





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید، احادیث رسول مُنَّاتِیْمُ اور دیگر دینی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### ....

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پنہ ،ڈسٹری ہوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت ویگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کردانے والے پر ہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،

# المالخ المال

#### جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ ميں



نام کتاب \* مصنف ابن بی شیریتریت مصنف ابن این شیریتریت مصنف از میرود از میر

مولانا محداولين سرفرطين

ناشر ÷

كمتب جانبرين

مطبع ÷

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتْر غَزَنِي سَنتْريك الْدُوبَازارُ لاهَور فون:37224228-37355743



(جلدنمبرا)

صيفنبرا ابتداتا صيفنبر ٣٠٣١ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَوَهُوَ رَاكِعٌ

المجلد عبرا

مين فير ٨١٩٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صِين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

المجلدنمبر"

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

صيتْ فبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمين

صين فبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

تا

صيتنبر ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوعِ

المجدنمبره الم

صيف بر١٩١٥١ كِتَابُ التِكَاحِ تَاصِيتُ بر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

المجلدتمبرا

مديث نبر١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

J

ميضْ ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ



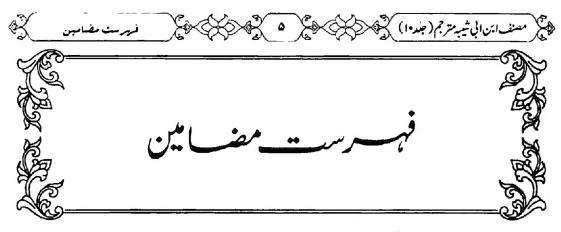

| کا   | جن حضرات کے نز دیک شہبید کونسل دیا جائے گا                                                            | 6            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۱۷   | شهیدگی نماز جنازه کابیان                                                                              | 3            |
| ΙΑ·  | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تولے لے اور جہاد کے لیے نہ نکلے          | 63           |
| 19   | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا                                      | 6            |
| 19   | و ثمن کے قبضہ میں موجود قیدی اوراس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان                                  | 0            |
| r•   | جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو کون وارث بنے گا؟          | 63           |
| r•   | جن لوگوں نے یوں کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا ۔                                                          | 3            |
| ں کو | جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھرووآ یا توا ہ | <b>&amp;</b> |
| ri   | پراجائے گا؟                                                                                           |              |
| rı   | جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخری آئے تو وہ تجد وشکرا داکرے گا                      | 3            |
| ۲۳   | جن حفرات كےنز ديك مشركين سے كيا ہوا عهد پورا كيا جائے گا                                              | •            |
| ra   | جن لوگوں نے بوں کہا:ان غلاموں کے بارے میں جودثمن کے ملک میں بھاگ جائمیں                               | G            |
| r4   | اس آ دی کابیان جس کودشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا                    | 3            |
| ry   | جن لوگوں نے سر کاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا                                 | 6            |
| ۳۲   | ان غلاموں کا بیان جن کوحصه دیا گیایا ان تو نخو او دی گئی                                              | •            |
| rz   | جوُّخِصْ قر آن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے                                                        | 3            |
| ra   | بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟اور کبان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟                     | 0            |
| ۳٩   | اس شخف کا بیان جس کوعطیہ سب ہے نملے دیا جائے گا                                                       | <b>3</b>     |

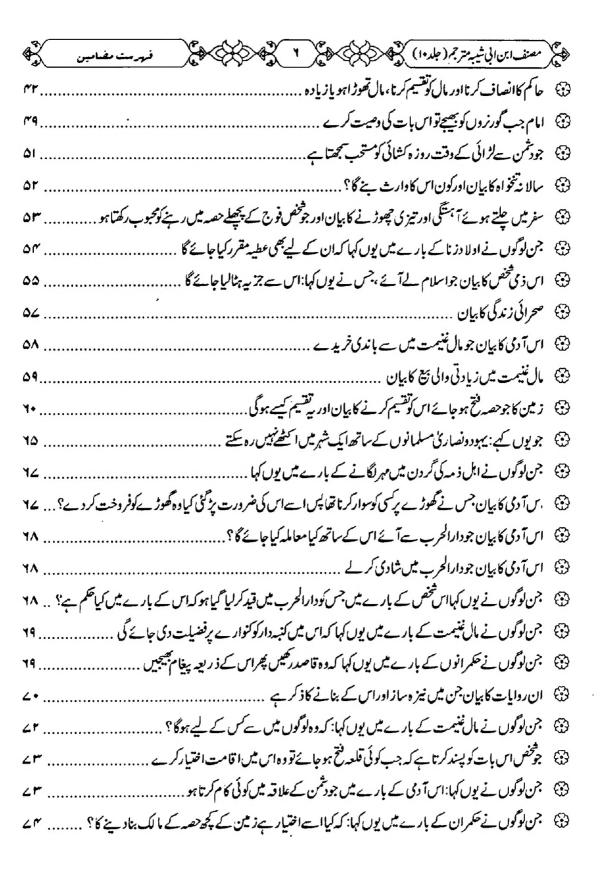

| معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۱۰) کی                                        | The second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ان روایات کابیان جوز مین کونتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس مخص نے بیکام کیا                         | · 👀        |
| ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کو ناجائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔ کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہان کومجبور کیا |            |
| جار ما بو؟                                                                                                   |            |
| جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاہے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور شادی شدہ کو چھوڑ دیا جائے گا ۸۱    |            |
| جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان                                                                         | <b>③</b>   |
| قال کرنے ہے قبل مشر کین کودعوت دینے کابیان                                                                   |            |
| جو خص شرکین کودعوت نه دینے کی رائے رکھتاہے                                                                   | 0          |
| ان پر ممله کرنے اور رات کوا چا تک حمله کرنے کا بیان                                                          | 0          |
| جویوں کہے: جبتم اذان کی آ واز سنوتو قبال ہے رک جاؤ                                                           | <b>(:)</b> |
| دشمن ہے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وفت قبال کرنامتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>③</b>   |
| جو <sup>شخ</sup> ص مقتول کا جھینا ہوا مال قاتل کا حق قرار دے                                                 | (3)        |
| ان چیزوں کا بیان جو تل ہےرو کتی ہیں۔اوروہ چیزیں کیا ہیں؟اور جو چیزیں جان کو محفوظ کرتی ہیں                   | 3          |
| جن لوگوں کو دارا لحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | (3)        |
| جس نے بچوں اور بوڑھوں توتل کرنے میں رخصت دی                                                                  | (3)        |
| جوآ گ کے ساتھ جلانے سے روکے                                                                                  | 0          |
| جس نے دشمن کی زمین یا اس کے علاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی                                              | (:)        |
| مشرکین ہے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کو مکروہ سمجھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 3          |
| جو خص مشر کین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | <b>(;)</b> |
| گھوڑ اسوار کو کتنا حصہ ملے گا؟                                                                               | (3)        |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو دو حصے ملیں گے                                                         |            |
| ترکی النسل کھوڑ نے کیلئے کتنا حصہ مقرر ہے؟                                                                   | <b>③</b>   |
| خچر کو کتنا حصه ملے گا؟                                                                                      |            |
| کوئی مخض کئی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کو حصد دیا جائے گا؟                                 | 3          |
| غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟                                                          | <b>⊕</b>   |

| \$ <u>`</u>  | فهرست مضامين         |                         |                                         | سنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا)            |                 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| IrI          |                      | هدې                     | ز دور کیلئے بھی نمنیمت میں<             | نصرات فرمات بين كه غلام اورم              | %               |
| ırr          |                      |                         | ت میں حصہ ہے؟                           | باخوا تین اور بچوں کے لیے غنیمہ           | ĭ ⊕             |
| ırr          |                      |                         |                                         | کچھلوگ فتح کے بعد کشکر میں آئے            |                 |
| IT/"         | _ ملے گا             | ئے اس کوغنیمت میں حصہ ن | ب کے فتم ہونے کے بعد آ                  | نضرات بیفر ماتے ہیں کہ:جو جنگ             | % <del>()</del> |
| 1 <b>۲</b> 4 |                      | ••••••                  |                                         | سریدامام کی اجازت کے بغیر <u>نکل</u> ے    | 9. 🟵            |
| 172          |                      | بوجائے                  |                                         | مریدامیر کی اجازت کے بغیر جا۔             |                 |
| 1 <b>7</b> A |                      |                         |                                         | م جو ملے و واشکر میں تقسیم کر دے          | પ છ             |
| 179          |                      |                         |                                         | ىيكابيان                                  | ⊛ ند            |
| IP*          |                      | •••••                   | نے کو ناپسند کرتے ہیں                   | نضرات دراهم کے ساتھ فدیہ لیے              | '?              |
| irr          | <del>,</del>         | •••••                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | يون كافديهكون ادا كرے گا؟                 | ۞ نير           |
| IPP          |                      | •••••                   | کرتے ہیں                                | نضرات ان کافدی <sub>ی</sub> دینے کوناپسند | '?. 🟵           |
| IPP          |                      |                         | ،<br>کوتل نہیں کیا جائے گا              | نضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں             | '?. 🟵           |
| irs          |                      |                         | ، والے کا پیچھانہیں کیا جا۔             | ، کوتل نبیس کیا جائے گا اور بھا گئے       | <i>أ</i> ذُ 🟵   |
| ۱۳۲          |                      |                         | ، ہوگایا جنگ کے بعد؟                    | ہنیمت( بخشش) جنگ ہے تبل                   | ىل 🟵            |
| IFY          |                      | واہے                    | د<br>نفالِ) کے متعلق جوواردہ            | نَّا دخداوندى(يَسْأَلُونَك عَنِ الْأ      | આ છે            |
| 172          |                      |                         | ور بخشش دينا                            | م کانتشیم نمیمت ہے جل کچھ عطیدا           | પા છે           |
| IF9          |                      |                         | ت دے گا کہیں؟                           | ران کوسامان (لوٹنے کا )اجاز ب             | e1 ⊕            |
| 1 <b>r</b> 9 |                      |                         |                                         | ت کیے تقسیم کی جائے گی؟                   |                 |
|              |                      |                         |                                         | ں میں ہے کس کودیا جائے گا؟ او             |                 |
|              |                      |                         |                                         | وراقدس فيأتفظ كيلئے ننيمت كوه             |                 |
|              |                      |                         |                                         | ت کونشیم کرنے ہے بل بیع کر:               |                 |
|              |                      |                         | •                                       | ن کی سرزمین پرموجود کھانے اور             |                 |
|              |                      |                         |                                         | ا کھانے میں بھی خمس نکالا جائے ًا         |                 |
| 131          | ٹھانے میں رخصت دی ہے | مت اورجنہوں نے اس کوا   | وکھا لے،اوراس کواٹھائے                  | تفرات یہ فرماتے ہیں کہ کھانے ک            | '?              |

| فهرست مضامین 💮 | مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ۱ ) كي المحالي | Z. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ıar            | اس غلام کابیان جس کود تمن نے قید کرلیا بھر دوبارہ مسلمان اس پر غالب آجا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| ركرين ۱۵۵      | و مثمن کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  |
| rai            | ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 |
| IAA            | جوحفرات اس کوناپیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| 109            | فْ اَتُون اورغام كالمان دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 |
| IYF            | امان کیا ہے؟ اور کیسے ہوگی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| INO            | جوحضرات اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
|                | امان(معاہدہ) میں دھوکا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                | بچون کاکسی کوامن دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                | جنَّك میں آ واز بلند كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| PFI            | دیثمن ہے مقابلہ کے وقت کیاد عاپڑھے<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 12•            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 121            | کو کی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کود ہیں پر کو کی شخص قتل کر دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 124            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                | مشرکین کامدیه قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                | ذوی القر بی کا حصه کس کیلئے ہے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| IZA            | کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہاس کے والدین حیات ہوں ،اس کواس کی اجازت ہے؟<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  |
|                | غلام آقائے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                | ذمیوں پرمہمان نوازی کولا زم کرنا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                | عمور <u>ئى ن</u> فنىلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                | اونٹ (یا گھوڑ ہے) کو کمان کی تانت ہے قلادہ باندھنے کی ممانعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                | کوئی شخص اللہ کے راستہ میں کسی چیز پرسوار ہوتو وہ جانو رکب اس کیلئے حلال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                | ۔ جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہزا کد سامان کو (یا مال کو )اس کے مثل کام میں (جہاد میں )لگا۔<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 191            | وقف شدہ جانورا کر بچہ جن دے تواس کے بچے کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |

| 8     | مصنف ابن الي شيد متر جم (جلده ا) المحالي المحا | S            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | گھوڑ سوار کو کب گھوڑ سوار لکھا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 191   | گدھے کو سخر کرنا (تابع کرنا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b>   |
|       | آ زادخوا تین قید ہوجا ئیں پھران کوکوئی خرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|       | کچههذی قید بوجا کی <i>ن پیرمسلمان ان پرغالب</i> آجا کی <i>ن</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 191   | آ زادخض جوقیدی تفااس کوکوئی تا جرمخف <sup>ی</sup> خرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|       | خیانت کے متعلق جووار دہواہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>     |
| 194.  | کوئی شخص خیانت کرے اور لشکر سے الگ ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( <b>3</b> ) |
| 194.  | کی شخص کے پاس اگر خیانت کی چیز پائی جائے تواس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| 199.  | اهل كتاب كوخط كس طرح لكھاجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| r•• . | گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>&amp;</b> |
| r+r.  | تلوار بازی،اور تیراندازی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |
| 4+14  | جنگ کے نعرہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| r.o.  | جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>     |
| T+Z.  | ون پر سابقه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| r+A.  | دوڑنے کامقابلہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)          |
| r+9.  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|       | جوحفرات اس بات کونالبند کرتے ہیں کہ کوئی فخض یوں کہے: میں اس شرط پر مقابلہ کروں گا کہ آ پ مجھے آ گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>     |
| r•9.  | بڑھائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|       | نلام دارالحرب سے آقام بہلے دارالسلام آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ۲11   | كونى شخص دشمن كى سرز مين ميں ايسى چيز يائے جس كى دہاں كوئى قيمت ندہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)          |
| rII.  | کا لے جھنڈوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}           |
|       | حِصْدُ ابا ندهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| rip   | وشمن کے سرکاٹ کرلے کرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €            |
| rir.  | تحس دن اورکن اوقات میں سفر کر نامستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)          |
| MA    | جب کو کی شخص سفر سرحانے لگیتو کون می دعا نمس مڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)          |

| مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ۱) کچھ کا کھی الکھی کا کھی کھی الکھی کھی الکھی کھی الکھی کھی الکھی کھی الکھی کھی ا |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سفرے والیس آنے والا کون می رہا تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | (3)      |
| جوحفرات تنہاسفر کرنے کونا پیند کرتے ہیں                                                                        | (3)      |
| جن حفرات نے تباسفر کرنے کی اجازت دی ہے۔                                                                        | (3)      |
| رات کے وقت سفر سے واپس گھر لوٹنا                                                                               | 0        |
| خواتین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)                                                     | (3)      |
| لشکرکسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ لشکرامن دینے پر رضامند بھی ہوجا کیں لیکن کچھلوگ امن    | <b>3</b> |
| لینے سے انگار کردیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |          |
| جنگ میں مکر اور دھو کا دینا                                                                                    | <b>3</b> |
| مگوڑے کے پاؤں پر ضرب کے نشان کابیان                                                                            | 0        |
| کوئی شخص اپنا جانور جیموڑ دے اور دوسر شخص اس کو پکڑ کریال لے                                                   | (3)      |
| غزوہ کیلئے گشکرروانہ کرنااوران کے ساتھ ملا قات کرنااوران کا استقبال کرنا                                       |          |
| جنگ سے فرار ہونے پروعید کابیان                                                                                 |          |
| بچوں کو جہادیس ساتھ لے جانے کابیان                                                                             |          |
| گرهون کو گھوڑوں پر چڑ ھانا (جفتی کروانا)<br>سان کرھوں کو گھوڑوں پر چڑ ھانا (جفتی کروانا)                       |          |
| سریہ کا امیرا گر گناہ کے کام کا حکم دی تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی                                                |          |
| وَ البُعوثِ وَالسَّرَايَا عَلَيْ البُعوثِ وَالسَّرَايَا عَلَيْ                                                 |          |
| جنگ يمامه كا تذكره                                                                                             | <b>③</b> |
| حضرت غالد بن وليد رثانتيه كاحير وكوفتح كرنا                                                                    | (3)      |
| حضرت ابوعبيد (ابن مسعود تقفی خالفید) کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کابیان                                  | (3)      |
| جنَّك قادسيداور جنَّك جلولاء كابيان                                                                            |          |
| حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان                                                             | 0        |
| م <sup>ا</sup> ننجر کی لڑائی کابیان                                                                            | 3        |

| <b>&amp;</b> | شِيهِ مِرْجِم (جلدوا) کچھ کھی اس کا کچھ کے اس نے اس مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مصنف ابن اني  |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| ۲۷۹          | یا وہ سلح سے حاصل ہوا تھا یا زبردی لیا گہا تھا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبل کا بیان،آ | 0          |
| ۲۸+          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تستر کابیان . | 3          |
| ۲۹۳          | ل مچھ ہا تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |
| r92          | ئؤ کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نفزت عمر مذاق | <b>(;)</b> |
|              | و كذه ني شام ك طرف تشرك روائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب           | <b>(3)</b> |
| rro          | لمرانوں کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بنوہاشم کے حک | <b>(3)</b> |
| rrs          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب           | <b>③</b>   |
| ٣٢٧          | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كنتو ل كابياا | <b>③</b>   |
| ۱۳۳۹         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كايات         | <b>③</b>   |
| ror          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب           | <b>⊕</b>   |
|              | و التَّارِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِ النَّادِ النَّادِ النَّادِ النَّادِ اللَّهُ الْمُعَادِ النَّادِ اللَّهُ الْمُعَادِ النَّادِ اللَّهُ الْمُعَادِ النَّادِ اللَّهُ الْمُعَادِ النَّادِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا |               |            |
| ۳۵۸          | ت اور جنتیوں کیلئے جن چیز وں کاوعدہ ہےان کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنت کی صفا    | <b>(:)</b> |
| r92          | الله نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جہنیوں کیلے   | <b>(:)</b> |
|              | و الله تعالى الله الله تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |
| ۳۱۹          | . کی وسعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الله کی رحمت  | (3)        |
| ۳۱۹          | . کی وسعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الثدكى رحمت   | (3)        |



# رِحْتَابُ الزُّهُرِ عَلَيْ

| ٣٢٩                                     | حضرت عيسلي غلايشلا کي با تين                         | $\odot$    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| rrr                                     |                                                      | (3)        |
| L.L.•                                   | حضرت سلیمان بن دا وُ دغلایتُلا کی با تیں             | <b>(:)</b> |
| rrs                                     | نبی حصرت موی عَلایشَلام کی با تیں                    | <b>③</b>   |
| rra                                     | حصرت لقمان عَلاينِلاً كا كلام                        | 0          |
| ror                                     | زهد مے متعلق جارے نبی اکرم مُؤَلِّفَتُ اُ کے فرمودات | 0          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | صحابه کرام نخا                                       |            |
| ra2                                     | حضرت ابو بمرصد بق خالته نه كاكلام                    | 3          |
| rqr                                     | حضرت مربن خطاب خالتونه كاكلام                        | <b>3</b>   |
| ۵•۷                                     | حضرت على بن طالب مناتنته كا كلام                     | <b>(3)</b> |
|                                         | حضرت عبدالله بن مسعود خافته كاكلام                   |            |
| ory                                     | حضرت ابوالدرداء نزاينتي كاكلام                       | <b>(;)</b> |
| ory                                     | مجدوں کولازم بکڑنے کے بارے میں روایات                | 0          |
| ora                                     | حضرت ابوعبیده بن جراح کا کلام                        | <b>③</b>   |
|                                         | حضرت ابدوا قد کیشی کا کلام                           | 3          |
| orq                                     | حضرت زبیرین عوام کا کلام                             | <b>(3)</b> |
| ٥٣٠                                     | حضرت ابن عمر خلفته كأكلام                            | 0          |
| oro                                     | حضرت سلمان فناتفنه كا كلام                           | 3          |
| sar                                     | حضرت ابوذ ر نزلتنوند كاكلام                          | €3         |
| san                                     | حضرت عمران بن حصين شافتور كاكلام                     | <b>©</b>   |

| معنف ابن الى شير مترجم (جلدوا) كي المستحد مضامين المستحد المست |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حضرت معاذبن جبل كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| حضرت ابو هريره ثافيخد كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| حضرت عيدالله بن عمرو نطأتهن كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}         |
| حضرت نعمان بن بشير تألفني كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| حفرت عيدالله بن رواحه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| حضرت ايوامامه شالتنتو كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| حضرت عائشه ولي تنفيا كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| حضرت انس بن ما لک منافقته کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| حضرت براء بن عازب شافته کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b>   |
| حضرت ابن عباس من التنفذ كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| حفرت ضحاك وزاينتي من قيس كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>   |
| عفرت حذيفه وتأخيه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |
| حضرت عباده بن صامت وثانتي كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}         |
| حصرت ابوموی میزانشده کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| حضرت ابن زبير من النفو كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| حضرت ربع بن خشيم كا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(:)</b> |
| حضرت مسروق مِلْتُعلِهُ كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| حضرت مره كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| حضرت اسود يرلينين كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| حضرت علقمه كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| حضرت معضد وليشيئ كاكلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>   |
| حضرت ابورزين علينه لا كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| حضرت ابوالبختر ى يرايشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| حضرت عمروبن ميمون والشيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |

| \$3 L        | معنف ابن الىشىبەم (جلاما) كى |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| ١١٧          | حضرت ضحاك رئيشيل                                                 | <b>⊕</b>   |
|              | عبدالرحمان بن الى ليل رايشطيه                                    | (3)        |
|              | حضرت ابوسلمه حببيب رفيشيل                                        | (3)        |
|              | حضرت عون بن عبدالله وليشفيذ                                      | (3)        |
|              | ابرا ہیم میمی رایشید کا کلام                                     | <b>(:)</b> |
| 4ro          | حضرت یجیٰی بن جعده کا کلام                                       | (3)        |
|              | حضرت عبيد بن عمير كا كلام                                        | €3         |
| 4mm          | خيثمه بن عبدالرحمٰن                                              | 3          |
| 7 <b>7</b> 7 | تشہیج اور حمد کے ثواب کے ہارے میں                                | (3)        |
| ۳۳۱          | ذكرالله كي فضيلت مين جوروايات بين                                | <b>③</b>   |
| ۲۳۲          | تو ہاوراستغفار کی کثرت کے بارے میں                               | <b>3</b>   |
|              | حفرت عمر بن عبدالعزيز كا كلام                                    | (3)        |
| mar          | حفرت عامر بن عبدقيس والشيلا                                      | 0          |
| ۱۵۷          | حضرت مطرف ابن فنخير والشِّئيلُ                                   | (3)        |
|              | حصرت صفوان بن محرز کا کلام                                       |            |
| 444          | حضرت طلق بن حبيب كا كلام                                         |            |
| PYY          | حضرت ابن منبه كاكلام                                             | (3)        |
|              | حضرت ابوقلا به کا کلام                                           |            |
|              | حضرت حسن بقىرى والشيطية كاكلام                                   |            |
|              | حضرت طاوس رالتُظِيدُ کے آثار                                     |            |
|              | حضرت سعید بن جبیر رکتیفید کے آثار                                |            |
|              | حضرت الوعبيده كآثار                                              |            |
|              | حضرت عبدالاعللي كے آثار                                          |            |
| ۱۰           | حضرت بجیلی بن و ثاب طِلتُنظِیهٔ کے آثار                          | ⊕          |

| <b>43</b> | فهرست مضامين | المعنف ابن اب شيبه متر بم ( جلده ا   | ) |
|-----------|--------------|--------------------------------------|---|
| ۱۰        |              | 🕃 حضرت ابوادریس وایشیز کے آثار       | } |
| ۱۲        |              | 😌 حفرت ابوعثان نهدی در ایشیز کے آثار | } |
| ۷۱۲       |              | 🟵 حضرت ابوعالیہ رکیٹھیڈ کے آثار      | } |
| ∠۱۳       |              | 🕃 حضرت ابرا ہیم خعی ولیٹھیائے آٹار   | } |
| ۷۱۲       |              | 🕄 حضرت فنعنی ولیشین کے آثار          | ş |
| ۷۲۵       |              | 😌 حضرت مجامد طلینملائے آثار          | } |
| 401       |              | 🕄 الله کے خوف سے رونے کا بیان        | ş |



#### (٤٢) مَنْ قَالَ يغسّل الشّهيد

#### جن حضرات کے نزد یک شہید کونسل دیا جائے گا

( ٣٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السُّتُشُهِدَ فَغُسِّلَ.

(۳۳۷۸۸) حضرت حسن ولیٹینہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِلِّنَظِیْنَ نے حضرت حمز ہو پیٹیٹر کے بارے میں حکم دیا تھا جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا بس ان کوٹسل دیا گیا۔

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتُهُ الْمَلَانِكَةُ.

(۳۳۲۸۹) حضرت ذکریا بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حظلہ بن الراهب بریشید کوفرشتوں نے ماک کما تھا۔

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي القَتِيل إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَهُلَّ غُسَّلَ.

(۳۳۲۹۰) حضرت یونس ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ولیٹی نے اس مقتول کے بارے میں کہ جس پرتھوڑا وقت گزرگیا ہو یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کونسل دیا جائے گا۔

( ٣٢٤٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ ، مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۳۳۷۹) حضرت قمادہ دیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب دیشید اور حضرت حسن دیشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا: شہید کونسل دیا جائے گا۔اس لیے کہ کوئی بھی مرتانہیں ہے گمریہ کہ وہ نایا کے ہوجا تا ہے۔

( ٣٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : غُسَّلَ عُمَرُ وَكُفَّنَ وَحُنَّطَ.

(۳۳۳۹۲) حفرت نافع باینیو فرماتے میں که حفرت ابن عمر دی ٹو نے ارشاد فرمایا: که حفرت عمر وہی ٹو کو نسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور خوشبو بھی لگائی گئی۔

#### ( ٤٣ ) ما قالوا فِي الصّلاةِ على الشّهِيدِ

#### شهيد كى نماز جنازه كابيان

( ٣٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عن حصين ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ. (ابوداۋد ٣٢٤ـ دارقطنى ٤٨) ( ٣٣٣٩٣) حضرت ابوما لك ويافؤ فرمات بين كدرسول الله مَرْافِظَةَ فِي حضرت حمزه وَيَاثُون يرتماز جنازه يره هائي \_

( ٣٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ تِسُعًا. (بزار ١٤٧٦ـ حاكم ١٩٧)

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالله بن الحارث ولا فن فرماتے ہیں که رسول الله مَّوَاتَشَخَعَ بِنَے حضرت همزه ولا فن پرنماز جنازه پڑھائی اور تو تحبیریں پڑھیں ۔

( ٣٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَنْكَ بَدْر.

(٣٣٣٩٥) حضرت عطاء مِلِنَّمِيْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّلْتَشَخِیْجَ نے غزوہ بدر کے شہیدوں پرنماز جنازہ پڑھی۔

( ٣٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ :أَحَقُّ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ الشَّهِيدُ.

(٣٣٣٩٦) حضرت جابر شائن فرماتے ہیں كەحضرت عامر بالٹيلاے پوچھا گيا: كيا شهيد پرنماز جنازہ پڑھى جائے گى؟ آپ بيتيلا نے فرمايا: شهيدزيادہ حق دار ہے كداس پرنماز جنازہ پڑھى جائے۔

#### ( ٤٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يأخذ المال لِلجِهادِ ولا يخرج

جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں بول کہا: جو جہاد کے لیے مال تو لے لے اور

#### جہاد کے لیے نہ نکلے

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةً ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ أَبو يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ أَبو إِسْحَاقُ: فَقُمْت إِلَى يَسير بْنِ عَمْرُو ، فَقُلْتُ : أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةً وَحَدَّثُت بِهِ ، فَقَلْ : فَقُلْتُ : أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةً وَحَدَّثُت بِهِ ،

(۱۳۳۹۷) حضرت عمرو بن الی قر و پر تینی نیز ناتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب تؤیشو کا خط آیا: آپ پیشیو نے کھھا تھا: بے شک کچھلوگ ایسے ہیں جواس مال میں سے حصہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے پھروہ اس کے خلاف کرتے میں اور جہاد نہیں کرتے ۔ پس ان میں جو شخص بھی ایسا کرے تو ہم اس مال کے زیادہ حقدار ہیں یہاں تک کہ ہم اس سے وہ مال وصول کر لیس کے جواس نے لیا تھا۔ ابواسحاق پیشیو فرماتے ہیں کہ میں جھزت یسیر بن عمرو کے بیاس اُٹھ کر گیا اور میں نے عرض کیا: آپ پیشین کی کیارائے ہےاس حدیث کے بارے میں جوعمرو بن ابی قرہ نے مجھے بیان کی ہے؟ اور میں نے وہ حدیث حضرت بسیر سے بیان کی۔آپ پیشینئیڈنے فرمایا:اس نے سچ کہاوہ حضرت عمر جلائیڈ کا خط لایا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما قالوا فِي الرَّجل يؤسر ؟

#### جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا

( ٣٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِئُ ، قَالَ :يُوفَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا ، أَوْ يَمُوتَا.

(۳۳۳۹۸) حضرت ابن ابی ذئب ویشین فرماتے ہیں کہ امام زہری ہیئیئی نے ارشاد فرمایا: قیدی کے مال کواوراس کی بیوی کوروک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان دونوں کوسپر دکر دیا جائے گایاوہ دونوں مرجا کیں۔

( ٣٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْآسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيِّ.

(۳۳۳۹۹)امام اوزاعی براٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری براٹیئے ہے اس شخص کے بارے بیں سوال کیا جس کو دشمن کی زمین میں قیدی بنالیا گیا ہو کہ اس کی بیوی کب نکاح کرے گی؟ آپ بڑا ٹوٹونے فرمایا: وہ نکاح نہیں کرسکتی جب تک اے اس کا زندہ ہونا معلوم ہو۔

#### ( ٤٦ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدو وما يجوز له مِن مالِهِ ؟

## دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْأَسِيرِ فِى أَيْدِى الْعَدُوِّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نُحُلاً وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۳۳۵۰۰) حضرت هشام مِیْشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیٹید نے دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی کے بارے میں ارشاد فر مایا:اگر وہ کسی کوکوئی عطیہ دے یاکسی کواپی مرضی ہے کوئی چیز دے اور اپنے ثلث مال کی دصیت کردیے قو جا کز ہے۔

( ٣٣٥.١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلأسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا التُّلُثُ.

ر ۱۰۰۷ ) حضرت ابن ابی ذیب بایتید فر ماتے ہیں کہ اما مجتمعی بریتید نے ارشاد فر مایا: کہ قیدی کے لیے اپنے مال میں صرف ثلث کی وصیت کرنا جائز ہے۔

#### ( ٤٧ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يموت له القرابة فمن يرثه

#### جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو

#### كون وارث بيخ گا؟

( ۶۲۵۰۲ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِوٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، قَالَ:أَخْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ. ( ۳۳۵۰۲ ) حضرت فعمی مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں که حضرت شریح مِلِیْمِیْ نے ارشا وفر مایا: اس کی میراث کا سب سے زیاد وقتاج تو و و قیدی ہے۔

( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی مِیرَاثِ الْأسِیرِ، قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاجُ إِلَى مِیرَاثِهِ. (٣٣٥٠٣) حضرت قاده مِرِیِّی فرماتے ہیں که حضرت حسن مِراثِی نے قیدی کے وارث بننے کے بارے ہیں ارشاد فرمایا: بشک وہ اس ورا ثت کامحتاج ہے۔

( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِی ، قَالَ : يَرِثُ الأَسِيرُ. ( ٣٣٥٠٣ ) حضرت ابن في ذئب وشِيدُ فرمات مين كهام زهري وشيد نے ارشاد فرمايا: قيدي وارث بے گا۔

( ٣٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : يَرِثُ.

(۳۳۵۰۵) حضرت قماده وبيطين فرمات بي كرحضرت سعيد بن المسيب ويشيد في ارشادفر مايا: قيدى دارث بن گا-

#### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يرث الأسِير

#### جن لوگوں نے بول کہا کہ قیدی دارث نبیں ہوگا

( ٣٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ.

(٣٣٥٠١) حضرت سفيان ويشيئ اس محض سے لقل كرتے ہيں جس نے حضرت ابراہيم ويشيئ كو يوں فرماتے ہوئے سنا كه قيدى وارث نہيں سے گا۔

( ٣٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِى الْعَدُّرِّ.

( ٤- ٣٣٥) حضرت قداده وليسيخ فرمات بين كه حضرت معيد بن المسيب وليسين في ارشاد فرمايا: جوقيدى وثمن كے قبضه ميں ہووہ وارث نہيں ہے گا۔

( ٣٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّثُ الْأَسِيرُ.

(٣٣٥٠٨) حضرت داؤ د طِلْتِيْ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب طِلِیْملا قیدی کووارث نبیس بناتے تھے۔

## ( ٤٩ ) ما قالوا فِی الأسِیرِ یؤسر فیحدِث هنالِكَ ثمّه یجِیء فیؤخذ به جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کر دی پھروہ آیا تواس کو پکڑا جائے گا؟

( ٣٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَخْدَتَ هُنَاكَ ، يَغْنِى الْأَسِيرَ يُؤْسَرُ قَيْحُدِثُ.

(۳۳۵۰۹) حضرت ابن جرتج پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیوٹے نے ارشاد فرمایا: اس کی بکرنہیں کی جائے گی وہاں رازیمان کرنے کی وجہ سے یعنی کسی کوقیدی بنالیا تو اس نے دشمن کے سامنے رازیمان کردیا۔

#### (٥٠) ما قالوا فِي الفتحِ يأتِي فيبشِّر بِهِ الوالِي فيسجد سجدة الشَّكرِ

جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخبری آئے تو وہ سجد و شکراد آکرے گا

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، غَن أبِيهِ، قَالَ: بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۰) حضرت زید بن اسلم بیشید فرمات بین کدان کے والدحضرت اسلم بیشید نے ارشاد فرمایا: که حضرت عمر دی بیشی کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ میں شیر نے بحدہ شکرادا کیا۔

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱) حفزت مسعر والنفيز فرمائے بیں که حفزت محمد بن عبیداللہ نے ارشاد فرمایا: که حفزت اُبو بکر والنو کے پاس فتح کی خبر آئی تو آب والنو نے سجد وکشکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۲) معفرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفنى بیشید فرماتے ہیں کدایک شخص .....جس کا انہوں نے نام نبیس بیان کیا .... نے فرمایا: جب حصرت ابو بکر بڑی ٹونے کے پاس میمامد کی فتح کی خبر آئی تو آپ بڑیٹو نے تجد ہُشکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ سَجْدَةَ شُكْرِ.

(٣٣٥١٣) حضرت ابوموی چاپئو فرمات بین كه میں نے حضرت علی جاپئو كود يكھا كه جب ان كے ياس مخذ ج كي خبرلا كي گئي تو

آپ دین نے تجد وشکرا دا کیا۔

- ( ٣٣٥١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى ، قَالَ :شَهِدُت عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ.
- ( ٣٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِتِّي ، عَنْ أَبِي مؤمن الواثلي، قَالَ : شَهِدُت عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُحَدَّجِ فَسَجَدَ.
- (۳۳۵۱۵) حضرت ابومومن الواثلی مِلِیَّایِدِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دااٹیؤ کے پاس حاضر تھا جب مخذ ج کی خبر لائی گئی تو آپ ڈٹاٹنو نے مجد وُشکرادا کیا۔
- ( ٣٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُوْ بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.
- (۳۳۵۱۱) حضرت کیلی بن جزار مِیشید فرماتے ہیں کہ بی کرتیم مِیلِفِیْکَیْ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کو دائمی بیاری لاحق تھی تو آپ مِیلِفِیْکَیْ اِن سجد وَشکرا دا کیا اور حضرت ابو بکر دِیانی اور حضرت عمر زائی نے بھی سجد و شکرا دا کیا۔
- ( ٣٢٥١٧ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَقَالَ :الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مَثَلَ زُنيم.
- (۳۳۵۱۷) حفرت ابوجعفر مِیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزِفَتُوَجَّمَ کے پاس سے ایک چھوٹا سا آ دمی گزرا تو آب مِنْزِفَقَعَ نے سحبد ہَ شکرادا کیااور فرمایا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے چھوٹے سے کان کی طرح نہیں بنایا۔
- ( ٣٢٥١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ · بِنُغَاشِ فَسَجَدَ ، وَقَالَ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.
  - (۳۳۵۱۸) ٔ حضرت ابوجعفر میتید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیْلِفِینَیْجَ ایک بست قد آ دمی کے پاس سے گزرے اور آپ مِیلِفِینَیَجَ نے فرمایا : اللہ سے عافیت طلب کرو۔
  - ( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثُت أَنَّا أَبَا بَكُرٍ سَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَكَانَ إِبْوَاهِيمُ يَكُرَهُهَا.
  - (۳۳۵۱۹) حضرت منصور بریشین فرماتے بین که مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر زائق نے نے دؤشکر ادا کیا اور حضرت ابرا بیم بریشینه
    - ال كومروه بجھتے تھے۔
    - ( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

(۳۳۵۲۰) حضرت مغیره میشید فرماتے بیں که حضرت ابرا ہیم پیشید نے ارشاد فرمایا سجد و شکرادا کرنا بدعت ہے۔

(٣٢٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتُ زَيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا إِنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَرَّتُ بَسَاجِدَةً شُكُوا لِلَّهِ.

(۳۳۵۲) حضرت ابوصالے بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑھٹو نے ارشادفر مایا: جب حضرت زینب بنوائیٹ کا نکاح ختم ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت بڑائیٹ کو مایا تک کہ انہوں نے حضرت زینب بڑھنڈٹ سے اجازت طلب کی تو حضرت زینب بڑھنڈٹ سے اجازت طلب کی تو حضرت زینب بڑھنڈٹ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں رسول زینب بڑھنڈٹ نے نان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں رسول اللہ میر فرخت فرمایا: اب زیدکو مجھ سے کیا کام؟ راوی فرماتے ہیں: کہ حضرت زید براتھ بیٹ نے ان کو جو تھرت زینب بڑھنڈٹ کے ان کو اجازت مرحمت فرمادی۔ پھر آپ بڑٹو نے ان کوخوشخبری سائی کہ اللہ میر فرخت نے ان کوخوشخبری سائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح اپنے تی میر فرخت کے دیا یہ میں کر جوزت زینب بڑھنڈٹ شکرادا کرنے کے لیے بحدہ میں گر پڑیں۔

( ٣٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۳۳۵۲۲) حفرت مغیرہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم برتیمیٰ فرحت وخوثی کے تجدے کومکر وہ مجھتے تھے اور فرماتے تھے نہ تو اس میں رکوع ہے اور نہ تحدہ۔

( ٣٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ زَرْبِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنا الرَّيَّانُ بُنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، قَالَ :وَكُنْت فِيمَنَ اسْتَخُرَجَ ذَا النَّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيَّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَانْتَهَينا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا بِهِ.

(۳۳۵۲۳) حضرت اساعیل بن زر بی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت ریان بن صبر ہ حنفی برشید جنگ نہروان میں موجود تھے۔ آپ برشید فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ذو ثدید کیونکالاتھا۔ اس کے حضرت علی جن ٹیڈو کے پاس بینچنے سے پہلے حضرت علی جزیشو کواس کے آنے کی خبر بوگئ تھی۔ جب ہم ان کے پاس پینچے تو وہ خوش کی وجہ سے تحدہ میں تھے۔

تو حفٹرت علی جی تئو کوان کے جانے سے پہلے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ پیشینہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی تزاینؤ کے پاس آئے تو آپ جی تئو فرط خوثی میں مجدہ ادا کررہے تھے۔

( ٣٣٥٢٤ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُحَبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابى صَعْصَعَة ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتَّى ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : انْتَهَيْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَطَلْتَ الشُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدْتُ شُكُرًا لِلَّهِ

(٣٣٥٢٢) حضرت عبدالرحمن بن عوف ولي فر مات مين كه مين نبي كريم مَلِ النَّاقَةَ كَ باس آياس حال مين كه آپ مِرْ النَّيْقَةَ مجده كر رے تھے۔ پس جب آپ مِلِلْفَظِيَّةَ فارغ ہوئے تومیں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِلِّلْفِظَةِ ا آپ مِلِلْفَظَةَ نے لمباسجدہ کیا: آپ مِلِلْفَظَةَ نے فرمایا: میں نے اللہ کاشکرا داکرنے کے لیے تجدہ کیا کہ اس نے میری امت کے بارے میں عذر قبول فرمایا۔

# (٥١) مَا قَالُوا فِي العَهْدِ يُوفِّي بِهِ لِلمُشْرِكِين

## جن حضرات کے نزد یک مشرکین ہے کیا ہوا عہد بورا کیا جائے گا

( ٣٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتُهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بفداء قد سموه فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُنْعَثُ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ النِّهِمُ فَلَمْ يَجِد ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ يفي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إنَّهُمُ أَهْلُ شِرْك ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِي بِالْعَهْدِ.

(٣٣٥٢٥) حضرت محمد بن سوقه وليفيز فر ماتے ہيں كدا يك آ دى نے حضرت عطاء وليفيز سے اس آ دى كے متعلق سوال كيا جس كو ديلمي لوگوں نے قیدی بنالیا تھا۔اوراس سےاللہ کا عہد و پیان لے کرچھوڑ دیا کہا گروہ ان کی طرف فدیہ بھیج دے گا تو وہ بری ہوگا۔اوران لوگوں نے فدیہ مقرر کردیا تھا۔اورا گراس نے فدیہ نہ بھیجا تو وہ عہد و پیان کے مطابق ان کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ پس اس . محض کوفد سیک رقم نیل سکی اس لیے کہ وہ تنگدست تھا۔اب وہ کیا کرے؟ آپ پایٹیز نے فرمایا: وہ وعدہ پورا کرے گا۔اس آ دمی نے کہا: حضرت وہ مشرکین ہیں! حضرت عطاء حِیْثِیوْ نے انکار کیااور فر مایا: کہ برصورت میں وعدہ کی وفاءضروری ہوگی ۔

( ٣٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِهٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلَاثُ يُؤَدِّينَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ :الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتُ ، أَوْ فَاجِرَةً ، وَالْآمَانَةُ تُؤَذِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ

(٣٣٤٢٦) حضرت جامع بن الى راشد ويشيء فرمات مين كه حضرت ميمون بن مهران ويشيدُ نے ارشاد فر مايا: تين چيزيں نيكو كاروں اور بد کار دونول کوادا کی جائیں گی۔صلہ رحمی کی جائے گی جائے گی جائے گیار ہو یا بد کار۔ادرا مانت نیکو کاراور بد کار دونوں کوادا کی جائے گی۔اور نیکوکاراور بدکاردونوں سے وعدہ کی وفاء کی جائے گی۔

( ٣٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، قَالَ :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجُتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلِ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى

الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا ، نَفِى لَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (مسلم ١٣١٣ ـ احمد ٢٩٥)

(۳۵۱۷) حفرت ابوالطفیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جائی نے ارشادفر مایا: مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے نہیں روکا تھا مگراس بات نے کہ میں اور میرے والد حسیل جیٹید نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کفار قریش نے پکڑلیا اور کہنے لگے۔ تم اوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ تھے کہ ہمیں کفارقریش نے پکڑلیا اور کہنے لگے۔ تم اوگ مجمد کے پاس جارہ ہو۔ تو ہم مرسول اللہ میز فائین کے باس آئے اور ہم میں قبال نہیں کریں گے۔ تو ہم رسول اللہ میز فائین کے پاس آئے اور ہم نے اور ہم میز فائین کے باس آئے اور ہم کے دونوں واپس لوٹ جاؤ ہم ان سے بھی عبد کی وفا کریں گے۔ اور ان کے خلاف اللہ سے دونوں واپس لوٹ جاؤ ہم ان سے بھی عبد کی وفا کریں گے۔ اور ان

#### ( ٥٢ ) ما قالوا فِي العبيدِ يأبقون إلى أرضِ العدوُّ

جن لوگول نے بول کہا: ان غلامول کے بارے میں جود شمن کے ملک میں بھاگ جا کمیں ( ٣٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنِ أَبِی لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَبْدِ إِذَا إِنَّقَ اِلَی أَرْضِ الْعَدُّقِّ: لَا يقبل حَتَّى يَأْوِیَ اِلَی حِرْزِ ، وَیُرَدُّ اِلَی مَوْلَاهُ.

(۳۳۵۲۸) امام اوز اعی پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ پرشیخ نے اس غلام کے بارے میں جو دخمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے اور اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے۔

( ٣٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَبَقَ الْعَبُدُ إِلَى أرض الْعَدُوِّ بَرِنَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(احمد ۲۵۷ - حمیدی ۸۰۲)

(٣٣٥٢٩) حضرت جرمر بن عبدالله والله والته على كرسول الله والتنطيقية في ارشاد فر مايا: جب كوئى غلام دشمن كے ملك كى طرف بھاگ جائے تواس كا ذمه برى ہوجائے گا۔

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَعَ كُلِّ أَبُقَةٍ كَفُرَةٌ.

( ٣٣٥٣٠ ) اما شعمى ويشيد فرمات بين كه حضرت جرير بن عبداللد رفي تؤين في ارشاد فرمايا: هر بها كنه والا كافر ب\_

( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :إذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُّوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ، يَعْنِي إِلَى دَارِ الْحَرُّبِ. (۳۳۵۳۱) حضرت عامر ولیٹیمیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت جریرین عبدااللہ دولیٹی نے ارشادفر مایا: جب کوئی شخص دشمن کی طرف بھاگ جائے بینی دارالحرب کی طرف بھاگ جائے تو شخیق اس کا خون حلال ہو گیا۔

، ٣٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (طبراني ٢٣٧٠ أحمد ٣١٥)

(٣٣٥٣٢) حضرت جرير ہولتن فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْ النَّيْنَةَ نِي ارشاد فرمايا: جوكوئى غلام دشمن كى زمين كى طرف بھاگ جائے تو تحقيق اس كاذمه برى ہوگيا۔

### ( ٥٣ ) ما قالوا في رجلٍ أسرة العدو ثم اشتراة رجلٌ مِن المسلِمِين

اس آ دمی کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا

( ٣٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ مُكَاتَبِ سَبَاهُ الْعَلُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكُّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى هَا بَقِى مِنْ مُكَاتَبِيهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

(٣٣٥٣٣) حفرت قاد و والنيخ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جلائو ہے اکرہ مکا تب غلام کے متعلق پوچھا گیا: جس کو دشمن نے قید کرلیا فقا پھر مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کو خرید لیا اب اس کا کیا حکم ہے؟ آپ جلائو نے فرمایا: اگر اس کا آقا جاہتا ہے تو وہ اس کو ربمن دے کر چھڑا لے پھر بیغلام اپنے آقا کے پاس اس طور پر رہے گا کہ بیا پی باقی بچی ہوئی بدل کتابت اداکرے گا۔اورآقا کواس غلام کی ولاء ملے گی۔اورا گروہ اس بات کو پسندنہیں کرتا تو پیغلام خرید نے والے کے پاس اس حالت میں رہے گا۔

( ٣٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوَّ فَاشَتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التَّجَّارِ فَكَاتَبَهُ ، قَالَ : يُؤَدِّى مُكَاتِبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّى مُكَاتِبَةَ الآخَرِ .

(٣٣٥٣٣) حضرت عباد والتي فرمات بين كه حضرت مكول والتي نه ارشاد فرمايا: ال مكاتب غلام كے بارے بيل جس كورشن نے قيد كرليا، كسى تاجر نے اس كوفر يدكر بيكر مكاتب بنا ديا تواس كاكيا حكم موگا؟ آپ ولتين نے فرمايا: وہ غلام سب سے پہلے والے آتا كامال كتابت اداكرے گااور پھر دوسرے تاجر كامال كتابت اداكرے گا۔

#### ( ٥٤ ) ما قالوا فِي الفروضِ وتدوينِ الدواوينِ

جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدق ن کرنے کے بارے میں یوں کہا ( ۲۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا يَزْيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : فَقَدِمْت عَلَيْهِ فَصَلَيْت مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا رَآنِى سَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا تَقُولُ ، قَالَ : قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّك نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ الْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّك نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إلى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ اغْدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ يَلْمُ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إنَّك نَاعِسْ ، ارْجِعُ إلى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ اغْدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ يَلْمُ مَا جَنْت بِهِ قُلْتُ : بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْدُ مَعَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُهُ أَنْ فَكُمُ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إلَى رَأَيْت هَوْلًا وَالْاعَاجِمَ يُدَوِّنُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . فَذَوْنَ الدِيوان وَفَوْضَ لِلْمُهَا جِرِينَ فِى خَمْسَةِ آلَافٍ حَمْسَةَ آلَافٍ وَلِلْانُصَارِ فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ عَمْسَةً آلَافٍ ، وَفَرَضَ لَازُواجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا.

( ٣٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرٌ لَأَهْلِ بَدْرِ عَرِبيهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَاتٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(۳۳۵۳۱) حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ہے نے بدری صحابہ ڈیکائٹیٹر اوران کے غلاموں میں جوعر بی النسل تھے ان کے لیے پانچ پانچ ہزارمقرر کیےاورفر مایا: کہ میں ضرور بالصروران کوغیروں پر فضیلت دوں گا۔

( ٣٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فَرَضَ لاهل بدر فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشُرَةِ آلَافٍ عَشُرَةَ آلَافٍ ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّتَيْنِ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَّى وَجُويُرِيَةً بِنُتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهما سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْفٍ أَلْفٍ مِنْهُمُ أُمَّ عَبْدٍ.

(٣٣٥٣٧) حفرت مصعب بن سعد و النو فرمات ميں كه حضرت عمر بن خطاب و النون نے بدرى صحاب و النون كے ليے چھ چھ ہزار مقرر فرمات المومنين كے ليے دس دس بزار ہزار مقرر فرمات اور حضرت عائشہ و كافت بى كريم مُلِلْفَيْنَ كَى خاص محبت مون كى وجہ سے ان كے ليے دو ہزار كا اضافہ فرما ديا۔ سوائے دو ہويوں حضرت صفيہ بنت جى و فئا مذاور حضرت جو يربيہ بنت حادث و فئا من مؤلف كى كدان دونوں كے ليے چھ چھ بزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں كى عور توں ميں سے چندعور توں كے ليے ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں كى عور توں ميں سے چندعور توں كے ليے ہزار ہزار مقرر فرمائے۔ اور مسلمانوں كى عور توں ميں حضرت ام عبر بھى شامل تھيں۔

( ٣٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَيْتُ عَلِيًّا بِابْنِ عَمِّ لِى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا ، قَالَ : أَرْبَعٌ ، يَغْنِى أَرْبَعَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَرْبَعَمِنَةٍ لَا تُغْنِى شَيْنًا ، زِدْهُ الْمِائَتَيْنِ الَّذِي زِدْتِ النَّاسَ مِنَتَيْنِ.

٢- حَتَى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ ، جَانَهُ مَالٌ أَكْتَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًّا عِشْرِينَ دِرْهَمًّا ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضَلَةٌ ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخُدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَّلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمُ ، وَلِمَكَانِهِمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ

بِهَذَا وِلَايَتَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ في لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

- ٣- فَعَمِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَانَتُهُ الْأَمُوالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمْوِ رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأَى أَنَّ الْحَوْلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الإِسْلَامُ كَإِسْلَامٍ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ .
   وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا أَرْبُعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ .
- ٤- وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَّةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِنَّةَ آلَافٍ سِنَّةَ آلَافٍ ، فَأَبْتَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ
- لَهُمَا : إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا .
- ٥- وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَرَضَ لاَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةً
   آلَافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْته عَلَى أَلْفًا مَا كَانَ لَأَبِيهِ مِنَ الْفَصْٰلِ مَا لَمُ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمُ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْٰلِ مَا لَمُ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمُ يَكُنْ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمُ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمُ يَكُنْ لِيهِ مِنْ الْفَصْلِ مَا لَمُ يَكُنْ لَابِي ، وَمَا كَانَ أَسَامَةُ أَحَبَّ إلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُمْ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، أَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
- ٦- وَفَرَضَ لَأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : زِيدُوهُ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْش : مَا كَانَ لَأْبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لأبِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنّى فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .
   فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ ، وَزِدْته بِأُمْهِ أُمْ سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمْهِ زِدْتُك الْفًا .
- ٧- وَفَرَضَ لَا هُلِ مَكَةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِنَةٍ ثُمَانِمِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ مَا فَعَلَ عُمْرُ ؛ افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ ؛ جِنْتُك بِمِثْلِهِ فَفَرَضْت لَهُ ، ثَمَانِمِنَةٍ دِرْهَم وَفَرَضْت لِهِذَا أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ ؛ إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ لِي ؛ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ؛ مَا أُرَاهُ إِلّا قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ ؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللّهِ عَلَى وَسُلُ سَيْفَةً فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ ؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَ اللّهَ حَتَى لَا يَمُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا.
- ٨- فَعَمِلَ عُمَرٌ بَدَء خِلاَفَتِهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِى بَكْرٍ فَلْتَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِى أَوْسَطِ أَيَامِ الشَّرْمِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحُمَن بْنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ

وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامُك مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعْ إلى دَارِ الْهِجُرَةِ وَالإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمُ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُك ، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ :

٩- أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعُدُ فَقَدْ بَلَغَنِى قَالَةٌ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةً أَمِيرُ اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إلَيْهِ كَمَدِّنَا إلَى إلَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكْرٍ ، إنَّمَا ذَاكَ تَغِرَّةٌ لِيُقْتَلَ ، مَنْ انتزع أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ.

١٠- أَلا وَإِنِّى رَأَيْتَ رُوْيًا ، وَلاَ أَظُنُ ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِى ، رَأَيْت دِيكًا تراء ى لِى فَنَقَرَنِى ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوْلَتُ لِى أَشْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس ، قَالَتُ : يَقُتُلُك رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَجْتُ فَأَمْرُ كُمُ إِلَى هَوُلَاءِ السَّتَةِ الَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ : إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِي وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُو صِى .
 ١٠- وَنَظَرْت فِى الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْآخِ مَا لَهُمَا ، تُورِثُان ، وَلا تَرِثَان ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمُ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ،
 ١٠- وَنَظَرْت فِى الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْآخِ مَا لَهُمَا ، تُورِثَان ، وَلا تَرِثَان ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمُ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ،

وَإِنْ آَمُتُ فَسَتَرَوُنَ رَأْيَكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ ، وَقَدْ ذُوَّنَت لَكُمْ الدَّوَاوِينَ ، وَمَصَّرُت لَكُمُ الْآمُصَارَ ، وَأَجْرَيْت لَكُمُ الظَّعَامَ إِلَى الْخَان وَتَرَكُنكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ رَجُلاً قَاتَلَ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ يُقْتَلُ ، وَرَجُلاً رَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ.

١٢- فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. (بيهقى ٣٥٠ بزار ٢٣٧)

(٣٣٥٣٩) حضرت عمر جو كه حضرت غفره و في في كة زاد كرده غلام بين فرمات بين كه جب رسول الله منطقظ في وفات بهو كن تو بحرين سے بہت سامال آيا - حضرت ابو بكر و في نيز خرمايا: جس شخص كارسول الله منطقظ في بريكي قرض بهويا مال بهوتو اس كوچا ہے كه وه كفر ابهواوراس مال ميں سے لے لے حضرت جابر و في كو ہوئے اور فرمايا: بے شك رسول الله منطقظ في نے فرمايا تھا: اگر ميرے پاس بحرين سے مال آيا تو ميں ضرور تمهميں اتنا اور اتنا مال عطا كروں گا - آب منطقظ في نے تين بار فرمايا: اور ہاتھ سے چلو بحرا تھا - البندا حضرت ابو بكر و في نئے سور بهم تقا - البندا حضرت ابو بكر و في نئے سودر بهم تقا - البندا حضرت ابو بكر و في نئے ان سے فرمايا: كھڑے بوجا و اور اب ہاتھ سے ليا و ـ پس آپ و في تقيم فرما و بے ـ اور فرمايا: يہ تقد - آپ و في نئون نے فرمايا: اس كو بزار كن كرد ب دو ـ اور آپ و في نئون نے لوگوں كے درميان دس دس درا بهم تقيم فرما و بے ـ اور فرمايا: يہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ بھے ـ

۲۔ یہاں تک کہ جب اگلاسال ہوا تو اس ہے کہیں زیادہ مال آیا۔ تو آپ ٹڑٹٹ نے لوگوں کے درمیان ہیں ہیں درا ہم تقلیم فرماد ہے اور پھر بھی مال باقی نے گیا۔ لہٰذا آپ ٹٹٹٹ تہارے فرماد ہے اور پھر بھی مال باقی نے گیا۔ لہٰذا آپ ٹٹٹٹ تہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے معاملات نمٹاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی چھے مال عطا کر دیا لوگوں نے کہا: اگر آپ ٹڑٹٹو مہا ہزین اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللہ مِرِّافِیْقَائِم کے نزد یک بہتر مرتبہ کی وجہ سے فضیلت دیتے تو اچھا ہوتا!

آپ بناؤ نے فر مایا:ان لوگوں کا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک اس مال میں برابری بہتر ہے کسی کوتر جیجے دیے ہے۔راوی کہتے ہیں: آپ بناؤ نے اپنے دورخلافت میں اس طرح عمل کیا یہاں تک کہ بجرت کے تیر ہویں سال جمادی الاخری کی آخری را توں میں آپ بناؤ کی وفات ہوگئی۔

س حضرت عمر بن خطاب والتنون نے خلافت سنجانی اور بہت ی فقو حات ہو کیں ۔ اور بہت سارا مال آیا۔ آپ والتو نے فر مایا:

ہے شک حضرت البو بکر والتو نے اس معاملہ میں ایک رائے اختیار کی اور میری اس معاملہ میں دوسری رائے ہے۔ میں رسول اللہ معافلہ میں اللہ معافلہ میں کروں گا۔ اور آپ والتو نے اللہ معافلہ میں ایک رائے اختیار کی اور میری اس معاملہ میں کروں گا۔ اور آپ والتو معمان جو مہاج میں اورانصار میں سے جن صحابہ والته میں نواز وہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے لیے پانچ پانچ برار مقرر فر مائے ۔ اوروہ مسمان جو اسلام لانے میں بدر مین بی کی طرح سے مگر غزوہ بدر میں نہ حاضر ہو سکے ان کے لیے آپ والتی نواز مقرر فر مائے ۔ اوروہ مسمان جو اسلام لانے میں بدر مین بی کی طرح سے مگر غزوہ بدر میں نہ حاضر ہو سکے ان کے لیے آپ والتی نواز مقرر فر مائے ۔ اوروہ حضرت صفیہ اور حضرت جو رہد ہو بی والی کے این دونوں نے بی تو کی کریم پیوائی کے لیے جو جو برار مقرر فر مائے سوائے حضرت صفیہ اور حضرت جو رہد ہو تھا تھی ہو تھی جو برار مقرر فر مائے ۔ ان دونوں سے فر مایا: اب والی میں نے ان سب کے لیے بھرت کی وجہ سے اتنا مال مقرر فر مایا: اس بران دونوں نے کے جو نے کی وجہ سے مقرر فر مایا ہے اور ہمارے لیے بھی ان بی کی طرح فر مایا: کتم نے ان سب کے لیے بھی بارہ بارہ برار مقرر فر مادے۔ اتنا مال مقرر فر مایا: اس بران دونوں کے لیے بھی بارہ بارہ برار مقرر فر مادے۔ اس دونوں نے کے بھی ان بی کی طرح کے دونوں نے کہ میں ان بی کی طرح کے دونوں نے کہ میں دونوں کے لیے بھی بارہ بارہ برار مقرر فر مادے۔

۵۔ اور حضرت عباس ڈی ٹونے کے لیے بھی بارہ بڑار مقرر فرمائے۔ اور حضرت اسامہ بن زید بڑا ٹیزے کے لیے چار بڑار مقرر فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر وٹائٹو کے لیے تین بڑار مقرر فرمائے۔ اس پر حضرت ابن عمر وٹائٹو نے ارشاد فرمایا: اے ابا جان! آپ نے اس کے لیے بھے سے زیادہ ایک بڑار کیوں بر ھائے؟ حالا مکداس کے والد کو ہ فضیلت نہیں ہے جو بھرے والد کو ہاور اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو بھے ہے۔ اس پر حضرت عمر وٹائٹو نے فرمایا: بشک اسامہ کاباپ رسول اللہ میٹائٹو نے خرمایا: بشک اسامہ کاباپ رسول اللہ میٹائٹو نے حضرت حسن اور حضرت زیادہ مجبوب تھا، اور خود اسامہ بھی رسول اللہ میٹائٹو نے کن دی تیرے ہے زیادہ مجبوب تھا۔ اور آپ پٹائٹو نے خرما سامہ بھی رسول اللہ میٹائٹو نے کئو تھی ۔ اور آپ پٹائٹو نے خرا میٹائٹو نے مہاجر بن اور انسار صحابہ وٹائٹو نے فرمایا: اس کے بیان کو ان کے واد سے ملادیا۔

۲۔ اور آپ وٹائٹو نے مہاجر بن اور انسار صحابہ وٹائٹو نے فرمایا: اس کے لیے دو دو بڑار مقرر فرمائے، کس حضرت عمر بن ابی سلمہ وٹائٹو نے نہاں ہے گزرے واس کے باپ کو مرتبہ حاصل ہے وہ بھار یا اور جواس کو مرتبہ حاصل ہے وہ بھارت ابی خواس کے باپ کو مرتبہ حاصل ہے وہ بھارے باپ کوئیس اور جواس کو مرتبہ حاصل ہے وہ بھارت اور جواس کی میٹر نے اس کے والدہ حضرت ابوسلمہ وٹائٹو کی وجہ سے اس کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تی بنیں اگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لے بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لے بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لے بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لے بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لیے بھی اس کی والدہ کی کوئی اس کی دور کیا۔

۸۔ حضرت عمر وہا نے نے اپنی خلافت کی ابتداء میں بیکام کیا یہاں تک کہ جمرت کا سیکسواں سال (23) آیا تو آپ جہا نے اس سال جج کیا۔ آپ وہا نے بات پہنی کہ لوگ یوں کہ در ہے ہیں: اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آدمی کے پاس جا کراس کی بیعت کر لیس کے ۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر وہا نے کی بیعت تو ہم نے بغیر سوچ سمجھے عجلت میں کی تھی! پس حضرت عمر وہا نے نے ایام تشریق کے در میان میں ہی بات کرنے کا ارادہ فر مایا۔ تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وہا نے نے ان سے فر مایا: اے امیر المؤمنین! بے شک مید ایس جگہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ لوگ آپ جہا نے کہ کہ جہا کہ بات کی جائے کریں گے۔ پس آپ وہا نے دار المجر سے اور دار الایمان کی طرف لوٹ جا کیں اور دہاں بات کریں پس آپ وہا نے کہ کہ بات کی جائے گی۔ آپ وہا نے خالدی کی اور مدینے آئے اور لوگوں کو فطاب کیا اور فر مایا:

9۔ اے لوگو! حمد وصلوۃ کے بعد جمقیق مجھے تمہارے میں سے کہنے والوں کی بات پینی ہے کہ اگرامیر المؤمنین فوت ہو گئو ہم فلاں آ دمی کے پاس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر بڑاٹنڈ کی بیعت تو ب سوچ سمجھے عجلت میں ہوئی میں اس کے شرع محفوظ رکھا۔ ہیں کون محفوظ ہو سکتا ہے ہمارے میں ۔ اللّٰہ کی تشم! اگر یہ بہ سوچ عجلت میں ہوئی تھی اللّٰہ نے ہمیں اس کے شرعہ محفوظ رکھا۔ ہیں کون محفوظ ہو سکتا ہے ہمارے میں سے حضرت ابو بکر موافی کی طرف میں گردنوں کو بڑھا دیں مح جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر موافی کی طرف بڑھا نے گئر دنوں کو بڑھا دیں مح جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر موافی کی طرف بڑھا تے تھے۔ بشک بیتو دھو کہ دبی ہے تا کہ تل دقال کیا جائے۔ جوشم مسلمانوں کے معاملات بغیر مشورے کے چھین لے تو اس کے لیے بیعت درست نہیں۔

 حضرت علی مناتشی ،حضرت طلحه رخاتین ،حضرت زبیر دخاتینی ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رخاتین اور حضرت سعد بن ابی و قاص دخاتین - اگریپه آپس میں اختلاف کریں تو ان کامعاملہ حضرت علی دخاتئی کے سپر دہوگا ۔اورا گرمیں زندہ رہا تو عنقریب وصیت کروں گا۔

اا۔ اور میں نے پھوپھی اور بیتے میں غور کیا نہ ان دونوں کو دارث بنایا جائے گا اور نہ یہ دونوں دارث بنیں گی۔اوراگر میں زندہ رہاتو میں عنقر یب تمبارے لیے ایک معاملہ کھولوں گا کہتم اس کو بکڑ و گے۔اوراگر میں مرگیا ہتو تم لوگ اپنی رائے اختیار کر لینا۔اللہ کی قتم! تم پر میری خلافت کے دوران تحقیق میں نے دیوان مدق ن کردائے۔اور میں نے تمبارے لیے شہروں کو بسایا۔ اور میں نے تمبارے لیے مسافر خانوں میں کھانا جاری کیا۔اور میں نے تمبین بالکل واضح صورت حال میں چھوڑا ،اور بے شک میں تم پر دو آدمیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ خض جواس قرآن کے معنی پر قال کرے اس کوئل کر دیا جائے۔اور دوسراوہ شخص جس کی بیات میں کہ اس کی سے دیا دوراس مال کا حقد ارہے۔ پس وہ اس مال پر قال کرے یہاں تک کہ اے قل کر دیا جائے۔

١٢۔ آپ رُفاعُن نے جمعہ کے دن میہ خطبدار شاوفر مایا: اور بدھ کے دن آپ رُفاعُو کو نیزے سے مارا گیا۔

( ٢٢٥٤٠ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءُ عَبْدِاللهِ سِتَّةَ آلَافٍ.

(۳۳۵، ۳۳۵) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بزلاتوٰه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیوں کی سالا نہ تنخواہ چھ بزار تھی۔

( ٣٣٥٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهُلِ بَدُرِ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لَازُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

( ٣٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، غَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلافٍ.

(٣٣٥٣٢) حفرت مالم بن الى الجعد ويني فرمات بي كه حفرت عمر والنو فرمان المنه كامال المنه عليه جهم بزار مقر وفر مايا - (٣٣٥٢٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ إِي عُمَرُ : كُمْ تُرَى الرَّجُلَ يَكُفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَانْ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ إِي عُمَرُ : كُمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكُفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَانْ اللهُ اللهُ مَعْلَقَ فِي بَيْتِهِ وَأَلْفًا لِيكذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(۳۳۵ ۳۳) حضرت عبیدہ سلمانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھانے نے مجھے بوچھا:تمہاری کیارائے ہے کہ ایک آدی کے لیے کتنی تخواد کافی ہوگی؟ میں نے کہا: اتن اوراتن \_ آپ ڈھانے نے فرمایا: اگر میں باقی رہاتو میں ضرور بالضرورا یک آدی کی چار ہزار تخواہ مقرر کروں گا۔ایک ہزاراس کے تھیار کے لیے۔ایک ہزاراس کے خرچہ کے لیے۔اورایک ہزارکودہ گھر میں استعال کرے۔اور ایک بزاراس اس چیز کے لیے۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہآ پ وڑو نے گوڑے کا فرفر مایا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَقِيت إلَى قَابِلِ لِالْحِقَّنَّ سِفْلَة الْمُهَاجِرِينَ فِي ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ.

(۳۳۵۳۳) حضرت اسودین قیس پیزید ایٹ ایک شخ سے نقل کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے حضرت عمرین خطاب دی تی کو یوں فرماتے ہوئے سا: اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں مہاجرین کے کم درجہ کے لوگوں کے لیے ضرور بالضرور دو ہزار دوں گا۔

( ٣٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَهِيت إِلَى قَابِلِ لَأَلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَاجُعَلَنَهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.

(۳۳۵۴۵) حضرت اسلم میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دوٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں آخروالے لوگوں کوضرور بالصرور پہلے والے لوگوں کے تابع کروں گا،اور میں ان سب کو برابر کردوں گا۔

( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ حَدَّثُنِّنِي وَالِدَتِي أُمُّ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا ٱلْحَقَهَا فِي مِنَة مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵۴۱) حضرت محمد بن قیس بایشید فر ماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام حکم بنی الله غذا فر ماتی ہیں کہ حضرت علی بنی النے نے ان کے عطیہ میں سوور ہم ملا دیے۔

( ٣٢٥٤٧) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِى الْحُويْرِثِ أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّسِ سَبْعَةَ آلَافٍ ، وَلِامْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ وَسَوْدَةَ ، فَمَانِيةَ آلَافٍ ، فَمَانِيةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَقَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَى مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَقَرَضَ لِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصُفَى مَا فَرَضَ لَهُنَ اللهَ عُمَرَ فِينَا فَإِنَّهُ قَدْ فَطَّلَ عَلَيْنَا عَائِشَةً وَحَفْصَةً فَحَاءَ عُثْمَانَ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمْهَاتِكَ يَقُلْنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لَا تُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَحَفْصَةَ فَحَاءَ عُثْمَانَ إِلَى الْعُمْ الْقَابِلِ زِدُتِهِنَّ لِقَابِلٍ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمْهَاتِكَ يَقُلْنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لَا تُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : إِنْ عَشَرَ الْفَامُ الْقَابِلُ بَعْضَنَا عَلَى مَنْ اللهَامُ الْقَابِلُ بَعْضَا اللهَ عَلَى عَشَرَ أَلْفَا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيئَةً فِى عَشُورَةٍ آلَافٍ ، عَشُرَا اللهُ مِ وَجَعَلَ صَافِيةٍ آلَافٍ ، فَكَمَانِيةِ آلَافٍ ، فَكَمَا رَأَنْ ذَلِكَ سَكَنَ عَنْدً

(۳۳۵۴۷) حضرت ابوالحویرث برتیمید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر برنا تھو نے حضرت عباس جرا تھو کے لیے سات برار مقرر فرمائے۔اور حضرت عاکشہ تزیاد بین اور حضرت حفصہ بزیاد بین کے لیے دی دی برار مقرر فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ تزیاد بین مضرت ام حبیبہ بزیاد بین شائل مصرت میں نہ بین نوش اور حضرت سودہ بین نائل ناکے لیے آٹھ آٹھ برار مقرر فرمائے۔اور حضرت جویریہ بین میں ناماور حضرت صفیہ بڑیفنظ کے لیے جے جے جے بڑارمقررفر مائے۔اورحفرت صفیہ بنت عبدالملک بڑیفنظ کے لیےان کے مقررکردہ حصوں کا آدھامقرر فر مایا۔ اس پرحفزت ام سلمہ بڑیفنظ اور ان کی ساتھیوں نے حضرت عثان بن عفان بڑا بڑے پاس قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ جڑا بڑی حضرت عمر جھاڑئے سے بمارے بارے بیس بات کریں۔انہوں نے عائشہ بڑیٹی نفا اور حفصہ بڑیفینظ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ تو حضرت عثان دی بڑے حضرت عمر دو بڑی پاس آئے اور فر مایا: یقینا تیری ما ئیس تجھ سے کہدرہی ہیں کہ بمارے درمیان برابری کرو اور ہم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت مت دو۔ آپ بڑا ہڑی نے فر مایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ ان کے لیے مزید دو ہزار کا اضافہ کروں گا۔ پس جب اگلاسال آیا تو آپ بڑا ہڑا نے حضرت عاکشہ بڑی فیا اور حضرت حفصہ بڑی فیلئظ کے بارہ بارہ بزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ بڑی فیلئوں نے دس دس بزار مقرر فرما دیے۔ اور حضرت صفیہ بڑی فیلئوں اور سے نے معاملہ دیکھا تو سب خاموش ہوگئیں۔

( ٣٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ.

(۳۳۵ مرت) حضرت ابن جرت جیشید فرماتے بیں کہ میرے والد نے فرمایا: کہ حضرت عمر بن خطاب رہ نیٹو نے حضرت جبیر بن مطعم روائی اوران کے ہم عمروں کے لیے جارجار ہزار مقرر فرمائے۔

( ٣٢٥١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو عن ابْنَ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُو : أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ لَهُ إِسْنَادًا : أَنَّ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ فَرَضَ لأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بَنِ عُمرَ ثَلاَثَةً آلَافٍ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِعُمرَ : فَرَضْت لأَسَامَةَ ثَلَاثَةً آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ ، وَمَا هُو بِأَقْلَمَ مِنْ إِسلامًا ، وَلاَ شَهِدَ مَا لَمُ أَشُهَدُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَرَ : لَانَ زَيْدٍ مُرَّ نَهُ وَاللهِ وَكَانَ أَسَامَةً بُنُ زَيْدٍ وَمَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ أَكُنَ أَسِلَ وَكُو لَهُ كَانَ أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ وَمَلَّمَ مِنْ أَلِيكَ وَلَا لَكَ مُسْمِنَةٍ . (بزار ١٥٠٠- ابويعلى ١٥٠) أَحَبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَلِيلَكَ وَدُته عَلَيْكَ حَمْسَمِنَةٍ . (بزار ١٥٠٠- ابويعلى ١٥٠) أَحَبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَلِيلَكَ وَدُته عَلَيْكَ حَمْسَمِنَةٍ . (بزار ١٥٠٠- ابويعلى ١٥٠) مُورَ وَاللهِ فَلْ مَلْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فَرَاتُهُ اللهِ عَلَيْهِ فَعُمْ مَنْ إِرَامِ عَرَالِهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِرَامِ عَرَالُو فَعَلَى اللهُ مَنْ وَلِيلُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ مَلْ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَوْلَةً وَعَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ مَا عَلَمُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ عُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمَّا دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَّيْنِ ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۵۵۰) حضرت ابوالزناد ویشید فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر حیافو نے ہمیں ایک ایک درہم عطا کیا۔ پھرآپ دی تین نے ہمیں دودو درہم عطا کیے۔ یعنی آپ میٹیو نے ان کے درمیان تقلیم فرمائے۔

( ٣٢٥٥١) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَعُمَر بُنُ أَبِي سَلَمَة ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ اللهِ بَنْ عَوْفٍ : إِنْ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ مِثْلَ هَوْلَاءِ ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَنْ أَمْرِه ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ لِعُمْر : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِنِيهِ ، وَإِلاَّ فَلا تَعْطِنِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُونٍ : فَاكْتَبْنِي عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَعَبْدَ اللهِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ عُلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنْ وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْر : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِنِيهِ وَإِلاَ فَلا تُعْطِنِيهِ . وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ أَنْ وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَر : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِنِيهِ وَإِلاَ فَلا تُعْطِنِيهِ .

( ٣٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌ :فَقَرَّفَنِي عَلَى أُصْحَابِي.

(۳۳۵۵۲) حضرت جابر مزاینو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دلائو کوخلافت کمی تو آپ ڈاٹوز نے حصے مقرر فرمائے۔اور دیوان مدوّن کروائے۔اورنگران مقرر کیے۔حضرت جابر دہنٹو فرماتے ہیں۔آپ مزائٹونے مجھے میرے ساتھیوں پرنگران بنایا۔

#### ( ٥٥ ) فِي العبِيدِ يفرض لهم أو يرزقون

## ان غلاموں کابیان جن کوحصد دیا گیایاان کو نخواه دی گئی

( ٣٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْفِفَارِى أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا

بَدُرًا ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَائَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ.

- (۳۳۵۵۳) حضرت مخلدالغفاری پیشینه فرماتے ہیں کہ تین غلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے پس حضرت عمر بڑی ڈو ان میں سے ہرایک کو ہرسال تین تین ہزارعطا کرتے تھے۔
  - ( ٣٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَرُزُقَانِ أَرِقَاءَ النَّاسِ.
- (۳۳۵۵۳) حضرت عنتر ہ مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ٹٹاٹھُؤ اور حضرت علی ٹٹاٹھُؤ کے پاس حاضر ہوااس حال میں کہ بیہ دونول حضرات لوگوں کے غلاموں کو ماہانہ تخو اور بے رہے تھے۔
- ( ٣٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي الْمَالِ ، قَالَ : فَذَخَلَ عُثْمَان وَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكُ لِمُ اللهُ الْفًا. لِي ، فَقَالَ : أَرَاهُ يُعِينُهُمْ ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا.
- (۳۳۵۵۵) حضرت وصیب مِیتیاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بڑائیؤ، حضرت عثمان بڑائیؤ کے زمانہ خلافت میں بیت المال کے نگران مقرر تھے۔ایک دن حضرت عثمان بڑائیؤ آئے،انہوں نے دیکھا کہ وصیب ان کی مدد کررہے ہیں۔آپ بڑائیؤ نے بوچھا:یہ کون ہے؟ حضرت زید ٹڑائیؤ نے فرمایا: میراغلام ہے۔آپ ٹڑائیؤ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیان لوگوں کی مدد کرر ہاتھاتم اس کے لیے دو ہزار مقرر کردو۔ تو آپ بڑائیؤ نے ان کے لیےا یک ہزار مقرر کردیا۔
- ( ٣٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُزُقُ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالْخَيْلَ.

(٣٣٥٥٦) حضرت عياض اشعرى ويشيد فرمات بيل كه حضرت عمر جي فو غلامون، بانديون اور همورُ ون كي ما بانة تخواه وياكرت يتهد

#### (٥٦) من فرض لِمن قرأ القرآن

# جو شخص قرآن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے

- ( ٣٢٥٥٧) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.
- (٣٣٥٥٤) حفرت نفيل بيشير فرمات بين كه حفرت عمر بن عبدالعزيز بيشير عطيه مقرر نبين فرمات منه مگر قرآن براهنه والے شخص كے ليے۔راوى كہتے بين: كه ميرے والد بھى ان لوگوں ميں سے بتھے جوقر آن پڑھتے تتھے۔تو آپ بيشير نے ان كے ليے عطيه مقرر فرمایا۔
- ( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ سَفْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ

قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا.

(۳۳۵۵۸) حضرت یُسیر بن عمر و پرهیانهٔ فرماتے بین که حضرت سعد بن ما لک پرهیانهٔ نے قرآن پڑھنے والول کے لیے دو دو ہزار کا عطیہ مقرر فرمایا۔ پی خبر حضرت عمر بڑانی کو پہونچی تو آپ بڑائی نے ان کی طرف خطالکھا: کہ وہ قرآن پڑھنے پراجرت مت عطا کریں۔

## ( ٥٧ ) فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟

بچوں کا بیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟ اور کب ان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟

( ٢٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ.

(٣٣٥٥٩) حفرت معيد بن المسيب باليمية فرمات بين كدجب بجدرون لكناتو حضرت عمر زاين اس كاعطيه مقررفر مادية

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُنْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، إِنْ قِيلَ لَهُ :إِنَّ فُلَانَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ :كُمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجُهَا مَعَ النَّاسِ.

اناس. المحرف المركة المدينة في المعرف المعرف المعرف عرم المعرف المرف المرف المرف المرف المرف المرفق المرفع الناس. (٣٣٥١٠) حفرت عنز وولين فرمات بيل كمين حفرت عنان كي باس حاضرتها آپ والي الوكول كعطيات بيس توقف كرتي

تھے۔اگرآپ ٹاٹٹو سے کہا جاتاً؛ کہ فلال عورت نے رات کو بچہ پیدا کیا تو آپ ٹاٹٹو فرماتے: ذراتھبرو،اس نے بچے کوجنم دیا ہے یا بچی کو،اس کا پیۃ جلد چل جائے گا اور خبر معروف ہو جائے گی۔

( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمْرٌ فِي مِنَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۱۱) حضرت محمد بن زید میشید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت زید وہا ہونے ارشاد فرمایا: کہ جب کی کے بیدا ہوتا تو حضرت عمر وہا ٹیزاس کے عطیہ میں سودر ہم کا اضافہ فرمادیتے۔

( ٣٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُد بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَمَ ، قَالَ : وُلِدَ لِي مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُود ، فَأَتَيْت عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ .

(۳۳۵۶۲) حضرت ابوابھجا ف داؤ دین ابی عوف جیشید فرماتے ہیں کے قبیلہ شعم کے ایک آ دی نے بیان کیا: کہ رات کومیرے گھر بچہ پیدا ہوا۔ پس جب مبھے ہوئی تو میں حضرت علی جہاٹھ کے پاس آیا ، آپ جہاٹھ نے اس کے لیے سودر ہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرَزُقُهُ.

(۳۳۵ ۱۳ ) حضرت بشر بن غالب مِلِینُیدُ فرماتے ہیں: حضرت ابن زبیر وَلاَنُوُ نے حضرت حسن بن علی وَلاَنوُ ہے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ دِلاَنوُ نے فرمایا: جب بچدرونے یا چلانے گئے واس کا ماہانہ عطیہ واجب ہوجائے گا۔ ( ٣٢٥٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ شُعَيِّبِ السَّمَّانُ ، عَنُ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكُلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقِّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ النَّذِي.

(۳۳۵ ۱۵) حضرت اساعیل بن شعیب سان میتنید فرماتے ہیں کہ حضرت ام العلاء جینے نے ارشاد فرمایا: کہ میرے والد مجھے حضرت علی شائند کے پاس لے کر گئے ، تو آپ شائند نے میرے لیے عطیہ میں حصہ مقرر فرما دیا حالا نکہ میں جھوٹی بڑی تھی ۔ اور آپ شائند نے فرمایا: وہ بچہ جو کھانا کھا تا ہواور روٹی کے نکڑے کو چباتا ہووہ اس عطیہ کازیا وہ حقد ارہے اس نومولود سے جو بہتان چوستا ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما قالوا فِيمن يبدأ بِهِ فِي الأعطِيةِ

## ال مخص کابیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا :ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأ بِالْأَقْرَبِ فِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيٌّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إلَى يَنِى عَدِى بْنِ كَعْبِ.

(۳۳۵۱۱) حضرت جعفر کے والد ویٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاتن نے لوگوں کے لیے عطیہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا: اور آپ بڑاٹن کی رائے ان سب لوگوں کی رائے ہے بہتر تھی ۔ لوگوں نے کہا: آپ بڑاٹن اپ تا آپ ہے ابتدا کریں۔ آپ بڑاٹن نے فرمایا: نہیں! پھر آپ بڑاٹن نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ سُڑاٹنٹ ٹی ہے۔ دشتہ میں قریب تصاور پھر جوان کے بعد قریب تھے۔ آپ بڑاٹنو نے حضرت عباس بڑاٹن کا حصہ مقرر فرمایا۔ پھر حضرت علی بڑاٹنو کا یہاں تک کہ آپ بڑاٹنو نے پانچ قبیلوں کے درمیان لگا ارحصہ مقرر فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ بڑاٹنو قبیلہ بوعدی تک پہنچ۔

( ٣٢٥٦٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىٰ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشُأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبَىَّ بْنَ كُفْسٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ اللَّه جَعَلَنِي خَازِنًا وَقَاسِمًا أَلَا وَإِنِّي بَادِةً بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِ اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِأَزُواجِ النَّيِّ فَا وَأَصْحَابِي فَنَعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ النَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِةً بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ فَنَعْطِيهِمْ ، وَمِنْ أَبْطَأَعَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْهَجْرَةِ أَشْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَن أَحَدُكُمْ إِلَا مُنَاخَ رَاجِلَتِهِ.

(۳۵۷۷) حضرت علی بن رباح بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی تئو نے جاہیہ کے مقام پر لوگوں سے خطاب فرمایا:
پس آپ بڑی تو نے اللہ کی حمد و شابیان کی پھر ارشاد فرمایا: جو تحص چاہتا ہے کہ وہ قر آن کے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت زید بن بن کعب بڑی تو کی خدمت میں آئے۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ وراشت کے حصوں کے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت زید بن ثابت بڑی تو کی خدمت میں آئے۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ فقہ سے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جہل بڑی تو کی خدمت میں آئے اور جو تحص چاہتا ہے کہ وہ فقہ سے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بڑی کو خدمت میں آئے اور جو تحص چاہتا ہے وہ مال سے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ میر سے پاس آئے۔ ب شک اللہ تعالی نے بھے خدمت میں آئے اور جو تحص چاہتا ہے وہ مال سے متعلق پو جھے تو اس کو چاہیے کہ وہ میر سے پاس آئے۔ ب شک اللہ تعالی نے بھے خزائی اور تحسیم کرنے والا بنایا ہے۔ خبر دار میں سب سے پہلے مباجرین اولین سے ابتدا کروں گا۔ بیں میں اور میر سے اسحاب ان کو عطایا دوں گا۔ اور جس نے جمرت میں کو عطایا دیں گا۔ اور جس نے جمرت میں ست ہوا تو عظیہ میں بھی ستی ہوگی۔ تم میں کوئی ہرگز ملامت جلدی کی تو عطیہ بھی اس کی طرف جلدی کرے واحد کی اور جو جمرت میں ست ہوا تو عظیہ میں بھی ستی ہوگی۔ تم میں کوئی ہرگز ملامت خبیں کی ستی ہوگی۔ تم میں کوئی ہرگز ملامت خبیں کی ستی ہوگی۔ تم میں کوئی ہرگز ملامت خبیں کی مگرانی سواری کے بیضنے کی جگر یہ۔

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحْرَيْنِ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَعِى التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا جِنْتَنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ : بِشَمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : بَنْمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : فَعَدَدُتها عَلَيْهِ بَيْدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : فَعَدَدُتها عَلَيْهِ بَيْدِى حَتَّى وَفَيْتُ قَالَ : الظَّهِيرَةِ فَلَا الْمُهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِى الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِى جَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّى لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِى فَاسْتَشَرُته ، فَلَمْ يَنْتُشِرُ عَلَيْهِ رَأَبُهُ ، فَقَالَ : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمْرُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۵۱۸) حضرت محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی بایٹھیا جن کے دادامہا جرین میں سے تھے بیفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر و دنوٹو نے ارشاد فر مایا: کہ میں بحرین کے حاکم کی خدمت میں وفد لے کر گیا تو اس نے میرے ساتھ آٹھ لا کھ درہم حضرت عمر زامٹو بن خطاب تراق کو خدمت میں بھیجے۔ میں ان کو لے کر حصرت عمر بیؤیٹو کے پاس آیا۔ آپ بیزائٹو نے پوچھا: اے ابو ہریرہ: تم کیا چیز لائے ہو؟ میں نے عرض کیا: آٹھ لا کھ درہم لایا ہوں۔ آپ بیزائٹو نے فرمایا: تم جائے ہو کہتم کیا کہدرہ ہو؟ بیقینا تم تو دیباتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیزائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اپ ہاتھ ہے اس مال کو شارکیا، یبال تک کہ میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت عمر مین نے نہا ہو کہ میں نے اپ بی اس کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان سب نے مختلف آراء دیں۔ آپ بیزائٹو نے فرمایا: تم الوگ میرے پاس ہے اُٹھ جاؤ۔ یبال تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ جی ٹو نے ان لوگوں کو قاصد بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں لوگ میرے پاس ہے اُٹھ جاؤ۔ یبال تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ جی ٹو نے ان لوگوں کو قاصد بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدی سے ملا تو اس کی رائے میں کوئی انتظار نہیں تھا۔ اس نے بیآیت پڑھی: ترجہ: جو پکھ پلانا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور تیموں کا اور مسافروں کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور تیموں کا اور مسافروں کا ہے۔ اور سول کو شیم فرمادیا۔

( ٣٣٥٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : بِمِنْ أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنِّى أَبْدَأُ بِالْأَقُرَبِ فَالْأَقُرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ.

(٣٣٥) حضرت جعفر مِیشِین کے والد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب وٹاٹیؤ نے دیوان بنانے کا فیصلہ فرمایا: تو آپ دِیشُون نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا اور پوچھا: کہ میں کس سے ابتدا کروں؟ کس نے کہا: آپ خود سے ابتدا کریں۔ آپ دہائیؤ نے فرمایا: نہیں! لیکن میں ابتدا کروں گا ان لوگوں سے جورشتہ میں رسول اللہ مِنْوَفِظَةَ ہے زیادہ قریب تھے اور پھر بنوان کے بعد آپ نِنْوَفِظَةَ کے فریب تھے۔ یہی آپ وٹائیؤ نے ان سے ابتدا فرمائی۔

( . ٣٢٥٧ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاَسَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّ عُمَرَ أَيِى مِنْ جَلُولاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفِ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ : ابْدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ قَالَ : لاَ ، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَلَى عَمْسَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ لِيَنِى هَاشِمٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمُوالِيهِمْ، يَنْتَهِى ذَلِكَ إلَيْهِ ، ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إلَيْهِ.

(۱۳۵۷) اما متعلی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہائی کے پاس حلولاء مقام سے چھلا کھاآئے۔ تو آپ وہائی نے عطیات مقرر کرنا چاہے۔ تو اس ہارے میں مضورہ مانگا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وہائی نے فرمایا: آپ وہائی خود سے ابتدا کریں۔ آپ وہائی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ وہائی نے فرمایا: بہیں! بلکہ میں ابتدا کروں گارسول اللہ میرافظائے کے ان قریبی رشتہ داروں سے جو خزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ یبال تک کہ بیسلسلہ مجھ تک پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ وہائی نے حضرت ملی وہائی سے ابتدا فرمائی اوران کے لیے پانچ برارمقرر فرمائے۔ چھر بنو ہاشم میں سے جوغزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے لیے حصہ مقرر

فر مایا۔ پھران کے غلاموں کے لیے پھران کے حلیفوں کے لیے۔ پھراقرب فالاقرب کے اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ بیہ معاملہ آب بنائنو تک پہنچ گیا۔

# ( ٥٩ ) ما قالوا فِي عدلِ الوَّالِي وقسمِهِ قلِيلًا كان أو كثِيرًا حاكم كاانصاف كرنااور مال تقشيم كرنا، مال تھوڑا ہويازيادہ

( ٣٣٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي صِدِّيقًا لِقَنْبُرِ ، قَالَ : انْطَلَقْت مَعَ قَنْبَر إلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُمْ مَعِي ، قَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِينَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَدُ إلَى بَيْتِهِ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَّةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّك لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إلَّا قَسَمْته ، أَوْ أَنْفَقْتُهُ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ ، فَقَالَ : وَيُلَكُّ ، لَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تُدْخِلَ بَيْتِي نَارًا كَبيرَةً ، ثُمَّ اسْتَعْرَضَهَا بسَيْفِهِ فَضَرَبَهَا فَانْتَثَرَتْ بَيْنَ إِنَاءٍ مَقْطُوع نِصْفُهُ وَثُلَثُهُ ، قَالَ : عَلَىٌّ بِالْعُرَفَاءِ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : اقْسِمُوا هَذِهِ بِالْحِصَصِ ، قَالَ فَفَعَلُوا وَهُو يَقُولُ " يَا صَفُرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّى غَيْرى ، قَالَ : وَجَعَلَ يَقُولُ :

هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ مَسَال وَإِبَرٌ ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقْسِمُوا هَذَا ، قَالُوا : لا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لنَفْسِمُنَّهُ خَيْرَهُ مَعَ شَرِّهِ.

(٣٣٥٤١) حضرت عمئز ہ چاہئے؛ فرماتے ہیں کہ میرے والد تنبر کے دوست تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں قنبر کے ساتھ حضرت علی بڑائیو کے پاس گیا۔اس نے عرض کیا:اےامیرالمؤمنین! اُٹھیئے!میرے ساتھ چلیے تحقیق میں نے آپ دیا ٹو کے لیے بچھ مال پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔آپ بھا شواس کے ساتھ اس کے گھز چلے گئے۔تو وہاں ایک ٹوکری سونے اور جاندی سے بھری ہوئی تھی۔اس نے کہا:اے امیرالمؤمنین! بےشک آپ ڈٹاٹھ کوئی چیز نہیں چھوڑتے گریہ کہ اس کوتشیم کردیجے میں یاس کوخرج کردیجے ہیں۔اس پرآپ وہاٹھ نے اپنی تلوار سونت لی۔ اور فرمایا: ہلاکت ہو۔ تو جا ہتا ہے کہ تو میرے گھر میں اتنی بڑی آگ داخل کر دے! پھر آپ وہ تو نے بے دھیانی میں اپنی تکوارسیدھی کی اور اس ٹوکری پر ماری تو اس کا آ دھااور ایک تہائی کٹے ہوئے برتن کے درمیان بکھر گیا۔ آپ بڑھڑ نے فر مایا : گرانوں کومیرے یاس بلاؤ۔پس وہ لوگ آ گئے۔آپ جانٹھ نے فر مایا :اس مال کوحصوں میں تقلیم کرو۔انہوں نے ایسا کردیا اور آپ پڑھٹے بوں کہدرہے تھے:اے سونا جاندی!میرے علاوہ کسی اور کودھو کہ میں ڈالنا۔اورآپ بڑٹو پیشعر بھی پڑھ رہے تھے۔ هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

راوی کہتے ہیں: بیت المال میں جھوٹی اور بونی سوئیاں تھیں۔ جوآٹ چھٹے او گوں سے بطور خراج کے وصول کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی محنت کے بقدر، آپ مٹاٹیٹو نے نگرانوں سے کہا: ان کوتقسیم کرلو۔انہوں نے کہا: ہمیں اس کوتقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ جھٹے نے فرمایا جتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ہم ضرورتقسیم کریں گے اس مال کواس کی برائی کے ساتھ ہی۔

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِنِي أُمِّى ، عَنُ أُمِّ عَفَّانَ أُمُّ وَلَدٍ لِعَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنِنِي أُمِّى ، عَنُ أُمِّ وَلَدٍ لِعَلِيٍّ ، فَالَتُ : جِنْتَ عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلْ مَكْبُوبٌ فِي الرَّحْيَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لابُنتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلاَّ فَاصِبِرِي حَتَّى الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلاَّ فَاصِبِرِي حَتَّى يَأْتِي حَظَّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لابُنَتِكَ قِلَادَةً .

(۳۳۵۷۲) حضرت ام عفان بنی مذین فرماتی ہیں جوحضرت علی روائٹو کی ام ولد ہیں۔ کہ میں حضرت علی دائٹو کے پاس آئی اس حال میں کدان کے سامنے حق میں لونگ کے رنگ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیلونگ کے رنگ کا ہار میری بنی کو ہبد کردیں۔ آپ دڑا ہو نے نے اپنے اسے مارہ فرمایا: بیرمسلمانوں کا مال ہے مگر تو صبر کریہاں تک کداس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے تو ہم یہ ہار تیری بنی کو ہبدکردیں گے۔

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّذِى كَانَ يَخْدُمُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَتُ : يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأْتِى بِأَثْرُجَّ ، فَذَهَبَ حَسَنُ أَوْ حُسَنُ النَّاسِ. حُسَيْنُ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَثْرُجَةً ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

( ٣٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العمى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلُنِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْطِيكَهُ. (ابو اسحاق ٣٢٣)

(۳۳۵۷) حضرت حسن بھری میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے بی کریم میر الفینی شیاست میں موجود بالوں ہے بی ہوئی لگام مانگی تو رسول اللہ میر الفین شیر شیر نے فرمایا: یہ مجھ ہے آگ کی لگام مانگ رہا ہے۔ اور تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو اس کا مجھ سے سوال کرے۔ اور نہ میرے لیے مناسب ہے کہ رہیں سی تجھے عطا کردوں۔

( ٣٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِجُ الشَّعَرَ ، قَالَ نَصِيبِي مِنْهَا لَك. (سعيد بن منصور ٢٢٢١)

(٣٣٥٧٥) حفرت قيس بن الى حازم الممس طينية فرمات بين كه ايك آدى رسول الله طِلْفَقَةَ كَ پاس مال ننيمت ميں سے ايك بالوں كا بنا ہوا كپڑ الا يا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول مِلْفَقَةَ فَي اللہ عَلَى مِي لِي بِين مِين گھرياروالا ہوں اس كے ذريعہ بالوں كاعلاج كروں گا۔ آپ مِلِفِقَةَ فِي فِر مايا: اس مِيں سے جوميرا حصہ ہوگاوہ تيرا ہوگا۔

( ٣٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ خَازِنًا لِعَلِمَّى ، قَالَ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُوَ قِ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلَهِ عَلَى أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ فَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَيَّنْت بِهَا بِنْتَ أَخِي ، وَمِنْ أَيْنَ كَانَتُ تَقُدِرُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَكَتَ.

(٣٣٥٤٦) حفرت عبيدالله بن الى رافع ويشيد فرمات بي كدان كداداحضرت رافع ويشيد في ارشاد فرمايا: كديس حضرت على تذائذ كافز الجي تقاريس في مال ميس سے ايك موتى كامارا آپ جي تي كو پهنا ديا جي آپ برا تؤل في بيچان ليا۔ جب آپ برا تؤل فو في بياراس پرديكھا تو فرمايا: اس كے پاس بيكهال سے آيا؟ يقيينا الله رب العزت في جھ پريد بات لازم كردى ہے كہ ميس اس كاما تھ كاث دوں دراوى فرماتے ميں: كرميں في جب بي معاملد ديكھا تو ميں في عرض كيا: اے امير المؤمنين! بيد بارميس في اپني بيتجى كو پہنا يا تھا ور في ديكهال اس پر قدرت ركھ كتى ہے؟ جب آپ جوائي في بي معاملد ديكھا تو آپ برائي في خاموش ہوگئے۔

( ٣٣٥٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَجُلَانَ الْبُرُجُمِيُّ ، عَنْ جَلَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفْسِمُ فِينَا الإِبزار بِصُرَرِه :صُرَر الْكَتُّونِ والحُرف وَكَذَا وَكَذَا.

(٣٣٥٧٥) حضرت عبد الرطن بن عجلان البرجي ويشير فرمات بي كدان كى دادى فرمايا: كرحضرت على ولائد بمارے درميان مصالحة خوشول سميت تقسيم فرماتے تھے۔ زيرہ كے خوشے اور دائى كے دانول كے خوشے اتن اور اتنى مقدار ميں۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، فَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفْسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ، قَالَ :فَدَخَلَ عَلِيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ :شَبِفَتُمْ يَلا آلَ عَلِيٍّ.

(۳۳۵۷۸) حضرت رئیج بن حسان دلیٹید فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا: که حضرت علی ڈیاٹی ہمارے درمیان ہلدی اور زعفران تقتیم فرماتے تھے۔اورا یک مرتبہ حضرت علی ڈیاٹی حجرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بکھرے ہوئے وانوں کودیکھا تو آپ دیٹونے ان کوجمع کرنا شروع کردیا اور یوں فرمارے تھے۔اے آل علی! تم سیر ہوگئے!

( ٣٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بن سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا أُتِىَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ ، أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ.

(٣٣٥٤٩) حضرت سفيان بن سعيد بن سبيد بيشيط اپناك شخ سفل كرتے ميں كه حضرت على واشؤ ك پاس انارلائے گئے ۔ تو

آب والله نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا تو ہماری معجد والوں کوسات یا آٹھ اٹاریلے۔

( ٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلاَءٍ مِنْ غَابَاتٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی خاتی ہے پاس دومشکیزے جنگل میں سے دودھ کے بھر کر لائے گئے تو آپ ڈاپٹو نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔

( ٣٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوّةً وَخَمِيصَةً ذَرَابِْجِرْدِيَّةٍ .

(۳۳۵۸۱) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ہ مِراثین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹٹاٹیؤ نے ہمارے بیت المال میں کسی چیز کی کمی نہیں کی سوائے اونی جبداور دلا ور دی کرتے کے یہاں تک کہ آپ ٹٹاٹیؤ ہم سے جدا ہو گئے۔

( ٣٢٥٨٢) حَدَّثَنَا و كَيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكُرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَحَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْحَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَسْتَجِلُّهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أَصِيبُ فِي التَّجَارَةِ ، قَالَتْ : فَلَيْتُ مَاتَ نَظُرُنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِي كَانَ يَحْمِلُ الصِّيبَانَ ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يستقى عَلَيْهِ ، فَبُعِتَ بِهِمَا إلَى عُمْرَ ، فَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَرِتِي تَغْنِي : وَكِيلِي أَنَّ عُمْرَ بَكِي ، وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّ شَدِيدًا.

(۱۳۵۸۲) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ منی دفیانے نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر دوائی بیاری میں آپ دوائی کی وفات ہوگئ تو آپ دوائی نے فرمایا: تم لوگ دیکھنا کہ میرے فلیفہ بننے کے بعد جومیرے مال میں اضافہ ہوا ہے تم اس مال کومیرے بعد بننے والے فلیف کے پاس بھیج دینا تحقیق میں نے اس مال کواپنے لیے جائز اور حلال مجھا تھا۔ اور حقیق مال ودک سے مجھے اتنا ہی نفع ہوا تھا جو تجارت میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ دی افغینی فرماتی ہیں: ہم نے دیکھا تو آپ دوائی کہ مال میں ایک مصری غلام کا اضافہ تھا جو بچوں کو سنجا تیا تھا اور ایک پانی لانے والا جو کنویں ہے آپ ہوگئو کے لیے بانی لاتا تھا۔ ان دونوں کو حضرت عمر شاہنو کے پاس بھیج دیا گیا۔ آپ بڑی مذین فرماتی ہیں کہ مجھے میرے دکیل نے فہر دی کہ حضرت عمر شاہنو کو ہوئی انہوں نے اپنے بعد والوں کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا۔

( ٣٣٥٨٣ ) حَلَّاتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُ اللهِ عُمَرَ ، إِنِّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُ لِعُمَرَ ، إِنِّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّهَا لَيْسَتُ سُرِيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّهَا لَيْسِ فَقَالَ : لِعُمَرَ، إِنِّهَا لَيْسِ فَالِ اللهِ فَقَدَا كُرُنَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ اللهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ :

مَا كُنتُمْ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا :خَرَجَتُ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا :سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَيسْت سُرِّيَّةٍ عُمَرَ ، إِنَّهَا لِي ثَمَّا لَي اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا لَا تَجِلُّ لِكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالْقَيُظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَقُوتُ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِن الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ.

( ٣٢٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطأَكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : إنّى لَا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : تَدْرُونَ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهُرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ أَجِلُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ ، وَحُلَتَيْنِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالطَّيْفِ ، وَقُوتُ آلِ عُمَرَ قُوتُ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ ، وَلَا بِأَخْسَهِمْ.

(۳۳۵۸۳) حفرت تحارب بن د ٹار بیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت احف بن قیس بیٹی نے ادشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر بڑھ ٹو کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہاتے میں ہمارے پاس ایک با ندی نکل کر آئی ۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے اس سے بہ چھا: کیا امیر المؤمنین نے تجھ سے وطی کی ہے؟ وہ کہنے گئی: بلا شبہ میں ان کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس با ندی کا مطلب یہ تھا کہ وہ مال فہم میں سے ہے اتنے میں حضرت عمر ہوڑ تھی نکل آئے اور فرمانے گئے۔ کیا تم جانے ہو کہ میں نے اس مال فئی میں سے اپنے لیے کتنی مقدار حلال تھی ہے؟ ایک سواری جس پر میں جج کرتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں۔ اور دو کیٹروں کے جوڑے ہر دیوں کا جوڑ ااور گرمیوں کا جوڑ ااور عمر کے اہل خانہ کا راشن جو قریش میں سے ایک آ دمی کے اہل خانہ کے راشن کے برابر ہے جو نہ زیادہ مالدار ہواور نہ بی

زیاده *غریب ہ*و۔

ر ٣٣٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيًانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : إِنِّي الْمَعْرُوفِ. أَنْوَلَتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْمِيتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْت عنه اسْتَغْفَفْت، وَإِنِّ افْتَقَرْت أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. أَنْوَلَتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْمِيدِي إِنْ اللهِ مَنْزِلَة مَالِ الْمِيدِي إِنْ السَّغْنَيْت عنه اسْتَغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. (٣٣٥٨٥) حضرت عارث بن معرب العبرى إلى الله مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن الله

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ أَخِي عِلْبَاءُ عِن عِلْبَاءَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبلِ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِى مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَنْكُمْ (احمد ٨٥)

(۳۳۵۸۱) حضرت علی جھٹے فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مُؤَفِّظَةِ کے پاس سے صدقہ کے اونٹوں میں سے چنداونٹ لے کرگز را۔ آپ مُؤَفِّظَةِ نے ایک اونٹ کی پشت سے تھوڑی می اون لی اور فرمایا: میرے لیے تمہارے مال ننیمت سے استے وزن کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے تمس کے ۔ اور وہ بھی تم پرلوٹا دیا جاتا ہے۔

( ٢٢٥٨٧) حُدَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبَيْحٍ ، قَالَ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ وَعَظُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَالَ : فَوَ اَهْمَا عُمَرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَتَهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا قَالَ : فَوَ اَهْمَا عُمَرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَتَهُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَتُهُمَا وَخُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : لِعَهُمَا وَخُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : لِعَهُمَا وَخُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَمِي وَعَرِينَ وَمُولَ عَلَى عَلَى عَمْرَ عَبِيلِ وَوَلِ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٣٥٨٨) حضرت ابوعثان ويشيد فرمات بيل كه حضرت عتب ويشيد جب آذر بائيجان آئ توان كي ياس حلوه لايا كيا انبول في اس کو چکھا تو اس کو پیٹھا پایا۔ آپ پایٹھیز نے فرمایا: اگرتم لوگ اس میں سے بچھامیر المؤمنین کے لیے بناؤ تو بہت اچھا ہوگا پس انہوں نے دو بڑی تو کریاں آپ بڑا تھے کے لیے تیار کردیں پھران دونوں کوایک اونٹ پرلاد کردوآ دمیوں کے ساتھ ان کوحضرت عمر بڑا تھ کے یاس بھیج دیا پس جب وہ دونوں حضرت عمر روائن کے پاس آئے۔ تو آپ وہائنونے یو چھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: بیطوہ ہے۔ آب والنور ناس كو جكھا: تو آپ والنو نے بھی اس كو ميٹھا اور مزيداريايا۔ آپ والنونے نوچھا: كياان كے قافله ميس تمام مسلمان اس سے سیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں! آپ ڈاٹھونے بید دونوں ٹوکریاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خطالکھا: حمد وصلو ۃ کے بعد، بلاشب نیتمبارے باب کی کوشش سے ہاور نتمباری مال کی کوشش سے ہے۔جس چیز سے تم سیر ہوتے ہوای چیز سے اپنے قافلے میں موجودمسلمانوں کوسیر کرو۔

( ٣٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصِ عِظَامِ مَمْلُونَةٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ وَأَجِيَد ،

فَقَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : طَعَامٌ أَتَيْتُك بِهِ ، إنَّك تَقْضِى مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ :اكْشِفْ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا ، قَالَ :فَكَشَفْت ، قَالَ :عَزَمْت عَلَيْك إِذَا رَجَعْت إِلَّا رَزَقُت كُلَّ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً ، قَالَ :قُلْتُ :وَالَّذِي يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مَالَ قَيْس كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ ، قَالَ :فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنِ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكْلًا

شَهِّيًّا ، فَجَعَلْتُ أَهُوى إِلَى الْبَصْعَةِ الْبَيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَأَلُوكُهَا فَإِذَا هِيَ عَصَبَةٌ ، وَآخُذُ الْبِصُعَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا ، فَإِذَا غَفَلَ عَنَّى جَعَلْتَهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُتَبَةُ ، إنَّا

نَنْحَرُ كُلَّ يَوْم جَزُورًا ، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطْيابُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُشْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْقُهَا فَإِلَى عُمَرَ. (٣٣٥٨٩) حضرت قيس بن الي حازم ويشية فرمات بين كه حضرت عتب بن فرقد السلمي ويشيخ نے ارشاد فرمايا: كه ميس حضرت عمر بن

خطاب بڑھٹو کے پاس بڑی ٹوکریاں حلوے ہے بھری ہوئی لایا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ مڑھٹو نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یہ کھانا میں آپ ڈٹیٹو کے لیے لایا ہوں۔اس لیے کہ آپ ڈٹیٹو ایسے آ دمی میں جو دن کا ابتدائی حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ والفو من میں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔

آپ جل الله نے فر مایا: نوکری سے کیڑا ہٹاؤ۔راوی کہتے ہیں: میں نے ہٹادیا۔ آپ جل ٹو نے فرمایا: میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہتم جب

واپس جاؤ تو ملمانوں کے تمام آدمیوں کواس ٹوکری میں سے حصد دینا۔ میں نے عرض کیا بقتم ہے اس ذات کی جس نے ات امیر المؤمنین آپ منابغ کو درست رکھا! اگر میں بنوتیس کا سارا مال بھی خرچ کردوں تو وہ اتنی مقدار کونہیں ہنچے گا۔ آپ زلاتو نے فر مایا

مجھےاس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

پھرآپ وہ اٹھ نے ایک بیالہ منگوایا جس میں بن چھنے آئے اور سخت کوشت کی ٹریدتھی۔ آپ وہ ٹھ میرے ساتھ اسے بہت پہند سے کھار ہے تھے۔ میں نے ایک سفید ککڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اس کو کو ہان کا حصہ بچھ رہا تھا۔ میں نے اس کو چبایا تو وہ میرے کھار ہے تھے۔ میں نے ایک سفید ککڑ الیا میں نے اس کو چبایا لیس وہ میرے طلق سے نیخ بین آثر رہا تھا۔ جب آپ وہ ٹھ بھھ سے تھوڑے سے غافل ہوئے تو میں نے اس ککڑ الیا میں نے اس کو چبایا لیس وہ میرے طلق سے نیخ بین آثر رہا تھا۔ جب آپ وہ ٹھ بھو سے تھوڑے سے غافل ہوئے تو میں نے اس کم ٹر کو بیالہ اور دستر خوان کے در میان رکھ دیا۔ پھر آپ وہ ٹھ فر مایا: اے عتبہ! بھینا بھی ہم مرروز ایک اونٹ نی کر رہے ہیں۔ اس کی چربی اور اچھا حصدان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتی ہے!!!

( .٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ حُلَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَرُت وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحُمَّا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا ، فَقُلْتُ : مَنَعْتنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ ، وَدَعَوْتنِي إِلَى هَذَا قَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُك لِطَعَامِي ، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۹۰) حضرت زید بن وهب ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دی افران نے ارشاد فرمایا: میں گزرااس حال میں کہ لوگ ثریداور گوشت کھار ہے تھے۔ پس حضرت عمر رہ افران نے مجھے اپنے کھانے کی دعوت دی۔ آپ رہی تھے موٹی روٹی اور تیل کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: آپ رہی ہے جھے لوگوں کے ساتھ ثرید کھانے ہے منع کیا تھا اور آپ رہی جھے اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو تہمیں اپنے کھانے کی دعوت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا کھانا تو وہ ہے۔

# (٦٠) ما يوصِي بِهِ الإِمام الولاة إذا بعثهم

## امام جب گورنرول کو بھیج تواس بات کی وصیت کرے

( ٢٢٥٩١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَخَيْرِهِمْ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى لَمُ أَسْتَعْمِلْكُ عَلَى وَمَاءِ الْمُسُلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعُرَاضِهِمْ ، وَلَكِنِّى اسْتَعْمَلْتُكُ عَلَيْهِمْ لِتَفْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَلا يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلَ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِوْذُونًا ، وَلا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِوْذُونًا ، وَلا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِوْدُونَ عَرَائِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَرْكُبَ بِوَلَا يَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْكُلُ نَقِيًّا ، وَلا يَلْبَسَ رَقِيقًا ، وَلا يَلْبَعْلُ وَلَا يَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَلا يَعْرَفِ لَ بَالْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ الله

( ٣٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ إِلَيْكُمْ عُمَّالًا لِيَصْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالُكُمْ، وَلَاكِنْ أَبْعَثُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنتَكُمْ ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَى ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، فَوَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتُك إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ إنَّكَ لَمُقِصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنَّ وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لأَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، أَنَّى لَا أُقِصُّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لَا تَضُربُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ ، وَلَا تَجْمُرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلَا تُنْزِلُوهُمَ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ . (ابوداؤد ٣٥٢٥ ـ طيالسي ٥٣) (٣٣٥٩٢) حفزت ابوفراس بينييد فرماتے ميں كه حفزت عمر بن خطاب بن تنفی نے خطبه دیا اور ارشاد فرمایا: خبر دار! الله كی تتم ایس نے تمہاری طرف گورنروں کواس لیےنہیں بھیجا کہ وہتہ ہیں مارنے لگیں اورتمہارے مال چھین لیں۔ بلکہ میں نے ان کوتمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے۔ کہ وہ تمہیں تمہارادین اور تمہارے نبی مُنِلِّفَظِیمَ کی سنت سکھلائیں جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ کیا جائے تو وہ اس مئلہ کومیرے سامنے پیش کرے فتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے میں ضرور بالضرور اس کی طرف ہے بدلہ لوں گا۔اس پرحضرت عمرہ بن العاص مٹی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ دہینو کی کیا رائے ہے کہ اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی جماعت پر امیر ہواور وہ اپنی رعایا کے کسی مختص کوادب سکھلائے تو کیا آپ جانتی اس کی طرف ہے بھی بدلہ لیں عے؟ آپ جائو نے فر مایا: ہاں اقتم ہاس ذات کی جس کے بعنہ کدرت میں عمر کی جان ہے۔ ضرور بالضروراس كى طرف سے بھى بدلدليا جائے گا۔اور ميں نے كہاس كى طرف سے بدلد لے سكتا ہوں حالا تكديس نے رسول الله يَوْلَفَظَيْعَ كُود يكها كدوه ا بي طرف سے بدلہ ليتے تھے؟ خبر دار!تم مسلمانوں كومت مارواس طرح كرتم ان كوذليل كرنے لگو۔اورتم ان کوان کے حقوق ہے مت روکو کہتم ان کواپے سامنے جھکانے لگو۔اورتم ان کوسر حدوں پر بھیج کر گھر واپسی ہے مت روکو کہ کہیں تم ان کوفتنه میں ڈال دو۔اورتم ان کو گھنے باغات والی جگہ میں مت اتار و کہ وہ منتشر ہوجا کیں اوراس طرح تم ان کوضا کع کر دو۔

( ٣٢٥٩٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ شُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَ الْفَطُعُوا الرُّكُب، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزُوَّا وَأَلْقَوُّا الْجِفَافَ، واحتزوا النِّعَالَ، وَٱلْقَوُّا السَّوَاوِيلَاتِ، وَاتَّزَرُوا وَارْمُوا الأَغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبْسِ الْمُعَدِّيَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْيِ هَدْيُ الْعَجَمِ.

( ٣٥٩٣ ) حضرت الوعثان ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر وائن في في حضرت الوموى اشعرى وائن كو خط لكھا اور فرمايا: تم لوگ اونوں ئے خودكو جداكرلوا درگھوڑوں پر سوار ہو۔ اور تم موزے اتار دواور چپل پہنو۔ شلوار چھوڑ دواور ازار باندھو۔ اور سلوٹوں كو چھوڑ دو، تم قبيله معد كالباس لازم پكڑلو۔ اور خودكو جميوں كے طور طريقوں ہے بچاؤاس ليے كه بدترين طور طريقے جميوں كے جيں۔ ( ٣٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُدَّبِيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَلِدٍ ، عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ بُويْلَدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، قَالَ : اغْزُوا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا ، وَلَا تَعُلُوا ، وَلَا تَغُلُوا ، وَلاَ تَفُتُلُوا وَلِيْدًا.

(۳۳۵۹۳) حضرت بریدہ و النے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّوْفَظِیَّے جب کسی خص کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تو آپ مَلِاَفْظِیَّے اور اس کوخاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے ۔اوراس کے ساتھ جومسلمان ہیں ان سے بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے ۔اور فرماتے: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ،ان لوگوں کے ساتھ قبال کرنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفرکیا ، جاؤ اور خیانت مت کرنا نہ بی غداری کرنا۔اورلوگوں کے ہاتھ ، پاؤں کاٹ کرمثلہ مت بنانا۔اورنہ ہی بچوں کوئل کرنا۔

( ٢٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلاً هُ هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ : فَرَأَيْتِه يَقُولُ هَكَذَا : وَيُحُك يَا هُنَى، ضُمَّ جَنَاحَك عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ أَدْحِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَالْفَيْمِةِ، وَالْفَيْمِةِ وَالْفَيْمِةُ وَالْمُولِيَةِ وَأَنْ مَلَكْتُ مَا الْمُسْكِينَ إِنْ هَلَكَتُ مَا شِيئَةُ جَانَنِي يَصِيحُ ، يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ إِنّهَا لَبَلّاهِ هُمَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ إِنّهَا لَبَلّاهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَاللّهِ اللّهُ عَلَى النّاسِ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا.

> ( ٦١ ) مَنْ كَانَ يستحِبِّ الإِفطار إذا لقِی العدو جورشمن <u>سے لڑائی کے وقت روز ہ کشائی کو مستحب سمج</u>صتا ہے

( ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنِ

الْبَرَاءِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفُطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ. (٣٣٥٩٢) حفرت براء بن قيس يِشِيدِ فرمات بين كه حفرت عمر بن خطاب والنوين في مجمع حضرت سلمان بن ربيد يِشِيدُ ك پاس

ر ۱۶ ما ۱۴ ما سنرے براء بن مان ویہ ہیں مانے ہیں کہ صرف مر بن رکھاب دی تھے صفرت سلمان بن ربیعہ ویہ ہیں۔ بھیجا کہ میں ان کو حکم دوں کہ وہ افطار کریں اس حال میں کہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔

( ٣٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِى ، عَنْ قَرَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ، فَقَالُ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ : إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَالْفِطُرُ أَقْوَى لَكُمْ.

(مسلم ۱۰۲ ابوداؤد ۲۳۹۸)

(۳۳۵۹۷) حضرت قزعہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید دلائی سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق بوچھا؟ تو آپ دہائی نے ارشا دفر مایا: ہم نے رسول اللہ مُؤَفِّفَ کے ساتھ سفر کیا ہیں ہم نے بھی روزہ رکھا اور آپ مَؤَفِفَ فَجَ نے بھی روزہ رکھا یہاں تک کہ ہم ایک جگدا ترے تو آپ مُؤَفِّفَکُ آج نے فرمایا: بلاشہتم اب اپنے دشمن کے قریب آگئے ہوتو تنہارے لیے روزہ کشائی زیادہ فاکدہ مندے۔

## ( ٦٢ ) ما قالوا فِي العطاءِ مَنْ كَانَ يورِّثه

#### سالا نتنخواه كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟

( ٣٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ ، أَوْ عُثْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَغْطِنِى عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنُ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۳۳۵۹۸) حضرت قیس بن ابی حازم بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہی و فات کے بعد حضرت زبیر وہ نئو کو محضرت عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے اللہ خانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حضرت عبداللہ کی سالانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حضرت بیں۔ اس کے مناز ہیں۔ رادی کہتے ہیں۔ اس انہوں نے ان کو بندرہ بزار درہم عطا کر دیے۔

( ٣٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ ، قَالُوا : مَاتَ رَجُلٌ وَقَدُ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلْثِي عَطَائِهِ.

(۳۳۵۹۹) حفرت اک بن حرب حضرت الحی ویشین کے شیوخ نے قُل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: ایک آدمی مرگیا اس حال میں کرسال کا تہائی حصد گرر چکا تھا تو حضرت عمر بن خطاب وی شرنے اس کے لیے سالان تخواہ کے دو تہائی حصد کی ادائیگ کا تھم دیا۔ (۳۲۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسٌ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً شكت إلى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ ، قَالَتُ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَتُ : كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إنْسَان مَيِّتٍ فَرَفَهْنَاهُ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ : لِمَ فَعَلْتُمْ ، أَخَرَجتم سَهمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، وذَلِكَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۳۳۲۰۰) حضرت مطلب بن عبدالله بن قيس بن مخر مديية لله فرماتے ميں كدا يك عورت نے حضرت عائشہ بن اين اب مم ضرورت كى شكايت كى تو آپ بن الله عن نے فرمايا: مجھے كيا ہوا؟ وہ كہنے لكى: ہم لوگ ايك مردہ انسان كى سالانة تخواہ ليتے تھے پس اب ہم نے اس كوفتم كرديا۔ اس پر حضرت عائشہ جى الله عن فرمايا: تم نے اليا كيوں كيا؟ تم نے اللہ كے مال سے وہ حصد نكال ديا جوتم پرداخل ہوتا تھا اور تم نے اس كوا بے گھرے نكال ديا! اور بيوا قد حضرت عمر بن خطاب بن تاثيد كے ذمانة خلافت كا ہے۔

( ٣٣٦٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ هِشَامٌ بْنُ زِيادٍ مَوْلَى لِعُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُورِّثُ الْعَطَاءَ. (٣٣٦٠١ ) حفرت ابوالمقدام هشام بن زياد جوحفرت عثمان كآزادكروه غلام بين وه اين والدينقل كرت بين كه حضرت

ر جب ہے۔) سرت بود صدر ہے ہا۔ عثان دی ٹو سالا نہ شخو اہ کا دارث بناتے تھے۔

( ٢٣٦٠٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ. (٣٣٦٠٣) حفرت الوحيان ويشيد فرمات بي كه حفرت عامر ويشيد نے ارشاد فرمايا: كه ميت كے سالانه عطيه كے لينے ميں كوئى حرج نبيں۔

( ٣٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ.

(۳۳۹۰۳) حضرت علی بن حسین میشید کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین میشید نے ارشاد فرمایا: میت کے سالا نہ عطیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكُمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَائَهُ كُلَّهُ.

(۳۳۲۰۳) حضرت معقل میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی مرجاتا اس حال میں کے سال کھمل ہو چکا ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید اس کے درشہ کواس کا سالا نہ عطیہ عطافر مادیتے تھے۔

( ٦٣ ) ما قالوا فِی الرفق فی السّیرِ و تركِ السّرعةِ ومن كان یحِبّ السّاقة سفر میں چلتے ہوئے آ ہمتنگی اور تیزی چھوڑنے كابیان اور چیخض فوج کے پچھلے حصہ میں رہنے کومجوب رکھتا ہو

( ٣٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْغَزْوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ

دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يكون سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۳ ۱۰۵) اہام اوزاعی ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویٹینے نے لشکر پرمقررامیر کو وصیت فرمائی کہ وہ کسی جانور پرسوار نہیں ہوگا ۔ نگرا ہے جانور پر کہ جس کی حیال شکر ہیں موجو دتمام جانوروں سے ست ہو۔

( ٣٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُمِّيَّةَ الشَّامِيَّ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۱۸۲۰۷) حضرت امیة الثامی ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت کھول اور حضرت رجاء بن حیوہ ولیٹیل کشکر کے بچھلے حصہ کو پسند کرتے تھے اور بید دنوں اس حصہ سے جدانہیں ہوتے تھے۔

( ٣٣٦.٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْخُسَ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ.

(۱۰۷ ۳۳) حضرت جمیع بن عبدالله المقری طِینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بینید نے اس بات سے منع فرمایا: کہ قاصد کوڑے کے آخر میں لو ہالگائے تا کہ اس کے ذریعہ سے وہ جانور کوتیز دوڑائے۔اور آپ ڈاپٹیز نے لگاموں سے بھی منع فرمایا۔

### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي أولادِ الزِّنا يفرض لهم ؟

جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بُنِ أُوسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ : خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبُت لَقِيطًا فَأَخْبَرُت بِهِ عُمَرَ ، فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۱۰۸) حضرت ذهل بن اوس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم بن سی بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں گھرے نکا اس حال میں کہ میرا کوئی بچرنہیں تھا ہیں مجھے راستہ میں ایک نومولود بچہ طاجس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر جھاٹیو کواس کی خبر دی تو آپ خلائیو نے اس کے لیے میرے عطیہ میں سودر ہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنَسِيّ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ وَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۲۰۹) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهیر عبسی ویشید نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی کونومولود بچه پڑا ہوا ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا پس وہ اس بچہ کو حضرت علی وہاٹی کے پاس لے آیا۔ آپ دہاٹی نے اس کو آزاد قرار دیا۔ اور اس کے لیے سور درہم مقرر کردیے۔

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَّا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مِنَةٍ. (٣٣٦١ ) حضرت موى جهني ويني فرمات بين كدين نے ايك ولد الزناكود يكھاكد حضرت على وَيَافَذ نے اس كے ليے سودرجم ( ٦٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ يسلِم مَنْ قَالَ ترفع عنه الجزية

اس ذمی شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے یوں کہا:اس سے جزیہ ہٹالیا جائے گا

( ٣٢٦١١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلْيَسٍ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، قَالَ : فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ

بِإِسْلَامِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا، وَيَأْخُذَ الطُّسْقَ مِنْ أَرْضَيْهِمَا.

(٣٣ ١١١) حضرت حصين ويشي فرمات بيل كهابل أليس ميس بيدوآ دميول في حضرت عمر تفافي كزمانه ميس اسلام قبول كيا- پس

وہ دونوں حضرت عمر دی ٹینے کے پاس آئے اور انہوں نے آپ دی ٹینے کو اپنے اسلام کے بارے میں بتلایا۔ آپ زی ٹینے نے ان دونوں کے بارے میں حضرت عثمان بن حنیف بیٹے یہ کوخط لکھا کہوہ ان سے جزید ختم کردیں۔اوراس کی زمین کا خراج کیس۔

( ٢٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْرٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِي الْيَامِيِّ أَنْ دِهْفَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :

إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا اللَّحِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَحَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عنها فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالًا :إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزُّيَةَ وَأَخَذُنَا خَرَاجُهَا.

(٣٣ ١١٣) حضرت ابوعون محمد بن عبيد الله تقفى ولينيخ فرمات بين كه حضرت عمر وفائذ اور حضرت على وفائز ان دونول حضرات نے ارشاد فرمایا: جب كوئى ذمی اسلام لے آئے اوراس كى كوئى زمین بھى ہوتو ہم اس سے جزیہ ختم كر دميں گے اوراس كى زمین كاخراج وصول كريں گے۔

( ٣٣٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَهِاكِ أَسْلَمَتُ ، فَقَالَ عُمَرُ :ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عنها الْحَرَاجَ.

(۱۱۳ ۱۱۳) حضرت طارق بن شھاب بریشید فرماتے ہیں کہ تھر الملک والوں میں سے ایک جا گیردارعورت اسلام لے آئی ،حضرت عمر خل نے نے فرمایا: اس کی زمین اس کولوٹا دو ، وہ اس کا خراج اداکرے گی۔

( ٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.

- ( ٣٣ ٦١٥ ) حفزت قيس بن سلم بريشية فرمات بين كه حضرت طارق بن فيها ب بيشيد نے ارشاد فر مايا: كه ايك جا كيردار عورت اسلام لے آئى تو حضرت عمر من توني نے خط لكھا: كه اس عورت كوانتخاب كرنے كاموقع دو۔
- ( ٣٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدُّى عنها الْخَرَاجَ.
- (۳۳ ۱۱۲) حضرت عامر روانٹو فرماتے ہیں کہ رُفیل جونھرین کا جا گیردار تھاوہ اسلام لے آیا،حضرت عمر دوانٹو نے اس کے لیے دو ہزار عطیہ مقرر کردیا۔اورس کے سرسے جزیہ ہٹا دیا،وراس کی زمین اس کوواپس کردی کدوہ اس کا خراج ادا کرےگا۔
- ( ٣٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ .
- (٣٣٦١٤) حفرت منصور پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: جب شہر والوں میں ہے کوئی آ دمی اسلام لے آتا پھروہ اپنی زمین میں ہی مقیم رہتا تو اس سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔اگروہ اس جگہ سے نکل جاتا تو اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمُ يَكُنُ لأَهُلِ السَّوَادِ عَهُدٌ ، فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهُدٌ.
- (۳۳ ۱۱۸) حضرت محمد بن قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیتین نے ارشاد فرمایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں تھا، یس وہ لوگ ان کی جانب سے جزید پر راضی ہوجاتے توبی بی ان کا معاہدہ ہوتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ لأَهْلِ السَّوَادِ عَهْد ، إنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكُم.
- (۳۳ ۱۱۹) حضرت جاہر پریٹھیز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریٹھیز نے ارشاد فرمایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ بیتو وہ لوگ ہی فیصلہ کرس گے۔
  - ( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عُنُوتٌ
- (۳۳۹۲۰) حضرت اشعث ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید نے ارشاد فرمایا: شہر میں بعضوں سے سلح ہوتی ہے اور بعض کوقیدی بناتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ والفيرزان ، قَالَ لَهُمَا عُمَرُ :إنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إنَّ الإِسُلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ.
- (٣٣ ٦٢١) حضرت ابو کجلز پیشینه فرماتے ہیں کہ جب ہرمزان اور فیرزان اسلام لے آئے تو حضرت عمر مزافو نے ان دونوں سے

فر مایا: بے شکتم دونوں پر جزیہ ہوگا۔ اگر چدا سلام کاحل توبیہ کے گدہ جزیہ سے بچا لے۔

#### ( ٦٦ ) ما قالوا فِي البداوةِ

## صحرائی زندگی کابیان

( ٣٣٦٣٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ.

(٣٣ ١٢٢) حفرت عائشة مُثلاثين فرَ ماتى بين كدرسول الله مَرْفَضَيَّةُ ال ثيلوں كى طرف جايا كرتے تھے۔

( ٣٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى إلَى بَدُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢٣) حفرت ابراہيم مِلِيُنظِيُّ فرماتے ہيں كەحضرت علقمہ بِلِيْظِيُّ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكل بِلِيْظِيُّ اپنے خانہ بدوش قبيله كی طرف نکلے ...

( ٣٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَكَدَّى إِلَى النَّجَفِ.

(٣٣٩٢٢) حفرت ابراہیم بیٹیے فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ بیٹیے بنگل کے نیار میں میم ہوتے تھے۔

( ٣٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَوَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرُوَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو لَهُمْ.

(٣٣٦٢٥) خطرت على بن اقمر بينين فرمات بي كه حضرت مسروق بينين اور حضرت عروه بن مغيره بينين اپنے خانه بدوش قبيلے ك طرف نكل

( ٣٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :خَرَجُت مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا.

(۳۳ ۱۲۲) حفرت صالح بن سعد پیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سویدامقام کی طرف میں خانہ بدوش بن کر نکلا۔

( ٣٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ:الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبٌ.

(۳۳ ۱۲۷) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ مِیٹھیانے ارشاد فرمایا: یوں کہاجا تاتھا کہ خانہ بدوشی تو دومہینہ تک ہوتی ہےاور جواس سے زیادہ دیر تک رہے وہ دیہاتی بن جاتا ہے۔ ( ٣٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِئُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ عَنْ أَنِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ عَنْ أَنِي عَنْ أَلِي عَنْ أَنْ عَنْ أَنِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي عَنْ أَنِي عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَبِيعًا عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَلْ عَنْ أَلِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَسِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَكَا جَفَا ، وَمَنَ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. (ابوداؤد ٢٨٥٣ ـ ترمذي ٢٢٥٧)

( ٣٣ ١٢٨ ) حضرت ابن عباس جل تنفي فرمات ميں كەرسول الله مُلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوجنگل میں مقیم ہوتا ہے۔وہ جفا كش بن جاتا ہے۔اور جوشكار كا پیچھا كرتا ہے۔وہ غافل ہو جاتا ہے۔

( ٣٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا.

(٣٣٦٢٩) حضرت ابراہیم ہوئٹین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علقمہ کے ساتھ صحرا میں مقیم ہوئے اور حضرت عبد الرحمٰن بن الي ليغل بيٹين بھی ان کے قریب ہی ہتھے۔

#### ( ٦٧ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن المغنمِ

## اس آ دمی کا بیان جو مال غنیمت میں ہے باندی خریدے

( .٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنَتُهُ بِحَلْقٌ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۱۳۰) حضرت حصین ولٹھین فر ماتے ہیں کدایک آ دمی نے جنگ قادسیہ کے دن مال ننیمت میں سے باندی خریدی جواپے ساتھ زیورات بھی لائی جواس کے پاس تھے۔ پس وہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص جھٹٹو کے پاس آئے اور آپ ڈھٹٹو کواس بارے میں ہٹلایا۔ آپ جھٹٹو نے ارشادفر مایا:ان زیورات کوسلمانوں کے مال ننیمت میں ڈال دو۔

(٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً فِي خُمْسٍ فَوَجَدُّت مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَٱتَيْت بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :هِيَ لَك.

(۳۳۶۳) حضرت ابواسحاق ولیشلا فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن زید ولیٹیلانے ارشادفر مایا: کہ میں نے مال خس میں سے ایک باندی خریدی تومیں نے اس کے ساتھ پندرہ وینار بھی پائے۔ میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید ولیٹیلا کی خدمت میں وہ وینار لایا۔ تو آپ ولیٹیلانے فرمایا: بیدوینار تمہارے ہیں۔

( ٣٣٦٣٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ :يَرُّدُهِ.

(۳۳ ۱۳۳) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ اما م معنی بیشید نے اس مخض کے بارے میں جو مال غنیمت میں کسی قیدی باندی کو خریدے اوراس کے ساتھ جاندی بھی پائے یوں ارشا دفر مایا: کہ وہ اس جاندی کو داپس لوٹا دےگا۔

## ( ٦٨ ) ما قالوا فِي بيعِ المغنمِ ممن يزيد مال غنيمت ميں زياد تي والي رُبيح كابيان

- ( ٣٣٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مِنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتُ تَبَاعُ الْأَخْمَاسُ.
- (۳۳۹۳۳) حضرت ابن ابی مجیح پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پیشید نے ارشاد فرمایا: کہ زیادتی کی بیچ میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح خس کے اموال فروخت کیے جاتے تھے۔
- ( ٣٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ زَيْدِ الْفِلَسْطِينِيِّ يَبِيعُ السَّنِيَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (۳۳ ۱۳۳) حفزت عمر و بن مهاجر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتیمید نے عمیرہ بن یزید مطلبیٰ کو بھیجا کہ وہ قیدی فروخت کریں اس شخص کو جوزیادہ قیمت ادا کرے۔
- ( ٣٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ٱنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.
- (۳۳۲۳۵) حفزت اشعف پر بینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پر بینید اور حضرت ابن سیرین پر بینید بید دونوں حضرات زیادتی کرنے والی بیج کو کمروہ مجھتے تھے۔ سوائے وراثت اور مال غنیمت کی بیج کے۔
- ( ٣٣٦٣٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ ، إِلَّا أَنَّ مُعْتَمِرًا ، قَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (٣٣٧٣) حضرت النس بن ما لک وَ اَتْ بِیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْ اِیک دری اور پیالہ فروخت فر مایا اس شخص کوجس نے زیادہ قیمت لگائی۔ حضرت معتمر فرماتے بیں کہ بیر وایت حضرت انس وِ اُنْ اُنْ نے کسی انصاری صحابی کے واسط سے رسول اللّه مِنْوَفِیْنَا اِنْ اِنْ اِنْدَ مِنْوَفِیْنَا اِنْدِیْرِ اِنْنَا اِنْدَ مِنْوَفِی اِنْدِیْرِ اِنْدَ مِنْوَفِیْنَا اِنْدِی مِنْوَفِی اِنْدِی مِنْوَفِی اِنْدِی مِنْوَفِی اِنْدِی مِنْوَفِی اِنْدِی مِنْوَلِی اِنْدِی مِنْوَفِی اِن اللّٰہ مِنْوَفِی اِنْدِی اِنْدِی مِنْوَا اِنْدِی مِنْوَا اِنْدِی مِن اِنْدِی مِنْوَا اِنْدِی مِنْوا اِنْدِی مِنْوَا اِنْدِی مِنْوَا اِنْدِی مِنْوا اِنْدِی مِن اللّٰ مِن مِنْ اِنْدِی مِن اِنْ اِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِن اِنْدِی مِن اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِن اِنْدِی مِن اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِن اِنْدِی م نِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِن اِنْدِی مِنْ مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْ اِنْدِیْرِ مِنْ اِنْدِی مِنْ مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ اِنْدِی مِنْ الْدِی
- ( ٣٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (٣٣٧٣٧) حضرت البوجعفر خطمي ويشيئ فرمات بين كه حضرت مغيره بن شعبه الأثاثة ني غنيمت كا مال بيع من يزيد كي صورت ميس فروخت كيا-

( ٣٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حِزَامُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۳۳۷۳۸) حضرت ھشام ہینے فی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھاٹھ کے پاس حاضرتھا۔ آپ جھاٹھ نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ زیادتی کی نیچ کے ساتھ فروخت کیا۔

( ٣٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْع الْمُزَايِكَةِ.

(٣٣٦٣٩) حضرت يونس بينيد فرمات بيل كد حضرت ابن سيرين بينيد في ارشادفر مايا: زيادتي كي بيع ميس كوئي حرج نهيس \_

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.

( ٣٣٦٤١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ أَنْ تَزِيدَ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُت أَنْ تَشْتَرِى . (٣٣٦٣) حفرت مغيره ويَشْيُدُ فرماتے بين كه حفرت حماد ويشيؤ نے ارشاد فرمايا: زيادتی والی بيع ميں كوئی حرج تبيس اوروه يہ به كه جب تمهاراخ بدنے كااراده موقوتم بھاؤميں اضافه كرتے ہو۔

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَقُولَان : لَا بَأْسَ ببَيْع مَنْ يَزيدُ.

(۳۳ ۱۴۲) حضرت سفیان ویشین اس شخص نے قبل کرتے ہیں جس نے حضرت مجابد ویشین اور حضرت عطاء ویشین ان دونوں حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ زیادتی کرنے والی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٦٩ ) ما قالوا فِي قِسمةِ ما يفتح مِن الأرضِ وكيف كان

# زمین کا جو حصہ فتح ہوجائے اس کوتقسیم کرنے کا بیان اور بیقسیم کیسے ہوگی

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَتَام بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُضَرِّب ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَّاحِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعُدَهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ.

(۳۳ ۱۳۳) حفرت ابن مضرب رایشیز قُر ماتے ہیں حضرت عمر وٹاٹھونے نے زرعی زمین اہل کوف کے درمیان تقتیم فر ما دی اس طرح ہر شخف کے حصہ میں تین کسان آئے ۔اس پر حضرت عمر وٹاٹھونے ان سے فر مایا: اس تقتیم کے بعدان لوگوں کو کیا ملے گا؟ پھرآپ وٹاٹھو نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ لِبُجَيْلَةَ رُبُعُ السَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوْلَا أَنَّى قَاسِمٌ مَسْنُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِى قُسِمَ لُكُمْ. (۳۳ ۱۳۴) حفرت قیس ویشید فرماتے ہیں کہ بجیلہ کے پاس بہت ی زمین تھی۔حضرت عمر وہ اور نے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا اور مگران ہوتا تو تمہارے پاس وہی ہوتا جوتم میں تقسیم ہوا تھا۔

( ٣٣٦٤٥ ) حَذَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَهُ عَنِي بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرٌ ، وَصَارَتُ خَيْبَرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلى الْيهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلى الْيهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ فِي نَصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُمْ وَجَعَلَ النَّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْوِلُ بِهِ الْوُفُودُ سَهُمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنُولُ بِهِ الْوُفُودُ وَالْأَمُورُ وَنَوَائِبُ النَّاسِ. (ابوداؤد ٣٠٠٣)

(۳۳ ۹۲۵) حفرت بُشیر بن بیار پیشید کی معالی دافت سے نقل کرتے ہیں کہ جب بی کریم میر فیفی آئی نے خیبر پر فتح پائی اور خیبر سارے کا سارارسول اللہ میر فیفی آئی اور سلمانوں کا ہوگیا تو بیلوگ اس میں کام کرنے سے تھک کیے تو انہوں نے بیز مینیں یہود کو دے دیں کہ دہ ان میں کام کریں اور اس پر خرج کریں اس شرط پر کہ پیدا ہونے والی بھیتی کا آ دھا حصد ان کو ملے گا۔ اور رسول اللہ میر فیفی آئی نے اس تمام کا نصف اللہ میر فیفی آئی نے اس تمام کا نصف اللہ میر فیفی آئی نے اس تمام کا نصف حصد میں سوجھے تھے۔ پس رسول اللہ میر فیفی آئی کی اس تمام کا نصف حصد میں سوجھے تھے۔ پس رسول اللہ میر فیفی آئی کا کہ جم حصد میں سوجھے تھے اور ان کے ساتھ ہی رسول اللہ میر فیفی آئی کے اس تمام کا نصف میں حصد تھا در ان کے ساتھ ہی رسول اللہ میر فیفی آئی کے اس تمام کا دور در سے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے جم حصد تھا۔ اور دوسرے نصف کورسول اللہ میر فیفی آئے والے وفود کے لیے دوسرے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے خاص کر دیا۔

( ٣٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَنِنُ بَقِيْتُ لآخُذَنَّ فَضُلَ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَأَفْسِمَنَّهُ فِى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

(۳۳۲۴۲) حضرت ابوداکل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مثالثۂ نے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور بالضرور مالداروں کا زائد مال لےلوں گااور میں اسے فقراءمہاجرین کے درمیان تقتیم کردوں گا۔

( ٣٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :جَلَسْت إلَى شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِى ، جَلَسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسُك هَذَا ، فَقَالَ :لِى :لَقَدُ هَمَمْت أَنْ لاَ أَدَعَ فِى الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ فَسَمْتَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :لَيْسَ ذَلِكَ إلَيْك ، قَدُ سَبَقَك صَاحِبَاك فَلَمْ يَفْعَلاَ ذَلِكَ ، قَالَ :هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. (بخارى ١٥٩٣ ـ ١ حمد ١٣١٠)

(٣٣٦٥٤) حفرت ابو واكل ويشيد فرمات بيل كديس حفرت شيبه بن عثان ويشيد كي پاس بيشا تو انهول في مجھ سے فرمايا: كد

حضرت عمر بن خطاب والتي تمهارى اس جلد پر بیشے تھے اور مجھ نے فر مایا: کہ تحقیق میراارادہ ہے کہ بیس کعبہ میں کوئی سونا جاندی نہیں چھوڑوں گا گر میں اس کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ والتی کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ والتی کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دول گا۔ میں کیا۔ حضرت عمر جھ نے نے فر مایا: ہاں وہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی اقتداء کی جانی جانی جانے ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُوْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُونَ وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُوْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُونَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ سُهُمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ سُهُمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ يَتُولُ وَيَوْ وَكُونَ جِرْيَةً تَجُولِى عَلَيْهِمْ وَكُوهُ قُنُ أَنْ يُتُولُكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٣٣هـ احمد ٢٠٠)

( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أُوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدٌ مَمْلُوك ، وَلَئِنْ بَقِيت لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جَبَالِ صَنْعَاءَ.

(۳۳۱۳۹) حَضرت ما لک بن اُوس الحدثان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب جی ٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنانک مسلمانوں میں سے ہر خص کا اس مال غنیمت میں حصہ ہوائے غلام کے ،اوراگر میں زندہ رباتو صنعاء کی پہاڑیوں میں رہنے والے چروائے کو بھی اس مال غنیمت سے ضرور حصہ پنجے گا۔

( . ٣٦٥٠ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ أَمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلاَ وَكَابَ ، فَكَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، فكَانَ يَخْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِى جَعَّلَهُ فِى الْكُورَاعُ وَالسَّلاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ. (بخارى ٢٩٠٣ـ مسلم ١٣٧١)

(۳۳۱۵۰) حضرت ما لک بن اوس الحدثان جائيد؛ فرمات مي كه حضرت عمر جائية نه ارشاد فرمايا: بنونفير كا مال جوالله نے رسول الله ميؤنفيذ كا كو عطافر مايا تقار وه مسلمانوں كو بغير قال كے حاصل ہوااس ميں قال كى ضرورت نہيں بڑى - اور بيرمال نبى كريم مِنْفِظَيْنَة

ے ساتھ خاص تھا۔ آپ شِرِ اَنْ اَلَیْ مِیں اینے سال کا خرچہ روک لیتے تھے۔ اور جو باقی پچنا تھا آپ مِرِ اِنْ اِنْ اِس کو گھوڑے اور اسلحہ کے لیے خاص فرمادیتے ان کواللہ کے راستہ میں استعال کرنے کی تیاری کے سلسلہ میں۔

( ٣٣٦٥١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِظَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ
الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكُسُنِي خَاتَمًا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ تَسُقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَيْنًا.

(٣٣٦٥) حفرت اسلم ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب رہ نئی کے پاس مقام جلولاء کے غنائم میں سے مال ننیمت لایا گیا جس میں سونا چاندی بھی موجود تھا۔ پس آپ بڑی ڈواس کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمار ہے تھے کہ آپ بڑی ٹو کا ایک بیٹا آیا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے بھی ایک انگوشی بہنا دیں۔ آپ بڑی ٹونے نے فرمایا: قدا پی مال کے پاس جاوہ تجھے ستو کاشر بت پلائے گی!اور فرمایا: اللہ کی قسم! میں اس کو بچھ بھی نہیں دوں گا۔

( ٢٣٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَفْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَا لَمُنْهُا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَفُسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَافُ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ تَشَاحُوا فيها وَفِى شُرْبِهَا فَيَقُتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْظًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ سَعْدٌ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِوَأَيْكُ بَعْ فَكَتَبَ إلَيْهِ اللّهَ الْمَالُولِيقِيقَ إلَى الْمُرَأَةِ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۱۵۳) حفرت ابو حظلہ بن تعیم پراٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد پراٹیڈ نے حضرت عمر رقبائی کی طرف خط لکھا کہ ہم نے ایک علاقہ پر بغیر قبال کے قبضہ کرلیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رفبائی نے ان کو خط کا جواب لکھا: اگر تم لوگ اس علاقہ کواپ درمیان تقسیم کرنا چاہوتو اس کو تقسیم کرنا چاہوتو اس کو تقسیم کر لواور اگر تم چاہوتو اس علاقہ کو چھوڑ دواس کے ملین ہی اس کوآباد کرلیس گے۔ اور جوشخص تمہمارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اس کو حصہ لل جانے کے بعد تو مجھے خوف ہے کہ تم لوگ اس معاملہ میں اور پانی کی باری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ پھر تم میں سے بعض بعض کو تل کرویں گے۔ حضرت سعد بیشینہ نے آپ بیٹائو کو کو لکھا اور فرمایا: بلا شبہ تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ بیٹائیو کی رائے کے تا بع ہے۔ حضرت عمر بیشینہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ بیٹائیو کی رائے کے تا بع ہے۔ حضرت عمر بیشینہ نے ان کو پھر خط لکھا اور فرمایا: کہ بیلوگ غلاموں کو ان کی عور توں کی طرف واپس لوٹا دیں چاہو وہ مسلمانوں میں کہی آ دی سے حاملہ ہو چکی ہو۔

### (٧٠) ما قالوا في هدم البيع والكنائِس وبيوتِ النّارِ

( ٣٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَيلَ لَأَبْنِ عَبَّاسٍ : أَلِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ يُخْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً ، أَوْ بِيعَةً ، فَقَالَ : أَمَّا مِصْرٍ مُصَّرَتُهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا فِيهِ ، وَأَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَجَمُ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ وَنَزَلُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلَا يَكُوبُ وَنَوْلَ طَافَتِهِمْ .

(۳۳۱۵۳) حضرت عکرمہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دولین سے بوجھا: کیا بجمیوں کواختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں کوئی عمارت یا کلیسا بنالیس؟ آپ دولین نے فرمایا: رہے وہ شہر جن کوعر بول نے آباد کیا تو مجمیوں کواختیار نہیں کہ وہ اس شہر میں کوئی عمارت بنا کیں یا یوں فرمایا: کہ ان میں کلیسا بنا کیں ۔اور نہ ہی وہ اس میں ناقوس بجا سکتے ہیں ۔اور وہ اس میں شراب پہیں گے اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں ۔اور دہ اوہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا ہیں اللہ نے اہل عرب کو اس پر غلب دے دیا اور وہ شہر میں اتر ہے تو مجمی کو اختیار ہوگا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کریں ۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کیں ۔

( ٣٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمْ بِيعَةً ، وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا بَيْتَ نَارِ صُولِحُوا عَلَيْهِ.

(۳۳۷۵۳) حضرت أبی بن عبدالله والنوز فرمانته میں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز والنفیذ کا خط آیا کہ کلیساؤں یہودی گرجا گھروں اور آتش کدوں کومنہدم نہیں کیا جائے گااوران پرمصالحت کی جائے گی۔

( ٣٣٦٥٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ ، تُهْدَمُ ، قَالَ : لاَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الحَرَم.

(۳۳۷۵۵) حضرت عبدالملک مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشید ہے یہودی گرجا گھروں ہے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاان کوگرا دیا جائے گا؟ آپ بڑٹاٹھ نے فرمایا بنہیں سوائے ان کو جوحرم میں واقع ہیں ان کوگرادیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ تَتْرَكَ الْبِيَعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. (٣٣ ٢٥٦ ) حفرت عمر وبِيشِيد فرمات بين كه حفرت حسن بصرى بِيشِيد مسلمانوں كے شہروں ميں كليساؤں كے باتی ركھنے كومكروہ سمہ ..... ( ٣٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قدْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ.

(۳۳۱۵۷) حفرت عوف برایطین فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری برائین نے ارشاد فرمایا: غیر مسلموں سے اس بات پر سلح کی جائے گی کہ شہروں کے علاوہ دیگر مقامات میں ان کے درمیان اور ان کی آتش اور بتوں کے درمیان راستہ خالی جھوڑ دیا جائے گا۔

( ٢٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ.

(۳۳۷۵۸) حضرت ابن سراقہ والیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ولیٹیونے اہل دیر کے پا دریوں کو خط لکھا کہ بلاشبہ میں نے تہمیں امن دیا تمہاری جانوں کا ہمہارے مالوں کا اور تمہارے گرجا گھروں کوگرائے جانے ہے۔

( ٣٣٦٥٩ ) حَلَّنْنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتُرُكُ لَا هُلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتُ.

(۳۳۹۵۹) حضرت حبیب بن شہید چیتید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین چیٹید نے ارشاد فرمایا: اہل فارس کے کسی بھی بت کو نہیں چھوڑا جائے گا مگریہ کہاس کوتو ڑدیا جائے گا۔اور نہ بی کسی آگ کوچھوڑا جائے گا مگریہ کہاس کو بجھادیا جائے گا۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفَ قَالَ : شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أُتِى بِمَجُوسِى بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبُصُرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۳ ۱۲۰) حضرت عوف بریشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عبید بن معمر پریشینے کے پاس حاضرتھا کہ ایک آتش پرست کولایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا۔ آپ پریشین نے اس کی گردن اڑادی۔

# ( ٧١ ) مَنْ قَالَ لاَ يجتمِع اليهود والنّصارى مع المسلِمِين فِي مِصرٍ

# جویوں کہے: یہودونصاری مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں استھے ہیں رہ سکتے

( ٣٣٦٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَخُوِجُوا الْمُشُورِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (بخارى ٣٠٥٣ـ مسلم ١٣٥٤)

(۳۳ ۱۲۱) حفزت معید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضزت ابن عباس جیشئو نے مرفوعاً حدیث بیان فرمائی کہ شرکین کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْمُونَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِدِ بُنِ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : إِنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ، قَالَ : أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (احمد ١٩٥٥ دارمي ٢٣٩٨)

- ( ۱۹۲ mm) حضرت ابوطیبدہ بن جراح رہائے ہیں کہ سب سے آخری کلام جورسول الله مَثَرِّفَظَیَّمَ نے ارشادفر مایا: وہ بی تھا کہ یہود یوں کوتجاز کے علاقہ سے اور نجران کے عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔
- ( ٣٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمْ ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
- (۳۳ ۱۷۳) حصرت این عمر والنون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنون نے ارشاد فرمایا: یمبود ونصار کی کومدینه میں قبن دن سے زیادہ مت جھوڑ ولیس آتی دیر کہ وہ اپناسامان فروخت کردیں اور فرمایا: کہ جزیرہ عرب میں دودین استحضیبیں ہوسکتے۔
- ( ٣٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا.
- (۳۳ ۱۶۴) حفرت طاؤس مِلِیُّی ِ فر ماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس ہو اُٹی نے ارشادفر مایا :تم لوگ یہودونصار کی کے ساتھ انتھے مت رہومگریہ کہوہ اسلام لے آئیں۔
- ( ٣٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ أَخُرَجَ أَهُلَ الذَّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَانَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (۳۳ ۱۷۵) حضرت ابن ابی ذئب ویشید فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس حاضر تصق آپ میشید نے ذمیوں کو مدینه منورہ سے نکال دیا۔اوران کے غلاموں کومسلمانوں کے ہاتھ فروخت کردیا۔
- ( ٣٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْنْ بَقِيت لَأْخْرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَلَمَّا وَلِّى عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ.

(مسلم ۱۳۸۸ ابوداؤد ۲۰۲۳)

- (٣٣ ٢٦٢) حضرت جابر وزايني فرماتے ہيں كەرسول الله مِنْوَانْفَعَ أنه ارشاد فرمایا: اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور مشركین كوجز برؤعرب سے زكال دوں گا۔ جب حضرت عمر بزلاغ أن كوخلافت ملى تو آپ والتي نے ان كوجز برؤعرب سے نكال دیا۔
- ( ٣٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَيَدُخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ، قَالَ : أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ.
- (۱۱۷ ۳۳) حفرت ابوالز بیر میشید قرماتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ میشید سے پوچھا: کیا آتش پرست حرم کی حدود میں داخل ہوسکتا ہے؟ آپ بڑٹائیز نے فر مایا: ہاں جو ہمارے اہل ذمہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
- ( ٣٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا

اِنِّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیمٍ مَعَ مُشْرِكَ ، لَا تَتَوَاء ی نارَاهُمَا. (ابوداؤد ۲۷۳۸-ترمذی ۱۶۰۳) (۳۳۷۸۸) حفرت قیس دیشید فرمات بین که نبی کریم شِرِّنْتَیْجَ نے ایک تشکر بھیجا پھرارشادفر مایا: فبردار میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشرک کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں رہ سکتے۔

## ( ٧٢ ) ما قالوا فِي ختم رِقابِ أهلِ الذِّمّةِ

# جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہر لگانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَغْنَاقِهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الذَّمَّةِ.

(۳۳۲۱۹) حصرت اسلم میشین جو که حصرت عمر بردانی کے آزاد کردہ غلام ہیں فر ماتے ہیں که حصرت عمر زدانی ذمیوں کی گردن میں مہر لگاتے تھے۔

( ٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَا : مَنْ لَمْ يَجِءُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتِمُ فِى عُنْقِهِ بَرئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

(۳۳۱۷) حضرت میمون بن مہران مینینظیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دبیاتی نے حضرت حذیفہ بن یمان جیانی اور حضرت ابن محنیف ان دونوں کوشکر دے کر بھیجا۔ پس ان دونوں نے بستی والوں کو جزیہ پر رضا مند کرلیا۔ اور دونوں نے فر مایا بستی والوں میں ہے جس شخص نے آگراپی گردن میں مہر نہ لگوائی تواس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

( ۷۳ ) ما قالوا فِی الرّجلِ یحمل علی الفرسِ فیحتاج الیهِ أیبِیعه ؟ اس آدمی کابیان جس نے گھوڑ ہے پر کسی کوسوار کرنا تھا پس اسے اس کی ضرورت پڑ گئی کیا وہ گھوڑ ہے کوفر وخت کرد ہے؟

#### ( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمَنِيَّةِ ، قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِفَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمِّ لِي ، فَقُلْتُ : أَحْمِلُ عَلَيْهِ أَخِي ، فَإِنَّ أَخِي رَجُلٌ صَالِحٌ ، قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : احْمِلْ عَلَيْهِ رَجُلًا ، وَلاَ تَحَابِي فِيهِ أَحَدًا ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَن : فَإِنْ أَخْنَاجُ اللّهِ ، قَالَ :

فَلْيَبِعْهُ مِنَ الْجُنْدِ ، وَ لَا تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِي فَيَتُرُّ كُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لأهْلِهِ. (٣٣٦٤) حضرت ابوالهنيه بيشيز فرمات بين كمابل يمامه مين سے ايك آدى نے اللہ كراسته مين گھوڑے كى وسيت كى يہن میرا پچپازادآ گیا تو میں نے اس شخص سے کہااس پرمیرے بھائی کوسوار کردو۔اس لیے کدمیرا بھائی نیک آدی ہے۔اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری پیٹیز سے بو چھا؟ انہوں نے فر مایا:اس پراس آدی کوسوار کردو اوراس بارے میں تم بالکل پچھتا وامت کرنا۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بھری پیٹیز سے بو چھا:اگروہ اس کا ضرورت مند ہو؟ آپ پیٹیز نے فر مایا: کداس کو شکر میں سے کسی کے ہاتھ فروخت کردو۔اوراس کوان غلاموں میں سے کسی کومت دو۔ان میں سے کوئی اے این گھروالوں کے فرج کے لیے چھوڑ دےگا۔

# ( ٧٤ ) الرّجل يجيء مِن دارِ الحربِ ما يصنع بهِ ؟

اس آدمی کابیان جودار الحرب سے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٣٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ يُهِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

(٣٣٦٢٢) حفرت ابن جرج جيني فرمات مي كه حفرت عطاء ويني نے ال مخص كے بارے ميں جو دارالحرب سے آيا ہو يوں ارشاد فرمايا: يا توات برقر ارركھا جائے يا پھرا سے حفوظ جگہ بہنچا ديا جائے۔

### ( ٧٥ ) الرّجل يتزوّج فِي دارِ الحرب

#### اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے

( ٣٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۳۳۱۷۳) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید مکروہ بچھتے تھے اس بات کو کہ کوئی آ دمی دارالحرب میں شادی کر لے اور بینے بچہ کوان میں چھوڑ دے۔

(٧٦) ما قالوا فِي الَّذِي يؤخذ فِي دارِ الحربِ ما الحكم فِيهِ ؟

جن لوگوں نے یوں کہااس مخص کے بارے میں جس کودار الحرب میں قید کرلیا گیا ہوکہ

#### اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

( ٣٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشَّرْك ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدُ عُوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكْرِةَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ حِينَنِدٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْنًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.

(۳۳۱۷۳) حضرت ابن جرتی ویتید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے بو چھا گیا اس ذی شخص کے بارے میں جس کومشرکین کی زمین میں پکڑلیا گیا اس نے کہا: کہ میراتمہارے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں تھا ۔۔۔۔۔اور تحقیق ان لوگوں نے اس پر میشرط لگا دی کہ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا؟ تو آپ ریشین نے اس کے آل کو مکروہ سمجھا گرگواہی کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس وقت بعض اہل علم نے حضرت عطاء ویتید سے فرمایا: جو چیز اس پرلازم تھی جب اس میں سے ایک چیز ختم کردی تو تحقیق صلح ختم ہو جائے گی۔

( ٣٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِيَّةَ شَيْءٌ.

(۳۳۷۷۵) حضرت هشام برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیشید نے ذمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: جب وہ معاہدہ تو ژ دی تو ان کی اولا دیرکوئی بوج نہیں ہوگا۔

# ( ۷۷ ) ما قالوا فِی الفیءِ یفضل فِیهِ الآهل علی الأعزبِ جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہ اس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گ

( ٣٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا جَاءَ الْفَىٰءُ فَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا. (ابوداؤد ٢٩٣١ـ احمد ٢٩)

(۳۳۷۷۱) حضرت عوف بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نی کریم مِلِفظَ کے پاس جب مال فئی آتا تو آپ مِلِفظَ ای دن ہی اس کِقتیم فرماد ہے۔ پس آپ مِلِفظَة کنبددارکودوحصہ عطافر ماتے اور کنوارے کوایک حصہ عطافر ماتے۔

#### ( ٧٨ ) ما قالوا فِي الولاةِ تتخذ البرد فتبرِد

جن لوگول نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہ وہ قاصد رکھیں پھراس کے ذریعہ بیغا م بھیجیں ( ۲۲۶۷۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبُرِدُ. ( ۳۳۷۷) حضرت قاسم طِیشِیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفِیْنَ قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ ( ۲۲۶۷۸) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ یَحْمَی أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ کَانَ یُبُرِدُ قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَی لَهُ رَجُلًا عَلَی الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لا تبرح حَتَّى نُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٣٦٤٨) حفرت طلحه بن يحيل مِينِيعَ فرماتے بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز مِينَّعِلا قاصد كے ذريعه پيغام بھيجا كرتے تھے۔ آپ مِينْتُلا كے ايك غلام نے ۋاك كى سوارى پرايك خفص كوآپ كى اجازت كے بغير سوار كرديا۔ آپ مِينْتُمِيْر نے اس كو بلايا اور فرمايا: تو اس سے جدامت ہو يبان تك كه اس كى قيت اداكر، پھراس كى قيت بيت المال ميں ۋال دے۔

( ٣٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَمَرَائِهِ :إذَا أَبَرَدْتُهُ إِلَىَّ بَرِيدًا فَٱبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الاِسْمِ. (بزار ١٩٨٥)

(۳۳۷۷۹) حضرت کیلی بن انی کثیر مِلینظیا فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْفَظَةَ نے اپنے مقرر کردہ امیر وں سے ارشاد فر مایا: جبتم میری طرف کسی قاصد کے ذریعیہ ڈاک جھیجوتو تم لوگ خوبصورت چبرے والے اور خوبصورت نام والے کو بھیجو۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ خَالِدٍ أَن احْمِلُ إِلَىّٰ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ.

(۳۳۷۸۰) حضرت ابواسحاق جیشید کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جیشید نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد جیشید کو خطالکھا کہتم جریر کو پیغام دے کرمیری طرف جیجو۔ تو آپ جاپڑے نے ان کو بھیج دیا۔

## ( ٧٩ ) ما قالوا فِيما ذكر مِن الرِّماجِ واتَّخاذِها

#### ان روایات کابیان جن میں نیز ہ ساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے

( ٣٣٦٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَجَعَلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِّلَ رُمُجِى ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى ، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

( ٣٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٣١٨٢) حفزت طاؤس جيشيد بصرسول الله مَوْنَفَقَعَةَ كاندكوره ارشاداس سند ع يهي منقول ب\_

( ٣٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ الْمُغِيرَةُ

بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا ، فَإِذَا رَجَعَ ظَرَحَهُ كَى يُحْمَلَ لَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا ذُكُّرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْت لَمْ تُرُفَعُ ضَالَةً.

(ابن ماجه ۲۸۰۹ نسائی ۵۸۰۷)

(۳۳۱۸۳) حضرت علی میزانتی فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پریشیز جب نبی کریم مِرَّاتِفَتَیْجَ کے ساتھ غزوہ میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھتے۔ جب واپس لوٹے تو اس کو بھینک دیتے تا کہ کوئی اے ان کاسمچھ کراٹھا لے۔حضرت علی جی نئونے نے فرمایا: میں ضرور بالصروریہ بات نبی کریم مِیرَاتِشَقَعَ کے سامنے ذکر کروں گا اس پرانہوں نے فرمایا: تم ایسامت کرنا۔ اس لیے کہ اگرتم ایسا کرو گے تو گمشدہ چیز نہیں اٹھائی جائے گی۔

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْمِلَ الْبَرَاءَ بُنَ مَالِكٍ فَأَبَى ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ : أَغْطِنِى سَيْفِى وَتِرُسِى وَرُمُحِى.

(۳۳۶۸ ) حفزت انس بن ما لک بڑا تھے فر ماتے ہیں کہ حضزت ابوموی اشعری پیٹھیئے نے حضرت براء بن ما لک بڑا تھے کوامیر بنانے کاارادہ کیا تو آپ بڑا تھی نے انکار کر دیا اور حضرت براء بن ما لک بڑا تھی نے ان سے فر مایا: مجھے میری تکوار ،میری ڈھال اور میر انیز ہ دے دو۔

( ٣٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّىَ إِلَيْهَا.

(٣٣٦٨٥) حفرت اساعيل بن اميه مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت مكول طِيشِيد نے ارشاد فرمايا: كه نبى كريم مِنْرِ اَنْفَظَةَ كے ساتھ نيز وبھی لے جايا جا تا تھا تا كه آپ مِنْرِ اَنْفِظَةَ اِس كوسا منے ركھ كرنماز يرميس ۔

( ٣٣٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمِ الزَّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَتَّرُ بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصْرَةِ كَانَ مِمَّنْ بُعِثَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وَزَرَانِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَرْ عَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعْطِى آنْتَ مَا سَأَلَتُك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إمَارَةَ مِصْرٍ ، وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ ، وَلَكِنُ أَعْطِنِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۳۳ ۱۸۱) حضرت انس بن ما لک و الحق فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری والنظیظ کو بصرہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ حضرت براء بن ما لک و الحق بھیجا گیا۔ اور بیان کے وزیروں میں سے تھے۔حضرت ابوموی و وائو ان سے فرمایا کرتے تھے۔ تم بھی کوئی کام اختیار کرلو۔ اس پر حضرت براء وائتی نے فرمایا: کیا جوعبدہ میں تم سے مانگوں گا وہ تم ججے دوگ ؟ آپ وائتون نے فرمایا: بی جوعبدہ میں تم سے مانگوں گا وہ تم ججے دوگ ؟ آپ وائتون نے فرمایا: بی انہوں نے فرمایا: بیا شہری مگرانی اور خراج کی وصول یا بی کا عبدہ نہیں مانگالیکن تم جھے میری کمان، میرا

تھوڑا،میرا نیز ہاورمیری تلوار دے دو،اور مجھےاللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوپس آپ مزافو نے ان کوشکر پرامیرینا کر بھیج دیا توبیث ہمید ہونے والے سب سے پہلے مخص تھے۔

( ٣٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِیِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزُقِى تَحْتَ ظل رُّمْحِى وَجَعَلَ الذَّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى ، مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳۶۸۷) حفزت ابن عمر را فؤ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةِ فی ارشاد فر مایا: یقیناً اللہ رب العزت نے میرارزق نیز بے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی اس شخص کے مقدر کی ہے۔ جومیر سے تھم کی مخالفت کر بے گا،اور جوشخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قوہ وہ ان میں سے ہوگا۔

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الفيءِ لِمن هو مِن النَّاسِ ؟

جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں بول کہا: کہ وہ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوگا؟
( ٢٣٦٨٨) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَیْ عِحَدَّی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَأْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی لِهَذَا الْفَیْ عِحَدَّی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَأْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴾ إلَی قَرْلِهِ : ﴿ إِنّ اللّهِ مَا هُوَ لِهُولُاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِینَ أَخْوِجُوا مِنْ اللّهِ مَا هُو لِهِ أَلُهُ وَلِلهِ مَا هُو لِهُولُاهِ وَاللهِ مَا هُو لِهُولُلاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْوِجُوا مِنْ وَاللهِ مَا هُو لِهُولُولَاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَيْ اللّهِ مَا هُو لِهُولُولُهِ وَاللهِ مَا هُو لِهُولُلاءِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَالّذِينَ جَاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إلَی قَوْلِهِ ﴿ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ وَاللهِ مَا هُو لِهَولُلاءٍ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَالَةِ مِنْ الْمَالِي مَا هُو لِهُولُولُهُ إِلَى اللّهِ مَا هُو لِهُولُولُهُ وَاللهِ مَا هُو لِهُولُولُهُ إِلَى آخِو الآيَةِ .

السلام المنظم ا

آپ وٹاٹو نے اس آیت کی بھی تلاوت فر مائی: ترجمہ: اور بید ( مال ) ان کے لیے بھی ہے جوآئیں گے ان کے بعد۔ آخر آیت تک آپ وٹاٹو نے تلاوت فر مائی۔

( ٣٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَجَدُت الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ النَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ.

(٣٣١٨٩) حفرت سدى ويشيد فرمات مين كه حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيد في ارشاد فرمايا: مين في مال بايا توان تين تتم ك

لوگوں کے درمیان و تقتیم کر دیا جائے گا،مہا جرین،انصار،اور جولوگ ان کے بعد آئیں گے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۲۹۰) حضرت حسن بصری پیشیلا ہے بھی مذکورہ ارشاداس سند سے منقول ہے۔

### ( ٨١ ) مَنْ كَانَ يحِبّ إذا افتتِح الحِصن أن يقِيم عليهِ

جو شخص اس بات كو پسند كرتا ہے كہ جب كوئى قلعه فتح به وجائے تو وہ اس ميں اقامت اختيار كر به دورہ اس ميں اقامت اختيار كر به دورہ اس ميں اقامت اختيار كر به دورہ اس مين الله عَدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَدَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ فَلَاثًا . (احمد ٢٩ ـ دارمی ٢٣٥٩) رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ فَلَاثًا . (احمد ٢٩ ـ دارمی ٢٥٩٥) (٣٣ عنرت ابوطح بر في الله عَلَيْهِ فَرمات بين كر سول الله مَوَّفَقَةً جب كى قوم پر فتح عاصل كر ليت تو آ ب مِرَفَقَةَ ان كى كشادہ جگه مين من دن تھر بن كو پندكرت تے ہے۔

( ٣٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٢٢٠٠- ابن ابي عاصم ١٨٩١)

( ٣٣ ١٩٢) حضرت الوطلحة ولي في سي تي كريم مُؤَلِفَكُ في كاندكوره ارشاداس سند سي بهي منقول ٢٠-

### ( ٨٢ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يعمل الشَّيء فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جود ثمن کےعلاقہ میں کوئی کام کرتا ہو

( ٣٣٦٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عُبْدِ اللهِ : إِنَّ لَنَا غُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ له النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن أبي عمر ان جيشي؛ فرمات عبين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد حِيشي؛ اور حضرت سالم بن عبدالله ان دونو ل

حضرات سے بوچھا: کہ ہماراایک غلام ہے جودشن کےعلاقہ میں کمہار کا کام کرتا ہے۔ پھران برتنوں کوفروخت کرتا ہے اوراس کے اس برانی ال جمع سے اس میں تعدد جمر بھی اس میں سیخہ کے تا ہے کانسوں نوف ایاس میں کوئی جہنیوں

پاس کا فی مال جمع ہوجا تا ہے تو وہ ہم پر بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦٩٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَّا فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن اني عمران بايشيد فرماتے بيل كه ميں نے حضرت قاسم بن محمد بريشيد اور حضرت سالم بن عبدالله شائيز ان دونوں حضرات سے بو چيھا: ہم ميں سے ايک آ دمی جو دشمن كے علاقه ميں ہوتا ہے ليس وہ محصلياں شكار كرتا ہے اوران كوفروخت كرتا ہے۔ پھراس كے ياس بہت درہم جمع ہوجاتے ہيں۔ ان كاكياتكم ہے؟ آپ براس كے ياس بہت درہم جمع ہوجاتے ہيں۔ ان كاكياتكم ہے؟ آپ براس كے ياس بہت درہم جمع ہوجاتے ہيں۔ ان كاكياتكم ہے؟ آپ براس كے ياس بہت درہم جمع ہوجاتے ہيں۔ ان كاكياتكم ہے؟

### ( ٨٣ ) ما قالوا فِي الوالِي أله أن يقطِع شيئًا مِن الأرض

جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا ہے اختیار ہے زمین کے مجھ حصہ

#### کے مالک بنادینے کا؟

( ٣٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ يَنِى النَّضِيرِ فِيهَا نَحُلٌ وَشُجَيْرٌ ، وَأَقْطَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳ ۱۹۵) حضرت عروہ بن زبیر جلیٹیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُتَرِّفَقِیْج نے بنونضیر سے حاصل ہونے والی زمینوں میں سے ایک پر

مکزاجس میں کھجور کے درخت اور دوسرے درخت تھے بانٹ دی اور حضرت ابو بکر ڈاپٹو اور حضرت عمر ڈپاپٹو نے بھی بانٹ دی۔

( ٣٣٦٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَدُّطُ الْجَرُفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعُهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ . أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُرِ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجَرُفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعُهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ .

(۳۳۲۹۲) حضرت عروہ بن زبیر جانتھا فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤَفِّقَا کَھِیم نے بنونضیر کی زمینوں میں سے ایک زمین کا حضرت زبیر جانتھ کو ما لک بنا دیا۔اس زمین میں کھجور کے درخت بھی تھے۔اور حضرت ابو بکر جانتھ نے حضرت زبیر جانٹھ کو دریا کے کنارے زمین کا

ما لك بنايا \_ اورحضرت عمر شافية في في ان كوايك بورى وادى كاما لك بنايا \_

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخْلُ.

(٣٣ ١٩٤) حضرت عروه وبينين فرمات بيل كه نبي كريم مِنْ النفيظة في خضرت زبير والنفو كو مجور ك در متون والى زبين كاما لك بنايا-

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثِنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ

خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبد الله أَرْضًا وَسَعْدًا أَرْضًا وَصُهَيْبًا أَرْضًا.

(۳۳ ۱۹۸) حضرت ابراہیم بن مہاجر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت موئی بن طلحہ میشید سے پوچھا تو آپ بایشید نے مجھے بیان فرمایا کہ حضرت عثمان جاپٹونو نے حضرت خباب جاپٹونو کو حضرت عبداللہ بن مسعود میں پٹونو کو حضرت سعد جاپٹونو کو اور حضرت صہیب جاپٹونو کوالگ الگ زمینوں کا مالک بنایا۔

( ٣٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَعْدًا وَالزُّبَيْرَ وَخَبَّابًا وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

(٣٣٣٦٩٩) حفرت موی بن طلحه مِیشید فرمات بین که حضرت عثمان جهاشیند نے بی کریم مِیلِیفیکینی کے صحابہ جھاشی میں ہے پانچ اشخاص کو زمین دی ان میں حضرت ابن مسعود جھاڑی ،حضرت سعد جھاڑی ،حضرت زمیر جھاڑی ،حضرت خباب جھاشی اور حضرت اسامہ بن زمیر جھا شامل ہیں۔

( ٣٢٧٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.

(۳۳۷۰۰) حضرت جعفر مِلِیٹیڈ کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈھاٹیڈ نے حضرت علی دھٹھ کوایک چشمہ کا ما لک بنایا اوراس کے علاوہ مزیدا ضافہ بھی فرمادیا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالَ لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أُوَّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلَا بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أُوّلَ مِنَ افْتَلَى الْفَلَا بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتِ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا أَتَجِدُهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَضْبًا لِنحَيْلِي فَافُعَلُ ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ فَأَقْطِعُهَا إِيَّاهُ. (ابوعبيد ١٨٥)

(٣٣٧٠) حفرت محمد بن عبيد الله التفلى بلِيْعِيدُ فرماتے بيل كه حضرت عمر وَفَاتُون كے پاس فنبيله تقيف كا ايك شخص آيا جس كا نام نافع ابو عبد الله تفاد به پہلا تخص تفاجس نے بصرہ كى ہے آب وگياہ وادى كو چراگاہ بنايا۔ اس نے عرض كيا: اے امير المؤمنين! بمارى طرف عبد الله تفاد به پہلا تخص تفاجس نے بصرہ كى نام بن بيا ہے اور نہ وہ مسلمانوں ميں كى كونقصان پہنچائے گى اگر آپ مناسب جمعيس تو وہ مير ايك زمين ميں اس ميں ايخ گھوڑ وں كے ليے گھاس أگاؤں گا۔ آپ وَفَاقُون ايساكر ديں۔ راوى كہتے ہيں: حضرت عمر جائنو

( ٣٣٧.٢ ) حَذَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَذَّنَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : حَدَثَنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ : أَقُطَعَ أَبُو بَكُرٍ طَلْحَةَ أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشْهَدَ بِهِ شُهُودًا فِيهِم عُمَرُ ، فَأَتَى طَلْحَةً عُمَرُ بِالْكِتَابِ ، فَقَالَ : اخْتِمُ عَلَى هَذَا ، قَالَ : لاَ يَحْتِمُ عَلَى هَذَا ، قَالَ : لاَ يَكُمِ مَا عَلَى هَذَا ، قَالَ : لاَ أَخْتِمُ عَلَيْهِ ، هَذَا لَكَ دُونَ النَّاسِ قَالَ : فَانْطَلَقَ طَلْحَةٌ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَأَتَى أَبًا بَكُمٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَدُرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ عُمَرُ ، قَالَ : لاَ بَلْ عُمَرُ لَكِنَّهُ أَبَى.

نے حضرت ابوموی مٹائٹٹر کوخط لکھا۔اگر بات ایسے ہی ہے جبیبا کداس نے کہا ہے۔تو تم وہ زمین اس کے نام کر دو۔

( ٣٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الفقيرين ، وبنر قَيْسٌ ، وَالشَّجَرَةُ.

(٣٣٧٠) حفرت جعفر ويشيد فرمات بيس كه نبي كريم مُرْتَفِينَا في حضرت على جانون كوفقيرين مقام پرزمين اورقيس كاكنوال اور درخت كاما لك بنايا ـ

( ٣٢٧.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ فَيْسُ الْمَأْرِبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ السَّعَقُطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِى بِمَأْرِبٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْهِدِّ فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ. (بخارى ١٢٨٢ ـ ابوداؤد ٣٠٥٩)

(۳۳۷۰۳) حضرت یکی بن قیس بیشید ایک آدمی نے قبل کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے بی کریم میلفظی ہے مارب کے مقام میں ایک کھارا کنوال مانگا، تو آپ میلفظی ہے وہ کنوال ان کودیے کا ارادہ فرمالیا۔ استے میں ایک سے ابی نے رسول الله میلفظ ہے عرض کیا۔ وہ تو جاری پانی کی طرح ہے جوسلسل جاتا ہے۔ تو آپ دیا تی نے دہ جگہ دیے سے انکار فرمادیا۔

( ٣٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُقْطِعُ أَبُو بَكُو ٍ ، وَلَا عُمَرٌ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتْ أَرَضُونَ فِي إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(۳۳۷-۵) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: ندابو بکر ہن شی نے دمینیں دیں ند حضرت عمر جی شیئے نے اور ندی حضرت علی جی شیئے نے مانہ خلافت اور ندی حضرت علی جی شیئے نے مانہ خلافت میں زمینیں فروخت کی گئیں۔

( ٣٣٧.٦ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو أَقْطَعَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُبَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ أَرضا ، وَكَتَبَ لهما عَلَيْهَا كِتَابًا.

(۳۳۷۰۲) حضرت مبیدہ میشید فرمات ہیں کہ حضرت ابو بکر دی گئی نے حضرت اقرع بن حابس اور عیبینہ بن حصن ان دونوں کوز مین دی۔اوران دونوں کے لیے ایک تحریبھی ککھیدی۔

#### ( ٨٤ ) ما ذكر في اصطفاءِ الأرض ومن فعله

ان روایات کابیان جوز مین کو منتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکا م کیا ( ۲۳۷.۷ ) حَدَّنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْولِيدِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ كَانَ أَبُوهُ أَخْبَرَ النَّاسَ بِهَذَا السَّوَادِ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي حَرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَى عَشْرَ أَرْضِينَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي حَرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَى عَشْرَ أَرْضِينَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، قَالَ : أَخْصَيْت سَبْعًا وَنَسِيت ثَلَامًا : الآجَامُ ، وَمَغِيضُ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ آل كِسْرَى ، وَدَيْرُ الْبُويد ، وَأَرْضُ مَنْ قَبِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَأَرْضُ مَنْ هَرَبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِي الدِّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانِ النَّهُ لِكَ عَافِية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانِ اللّهِ مِنْ هَرَبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِي الدِّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانِ النَّهُ الْمَعْرَكَةِ ، وَأَرْضُ مَنْ هَرَبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِي الدِّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانِ النَّهُ وَلَ الْمُعْرَكَةِ ، وَأَرْضُ مَنْ قَرْمَ مَا يَلِيهِمْ.

راوی کہتے ہیں:اسی طرح مرنے کے بعد بید یوان مسلسل چلتار ہایہاں تک کہ جاج نے دیوان کوجلادیا۔اور ہرشخص نے اپنے قریب کی جگہ لے لی۔

( ٨٥ ) ما قالوا فِي المشرِكِين يدعون المسلِمِين إلى غيرِ ما ينبغِي أيجِيبونهم أم لا ويكرهون عليهِ ؟

ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کو ناجائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال میں کہان کومجبور کیا جار ہاہو؟

(٣٢٧.٨) حَذَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُيُونًا لِمُسَيِّلِمَةُ أَخَذُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَتُوهُ بِهِمَا ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ فَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِكَ : تَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ لِلآخِو : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمْ بِهِ فَقُتِلَ ، وَقَالَ لِلآخِو : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَأَنَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : فَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : فَا رَسُولَ اللهِ : هَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ : هَلَكُ تَا مُؤْمَلُ فَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّتِهِ وَقِصَّةٍ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُك فَمَضَى عَلَى إِيمَائِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذُتُ بِالرُّخُصَةِ .

(۱۳۷۰) حفرت حسن بھری ویٹین فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلہ کذاب کے پاس لے گئے۔ اس نے ان دونوں ہیں سے ایک کو کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میر انتہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! اس نے پھر پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میر انتہ کا رسول ہوں؟ ان صحابی نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور قرمایا کہ میں تو بہرا ہوں۔ مسیلہ کذاب نے کہا: مجھے کیا مصیبت ہے جب میں تجھ سے بوچھا ہوں کو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ مسیلہ کذاب نے کہا: مجھے کیا مصیبت ہے جب میں تجھ سے بوچھا ہوں کو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں؟ پس اس نے تھم دیا اور ان صحابی گوئل کر دیا گیا۔ مسیلہ گذاب نے دوسر فیض سے کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اور قرمایا: اے اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا بی کہا اس نے پھر پوچھا: کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا بہر حال تیرا ساتھی کو اوقعہ بیان کیا، تو آپ میر افتادی کے میں اللہ کے رسول میر خال تیرا ساتھی تو گیا! آپ میر افتاد کے بوچھا: کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا اور اسے ساتھی کا واقعہ بیان کیا، تو آپ میر افتاد کے میں اللہ بہر حال تیرا ساتھی تو آپ میر افتاد کیا تو اور کہا کہا تو اس کی حالت میں مرا ، اور رہے تم تو تم نے رخصت بڑمل کیا۔

( ٣٢٧.٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِقِ بُنِ حَلِيفَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عُكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيُوْمَ أُحَدٌ إِلَّا قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لَأَحْدِهِمَا : قَدْمُ شَيْئًا ، فَأَبَّى فَقُتِلَ ، وَقَالُوا : لِلآَحَرِ : قَدْمُ شَيْنًا ، فَقَالُوا : قَدْمُ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشِ ذُبَابٌ ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِى ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِى ذُبَابٍ . أَبِيهِ قَى ٢٠٣هـ ـ ابو نعيم ٢٠٣)

(۳۳۷۹) حضرت طارق بن شھاب ہیں گر دھات ہیں گر حضرت سلمان دی ٹو نے ارشاد فرمایا: ایک آدی کھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک آدی کھی ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دو آدی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں کی عبادت میں مشغول تھی انہوں نے کہا آج ہم پر کوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ دو ہو کھے نہیں کرے گا ہتو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: کوئی چیز پیش کرو۔ اس نے انکار کردیا تو اسے قل کردیا گیا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا: کوئی چیز پیش کرو، وہ کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چیش کروا گرچہ کھی ہی ہو۔ اس آدی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی پیش کروں؟ اور اس نے کھی پیش کردی لیس پیش خض جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان دی ٹینے نے فرمایا: بیشخص کھی کی وجہ سے جسن میں داخل ہو گیا۔ اس پر حضرت سلمان دی ٹینے نے فرمایا: بیشخص کھی کی وجہ سے جسن میں داخل ہو گیا۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوَّ فَأَكُرَهُوهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكُلِ الْجِنْزِيرِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فَرُخُصَةٌ ، وَإِنْ قَبِلَ أَصَابَ جَيْرًا.

(۳۳۷۱۰) حضرت قیس بن سعد حیثنیز فرمات بین که حضرت عطاء واثاثی نے ارشادفر مایا اس شخص کے بارے میں جس کودشمن نے پکڑ

ے۔ لیااوراس کوشراب پینے اور خنز بر کھانے پر مجبور کمیا۔ آپ ایٹیونے فرمایا: اگروہ خنز بر کھا تا ہےاور شراب پی لیتا ہے۔ تو بیر خصت ہے۔ اورا گراہے قبل کردیا جاتا ہے تواس نے بھلائی کو یالیا۔

( ٣٢٧١١) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَمْرِ رُخْصَةٌ لأَنْهَا لاَ تَرْوى. (٣٣٧١) حفرت برديشِيْد فرمات بين كرحفرت كمول بيشِيد في ارشادفر مايا: شراب پينے بين رخصت نبين ہے اس ليے كہ يمجى

سيراب نبين كرتى \_

( ٣٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا كُمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ.

(٣٣٤١٢) حضرت عمر بن عطيه ويشيط فرمات بين كهين في حضرت ابوجعفر ويشيط كو يون فرمات ہوئے سنا كەتقىد حلال نہيں بيمگر اس طرح جیسا کدمردارمجورے لیے حلال ہے۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَجُعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً.

(٣٣٤١٣) حفرت عوف والثين فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى وإيفيز نے ارشا وفر مايا: تقيه كرنا مومن كے ليے قيامت كے دن تك جائزے مگریہ کہ وہ کی توقل کرنے میں تقینہیں کرسکتا۔

( ٣٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ بِاللّسَانِ لَيْسَتْ بالْيَدِ.

(٣٣٧١٣) حفرت ابن جرت كيشيد ايك آدمي في قل كرت بين كه حضرت ابن عباس خلي في ارشادفر مايا: تقيه كرنا زبان يبوتا ہے ہاتھ سے نہیں۔

( ٣٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) ، قَالَ : التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ.

(٣٣٧١٥) حفرت رہے ویٹی فرماتے ہیں كەحضرت ابوالعاليه ویٹین نے اس آیت كی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ترجمہ: مگریه كہتم بچنا جا ہو

ان کے شرے کسی قتم کا بچنا۔ کہ تقیہ کرنازبان سے ہوتا ہے مل نے ہیں۔

( ٣٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا

(٣٣٧١٦) حضرت عبدالاملى مِنْتِيْ فرماتے ہيں كەحضرت ابن حنفيه مِنْتُمِيْ نے ارشاد فرمایا: جوتقيہ نبیس كرتااس كاايمان كامل نبيس -

( ٣٣٧١٧ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ

كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَى سُلُطَانِ يَدْرَأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكِّلِّمًا بِهِ.

(۱۷۵۷) حفرت حارث بن سوید براین فی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله براین نے ارشاد فرمایا: کوئی کلام ایسانہیں ہے جو میں کسی بادشاہ کے سامنے کروں اوروہ مجھے اس کے ایک دوکوڑوں سے بچا سکتا تو میں ضروروہ کلام کروں گا۔

( ٣٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أُوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. ( ٨١ يسوس ) دهن من الشرق التربي عن حقر الله عن المعتز

(۱۸ / ۳۳۷) حضرت جابر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر پراٹھیانے ارشادفر مایا: تقیہ تو آسان اور زمین کے مابین خلاجتنی وسعت کتاب

رکھتاہے۔

( ٣٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ ، وَالْفَضْلُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ.

(۳۳۷۱۹) حضرت فضیل بن مرزوق وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت الحسن بن الحسن وایشید نے ارشاد فرمایا: یقینا تقیہ کرنا تو رخصت ہے۔ افضل تو اللہ کے عظم پر قائم رہنا ہے۔

( ٣٣٧٠ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :إنِّى أَشْتَرِى دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ نَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲۰) حضرت ابوقلاب ولیشی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ولیشی نے ارشاد فرمایا: کہ یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصہ کے عوض خرید لیااس خوف سے کہ دین ساراہی نہ چلا جائے۔

( ٣٣٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : لَا دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عَلَى عُنْمَانَ ، فَقَالَ عُنْمَان لِحُذَيْفَة : بَلَغَنِى أَنَّك قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا قُلْتُه ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :سألك فَلَمْ تقر له ما سَمِعَتُك تَقُولُ ، فقَالَ : إنِّى أَشْتَرِى دِينِى بَعْضَ مُخَافَةً أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حَفرت بزال بن سره براتیلیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود والنو اور حضرت حذیفہ وٹائیو دونوں حضرات حضرت عثان وٹائیو کے پاس واعل ہوئے ۔ حضرت عثان وٹائیو نے حضرت حذیفہ وٹائیو سے پوچھا: مجھے یہ فربینی ہے کہ تم نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے؟ آپ وٹائیو نے فرمایا: نہیں اللہ کی تم ایم نے ایمانہیں کہا: جب حضرت عثان وٹائیو بھلے گئے تو حضرت عبداللہ نے اس طرح کہا ہے؟ آپ وٹائیو نے فرمایا: نہیں اللہ کی تم بوآپ کو بات کرتے ہوئے ساتھا آپ وٹائیو نے اس کا اقر اربی نہیں کہا: انہوں نے فرمایا: یقینا میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض جھے کے ساتھ فرید لیااس خوف سے کہ دین سارا ہی نہ چلا جائے۔

### ( ٨٦ ) ما قالوا في العزب يغزى ويترك المتزوج

جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاسے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور

### شادی شده کو جھوڑ دیا جائے گا

( ٣٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُغْزِى الْعَزَبَ وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُعْطِيه الْمُسَافِرَ.

(۳۳۷۲۲) حفرت ابومجلز براتین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا تئو کنوارے کو جہاد پر بھیجتے تھے اور مقیم ہے گھوڑا لے کرمسافر کودے دیا کرتے تھے۔

### ( ٨٧ ) مَا قَالُوا فِي سِمَةِ دُوابِّ الْغُرُو

### جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعد ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسِ عَلَى آرِيِّ بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى أَفْخَاذِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَجْرَيْتِه فَأَعْيَيْتِه ، أَوْ ضَيَّعْتِه مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَاتَلْت عَلَيْهِ فَأْصِيبَ ، أَوْ أُصِبْت فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.

(۳۳۷۲۳) حضرت محمد بن عبیداللہ تقفی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پی ٹوٹو کے پاس کوف میں مولیٹی باند صنے کی جگہ میں چار ہزار گھوڑے تھے۔سب کی رانوں پراللہ کے راستہ میں وقف ہونے کا نشان لگا ہوا تھا۔ اگر کسی آ دمی کی سالانہ تنخواہ کا کوئی حق ہوتا یا کوئی ضرورت مند ہوتا تو آپ پڑ ٹھوڑا دے دیتے۔ پھر فرماتے: اگر تو نے اس کو بھگا بھگا کر عاجز کر دیا یا تو نے اس کے حکم میں موگے۔اور اگر تم نے اس پر تمال کیا پس بیمر گیا یا تم مرگئے۔ تو تم پر کوئی چیز جارہ کی وجہ سے ضائع کر دیا تو تم اس کے ضامن ہوگے۔اور اگر تم نے اس پر تمال کیا پس بیمر گیا یا تم مرگئے۔ تو تم پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگے۔

### ( ۸۸ ) فِی دعاءِ المشرِ کِین قبل أن يقاتكوا قال کرنے سے بل مشر کین کودعوت دینے کابیان

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قَالَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قَالَ : ( ٣٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ نُمُشْرِكِينَ مِنُ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُعُوهُمْ فَاتَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِى مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَا أَسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالَ الْعَلَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْجِرْيَةُ فَلَا نُعْطِيها ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِرْيَةُ فَلَا نُعْطِيها ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا إِلَيْهِمْ.

(۳۳۷۳) حفرت ابوالبختری براثین فرمات بین که جب حفرت سلمان بی فی فاری اہل فارس کے مشرکیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ بڑا فیو نے فرمایا: تم رک جاؤیہاں تک که بین ان کودکوت دوں جیسا کہ بین نے رسول اللہ فرافین بی کورکوت دیت ہوئے سات ہے۔ آپ بڑا ٹیوان کے پاس آئے اور فرمایا: بلا شبہ بین تم ہی بین سے ایک آدمی ہوں اور تحقیق تم لوگوں نے اس قوم بین میرے رہ ہوکہ کے اسلام قبول کرلیا تو تمہارے لیے بھی وہی حقوق ہول میرے رہ ہوکہ بین اور تم پروہی کچھلازم ہوگا جو ہم پر لازم ہے۔ اور اگرتم اسلام قبول کرلیا تو تمہارے لیے بھی وہی حقوق ہول کے جو ہمیں حاصل بیں اور تم پروہی کچھلازم ہوگا جو ہم پر لازم ہے۔ اور اگرتم اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوتو پھرتم ذکیل اور مرگوں ہوکر جزیدادا کرو۔ اور اگرتم نے جزیدادا کرنے سے بھی انکار کردیا تو ہم تم سے قال کریں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ بہر حال اسلام تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور جزید بھی ہم ادائیس کریں گے۔ رہا قال تو ہم یقینا تمہارے ساتھ قال ولڑائی کریں گے۔ راوی کہتے بین: آپ بڑا ٹھن نے ای طرح تین دن تک آئیس دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ ٹراٹو ان نے لوگوں سے کہن ان برحمل کردو۔

( ٢٢٧٢٥) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَةٍ نَفْسِهِ بِتَفُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى الحِدى تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى الحَدى تَعْلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى المِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُهُمْ إلى الإسلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمُ إلى الإسلامِ فَإِنْ أَبُولُ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمَلُ إِنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا وِيَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ أَنَوْهُ وَا مَع الْمُهُمْ وَيَعْمُ اللهِ الَّذِى يَجْرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْمُوسِلُمِينَ ، فَإِنْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إلى إلَيْهِ اللهِ الذِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْفَيْعِنَ بِاللهِ ، ثُمَّ قَاتِلُهُمْ .

(٣٣٧٢٥) حضرت بريده رفايني فرمات بي كهرسول الله مِنْ اللهُ عَلْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

( ٣٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ فَرُوَةَ بُنِ مُسَيْكِ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادُعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك فَاقْبُلْ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تعجل حَتَّى تحدث إِلَىَّ بِهِ. (ابوداؤد ٣٩٨٣ـ طبراني ٨٣٢)

قبول کرلینااوران کے ساتھ قبال کرنے ہے رک جانا۔اوراگروہ اس کا بھی انکار کردیں توتم اللہ رب العزت ہے مدوطلب کرنا پھر

ان ہے قبال کرنا۔

(٣٣٢٢) حضرت فردہ بن مُسَيك المرادى ويشيذ فرماتے ہيں كدرسول الله مِنْوَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: جبتم كسى قوم كے پاس آؤتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔ جوتمبارى بات مان لے تو قبول كرلو۔ اور جوقبول كرنے سے انكار كرد ہے تو تم جلدى مت كرو۔ يہاں تك كداس كے بارے ہيں مجھا طلاع كردو۔

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلِفِهِ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُوكُ فَي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلِفِهِ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُوكُ فَي أَمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظُرَهُ حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبراني ١٨٦١) عَلْمِ وَسَلَّمَ يَا مُوكُ فَي فِي فِي اللّهُ عَلَى إِنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُوكُولُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ مَ قَالَ: فَانْتَظُرَهُ حَتَّى جَاءَ، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبراني ١٨٦١) عَلْمَ وَاللّهُ مِنْ فَيْعَ فِي فِي فِي عَلَى مِهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ فَيْعَ فَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَلَى إِنْ مُعَلِقَ فَعَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ فَقُلُ اللّهُ مَا لَ وَالْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

- ( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له : لاَ تُقَاتِلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَدْعُوهُمْ.
- (٣٣٧٢٨) قبيل بنونمير ك ايك محف اپ والد كردادا فقل كرتے بين كدرسول الله ميز الفطاقية في ان سے ارشاد فرمايا: تم كى بھى قوم سے قال مت كرنا يبال تك كدان كودعوت دينا۔
  - ( ٣٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَادُعُوهُمْ. ( ٣٩ يرس ) دين ما قاد ما في الترين كرين ما يرين عالم هانون أن شارف الأحد مَنْ مُن من ما لما إلى الما إلى قَالُ
- (٣٣٧٢٩) حضرت قاده وبيَّتِيدِ فرماتے بي كه حضرتُ ابن عباس جِن في نے ارشاد فرماياً جب تم وشمن سے ملوتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔
- ( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدُعُوهُمْ.
- (۳۳۷۳۰) حضرت قباده ویشید فرماتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشید مشرکین کو دعوت دینالینند کرتے تھے۔ بریسی وردو دعروں نے دیسی ردی ہیں دیا ہے۔
- ( ٣٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْلَمٍ يَدْعُوهُمْ. (٣٣٧٣) حضرت ابوصح ويَشْدِ فرمات بين كه حضرت عمر بن عبد العزيز ويَشِيد نے ديلم والول كو خط لكھ كرائيس اسلام كى دعوت دى۔
  - ( ٣٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ.
- (۳۳۷ ۳۳) حضرت اشعث مِلِیُّظیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلِیُٹھیڈ نے ارشاد فر مایا: جبتم مشرکین سے قال کرنے لگوتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دو۔
- ( ٣٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً التَّيْمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ ، فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُوهُمْ ثَلَاثًا.
- ( ٣٣٧ ٣٣) حفرت ابوالطَّفيل طِيتْيْ فرماتے ہيں كەحفرت على حِياتُون نے حفرت معقل تيمي طِيتْيْ كُونشكرد كر بنونا جيه قبيله كي طرف بيجااور فرمايا: جبتم لوگ اس قوم كے پاس بينج جاؤتو تم ان كوتين باراسلام كي دعوت دينا۔
- ( ٣٢٧٢٤ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثًا.
- (۳۳۷۳۳) حضرت ابوانجھم مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑھٹو نے حضرت براء بن عازب بڑھٹو کو خارجیوں کی طرف کشکر دے کر بھیجاتو آپ بڑھٹو نے ان کوتین باردعوت دی۔
- ( ٣٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْوِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ :كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.
- (٣٣٧٣٥) حضرت سليمان تيمي ويشيد فرماتے ہيں كەحضرت ابوعثان تھدى ويشيد نے قبال ہے قبل مشركيين كودعوت دینے کے بارے

میں ارشادفر مایا: که ہم ان کودعوت دیتے تھے اور ہم چھوڑ دیتے تھے۔

( ٣٣٧٣٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.

(٣٣٧٣) حفرت سليمان يمى ويشيد فرمات مي كه حضرت الوعثان ويشيد في ارشاد فرمايا: بهم دعوت دية بتصاور جهور دية تقد ( ٣٢٧٢٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، فَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ يَدُعُوهُمُ

(٣٣٧٣٧) حفرت معيد طِيْقِيدُ فرمات بي كه حفرت قاده ولِيثيدُ نے ارشاد فرمایا: مير بنزد يک پينديده يبي ہے كه ان كواسلام كی طرف دعوت دول ـ

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قط حَتَّى يَدْعُوهُمْ. (احمد ٢٣١٠ دارمي ٢٣٣٣)

(٣٣٧٣٨) حضرت ابن عباس والنوفر فرمات بين كدرسول الله مَرَّفَظَ فَيْ فَيْ مَنْ قُوم هِ قَالَ نبيس كيا يبال تك كرآب مِنْفِظَةً ان كواسلام كي دعوت دية تقدر

#### ( ۸۹ ) مَنْ كَانَ يرى أن لاَ يدعوهم

# جو تخص مشرکین کودعوت نه دینے کی رائے رکھتا ہے

( ٣٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفيَان ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ،َفَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ :قَدْ عَلِمُوا مَا يَدْعُونَ اِلَيْهِ.

(٣٣٧٣٩) حفرت منصور طبیعید فرماتے ہیں كدمیں نے حفرت ابراجیم طبیعید سے دیلم والوں كودعوت دینے سے متعلق بو جھا:؟ تو آپ طبیعید نے ارشاد فرمایا جھیق وہ جان چکے ہیں جس بات كى ان كودعوت دى گئى ہے۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ لَا يَدْعُو الْمُشْرِكِينَ إذَا لَقِيَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا دِينَكُمْ ، وَمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

(۴۳۷ س) حضرت قادہ وہلٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب مسلمان مشرکین سے ملیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دیں۔اس لیے کہ وہ تمہارے دین کو اور جن باتوں کی طرف تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ اس کو جان چکے ہیں۔

( ٣٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الْعَدُّقِّ :هَلْ يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْقِتَالِ ، قَالَ: قَدْ بَلَغَهُمُ الإِسُلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٧) حضرت ابوهلال ويشيد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ويشيد سے دشمن كے متعلق بوجها گيا: كه كيا ان كو قبال سے قبل

دعوت دک جائے گی؟ آپ ولیٹینا نے فرمایا: جب سے اللہ رب العزت نے محمد مَلِّنْ اللَّهِ کومبعوث فرمایا ہے تحقیق ان تک اسلام کی دعوت بینچ چکی ہے۔

## ( ۹۰ ) فِی الإغارةِ عليهِم وتبييتِهِم بِاللّيلِ ان پرحمله کرنے اوررات کواچا تک حمله کرنے کا بیان

( ٣٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِعِ أَسُأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىّٰ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَنَعَمُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَتُ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ ، قَالَ : وَكُنْت فِي الْحَيْلِ.

(بخاری ۲۵۴۱ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۳۷۳) حضرت ابن عون بلینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بلینی کوخط لکھ کرمشر کین کودعوت دیے ہے متعلق پو چھا، تو آپ بینی نے میری طرف جواب لکھا کہ حضرت ابن عمر بیٹی نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول الله میز فلین نے ہوئے نے بنومصطلق پر حمد کیا اس حال میں کہ وہ لوگ غافل تھے ، اور ان کے مویثی پانی سے سیراب ہورہ ہتھے۔ اور حضرت جویر بیہ بنت حارث بنی متناف باس سے ملنے والے مالی غنیمت میں سے تھیں۔ اور حضرت ابن عمر بڑا تھی نے فرمایا: اور میں گھوڑ وں میں تھا۔

( ٣٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكُرِ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِى فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كَانِ عِنْدَ الصَّبَاحِ شَنَّنَاها عَلَيْهِمْ غَارَةً. (مسلم ١٣٥٥ ابوداؤد ٢٥٨٩)

(۳۳۷ ۳۳۷) حفرت سلم بن اکوع دین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مِیلِ اَنْ اِنْ مِی حضرت ابو بکر بڑا تو کے ساتھ قبیلہ ہوازن پر شکر کشی کی ہم لوگ بنوفزارہ کی پانی کی جگہ پر آئے اور ہم نے وہاں رائے گزاری۔ یہاں تک کہ جب صبح کاوفت آ گیا تو ہم نے اچا تک ان پر تملد کردیا۔

( ٣٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا يُبُنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ.

(ابو داؤ د ۲۲۰۹ احمد ۲۰۵)

(۳۳۷ ۳۳۷) حفزت اسامہ بن زید وہی فو فرماتے ہیں کہ نبی کریم منطق فیٹے نے مجھے ایک بستی کی طرف بھیجا جس کا نام بینی تھا۔ آپ مِنوَ فَتَنَا اَجْ نَامِ اِنْمَ صَبِح کے وقت وہاں بینچنا پھراس کوجلادیتا۔

( ٣٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَّوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ

هَوَازِنَ فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ تِسْعَةً ، أَوْ سَبْعَةً أَهْلَ أَبْيَاتٍ.

(۳۳۷ ۳۵) حضرت ایاس بن سلمه طِیشُید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت سلمہ طِیشِید نے ارشاد فرمایا: ہم نے حضرت ابو بمر نوائق کے ساتھ قبیلہ ہوازن پرلشکرکشی کی،ہم لوگ ان کی پانی کی جگہوں پر آئے ہم نے وہاں رات گزاری ہم نے وہاں مقیم نویا سات افراد تول کردیا۔

( ٣٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفُص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِوْ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبُرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْلا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِوْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْفِعُ مَتَّى يُعْفِعُ مَتَى يُصْبِحَ. (بخارى ٢٤١ـ مسلم ١٠٣٣)

(۳۳۷ ۳۲۷) حفرت انس بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْتَا تَجَارِی طرف چلے آپ بِنَافِتَا اُو اِلَی اِن رات کے وقت پنچے۔اور نبی کریم مِنْ اِنْتَا اُنْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

( ٣٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا نُغِيرُ عَلَيْهِمْ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ ، وَأَبُو مُوسَى يَسْمَعُ أَصُواتَنَا.

(۳۳۷٬۷۷) حضرت ابوعمران رائیل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے فرمایا: کہ ہم لوگ مشرکین پرحملہ کرتے تھے اور ہم ان سے مال حاصل کر لیتے تھے۔اس حال میں کہ حضرت ابوموی جھائٹو ہماری آواز من رہے ہوتے تھے۔

( ٣٣٧٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبَى ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكُتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إِخَارَةِ الشِّتَاءِ.

(۳۳۷۴۸) حضرت نضر بن عربی پیشید فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید اجناد کے امراء کو خطالکھ کران کوسر دیوں میں جملہ کرنے سے روکتے تھے۔

### ( ٩١ ) مَنْ قَالَ إذا سمِعت الأذان فأمسِكُ عن القِتالِ

# جویوں کیے: جبتم اذ ان کی آ وازسنوتو قبال ہے رک جاؤ

( ٣٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً ، قَالَ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. (ابوداؤد ٢١٢٨ ترمذي ١٥٣٩)

(٣٣٧٩) قبيله مزينه كالك مخف النبي والدي فل كرت مين كه ني كريم مُنْ النَّيْنَ عَلَيْ جب كسي السُكر وبهيج تنفي قرآب بوَفَقَعَ إن

ے فرماتے تھے: جبتم مسجد دیکھویاتم مؤذن کی آواز سنوتو تم کسی تول مت کرو۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا فِإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. (بخاري ١٢٠ـ احمد ٢٣٢)

(۳۳۷۵۰) حضرت انس ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْ اِنْتَظَافَہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس آتے اور اگر آپ مِنْ اِنْتَظَافَۃ اذان سنتے تو آپ مِنْ اِنْتَظَافَۃ قال سے رک جاتے۔

( ٢٢٧٥١) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِي، عَنْ أَبِي جَعْفُو، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَنْ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. جَيْشًا إِلَى أَهْلِ الرَّدَّةِ ، قَالَ : الْجَلِسُوا فَرِيبًا ، فَإِنْ سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. (٣٣٤٥) حضرت ابوالعاليه بِيَتِيْ فرمات بي كه حضرت ابو بكر جَائِزُ جب كونى لشكر مرتدين كى طرف بصِحِ تو فرمات: تم لوگ بستى كريب بوكر بيره جانا، پس اگرسورج طلوع بون تك اذان كي آواز من لوتو تهيك ورندتم ان پر جمله كردينا۔

#### ( ٩٢ ) فِي قِتال العدوِّ أيّ ساعةٍ يستحبّ ؟

## وشمن سے لڑائی کرنے کابیان کہ کس وقت قال کرنامستحب ہے

( ٣٣٧٥ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ صَدَاقَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ، فَكَتَبْتُ اللّهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ، وَكَانَ يَنْتَظِرُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إِلَى عَدُوِّهِ.

(۳۳۷۵۲) حضرت ابوحیان مرایشیاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت نبید اللہ کے کا تب کے درمیان دوئی اور جان پہچان تھی۔ میں نے اس کی طرف خط لکھا کہ وہ مجھے حضرت عبداللہ بن ابی او فی وائٹونی کا وہ خط لکھ دے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ میڈونی کا وہ خط لکھ دے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ میڈونی کا ارشاد ہے کہ تم وشمن سے ملاقات کا سوال مت کرو۔ اور جب تمہاری وشمن سے ملاقات ہو جب سورج جب سورج و میرکرو، اور جان لوکہ بے شک جنت تکواروں کے سائے کے بیچے ہے۔ اور آپ میڈونی کی آئے انظار فرما دیتے۔ جب سورج دھن جاتا تو آپ میڈونی کی اور آپ میڈونی کی کے درمیاں کی کا میں کی کرمیاں کی کے درمیاں کی کی کرمیاں کرمیاں کی کرمیاں کی کرمیاں کی کرمیاں کی کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کی کرمیاں کرمیاں کرمیاں کرمیاں کی کرمیاں ک

( ٣٣٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَنِيِّ ، عَنْ مَلْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، قَالَ :شهدت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ النَّهُرِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ النَّصُرُ . (ابوداؤد ٢٦٣٨ ـ ترمذى ١٦١٣)

(٣٣٧٥٣) حضرت نعمان بن مقرن ميشية فرمات بين كدمين لزائي مين رسول الله مَؤْفَظَةَ كساته ها صرفقا-آپ مِؤْفِظَةَ ف كابتدائى حصه مين قبال نبين فرمايا - اورقبال كوسورج كه دهل جانع ، هواك چلخاور مدد كه نازل هونے تك مؤخرفر مايا -

#### ( ٩٣ ) من جعل السلب لِلقاتِل

# جو شخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد <sub>ہ</sub>ے

( ٣٣٧٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١٢) أبيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١١) (٣٣٧٥٤) حضرت سمره بن جندب جَن فَي فرمات بي كدرسول الله مَوْفَظَ فَي ارشاد فرمايا: حَوْفَضَ قَلَ كر \_ تَو مقتول كا مال قَلْ كر في والله عنه موكا ـ كر في والله عنه موكا ـ

( ٣٣٧٥٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (بخارى ٣٠٥١ـ ابوداؤد ٣٢٣٢)

(۳۳۷۵۵) حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر ٹیٹھٹے نے ارشادفر مایا: جو شخص قتل کرے تو مقتول کا مال قاتل کا ہی جو گا

( ٣٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ :مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشُرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابَهُمُ. (ابوداؤد ٢٤١٢ـ احمد ١١٣)

(٣٣٧٥٦) حضرت انس جانٹو فرماتے ہیں كەرسول الله مِیَلِفَظِیَّ نے جنگ حنین والے دن ارشا دفر مایا: جو شخص كسى آ دمی كومل كرے گا تو مقتول كا مال اى كوسلے گا، پس حضرت ابوطلحه جانٹونے نے اس دن ہیں آ دمیوں كومل كیا اور ان كا مال لے لیا۔

( ٣٢٧٥٧ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ أَبِى وَقَاص ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَتَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَأَخَذْت سَيْفَهُ ، وَكَانَ سَيْفَهُ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَيْفَةِ ، قَالَ : وَقَالَ عَمَيْرٌ ، فَجَنْت بِالسَّيْفِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَاطُرَحُهُ فِى الْقَبَضِ : فَرَجَعْت وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَحِى وَأَخُذِ سَلَبِى ، فَمَا لَبِثْت إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبُ فَخُذْ سَيْفَك . (احمد ١٨٠)

(٣٣٧٥) حضرت محمد بن عبيدالله ويشيط فرماتے ہيں كەحضرت سعيد بن الى وقاص جانئى نے ارشادفر مايا: جب غزوہ بدر كا دن تھا تو ميں نے حضرت سعيد بن عاصى كوفل كيا اور ميں نے اس كى تلوار لے لى اوراس كى تلوار كا نام ذوالكتيفه قفا۔اورآپ جانئونے نے فرمايا: کہ میرے بھائی عمیر کوبھی قبل کر دیا گیا تھا۔ بس میں تلوار لے کرنبی کریم مُؤَنِّفَظُ کی خدمت میں آیا آپ مِؤَنِّفَظُ نے فرمایا: جاؤاور اس تلوار کومقبوضہ مال غنیمت میں ڈال دو۔ بس میں لوٹا اس حال میں کدمیرے دل میں میرے بھائی کے قبل اور مقتول کا مال لینے ہے متعلق جو بات تھی وہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تھوڑی دیر ہی تھہرا تھا کہ استے میں سورۃ الانفال نازل ہوگئی۔اور رسول اللہ فَوْفِنْفِظَةَ نِے مجھے بلایا اور فرمایا: جاؤا پی تلوار لے لو۔

( ٣٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَزَا ابْنُ عُمَرَ الْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ بَارَزُت دِهْقَانًا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۳۷۵۸) حفرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دیاؤد عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر ہورائ عمر ہورائی نے انہیں فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایک جا گیردار سے مقابلہ کیا۔انہوں نے فرمایا: جی باں! حضرت عمر ہورائود کواس پر تعجب بواادرآ یہ درائونے نے ان کواس مقول کا مال بطور زائد دیا۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْته وَأَخَذْت سَلَبَهُ ، فَأَتَيْت سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَلَبُ شَبْرٍ ، لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِنَّا قَدُ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۷۵۹) حضرت اسود بن قیس برایتی فرمائے بین که حضرت شہر بن علقمہ برایتی نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے جنگ قادسیہ کے دن اہل بجم میں سے ایک آ دمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں نے اس کولل کر دیا اور اس کا مال لے لیا پھر میں حضرت سعد بڑا توز کے پاس آیا تو حضرت سعد بڑا توز کے باس آ باتو حضرت سعد بڑا توز کے اس کے اور میں بارہ بزار درہم سے بہتر ہے۔ اور یقیناً ہم نے میں مال ان کوبطور زائد دے دیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : 
بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ : حَمَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَةِ يَوْمُ الزَّارَةِ ، وَطَعَنَهُ طَعْنَةً ، فَلَمَّا قَدِمْنَا صَلَى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثَمَّ أَبُو مَنْ طَلْحَةً ؟ فَخَرَجَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَحُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، بَلَغَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِى الإِسُلَامِ.

بیع ماروین الله ، قال معتبد با معتبی الله بین میں میں میں میں اور حضرت الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین بین بین بین بین بین بین بین بین معتبر حضرت ابن عون اور حضرت است من ما لک بیتید نے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عون نے یوں فرمایا که حضرت براء بن ما لک بیتید نے مقابلہ کیا اور حضرت بن ما لک بیتید نے مقابلہ کیا اور حضرت براء بن ما لک بیتید نے اس کو نیز ہ حضا م بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن ما لک بیتید نے جنگ زارہ کے دن مرزبان زارہ پر جملہ کردیا اور آپ بیانی نے اس کو نیز ہ ماراجواس کی زین کے ابجرے ہوئے کتارے ہیں گھس گیا اور وہ مرگیا اور آپ بیانی نے اس کے نگن اور کمر بند لے لیے۔ آپ بیانی ماراجواس کی زین کے ابجرے ہوئے کہ

فر ماتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو حضرت عمر واللہ نے منبح کی نماز پڑھائی پھر آپ والٹند ہمارے پاس تشریف لائے۔اور پوچھا كدكيا ابوطلحه يبال بين؟ استخ مين حضرت ابوطلحة آپ واغو كے ماس فكل آئے تو آپ واتو نے فرمايا: يقينا ہم منتول كے مال مين ے خمس نہیں لیتے رکیکن براء کے مقتول کا سامان بہت زیادہ مال ہے بیس آپ رہا پٹونے اس میں ہے حمس وصول کیا جو چھے ہزار بنااس ليے كداس كى كل تيمت تيس بزار تھى - امام محمد بينيونر ماتے ہيں كد حضرت انس بن مالك زي تن نے مجھ سے بيان كيا: كداسلام ميس بيد يبلامقول سے چھنا ہواسامان تھاجس میں ہےمس وصول كيا گيا۔

( ٣٣٧٦١ ) حَذَّنَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ السَّلَبُ لَا يُحَمَّسُ ، فَكَانَ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمَّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَةِ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى دَقَّ قَرْبُوسَ السَّرْجِ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَيْهِ فَقَطَعَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ صَلَّى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ صَلَّاةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثُمَّ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : نَعَمُ ، فَخَرَجَ الِّذِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّي خَامِسُهُ ، فَدَعَا الْمُقَوِّمِينَ فَقُومُوا تُلَاثِينَ أَلْفًا فَأَخَذَ مِنْهَا سِتَّةَ آلَافٍ.

(٣٣٧٦) حضرت ابن سيرين مِين مِين مِين عِين كر حضرت انس بن ما لك جنافية نے ارشاد فر مايا: كەمقىق ل سے چيپينے ہوئے مال میں تے خمس وصول نبیس کیا جاتا تھا۔اسلام میں سب سے پہلاخمس جومقتول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن مالک زرہو کے مقتول كے سامان سے ليا گيا۔ اس طرح كه آپ جهائن نے مرزبان زارہ پرحمله كيا اور آپ جهننونے اس كونيز و مارا جواس كى زين ك ايك سرے میں تھس گیا۔ پھرآپ رواٹھ اس کے پاس آئے اوراس کی ممر بنداوراس کے کنگنوں کو کاٹ کرا تارلیا۔ آپ بڑی فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب مٹائٹو نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ جائٹو ہمارے یاس تشریف لائے اورسلام کرنے کے بعد بو چھا: کہ کیا ابوطلحہ یہال ہیں؟ انہول نے کہا: جی ہاں! میں ہول۔اور و وحضرت عمر وائنو کے پاس نکل آئے ۔اس پر حضرت عمر بڑا تو نے فرمایا: ہم مقتول سے چھینے ہوئے مال میں ہے حسنہیں لیتے۔اور یقینا براء کے مقتول کا سامان بہت بڑا مال ہے۔ یقیناً میں اس کا خمس اول گا۔ بس آپ ڈاٹھونے قیمت لگانے والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کی تمیں بزار قیمت لگائی۔آپ تو تو نے اس میں سے چھ ہزاروصول کر لیے۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :حَدَّثْتُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِكَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَتَلْت قَتِيلًا ذا سلب، ثُمَّ أَجْهَضَتْنِي عَنْهُ الْقِتَالُ فَمَا أَدْرِي مَنْ سَلَبَهُ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ:صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبْتُهُ فَارْضِهِ عَنَّى ، قَالَ أَبُو بَكُرِ: لَا وَاللهِ لَا تَفْعَلْ ، تَنْطَلِقْ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْهُ تُقَاسِمُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ادْفَعُ إِلَيْهِ سَلَبَهُ.

( ٣٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلاً فَقَتَلْته ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ الأَكُوعِ ، قَالَ :لَهُ سَلَبُهُ. (مسلم ١٣٧٣ ابوداؤد ٢١٣٧)

( ٢٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بَارَزَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَالَ : فَنَفَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ. (عبدالرزاق ١٣٢٧ـ طحاوى ٢٢٦)

(۳۳۷ ۱۳۳) حَفَرت مَكرمه مِلْيِين فرمات بين كه حضرت زبير النَّيْوَ نه ايك آدي سے مقابله كيا اور آپ ولن فؤ نے اس تو آل كرديا تو نبي كريم نيات اور آپ ولن فؤ نبي الله ورزائد كے ديا۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ، يَعْنِي أَبَا جَهْلِ. (ابوداؤد ٢٤١٦ـ ابويعلى ٥٢٠٩)

(٣٣٤ ١٥) حضرت ابوعبيده ويطين فرمات بي كه حضرتُ عبدالله بن مسعود وي في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مَوَفَقَعَ في جميس ابو جهل كي آلموارز اكدمال كي طوريرد بيدي.

( ٣٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إلى المبارزة فَذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قَالَ : فقال به الفارسي هَكَذَا ، يَغْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًّا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَغْنِي فَخَضَخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ شَبْرٌ خِنْجَرًّا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَغْنِي فَخَضَخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ

بِسَلَيِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوْمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا فَنَقَلَهُ إِيَّاهُ.

(٣٣٧٦٦) حضرت اسود بن قيس العبدى ويشين فرمات بين كه حضرت شمر بن علقمه بيشين نے ارشاد فرمايا: كه جب جنگ قاد سدكادن تفاتو ابل فارس بين سے ایک آدى گھڑا ہوا اور اس نے مقابلہ كے ليے لاكا را اور اپنى برائى بيان كى ۔ تو ایک چھوٹا سا آدى جس كوشمر بن علقمه كہتے بيں ۔ وه كھڑا ہوا۔ اس پر اس ايرانى نے كہا: بيآ دى يتن اس نے غصر كا اظہار كيا پھر اس نے اس شخص كوز بين پر گرايا اور پچھاڑ ويا۔ استے بين شمر نے ننجر پڑا ہوا س ايرانى نے بياس تھا۔ اور اس كے بيت بين اس كوگاڑ ديا اس طرح كر كے اس دور ان جھڑت شر برخا تو نے اپنے ہاتھ كو حركت دے كر دكھ لايا۔ پھر آپ بن تاكھ اس كے اور باآگے اور اس تو تو تو كو بلور زائد كے عطاكر ديا۔ مال لے كر حضرت سعد بڑا تو كو باس آئے انہوں نے اس كى بارہ بڑار قيمت لگائى اور بيمال آپ جو تو كو بلور زائد كے عطاكر ديا۔ مال لے كر حضرت سعد بڑا تو كو باس آئے انہوں نے اس كى بارہ بڑار قيمت لگائى اور بيمال آپ جو تو كو كو كو رو كو كو كو يو البن جُريْج ، قال : سَمِعَتُ نَافِعًا يَقُولُ ؛ لَمْ مَزَلُ نَسْمَعُ مُنْدُ قَطُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَ الْكُفّارُ فَقَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفّارِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ لِا لَا يُدُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ فَإِنَّ سَلَمُ لَهُ لَا يُدُرَى مَنْ قَتَلَ فَتِيلًا

(٣٣٧ عضرت ابن جرت جريشير فرمات جي كديس نے نافع ويشين كويوں فرماتے ہوئے سنا كد بم لوگ بجين سے بميشہ يوں بى سنتے آئے ہيں كد جب مسلمان اور كفار كا آمنا سامنا ہو پھر مسلمانوں كا ايك آوى كفار كے ايك آدى كوفل كرد ہے تو اس مقتول كا سامان قبل كرنے والے كا ہوگا۔ مگريد كده وجنگ كى شدت ميں ہواوروہ نہ جانتا ہو كداس نے كس قبل كيا ہے۔

( ٣٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَّى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّلَبِ ، قَالَ :لاَ سَلَبَ إِلَّا مِنَ النَّفُلِ ، وَفِي النَّفُلِ الْخُمُسُ.

(٣٣٧١٨) حضرت قاسم طِیشُود فرماتے ہیں كەحصرت ابن عباس فین شوے مال سلب كے بارے میں سوال كيا گيا؟ تو آپ بنا تود نے جواب دیا: سلب كامال توزا كەعطىدىپ،اورزا كەعطىدىيىن خس ہوتا ہے۔

#### ( ٩٤ ) فِيما يمتنع بِهِ مِن القتلِ وما هو وما يحقِن الدّم ؟

ان چيز ول كاييان جُول سے روكتى بيں ۔ اور وہ چيزي كيا بين؟ اور جو چيزي جان كو محفوظ كرتى بين ( ٣٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي ( ٣٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيَّ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، هُرِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَ

(٣٣٤ ١٩) حضرت جابر من في اور حضرت ابو جريه و وقول حضرات فرمات جي كدرسول الله مِؤْفِظَةُ في ارشاد فرمايا كه فيحك حكم ديا كيا ہے كه ميں لوگول سے قبال كروں يہال تك كه وه لا اله الله برخ هايس بيس جب ان لوگوں في بيكلمه برخ هايا ـ تو انہوں نے ایسا کرنے سے این مال اورائی جانوں کو حفوظ کرلیا اوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهَ وَكَفَر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُّونِهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَدُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ مَاللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَحَدَّ اللَّهَ وَكَفَر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُّونِهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه

(۳۳۷۷) حضرت طارق بڑاؤو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِشِوَقِطَةَ کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی وصدانیت بیان کی اوراللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہان کونہ مانا تو اس کا مال ادراس کی جان حرام ہو گئی اوراس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبَيَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْحُرَّقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ وَقَدْ نُدْرُوا بِنَا ، قَالَ : فَكَرَجْنَا فِي آثَارِهِمُ فَجَعَلْتُ إِذَا لَجِقْتِه قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، قَالَ : فَظَنْتُ انه إِنَّمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : فَخَمَلْت عَلَيْهِ فَقَتَلْتِه فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ فَقَتَلْتِه فَعَرْضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : لِي وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قَالَ : لاَ إِلّهَ إِلاّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قَلْدُ شَقَفْت عَنْ قَلْبِهِ حَتّى وَسُولُ اللهِ مَلْ اللّهُ مَنْ السّلاحِ ، قَالَ : فَقَالَ : قَالَ : لاَ إِللهَ إِلاّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ فَهَلاّ شَقَفْت عَنْ قَلْبِهِ حَتّى نَفْسِهِ ، إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السّلاحِ ، قَالَ أَسَامَةُ : فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا عَلَى : قَالَ : لاَ إِللّهُ إِلاَ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته فَهَلا اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْته فَهَلا اللّهُ ، ثُمَّ قَتْلُته فَيَ اللّهُ مُنْ أَسُلَمُت إِلاَ يَوْمَنِهِ.

(۱۳۷۷) حضرت اسامہ بن زید بھا فق فرماتے ہیں کہ رسول القد مِنْ الله علیہ الله عینے کی طرف بھیجا۔ پس بم نے اس قوم
کے پاس سے کی ، اور وہ لوگ بم سے چوکنا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان ہیں سے ایک آدی کو ہیں نے کہر لیا جیسے بی ہیں اس سے ملااس نے کلہ لا الدالا الله پر ها ہیں نے گمان کیا کہ اس نے یہ کلہ خوف سے پر ها ہے۔ پس میں نے اس پر جملہ کیا اور اس توقل کر دیا۔ پھر میرے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کر یم میر شاخت فی کے سامنے ذکر کی ۔ اس پر رسول الله الله بر حالی ہوئے ہوئے ہے۔ بر ہا تھا! آپ میر شاخت نے کہ دال الدالا الله کے دوف سے پر ها تھا! آپ میر شاخت فر مایا: اس نے کہ لہ الدالا الله پر ها تھا! آپ میر شاخت فر مایا: اس نے کہ لہ الدالا الله پر ها تھا! آپ میر شاخت فر مایا: اس نے یہ کہدا سلی کے تم ہیں معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کہدا سلی کے خوف سے پر ها تھا! آپ میر معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کہدا سلی کے خوف سے پر ها تھا! آپ میر معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کہدا سلی کے خوف سے پر ها تھا! آپ میر معلوم ہو جا تا کہ اس نے یہ کہدا سلی کے خوف سے پر ها جو اس کے کہ اس نے یہ کہدا سلی کے کہ اس نے کہدا سلی کے کہ اس نے کہدا سالہ نہ کے اس کو نے اس کو تا ہو کہ اس میر بی خواہش ہوئی کہ میں اسلام نہ لا یا ہوتا مگر آج بی کے دن!۔

( ٣٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانِ ، عَنْ أَسَامَةً ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكر نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

(۳۳۷۷۲) حضرت اسامہ جانٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّقَطِیجَ نَے ہمیں لشکر کے ساتھ بھیجا۔ پھر راوی نے ندکورہ عدیث نقل فرمائی۔

( ٣٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهْمِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بُنَ أُوسٍ أَخْبَرَهُ ، أن أباه أوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ : إنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُّذَكُونَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى دِمَانَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ.

ہمیں وعظ ونصیحت فرمار ہے تھے۔ کدا جیا تک آپ میر انتخافی کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے آپ میر انتخافی ہے ہو چھا: اس پر رسول اللہ میر انتخافی نے فرمایا: جاؤاور اس کو تل کر دو۔ جب وہ آدی واپس جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ میر انتخافی نے اسے بلایا اور پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہواس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ میر انتخافی نے فرمایا: جاؤاس کا راستہ خالی جھوڑ دواس لیے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیس۔اور جب انہوں نے ایسا کرلیا تو مجھ پران کی جانیں اور ان کا مال حرام ہوگیا۔

(٣٣٧٤٣) حفرت اوليس والتأذ فرمات ميں كه بهم لوگ رسول الله مَنْوَفَقَافِيّ كے پاس بيٹے ہوئے تھے اس حال ميں كه آپ مِنْوَفِقَافِ

( ٣٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرِ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْتَ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، عَصَمُوا مِنَّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأً : (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ).

(۳۲۷۷) حضرت جابر جن فرماتے بیں کدرسول الله مِنْ فَضَعَ فَا ارشاد فرمایا: کد ججھے محم دیا گیا ہے کہ بین لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لا الدالا الله پڑھایا تو انہوں نے جھے سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا مگر الله کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب الله کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ مِنْ فَظِیْمَ نِے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بس

رط ربی و مسد کے والے ہیں ،اورآ پنہیں ہیں ان پر جرکرنے والے۔ آپ مَوْفَظَ فَظِ نَصِحت کرنے والے ہیں ،اورآ پنہیں ہیں ان پر جرکرنے والے۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (٣٣٧٥٥) حفرت ابو ہريره ولي في فرماتے ہيں كدرسول الله مِلَّقَ فَيْ ارشاد فرمايا: كه جھے تھم ديا گيا ہے كه ميں لوگوں تقال كروں يہاں تك كدوه كلمدلا الدالا الله پر هليں۔ جب انہوں نے كلمدلا الدالا الله پر هليا تو جھ پران كى جانيں اوران كا مال حرام ہو گيا گرالله كے كسى حق كى وجہ سے ، اوران كا حساب الله كے ذمہ ہوگا۔

( ٣٢٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِهْ فَدَادُ بُنُ الْأَسُودِ فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : لاَ إلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِهْدَادُ : وَذَ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا مِقْدَادٌ ، فَقِيلَ لَهُ : قَتَلْتَهُ وَهُو يَقُولُ : لاَ إلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِهُدَادُ : وَذَ لَوْ فَرَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلْيَكُمَ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ : الْغَنِيمَةُ ﴿ فَعِينَدِ اللهِ فَتَبَيَنُوا مِنْ اللّهُ كَانَ بِمَا اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ هُولَا الْإِسُلَامَ ﴿ وَعِيدَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

(۳۳۷۷) حفرت سعید بن جیر ویشید فرماتے جی کہ حضرت مقداد بن اسود ویشی کی تشکر میں نکلے۔ بیلوگ کسی آدمی کے پاس کے گزرے جواپی چند بھیر بگریوں کے پاس تھا ان لوگوں نے اس کوفل کرنا چاہا تو اس مختص نے کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا۔ پھر بھی حضرت مقداد ویشید نے اسے قتل کردیا۔ آپ ویشید نے اس کوفل کردیا حالانکہ وہ کلمہ لا الدالا الله بڑھ رہا تھا؟ حضرت مقداد ویشید نے جواب دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھروالوں اور مال کو لے کر بھاگ جائے۔ جب بیلوگ واپس آئو انہوں نے یہ بات نی کریم مؤلف کے کہ موالات کی اس پریہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواں مخص کو جو تہمیں سلام کرے کہ تو موس نہیں ہو۔ کیا تم حاصل کرنا چا ہے ہوساز و سان دنیاوی زندگی کا؟ (حیا قدونیا سے مراد بھیٹر بکریوں کارپوڑ ہے ) تو اللہ کے ہاں بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہلے سے (بعن تم مشرکین سے اپنا ایمان چھپاتے تھے ) پھراللہ نے تم پراحسان کیا (یعنی اسلام کو ظاہر کیا ) لہذا خوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی ) بہت کا مسلام کو خاہر کیا ) لہذا خوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی ) بین کہت ہوں بات سے پورئ طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی) بین اللہ جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی) بین بات سے پورئ طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔

( ٣٣٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَوَّ رَجُلٌ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَجُلٌ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَّعُونَ وَيَنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اللّهِ مَعْلَيْمُ كَيْنِرَةٌ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٣٧٧) حضرت عكرمه ولينيو فرمات بين كه حضرت ابن عباس والله في في ارشاد فرمايا: كةبيله بنوسليم كاليك أدمي رسول الله مُؤْفِقَةُ

کے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزرااس حال میں کہاس کے پاس بکر بوں کار بوڑ تھا۔ اس نے ان لوگوں پرسلام کہا: تو کچھاوگوں نے کہا: کہا اس شخص نے تہہیں سلام نہیں کیا مگراس وجہ سے کہوہ ذو کوئم سے محفوظ رکھے۔ پس بدلوگ اس کے پیچھے گئے اوراس شخص کوئل کر دیا اوراس کی بکریاں لے لیس بچروہ اس مال کو لے کررسول اللہ میٹل نظر تھے ہما ہے۔ اس پریہ آیت تازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تو خوب شخصی کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جو تہہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا بتنا ہو ساز و سامان و نیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے بال بہت شیمتیں ہیں۔ آیت کے آخر تک ۔

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرْ فَأَتُوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٧٤٨) حفرت عكرمه وينطئ سے حفرت ابن عباس والله كالم كوره ارشاداس سند سے بھى منقول ب مكرراوى نے بيالفاظ ذكر نبيل كيد فاتوا بها النبي مُؤَفِيَّةً .

( ٣٢٧٧٩) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيّ ، عَنُ عَلَاهِ مُبَرِّهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَيْ فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمْت لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ مَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، فَقَالَ : كَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتِه فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ الْكَلِمَةَ الْتِي قَالَ .

(۳۳۷۷) حضرت مقداد دبن اسود جھٹے فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَے أَ اَ بِ مِنْفَظَةَ اَ کَ کیادائے ہے اس بارے میں کدا گرمیں کفار کے ایک آ دمی ہے ملا پھراس نے مجھے سے لڑائی کی۔ اور میرے ایک باتھ پر ہموارے وار کیا اور اس کو کا ف دیا پھروہ درخت کی آ ڈمیں مجھ سے بناہ ما نگتا ہے اور کہتا ہے۔ میں اللہ کے اسلام لایا۔ اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ اِ کیا میں ایس کینے کے بعداس کو تل کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةَ نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةَ اِس کے میرا ہاتھ کا ف دیا پھروہ کا شخ کے بعد کلمہ پڑھتا ہے کیا میں اس کو تل نہ کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةَ نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرنا۔ اگرتم نے اس کو تل کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةَ نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرنا۔ اگرتم نے اس کو تل کردیا تو وہ شخص تمہارے مرتبہ پر ہوگ ۔ جس مرتبہ پر تم اس کو تل کرنے سے پہلے تھے۔ اور تم اس کے مرتبہ پر ہوگ جس مرتبہ بردہ یکھا۔

( ٣٣٧٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ :جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى وَإِلَى صَاحِبٍ لِي ، فَقَالَ :هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّى وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، قَالَ :فَأَنْطَلُفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بُنَ عَاصِمِ اللَّيْتَى مَ فَقَالَ أَبُو الْعَالِيةِ : حَدَّتَ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ ، فقالَ: حَدَّثَنِى عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْتَى قَالَ: الشَّرِيَّةِ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوِيَّةً فَأَغَارَتُ عَلَى الْقَوْمِ فَشَلَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّوِيَةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِره، فَقَالَ: الشَّاذُ مِنَ الْقَوْمِ، إنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِى الْحَدِيثُ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِلَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِى اللهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِى اللهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِى اللهِ مَا قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِى اللهِ مَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ ، قَالَ الْقَاتِلُ : وَاللهِ يَا نَبِى النَّهِ مَا قَالَ اللّهِ عَالَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولُ ذَلِكَ فَأَقْبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَصُرُ أَنْ قَالَ النَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقُبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ أَبَى عَلَى فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ .

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِى إلَى الْيَمَنِ أَقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُوالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.

(٣٣٧٨١) حفزت جرير والنو فرمات بين كه نبي كريم مُؤَفِّقَةً نه جهي يمن كي طرف جيجا تا كه مين ان عة قال كرول اور مين ان مو

اسلام کی طرف بنا ؤں۔اور جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو تم پران کے اموال اوران کی جانبیں حرام ہوگئیں۔

( ٣٣٧٨٢) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عُتْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُو أَرَادَ أَبُو بَكُو أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَّقَاتِلُهُمْ وَقَدُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لاَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَةِ ، وَاللهِ لاَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَةِ وَ وَاللهِ لاَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّ كَاقِ بهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَرَقَ بَيْنَهُمُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى الْمُحْرِيةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْمُحْرِيةُ فَدْ عَرَفْنَاهَا الْحِطَّةُ الْمُحْرِيةَ وَعَلَى قَتَلائُ مُ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَفَعَلُوا.

(۳۲۷۸۲) حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بریٹی فرماتے ہیں کہ جب مرتد ہوئے وہ لوگ جوحضرت ابو بکر خواش صدیق کے زمانے میں مرتد ہوئے حضرت عبداللہ بن عتبہ بریٹی زمانے میں مرتد ہوئے سے قوحضرت ابو بکر جواپنو نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پرحضرت عمر جواپنو نے فرمایا: کیا آپ جزیئو ان لوگوں سے قال کریں گے حالانکہ تحقیق آپ جواپنو نے رسول اللہ مُؤافِظَة کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحف اس بات کی عموای درجی معبود برجی نہیں اور یقینا محمد مُؤافِظَة اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مال جرام ہوگیا مگر اللہ رب العزت کے ممال کا حساب ہوگا؟! حضرت ابو بکر جواپنو نے فرمایا: کیا میں قال نہ کروں اس محفل سے جو تماز اور ذکوۃ میں فرق کرے؟ اللہ کی تم بال میں خواب کے درمیان فرق کرے گا۔ یہاں تک کہ میں ان وونوں کو جع کر دوں۔ حضرت عمر جواپنو فرماتے ہیں: پس ہم نے ان کے ساتھ قال کیا اس حال میں کہ وہ واقعی ہدایت پر تھے۔ پھر جب آپ جواپنو ان میں سے جنے عمر جواپر کو جواپر والی جوئے تو آپ جواپنو نے فرمایا: تم لوگ میری طرف سے دو با تیں اختیار کرولو یا تو جلاوطن کرنے والی جنگ یا مجھ گئے۔ بیرسوا کرد سے والی زمین سے کیا مراد پھر رسوا کرد سے والی زمین سے ابی کیا ہرات میں جواپر والی جنگ تو ہم بھے گئے۔ بیرسوا کرد سے والی زمین سے کیا مراد کیا ہوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں ہیں ابن لوگوں نے کہا: کہ جلاوطن کرد سے والی جنگ تو ہم بھے گئے۔ بیرسوا کرد سے والی زمین سے کیا میا گوائی دو کہ وہ یقینا جنت میں ہیں ابن لوگوں نے ایسا کیا۔

( ٣٣٧٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرٌ ، غَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. (بخارى ٣٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(۳۳۷۸۳) حصرت انس بڑٹی فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِنَّائِفَتُا آجَے ارشاد فرمایا: کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھ لیں۔

## ( ۹۵ ) من یُنهی عن قتلِهِ فِی دارِ الحدبِ جن لوگوں کودار الحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا

( ٣٣٧٨٤) حُكَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ. (بخارى ٣٠١٠ـ مسلم ٣)

(٣٣٧٨٣) حفرت نافع بيني فرمات بين كه حفرت ابن عمر والفي نه ارشاد فرمايا: كدرسول الله مِنْ الفَيْحَةَ كَبِعض غزوات مين ايك عورت مرده حالت مين يائي كني تورسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

( ٣٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعَبْدِ الرَّحِيم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. (احمد ٢٥٦ ـ طبرانى ١٢٠٨٢)

(٣٣٧٨٥) حضرت ابن عباس جانو فرمات بين كه بي كريم مُطِلِّفَةَ فِي عورتون وَلَكِّلَ كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٢٧٨٦ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يُحَدِّثُ بِمنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، قَالَ :فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

(احمد ۱۳ سعید ۲۲۲۸)

(٣٣٧٨٦) حضرت ابوب ويقير فرماتے ہيں كدوادى منى ميں ايك فخض اپنے والد كے حوالد سے نقل كرر ہاتھا كداس كے والد نے فرمایا: كدرسول الله مِرَافِقَةَ فَ فَالِك لِشكر روانه فرمایا: ميں بھى اس لشكر ميں موجود تھا۔ پس آپ مِرَافِقَةَ فَ جميں خدمت گاروں اور غلاموں کے قبل كرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. (عبدالرزاق ٩٣٨٥ ـ مالك ٩٣٨)

(٣٣٧٨٤) حفرت عبد الرحلى بن كعب الي بي الصفل كرت بي كدر سول الله مَرْ الفَيْدَ عَبِد ابن ابي الحقيق كي طرف الشكر رواند كيا تو آبِ مِرْ الفَيْدَةِ فِي ال كوعور تول اور بجول كولل كرف سے منع فر مايا۔

( ٣٣٧٨ ) حَنْكَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًا.

(٣٣٧٨) حضرت بريده جائي فرماتے ہيں كەرسول الله يَلِين كَافَعَ جب كوئى سريد يالشكر روانه كرتے تو ارشا دفر ماتے: بچوں كوئل مت كرنا\_ ( ٣٢٧٨٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُوَقِّعِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفُرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تَقُاتِلُ فِيمَنْ يَقُولُ : لاَ تَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَّا عَسِيفًا. (ابوداؤد ٢٩٧٣ـ احمد ٣٨٨)

(٣٣٧٨٩) حضرت حظلہ کا تب واٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ میں رسول الله مِرَّافِظَةِ کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزرایک مقتولہ عورت پر ہوااس حال میں کہ لوگ اس کے گردجع تھے۔ لوگوں نے آپ مِرَّافِظَةِ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِرَّافِظَةِ نے فرمایا: یہ تو لاائی کرنے والوں میں لاائی نہیں کررہی تھی! پھرآپ مِرَّافِظَةِ نے ایک آ دمی کوکہا: کہ خالد بن ولید کے پاس جاؤ اوران سے کہو: کہ

رسول القد مَ أَنْفَقَهُمْ مَهُمِينَ مَهُمُ ويت مِن كُمْمَ بِحُول اور خدمت كارول كوم رَّرُقُل مت كرو-( ٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْفَوْزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتُنفِرُنَّا نِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَ : انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلاَ طِفْلاً صَفِيرًا ، وَلاَ امْرَأَةً ، وَلاَ تَغُلُّوا. (ابوداؤد ٢٠٠٧)

(۹۰ سات میں اللہ کے است میں اللہ کے اللہ کی اللہ کے است میں اسٹے ساتھیوں کا توشددان اٹھا تا تھا اور جب ہمیں اللہ کے راستہ میں بھیجا جاتا تھا تو ہم لوگ مدینہ کے قریب قیام کرتے تھے۔ یہاں تک کدرسول اللہ میرافظی ہمارے پاس تشریف لاتے۔ اور فرمات: اللہ کے نام کے ساتھ ، اللہ کے راستہ میں اللہ کے راستہ میں اللہ کے وشمنوں سے قال کرنا۔ بہت زیادہ بوڑھے کوئل مت کرنا۔ نہی چھوٹے بچوں کو ، اور نہی عورت کو ، اور نہی خیات کرنا۔

( ٣٣٧٩١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتُ عُلَيْهِ الْمَواسِي.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عمر التاثير فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹیئر نے اجناد کے امیروں کی طرف خط لکھا کہ وہ عورت اور بچہ کوتل مت کریں۔اور جس پراسترا چاتا ہولیتنی بالغ کوتل کردیں۔

( ٣٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغُدِرُوا ، وَلَا تَقُتُلُوا وَلَيْدًا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَاّحِينَ.

(۳۳۷۹۲) حضرت زید بن وصب ویشید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر ویا تین کہ تم خیانت مت کرنا، اور نہ ہی غداری کرنا، اور نہ ہی غداری کرنا، اور کہ ہماری کرنا، اور کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔

( ٣٣٧٩٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثُتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إلَى الشَّامِ

فَخَرَجَ يَتَبَعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفَيَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُوصِيك بِعَشْرِ : لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلَا تَقْطَعَنَ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُغْرِفَنَ عَامِرًا ، وَلَا تَغْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بقرة إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا تُغْرِفَنَ نَخُلًا ، وَلَا تَخْرِفَنَ عَامِرًا ، وَلَا تَغْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بقرة إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا تُغْرِفَنَ نَخُلًا ،

(۳۳۷۹۳) حضرت یکی بن سعید چیشیز فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر زناتیز نے شام کی طرف لشکر بھیجے ۔ آپ بناتیز فکلے اور یزید بن ابوسفیان کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ زناتو نے فرمایا: بقیناً میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو ہرگز قبل مت کرنا، بچوں کو نہ ہی عورتوں کو اور نہ بہت ہی بوڑھیوں کو، اور تم پھلدار درخت مت کا شا۔ اور ہرگز آباوز مین کو ہر بادمت کرنا ۔ اور ہرگز بکری اور گائے کو ذیح مت کرنا مگر صرف کھانے کے لیے۔ اور ہرگز کھجور کے درخت کواو پر سری سے مت کا شا اور نہ بی کرنا۔ اور بہرگز بھور کے درخت کواو پر سری سے مت کا شا اور نہ بی برد لی دکھانا۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ الصَّبِيُّ ، وَلَا الْمَرْأَةُ ، وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِي ، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، وَلَا النَّخُلُ ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبَيُوتُ ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ .

(۳۳۷۹۳) حضرت لیٹ مِلِیُّنِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِلِیْمِیْ نے ارشاد فرمایا: کہنبیں قبل کیا جائے گا جنگ میں بچوں کو نہ ہی عورتوں کواور نہ ہی بہت بوڑھے کو۔ نہ ہی کھانا جلایا جائے گااور نہ ہی کھجور کے درخت کو،اورگھروں کو ہرباد بھی نہیں کیا جائے گااور نہ ہی بچلدار درخت کوکاٹا جائے گا۔

( ٣٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ وَكَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْنًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت اشعث ہلیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریٹیلا دارالحرب میں بہت بوڑھے کو،اور بچوں کو اُور عُورت کے قتل کیے جانے کو مکر وہ مجھتے تھے۔اور آپ ہلیٹلا اس بات کو بھی مکر وہ مجھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھ ان میں ہے کسی کو اٹھائے پس مجران کا اُٹھانا اس پر بھاری ہوجائے تو ان کوراستہ میں بھینک دے۔

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فكانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱)

(۳۳۷۹۲) حضرت عبدالملک بن عمیر ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطیہ قرظی ولیٹیڈ نے فرمایا کہ غزوہ بنوقریظہ کے دن ہم لوگوں کو نبی کریم مِیٹِوَ اَسْتَفَقَقَ پر چیش کیا گیا ہیں جس کے زیرِ ناف بال اگے ہوئے تھے اس کو لی گیا اور جس کے زیرِ ناف بال نہیں اُ کے تھے اس کاراستہ خالی چھوڑ دیا گیا۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ ، أَرْدَفْتِهَا خَلُفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ . (ابو داؤ د ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتِهَا خَلُفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَر بِهَا فَدُفِنَتُ . (ابو داؤ د ٣٣٣) (٣٤٤ عند الرحل بِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

( ٢٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونكُمْ وَلَا تَعْتَدُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ وَاللَّرْيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبِ الْحَرْبَ مِنْهُمْ.

(۳۳۷۹۸) حضرت یکی بن یکی خسانی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کو خط لکھ کراس آیت کے بارے میں سوال کیا: ترجمہ: اور لڑ واللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا؟ آپ ڈی ٹیٹونے میری طرف خط لکھ کر جواب دیا اور فرمایا: بے شک یہ آیت عور توں اور بچوں اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جوان میں سے جنگ نہیں چھیڑتے۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ.

(۳۳۷۹۹) حضرت ثابت بن حجاج کلا بی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دناؤنو لوگوں میں کھڑے ہوئے آپ دو تینو نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی پھرارشا دفر مایا: خبر دار! وہ راہب جواپنے عبادت ضانے میں ہواس کو قل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٢٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ ، قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْت كِتَابَ ابْنِ عَبَّسٍ بِيدِى إِلَى نَجُدَةَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ عَنْ الْوَلِيدَ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْولِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْولْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلُ الْولِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْولِيدِ قَتَلْتَهُ ، وَلَكِنَكَ لَا تَعْلَمُ ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا عَلِمَ فَلْكَ الْعَالِمُ مِنْ ذَلِكَ الْولِيدِ قَتَلْتَهُ ، وَلَكِنَكَ لَا تَعْلَمُ ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَيْ فِي كِتَابِكَ . (ترمذى ١٥٥٤ مسلم ١٣٣٥)

(۳۳۸۰۰) حضرت یزید بن هرمز بیشین فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس جن تین کوخط لکھ کربچوں کو آل کرنے کے متعلق سوال کیا اور اس نے اپنے خط میں لکھا کہ بلا شبدایک جاننے والے نے جوحضرت مولی عَلاِینَلاً کے ساتھی تھے۔انہوں نے بچہ کونل کیا تھا؟! یزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس جن تین کا خط نجدہ کی طرف لکھا: کہ تونے خط لکھ کربچوں کونل کرنے کے متعلق یو چھا اور اپنے خط میں تونے کہا کہ بلاشہ ایک جانے والے نے جو حضرت موی عَلاِئلا کے ساتھی تھے تحقیق انہوں نے بچہ کوتل کیا تھا؟!اگرتم بھی بچوں کے بارے میں وہ بات جانتے ہوتے تو تم بھی اس کوتل کردیتے لیکن تم نہیں جانتے تحقیق رسول اللہ مَؤَفِظَةَ اِللّٰہِ مَالَٰہِ مَؤَفِظَةً اِللّٰہِ مَالَ ہے۔ پس تم ان سے الگ تھلگ رہو۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَثُ عَلَيْهِ الْمَوَاسِى.

(۳۳۸۰۱) حضرت اسلم ولیٹیلہ جوحضرت عمر وٹاٹی کے آزاد کردہ غلام نہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دٹاٹی نے اپنے گورنروں کوخط لکھ کر انہیں عورتوں اور بچوں کے قبل کرنے سے منع کیا۔اوران کو تھم دیا کہ دہ بالغوں کوقل کردیں۔

( ٣٣٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَفْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ.

(۳۳۸۰۲) حضرت زبیر و اٹنو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ واٹنو نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ڈکائنٹی مشرکین کے تاجروں ڈفل نہیں کرتے تھے۔

( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : قَالَ رَحُلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِي الْقَتْلِ ، حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ ؟ ! قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ : إِنَّمَا هُمُ أُولَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الشَّهُ عِينَ ؟! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبُواهُ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ . (احمد ٣٣٥ ـ دارمى ٣٣٣ ـ)

(۳۳۸۰۳) حضرت اسود بن سریع و این فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرافظی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے قبل میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی قبل کر دیا؟! اس پرقوم میں سے ایک شخص بولا: دہ تو مشرکین کے بچے ہے۔ رسول اللہ میرافظی نے فرمایا: کیا تمہارے میں جو بہترین لوگ ہیں کیاوہ مشرکین کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟! بے شک کوئی بھی بچے بپیدائیس ہوتا گرفطرت اسلام پر یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اظہار مانی الفسمیر کرتا ہے، یا اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔

( ٣٢٨.٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِيَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد ٣٠٠- بزار ١٢٤٤)

(٣٣٨٠٣) حضرت ابن عباس والني فرمات بيس كه نبي كريم مِلْفَظَةَ جب لشكرول كوميسية تو فرمات كدعبادت كابول ميس موجود

( ٢٢٨.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

(۳۳۸۰۵) حضرت جو يېر رويشين فرماتے بيل كرحضرت ضحاك رويتين نے ارشاد فرمايا: كه عورت اور بهت بوڑ هے كوئل كرنے سے روكا جاتا تھا۔

( ٣٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي مُطِيعٍ أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّلِّيقَ بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ : اغْزُوا بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً

فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ قَدُ مُ صَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالُ الْعَصْبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطِ رُوُوسِهِمْ.

قد فحصوا عن اوساط رؤوسِهِم امثال العصبِ فاضرِبوا ما فخصوا عنه مِن اوساطِ رؤوسِهِم. (٣٢٨٠٢) حضرت الوبكر والله في ايك شكرروانه كيااورائ فرمايا كه الله كنام كساته جهاوكرو-ائيالله! ان كي موت كواپخ

راستے کی شہادت بنادے پھر فر مایاتم جن لوگوں کوعبادت گا ہوں میں عبادت کرتا پاؤ ، انہیں کچھے نہ کہواور جولوگ تمہارے خلاف جنگ کریں ان کے سرکے درمیان میں مارو۔

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِى لَا حَرَاكَ بِهِ.

( ٤ • ٣٣٨) حضرت راشد بن سعد رفاظة فرمات بين كدرسول الله مَلِّفْظَةَ فَعُورتُون ، بجون اوراس بزے بوڑھے كوجس ميں بالكل دم نه ہوتل كرنے منع فرمايا۔

( ٣٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بُعَكَ سَرِيَّةً ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًا. (ابن ماجه ٢٨٥٤ـ احمد ٢٣٠)

(٣٣٨٠٨) حفرت صفوان بن عسال ويشيد فرمات بيل كه بي كريم مَلِفَظِيَةَ جب لشكر دوانه كرت تو فرمات كمي بجه يوقل مت كرنا\_

# ( ٩٦) مَنُ رخَّصَ فِي قتلِ الوِلدانِ والشَّيوخِ

## جس نے بچوں اور بوڑھوں کوتل کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٨.٩ ) حَلَّنَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّغْبُ بْنُ جَنَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشُوكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَقَالَ :هُمُ مِنْهُمُ. (بخارى ٣٠١٣ـ مسلم ١٣٦٣) (۳۲۸-۹) حضرت صعب بن جثّامہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفِفِکَۃؓ ہے پوچھا گیا:مشرکیین کے گھروں ہے اس گھر کے بارے میں جن میں سازشیں کی جاتی ہیں اس حال میں کہ آئی میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ آپ مُؤلِفِفَکَۃؓ نے فرمایا: وہ ان ہی میں سے ہیں۔

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوا الشَّيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

(ابوداؤد ٢٦٦٣ احمد ١٢)

(۳۳۸۱۰) حصرت سمرہ بن جندب ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِقَصَّیَ نے ارشا دفر مایا:مشرکین کے بوڑھوں کوتل کرو۔اور جو یجے آغاز جوانی کو پہنچ چکے ہیں ان کوزندہ چھوڑ دو۔

( ٣٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانُ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ.

(٣٣٨١) حضرت حسن بصرى ويشيط فرماتے بي كەرسول الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ ال

( ٣٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَى ، عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ أَيَقُتُلُ عُلُو جَهُمْ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقَتُّلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ.

(۳۳۸۱۲) حضرت اوزاعی واشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری واشید ہے دشمن کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان پر غلبہ ہو جائے تو کیا ان کے پیامبر کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ آپ وٹا ٹیٹو نے فرمایا: کہ حضرت عمر وٹا ٹیٹو پیامبر کوقتل کر دیتے تھے جب ان پر فتح حاصل ہوجاتی ۔اوران کوقیدی بنالیتے تھا اس کے ساتھ ۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْوِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلُ. (٣٣٨١٣) حضرت هشام طِينُطِ فرمات مِين كه حضرت حسن بصرى طِينُطِ نے ارشاد فرمایا: جب مشركین میں سے كوئى عورت نكل كر قال كرے قوتم اس كُفِلْ كردو۔

### ( ۹۷ ) من نھی عنِ التّحرِیقِ بِالنّارِ جوآگ کے ساتھ جلانے سے روکے

( ٣٢٨١٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانِ وَفُلَانِ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ الْيَنَا ، إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَرَّأَيْتَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا. (بخارى ٢٠١٦ـ دارمى ٢٣٦١)

۳۳۸۱۷) حضرت ابو ہر رہ دوی ڈاٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنَظَیْنَ نے ہمیں ایک نشکر میں بھیجا اور فر مایا: اگر تمہیں فلاں اور لا الله مُلِّنْظَیْنَ نے ہمیں ایک نشکر میں بھیجا اور فر مایا: اگر تمہیں فلاں اور لا الله شخص پر فتحیا بی سطح تو ان دونوں آ دمیوں کوجلا و بنا۔ یہاں تک کہ جب اگلا دن آیا تو آپ مِرَّنْظِیْنَا نے ہماری طرف قاصد بھیجا کہ میں نے تمہیں ان دوآ دمیوں کے جلانے کا تھم دیا تھا۔اور میری رائے میہ ہوئی کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کے سواکس کے لیے منا سب بہت ہوئی کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کے سواکس کے لیے منا سب بہت ہوئی کہ آگ کہ اس کے بیا اگر تمہیں ان دونوں پر فتحیا بی نصیب ہوئو تم ان دونوں کوئی کردینا۔

٣٢٨١٥) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا أَخُرَقَهُمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

۳۸۱۵) حضرت عکر مد بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بین ٹونے نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں حضرت ملی جڑا ٹوز نے جلادیا تھا برفرمایا: اگر میں ہوتا تو میں کبھی ان لوگوں کو آگ میں نہ جلاتا رسول الله مَرِّائِشَقِیَّةِ کے اس ارشاد کی وجہ ہے کہ تم اللہ کے عذا ب کے ریقتہ پرعذا ب مت دو۔اوراگر میں ہوتا تو میں ان کوتل کر دیتا۔رسول الله مَرِّائِشَقِیَّةِ کے اس ارشادگرامی کی وجہ سے کہ جو محض اپنا دین 'بدیل کرلے تو تم اس کوتل کر دو۔

٣٣٨١٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثُنَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَعْدُ وَسَلَّمَ : لَا تُعَدِّبُوا بِالنَّارِ قَالَةٌ لَا يُعَدِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا مَعْدُبُوا بِالنَّارِ قَالَةٌ لَا يُعَدِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا. (ابوداؤد ٢٢٧٨ ـ حاكم ٢٣٩)

۳۳۸۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود جل فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِّنْ فَغَیْجَ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ آگ کا عذاب مت دو۔ اس لیے کہ بندے کے پروردگار کے سواکوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔

٣٢٨١٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَطَلَبُوا رَجُلاً فَصَعِدَ شَجَرَةً فَأَحْرَفُوهَا بِالنَّارِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ :إنِّى لَمْ أَبُعَثُ لَأَعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ ، إنَّمَا بُعِثْتَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ وَشَدِّ الْوَثَاقِ.

٣٣٨١٤) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِلَةُ مِنْ فرمات بين كه نبي كريم مِنْ النَّفِيَّةُ نه ايك الشكرروان فرمايا: پس انهوں نے سي آ دمي و تلاش با تو وہ درخت پر چڑھ گيا پس انهول نے اس درخت كو آگ سے جلا ڈالا جب بيلوگ نبي كر وَم مِنْ النَّفِيَّةُ كے پاس واپس آئے ،اور آپِ مَلِّوْفَقِيَّةً کواس بات کی خبر دی تو رسول الله مَلِّوْفَقِیَّةً کا چِرِه متغیر ہو گیا اور آپ مِلِّوْفَقِیَّةً نے فر مایا: بے شک مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بیں اللہ کے عذاب کے طریقے پر عذاب دوں۔ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے گردنیں مارنے کے لیے اور مضبوطی سے باندھنے کے لیے۔

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ البزَّازِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حِيَّانَ، عنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ إِنْسَانًا أَخَذَ قملة، أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

(۳۳۸۱۸) حضرت عثمان بن حیان پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء بنی مختل کو کیکھا کہ اس نے جول یا پتو کو پکڑا اوراس کوآگ میں ڈال دیا۔ آپ ٹنی منز نانے ارشاد فرمایا: بے شک سمی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کوعذاب دے۔

( ٣٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بالنَّارِ ، وَيَقُولُونَ :مُثْلَةٌ.

(۳۳۸۱۹) حفر ت منصور ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ٹھکائیم بچھو کے آگ میں جلانے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ عبر تناک سزاہے۔

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُرَيث ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كُوِهَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقُرَبُ بِالنَّارِ. (٣٣٨٢ ) حفرت حريث يَشِيْ فرمات بي كه حضرت يجي بن عبادا يوهبيره في بجهوك آگ يس جلاد الني وكروه تمجما-

### ( ٩٨ ) مَنْ رخَّصَ فِي التّحرِيقِ فِي أرضِ العدوِّ وغيرِها

جس نے دشمن کی زمین یااس کےعلاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ. (احمد ٨- بخارى ٣٠٢١) (٣٣٨٢) حضرت ابن عمر وليَّ فرمات بي كه بي كه بي كريم مِلِفَقِيَّةِ نے بنونضير كے مجودوں كے درختوں كوكا ثا اور جلا أو الا-

( ٢٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوفَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ :

بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضٍ يُقَالَ لَهَا أَبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقْ.

(٣٣٨٢٢) حضرت اسامہ والنو فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِنْفَظَةً نے جھے كى علاقہ میں جھيجا جس كانام أبنى تھا۔ آب مَلِنْفَظَةً نے فرمایا: تم دہاں صبح پنچنا پھراس كوجلادينا۔

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ :بَلَغَيني عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ ، أَوْ حَرَّقَ.

(٣٣٨٢٣) حضرت سفيان فرماتے ہيں كہ مجھے بيہ بات پنچى ہے كەحضرت عمر بن عبدالعزيز نے جلانے كائتكم ديايا يوں فرمايا: كه انہيں صلادیا۔

( ٣٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ : صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبُعْته ، فَالْتَفَتَ إِلَى ، قَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتَكُ تَقُولُ شَيْتًا ، فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتَنِى أَقُولُ : فَلَا رَسُولُهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَقّى.

( ٣٢٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيُصَلِّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمُسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمِ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمَ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ، قَالَ النَّاسُ : اقْتُلُهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ فِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ كَانَتُ تَعْبُدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجْت فِي خَمْسِينَ وَمِنَةِ رَاكِبٍ ، قَالَ : فَحَرَقْنَاهَا حَتَّى جَعَلْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّره ، فَلَمَّا قَدِ مَ عَلَيْهِ ، قَالَ :وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا أَتَيْتُك حَتَّى تَوَكَّنَاهَا مِثْلَ الْجَمّلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :فَبَرَّكَ رَسُولُ الار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَخْمَسَ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

(٣٣٨٢٦) حضرت جرير يزاين فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِقَة في ارشاد فرمایا: كياتم مجھے ذى الخلصہ سے راحت نہيں پہنچاؤگے. بیٹنعم کا گھر تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی اوراس کا نام کعبہ بمانیہ تھا۔ آپ ڈٹاٹٹوز فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھس<sup>ہ</sup>

سواروں کو لے کر نکلا اور ہم نے اس کوجلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اسے خارش زوہ اونٹ کی مانند بنادیا پھر حضرت جرمیر دیں ڈیٹے نے ایک آ دی کو نبی کر میم مُطَّقِظَةِ کے پاس بھیجااس بات کی خوشخبری سانے کے لیے، جب وہ آپ مُطِّقَظَةِ کے پاس آیا تواس نے عرض کی

کہ تم ہےاں ذات کی جس نے آپ فیران فیلے کا کوئن وے کر بھیجا، میں نے آیا آپ فیران فیلے کے پاس یہاں تک کہ ہم نے اس جگ کوخارش ز دہ اونٹ کی ما نندچھوڑا۔پس رسول اللہ میزائنگی آئے یا نیج مرتبہ احمس کو،اس کے گھوڑے کوادراس کے آ دمیوں کو برکس کی دعادی۔

( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحسن ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا.

(۳۳۸۲۷) حضرت ابن عبد الله بن حسن طِيفية فرياتے ہيں كه ان كے والد حضرت عبد الله بن حسن طِيشية جلا وينے اور دشمن كى زمير. میں درخت کا ف دینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٣٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ قَالَ :هِيَ النَّخْا دُونَ الْعَجُورَةِ. (٣٣٨ ٢٨) حفرت داؤد وإيشيد فرمات جيل كرحفرت عكرمد ويشيد ني اس آيت مباركه ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ

تم نے جودرخت ۔اس کے بارے میں آپ براٹیلا نے ارشاد فرمایا: کہ مجور کا درخت مراد ہے۔

( ٣٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابيه ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

(٣٣٨٢٩) حضرت صبيب بن ابوعمره وإيني فرمات جيل كه حضرت معيد بن جبير والني في الما الله الما تعالى الما قطعتم من لينة میں لینہ ہے مراد کھجور کا درخت ہے۔

( ٣٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا فَطَعُتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هي النَّخُلَةُ.

(٣٣٨٠) حفرت عكرمه وينط فرمات بي كدحفرت ابن عباس وافو في فرمايا: آيت ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ مي لينة ٢٠

محجور کا درخت ہے۔

### ( ۹۹ ) فِی الاِستِعانةِ بِالمشرِ کِین من کرِهها ؟ مشرکین سے مدد ما تکنے کا بیان کون اس کومکر وہ مجھتا ہے

( ٣٢٨٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرِيدُ وَجُهًا فَٱتَيْتِه أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ فَرُمُنَا مَشْهَدًا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنّا لاَ فَشْهَدًا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنّا لاَ لَسُعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَأَسْلَمُنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُ . (احمد ٣٥٣ـ حاكم ١٣١)

(۳۳۸۳) حفرت خبیب و افز فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّفَ فَا کیا جنگ کے ارادے ہے، تو میں اور میری قوم کا ایک آدی

آبِ مُؤَفِّفَ فَا کَی خدمت میں آئے۔ ہم نے عرض کیا: ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں حاضر ہواور ہم ان کے
ساتھ شریک نہ ہول۔ آپ مِشْرِفَعَ فَا نے بوچھا: کیا تم دونوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ ہم نے کہا بنیں! آپ مِشْرِفَعَ فَا نے فر مایا: ب
شک ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدوطلب نہیں کرتے۔ راوی فرماتے ہیں: کہ ہم دونوں اسلام لے آئے اور ہم نے
آپ مِشْرِفَعَ کے ساتھ شرکت کی۔

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُحُدٍ ، فَلَمَّا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءِ ، قَالُوا : عَلْهُ اللّهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ، قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

(٣٣٨٣٣) حفزت قاسم ميشيد فرمات بي كدحفزت سلمان بن ربيعه باهلى ميشيد بلنجر مقام يرجباد كے ليے تشريف لے محكة اس

ه معنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) كي معنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱) كي معنف ابن الي شير متر جم (جلده ۱)

عال میں کہ آپ والٹو بہت زیادہ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ واٹی نے مشرکین کے بچھلوگوں سے مشرکین کے خلاف ، ·

طلب کی اور فرمایا: چاہے کہ اللہ کے دشمنوں ہی کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اکسایا جائے۔

( ٣٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابن نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ

قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. (مسلم ١٣٣٩ - ابوداؤد ٢٤٢١) (٣٣٨ ٣٣) حضرت عائشه فيكافئونا فرماتي بين كدرسول الله مَلِفَظَةُ في فرمايا: بيشك بم كسي مشرك سے مدونيين ليتے-

### ( ١٠٠ ) من غزا بِالمشرِ كِين وأسهم لهم

جو خص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا

( ٢٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الملهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَ

بِنَاسِ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهُمَ لَهُمْ. (بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٣٥) امام زبرى ويشيد فرمات بيس كه رسول الله مَلْفَقَاقَة يهود ك چند لوگوں كو جهاد ميں شركت كے ليے لے محت ال آپ مِلْفَظِينَةُ نِے ان كوايك حصه بھي عطافر مايا۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدًّ

كَانَ يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢٨٢)

(٣٣٨٣١) امام زہری ویشید فرماتے بیں كدرسول الله فیران فیلی بيود يوں كو جہاد كے ليے لے جايا كرتے تھے اور ان كے ل

ملمانوں کے حصوں کی طرح حصہ مقرر فرماتے تھے۔

( ٣٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَ آ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ. (ابوداؤد ٢٨١ - ترمذي ١٥٥٨)

(٣٣٨٣٧) امام زبرى وينفيذ فرمات ميں كه نبي كريم مُلِفَظَةً يهوديوں كو جهادك ليے لے جايا كرتے تھے كيران كو مال غنيمت \*

ہے حصہ بھی عطافر ماتے۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُ فَرَضَخَ لَهُمْ.

(٣٣٨٢٨) حضرت شيباني ويشير فرماتے ہيں كەحضرت سعد بن مالك والثيريمبودكے چندلوگوں كو جہاد كے ليے لے محتے بھرآپ -ان کوتھوڑ اسامال بھی عطا کیا۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَامِرًا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَفْزُونَ بِأَهْلِ الكتار

ه معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا)

فقال عامر :أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذِّمَّةِ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ من جِزْيَتِهِمْ ، فَلَرَلِكَ لَهُمْ نَفْلٌ حَسَنٌ.

(٣٣٨٣٩) حضرت جابر بيشيد فرماتے ميں كدميں نے حضرت عامر بيشيد سے سوال كياان مسلمانوں كے بارے ميں جواہل كتاب كو جہاد پر لے جہاد ہم مال غنيمت تقسيم فرماتے ۔ اوران سے جزيد کوختم فرماد سے اور بيان كے ليے بطورزا كداحسان كے تھا۔ جہاد ہم مال غنيمت تقسيم فرماتے ۔ اوران سے جزيد کوختم فرماد سے اور بيان كے ليے بطورزا كداحسان كے تھا۔ (٣٨٨٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَ إِنْهِلٌ ، عَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : أَدْرَ كُت الْأَيْسَةَ مَن اللّهِ مَكُونًا عَامِي مَنْ حَامِي ، قَالَ : أَدْرَ كُت الْأَيْسَةَ مَن اللّهِ مَكُونًا عَامِي مَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : أَدْرَ كُت الْأَيْسَةَ مَن اللّهِ مَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : أَدْرَ كُت الْأَيْسَةَ مَن اللّهِ مَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : أَدْرَ كُت الْأَيْسَةَ مَن اللّهُ مَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : هُورَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : هُورُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : هُورُ اللّهُ اللّهُ عَنْ جَابِي ، عَنْ عَامِي ، قَالَ : هُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ ال

(۳۳۸۴۰) حضرت جابر ویشید فرماتے بین که حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: که میں نے ائمدکو پایا۔ پھرآپ ویشید نے مذکورہ حدیث ذکر فرمائی۔

## (١٠١) فِي الفارِسِ كم يقسم له ؟ مَنْ قَالَ ثلاثة أسهم

# گھوڑ اسوارکو کتنا حصہ ملے گا؟

( ٣٦٨٤١) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا :حدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفُرَّسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا. (بخارى ٢٨٧٣ مسلم ١٣٨٣) (٣٣٨٣) حفرت ابن عمر مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَوْد اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَاثُو مِن بَهِ مَعْورا لَدَى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ مُنَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ مُنْ اللهِ ا

( ٣٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهُمَّا لَهُ ، وَاثْنَيْن لِفَرَّسِهِ. (ابويعلى ٢٥٢٢) (٣٣٨٣٢) حضرت ابن عباس ثن هِن مَن عبروى ہے كمآ تخضرت مِنْ الْفَيْحَةَ نِ كُورْسواركوتين جِعِعطا فرمائے ، ايک حصداس کے

(٣٣٨٣٢) حفرت ابن عباس تفايض سي مروى بكه آنخفرت مِرَافِقَةَ فَي هُورْ سواركوتين حصوطا فرمائ ، ايك حصداس ك لياوردواس كهورْ يك لي-لياوردواس كهورْ يك لي-( ٢٢٨٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جِينَ فَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا ، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةُ أَسُهُم. (دار قطنی ۱۰۷) (۳۲۸۳۳) حفرت ابن عمر تفاظ من سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ جب گھوڑے کے لیے دواوراس کے سوار کے لیے ایک حصہ

ر ۱۰۰۰۰۰ کا مرت بن مر ملاد مات مردن کے لیا مسرت رفضے بہب طورے سے بے دواورا ک سے طوارے سے ایک مقد م مقرر فرماتے تو گھوڑ سوار کے لیے تین حصے ہوجاتے تھے۔

( ٣٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِنْتَى فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ. (سعيد بن منصور ٢٢٦٣ـ عبدالرزاق ٩٣٢٣) (٣٣٨ ٣٣٠) عند هذه الحجم المراجعة عند من من من ترخف المقانية في الله عند منصور ٢٢٦٠ عبدالرزاق ٩٣٢٣)

(٣٣٨٣٣) حفرت صالح بن كيمان والثون سے مروى ہے كه آنخضرت مَرَّفْظَةً نے جنگ خيبر كے دن دوسو كھوڑوں كے ليے حصہ

مقرر فرمایا ،اور ہر گھوڑے کودو جھے دیتے۔

( ٣٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَهُمْ قَالُوا :لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمٌّ.

(٣٣٨٥٥) حضرت سلمها نسحاب محمد مَيْنِ فَيْنَا فَيْنَا عَلَيْهِ مِن وايت كرت مِين كد گھوڑ كودواور بياده كوايك حصه ملے گا۔

( ٣٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا. (سعيد بن منصور ٢٧٦٩ عبدالرزاق ٩٣١٩)

(٣٣٨٣٢) حفرت كمحول والني عمروى بكرة تخضرت مُرَّافِظَةُ فَ مُحورُ موارك ليه دواور پياده كے ليه ايك حصد مقرر فرمايا۔ ( ٣٣٨٤٧) حَدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهُمًّا.

(٣٣٨٥٤) حفرت مجابد دي في صمروى ب كرة مخضرت في في قط في المحدد علي دو حصاور كلوار سوار كيلي ايك حصد مقرر فرمايا

( ٢٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ عُمَرٌ ، أَشَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ. (سعيد بن منصور ٢٧٧٠)

(۳۳۸۴۸) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑے کے لیے دو حصے حضرت عمر نظائی نے مقرر فرمائے ، بنوتمیم کے ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ لِلزَّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهُمًّا لَهُ ، وَسَهْمًا لَأَمِّهِ وَلِذِى الْقُرْبَى. (نسانى ٣٣٣٣ـ طحاوى ٢٨٣)

(۳۳۸۳۹) حفرت کیلی بن عباد سے مروی ہے کہ حفرت زبیر دلائٹو کوچار تھے ملے، دو حصاس کے گھوڑے کے لیے، ایک حصہ

ان کے لیے اور ایک حصد ان کی والدہ اور رشتہ داروں کے لیے۔

( ٣٢٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ: بَلَّغَنَا الثَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ؛ سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لَهُ ،

التقه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؛ انه اسهم لِلقارِسِ تلاقه اسهم ؛ سهمينِ لِفريبهِ ، وسهما له و وَأَسُهُمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا ، وَقَالَ فِي الْحَيْلِ : الْعِرَابُ وَالْمُقَارِفُ وَالْبُرَاذِينُ سَوَّاءٌ. (سعيد بن منصور ٣٧٧٣)

(۳۳۸۵۰) حضرت جویبر دی نفو فرماتے ہیں کہ ہم خراسان کے علاقہ میں تصح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں لکھا کہ ثقہ راویوں کے ذریعہ ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ آنخضرت مَنْوَفِقَا نِے گھوڑ سوار کو تمین حصے عطاء فرمائے ، دو حصے اس کے گھوڑ کے اور ایک حصہ اس کیلئے ، اور بیادہ کوایک حصہ عطا فرمایا ، اور گھوڑ وں کے متعلق فرمایا : عراب ، مقارف اور براذین (مختلف نسل کے گھوڑ ہے )

ا*ں تھم میں برابر* ہیں۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : كَانُوا إذَا غَزَوُا فَأَصَابُوا الْفَنَائِمَ ، قَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(۳۳۸۵۱) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین ویشی؛ ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھاٹھٹائیٹی جب جہاد میں فتح یا ب ہوتے اور مال غنیمیت ہاتھ آتا تو تقسیم غنیمت کے وقت گھوڑ سوار کو تین حصے ملتے ، دواس کے گھوڑ ہے کے اور ایک حصداس کا ، اورپیادہ کوایک حصہ ملتا۔

( ٣٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٢) حفرت علم عدروي م كم المخضرت مُؤْفِظَةً في محور مواردواور بياده كيليّ ايك حصد مقرر فرمايا -

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْشُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. (بيهقى ٥٣)

(٣٣٨٥٣) حفزت خالد بن معدان زلائن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمًّا لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَالْمَ بُونَ اللهِ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذُنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِيكَ لِللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِيكَ لِللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِيكَ لَلهُ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَلِطَلَبِ مَا يَطْلُبُونَ. (سعيد بن منصور ٢٤٧١)

(۳۳۸۵۴) حفرت عمرو بن میمون بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جزیرہ والوں کولکھا: اما بعد! آنخضرت مُؤَفِقَةِ کے دورمبار کہ بیس گھوڑے کیلئے دواور سوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، پھر کیوں کوئی شخص ان کے حصہ کو کم کرنے کے ارادہ سے شک اور تر دو میں ڈالٹا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو بنا دیا ان میں ہے جو لوگ ان قلعوں میں قبال کرتے ہیں جو حصہ ان کے رسول اکرم مُؤَفِقَةً کے دور میں ہے وہ ان کوؤٹادو، وہ حصہ یہ ہے کہ گھوڑے کیلئے دواوراس کے سوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، گھوڑے کے حصہ کو کسے کم کرتے ہو حالاتکہ وہ اللہ کے حکم ہے رات میں چراگاہ میں پھرتے ہیں، اور دن میں سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور اس جب حالاتکہ وہ بی طلب کرتے ہیں جو جاہدین طلب کرتے ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ :

سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لأُمَّهِ ، وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى.

(۳۳۸۵۵) حفرت یخیٰ بن عباد روان ہو سے مروی ہے کہ حضرت زبیر جانٹو کے جار جھے تھے، دو جھے گھوڑے کے، ایک حصہ ان کی والدہ کااور ایک حصہ داروں کا۔

( ٣٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(۳۳۸۵۱) حضرت عامر ہل فئو سے مروی ہے کہ جب حضرت معدین الی وقاص ہل فئو نے مقام جلولاء کو فتح فرمایا تو غنیمت میں مسلمانوں کوئیس بزار ہاتھ آئے ،انہوں نے گھوڑسوار کیلئے تین ہزار مثقال اور پیادہ کیلئے ایک ہزار مثقال تقسیم فرمایا۔

### ( ١٠٢ ) من قَالَ لِلفارس سَهْمَانِ

### جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کودو حصالیں گے

( ٣٣٨٥٧ ) حَذَّنَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَخْرَنَا حَبِيبُ بُنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهُمَيْنِ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهُمَا.

(٣٣٨٥٤) حفرت ابوموى جافز ن محصور سواركيليد دواور پياده كيليد ايك حصد مقررفر مايا-

( ٣٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَفْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُسِمَتُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا ، وَكَانَ الْجَيْشُ ٱلْقًا وَخَمْس مِنَةٍ : ثَلَاثُ مِنَةَ فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهُمَانِ.

(ابوداؤد ۲۵۳۰ احمد ۳۲۰)

(۳۳۸۵۸) حفرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَالِنظَافَة کے ساتھ صلح حدیدیہ میں شریک تھے، اٹھارہ حصے تقسیم کے گئے،اسلامی شکر کی تعداد بندرہ سوتھی، تین سوگھوڑ سواروں کو ملے، ہر گھوڑ سوار کیلئے دو جھے تھے۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ.

(٣٣٨٥٩) حضرت على دلائن فرماتے ہیں كە گھوڑ سواركودو حصليں محے، حضرت شعبه فرماتے ہیں كہ میں نے اس كو نكھا ہوا پايا۔

(١٠٢) فِي الْبَرَاذِينِ، مَا لَهَا، وَكَيْفَ يُقْسَم لَهَا؟

ترک النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقررے؟

( ٣٣٨٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ يَلِي

نَغُرَ مَلَطْيَةَ ، إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ رِجَالاً يَغُزُونَ بِخَيْلٍ ضِعَافٍ جَذَعٍ ، أَوْ ثَنِى ، لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِى الَّذِى لَيْسَ دُونَ الْفَرَسِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ : بِرُذَوْنٌ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ اللّهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا اللهَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْلِمُ أَصْحَابَهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْلِمُ أَصْحَابَهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْبُواذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظِرِ ، فَأَسْهِمُهُ إِسْهَامَكَ لِلْحَيْلِ الْهِرَابِ.

(۳۳۸ ۱۰) حفزت عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ حفزت جعونہ بن حارث رہ افز جب ملطیہ کے سرحد کے پاس تنے تو انہوں نے حفزت عمر بن عبدالعزیز بریشین کو خطاکھا کہ لوگ مختلف گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ، کوئی جذع پر کوئی تی پر ہوتا ہے ، اس میں مسلمانوں سے رد کرنانہیں ہے ، اور کوئی برذون گھوڑے پر جہاد کرتا ہے جو دوسرے گھوڑوں سے کم نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو برذون کہا جاتا ہے ، اس امیر المونین آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین نے جواب تحریر فرمایا : مختلف النسل جو گھوڑ ہے ، اے امیر المونین آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین نے جواب تحریر فرمایا : مختلف النسل جو گھوڑ دو، ہیں جن کو مسلمانوں سے ردنہیں کیا جاتا ان کے سواروں کو بتادو کہ ان کے لیے (الگ کوئی) حصر نہیں ہے ۔ ان کو لے کر جاؤ جھوڑ دو، اور ترکی النسل جو گھوڑے ہیں جود کھنے ہیں خوشنما ہیں ان کو وہی حصد دو جوعر بی النسل گھوڑوں کے لیے ہے۔

( ٣٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبِرْذَوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْفَرَسِ.

(٣٣٨٦٢) حضرت حسن جيائية فرماتے ہيں كەتركى النسل گھوڑا بھى تھم ميں عام گھوڑوں كى طرح ہے۔

( ٣٢٨٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِصَاحِبِ الْبِرْ ذَوْنِ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ.

(۳۳۸ ۹۲) حضرت حسن مُطَفِّقَةَ فرماتے ہیں کہ ترکی النسل گھوڑے کے مالک کے لیے بھی ننیمت میں حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًّا. (ابوداؤد٢٨٧)

(۳۳۸ ۶۳) حضرت خالد بن معدان ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِئِونِفِی نِنْ عربی النسل گھوڑے کے لیے دو جھے اور غیر عربی گھوڑے کوایک حصد دیا۔

( ٢٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ:إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلًا عِرَاضًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :أَنَّ تِلْكَ الْبَرَاذِينُ ، مَا قرَف مِنْهَا الْعِتَاقَ فَأْسِهِمُ، وَأَلْغ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(٣٣٨٦٣) حضرت ابومویٰ دفاقتہ نے حضرت عمر دفاقتہ کو خطالکھا کہ جب ہم نے مقام تستر فقح کیا تو ہمیں نمیمت میں پکھ براذین گھوڑے ملے ہیں حضرت عمر رفاقتہ نے تحریر فر مایا براذین گھوڑوں میں جوعمدہ ہیں توان کوحصہ دو،اور جوان کےعلاوہ ہیں وہ بے کار ہیں، ان کے لیے حصہ نہیں ( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْس ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكُتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْفَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةٍ : لاَ أَجْعَلُ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمَّةُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ. (فزارى ٣٣٣)

(٣٣٨٦٥) حضرت ابن الاقمرے مروی ہے كہ گھڑ سواروں نے شام پر دھاوا بولا ،اس دن عربی گھوڑے بائے گئے ،ا گلے دن دو پہرکوز کی النسل گھوڑے بائے گئے ،ا گلے دن دو پہرکوز کی النسل گھوڑے پائے گئے ،حضرت ابن البی خمیصہ نے فرمایا: جس نے پایا ہے بیس اس کواس کے برابر نہ بتاؤں گا جس نے نہیں پایا ،حضرت عمر ڈائٹو کے ارشاد فرمایا وادی کی ماں اس کو گم پائے ،اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ، جو کچھ کہا گیا ہے اس پرچلو۔

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ :إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهْرِ بْنَ حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينُ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِراب سَهْمَيْنِ ، وَلِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ ، فَجَرَتُ سُنَّةً لِلْخَيْلِ بَعْدُ.

(۳۳۸ ۱۲) حضرت فعمی دی نی فرماتے ہیں کہ حضرت منذر بن دھر بن حمیصہ دشمن کے مقابلہ پر نکلے ،عمد دعر بی النسل کھوڑے پائے ، گئے ،اور ترکی النسل گھوڑ سے علیحدہ کر دیئے گئے ، پس عربی گھوڑ دل کے لیے دو جھے اور ترکی النسل کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ، پھر حضرت عمر جہائی نئو کواس کے متعلق لکھا ، آپ نے یہ پہند کیا اور اس کے بعد گھوڑ دل کے لیے بیطریقہ جاری ہوگیا۔

( ٣٣٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ۚ (ح) وَشَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْتُومٍ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهُرُ بْن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَتِ الْحَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينُ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسُهِمْ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ فِى حَدِيثٍ أَحَدِهِمَا : ثَكِلَتِ الْوَدَاعِيَّ أُمَّهُ ، لَقَدُ أَذْكَرَتْ بِهِ.

(۳۳۸ ۶۷۷) حفزت کلثوم بن الاقمر ہے بھی ای طرح مردی ہے صرف اس میں اتنا اضافہ ہے کہ ترکی اکنسل گھوڑوں نے لیے حصہ مقرر نیفر مایا۔

( ٢٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلْمُقُرَفِ سَهْمٌ ، وَهُوَ الْهَجِينُ ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ . ( ٣٣٨٦٨ ) حضرت حن جَنْ فُر ماتے ہیں کہ مقرف گھوڑے کے لیے ایک حصہ ہے (ایبا گھوڑا جودون کی ہو)اوراس کے سوار کے لیے ایک حصہ ہے۔ لیے ایک حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثِّ ، عَنْ أَشْيَاخِ هَمْدَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌ.

(۳۳۸ ۱۹) حفرت زیبر بن عدی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( .٣٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لِلْهَجِينِ سَهْمٌ.

(۳۳۸۷۰) مصرت مکول فرماتے ہیں کھیجین گھوڑے کے لیے بھی غنیمت میں ایک حصہ ہے۔

( ٣٣٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :الْفَرَسُ وَالْبِرْذُونُ سَوَاءٌ.

(۳۳۸۷۱) حفرت سفیان فر ماتے ہیں کہ عربی اور غیر عربی (ترکی النسل) گھوڑ ہے برابر ہیں۔ میں میں میں دوروں میں میں ایک میں کہ دوروں کا اس کا میں میں ایک میں اس کا میں میں اور کا میں میں اور اوروں کی

( ٣٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَانِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرُ ذَوْنِ. (٣٣٨٤٢ ) حضرت اوزاع جن فَرْهَ فرماتے بين كه بهارے علماء ميں ہے كوئى بھى نبيں ہے جوزكى النسل كوحصه دينے كا قائل بو۔

( ١٠٤ ) فِي الْبِغَالِ، أَيّ شَيءٍ هُو ؟

خچرکوکتنا حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(۳۲۸۷۳) حضرت مجامد میلین ہے مروی ہے کہ حضور اقد من مُؤلفظ کا فیے نے کیے ایک حصد اور اس کے سوار کے لیے ایک حصد تنافذ منافذ

( ٣٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبِغَالُ رَاجِلُ. ( ٣٢٨٧٤ )

(۳۳۸۷۳) حفزت حسن جل فرماتے ہیں فچرسوار پیادہ کے مثل ہے۔ ( ۶۲۸۷۷ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الله بُنُ اذْ رِبَ ، عَنْ هُرِّحَمَّد بُن السِّحَاقَ ، عَنْ ذَ ذَ ذَ ذَ ذَ ذَ ذَ ذَ

( ٣٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُسْهِمُونَ لِبَغْلِ ، وَلَا لِبِرْ ذَوْنِ ، وَلَا لِحِمَارِ .

(٣٣٨٧٥) حضرت مُحول مِنْ فَرْ ماتے ہیں كەفقبًاءكرام خچراورتر كى النسل اور گدھے كيلئے حصہ مقرر نەفر ماتے تھے۔

( ١٠٥ ) فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالأَفْرَاسِ لِكُم يُقْسَم مِنْهَا ؟

ر ۱۹۰۷ میں اور جی اور جی میں جا صربوتو کتنے گھوڑ وں کو حصد دیا جائے گا؟ کوئی شخص کئی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کو حصد دیا جائے گا؟

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ : لَا يُقْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ ، إِلَّا لِفَرَسَيْنِ. گُورُول كوحصد يا جائےگا۔ ( ٢٢٨٧٧ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ:

لَا يُسْهَمُ لَا كُثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَجُلِ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ . "

(۳۳۸۷۷) حفرت ککول زند ہو فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کی گھوڑے ہوں تو دو گھوڑ وں سے زیادہ کو حصہ نہیں دیا جائے گا،ان دو کے علاوہ جو ہیں وہ تو صرف تھ کاوٹ کے بعد اس پرسوار ہونے کے لیے احتیاطار کھے گئے ہیں۔

( ٣٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :شَهِدُنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بُنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِى هَانِءُ بُنُ هَانِءٍ ، وَمَعِى فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسُهَمَ لِى وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةً أَسُهُمٍ ، وَأَسْهَمَ لِهَانِءٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةً أَسُهُمٍ.

(۳۳۸۷۸) حفرت ابواسحاق بیشیخ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید بن عثمان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، ہمارے ساتھ ھانی بن صانی تھے ،میرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ ھانی بن صانی تھے ،میرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ حصے دیئے گئے ، اور حضرت ھانی کو گھوڑے اور ان کے لیے پانچ حصے دیئے گئے۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا سَهُمَ لَأَكُفَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أُسْهِمَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ؛ أَرْبُعَّةٌ لِفَرَسَيْهِ ، وَسَهْمًا لَهُ.

(۳۳۸۷۹)حضرت حسن مٹن ٹنٹ فرماتے ہیں کہ دوگھوڑوں کے نیادہ کے لیے حصہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دو سے زائد گھوڑے ہوں تو اس کو پانچ حصے دیئے جائیں گئے، چار حصے اس کے گھوڑوں کے لیےاورا یک حصہ اس کے لیے۔

( ٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ أَدُرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ ، كَانَ لِكُلِّ فَرَس سَهْمٌ.

(۳۳۸۸) حفرت سلیمان بن موکی و کافی سے مردی ہے کہ اگر کوئی شخص کئی گھوڑے لے کرمیدان جنگ میں اترے تو اس کے ہر ہر گھوڑے کے لیے حصہ ہے۔

# (١٠٦) العَبِلُ، أَيْسَهُمُ لَهُ شَيءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتَحُ؟

## غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٨ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا ، أَعُطَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَذَا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِي الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضُوبُ لِي بِسَهْمٍ. (ابوداؤد ٢٢٣٣ ـ احمد ٢٢٣)

(۳۳۸۸۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ خیبر میں شریک ہوا تو میں غلام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَلِّ فَضَافَةَ اِللَّهُ اِللَّهِ اور میرے لئے غنیمت میں حصہ نے مجھے ایک تلوارعطا فرمائی اور فرمایا اس کولٹکا لو،اور مجھے پچھ گھر کے لیے سامان مرحمت فرمایا اور میرے لئے غنیمت میں حصہ مقد میں فید ا

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَاىَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوك ، فَلَمْ يَقْسِمُ لِى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِى مِنْ خُرْثِى الْمَتَاعِ سَيْفًا كُنْت أَجُرَّهُ إِذَا تَقَلَّدْته. (ابن ماجه ٢٨٥٥)

(٣٣٨٨٢) حفرت عمير فرماتے بيں كديس اور ميرے آقا جنگ خيبريس شريك ہوئے ميرے لئے غنيمت ميں حصہ مقررنہ كيا گيا، اور گھر كے سامان سے ايك كواردى گئى، ميں اس كو گلے ميں لاكاليتا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(٣٣٨٨٣) حفرت عمر رفي فرماتي بين غلام كے ليے غنيمت ميں حصه نبيس ہے۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ. (٣٣٨٨٣) حفرت ابن عباس فاه فافرمات بين غيمت مين غلام كيلئ حصفين ج

( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ وَالأَجِيرِ سَهْمٌ

جوحفزات فرماتے ہیں کہ غلام اور مزدور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے

( ٣٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا :مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ أَجِيرِ فَلَهُ سَهُمٌّ.

(۳۳۸۸۵) حفرت حسن ڈلائٹو اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو بھی جہاد میں شریک ہو، آزاد، غلام یا مزدور میں ہے اس کیلئے غنیمت میں سے حصہ ہے۔

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، قَالُوا :الْعَبْدُ وَالْأَجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أَعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۸۸۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اور حضرت حکم فر ماتے ہیں غلام اور مزدورا گر جہاد میں شریک ہوں تو ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جائے گا۔ ( ٣٣٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، قُسِمَ لَهُ ، وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ.

( ٣٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٨)حفرت عمروبن شعيب فرمات مين كهفلام كوحصدد ياجات كا-

( ٣٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي فُرَّةَ ، قَالَ : قَسَمَ لِي أَبُو بَكُر الصِّدِّيقُ كَمَا فَسَمَ لِسَيِّدِي.

(۳۳۸۹) حفرت ابوقرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا کیلئے حصہ مقرر کیا ای طرح حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹھ نے میرے لیے حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ ، قَالَ : إِنْ أَعَانَهُمَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ.

(۳۳۸۹۰) حضرت ابراہیم حیاتی فرماتے ہیں کہا گرلشکراسلام گوغنیمت ملےادران کی مدد کیلئے تا جرادرغلام بھی ہوں تو غنیمت میں لشکر کےساتھدان کوبھی حصد یاجائے گا۔

## ( ١٠٨ ) فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، هَلْ لَهُمْ مِنَ الغنِيمةِ شَيُّ ؟

### کیاخوا تین اور بچول کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟

( ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَالْحَيْلِ. (ابوداؤد ٢٨٩- بيهقي ٥٣)

(٣٣٨٩١) حضرت مكحول من التف سے مروى بے كه آنخضرت مَرِّفَظَ فَيْ فَي خُوا تَيْن بچوں اور گھوڑوں كوغنيمت ميں سے حصد يا۔

( ٣٢٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَلِي ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَخْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ يَضُرِبُ لَهُنَّ بَسُهُم ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبُتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسِ بِيدِى إلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عَبَّاسِ بِيدِى إلى نَجْدَة ، كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ ؟ وَهَلُ كَانَ يَضُوبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَقَدْ كُنَ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنُ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُمِ فَلَا ، وَقَدْ كُنَ يَرُضُحُ لَهُنَّ

۳۳۸۹۳) حضرت خالد بن سیحان ہے مروی ہے کہ حضرت ابوموی ٹواٹنو کے ساتھ جپاریا پانچ خواتین جہادیں شریک ہوئیں جن ام مجزاۃ بن توربھی تھیں ، وہ پیاسول کو پانی اور زخیوں کو پٹی کرتی تھیں ،ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جاتا۔

٣٣٨٩٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبِ
الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانَ دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ
سَمَاءً ، فَاذَا كَانَ الدَّجُلُ هَوَ الْمَالَةُ وَاللَّهُمُ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانَ دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ أَغُطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ. ٣٣٨٩٣) حفرت سفيان بن وهب مروى ب كرحفرت عمر في لين في النافيمت تقتيم فرمايًا، آب في مرايك وايك

۔ ینارعطا فرمایا،اورخاتون اورمرد کا حصہ برابرمقرر فرمایا،اگر مرد کے ساتھ خاتون بھی ہوتو ایک دینارعطاءفر ماتے ،اوراگرا کیلا ہوتا تو ہفعطا فرماتے۔

٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نِيَارٍ ، عَنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ أَبِى يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (ابوداؤد ٢٩٣٥ ـ احمد ١٥١)

۳۳۸۹۶) حضرت عا کشہ ٹنکانٹینفاسے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِّافِقِیَّفِ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی، آپ نے ان کوآ زادخوا تین اور مدیوں میں تقسیم فر مایا، حضرت عا کشہ ٹنکافٹر ماتی ہیں کہ:میر سے والدمحتر م بھی آ زاداورغلام پرتقسیم فر ماتے تھے۔

( ١٠٩ ) فِي القومِ يَجِينُونَ بَعْدَ الْوَتْعَةِ ، هَلُ لَهُمْ شَيْءٌ ؟

# اگر پچھلوگ فتح کے بعدلشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا

٣٣٨٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لَآحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ

غُيْرُنًا. (بخاري ١٩٣٧. مسلم ١٩٣٧)

(۳۳۸۹۱) حضرت ابومویٰ دیانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فتح خیبر کے بعد حضور مَلِفَظَیَّمَ کے لشکر میں حاضر ہوئے ' آنخصرت مِلِّفظَیَّمَ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا ، اور ہمارے علاوہ کسی ایسے شخص کو حصہ عطا نہ فرمایا جو جنگ میر شریک نہ ہو۔

( ٣٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِ ` إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْك أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَّ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(۳۳۸۹۷) حفزت عامر منافؤ سے مروی ہے کہ حضزت عمیر رہافؤ نے قادسیہ کے دن حضرت سعد بن افی وقاص <sub>آثانگ</sub>و کو*تر بر*فر مایا : میر تمہارے پاس حجاز اور شام والوں کو بھیج رہا ہوں ،ان میں سے جو بھی لاشوں کے خراب ہونے سے قبل جنگ میں شریک ہوجائے اس غنیمت میں حصد دینا۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَغْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُ بَعَتَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ مُمِلًّا لِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةِ ، وَزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ البَيَاضِيِّ ، فَانْتَهُوا إَلَى الْقَوْمِ وَقَ فُتِحَ عَلَيْهِمْ ، وَالْقَوْمُ فِى دِمَّائِهِمْ ، قَالَ :فَأَشْرَكُوهُم فِى غَنِيمَتِهِمْ.

(۳۳۸۹۸) حفرت ابن ابی حبیب وہٹو سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دہٹو نے حضرت عکرمہ بن ابی جھل کومہاجر بن اف امیداور زیاد بن لبید کی مدد کیلئے بھیجا، جب بیان کے پاس پہنچے تو وہ اس دفت فتح حاصل کر چکے تھے،اوران کی لاشیں خون آلودموجہ تھیں ان کوبھی غنیمت میں شریک کیا۔

( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَ لِجَعْفُرِ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (ابوداؤد ٢٧٧)

(۳۳۸۹۹) مفرت تھم وہانٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ الْنَظِیَّةُ نے جعفراوران کے ساتھیوں کو خیبر کے دن ننیمت میں سے حصہ د باوجود یکہ وہ جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔

### ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِم بَعْد الْوَقْعَةِ

جوح ضرات بيفر ماتے بيل كه: جو جنگ كے تم ہونے كے بعد آئ اس كو غيمت ميں حصد نه ملے گا ( ٣٢٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : غَزَهُ ، بَنُو عُطَارِدٍ مِنَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبْلَ الْوَقَعَةِ ، فَقَالَ : نَحُ شُركَاؤُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبُدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتُ أَذْنَهُ قَدْ أُصِيبَ معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ا ) في الماده الله معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ا ) في الماده الما

فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُرِيدُ أَنْ نَفْسِمَ لَكَ غَنِيمَتَنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّوْتُمُونِي بِأَحَبُ ، أَوْ بِحَيْرِ أَذُنَى ، قَالَ : وَكَتَبَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُرِيدُ أَنْ نَفْسِمَ لَكَ غَنِيمَتَنَا ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : عَيَّوْتُمُونِي بِأَحَبُ ، أَوْ بِحَيْرِ أَذُنَى ، قَالَ : وَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

7990 عفرت طارق بن شَعاب الأَمْنَ فِي اللهِ عَنْ مَعْرَفِي مِن مَعْمَلُ عَلَى عُمْرَ مِن مِن عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَن مَعْمَلُ مَن مَعْمَلُ مَن مَعْمَلُ وَيَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَا يَكُونُ مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مُعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مُعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَنْ مَنْ عَلَى عُمْمُ مَنْ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَنْ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُونُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمِلُ مَا يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مُعْمَلِكُ مِنْ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُهُ مَنْ مِعْمَلِكُ مَعْمَلُونُ مَعْمَلُوا مُعْمَلِكُ مَا يَعْمَلُ مُعْمَلِكُ مَا يَعْمَلُونُ مَعْمَلُونُ مِعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مَعْمَلِكُ مُن مِعْمُ مُعْمُونُ مِعْمَلِكُ مَا يَعْمُ مُعْمَلِكُ مِنْ مُعْمَلِكُ مُنْ مَعْمَلِكُ مَا يَعْمُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُ مَا يَعْمُ مُعْمِلُ مُعْمِلُكُمْ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُمْ عَلَى مُعْمِلِكُمُ مِعْمِلِكُ مُعْمُلُونُ مُعْمَلِكُمْ مِعْمُ مُعْمِلِكُمْ فَعْمُلُ عَلَاكُ مُعْمُونُ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمُونُ مُعْمِلِكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمُونُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمِلِكُمْ مُعْمِلِكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمُولُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمُولُ مُعْمُونُ مُعْمُلُكُمُ مُعْمِلُكُمْ مُعْمُولُ مُعْمُل

نے کوفہ سے حضرت عمامہ کی مدد کی ، حضرت عمار لوائی سے پہلے ہی نکل گئے ، پھر بعد میں فر مایا کہ ہم لوگ بھی غنیمت میں تمہار سے ساتھ سریک ہیں ، بنوعطار دمیں سے ایک شخص کھڑ اہوا اور بولا! اے وہ شخص جس کا کان کٹا ہوا ہے، حضرت عمار کا کان جہاد میں شہید ہوا تھا،
یا تو یہ چا ہتا ہے کہ ہم اپنی غنیمت میں سے تمہیں حصد یں؟ حضرت عمار نے فر مایا، تو نے مجھے میر سے بہترین اور پہندیدہ کان سے ردیا ہے، پھر حضرت عمر شاہؤ کو اس کے متعلق لکھا، حضرت عمر شاہؤ نے جواباتح بریمیا غنیمت میں اس کو حصہ ملے گا جولڑ ائی اور فتح میں

٣٣٩.١ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. (بيهقى ٥٠- عبدالرزاق ٩٢٨٩)

۳۳۹۰۱) حضرت طارق بن محصاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر دلائٹو نے فرمایا ،غنیمٹ میں اس کا حصہ ہے جولڑ انکی میں رکت کرے۔

٢٣٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِي يَوْمَ الْجَمَلِ
بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَوُلَاءِ الْمُحُرُومُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ.

۳۳۹۰۱) حفزت ابراہیم سے مروی ہے کہ جنگ جمل کے دن بکھ لوگ حفزت علی دانٹو کے پاس لوائی کے بعد هاضر ہوئے، رسطی نے فرمایا بیمحرومین ہیں، (آپ نے قرآن پاک کی آیت للسائل والمعووم کی طرف اشارہ فرمایا) پھران کوغنیمت سے حصہ عطافر مایا۔

٣٩٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا غَنِيمَةً فَجَاءَ بَعْدُهُمْ قَوْمٌ ، فَنَزَلَتْ : ﴿فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ . (طبرى ٨٢)

٣٣٩٠٣) حفرت حسن بن محمد ولي الله من مروى م كرحضورا قدس نے ايك سريد بھيجا، ان كومال غنيمت باتھ آيا، پھران كے بعد بكھ الله اور آگئے، توبيآيت مباركه نازل بوئي ﴿ فِي أَمُو الْهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَعْدُومِ ﴾.

.٣٣٩) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُوْرُكُمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، قَالَ :الْمُحَارَفُ. (طبرى ٢٩)

٣٣٩٠١) حفرت ابن عباس من ومن قرآن بإك كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ كي تغيير ميس فرماتے بيں كه اس مے محروم

( ٣٣٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ ﴿لِلسَّانِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الإسْلام سَهْمٌ.

(٣٣٩٠٥) حفرت ابن عبس بن دين قرآن كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْوُومِ ﴾ بين محروم كي تفسر ك تعلق فرمات بين كريح و پخض ہے جس کے لیے اسلام میں نتیمت کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔

( ٣٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ طَلَانِعَ ، فَغَيْمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَقْسِمُ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا

فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾. (طبرى ١٥٧) (۳۳۹۰۲) حضرت ضحاک پڑیٹوئے سے مردی ہے کہ نبی اکرم مِیَلِفِنْفِیکَمَ نے پچھا بتدائی دیتے روانہ فرمائے ، پھران کے جانے کے بع

حضورا قدس ﷺ کو بچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، آنخضرت مُلِّفْظَةَ ہِے لوگوں کے درمیان غنیمت کا مال تقسیم فر مایا اوران کو بچھ نہ د

جب وہ دیتے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے بی نے غنیمت کوتقسیم فرما دیا ہے مگر جمیں حصہ نہ دیا ، توان کے متعلق بیآیت نازا بُولَى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ ﴾

( ٣٣٩.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ فِ الْغُنِيمَةِ شَعْءُ.

(۳۳۹۰۷) حضرت ابراہیم رہ ہے المحر وم کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ مخص ہے جس کیلئے غنیمت میں حصہ نہیں ہے۔

( ٣٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيء.

(۳۳۹۰۸) حفرت مجامد والتأوير عبي مبي مروى ب\_

( ١١١ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإَمَامِ

### جوسريدامام كى اجازت كے بغير نكلے

( ٣٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّرِيَّةِ ، يَحْمِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ :إِنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إِذْنُ أَمِيرِهِ.

(۳۳۹۰۹) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھ کران ہے دریافت کیا کہ کوئی شخص امیر کی اجازت کے بع

مريد انكل جائے؟ آپ نے جوات حريفر مايا:اس كوامير كے علم نے تبديل نبيل كيا۔

( ٣٣٩٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بغَيْر إذْن إمَامِهِ.

(۳۳۹۱۰) حفر ت ہشام بن حسان بڑائٹو فرماتے ہیں کہ جب دولشکر آ ہے سامنے (پیش قدی کریں) ہوجا کمیں تو کسی شخص کواس بات کی اجاز ات نہیں ہے کہ دہ امیر کے اذن کے بغیر سوار ہوجائے (سوار ہوکرنکل جائے)۔

( ٣٣٩١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُسْرَى فِى سَرِيَّةٍ ، إِلَّا بِإِذُنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَقَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۳۸ ۹۱۱) حضرت حسن زاینو فرماتے ہیں کدامیر کی اجازت کے بغیر سریہ سے نہیں نکلا جائے گا ،اور جوننیمت حاصل ہواس میں ان کے لیے حصہ ہے۔

# ( ١١٢ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، فَتَغْنَمَ

### جوسريداميركي اجازت كے بغيرجائے اوراس كوغنيمت حاصل موجائے

( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَسَرَّت السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا ، أَوُ غَنِمُوا ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ نَفَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۲) حفرت ابراہیم رہ گئے فرماتے ہیں کہ سریہ اگر جہاد کیلئے نکلے اور اس کے ہاتھ جوبھی (غنیمت) آئے ،امام اگر جا ہے تو ان کوزائد حصد دے ذے اورا گرجا ہے تو یا نچواں حصہ۔

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتُ سَرِيَّةٌ بِإِذْنِ الإِمَامِ فَعَنِمُوا ، أَخَذَ الإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَسَائِرُهُ لَهُمُ.

(٣٣٩١٣) حفرت حسن من الله فرماتے ہیں كدمريدا گرامام كى اجازت كے بغير ہى جہاد كيلنے نكل پڑے اوران كے باتھ غيمت آئ توامام اس ميں سے پانچوال حصد وصول كرے اور باقى سب ان كے ليے ہوگا۔

( ٣٣٩١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : غَزَوْتُ الدَّرْبَ ، فَلَمَّا وَجَهْنَا قَافِلِينَ بِهِ ، بَعَثُوا السَّرَايَا بَعْدُ أَنْ وَجَهْنَا قَافِلِينَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا فَرُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا كَانَ النَّاسُ يُنَقَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ .

(۳۳۹۱۳) حفزت کی بن سعید و افزہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن المسیب مرشینے سے دریافت کیا کہ میں نے درب کے علاقے میں جہاد کیا۔ جب ہم وہال روانہ ہو گئے تو ہمارے بعد کچھ سرایا بھیج گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تہمیں خس کے ملاو و مال غنیمت ملے گا۔اس بارے میں آپ کیافر ماتے ہیں۔حضرت سعید بن میتب نے فر مایا کہلوگٹس سے ہی نفل دیا کرتے تھے۔

- ( ٣٣٩١٥ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ أَغَارَتُ بِغَيْرِ إِذُن أَمِيرِهَا فَهُوَ غَلُولٌ.
- (۳۳۹۱۵) حضرت حسن والتئو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّنْ تَصَعَقِ نے ارشاد فر مایا: جولشکر بھی امیر کی اجازت کے بغیر حملہ کرے تو وہ خیانت اور دھوکا دینے والے ہیں۔
- ( ٣٣٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ؟ قَالَ :إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.
- (۳۳۹۱۲) حضرت منصور و کاٹئو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم و کاٹئو سے دریا دنت کیا کہ امام سربید دوانہ کرےاوراس کو نتیمت حاصل ہو؟ فرمایا اگرامام چاہے تو پھرز اکد حصہ ان کودے دے اورا گرجاہے خس نکالے۔
- ( ٣٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ ، وَكَانَ لَهُمُ مَا بَقِىَ ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَّامِ فَهُوَ أُسُوَةُ الْجَيْشِ.
- (۳۳۹۱۷) حفرت حسن رہا ہے فیر کر اگر کشکرامام کی اجازت کے ساتھ کوچ کرے تو ان کے غنیمت میں نے س نکالا جائے گا اور باقی ان کو ملے گا ، اور اگرامام کی اجازت کے بغیر کوچ کریں تو وہ جیش کے شل میں۔

## ( ١١٣ ) فِي الإِمَامِ ينَفِّل الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

### امام جو ملے وہ کشکر میں تقسیم کردے

- ( ٣٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولًا ، وَعَطَاءً عَنِ الإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ.
- (۳۳۹۱۸) حفزت علی بن ثابت رہی ہوں گئی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول اور حضرت عطامے دریافت کیا کہ امام اگروہ سازامال تقسیم کردے جوان کوغنیمت میں ملاہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا (کوئی نہیں) وہ انہی کے لیے ہے۔
- ( ٣٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهَبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.
- (۳۳۹۱۹) حفرت زهری واژهٔ سے دریافت کیا گیا کہ امیرا گرلشکر کواجازت دے دے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھالیس تو کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کونا پیند فر مایا۔

### ( ١١٤ ) فِي الفِدَاءِ، مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

#### فدبيكابيان

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ يَنِي عُقَبْلٍ.

(ترمذی ۱۵۲۸ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۹۲۰) حضرت عمران بن حمیین بڑا تھو سے مردی ہے کہ آن مخضرت فیلٹنے کیٹے نے بنوعتیل کے ایک مشرک کے بدلے دومسلمانوں کا ف قریب

( ٣٢٩٢١) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَقَلِنِي جَارِيَةً مِنُ يَنِي فَزَارَةَ ، مِنْ أَجْسَلِ الْعُرَبِ ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبِ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالسُّوقِ ، فَقَالَ : لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِي ، فُوهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ : فَبَعَتْ بِهَا ، فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةً.

(۳۳۹۲) حضرت سلمہ بن اکوئ وہن فرماتے ہیں کہ ہم حضوراقد س میز تھی کے دور میں حضرت صدیق اکبر جہن فی کے ساتھ ھوازن کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے، مجھے بی فزارہ کی لونڈی حصہ میں ملی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ، اس پرمونا زائدلباس تھا، جب اس کے زائد کپڑے کھلے تو میں اس کو لے کرمدینہ آیا، بازار میں حضوراقد س میز الفیلی تھی کہ ہم سے ملاقات ہوئی ، آپ میز الفیلی تھی ارشاد فرمایا: تمبارے والد کی خوبی التہ کیلئے ہی ہے ، اس کو مجھے ہے کہ دو، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو صبہ کردی ، راوی دہ فور

فرماتے ہیں کہ: آنخضرت مِنْ الْفَظَافِحَ فَهِ الله عَلَى مَدَيْسِ جَوْسَلَمَان تصان كَ فَدِيدَ كَ وَاسْطِ بَصِح وَى۔ ( ٢٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى.

(۳۳۹۲۲) حضرت حسن ٹیاٹٹو اور حضرت عطاء ڈیاٹٹو فرماتے ہیں کہ شرکیین کے قیدیوں پراحسان کر کے آزاد کر دیا جائے یا پھر فعدیہ صلاب میں

( ٣٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُويُرِيَةِ ، وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرُمِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِنَةِ أَلْفٍ.

( magra ) حضرت عاصم بن كليب والنور ف مروى ب كه: حضرت عمر بن عبدالعزيز في مسلمانون مين سه ايك شخص كا فديد ديا،

اهن حرب میں سے (شدۃ اور قوت والے )ایک لا کھ دراھم کے ساتھ۔

( ٣٢٩٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :إِذَا سُبِيتِ الْجَارِيَةُ ، أَوِ الْغُلَامُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. (٣٣٩٢٣) حضرت حادفرمات بين كداكر باندى ياغلام دشمن كى قيد مين جلي جائين توكوئى حرج نهين كدان كوفديدو كرآ زاد كروابا جائے۔

( ٣٣٩٢٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْأَسِيرِ :يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى بِهِ.

(mmara) حضرت معمی الله قيد يول كے متعلق فرمائتے ہيں كدان پراحسان كركے يافديد كرآ زادكرديا جائے۔

( ٣٣٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَا يُفُلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ. (ترمذى ١٤١٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۹۲۱) حضرت عبداللہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ بدر والے دن حضوراقدس مُلِفَظَیَّم نے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ پھر فرمایا:ان میں ہے سی کوبھی آ زاد نہ کیا جائے گا مگر فدیہ لے کریا پھراس کوبل کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يُفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٣٩٢٧) حفرت ابن عباس من المنظمة عند عمروى م كه آنخفرت مُلِفَقَعَ أَن عباجرين اورانصار كولكها كدان حقل كے معامله ميں ويت وير، اوران كے قيديوں كے ليے اجھے طريقہ سے فديدوصول كيا جائے گا اور مسلمانوں كے درميان (معاملات كى) اصلاح كى جائے گا۔

( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ جِزِيَةِ الْعَرَبِ.

(٣٣٩٢٨) حضرت عمر والني نے ارشاد فرمایا: کفار کے ہاتھوں سے ایک مسلمان قیدی کو چیٹرا ؤیہ مجھے پورے عرب کے جزیدیا جزیرة العرب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

## ( ١١٥ ) مَنْ كَرِهَ الفِداءَ بِالنَّدَاهِمِ وَغَيْرِهَا

جوحضرات دراهم كساته فديه لين كونا پندكرت بي

( ٣٣٩٢٩ ) حَذَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :إِنْ أَخَذُتُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

فَأْعُطِيتُمْ بِهِ مُدَّىٰ دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُوهُ.

(٣٣٩٢٩) حضرت تھم ویٹینے اور حضرت مجاہد ویٹینے ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر دی ٹینے نے ارشاوفر مایا آگر مشرکیین میں سے تم کسی کا فدید لو، اور تنہیں دوید دینار دیئے جا کیں تو فدید کومت وصول کرو۔

( ٣٢٩٣) حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بُن أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُن زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنَهُ أَصِيبَتُ بِالسَّوسِ ، قَالَ : حاصَرُنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًّا ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو مُوسَى ، وَأَخَذَ الدَّهُقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اغْزِلْهُمْ ، فَجَعَلَ يَعْزِلُهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اغْزِلُهُمْ وَبَقِى عَدُوَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَثِيرًا ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَثِيرًا ، فَأَيْ وَضَوَبَ بَعُنْ مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالاً كَثِيرًا ،

(۳۳۹۳۰) حضرت خالد بن زید بی فرات میروی ہے جن کی آ کھرسوں کے علاقہ میں جہاد میں ضعید ہو چک تھی ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے علاقہ کا محاصرہ کیا ، ہمیں بڑی مشقت پیش آئی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابومول جہافؤ تھے ، ایک دھقان نے اپنی اوراپئے ساتھیوں کی امان طلب کی اور چھنکارا چاہا۔ حضرت ابومول نے ارشاد فرمایا ، ان کوعلیحدہ کرو، دھقان نے ان کوعلیحدہ کرنا، شروع کر دیا ، حضرت ابومول جہافؤ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: مجھے لگتا ہے کہ بید دھوکہ دے گا۔ چھر جب اس دھقان نے اپ خاندان والوں کو ذکال لیا تو بھر جنگ کے لیے تیار ہوگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے بہت سے فدیے کی چیش ش کی۔

ليكن حفرت ابوموى وَالْوَوْ فَاسَ كُلَّ كَاصَمُ دِيا ـ ( ٣٩٩٣ ) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَلَبُ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : اذْفَعُوا إِلَيْنَا جِيفَتَهُ وَالْعَلِيكُمْ عَشَرَةَ آلاف الْخَنْدَقِ ، فَعَلَبُ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ وَرُهَم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيَتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيثُ

دِرْهُم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلاَ دِيتِهِ ، إِنَّهُ خَبِيكُ الدِّيَةِ خَبِيكُ الْجِيفَةِ. (احمد ٢٣٨- بيهقى ١٣٣)
الدِّيَةِ خَبِيكُ الْجِيفَةِ. (احمد ٢٣٨- بيهقى ١٣٣)
(٣٣٩٣١) حفرت ابن عباس شيدين سے مروى ہے كه: خندق والے دن كھ كفار مارے كے ،مسلمان كفارك لاشوں برغالب آ

ر میں ہوئی ہے۔ اس کا فرار سے کہا کہ بھاری لاشیں بھارے حوالے کر دو، ہم اس کے بدلہ دس ہزار دراہم دیں گے، حضور اقدس مِنْوَفِقَةِ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مِنْوَفِقَةِ نے ارشاد فرمایا: ہمیں تمہاری لاشوں (مردار لاشوں) اور دیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خبیث دیت اور خبیث لاشیں ہیں۔

( ٣٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَأَعْطُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِيفَتِهِ حَتَّى بَلَغُوا الذِّيَةَ ، فَأَبَى. (احمد ٢٣٨)

(٣٣٩٣٢) حفرت تھم چیتید سے مردی ہے کہ پچھ شرکین غزوہ خندق میں مارے گئے، آنخضرت مُؤْفِظَةَ کوان مردہ لاشوں کے

بدے مال دینے کو کہا گیا یہاں تک کدوہ دیت کی رقم تک پہنچ گئے لیکن آپ مِنْ النَّحْظُ نے لینے سے انکار کردیا۔

( ٣٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ. (ترمذى ١٤١٥ـ احمد ٣٢١)

( ۳۳۹۳۳ ) حضرت ابن عباس بنی پینی مر دی ہے۔

( ٣٣٩٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :نَسَخَتْ : ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِدَاءٍ ، أَوْ مَنَّ .

(٣٣٩٣٣) حفزتِ مجامد بينيز سے مروی ہے كہ ﴿ وَاقْتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) منسوخ ہوگئ جوان سے پہلے فدیداور احسان كر كے چيوڑنے كا حكم تھا۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قَالَ: لاَ مَنَّ، وَلاَ فِدَاءٍ. (٣٣٩٣٥) حضرت مجامِدْرماتے بین قرآن کی آیت ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ کے تعلق فرماتے بین کداب کوئی احمان اور فدینہیں ہے۔

( ٢٢٩٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُوْمُك وَعَشِيرَتُك بَنُو عَمِّكَ ، فَخُذْ مِنْهُمَ الْفِذْيَةَ ، وَقَالَ عُمَرٌ : اُقْتَلُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالإِثْخَانُ : هُوَ الْقُتُلُ. (ابن جرير ٣٣)

(۳۳۹۳۱) حضرت مجاہد مرتشین سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِنظَظَةً نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الو بکر صدیق وی کے استاد فر مایا: اے اللہ کے رسول مُلِنظَظَةً بیا ہے کی قوم اور آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر آزاد کردی، حضرت عمر وی تو نے ارشاد فر مایا، ان سب تو آل کردیں، بھراس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِیِّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَى یُنْجِونَ فِی الْآرْضِ ﴾ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الاٹخان سے مراد آل ہے۔

### ( ١١٦ ) فِي فِكَاكِ الْأَسَارَى ، عَلَى مَنْ هُوَ ؟

### قيديول كافدىيكون اداكرےگا؟

( ٣٣٩٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

(۳۳۹۳۷) حضرت عمر رقی ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا جوبھی قیدی کا فروں کے قبضہ میں ہو پھراس کا فدیہ سلمانوں کا ہیت المال ادا کرے گا۔

( ٣٣٩٣٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِيٍّ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَيُؤْسَرُ ؟ قَالَ : فَفِكَاكُهُ مِنْ خَرَاجٍ أُولَنِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَ عَنْهُمْ

(۳۳۹۳۸) حضرت بشرین غالب سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر میں این نے حضرت حسن بن ملی بڑاٹھ سے دریافت کیا کہ ایک

مجاہدذی جہاد کے دوران اگر گرفتار ہوجائے؟ فرمایا جن سے وہ لا اے انہی کے فراج میں سے اس کا فدیدادا کیا جائے گا۔

( ٣٣٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى أَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا سَبَاهُمَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّونَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اهل العبد (ذمی) کومشر کین قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جائیں تو وہ غلام نہیں بنائے جائیں گے۔

### ( ١١٧ ) مَنْ يُكْرِه أَنْ يُفَادَى بِهِ

جوحفرات ان کا فدیہ دینے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يُفَادَى الْعَبْدُ ، وَلاَ الْمُعَاهَدُ.

(٣٣٩٥٠) حفرت عكرمه وفي فرمات بين غلام اورمعاهد كافديدويا جائكا\_

( ١١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْتُلُ الأَسِيرَ ، وَ كُرهَ ذَلِك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو تل نہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الْأَسْرَى.

(۳۳۹۴۱) حضرت عطا وقید یوں کے تس کرنے کو ناپندفر مائتے تھے۔

( ٣٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا يُقْتَلُ الأسِيرُ.

(۳۳۹۴۲) حفزت عطاء فرمائے تھے کہ قیدی کولل مت کرو۔

( ٢٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ قَتْلَ الْأَسِيرِ.

(٣٣٩٢٣) حفرت حسن جل تي قيدي كي لرف كونا پيند فرمات تھے۔

( ٣٢٩٤٤ ) حَلَّانَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أَتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ،

أَخَذَ دَابَّتَهُ ، وَأَخَذَ سِلاَحَهُ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابوجعفر ولا فی سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن جب حضرت علی دی فیٹ کی خدمت میں قیدی لایا جاتا تو آپ اس کا سامان اور سواری صلے فرمالیتے اور اس سے دوبارہ نہاڑنے کا عہد لے کراس کور ہافر مادیتے۔

( ٣٣٩٤٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ :أَتَيْتُ عِلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفْينَ ، فَقَالَ :لَنْ أَقْتَلَك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(۳۳۹۴۵) حضرت الى فاخته سے مروى ہے كہ مجھے ميرے پڑوى نے بتايا كه جنگ صفين كے دن ميں قيد ہوكر حضرت على جن تنو كى خدمت ميں پيش ہوا۔ حضرت على جن شئ نے فرمايا: ميں مجھے قل ندكروں كا ميں الله رب العالمين سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَتِي بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :قُمْ فَاقْتُلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا بِهَذَا أُمِرْنَا ، يَقُولُ اللّهُ :﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾.

(٣٣٩٣٦) حضرت حسن مروى بكر جاج كراج بي التي تدى لا يا كيا جاج في حضرت عبد الله بن عمر ولا المراس كها كفر به وجاؤ اوراس كوقل كر دو، حضرت ابن عمر ولا يون في ارشاد فرمايا: جميس كس چيز كا تحكم ديا كيا؟ الله تعالى فرمات بيس كه: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُو هُمْ فَشُدُّوا الْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾.

( ٣٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ ، أَوْ بِإِصْطَخُرَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ :أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا.

قَالَ وَكِيعٌ : يَفْنِي مُوْثُوفًا.

(۳۳۹۴۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ابن عامر نے فارس کے قیدی کوحضرت ابن عمر ٹنکھ بھنا کے پاس بھیجا تا کہ دہ اس کولل کر دیں ،حضرت ابن عمر ٹنکھ بھنانے ارشاد فر مایا: بہر حال وہ بندھا ہوا قیدی ہے تو پھر قل نہیں ہوگا۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَبِي فَأَعْتَقَهُمْ.

(۳۳۹۴۸) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا ہو ہوں خطاب کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو آپ نے ان سب کوآ زاد کر دیا

( ٣٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الإِمَامُ فِي الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَاذَى ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.

(۳۳۹۳۹) حضرت ابرائیم مناطق فرماتے ہیں کہ امام کو قیدیوں کے متعلق مکمل اختیار ہے، اگر جا ہے تو فدیہ لے کرآ زاد کر دے، یا احسان کرتے ہوئے آزاد کر دے یا پھر قبل کر دے۔ معنف این ابی شیبرمتر جم (جلد ۱۰) کی است.

( ، ٣٩٥٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ، عَنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ، فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ. ( ٣٣٩٥- حضرت جعفر وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فرمايا كه: قيدى قَلْ نبيس كيا جائے گا۔

## ( ١١٩ ) فِي الإِجَازَة عَلَى الْجَرْحَى ، أَوِ اتِّباعِ الْمُدبِرِ

### زخی کول نہیں کیا جائے گااور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا لَا يَفْتَلُ مُدْبِرٌ ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ . (ابوعبيد ١٥٩)

(۳۳۹۵۱) حفرت حمین سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِلْقَطَةِ نے فتح مکہ کے دن اعلان فر مایا: خبر دار پیٹے پھیر کر بھا گنے والے کوتل نہیں کیا جائے گا ،اورزخی کوتل نہیں کیا جائے گا ،اور جس نے اپنے گھر کا درواز ہ بند کر دیاوہ مامون ہے۔

( ٣٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَةُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ :أَلَا لَا يُتُبَعُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُذْفَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السّلاحَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَوْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْءً.

(۳۳۹۵۲) حضرت جعفراہنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ نے بھرہ کے دن منادی کو بیاعلان کرنے کوفر مایا کہ خبر دار! بھا گنے والے کا پیچھانہ کیا جائے ، زخمی کوفل نہ کیا جائے گا ، قیدی کوفل نہیں کیا جائے گا ، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ مامون ہے اور جس نے اپنا ہتھیارڈ ال دیاوہ بھی مامون ہے اور ان کے سامان کونبیں لوٹا جائے گا۔

( ٣٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَيْمُونٌ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ صِفِّينَ ، فَكَانُوا لَا يُجْهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَظْلُبُونَ مُولِّيًّا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا.

(۳۳۹۵۳) حضرت ابوامامہ ڈپنٹو فرماتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حاضرتھا، زخمیوں کم نہیں کیا جار ہاتھا،اور بھا گئے والوں کا پیچپا بھی نہیں کیا جار ہاتھااور مقتولوں کا سامان بھی نہیں چھینا جار ہاتھا۔

( ٣٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَنَبَّعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَهَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ.

(۳۳۹۵۴) حضرت ابن سیرین ہے مروی ہے کہ بمامہ والے دن حضرت زبیر وہائی زخیوں کو تلاش کررہے تھے، جب کسی مخف کو د کیھتے کہ اس کا خون بہدر ہا ہے تو زبیر حملہ آور ہوجاتے۔

( ٣٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى يَوْمَ أُحْدٍ.

(۳۳۹۵۵) حضرت عبدالله دفاتی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن عورتیں زخیوں پرحملہ آور ہور ہی تھیں۔

## ( ١٢٠ ) فِي النَّفْلِ مَتَى يَكُون ، قَبْل الزَّحفِ أَوْ بَعْدَةُ

### مال غنیمت ( بخشش ) جنگ ہے تبل ہوگایا جنگ کے بعد؟

( ٣٣٩٥٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : النَّفُلُ مَا لَمُ يَلْتَقِ الصَّفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ. الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَفَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ.

(٣٣٩٥٦) حضرت عبدالله فرماتے ہیں که عطیداور بخشش اس وقت تک ہے جب تک کد شکر آمنے سامنے نہ آئے ہوں۔ اگر آمنے سامنے آ جا کیں تو بھر مال غنیمت ہے۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا الْنَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ فَلاَ نَفُلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْعَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّقُلُ قَبْلُ وَبَعْدُ

(٣٣٩٥٤) حضرت مسروق بنافؤ فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آ منے سامنے آ جا کیں تو پھر بخشش اور عطیہ نہیں ہے، وہ تو غنیمت ہے، بخشش اور عطیہ تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہے۔

( ٣٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ نَفْلَ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَلاَ نَفْلَ بِعُدَ الْغَنِيمَةِ .

(۳۳۹۵۸) حضرت عمر بنی تأذ ارشاد فرماتے ہیں کفنیمت سے پہلے اور غنیمت کے بعد بخشش اور عطیہ نہیں ہے۔

## ( ١٢١ ) قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَك عَنِ الأَنْفَالِ) ، مَا ذُكِرَ فِيهَا

### ارشادخداوندی (یکسانو نک عن الأنفال) کے متعلق جووارد ہواہے

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ الْجَدَّمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَيْفَلَ الَّذِي كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمُسُهُ ﴾ تَرَكَ النَّفُلَ الَّذِي كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمُسُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهقى ٣١٣ ـ ابن زنجويه ١١٣٥)

(٣٣٩٥٩) حفرت عمرو بن شعيب اب والداوروه ان كوالد بروايت كرتے بين كفيمت مين مَن عَلَى عَالَ بون ي عَلَى اللهِ عُمْدَهُ ؟ قبل حفوراقدس مِنْ اللهِ عَلَيهُ اللهِ عُمْدَهُ ﴾ قبل حضوراقدس مِنْ اللهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهِ عُمْدَهُ ﴾

نازل ہوئی زائد دیاجانے والاحصة ختم كرديا كيا اوروہ خس كے مس ميں ہوگيا۔ وہ الله اور الله كے رسول مَؤْفِظَةَ كاحصه بـ

( ٣٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ الآيَةَ : ﴿يَسُأْلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ قَالَ : مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَى الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدٍ ، أَوْ مَنَاع ، أَوْ دَابَّةٍ فَهِيَ الْأَنْفَالُ الَّتِي يَقُضِي فِيهَا مَا أَحَبَّ.

(۳۳۹۱۰) حضرت عبدہ قرآن کریم گی آیت ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كے متعلق فرماتے ہیں کہ شركین میں ہے مسلمانوں كے دشمن میدان جنگ میں جوغلام، سامان اور سواری چھوڑ کر بھاگ جائيں وہ انفال میں سے ہے اس کے متعلق امیر جو بیند کرے فعل کے ساتھ

( ٣٣٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قَالَا : كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى نَسَخَتْهَا : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَدْ ، وَفَأَنَّ اللَّهِ جُونُ مَنَّهُ ﴿ وَلِ مِنْ مِنَالِهِ مِنْ مِنْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى نَسَخَتْهَا

وَالرَّسُولِ ﴾ نازل ہوئی تو مال ننیمت الله اور اس کے رسول مِؤْفِظَةً کے لیے ہوتا تھا یباں تک قرآن کریم کی دوسری آیت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَیِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾ نے اس کومنسوخ کردیا۔

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ ؟ قَالَ :السَّلَبُ وِالْفَرَسُ.

(٣٣٩٦٢) حفرت قائم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت ابن عباس میک وین سے قرآن کریم کی آیت ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ کے تعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس میک وین ارشاد فرمایا: الانفال سے مراد گھوڑے اور وہ سامان ہے جس کو کفار سے چھین لیں۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا.

(٣٣٩٦٣) حضرت معنى ويشيئة قرآن كريم كى آيت ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَمْتَعَلَّقْ فرمات يبي كه جو كيم مرايا كوسلے وہ سب اس ميں داخل ہے۔

## ( ۱۲۲ ) فِی الإِمَامِ ینفَّل قَبْلَ الْغَنِیمَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ تُقْسِمِ امام کاتفسیم غنیمت سے قبل کچھ عطیداور بخشش دینا

( ٣٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُّ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أَوقَدَ فِي بَابِ

تُسْتَرَ ، قَالَ : وَصُرِعَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أَمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهْمًّا سِوَى سَهْمِى ، وَسَهْمِ فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۱۳) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ تستر کے درواز ہ پر میں پہلا شخص تھا جس نے آگ جلائی تھی، حضرت اشعری اپنے گھوڑے سے گر پڑے، پھر جب ہم نے اس کو فتح کیا تو میرے قوم کے دس آ دمیوں پر مجھے تھم بنایا،اور تقشیم غنیمت سے قبل میرے ۔

اورمیرے گھوڑے کے حصہ کے علاوہ مجھے ایک حصہ بطور عطیہ دیا۔

( ٣٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؛ أَنَّ الْحَارِكَ ، قَالَ لَهُ : أَعْطِنِي ، فَأَعْطَاهُ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :إِذَا خَمَّسْتَ فَأَعْطِنِي.

(۳۳۹۲۵) حضرت خالد بن ولید کے بھتیج سے مروی ہے کہ حضرت حارث نے ان سے فرمایا کہ مجھے پچھ دو، انہوں نے غنیمت تقسیم ہونے ہے قبل ان کوش دے دیاانہوں نے اس کونا پہند کیا۔اور فرمایا جب خس نکال لوتو پھر مجھے دینا۔

( ٣٣٩٦٦ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ ، إِلاَّ لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ ، أَوْ سَانِقٍ غَيْرٍ مُوَلَّه.

(٣٣٩٢٦) حضرت عمر بن خطاب والتي ارشاه فرمات بيل كفنيمت تقتيم موت سيقبل كسي كو يجينيين ديا جائ كا، موائ جرواب،

چوكىداراور جانورول كے بالكے والے كے۔

( ٣٣٩٦٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بُعِثَ إِلَى أَنسٍ بِشَىءٍ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ ، فَقَالَ :لَا ، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ.

(۳۳۹۷۷) حضرت محمد ویشین سے مروی ہے کفنیمت تقسیم ہونے سے پہلے حضرت انس وی تو کے لیے بھے بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کردیا فر مایا کہ جب تک فنیمت تقسیم نہ ہوجائے میں نہ لول گا۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُنَفَّلُ حَتَّى يُخَمَّسَ.

(٣٣٩٦٨) حضرت حسن جان فرات بين كفمس نكال نے سے يميل كسى كوعطيدند ويا جائے گا۔

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّفَلُ بَعْدَ الْخُمُسِ.

(٣٣٩٦٩) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عطیفس کے بعد دیا جائے گا۔

( ٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفِّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(٣٣٩٤٠) حضرت سعيد بن المسيب ويشيء فرمات مين كه صحابه كرام إلى المناه المناه المناه المارة الم

( ٢٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَزَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ مَعَ عبيدِ اللهِ بْنِ

رِبَادٍ ، قَالَ : فَأَعُطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ أَنَسْ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسْ

(۳۳۹۷) حضرت ابن سیرین ولیٹیوں سے مروی ہے کہ حضرت انس بن ما لک ڈوٹٹو حضرت عبیداللّٰہ بن زیاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس دیٹو کوئیس قیدی عطا کیے گئے حضرت انس ڈوٹٹو نے دریافت کیا کہ ان کوٹس میس سے بناؤ۔ حضرت انس ڈوٹٹو نے اس کوقبول کرنے سے افکار فرمادیا۔

## ( ١٢٣ ) فِي اللَّهِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ ، أَمْ لا ؟

### امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کنہیں؟

( ٣٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّهْبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرهَ ذَلِكَ.

(٣٣٩٧٢) حضرت زهری ویشیهٔ سے دریافت کیا گیا کے غنیمت میں لوٹی ہوئی چیز کے متعلق جب کدان کا امیران کو اجازت دے دے؟ حضرت زهری نے اس کونا پیندفر مایا۔

## ( ١٢٤ ) فِي الْغَنِيمَةِ، كَيْفَ تَقْسَمُ ؟

## غنیمت کیے تقسیم کی جائے گی؟

( ٣٣٩٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفُو ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِي عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهُمٌ لِلَذِى الْقُرْبَى ، وَسَهُمْ لِلْيَنَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيَعَامَى ، وَسَهُمْ لِلْيُولِ السَّبِيلِ. (ابوداؤد ٣٤٢- طبرى ١٠)

(٣٣٩٧٣) حفرت ابوالعاليہ والمين سے مروى ہے كہ حضور اقدى مُؤْفِقَةَ کَم پاس جب مال غنيمت آتا تو اس کے پانچ حصے فرماتے ، چار حصان ميں تقسيم فرماتے جو جہاد ميں شريک تھے، اور ٹھر اپناہاتھ اس پرر کھتے ، اس ميں جو بھی آجا تا اس کو کھبہ کے ليے وقف کر دیتے جو کہ اللہ تعالی کاحق ہوتا۔ پھر باقی کے پانچ حصے فرماتے ، ایک حصہ حضور اقدس شرف انگا کا حسہ قربی رشتہ داروں کا ، ایک حصہ شیموں کا ، ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا ۔

( ٣٣٩٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ صَالِحِ بُنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْخَتْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ : أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ ، معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا)

إِذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسُهُم، فَيَكُتُبُ عَلَى سَهُم مِنْهَا زِلِنَّهِ، ثُمَّ لِيُقُرعُ، فَحَيْثُمَا خَرَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذَ.
(٣٣٩٤٣) حفرت ما لک بن عبدالله فرماتے بین که میں حضرت عثمان مُن تُون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا: اهل شام میں سے یہاں کون ہے؟ پس میں کھڑا ہوگیا، حضرت عثمان مُن تُون فرمایا: حضرت معاویہ وَن تُون کو بتا دو کہ: جب مال نغیمت عاصل ہوتواس کے پانچ حصے کرو، ان میں ایک حصہ پر یوں کھواللہ کے لیے ہے، پھر قرعه وُالو، جونکلتا رہے وہ وصول کرتے رہو۔ عاصل ہوتواس کے خَد تُنا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حد قَنَا سُفْیانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْمَى بُنَ الْجَزَّادِ عَنْ

٣٨٧٠) عندن و يَبِيع ، فان بحدث شعيان ، عن مُوسَى بَنِ أَبِي عَائِسَه ، فان بسائب يتحيي بن الجزرا سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :خُمُسُ الْخُمُسِ. (نساني ٣٣٣٠ـ عبدالرزاق ٩٣٨٢)

(٣٣٩٧٥) حضرت کیچیٰ بن جزارے حضورا قدس مَلِفْظَةِ کے حصہ سے متعلق دریا فت کیا گیا، آپ نے فر ہایا و خمس کاخمس ہے۔

( ٣٩٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ يَخِيى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابوعبيد ٣٣)

(۳۳۹۷۲) حضرت ميچي بن جزار بي بھي اي طرح مروي ہے۔

( ٣٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ غُبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِي عَنِ الْغَنِيمَةِ ؟ فَقَالَ :لِلَّهِ سَهُمٌ ، وَلِهَوُّلَاءِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ : فَلَا تُنْ مُنْ أَخِدِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إِنْ رُمِيتَ بِسَهُمٍ فِي جَنْبِكَ فَلَسْت بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيك.

(طحاوی ۲۰۱۱ بیهقی ۳۳۲)

(۳۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن شقیق العقیلی سے مردی ہے کہ ایک شخص حضور مَلِفَظَیَّمَ کی خدمت میں کھڑ اہوااورع ض کیا اے الله کے رسول مِلِفظیَّمَ جھے غنیمت کے متعلق بتا ہے؟ آپ المِلِفظیَّمَ نے ارشاد فر مایا: ایک حصہ الله کے لیے اور جار حصے ان کیلئے۔ میں نے عرض کیا: کیا کوئی شخص کسی سے زیادہ حقد اربھی ہے؟ حضوراقد س مِلِفظیَّمَ نے ارشاد فر مایا: اگر تیرے پہلو میں تیر بھی مارا گیا پھر بھی تو اپنے بھائی سے زیادہ حقد ارنہیں ہے۔

( ٣٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ.

(٣٣٩٤٨) حفزت ابرا بيم ويطيئ قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ كي تفير من فرمات بين كه برچيز الله كي اي ب ب (٣٣٩٤٨) حفزت ابرا بيم ويطيئ قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ كي تفير من فرات بين كه برچيز الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَلِكَ الْمُحُمُسَ حَيْثُ أَحَبَّ ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ ، وَيَحْمِلُ فِيهِ مَنْ شَاءً . (ابوعبيد ٨٣٧)

(۳۳۹۷۹) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مَالِفَقَعَةَ کا حصر میں ایک بی ہے، اللہ کے نبی مَرْفَقَعَةِ اسْمُس کو جہال پندفر ماتے رکھتے، جو چا ہے اس میں سے رکھ دیتے اور جو چا ہتے اٹھا لیتے۔

ه معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ا) كي معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ا) كي معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ا) كي م

( ٣٩٩٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغِيِّى ؛ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ حُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ.

(٣٣٩٨٠) حضرت على قرآن كريم كى آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْنُهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ ﴾ كَمْعَلَقْ فرماتے بين كالله اوراس كرسول مِؤْفِقَةً كاحمة م ميں ايك بى ب-( ٢٣٩٨١ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بَنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَاعْلَمُوا

أَنَّمَا غَنِهُمُّهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :هذَا مِفْتَاحُ كَلَامُ ، لَيْسَ لِلَّهِ نَصِيبٌ ، لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ.
(٣٣٩٨١) حفرت صن بن محد بن على بيشية قرآن كريم كي آيت كي تفيير مين فرمات بين كديد كلام كا آغاز ب، الله كے ليفنيمت

مين كُولَى حَسَنِين بِ، دنيااورآ خرت سارى بى الله كى لمكيت ہے۔ ( ٣٣٩٨٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فِى الْمَغْنَمِ ؛ خُمُسٌ لِلَّهِ ، وَسَهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيْ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُؤْخَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ رَأْسٍ فِي السَّبِي ، ثُمَّ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ غَابَ ، أَوْ شَهِدَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانَ الصَّفِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌ. وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌ ، اسْتَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابو داؤد ۲۹۸۵۔ سعید بن منصور ۲۹۷۹) (۳۳۹۸۲) حضرت محم غنیمت کے بارے میں فرماتے ہیں کے غنیمت میں خمس اللہ کے لیے ہے،اوراللہ کے نبی کا حصہ ہے اور غنیمت

میں اللہ کے نبی مَرَافِظَیَّ اَ کے لیے صفی ہے۔ (صفی وہ خاص حصہ جس کواللہ کے نبی مَرَافِظَیَّا اِ تَصْیم غَنیمت سے قبل ہی اپنے لیے الگ فر ما لیس ) حضرت ابن سیرین رشین فر ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے غنیمت میں بہترین قیدی کوالگ کیا گیا، پھر ٹس نکالا گیا، پھر لوگوں کے جسم میں شف میں افغان میں ان میں میں ہیں۔

کی جسر میں اور یہ میں اور ہوئے ہیں اور اللہ کے بیات کی جبر میں اللہ کیا گیا، پیر کی اللہ کیا گیا، پیر اور اللہ کیا گیا۔ کے حصہ میں سے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب حصہ نکالا گیا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی سِرِ اَنظِیکَ آئی نے حضرت صفیہ بنت جی کوبطور صفی الگ فرمالیا تھا۔

رك بن يري ربي الدر ماليا تها المدح بن الديبر الديبر عدن المدح بن يوضي علم المالي الما

( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْفَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حُمُسُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ، كَانَ يُصْطَفَى لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ خَيْرُ رَأْسٍ مِنَ السَّبْيِ ، إِنْ كَانَ سَبْعٌ ، وَإِلَّا غَيْرُهُ بَعْدَ

عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالصَّقِى ، كَانَ يَصَطَّفَى لَهُ مِنَ المُعْنَمِ خَيْرَ رَاسٍ مِنَ السَّبَيِ ، إِنْ كَانَ سَبَى ، وَإِلا غَيْرَهُ بَعْدُ الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَغْدَ الصَّفِيِّ ، قَالَ :وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ

ر در ر در نیبی یوم خیبر.

قَالَ أَشْعَتُ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ : اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. (ترمذى ١٥٦١ـ حاكم ١٢٨)

(۳۳۹۸۳) حضرت محمد پیشین کے تقریباای طرح مروی ہےاس میں حضرت اشعیف کی روایت میں اتنااضا فیہ ہے کہ حضوراقد س نے غزوہ بدر کے دن بطور صفی ذ والفقار تلوار کوالگ فر مایا۔

( ٣٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ :كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ العَاصِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

(۳۳۹۸۳) حضرت ابوالزناد ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مُرافِظَةً نے غزوہ بدر کے دن بطور صفی کے عاص بن مدید بن الحجاج کی تلوار کو چنا۔

( ٣٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ سَهُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا سَهُمُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمَّا الصَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ وَالْصَفِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمَّا الصَّفِيْ فَيَاكُ شَاءَ فَرَسًّا ، أَنَّ ذَلِكَ شَاءَ .

(ابوداؤد ۲۹۸۳ نسائی ۲۳۳۸)

(۳۳۹۸۵) حضرت فعمی سے حضوراقدس مَلِّنْظَفَةَ کے حصہ ننیمت اور صفی کے متعلق دریافت کیا عمیا ؟ حضرت فعمی مِیشید نے فرمایا: جس طرح ایک عام مسلمان کاغنیمت میں حصہ تھا ای طرح حضوراقدس مَلِّنْظَفِيْقَ کا حصہ تھا اور بہر حال صفی سے مرادوہ حصہ ہے جس کو اللّٰہ کے نبی مسلمانوں کے ننیمت میں سے الگ فرمالیتے خواہ وہ باندی ہو، گھوڑا ہویا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، وَعَنْ هَذِهِ الآية : ﴿مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْفَيْءَ ؟ وَمَا الْفَيْءِ فَهُ وَمَا أَخِذَ مِنْ وَعَلَى أَرْضِهِمْ ، فَأَخَذُوهُمْ عَنُوةً ، فَمَا أُخِذَ مِنْ مَالٍ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَهُو غَنِيمَةٌ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِي فَيْءٌ ، وَسَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ .

(۳۳۹۸۲) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن السائب سے اللہ کے ارشاد ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمُ وَنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾ اور دوسری آیت ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا کہ فی اور نغیمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب مسلمان مشرکین اوران کی زمینوں پر بزور جنگ غالب ہوجا ئیں اوراس وقت جو مال باتھ آئے وہ نغیمت ہے، اوران کی زمین فی ہے اور یہ بھارامال ودولت فی ہے۔

( ٣٣٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الْفَنِيمَةُ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَهُوَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ،

وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِمَنْ شَهِدَهَا.

بعدمیں لوگوں کے ساتھ بھی ایک حصہ تکالا جاتا۔

(٣٣٩٨٥) حفزت مفيان غنيمت كے متعلق فرماتے ہيں كہ جو مال مسلمان بزور جہادليں وہ ان كے ليے ہے جس كواللہ نے نام كے كرمتعين كيا ہے،اور جار خس مجاہدين كے ليے ہيں۔

( ٣٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ ذِكْرِ الصَّفِيِّ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا الصَّفَّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطِفَ لِلنَّمِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْلُ كُا شَدُه ، ثُمَّ يُضُ بُ لُهُ يَعُدُ سَفْمِهِ

الصَّفِيُّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُرَبُ لَهُ بَعُدُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ (ابوداد د ۲۹۸۵)

مَعَ النَّاس. (ابو داؤد ۲۹۸۵) (۳۳۹۸۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے الصفی ہے متعلق ایک کتاب میں پڑھا پھر میں نے حضرت محمد مِیشِیل ہے الصفی کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت محمد مَالِشْظَعُیَّ نے فرمایا: ہر چیز ہے قبل جو مال حضور اقدس مَالِشْظَیَّیْ کے لیے الگ کیا جاتا وہ مراد ہے، پھر

( ٣٣٩٨٩ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، قَالَ : الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّهُ عِ.

(٣٣٩٨٩) حضرت مجامد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْهَا غَنِهُ مُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كي تغيير مين فرمات مين كدايك معمولي ي سوئي مجمي من هي مين داخل بـــ

### ( ١٢٥ ) مَنْ يُعْطَى مِن الْخُمُسِ، وَفِيمَن يُوضَع ؟

خس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعمال کیا جائے گا؟

( .٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئًى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ ، يُعْطِى مِنْهُ الإِمَامُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ.

يَعْرِي يِسَهُ مِمْ مَامُ مَعْرِي وَمُعَيِّدً. قَالَ :وَأَخْرَنِي لَيْثُ بُنُ أَبِي رُقَيَّةً :أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ.

(۳۳۹۹+) حضرت کمحول والفو فرمات بین کفمس بھی فئی کی طرح ہے، اس میں سے امام مالدار اور فقیر دونوں کودے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فر مایا:جوعا مفئی کاراستہ ہے وہ حس کا بھی راستہ ہے۔

( ٣٣٩٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتِياً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لا ، وَلَكِنُ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِى.

(٣٣٩٩١) حضرت حجاج بن ثابت فرمات بين كه مجهي خبر بينجي ب كه بنوعبد المطلب كي دو مخفص حضور اقدس مِلْفَضَيَحَ كي خدمت مين

حاضر ہوئے اورصد قد کا مال ما نگا۔حضورا قدس مَوَّفَظَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ابھی نہیں لیکن جب تم دیکھومیرے پاسٹمس کا مال موجود ہے تو پھرتم میرے پاس آتا (میں عطا کردوں گا)۔

( ٣٣٩٩٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلَّ لَهُمَ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٩ـ طبرى ١٠)

(٣٣٩٩٢) حفرت مجامد فرماتے ہیں كه آل محمد منطق في كے ليے صدقہ حلال نہيں ہے۔ان كونس كانس ملے گا۔

( ٣٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَيَسْعَةً ، وَتَمَانِيَةً ، وَسَبْعَةً .

(۳۳۹۹۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہی ٹیٹو نے مال فی میں سے ایک شخص کو دس بزار ، نو ہزار ، آٹھ ہزار اور سات بزار عطافر مائے۔

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سُنِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ بِالْخُمُسِ ؟ قَالَ : كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ . (احمد ٣١٥)

(۳۳۹۹۳) حضرت جابر بن عبدالله ولي الله والي الله عنه الله والله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله والله عنه الله عنه ال

( ١٢٦) مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

#### حضورا قدس مِلْ فَيْفِيَا لِمَا كَيْنِيمت كوحلال كرديا كياتها

( ٣٣٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُجِلَّتْ لِي الْغَنَانِمِ ، وَلَهُ تَحِلَّ لأَحَدِ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۵) حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِرِّفَظَ کِیْرِ نے ارشادفر مایا: میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا جب کہ مجھ سے قبل کسی نی کے لیے حلال نہیں کیا عماقھا۔

( ٣٢٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُ تَحِلَّ الْمَعَانِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرَّوُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْمَعَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَالًا طَيْبًا ﴾. (ترمذي ٣٥٥٥ احمد ٢٥٢)

(٣٣٩٩١) حضرت ابو بريره روا الله عن مروى ب كه حضور اقدس مَلِفَظَيْمَ في ارشاد فرمايا: تم سے بيليكسي قوم كيلي غنيمت كامال حلال نہ تھا۔ آ سان ہے آ گ آ کراہے جلا کررا کھ کردیتی تھی۔ بھرغز وہ بدر کے دن لوگوں نے مال غنیمت میں جلد بازی کی تو قَرآ ن كُريم كَى آيت ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَشَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ خَلَالًا

طَيِّبًا ﴾ نازل ہوئی۔ ( ٣٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُجِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَلَمْ يَجِلَّ لَأَحَدِ قَيْلِي. (٣٣٩٩٤) حضرت ابن عباس تفاه مروى ب كه حضور اقدس فيؤفظ في ارشا وفر مايا: مير ب لي غنيمت كوحلال كيا كيا جب

كه مجھ سے بل كى كے ليے حلال نہ تھى۔

( ٣٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَالِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِي كَانَ قَيْلِي.

(٣٣٩٩٨)حضرت ابو برده نظافؤ كے والد ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَعِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۹) حفرت الوذر نتائیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٣٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمد بِنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّتُ لِيَ الْفَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلُّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي. (۳۲۰۰۰) حضرت ابوذر مخافظ سے ای طرح ہی مردی ہے۔

## ( ١٢٧ ) فِي الْغَنَائِمِ وَشِرَائِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ

## غنیمت کونشیم کرنے سے قبل بیع کرنا

( ٣٤.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تَبَاَّعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. (طبراني ١٥٧٥) (۱۰۰۰) حضرت ابوابامہ سے مردی ہے کہ حضور اقد س مِنْ اللَّهِ اللَّهِ غَنْ دہ خیبر کے دن تقسیم غنیمت ہے بل بھی کرنے ہے منع فر مایا۔

( ٣٤.٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.

( ٣٨٠٠١) حضرت ابن عباس جي ه عن فرماتے بين كه اگركو كي محض تقسيم غنيمت سے قبل اپنے حصد كى بيچ كرے تو كو كى حرج نهيں ہے۔

( ٣٤.٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِىِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةٌ يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةٌ فَقَامَ فِينَا خَطِّيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلاَ يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ.

(٣٣٠٠٣) حضرت ابومرز وق بریشین فرمات بین که بهم حضرت روین بن نابت انصاری دانشی کساتحد مغرب کی طرف جباد میں شریک ہوئے ، پھر ہم نے ایک جگہ فتح کی جس کا نام جربہ تھا۔ حضرت رویفع دلیتی خطبہ دین نے کیے کھڑے ہوئے اور فرمایا : میں تمہارے سامنے وہی بات کروں گا جو میں نے رسول اکرم مَرِّ الفَّاقِیَّةِ ہے تی جو حضور اقدس مَرِّ الفَّاقِیَّةِ نے خیبر کے دن ہم سے فرمایا تھا کہ : جواللہ پراور آخرت پریقین رکھتا ہو،اس کو جا ہے کہ تقسیم غنیمت سے قبل اس کوفر وخت نہ کرے۔

( ٣٤.٠٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُطَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَوَاءِ الْمَغَانِمِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (ابويعلى ١٠٨٨)

(۳۴۰۰۳) حضرت ابوسعیدالخدری چاپی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَطَیْجَ نے تقسیم غنیمت ہے قبل اس کی بیچ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔۔

( ٣٤..٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (عبُدالرزاق ٩٣٨٩)

(۳۴۰۰۵) حضرت ابوقلابے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٤.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِن الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ :فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، يَغْنِي قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۷) حضرت سعید بن المسیب دانش تقسیم نتیم عنیمت ہے قبل اس کی آج کونا پیند فرماتے ہیں تتے اور فرماتے کہ اس میں سونا اور جاندی ہوتا ہے۔

( ٣٤.٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

( ۲۰۰۰ ) حضرت حسن اور حضرت محمد بئيسة بھی غنيمت کوتقسيم کرنے ہے بل اس کی بيع کونا پيند کرتے تھے۔

( ٣٤.٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ...

#### (۳۴۰۰۸) حفرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضوراقدس مَوْلِفَظَةً نے خیبروالے دن اس منع فر مایا۔

( ٣٤٠.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ. (نسانى ١٣٣١. ابويعلى ٢٣١٠)

(۳۴۰۰۹) حضرت ابن عباس بنی دنین سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٣٤.١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَبُرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ أُخْرَى : وَتُعْلَمُ مَا هِيَ. (ابوداؤد ٣٣٦٢ ـ احمد ٣٨٤)

(۱۰-۱۰) حضرت ابو ہریرہ وزار ہے بھی میروی ہے کہ حضور اقدی مَرْانْ اِلْکَا اِنْ اِسْ اِلْمَالِیْکَ اِسْ مِنْع فرمایا ہے۔

## ( ١٢٨ ) فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، يُؤْخَذ مِنْهُ الشَّيءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

## وشمن کی سرزمین برموجود کھانے اور جارے کواستعال کرنا

( ٣٤.١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أُسَيد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَثْقَمِى ، عَنُ مُقْبِلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِءِ
بُنِ كُلْنُومِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِي فَتَحَ الشَّامَ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ : إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا
كَثِيرَةَ الطَّقَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكْرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبْ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
كَثِيرَةَ الطَّقَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبْ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرُ : أَنْ ذَعَ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْنًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ
خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۱۱) حضرت ھانی بن کلثوم الکنانی فرماتے ہیں کہ جس لشکر نے ملک شام فتح کیا میں اس لشکر کا امیر تھا، میں نے حضرت عمر بڑا ٹیز کولکھ کر بھیجا کہ ہم نے ایک ملک فتح کیا ہے اس میں کھانے پینے اور چارہ کی کثر ت ہے، میں اس بات کو ناپیند کرتا ہول کہ آپ ک اجازت اور حکم کے بغیر کسی چیز کی طرف پہل کروں ، تو آپ اپنی رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کر دیں ، حضرت عمر ہڑا ٹیڈنو نے جھے لکھ کر ارسال کیا کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ وہ کھا کمیں اور جانوروں کو چارہ کھلا کمیں ، اور جوخص سونے یا چاندی کے بدلے بچھ فروخت کرے تو

ي مرورون بالمسلمانون کا حصه بھی ہے۔ اس پرخمس اور مسلمانوں کا حصہ بھی ہے۔

(٣٤.١٢) حَذَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :سُنِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِى مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :سُنِلَ فَضَالَةً :إِنَّ أَقُوامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسُتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَارُجُو آَنُ لَا يَكُونَ ذَلِكَ أَرْضِ الرَّومِ ؟ فَقَالَ فَضَالَةً :إِنَّ أَقُوامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسُتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَارُجُو آَنُ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِطَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ

وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۱۲) حضرت فضاله بن عبيد ولأثفر جو كه صحالي رسول مَرْالفَيْحَة بين ان سے روم كى زبين برموجود ويثمن كے كھانے اور جارہ كے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا: بیشک بیلوگ ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا جائے تھے،اورخدا کی تتم میں امید کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم شہید ہوکر محمر مِلَا نَصْحَاتُ علا قات کرلیں ، جو محص کھانے کوسونے یا جا ندی کے بدلے فروخت کرے تو

اس میں حمل واجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔

( ٣٤.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَشْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيْعَ بِذَهَبِ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٢٠١٣) حفرت فضاله بن عبيد انصاري والثي فرماتے ہيں كه بيشك بيقوم جميں ہمارے دين سے بنانا جا ہتى ہے خداكى قتم ميرى خواہش ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اس دین پر قائم رہوں جو بھی اس میں سے سونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرے اس پڑس اور مسلمانوں کا حصدلازم ہے۔

( ٣٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَانِمِ إِذًا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ ، وَلَا يَبِيعُونَ ، فَإِنْ بِيْعَ رَدُّوهُ إِلَىٰ الْمُقَاسِمِ.

(٣٨٠١٨) حضرت حسن ويشيد فرمات بيل كداصحاب محمد مَلِين في أجب مال غنيمت مين اونث اور كاكيس يات تواس مين سے كھاتے، اوران کے جانور چارہ کھاتے ،اوراس کی بیج نہ کرتے ،اگر بیج کر چکے ہوتے تواس کوتقسیم کی جگہ کی طرف لوٹا دیتے۔

( ٣٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ :دُلِّي لِي جِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْنُهُ ، وَقُلْتُ :هَذَا لِي ، لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ. (بخاري ١١٥٣ مسلم ١٢٩٢)

(٣٢٠١٥) حضرت عبدالله بن معفل ولي فرمات بي كه خيبر كون مجهد ايك تعميله ديا كياجس ميس جربي تقى ، ميس في يد كهت

ہوئے اس کو پکڑلیا کہ میں اس میں سے کسی کو پکھ نہ دون گا، میں جب پیچھے کی طرف مڑا تو حضورا قدس میر فیفی کھڑے میری بات ين كرمسكرار ب تقى، مجھے يەمنظرد كيھ كربهت حياآ كي۔

( ٣٤-١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَالنَّمَارَ ،وَالْعَسَلَ ، وَالْعَلَفَ ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ قِسْمَةٍ.

(٣٨٠١٢) حضرت مجامد فرمات ميں كه جم لوگ جهاديس شريك موئے ، كھانے ، مجلوں ، چارے اور شهد ميں بغير تقسيم كے بى حصة تفا۔

( ٣٤.١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَيَعْتَلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يُحَمِّسُوا.

(۱۳۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ جنگی زمین سے کھانا وغیرہ کھاتے اور ٹمس نکالنے ہے قبل ہی جانوروں کو

( ٣٤.١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أَفْتَتَحُوا الْمَلِينَةَ ، أَوِ الْقَصْ أَكُلُّما هِذَا السَّوِيةِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَوِ الْقَصْرَ أَكَلُوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَاللَّقِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ. (٣٢٠١٨) حضرت حسن بلِيْنِيْ فرمات بيس كه اصحاب محمر مَرْفَظَةَ جب كوكى شهريا قلعه فتح فرمات تووماس س آثا، سقو ، كل اورشهد

تناول قرمات\_\_

( ٣٤.١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالطَّعَامِ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ، وَمَا يَقِي رَدَّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ. (٣٠١٩) حضرت عطاء الشَّيْ سے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم جنگ میں شریک ہوئی، اوروہ ایک سرید میں شریک ہوئی ہے اوروہ ال گی، شہداور کھانے کے برتن (تھیلے) ان کو ملتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ فرمایا: وہ اس میں سے کھائیں گے اور جو باقی خی جائے وہ اپنے

الما*م كے بپردكرديں گے۔* ( ٣٤.٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي الطَّعَامِ

وَالْعَلَفِ ، مَا لَهُ يَعْتَقِدُوا مَالاً. (٣٣٠٢٠) حفرت ابراہیم رہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رہی الفیمت کوجع کرنے ہے بل کھانے اور حیارے کو استعمال کرنے

(۳۲۰۲۰) حفزت ابراہیم رہیمین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رہی کا کہ الک تنیمت کو جمع کرنے ہے جل کھانے اور جیارے کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ جب تک کہ لوگ مال کے طور پر جمع نہ کرتے۔

( ٣٤٠٢١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنُ غُلَامٍ لِسَلْمَانَ ، يَقَالَ لَهُ :سُويَد ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ :لَمَّا افْتَتَعَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ ، وَخَرَجُوا فِى طَلَبِ الْعَدُوُّ ، أَصَبْتُ سَلَّةً ، فَقَالَ لِى سَلْمَانُ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :سَلَّةً أَصَبْتَهَا ، قَالَ :هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالاً دَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكَلْنَاهُ.

(۳۴۰۲) حفرت ابوالعاليه حفرت مويد سے روايت كرتے ہيں جو كه حفرت سلمان كے غلام ہيں اوران كا اچھے الفاظ ميں ذكركيا گيا ہے، فرماتے ہيں كه جب مجاہدين نے مدائن كوفتح كيا، اور دشمن كى تلاش ميں نكل تو مجھے ايك توكرى فلى، مجھ سے حفرت سلمان نے كہا: كيا آپ كے پاس كھانے كو كچھ ہے؟ ميں نے عرض كيا كه مجھے ايك توكرى فلى ہے، فرمايا لے آؤ، اگراس ميں مال ہوا تو واپس كرديں گے اوراگر كھانے كى چيز ہوئى تو كھاليں گے۔ هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ا) و المحلام المعنف ابن الي شير مترجم (جلده ا)

( ٣٤.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُقْبَةُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ ؛ سُنِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوُّ ؛ فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمِ رَدَّهُ ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا.

(۳۴۰۲۲) حضرت عبداللہ بن بریدہ والی نے دریافت کیا گیا کہ وشمن کی سرزمین سے جو کھانا وغیرہ ملے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ

نے فر مایا: اگراہے درہم کے بدیے فروخت کیا ہے تو واپس کر دیا جائے وگر نہ وہ خیانت شار ہوگا۔

ے ۱۷۶ کا کے ایک اور اس کے بدلے روحت میا ہے دوہ کی طرفیا جائے و حرکہ وہ کیا تک کار ہوگا۔ ( ۳٤٠٢٢ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ ، وَخَالِدِ بْنِ

الدَّرَيْكِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ كَانُّوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيَّبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرُّومِ ، فَقَالُوا : يَأْكُلُّ وَيُطْعَمُ وَيَعْلِفُ ، فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رَدَّهُ إِلَى غَنَاثِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۰۲۳) حفرت عبداللہ بن محیریز بڑا اور حفرت خالد و گاٹو وغیرہ نے اس محف کے متعلق فرمایا جس کوروم کی زمین سے کھا نا اور چارہ ملا۔ فرمایا: وہ کھانا کھائے اور چارہ استعمال کمرے، اور اگر اس میں سے پچے سونا یا چاندی کے بدلے فروخت کیا تو اس کو

عیارہ ملا۔فرمایا: وہ کھانا کھائے اور حیارہ استعمال مرے، اور الر اس میں سے پھے سونا یا جیاندی کے بدلے فروخت کیا تو اس کو مسلمانوں کی غنیمت میں شامل کردے۔ ( ۲٤.۶۴ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا اِسْرَائِیلٌ ، عَنْ جَاہِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ. يُو جَدُّ فِي

أَرْضِ الْعَدُّقِ ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَغْلِفُوا دَوَابَّهُمْ ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۰۲۳)حضرت عامر پرٹیلیز فر ماتے ہیں کہ دشمن کی زمین ہے جو کھانا اور چارہ ملے اس کو کھانے اور چارہ جانوروں کو کھلانے میں پر بہ بند

کوئی حرج نہیں ہے،اور جواس میں سے فروخت کیاو ہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤-٢٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبَيْبٍ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّوِيَّةُ ،فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرِ، أَوْ غَنَمٍ فَنَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرِ ، وَلَا يُسُرِفُوا ، فَإِذَا النَّهِيَ بِهِ إِلَى الْعَسُكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ.

بھی جو میں معلم مان یا حور بلغانہ مورد میں ہیں۔ (۳۲۰۲۵) حضرت ضحاک ویٹھیا فر ماتے ہیں کہ جب سریہ جہاد کیلئے نگلے، اور ان کو گائے یا بکری وغیرہ غنیمت میں ملے، تو وہ

ضرورت کی بقدر کھالیں لیکن ضائع مت کریں ادراگر دہ لشکر کی طرف بھیج دیئے جائیں تو بھروہ سب کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا

(۳۲۰۲۶) حضرت ابن عمر بنی دین فرماتے ہیں کہ ہمیں جہاد کے دوران پھل اور شہد ملتے تو ہم اس کو کھالیا کرتے اس کو تقسیم غنیمت کی

جگە پركے كرندجاتے۔

## ( ١٢٩ ) فِي الطَّعَامِ ، يَكُون فِيهِ خُمُسٌ ؟

## كيا كھانے ميں بھی شمس نكالا جائے گا؟

( ٢٤٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي النَّهَبِ وَالْفِطَّةِ

( ۲۷-۳۷) حضرت عامر جیشید فرماتے ہیں کہ طعام میں قمس نہیں ہے جمس تو صرف سونے اور جاندی پر ہے۔

( ٣٤.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُّقِ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ ، أَفَنُخَمِّسُ ؟ قَالَ :قَدْ كُنَّا نُصِيبًّهُ فَنَأْكُلُهُ.

(۳۴۰۲۸) حضرت ابن عون رویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیشید سے عرض کیا کہ بمیں دخمن کی زمین سے شہد ، گھی اور پنیر وغیرہ ملتا ہے تو کیا ہم اس میں بھی خمس نکالیں؟ حضرت حسن پیشید نے فر مایا : ہمیں بھی بیسب ملتا تھا ہم تو اس کو کھا لیتے تھے۔

( ١٣٠ ) مَنْ قَالَ يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ وَلاَ يَحْمِلُونَ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اور جنہوں نے اس

#### کواٹھانے میں رخصت دی ہے

( ٣٤.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، شَيْخِ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُأْكُل الرَّجُلِ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشَّرْكِ ، حَتَّى يَدُخُلَ أَهْلُهُ.

(۳۳۰۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس ہی دینتا اس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ کوئی شخص مشرکیین کی سرزمین میں موجود کھانے میں سے کہ اساس سے کے سرز میں اس کا سرواں اسٹ

کھالے، یہاں تک کہوہ اپنے گھر والوں کے پاس چلاجائے۔ سرچین بریر و دو سرو سر دیرین میں انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دیرین میکون ڈارک نیسان کے د

( ٣٤.٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ 'يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ :يَأْكُلُونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ.

(۳۲۰۳۰) حضرت حسن ویشیز بن الی الحسن اور حضرت ابواسحاق ویشیز ان لوگوں کے متعلق فریاتے ہیں جن کو مال غنیمت حاصل ہووہ اے کھالیں اورا ٹھا کمیں مت۔

( ٢٤.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنِ

الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا :يَجْعَلُهُ فِى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقْدَةَ مَالٍ.

(۳۴۰۳۱) حضرت خالد بن ابوعمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم وہانٹو اور حضرت سالم وہانٹو سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا

دشمن کی زمین سے کھانا ملے وہ اس کواستعال کرسکتا ہے اور اس کو در اہم کے بدلے فروخت کرسکتا ہے؟ فر مایا: کھانا تو کھالے ،لیکن اس کو مال کے بدلے فروخت نہ کرے۔

## ( ١٣١ ) فِي الْعَبْدِ يَأْسِرِهُ الْعَكُونَ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

## اس غلام کا بیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھر دوبارہ مسلمان اس پر غالب آ جا کیں

( ٣٤.٣٢ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ

الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقَّه مَضَى.

(۳۳۰ ۳۲) حضرت اابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے حضرت عمر ڈٹاٹٹو کولکھ کر بھیجا کہ، غلام کومشر کین نے قیدی بنالیا ہو پھر دوبارہ مسلمان اس پر غلبہ حاصل کرلیں تو کیا تھم ہے؟ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا :تقسیم غنیمت سے پہلے اس کا مالک زیادہ حقد ارہے، اور اگر تقسیم ہو حائے تو پھراس کا حق ختم ہوگیا۔

( ٣٤.٣٢ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ قَبِيصَةً بْنِ ذُوَيْب ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَا أَخُوزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدَ رَجَلٌ مَّالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُفْسَمَ السَّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلا شَىْءَ لَهُ.

(۳۳۰ ۳۳) حضرت عمر دی تؤ نے ارشاد فر مایا مشر کین مسلمان کے مال پر قبضہ کرلیں پھرمسلمان جہاد کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیں اور وہ شخص ا بنا مال جوں کا تو ل تقسیم سے پہلے پالے تو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہے، اورا گرغنیمت تقسیم ہوگئ تو بھراس کے لیے بچھنیں ہے۔

( ٣٤-٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً. (٣٣٠٣٣) حضرت على رُفِيْ فَيْ فِي ارشاد فرمايا: وهتمام مسلمانو ل كيلئے ہے، كيول كه وه ان بى كامال تقا۔

( ٣٤.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَخْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ

بِهَنْزِلَةِ أَمُوَ الِهِمْ ، قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُضِى بِذَلِكَ. (٣٣٠٣٥) حفرت سلمان رُوْتُوْ سے مردی ہے کہ حضرت علی رُوْتُوْ فرماتے تھے کہ جومسلمان کامال کفار کے قبضہ میں چلا جائے ، تو وہ

ان کے مال کے مرتبہ میں ہے۔اور حضرت حسن پیشین بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔

( ٣٤.٣٦) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنْ زُهُرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ؛ أَنَّ أَمَةً لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبُقَتُ ، وَلَحِقَتْ بِالْعَدُّوِ ، فَغَيْمَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُحَمَّسُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ ع مصنف ابن الي شير متر جم (جلده ا) في المسلم المسلم

فَامْضِهَا لِسَبِيلِهَا. ۳۲۰۳۱) حفرت زهره ابن يزيدالمرادي ہے مروى ہے كەمىلمانوں ميں سے ايک شخص كى لونڈى تھى ،وه بھاگ كردتمن كے ساتھ سگى (پھر پچھ عرصہ بعد) مسلمانوں كے ہاتھ مال غنيمت آيا تو باندى كے مالک نے اس كو پېچان ليا۔ حضرت ابوعبيدہ جائند

ں گئ ( پھر چھے عرصہ بعد ) مسلمانوں کے ہاتھ مال غیمت آیا تو باندی کے مالک نے اس کو پہچان لیا۔ حضرت ابوعبیدہ جائئو نے نضرت عمر وہائٹو کو خطالکھ کر دریافت فرمایا۔ حضرت عمر وہائٹو نے تحریر فرمایا: اگر باندی کافمس نہیں نکالا گیا اوراس کو تقسیم نہیں کیا گیا، تو روہ مالک کووالیس کر دی جائے گی، اورا گرخس نکال لیا گیا ہے اورغیمت تقسیم ہو چکی ہے تو پھراس کواسی راستہ پر برقر ارز کھو۔ (جس

اول ً قَى جَاسَ كَ بِاسَ جَكَ) -٣٤.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبُدًا لَهُ أَبَقَ ، وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ ، فَذَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرُّذَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠١٩)

٣٠٠٣٤) حفرت نافع و فَيْ عَن مِوى بِ كَه حفرت ابن عمر تفاهن كا ايك غلام ان ب بھاگ گيا اور گھوڑا لے كرفرار ہو گيا ، اور من كي سرز مين ميں چلا گيا ، حضرت غالد بن وليد و في نے ان پر فتح حاصل كرلى۔ ان ميں سے ايك چيز حضرت ابن عمر جي و من كي مرز مين ميں جا لگيا ، حضرت مارك ميں بى واپس كردى كئى اور دو مرى چيز آ مخضرت مُؤافِقَةَ كى وفات كے بعد واپس كردى كئى اور دو مرى چيز آ مخضرت مُؤافِقَةَ كى وفات كے بعد واپس كردى كئى۔

٣٤٠٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ؛ فِيمَا أَخُرَزَ الْعَدُوُّ ، قَالَ :صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُلِسِمَ فَلاَ شَيْءَ.

قال: صاحبہ احق یِهِ ما لم یفسم، فإدا فیسم فلا شیء. ۳۳۰۳۸) حفزت سلمان بن رسیعہ جائز اس چیز کے متعلق فرماتے ہیں جس کو دشمن اٹھالے، فرمایا غنیمت کی تقسیم سے قبل اس کا لک بی زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت میں تقسیم ہوجائے تو پھراس کے مالک کیلئے کچھنییں ہے۔

٣٤.٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :حَسَرَ لِى فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُّوُّ ، قَالَ : فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِى مَرْبِطِ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِى ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ : أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمْحِمُ ، قَالَ : إِنْ أَجَابَك فَلَا أُرِيدُ مِنْك بَيِّنَةً.

٣٣٠٣٩) حضرت ركين اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەميرا گھوڑا كہيں چلا گيا۔ پس دشمنوں نے اسے بکڑليا۔ پھرمسلمان ان غالب آ گئے۔ آپ دہ اٹنٹو نے فرمايا كەميں نے اس گھوڑے كوحضرت سعد دہ اٹنو كے باڑنے ميں پايا۔ ميں نے كہا: بي تو ميرا گھوڑا ہے۔ انہوں نے فرمايا: تمہارے گواہ كہاں ہيں؟ ميں نے كہا: ميں اس كو پكاروں گا تو بيہ نہنائے گا حضرت سعد دہائٹو نے فرمايا: اگروہ ہمارى پكار كا جواب دے دے ميں تم ہے گواہ كامطالبہ نہيں كروں گا۔

٣٤.٤٠) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَمَةً أَخْرَزَهَا الْعَدُوُّ ،فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ:الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَجِيهِ بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، قَالَ :أَعْنَقَهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :يَقُولُ رَجُلٌ :لَهُو أَعْلَ بِالْقَضَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةً.

(۳۲۰۴۰) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص کی ہاندی کووٹٹن پکڑ کرلے گئے ،اس کوایک شخص نے خریدلیا۔اس کا آ جھگڑا لے کرحضرت شریح کے پاس آ گیا،حضرت شریح نے فر مایا:مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے جواس کے بھائی کوشن کے سات واپس کیا جائے ،کہا گیا کہاس نے اپنے آتا ہے بچہ جنا ہے۔حضرت شریح نے فر مایا:اس کو آزاد کر دویہ امیر کا فیصلہ ہے،اگر وہ تھ

اتنے اتنے کی ،اگر وہ تھی اتنے اتنے کی اس مخض نے کیا بیزید بن خلدہ سے زیادہ قضاء کو جانتے ہیں۔

( ٣٤.٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَا،

الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابرا ہیم اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ دشم ن مسلمانوں کے مال پر فبصنہ کرے چھرمسلمان اس کوغنیمت میں حاصل َ لرلیں اوراس مال کا ما لک مال کو پیچان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے،اورا گرغنیمت تقتیم کردی گئی تو پھر فیصلہ گزر چکا ہے۔ ( اب اس کوئیس ملے گا)۔

( ٢٤.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ بِالتَّمَنِ.

(۳۳۰ ۴۲۲) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جس کو کفار نے قبضہ میں لے لیا تھااگر اس پر دوبارہ مسلمان قبضہ کرلیں اور واپس حاصل ک

لیں تو تقسیم غنیمت ہے بل اس چیز کا مالک اس کا زیادہ حقد ارہے ، اورا گرتقسیم ہوگئی تو ٹمن کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

( ٣٤-٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَا أَحْرَزَ الْعَدُّ

(۳۳۰ ۳۳۰) حصرت علی حیاثیٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دشمن قبضه کرلیں (اوراس کومسلمان واپس چیٹرالیس تو)وہ ما لک کے لیے

( ٣٤.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ دِ

مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقُسَمُ رُدَّ عَلَيْهِ.

( سم ۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پراگر کفار غلبہ کر کے قبضہ کرلیں پھرمسلمان دوبارہ ان پر غالب

جا ئیں ۔ تواگر غنیمت تقسیم ہوگئی تواس چیز کا ما لک ثمن دے کر لینے کا زیادہ حقد ار ہوگا اورا گرتقسیم نہ ہوا ہوتو پھراس کوواپس ما لک .

طرف لٹادیا جائے گا۔

( ٣٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَا ـ

السبر عن الم شير متر جم ( جلده الله عن الله عن

لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُّوْ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَامَ الْبَيْنَةَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ النَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُّوْ ، وَإِلَّا خُلِّ كَنْهُ وَكُنْهَا (الدِداهِ ٣٣٩، وقي ١٤)

خلّی بینه و بینه کا الدوداود ۱۳۹۹ بیه فلی ملکی ملک میں وسلم بن یاسی بین الصل الوی المسوی بیویس المعدو و وائم خلّی بینه و بینه کا الدوداود ۱۳۹۹ بیه فلی ۱۱۱) (۳۲۰۴۵) حضرت تمیم بن طرفہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کی اونٹنی کو کفار لے گئے ایک شخص نے وہ اونٹنی کفار سے خرید کی اس اونٹنی کا مالک جھگڑا الے کر حضورا قدس مِرافِظَ عَلَيْ اَلَى خدمت میں حاضر ہوااور اس بات پر گواہ پیش کر دیئے کہ اونٹنی اس

ے خرید لی اس اوٹنی کا مالک جھکڑا کے کرحضورا تدس مِرَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس بات پر گواہ پیش کر دیئے کہ اوخی اس کی ہے، حضورا قدس مِرَافِظَةَ نِی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ: جتنے کی اس نے وشمن سے خریدی ہے استے بیسے دیے کر لے لووگر نہ ان کے راستہ

( ١٣٢ ) مَا يُكُرَهُ أَنْ يُحْمَل إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِّ ، يَتَقَوَّى بِهِ

(۱۱۲) کما یکٹرہ ان یکھیں اِنی ارضِ العدو ، یتفوی بِهِ وشمن کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں

( ٣٤.١٦) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنُ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوْ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ، وَلاَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقٌ.

(۳۲۰۴۲) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ:مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ دشمنوں کو کھانا یا اسلحہ بھیج (فروخت کرے) جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف تورے حاصل کریں: جوالیا کرے وہ فاسق ہے۔

ے وہ سلمالوں کے خلاف کورے حاصل کریں: جوالیا کرے وہ فاس ہے۔ ( ٣٤.٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنْ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كُوهَ حَمْلَ السِّلَاحِ إِلَى الْعَدُو ّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :

تُحْمَلُ الْحَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقُالَ : أَمَّا مَا يُقُوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلا بَأْسَ. وَقَالَهُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارٍ. (٣٣٠٣٤) حضرت عطا ويشْدِ وَمْن كواسلح فروخت كرنے كونا پندكرتے تصراوي كتے بين كه بين كه ميں نے عض كيا: كھوڑ فروخت كرن

كيما ہے؟ انہوں نے اس كا بھى انكاركيا، اور فرمايا: جس چيز سے وہ جنگ ميں قوت حاصل كريں وہ ندفروخت كرے، اس كے علاوہ چيزوں ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ٢٤-٤٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُورٍ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ.

(٣٣٠٣٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز وليني في ارض هُندى طرف گلوژوں كى فروخت سے منع فرمايا۔ ( ٣٤٠٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السَّلَاحُ ، أَوْ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

> لِلتَّجَارَةِ. (۳۳۰۴۹) حضرت حسن ویشید اسلحه یا گھوڑ ادشمن کی سرز مین میں تجارت کیلئے لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔

الهم مهم المحالية المسلحة ما هورُ ادمن في مرز مين مين شجارت ليلنخ لے جائے کونا پيند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلاَحْ ، أَنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلاَحْ ،

(۳۴۰۵۰) حضرت ابراہیم بھی اسلحہ اور کوئی منافع بخش چیز لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤-٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٨٠٥١) حفرت حسن والثينية اور حضرت ابن سيرين والثينة جنگ كے دنوں ميں اسلحه كى بيع كونا پيندكرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٣٠٥٢) حفرت حسن بيشير اور حضرت ابن سيرين بيشير سے اى طرح مروى ہے۔

(٣٤.٥٣) حَذَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ. السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ. السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ.

(۳۴۰۵۳) حفرت حن مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ اہل حرب کی طرف اسلحہ یا تھوڑ انہیں بھیجیں گے، اور نہ ہی اسلحہ اور تھوڑے پر مدد حاصل کریں گے۔

( ٣٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي الْقِتَالِ.

(٣٥٠٥) حفرت قاده بيشيد جنگ كايام من المحدك تع كونا يندكرت تعد

## ( ١٣٣ ) فِي الْغَزْوِ مَعَ أَنِيَةٍ الْجَوْرِ

## ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہونا

( ٣٤.٥٥ ) حَلَّثْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللهِ يَغْزُونَ زَمَانَ الْحَجَّاجِ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سِنَان ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ.

(۳۳۰۵۵) حفرت اعمش ویشینے سے مروگ ہے کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب نے تجاج بن یوسف کے دور میں اس کے ساتھ ملکر جہاد میں میں میں اور

کیا جن میںعبدالرحمٰن بن پزید،ابوسناناورابوجیفه کانام قابل ذکر ہے۔ دیسی پر پیشر کر دیائے میں انکی ٹیسی کا کا سے دومو دیں جمعے

( ٣٤.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ : أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغُزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ ، يُقَاتِلُهُمْ.

(٣٨٠٥٢) حضرت أعمش ويشيلا سے مروى م كر حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويشين نے حجاج كے دور ميں خوارج كے ساتھ قال كيا۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا)

( ٣٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ غَزَا الرَّيِّ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ.

( ٣٤.٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْأُمَاء وَقَلْدُ أَحْدَثُهُ ا؟ فَقَالَ : تُقَاتِا مُ عَلَم لَصِيلًا هِ ذَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَم لَصِيفُ مِنَ النَّوْزُو مَعَ

الْأُمَرَاءِ وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ: تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِنَ اللَّهُ نَيا. (٣٢٠٥٨) حضرت ابوجمره يَشْفِهُ فرمات بين كهيل من عباس بين وين المنظمة عند من الله عن المنظمة المنظمة

ہے جنہوں نے دین میں نے کام ایجاد کیے اور ظلم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصد (نواب) کیلئے لڑو، وہ اپنے دنیا کے حصہ کیاراد ت

( ٣٤.٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُوكِيّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَغْزُو أَهْلَ الضَّلَالَةِ مَعَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ:أُغْزُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْك مَا حُمَّلْتَ، وَعَلَيْهِمُ مَا حُمَّلُوا.

قال: فلت له: اعزو اهل الصلالية مع السلطاني؟ قال: اعزوا ، فإنها عليك ما حملت، وعليهم ما حملوا.
(٣٢٠٥٩) حضرت سليمان البشكري يشيط فرمات بين كدمين في حضرت جابر تفايع ها حدد يافت كيا كه ظالم اور ممراه كي ساته ال كر

لڑنا کیسا ہے؟ حضرت جابر چھٹھ نے فرمایا: تخصے اس کا ثواب ملے گاجو تیری نبیت ہوگی اوران کووہی ملے گاجوان کی نبیت ہوگی۔ پریسر وڈیروں پر جس میں جس کے در سر بریس کا بیاد کا جو تیری نبیت ہوگی اوران کووہی ملے گاجوان کی نبیت ہوگی۔

( ٣٤٠٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلاَ عَنِ الْفَزُوِ مَعَ أَنِمَّةِ السَّوءِ؟ فَقَالَا :لَكَ شَرَفُهُ ، وَأَجْرُهُ ، وَفَضْلُهُ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ.

(۳۴۰ ۱۰) حضرت حسن ویشید اور ابن سیرین ویشید سے دریافت کیا گیا کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کرلڑنا کیسا ہے؟ آپ دونوں منت میں مار

نے فرمایا: آپ کیلئے اس جہاد کا اجراور شرف ہے اور ان پران کا گناہ ہے۔

(٣٤.٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَة بُنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيدَ النَّخَعِیِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِی : يَا أَبَةِ ، فِی إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، أَتَغْزُو ؟ قَالَ : يَا بُنَی ، لَقَدْ أَدْرَكُتُ أَقُوامًا أَشَدَّ بُفْضًا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ ، وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى حَالٍ ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِی الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ مَا أُذِّی الإِتَاوَةَ ، يَغْنِی الْخَرَاجَ.

(۱۲ ۳۳۰) حفرت محمد بن عبدالرحمٰن بن بزید اتفی مراشی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اے ابا! حجاج کے دور امارت میں آپ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو ان لوگوں کو بھی پایا ہے جو حجاج کے معاقلہ میں تم سے زیادہ سخت تھے، لیکن انہوں نے بھر بھی جہاد کو نہ چھوڑا۔ اور اگر لوگوں کی بھی وہی رائے بن جاتی جو آپ کی رائے ہے تو بھر خراج نہادا کیا جاتا۔

(٣٤.٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ :لا

٢١٠) حمال ورفيع ، فان . حمدان سفيان ، عن المعيرة ، عن إبراهيم ، فان ؛ دردر له أن فوما يقولون ؛ لا جِهَادَ ، فَقَالَ :هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ بِهِ الشَّيْطَانُ. (۳۴۰ ۱۲) حضرت ابراہیم ویشیلا سے ذکر کیا گیا کہ کچھلوگ یوں کہتے ہیں کہ جہادنہیں ہے حضرت ابراہیم نے فر مایا یہ چیز شیطان ان کرای لکتی ہے۔

( ٣٤٠٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ أَيْمَةِ الْجَوْرِ ، وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ :اُغْزُوا.

(۳۴۰ ۱۳۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میں دینئا سے دریافت کیا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کرو۔

( ٣٤.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَفْزُو مَعَ يَنِي مَرْوَانَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۳۴۰ ۱۳۳) حفرت کید فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد ویشیونے بنومروان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور حفرت عطاء نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٣٤٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجٌ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ يَزِيدَ.

(٣٨٠ ٦٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كە ججاج كے دور ميں لوگ جب جہاد كيلئے نكلے تو حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد بھى اس ميں نكلے۔

#### ( ١٣٤ ) مَنْ كَرِهُ ذَلِك

#### جوحفرات اس کونا پسند کرتے ہیں

( ٣٤٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَ<sub>،</sub> ، عَنْ حَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْجِهَادُ مَعَ هَوُّلَاءِ ، يَغْنِى السُّلُطَانَ الْجَائِرُ.

(٣٢٠٦٦) حضرت طاؤس مِلَيْنِيدُ ظالم وجابرحكم إنول كے ساتھ ال كر جہادكر نے كونا پسندكرتے تھے۔

( ٣٤٠٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعُثٌ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : إِلَى مَنْ تَدْعُوهُمْ ؟ إِلَى الْحَجَّاجِ ؟.

(۳۲۰۷۷) حضرت الشیبانی زی فور سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور حکومت میں لوگ لڑائی کیلئے نکارتواس میں حضرت دوستی

ر المسلم المراقب میں اور حضرت ابراہیم تخفی ہے ہوئی ہی چھٹ سے دور وسٹ میں وٹ رہاں سے سے وہ ان کی طرف ابراہیم تھی ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم تخفی بھی نکلے، حضرت ابراہیم تخفی نے فر مایا: کس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو؟ جہاج کی طرف بلاتے ہو؟!

## ( ١٣٥ ) فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

#### خاتون اورغلام كاامان وينا

٣٤.٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةً ؛ أَنَّ رَجُلاً أَمَّنَ قَوْمًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وُخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ عَمْرٌو . وَخَالِذٌ : لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُجِيرُ عَلَى

و حاربد . د خابير ش بهر دو د المسلم: تعضفه

۳۸۰ ۱۸ ) حضرت عبدالرحمٰن بن مسلمہ برائین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پچھلوگوں کو امن (پناہ) دیا، اور وہ حضرت عمر و بن اص، حضرت علم و بن اص، حضرت خالد بن ولید بنائین نے ارشاد اص، حضرت خالد بن ولید بنائین نے ارشاد برائی ہم تو اس کو پناہ نہیں دیں عے جس کووہ پنادے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح جہائی نے ارشاد فر مایا: میں نے رسول اکرم میڑنے بھی ہے سنا ہے آپ میڈونی نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں میں سے جو محض کی کو بناہ دے دے اس کو بناہ دی جائے گی۔

٣٤.٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ.

(ابویعلی ۸۷۳ بزار ۱۲۸۸)

۳۲۰-۲۹) حضرت ابوعبیدہ و بی از شادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میں ایک سنا آپ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے جوکسی لو پناہ دے اس کو پناہ حاصل ہوگی۔

.٧٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ.

(احمد ١٩٥٥ طبراني ٤٩٠٨)

#### ۰۷-۳۲۰) حفرت ابوامامہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤.٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بُنِ أَبِي طَالِبِ ، قَالَتُ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ ، فَقَالَ : فَوَ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي فَأَجَرُتُهُمَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَوَالَتُ : فَأَغُلَقُتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَالَتُ : فَأَغُلُقُتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : مَا خَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَالَتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى مَرُّحَبًا ، وَأَهْلًا بِأَمِّ هَانِ عٍ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلَانٍ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَى

أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لا ، قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرُتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ.

(٣٨٠٤) حضرت ابومره وتفاشط كي مروى بي كه حضورا قدس مَلِين المَين عند من الله عند عضرت ام باني وينه وينا فرماتي بيس ا

میرے خاوند کے دورشتہ دار بھاگ کرمیرے پاس آئے تو میں نے ان کو پنادہ دے دی،میرے بھائی حضرت علی مزائنے میرے پا س

آ ئے اور فرمایا: میں ان کوضر ورقتل کروں گا ،حضرت ام ھانی مؤی مذینی فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا اور میں رسول اكرم مِنْافِقَيَّةً كي خدمت ميں حاضر ہوئي آپ مِنْافِقَةً أِنْ مجھے ديكھ كرفر مايا: خوش آيديدام هاني فؤه لناؤغا! خيريت سے تشريف

لا كى ہو؟ ميں نے عرض كيا كه: اے اللہ كے نبي مِنْ الْفِيْفَةَ أَمِير ہے خاوند كے خاندان كے دو قحض بھا گ كرمير ہے ياس آ ئے تو ميں ۔ : ان کو پناہ دے دی ،میرے بھائی حضرت علی ٹڑاتئو میرے پاس آئے اوران کوتل کرنے کاارادہ کیا۔حضوراقدس مَلِطَفَيْتَجَ ارشاد فریاب

نہیں (ان کو آنہیں کیا جائے گا) جس کوتو نے پناہ دی اس کوہم نے بھی بناہ دی اور جس کوتو نے امن دیااس کوہم نے بھی امن دیا۔ ( ٣٤٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانٍ ، قَالَ حَدَّثَتِنِي ، قَالَتْ : فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَاثِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَجَرْتُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَى أَخِي ، فَقَالَ : لأَقْتُلْنَهُمَا

فَأَغْلَفْتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَرْحَبًّا ، وَأَهْلاً بِأُمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : قَدْ أَجُونَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، قَالَتُ : فَجنتُ فَمَنْفَتُهُمَا

( ۳۲۰-۷۲) حضرت ام هانی منی مذاه علی ای طرح مروی ہاں کے آخر میں اضافہ ہے کہ پھر میں حضرت علی جھائٹو کے پاس آئی اور ان کوئل کرنے ہے منع کر دیا۔

( ٣٤٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْم.

(۳۲۰۷۳) حضرت عائشه نځامينيونمارشا د فرماتي مين، کها گرخانون کسي قوم کو پڼاه د يوان کو پڼاه حاصل ہوگ۔

( ٣٤.٧٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَة لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۷۳) حضرت عائشہ تفایذ بناسے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ فُضَيْلِ بْن زَيْدٍ الرَّقَاشِيّ ، وَقَدْ كَانَ غَزَ

سَهُمٍ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا.

عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَوْ أَهُلَ سِهْرِيَاجٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، قُلْنَا :نَرْجِعُ فَنُقِيلُ ، ثُمَّ نَرُوحُ فَنَفْتَحُهَا ، فَلَاّ رَجَعْنَا تَخَلَّفُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي

فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْعَشِى وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : أَمَّنْتُمُونَا ، قُلْنَا : مَا فَعَلْنَا ، إِنَّمَا الَّذِى أَمَّنَكُمْ عَبْدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : مَا نَعْرِ فُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ ، إِنْ شِنْتُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَفُوا لَنَا ، قَالَ : فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرَ ، فَكُتْبَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ اللَّهُ مُنْ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ عُمَرٌ أَمَانَهُ.

آج ان کو فتح کرلیں گے، ہم نے کہا: واپس لومتے ہیں اور پچھآ رام کر کے تازہ دم ہوکرآ کراس کو فتح کرلیں گے، جب ہم لوگ وہاں سے داپس لوٹے تو مسلمانوں میں ایک غلام ان کے پیچھے آیا اور اس نے ان کے ساتھ عجمی میں گفتگوکی، اور ان کوایک صحیفہ میں

ا مان (بناہ ) لکھ کراس کو تیر کے ساتھ باندھ کران کی طرف پھینک دیا۔

ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ قلعہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے بو چھا آپ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ لوگوں نے ہمیں امن دے دیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو ہرگز اییانہیں کیا ہے، بیشک تم لوگوں کوایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہے، تم لوگ واپس ہوجاؤیباں تک کہ ہم حضرت عمر وہا تی کوایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہم اوگ واپس ہوجاؤیباں تک کہ ہم حضرت عمر وہا تی کوایک خوات کو لیے کہاں ہوجاؤی میں واپنے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب رائے دریافت کرلیں، انہوں نے کیا کہ ہم تمہارے آزاد میں تمہارے غلاموں کوئیس جانے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب اگرتم جا ہوتو ہمیں قبل کرواورا گر جا ہوتو درگز رکردو، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر دواتی کوصورت حال کھی، حضرت عمر وہا تو ہیں حضرت عمر وہا تو ہیں حضرت عمر وہا تو ہی مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں کا فرمدان کا فرمد ہونا ماتے ہیں حضرت عمر وہا تو ہیں کہ میں سے ہوں کا فرمدان کا فرمد ہونا فرمایا جمل مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں کا فرمدان کا فرمد ہونا فرمایا جیں حضرت عمر وہا تو ہیں کہ میں مسلمانوں کا خلام بھی مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں کا خلام بھی مسلم نوں کا خلام بھی مسلمانوں کا خلام بھی مسلم نوں کی مسلم نوں کو مسلم نوں کی خوات کے دیا کہ مسلم نوں کے دو مسلم نوں کی مسلم نوں کی خوات کی مسلم نوں کی مسلم نوں کی مسلم نوں کی خوات کی مسلم نوں کو دور کر دور کو دور کر دور کو دور کے دور کر دور کو دور کر دور کو دور کے دور کی مسلم نوں کو دور کی کو دور کی دور کو دور کور کو دور کو

( ٢٤.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ.

(۳۴۰۷۲) حضرت حسن رفایتنو فر ماتے ہیں کہ عورت اور غلام کا امان دینا ٹھیک اور جائز ہے۔

( ٣٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ ؛ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ أَمَانُهَا.

بِی علی معلق المصد علی الفلسیومین ، فیلجور المالها . (۳۴۰۷۷) حضرت عمر رفتانی فرماتے ہیں:اگر مسلمانوں میں ہے کوئی خاتون امان دے دیتو اس کا امان دینا درست ہے۔

( ٣٤.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (بخارى ٣١٧٢ ـ ٩٩٩)

(۳۴۰۷۸) حضرت علی بین شخه ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا ذمه ایک ہی ہے،ان کا ادنی شخص بھی بناہ دے سکتا ہے۔ مرکز میں بیر برجو سر دیو در بیری دید دیا دیا دیا ہے۔

( ٣٤٠٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ، أَوَ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ. (طيالسي ١٩٦٣ ـ احمد ١٩٧) (٣٢٠٧٩) حضرت عمروبن عاص تَنْ تَوْ سِي عروى ہے كه حضورا قدس يَرَ الْفَيْجَ فِي ارشاد فرمايا: مسلمانوں سے جوكسي كو پناه و سے اس كو يناه دى جائے گى۔

( ٣٤.٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٠٥ـ احمد ٢٩٨)

(۳۴۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ دھائیئہ سے مروی ہے کہ نبی کریم میٹائیٹیئے نے ارشادفر مایا:مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنیا صحف بھی پناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٣٥- احمد ٢١٢)

(۳۳۰۸۱) حضرت عمر و بن شعیب می نوش سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیراً فِفَظِیَّا آجاد ارشاد فر مایا :مسلمانوں میں سےاد نیا بھی بناہ دیتو پناہ اس کوحاصل ہوگی۔

#### ( ١٣٦ ) فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَكُيْفَ هُوَ ؟

#### امان کیاہے؟ اور کیسے ہوگی؟

( ٣٤.٨٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حصين ، عن أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( ٣٤.٨٢ ) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنٌ .

(۳۲۰۸۲) حضرت الوعطیہ طیشیا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر میں نئے نے کوفہ دالوں کولکھا: بیشک مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ مطرس فارس میں امان کو کہتے ہیں ،اگرتم ایسے شخص کو جوتمہاری زبان نہیں سمجھتا مطرس کہد دوتو امن شار ہوگا۔

(٣٤.٨٢) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَرْزُوقُ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو فَرْقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَبَسُعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :مَتَّرَس ، فَقَامَ الرَّجُل : فَأَخَذَاهُ فَجَانَا بِهِ ، وَأَبُو مُوسَى خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :مَتَّرَس ، فَقَامَ الرَّجُل : فَقَالَ يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِى الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَرَس ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَمَا مَتَرَس ؟ قَالَ : لَا تَخَفُ ، قَالَ :هَذَا أَمَانٌ ، خَلَيَا سَبِيلَهُ ، فَخَلَينَا سَبِيلَ الرَّجُلِ .

(۳۴۰۸۳) حضرت ابوفرقد ويھيد فرماتے ہيں كه جب ہم نے سوق الاهواز كو فتح كيا تو ميں حضرت ابوموى اشعرى وہ لئے كے ساتھ تھا،

مشرکین میں سے ایک شخص بھاگا ، مسلمانوں میں ہے بھی دواس کے پیچھے بھا گے، اس دوران کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، ان میں سے ایک نے اس مشرک کو کہد دیا ، مترس (امان) وہ شخص بیس کر کھڑا ہو گیا ، انہوں نے اس کو پکڑا حضرت ابوموی اشعری بڑائو کے پاس اس حالت میں لے کر حاضر ہوئے کہ آ ب قید بول کو آل فر مار ہے تھے، جب اس شخص کی باری آئی ان دو میں ہے ایک نے کہا اس کیلئے امان ہے حضرت ابوموی اشعری بڑائو نے دریافت فر مایا: اس کو امان کیے ملی ؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو مترس کہا تو یہ کھڑا ہو گیا ، حضرت ابوموی جائئو نے دریافت کیا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: اس کا مطلب ہے مت ورو

آپ نے فرمایا بیامان ہے،اس کاراستہ چھوڑ دو، پھر ہم نے اس کوچھوڑ دیا۔

( ٣٤.٨٤ ) حَلَّتُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :حاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ، فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمْ ، فَقَالَ :كَلَامٌ حَى ، أَوْ كَلاَمُ مَيِّتٍ ؟ قَالَ :فَتَكَلَّمْ فَلاَ بَأْسَ ، فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ ، فَأَمَا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بَكُمْ يَدَانِ.

قَالَ :فَقَالَ عُمَرٌ :مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِى شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا كَثِيرًا ، إِنْ قَتَلْتُهُ أَيسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ ، وَإِن اسْتَحْيَثَته طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، أَسْتَحْيى قَاتِلَ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكِ ، وَمَجْزَأَة بُنِ ثَوْرٍ ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لَهُ : لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لَهُ : تَكَلَّمُ لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ أَعْطَاكَ ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ أَعْطَاكَ ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنَك قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ : فَعَرْجُتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَلْ : فَخَوْمَ لَهُ مَعْكَ ، أَوْ لَا بُدَأَن بِعُقُولِيَتِكَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَلْ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَلْ حَفِظَ مَا حَفِظُتُ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَشْلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، وَفُرضَ لَهُ.

(۳۴۰۸۳) حفرت انس رقط نو مردی ہے کہ جب ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو حفرت عمر رفط نو کے علم پر ہرمزان اتر کرآیا اور گرفتاری دے دی حفرت ابوموی اشعری واٹن نے اس کو میرے ساتھ بھیجا، جب ہم حضرت عمر واٹن کے پاس آئے تو ہرمزان خاموش ہو گیا اور کچھ نہ بولا حضرت عمر روٹی نو نے فرمایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر روٹی نو نے فرمایا بولو کوئی حرج نہیں ہے هرمزان نے کہا: اے قوم عرب، ہمارے اور تہارے درمیان اللہ نے کچنہیں چھوڑ اجیسا کہ ہم تم ہے لڑتے ہیں

توی کرے ہیں ہے طرمزان کے کہا؟ اسے تو م طرب، ہمارے اور مہارے درمیان اللہ نے چھے بیں چھوڑا جیسا کہ ہم م سے لاتے ہیں اور تم کوتل کرتے ہیں، بہر حال اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں تم سے لانے پر قدرت نہ ہوتی۔ حضرت عمر ڈٹاٹھڑنے فرمایا اے انس زٹاٹھڑ آ ب کی کیا رائے ہے؟ حضرت انس دٹاٹھڑ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے

رے روں ویا ہے۔ اس میں ہے۔ کی دی ہے۔ کی دی وہ ہے گا ہے۔ سورے ہیں اس کونٹل کردیا تو قوم زندگی سے مایوس ہو امیر المونٹین جڑائو میں نے اپنے بیچھے بہت شوکت اور کثیر تعداد چھوڑی ہے،اگر آپ نے اس کونٹل کردیا تو قوم زندگی سے مایوس ہو جائے گی اور دوان کی شوکت کیلئے زیادہ سخت تھا،اورا گراس کوزندہ رکھا تو قوم کولا کچے ہوگی۔

حضرت عمر ڈاپٹنونے فرمایا اے انس مٹناٹنو! تخفیے حضرت براء بن ما لک ٹٹاٹٹؤ اور حضرت مجز اۃ بن ثور کے قاتل کو مارنے ہے

هي مفنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) في مستف ابن الي شيرمترجم (جلدوا)

حیاء آرای ہے؟ حضرت انس ڈھاٹو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر دھاٹو اس کوقل کردیں گے، میں نے ان سے عرض کیا: آپ کیلئے اس کے قبل پرشری راستنہیں ہے، حضرت عمر دھاٹھ نے فرمایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ

عن اس سے پھولیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پھینیں لیا ایکن آپ نے خوداس سے فر مایا تھا بول تھھ پرکوئی حرج نہیں ہے، عفرت عمر دان فونے ارشاد فر مایا، تم ضرور کسی مختص کو لے کرآ ؤجو تمہارے ساتھ گواہی دے، وگرنہ تمہیں سزا ملے گی، حضرت انس دی فو

مرت سر من موجب میں ان کے پاس سے نکلاتو اچا تک حضرت زبیر وہا تی ان انعوام ملے انہوں نے بھی وہی یا دکر لیا تھا جو میں نے فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے نکلاتو اچا تک حضرت زبیر وہا تی بن انعوام ملے انہوں نے بھی وہی یا دکر لیا تھا جو میں نے ماد کما تھا انہوں نے حضرت تم وہا تی کے سامنے گواہی دی، تو آ ہے وہا تین نے اس کو چھوڑ دیا، ہر مزان مسلمان ہوگیا، اور اس کسکتے جھ

یاد کیا تھاانہوں نے حضرت عمر مزانٹو کے سامنے گواہی دی ،تو آپ ڈواٹٹو نے اس کوچھوڑ دیا ، ہر مزان مسلمان ہو گیا ،اوراس کیلئے حصہ مقرر کر دیا گیا۔

( ٣٤٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :لاَ تَدْهل ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :لاَ تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :مَطَّرَس فَقَدُ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ.

(۳۳۰۸۵) حضرت ابو واکل فرماتے ہیں جب ہم خانقین میں تھے، حضرت عمر جائٹو کا خط ہمارے پاس آیا، اس میں تھا جب کوئی شخص کی سے کہے لا تدھل (مت ڈر) تو اس نے اس کوامان دے دی، اور اگر کہا لا تخف تو بھی اس کوامان دے دی، اور اگر کہا مطرس تو اس کوامان دے دی، بیشک اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتا ہے۔

( ٣٤٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمُرُ: أَيْمًا

رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُّقِ ، لَئِنْ نَزَلُتَ لَأَفَّتُلَنَّكَ ، فَتَزَلُ وَهُوَ يَوَى أَنَّهُ أَمَانٌ فَقَدْ أَمَّنَهُ. (٣٣٠٨٢) فضرت بم هافين فرارتاد في المصلوانون عن من هخو بثم كي طرف في سائل و من الله عن من من تو من من تو من

(۳۳۰۸۲) حضرت عمر دانٹو نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے جو محض دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تونے گرفتاری دی تو میں تھے قبل کردوں گا ،اس نے امر کر گرفتاری دے دی ہے تھے ہوئے کہ سامان سے قواس کو امان ماصل ہوگی

تَجْصِّلَ كردول كَا الله في الرَّكَرُ فَمَارى و حدى يتحق موئ كديدامان بو الله الله الله مَن كريْز ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى ( ٢٤٠٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى

أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ :أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَّ الْعَدُوِّ : لَيَنْ نَزَلْتَ لَأَقْتَلَنْكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَقَدُ أُمَّنَهُ.

حَدَّثَنَا بَقِيٌّ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شُيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۲۰۸۷) حفرت عمر رہاؤن نے اجناد کے امراء کی طرف کھیا: مسلمانوں میں سے جوشخص دشمن کے کسی آ دمی کی طرف اشارہ کرے، کداگر تونے گرفتاری دی تومیس تجھے قل کر دوں گا،اس نے امر کر گرفتاری دے دی پیجھتے ہوئے کہ بیابان ہے تواس کوامان حاصل ہوگ ۔

## ( ١٣٧ ) مَنْ كُرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللهِ

#### جوحضرات اس بات کونالبند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذ مہ دیا جائے

( ٣٤.٨٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمُ أَهْلَ حِصْنِ ، فَالَّا عَلَى إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمُ أَهْلَ حِصْنِ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ اللهِ وَذِمَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثُتُ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّان ، فَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان : قَالَ عُلْقَمَةُ : فَحَدَّثُنَ مُسْلِمُ بْنُ هَيضَم الْعَبْدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . (مسلم ٣)

(۳۴۰۸۸) حفرت سلیمان بن بریده دی نیو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنَافِقَیَقَ جب کو کی کشکرروانہ فرماتے تو اس کے امیر کو بیوصیت فرماتے کہ: جب بم مکمی قلعہ کا محاصرہ کرو، پھرتم ان کواللہ اوراس کے رسول مِنْفِقَقَعَ کے ذمہ دینے کا ارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول مِنْفِقَعَ کَا دُمه دینے کا ارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراپ کے رسول مِنْفِقَعَ کَا ذمہ مت بناؤ، بلکہ اس لیے کہتم اپنے اوراپ آبا وَ اجداد کے ذمہ تو رُدو بیزیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ تو رُدو بیزیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ کوتو رُو۔

حضرت سفیان دی نی که حضرت نعمان بن مقرن المزنی بھی حضور اقدس مُؤَفِّظَ کِنَا ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤٠٨٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَاصَرْتُهُ قَصْرًا ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ تُصِيبُونَ فِيهِمْ حُكْمِ اللهِ ، أَمْ لَا ، وَلَكِنْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ

(۳۳۰۸۹) حضرت ابووائل ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خانقین میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر شاٹٹو کا مکتوب گرامی آیا، جس میں تحریرتھا کہ: جب تم لوگ کسی قلعہ کا محاصرہ کرواور پھران کواللہ کے حکم پر (امان دے کر) اتارنا جا ہوتو ایسامت کرو، کیول کہ تم لوگ نہیں جانبے کہتم اس میں اللہ کا حکم پاتے بھی ہو کہ نہیں، بلکہ ان کواپے حکم اور امان میں اتارو، پھراس کے بعد جو جا ہوان کے ساتھ معالمہ کرو۔

## ( ١٣٨ ) الْفَدُرُ فِي الْأَمَانِ

#### امان (معامده) میں دھوکا کرنا

( ٣٤.٩٠) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةً يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَىٰ يَنْقَضُّوا فَيْغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلَّ يُنَادِى فِي نَاحِيَةٍ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ يُنَادِى فِي نَاحِيَةٍ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ ، فَإِذَا هُو عَمْرُو بُنُ عَبسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشَدَّ عَقْدَة وَلا يَحُلّهَا ، حَتَّى يَمْضِى أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ . (ابوداؤد ٢٤٥٣ـ ترمذى ١٥٨٠)

(۹۴۰۹۰) حضرت سلیم سے مردی ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، حضرت معاویہ رقاقتی نے ان کے علاقہ کی طرف پیش قدی کی تا کہ جب معاہدہ کی مدت ختم ہوتو ان پراچا تک جملہ کردیں، اچا تک شکر کے ایک طرف سے ایک شخص سے کہتا ہوا آیا کہ وفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو دھوکا مت دو، وہ حضرت عمرو بن عبسہ تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم مُرافِظَةً کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو وہ اس کی گرہ کو نہ باند ھے اور نہ ہی کھولے، یہاں تک کہ مدت مقررہ پوری ہوگر گر رجائے یاان کا عہد برابری کے طور پران کی طرف پھینک کرختم کردو۔

( ٣٤٠٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ :هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ. (بخارى ١٣٥٧- مسلم ١٣٥٩)

(۳۳۰۹۱) حضرت ابن عمر منک دین سے مردی ہے کہ آنخضرت مَیافِق کے نیار شادفر مایا: الله تعالی جب قیامت کے دن اولین وآخرین کوجمع فر مائے گا،تو ہر دھوکا دینے والے کیلئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا،اور کہا جائے گایہ فلاں بن فلاں کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ١٣٦٠) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :لِكُلُّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (بخارى ١١٤٨- مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰۹۲) حضرت ابن عمر ٹنکھینن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس کے ذریعہ پہچانا جائے گا۔

( ٣٤.٩٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ، يُقَالَ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَان. (مسلم ١٣٦١) (۳۴۰۹۳) حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْ فَقَعَ نے ارشاد فر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجمنڈ اہوگا جس سے وہ بہجانا جائے گا،اور کہا جائے گایہ فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔

( ٣٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٣١٨٦ـ مسلم ١٣٦٠)

(۳۴۰۹۳) حضرت عبدالله وفاتخهٔ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغَدْرَتُهُ عِنْدَ اسْتِهِ. (ابن ماجه ٢٨٧٣)

(٣٣٠٩٥) حفرت ابوسعيد جل الله سے مروى ب كرآ مخصرت مَوَّنَفَيَعَ في ارشاد فرمايا: بردهوك باز (معابده تو رُف والے) ك

ا ليے قيامت كے دن ايك جھنڈ اہوگا، اور اس كادھوكا اس كى سرين كے تحت ہوگا۔ ( ٣٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٦١ - احمد ٣٥)

(۳۴۰۹۲) حضرت ابوسعید روافو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرافِظَةَ آنے ارشاد فر مایا: ہردھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حینڈ اہوگا۔

( ٣٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۴۰۹۷)حضرت علی وزانٹو سے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ :﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ ، قَالَ :الَّذِي يَغُدِرُ بِعَهْدِهِ.

(۳۴۰۹۸) حضرت قادہ والیفیۂ قرآن کریم کی آیت ﴿ إِلَّا مُحُلَّا خَتَّادٍ كَفُورٍ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کداس سے مرادوہ ہے جوعبد کوتوڑے۔

( 98-97) حَدَّثَنَا عَفَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٠ـ ابويعلى ٣٣٦٩)

(۹۹۰۹۹) حضرت انس ہو اٹنے سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: ہردھوکا دینے والے کیلئے تیامت کے دن ایک حصنہ اموا جس ان مورد کیا ہے تیامت کے دن ایک حصنہ اموا جس ان و دیجیانا جائے گا۔

### ( ١٣٩ ) مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

## بچول کاکسی کوامن دینا

( ٣٤١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ.

قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَانُ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ. (دارمي ٢٣٣٠)

(۱۰۰ ۳۲۳) حضرت مجاہد میں نئی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان میں ٹوٹ امان پر حضرات حسنین میں پیشن کو دھوکا دیاوہ دونوں چھوٹے تھے، حضرت سفیان نے فرمایا: بچوں کا امان دینا جا ترنہیں۔

## ( ١٤٠ ) رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَربِ

#### جنگ مین آواز بلند کرنا

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُّوْ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، فَإِنْ أَجَلَبُوا ، أَوْ صَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.

(۳۳۱۰) حفزت عبدالله بن عمرو تؤلی است مروی ہے کہ آنخضرت مُطِّفظَةً نے ارشاد فرمایا: دعمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، الله سے عافیت مانگو، اور اگر دعمن سے مقابلہ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواور اللہ کو یا دکرو، اور اگر بھیٹر ہوجائے یاوہ چینی تو تم پرخاموثی لازم ہے۔

( ٣٤١٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ ، عَنُ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضُ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِز . الْجَنَائِز .

(۳۴۱۰۲) حضرت قیس بن عباد رہی ہے مروی ہے کہ اصحاب محمد میلین میں آقاد سے میں آواز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے وقت ،قر آن کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت ۔

( ٣٤١٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :وَجَبَ الإِنْصَاتُ وَالذِّكُرُ عِنْدَ الزَّحْفِ ، قَالَ :ثُمَّ تَلَا :﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :وَيُجُهَرُ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٣١٠٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں جنگ کے وقت خاموثی لازم ہے اور اللہ کا ذکر لازم ہے، پھر قرآن کریم کی آیت ﴿ فَانْبُتُوا

َاذْكُوُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ تلاوت فرما في ، حضرت ابن جرتَ فرمات بين كديس في وض كياذ كربلندة واز حكر ع فرمايا بال - ١٤٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ ،

وَعِنْدُ الذِّنْحُوِ. ۳۲۱۰۳) حفزت قیس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہاصحاب محمد مِنْزِفْقَیْجَ تمین اوقات میں آ واز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے قت، جنازے کے وقت اور ذکر کے وقت۔

٣٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى الْمعَلَّى ،َعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ .

۳۳۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر طیفید فرماتے ہیں جنگ کے وقت ،قر آن کریم کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت آواز بلند کرنے کونا پیند کیا گیا ہے۔

٣٤١٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنُ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَمَنَّوُ الِقَاءَ الْعَدُو ، وَسَلُوا قَالَ : كَتَبَ عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِى أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَمَنَّوُ الِقَاءَ الْعَدُو ، وَسَلُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ الْعَافِيةَ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ ، فَإِنْ أَجُلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. (احمد ٣٥٣ عبدالرزاق ١٥١٥) اللّهَ الْعَافِيةَ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ ، فَإِنْ أَجُلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. (احمد ٣٥٠ عبدالرزاق ١٥٥٥) منزت عبدالله بن الله اوفي رَبُّ فَي فَرَيْ مَا يَكُونُ مَنْ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. الشَّاوِمِ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَن المِ اللهِ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِنِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُمْ بَالصَّمْتِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ بَالسَّمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ بَالْقَاتِ لَيْعُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

مع علیت و اور اکرو ن سے مقابد ہوجائے و تابت تدم رہواور الله ویاد کرو، اور اگر بھر ہوجائے یاوہ بیاں و م پر حاسوں زم ہے۔ ۲٤۱۰ ) حَدَّثَنَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: لَصَوْتُ أَبِي ظَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِنَةٍ. (احمد ٢٣٩ ـ حاكم ٣٥٢) ١٩٣١- حفرت انس تُنْ تَنْ سے مروى ہے كه آنخضرت يَزِلْفَضَةَ فرماياً! لشكر ميں ابوطلحه كي آوازا يك جماعت ہے بہتر ہے۔

( ١٤١ ) مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُّةِ

## وشمن سے مقابلہ کے وقت کیا دعا پڑھے

٣٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أُصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

٣٨١٠/ حفرت ابولجلز الخاتف سروى ب كه آنخضرت مَلِفَظَةً جب وتمن سے مقابله كيلئے آئے سامنے ہوتے توبيد عا پر ہتے:

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرى، بكَ أَحُولُ، وَبكَ أُصُولُ، وَبكَ أَقَاتِلُ. ا الله الله الآوى ميرى قوت اورتوى ميرا مددگا، ہے۔ میں تیری قوت سے حملہ کرتا ہوں اور جھیٹتا ہوں اور تیری قوت کے بی قبال کرتا ہوں۔

( ٣٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ :دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ إهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلُهُمْ.

(٣٣١٠٩) حضرت ابن الى اوفى وفاف فرمات مين كم أتخضرت مُوفِقَفَة جنك من يدعا يزصة :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِعَابِ ، سَوية الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ ، إهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. اسالله! كتاب كونازل كرنے والے، جلدى حماب لينووال، كروہور

کوشکت دینے والے،انہیں شکست دے اورانہیں جھنبوڑ کرر کھ دے۔

#### ( ١٤٢ ) الرَّجُل يَدُخُل بِأَمَانٍ فَيُقْتَل

## کوئی شخص امان لے کرآئے اوراس کوتل کر دیا جائے

## ( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ،

فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَجِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتبَ : أَنْ لَا تَقْتُلَهُ ، وَخُهُ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابُعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

(۳۲۱۱۰) حضرت زیاد بن مسلم سے مروی ہے کہ اہل ہند میں سے ایک شخص امان لے کرعدن میں آیا،اس کوایک مسلمان نے قبل کر

دیا،اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا گیا، آپ نے تحریر فرمایا:اس کوفل مت کرو،اس سے دیت وصول کرواوروہ دیت مقتول کے ورثا ، کو بھیج دو،اوراس قاتل کو قید کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٤١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشُرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا

رَجَعَ صَادِرًا ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِينَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۱۱۳) حضرت حسن میشیند ہے مردی ہے کہ شرکین میں ہے ایک شخص حج پر گیا، جب وہ واپس لوٹا تو اس کوایک مسلمان نے قبل کر

دیاء آنخضرت نَبِنْ فَصَدَحَ نَے اس کو ( قاتل کو ) حکم فر مایا که اس کے گھر والوں کو دیت اوا کرو۔

( ٣٤١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَغْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَان فَقَتَلَهُ أُخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيّةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السُّجْنِ ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

( ٣٨١١٢ ) حضرت بوسف بن يعقوب ہے مروی ہے كه ايك مشرك نے مسلمان توقل كرديا ، پھروہ امان لے كرآيا تواس كواس مقتول

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) و المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالية المحال

کے بھائی نے قتل کردیا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دیت کا فیصلہ فر مایا ،اس کے مال پر دیت کو واجب کیااوراس کوجیل میں قید کروادیااوردیت کامال دارالحرب مقتول کے درثاء کو بھیج دیا۔

# ( ١٤٣ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ ثَمَّ

کوئی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کوو ہیں برکوئی شخص قتل کر دے ( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ

الذِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(٣٨١١٣) حضرت ابراهيم قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بي كه: كوئي تخص دارالحرب میں مسلمان ہواس کوکوئی قتل کردیے تواس پردیت نبیں ہے صرف کفارہ ہے۔

( ٣٤١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُؤَمَّنِ.

(٣٨١١٨) حفرت معمى قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بين كماهل ذمه میں سے ہو۔ امان لے کرآنے والانہ ہو۔

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، هُوَ الرَّجُلُّ يَكُونُ مُعَاهِدًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهُلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلِمُ إِلَيْهِمْ دِيَتَهُ ، وَيَعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً.

(٣٨١٥) حفرت ابن عباس على قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعنق فرمات بير. ِ کماس سے وہ مخص مراد ہے جوعبد میں داخل ہواوراس کی قوم بھی عہد میں شامل ہو،اس کی دیت اس کے ورثا ءکودے دیں گے،اوراس کے غلام آ زادہوجا نیں گے۔

( ٣٤١١٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ، الرَّجُلُ

يُفْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَدِّى دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَةُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۳۱۱) حضرت ابراہیم قرآن کریم کی آیت ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمِ عَدُوّ لَکُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدمی مارا جائے اوراس کی قوم مشرک ہو،اس کے اوراللہ کے رسول مِرَّافِقَةَ کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہ ہو،تو مومن غلام آزاد کریں گے اوراگر مسلمان کی ایسے مشرک کوئل کرد ہے جس کے اوررسول اللہ مِرَّافِقَةَ کے درمیان معاہدہ تھا،اس پرمومن غلام آزاد کرنا ہے،اور دیت اس کی قوم ہودے دی جائے گی جس کے اوررسول اللہ مِرَّافِقَةَ کے درمیان معاہدہ تھا،اس کی وراشت مسلمانوں کی ہوگی،ان کی دیت مسلمانوں پرہوگی اس کی مشرک قوم کیلئے جن کے اور اللہ کے درمیان معاہدہ ہے، مسلمان اس کی وراشت کے دارے ہوں گے۔اس کی دیت اس کی قوم پرہوگی کیوں کہ وہ اس کی طرف سے دیت اداکرتے ہیں۔

#### ( ١٤٤ ) بَابِ مَنْ أُسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهُوَ لَهُ

## کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ذُبَابِ ، عَنْ مُنِيرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِى ذُبَابِ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ ، وَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلُ لِقَوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوعبيد ١٣٨٧)

(۱۳۲۱) حفرت معد بن الى ذباب و المي فرماتے ميں كه ميں حضور اقدس مَؤْفَظَةُ كَى خدمت ميں حاضر ہوااور مسلمان ہوگيا اور ميں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَؤْفظَةُ إلى ميرى قوم كيلئے كھے مقرر فرما ديں جس پر وہ اسلام لانے كے ليے تيار ہو جائيں، آنخضرت مَؤْفظَةُ فَيْ فَان كيلئے مقرركر دبا۔

( ٣٤١٨) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أَخَذُتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنْهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالَّهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِى مَاءً لِينِى سُلَيْمٍ فَأَسُلَمُوا ، فَأَتَوْا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِى مَاءً لِينِى سُلَيْمٍ فَأَسُلَمُوا ، فَأَتَوْا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ الْهُ أَلَهُ مَالَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسُلَمُوا أَحْرَزُوا أَلْهُ مَا أَلُهُ مَا إِلَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ الْهَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسُلَمُوا أَحْرَزُوا

أَمْوَ الْهُمْ وَدِمَائَهُمْ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ، فَدَفَعَتُهُ (ابن سعد اسد دارمی ۱۷۷۳) (۳۳۱۸) حضرت صحر بن عيله فرمات بين كه بين كه بين في حضرت مغيره كے چچا كو پكر ليا اوراس كو لے رحضور اقد س مَنْإِنْ فَيْحَانُمُ كَيْ خدمت مين حاضر بوا، استخد بين حضرت مغيره بن شعبه وفائعُو تشريف لے آئے اوراپنے چچا كا ليو چها، ان كونبردى كه وه ميرے ياس ب، مجھے مين حاضر بوا، استخد بين حضرت مغيره بن شعبه وفائعُو تشريف لے آئے اوراپنے چپا كا ليو چها، ان كونبردى كه وه ميرے ياس ب، مجھے رسول اکرم مِیرِّفَظَیَّا نے بلایا اور فرمایا: اے صحر ! جب قوم مسلمان ہوجائے، تو وہ اپنے اموال کو محفوظ کر لیتے ہیں ، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے دیا ، آنحضرت مِیرِّفظیَّا نے بچھے بوسلیم کیلئے پانی عطافر مایا ، پس وہ مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مِیرِّفظیُّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنخضرت مِیرُفظیُّ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یانی کا موال کیا آنخضرت مِیرُفظیُّ نے ارشاد فرمایا: اے صحر ! جب قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی جان اور مال کو بیالیتے ہیں ، پس اس کو دا پس کردے ، پس پھر میں نے اس کو واپس کردیا۔

( ٣٤١١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَمَّنُ أَسْلَمَ مِنْ أَسُلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَمَ مِنْ أَشْلَ السَّوَادِ مِمَّنُ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنُ لَا ذِمَّةً لَهُ ، وَإِنَّمَا أُخِذَ عَنُوةً ، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :هَذَا فِي كِتَابٍ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وإنها المحد عنوہ ، فارضه لِلمسلِمِين. قال عبيد الله : هذا فِي حِتابِ عَمْرُ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
(٣٢١٩) حضرت حن بن صالح و في فرمات بين كه بين كه بين في حضرت عبيدالله بن عمر و في حيات والول كاسلام كه متعلق دريافت كيا؟ آپ نے فرمايا: اهل السواد بين سے جومسلمان ہوااگروہ ذی تھا (جس كاعبدتھ) زبين اور مال اس كا ہوا و جو اسلام لايا جس كاكوئى فرمه نه تھا، (عبد ومعاہدہ نہ تھا) اور وہ بزور بازو فتح ہوا تو اس كى زبين مسلمانوں كيلئے ہے، حضرت عبيدالله

فرمات بين كرية مفرت عمر بن عبد العزيز كم مكتوب من لكها مواقعار ( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيَّمَا مَدِينَةٌ فُتِحَتْ عَنُوَةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ الْحَدَانُ ، وَأَنْ الْمُونَا اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

أَخُوارٌ ، وَأَمْوَ اللَّهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. (۳۲۱۲۰) حضرت مجامِد ولِينيا فرمات بين كه جوبهي شهر بزور بازوفتج هوا - پھراس كے باشندے اسلام نے آئے تووہ لوگ آزاد ہوں

(۳۲۱۲۰) حفرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ جو بھی شہر برور بازو تھ ہوا۔ پھراس کے باشندے اسلام نے آئے تو وہ لوگ آزاد ہوں گے اور ان کا مال مسلمانوں کو ملے گا۔ ( ۲٤۱۲۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ ؛ ذَكَرَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُوْمِهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَضَّرَ خُرُوجُ الْقَوْمِ إِلَى بِلَادِّهِمْ ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِي بِلَادِهِ حَيْثُ أَحَبَّ.

(۳۲۱۲) حضرت ہانی بن یزید ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ مُؤَفِّقَ کِی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وفد نے اپنے علاقہ کی طرف روا کُل کا ارادہ کیا تو آپ اٹن ٹیٹو نے ان میں سے ہرا یک شخص کواس کے علاقہ میں اس کی پندیدہ زمین بطور جا گیر کے عطافر مائی۔

( ٣٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هَنْ أَسْلَمَ أَخْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلَّا الْأَرْضَ ، لَأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنْعَةٍ.

(۳۳۱۲۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جو تحض مسلمان ہوگاوہ اپنفس اور مال کومحفوط کرے گاسوائے زمین کے ،سوائے اس کے اس لیے کہ وہ بغیر کارروائی اورلژائی کےمسلمان ہوا۔ ( ٣٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدٍّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ

لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ رَجَعْتَ فِيهِ ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

( ٣٢١٢٣ ) حضرت غالب العبدي بنونمير كے ايك مخص سے روايت كرتے ہيں كہ وہ حضور اقدس مَلِّفَظُيْرَ كی خدمت میں حاضر موتے اور عرض کیاا ے اللہ کے رسول مِرِ الفِي اللہ علیہ اللہ اللہ کی ہے کہ میں ان کو یہ بیدوں گا، آپ مِرِ الفَقِيَةِ في ارشاد

فر مایا: اگر آپ جا ہوتور جوع کرلواس میں اور اس کا جھوڑ نا افضل ہے۔

( ٣٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ الْبَهْرَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عُلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ، أَوْ مَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي كَائِنَةٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(٣٨١٢٨) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيد في ارشاد فرمايا: زمين والول ميس سے جومسلمان موتواس كامال اوراهل وعيال اس كيلي ہوگا،اورجواس کی زمین ہو ہاللہ کی طرف سے غنیمت ہے سلمانوں کیلئے۔

( ٣٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا

(٣٣١٢٥) حضرت عطااور حضرت زهري مينيافر ماتے ہيں كه يه بات سنت ميں سے ہے كه آ دى جس پرمسلمان مود واس كو ملے ـ

#### ( ١٤٥ ) قُبُول هَدَايًا الْمُشْرِكِينَ

مشركين كامدية قبول كرنا

( ٣٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَى الْأَكْيُدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنَّ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَنَا. (احمد ١٣٢)

(٣٨١٢٦) حضرت انس زُرِيَّة ہے مروی ہے کہ اکیدر نے حضور اقدس مَلِّقَطَة کیلئے ایک حلوے سے جمرا ہوا منکا مدید جھیجا،

آنخضرت مَلِنْفِيْغَ إِنْ وه همارے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٣٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَدِيَّة وهو مُشْرِكَ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ.

قبول فرمايا حالانكهوه مشرك تقابه

( ٣٤١٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِي ، عَنْ عَلِي ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَقَالَ:شَقَّقهُ

خُمُرًا بِينَ النَّسُورَة. ﴿٣٨١٨) حفرت على حياتُ سے مروى ہے كہ اكدرنے آنخضرت مَلِّفَظَةَ كيلئے ريشي كيثر امديد بھيجا، آنخضرت مِلْفَظَةَ أنے وہ كيثر ا حصرت علی دیاشئه کود ہے کرفر مایا :عورتوں کیلئے اوڑھنی بنالو۔

٣٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ هَدِيَّة مِنْ رَجُلٍ مِن الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ الزُّهْرِي : ثُمَّ إِنَّ الْأَمَرَاءَ بَعُدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُمُ.

(٣٨١٩) حفزت زهری پيليملا سے مروی ہے كه آنخضرت مَيلِفظيَّة نے مشركين ميں سے ايک شخص كامديہ قبول نہيں فر مايا، حضرت

ز ہری فرماتے ہیں کہ پھر آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى بعدامراءان کے ہدایا قبول فرمالیتے تھے۔

.٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضٌ ، هَلُ كُنْتَ أُسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ ابْنُ عَوْن : قُلُتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ : الرِّفْدُ. (ابوداؤد ٣٠٥٣ ـ ترمذي ١٥٧٧)

(٣٣١٠) حفرت حسن عروى بك عياض بن حمار ني تخضرت مَلِنظَيْعَ كيليّ بديه بهجا آتخضرت مَلِنظَيْعَ في اس فرمايا: اے عیاض! کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے عرض کیا کہنیں آنخضرت مَلِّفَتِیَجَ نے اس کا ہدیداس کو واپس کر دیا اور فر مایا ہم

مشرکین کاعطیہ (ہدیہ) قبول نہیں کرتے۔

( ٣٤١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا خُتَّى خَرَقَهُمًّا ، وَيُقْسِمُ الشَّعْبِيُّ : مَا يَدْرِى ذَكِي هُمَا ، أم لا؟. (طبراني ٣٢٠٠)

(٣٨١٣١) حفرت عامر والي عمروى بكدويدالكلى في آتخفرت مَرْفَظَة كوايك جبداوردوموز عديه يعيا، آب مُرْفَظَة أَ نے ان کو قبول فرمایا اوران کو پہنتے رہے یہاں تک کہوہ پھٹ گئے ۔حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہوہ اس کھال کے

ہے ہوئے تھے جس مے موزے بنتے ہیں یائبیں۔ ( ٣٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَرْقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.

( ٣٣١٣٢ ) حضرت معد بن ابرا ہيم سے مروى ہے كمقوض نے آنخضرت مُؤَفِّقَةَ كوبديدارسال كيا تو آنخضرت مُؤْفِقَةَ نے اس كوقبول فرمايا\_

## ( ١٤٦ ) سُهُمُ ذُوى القربي، لِمَن هُو ؟

### ذوى القربي كاحصه كس كيلية ہے؟

( ٣٤١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: فَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى عَلَى يَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ.

(ابو داؤد ۲۹۲۳ احمد ۱۸)

(٣٨١٣٣) حضرت جبير بن مطعم سے مروى ہے كه آنخضرت مَرَافِيَ فَيْجَ نے ذوى القربي كا حصد بنو ہاشم اور بنومطلب ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بَرِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ رَأَيْتَ

أَنْ تُوَلِينِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمْهُ حَيَاتَكَ ، كَنْ لَا يُنَازِعْنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ثُمَّ وَلاَّنِيهِ أَبُو بَكُرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ وَلاَّنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرَ. حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىَّ ، فَقَالَ :هَذَا حَقَّكُمْ

فَخُذُهُ فَافْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَّى ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ

بَعُدَ مَا خَرَجْت مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا عَلِيّ ، لَقَدْ حَرَمْتنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدَّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَكَانَ رَجُلاً دَاهياً. (ابوداؤد ٢٩٢٦ـ ابويعلي ٣٥٩)

(٣٨١٣٨) حفزت على ولي في ارشاد فرمات بي كه ميس نے عرض كيا اے الله كے رسول! أكر آپ مناسب سمجھيں تو كتاب الله كے

خمس میں سے جو ہمارا حصہ ہے اس کا مجھے ولی بنادیں تا کہ میں آپ کی زندگی میں ہی اس کوتقسیم کر دوں ، تا کہ آپ کے بعد کوئی مجھ ے جھڑا نہ کرے، فرماتے ہیں کہانہوں نے اس طرح کیا آنخضرت مَیْزِینَیْجَ نے مجھےاس کا دلی بنا دیا۔ میں نے آنخضرت مَیْزِینَیْجَۃَ

کی زندگی میں ہی اس کوتقسیم کر دیا، پھرحفزت ابو بکرصدیق نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹو کی زندگی میں ہی

اس کوتقسیم کردیا۔ پھر حضرت عمر رہائٹونے نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت عمر رہائٹو کی زندگی میں اس کوتقسیم کردیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ٹڑاٹٹو کے دورخلافت کا آخری سال آ گیا،ان کے پاس بہت زیادہ مال آیاانہوں نے ہماراحق الگ کر کے میری طرف ارسال کر

دِیا اور فرمایا بیتمهاراحق ہے یہ لےلواور جہاں تقسیم کرنا جا ہوتقسیم کرلومیں نے عرض کیا اےامیرالموشین خاتی ہم اس ہے مستغنی ہیں جب كەمىلمانوں كواس كى زياد ەضرورت ہے، پس اس سال ان كووہ واپس كر ديا پھر حضرت عمر چھٹنے كے بعدكسى نے ہميں اس كى طرف نہیں بلایا یبال تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں ،حضرت عمر زائنو کے پاس سے نکلنے کے بعد میر کی حضرت عباس ڈائنو سے ملاقات ہوئی انہوں نے فر مایا: اے علی ڈائنو آپ نے صبح ہمیں ایک چیز سے (حق سے )محروم کردیا اب قیامت تک ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عباس ڈائنو عمدہ رائے والے خص تھے۔

( ٣٤١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنِ الزَّهْرِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرُمُزَ ؛ أَنَّ نَجُدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؛ فَكَتَبَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُو ؛ فَكَتَبَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُو ؟ فَهُو لَنَّا ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنْهُ أَيْمَنَا ، وَنَخْدُمَ مِنْهُ عَالِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكُنَاهُ عَلَيْهِ.

( ٣٤١٣٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعُدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ السَّهُمَّيْنِ ؛ سَهْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَسَلَّمَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ : سَهْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةً ، سَهْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِيفَةِ مِنْ بَعُدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةً اللَّهُ مَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ فِي الْكُرَاعِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةً اللهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِيقِ الْمُحَلِيفَةِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُ مَيْنِ فِي الْكُرَاعِ ، وَفِي الْمُعْرَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

اس کو حجھوڑ دیا۔

(٣٣١٣٦) حفرت حسن بن محمد ابن الحنفيه بريتيز سے مروی ہے كه آنخضرت مُولِقَيْقِ كَى وفات كے بعد دوحصوں سے متعلق لوگوں ميں اختلاف بوگيا، ايك الله كرسول مُؤلِقَعِ كَا حصد اور ايك ذوى القربي كے حصد كے بارے ميں ايك جماعت نے كہا: الله كرسول مُؤلِقَعِ كَا حصد اور دومری جماعت نے كہا كه ذوى القربي كا حصد طليفه كرشته داروں ميں اور جہادى تيارى كيلئے خرچ كريں ئے۔ كيلئے ہے، پھرسب حضرات نے اس پراتفاق كرليا كه وہ ان دونوں حصوں وگھوڑوں ميں اور جہادى تيارى كيلئے خرچ كريں ئے۔ كيلئے ہے، پھرسب حضرات نے اس پراتفاق كرليا كہ وہ ان دونوں حصوں وگھوڑوں ميں اور جہادى تيارى كيلئے خرچ كريں ئے۔ ( ٢٤١٣٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ؛ أَنَّ عُصَرً بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ لَمَّا قَامَ بَعَث بِهَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَسَهُمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، يَعْنِى لِيَنِى هَاشِمٍ بِهَذَيْنِ السَّهُ مَنْ يَوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَسَهُمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، يَعْنِى لِيَنِى هَاشِمٍ بِهَذَيْنِ السَّهُ مَنْ يَوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَسَهُمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، يَعْنِى لِيَنِى هَاشِمٍ فَان دونوں حصوں كو (الله كے رسول كا حصداور کا حصداور کا حمداور کا منزت عطا، فرمات عمل، فرمات عمل ، فرمات عمل ،

ذ وى القربيٰ كاحصه ) بنوهاشم كيلئے بھيج ديا۔

( ٣٤١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيِّ ؛ ﴿ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ ، قَالَ : هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٨١٣٨) حفرت السدى فرمات بي كارشاد خداوندى ﴿ وَلِذِى الْقُوْبَى ﴾ عمراد بنوعبدالمطلب بير

( ٣٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلَّهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(۳۲۱۳۹) حضرت سعیدالمقبری ویشید ہے مروگ نے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس بنی دین کولکھ کر ذوی القربی کے حصہ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس بن پیشن نے جواتح مرفر مایا: ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہی وہ ہیں لیکن ہماری قوم نے ہم پرا نکار کیا۔

رَيَانَتَ بِا الْحَدَّمَانَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْفَرْبَى وَالْمَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمْسُ أَبُو بَكُو ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا غَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَى الْفَهُ وَفِي الْفَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ال

(۳۳۱۴) حضرت حسن ملیتید قرآن کریم کی آیت ﴿ لِلّهِ وَلِلدَّسُولِ وَلِذِی الْقُوْلَی وَ الْیَنَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْبَنِ السَّبِیلِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آنحضرت مِلِیَنِیَجَ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر مٹائی اور حضرت محمر بیا ٹیونے اہل بیت کو حصہ نہیں دیا ان حضرات کا خیال تھا کہ یہ حصہ امام کے لیے ہے جس کووہ اللہ کے راستہ میں خرج کرے گا ،اور فقراء میں خرج کرے گا جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔

## ( ١٤٧ ) الرَّجُل يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ ، أَلَهُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص جہاد پر جائے جب کہ اس کے والدین حیات ہوں، اس کو اس کی اجازت ہے؟
( ۲٤١٤١) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِیُ صَلَی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِیُ صَلَی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجِهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّمَ اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَی الْجَهَادِ ، فَقَالَ لَهُ النّبِی صَلّمَ اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یک وَسُلَمْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ اللهِ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ نَعْمُ ، فَالَ : الْعَلِي فَحَمْت عَی اللهِ مَالِهُ وَسَلّمَ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ فَعُرَاتُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُحَاهِدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣٤١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَالِيهِ بُنِ عَمْرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ يَسْتُأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهِادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجَهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْجَهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْمُعْمَى وَالِلَاكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْمَ الْمُعْلَى الْهِ الْمَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمِ لَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمِ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالَيْهِ وَسَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْمَالِيْلِهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْ

الله عليه وسلم : الحى والداك ، قال : نعم ، قال : فعيهما فجاهد ربحارى ١٠٠٠ مسلم ١٠٤٥ (٣٢١٣٢) حفرت عبدالله بن عمره تفاهن مروى بكرايك فنص الله كن بير فالفقية كي خدمت مين جهادكي اجازت ليف كيك حاضر بوا، آنخضرت مُؤلفَظَة في الله عن حيات بين؟ اس في عرض كيا كه جي إل آنخضرت مُؤلفَظَة في خاصرت مُؤلفَظَة في خاصرت مُؤلفَظَة في الله عن حيات بين؟ اس في عرض كيا كه جي إل آنخضرت مُؤلفَظَة في خاصرت مُؤلفَظَة في الله عن حيات بين؟ الله عن عرض كيا كه جي إلى آنخضرت مُؤلفَظَة في الله عن حيات بين؟ الله عن عرض كيا كه جي إلى آنخضرت مُؤلفَظَة في الله عن حيات بين؟ الله عن عرض كيا كه جي إلى آنخضرت مُؤلفَظَة بين؟

عاصر جوا، الصرت عرفط على الرساوم عايد ميا الپ مع والله ين حميات بين الن مع من المن المسار وسي المن المن المن ا ارشاوفر ما ياان كى خدمت كرك جهاد كرو . ( ٣٤١٤٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ اللهُ فُضَيْلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ كُريْبِ ، قَالَ : جَانَتِ الْمُرَأَةُ إِلَى الْبِي عَبَّاسٍ ،

وَابُنْهَا يُوِيدُ الْغَزُو وَأُمَّةُ تَكُرَهُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَطِعُ وَالِلدَّلَكَ ، وَالجُلِسُ عِنْدَهَا.
(٣٢١٣٣) حضرت كريب مروى ہے كه ايك خاتون اپنے بنيے كولے كر حضرت ابن عباس بني پينن كى خدمت بيں حاضر بوكى اس كابينا جہاد پر جانا چاہتا تھا اور اس كى والدہ نا پند كر رہى تھى ، حضرت ابن عباس بني پينن نے اس سے فر مايا: اپني والدہ كى اطاعت كراور ان

كاييناجهاد پرجانا چاہتا تھا اوراس كى والدہ ناپىند كررى تھى، حضرت ابن عباس شؤر شنائے اس مے مايا: اپنى والده كى اطاعت لراوران كى پاس ره۔ ( ٣٤١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:

( ٣٤١٤٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ زُرَارَةً بُنِ أُوفَى، قَالَ: جَاءً رُجُل إِلَى ابَنِ عَبَّاسٍ، فقال:
إِنِّى أَرَدُتُ أَنُ أَغُزُو، وَإِنَّ أَبُوِىَّ يَمُنعَانِى؟ قَالَ: أَطِعُ أَبُويُك وَاجْلِسْ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغُزُوهَا غَيْرُك.
[٣٣١٣٣] حضرت زراه بن اوفَىٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس بنی دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں جب کہ میرے والدین مجھے منع کررہے ہیں؟ حضرت ابن عباس بنی دین نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی

اطاعت كراوران كے پاس رہ بينك توروم ميں اپن علاوہ بھى بہت مول كواڑتے ہوئے عقر يب پائے گا۔ ( ٣٤١٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بَنِ السَحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بَنِ مَعُولِيَةَ السَّلَمِي عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ مَعُولِيَةَ السَّلَمِي ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أُدِيدُ الْجِهَادَ مَعَك فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَبْتَعِي بِذَلِك وَجُهَ اللهِ ، قَالَ : حَيَّةٌ أُمَّك ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : الْزَمْهَا ، قُلْتُ : مَا أَرَى فَهِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى ، فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ : اِلْزَمْ وَجُلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ . فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِى ، فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ : اِلْزَمْ وَجُلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ .

ر ۱۹۳۱ کی صفرت سخد بن محاویہ وہو تر ماسے ہیں لدیں روں اس کے ذریعہ اللہ کی خوشنو دی کا طالب ہول۔ آپ نے رسول مَؤْفَقَةَ اِمِيں آپ کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی کا طالب ہول۔ آپ نے ارشاد فر مایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: فر مایا ان کی خدمت کولازم پکڑومیں نے عرض کیا میرانہیں خیال نہ ارتد کے نبی مَؤْفَقَةَ فَحَرِی بات سمجھے ہوں، میں نے بار بارا بنی بات دھرائی آپ مِؤْفِقَةَ فَے ارشاد فر مایا: اپنی والدہ کے پاؤں پکڑلو

(خدمت کرو) جنت وہاں ہی ہے۔

﴿ مُعنف ابن البيشير ترم ( جلده ا ) كي مُعنف ابن البيشير ترم ( جلده ا ) كي معنف ابن البيشير ترم ( جلده ا )

( ٣٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَقَالَ : لَا تُفَارِقَاهُ حَتَّى يُمُوتَ.

(٣٣١٣٦) حضرت عروه زاینی سے مروی ہے كه دوآ دميوں نے اپنے ضعیف والد كوتنها جھوڑ ااور جہاد پر چلے گئے ،حضرت عمر زائنو

جب اس کی خبر ملی تو آپ ڈٹاٹٹو نے ان دونول کووا پس کردیا اور فر مایاان کی وفات تک ان ہے جدامت ہونا، (ان کے ساتھ رہنا )۔ ( ٣٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ :أَيَغُزُو الرَّجُلُ وَأَبُوَاه

كَارِهَانِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لَا.

(٣٣١٩٤) حضرت عبدالله بن في سمروي ب كما يك فخص في حضرت عبيدالله بن عمير سه دريافت كيا كوكي فخفس اس حالت

میں جہاد پرجاسکتا ہے جب کداس کے والدین یاان میں ہے وکی ایک اس کے جانے کونا پیند کرر ہا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔

( ٣٤١٤٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؛ أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْغَزُو فَأَتَتُ أُمُّهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَلَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ أَرَّادَ الْغَزُو ، فَآتَتُ أُمُّهُ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ

إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرُنِي ، أَوَ يَغْزِم عَلَيَّ ، فَقَالَ :لَكِنِّي أُجْبِرُك.

( ٣٨١٨٨ ) حضرت عبدالله بن عتب وفاف سے مروى ب كه حضرت محمد بن طلحه نے جباد ير جانے كا اراد وفر مايا تو ان كى والد وحضرت عمر خلط کے خدمت میں حاضر ہو تمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرما دیا پھر جب حضرت عثمان بڑیٹو خلیفہ ہے تو

انہوں نے بھر جہادیرِ جانے کاارادہ فرمایا تو ان کی والدہ حضرت عثان بناٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فر مادیااور فر مایا حضرت عمر وہائنو نے مجھ پر جبز ہیں فر مایا تھالیکن میں آپ پر جبر کروں گا۔

( ٣٤١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعَنْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :غَزَا رَجُلٌ نَحُوَ الشَّامِ ، يُقَالَ لَهُ

شَبْبَانُ ، وَلَهُ أَبُّ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شَعْرًا :

أَشْيْبَانُ مَا يُدُرِيكَ أَنَّ رُبَّ لَيْلَةٍ عَبْقُتُك فِيهَا، وَالْفَبُوقُ حَبِيبٌ أَأَمْهَلْتِنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَّتِنِي أَرَى الشَّخُصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهُو قَرِيبٌ أَشْيُبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدُهُمْ يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدُّهُ

(۳۳۱۴۹) حضرت معن بن عبدالرحملن ہے مروی ہے کہ ایک خص جس کوشیبان کہا جاتا تھا ملک شام کی طرف جہاد میں چلا گیا ،اس کا والد بوڑ ھاتھا،اس کے والد نے اس کی یاد میں اشعار پڑھے!

"اے شیبان! تھے نہیں معلوم کہ تیرے بعد مجھ پر کتنی را تیں ایک گزری ہیں جن میں میں نے مجھے یاد کیااور تیری یاد

میرے لیے محبوب ہے۔ جب سے تو مجھے چھوڑ کر گیا ہے مجھے قریب کھڑ اایک شخص دو شخصوں کی طرح لگتا ہے۔اے شیبان تو ان

عار میں بات ہے ہور ابر ہیں ہے ہوئی ہو گھی ہے۔ انسیر میں کہ انسی کے میں ہے۔ انسیر میں ہے۔ انسیر میں کے میں کے ا نگروں کے ساتھ ہے جورات اور دن اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔ ''

جب اس کے بیاشعار حضرت عمر بڑھٹن کو پہنچے تو انہوں نے اس کے پیٹے کوواپس بلالیا۔

ن کی خدمت کرو۔

٣٤١٥٠) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَتْ لَكَ أُمَّكَ فِي الْجِهَادِ ،

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُوَاهَا عِنْدُكَ فِي الْمُجُلُوسِ ، فَاجْلِسَ. (۳۲۱۵۰) حفرت حسن طِيَّدِ فرمات بين كد جب تمهارى والده تمهين جهاد پر جانے كى اجازت وے ديں اور آپ كويہ بات معلوم

الا المال کی خواہش ہے گئے اور آپ لوجب مہاری والدہ مہیں جہاد پر جانے ہی اجازت دے دیں اور آپ لویہ بات معلوم اکسان کی خواہش ہے کہ آپ نہ جاؤ تو آپ مت جاؤاس کے پاس تقمیر جاؤ۔ مداری کے آئی آر ایک کے بیا قال کے آئی کے آئی کے آئی کی کری کے ایک کا میں ایک کی سار کری کے ایک کا رہے گئے کہ

٣٤١٥١ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ :لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ : الْجَلِسُ عِنْدَهَا.

عبدالر ذاق ۹۲۸۱) ۱۵۳۵) حضرت حسن جیشیز سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس میر شرکت نیس جہاد کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا، پ میر شرکتی نے اس دریافت فرمایا کیا تمہار کی والدہ حیات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے ارشاد فرمایاان کے پاس رہ کر

( ١٤٨ ) الْعَبْلُ يُقَاتِل عَلَى فَرَس مَوْلاَهُ

غلام آ قاکے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے

٣٤١٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَس مَوْلَاهُ ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢١٥١) حظرتُ ابرائيم مِلِيَّيْةِ فرماتِ بين كما كرغلام آقائے گھوڑے پرسوار ہوكر قبال كرے تو جب مسمانوں سينے مال ننيمت تسيم كيا جائے گا، تو اس كے آقائے گھوڑے كيلئے بھی تقسيم كيا جائے گا جيے مسلمانوں كے گھوڑوں كيلئے كيا جاتا ہے، اور غلام كو بھی

سیم کیا جائے گا، بواس کے آتا کے طوڑے کیلئے بھی تسیم کیا جائے گا جیے مسلمانوں کے کھوڑوں کیلئے کیا جاتا ہے،اور ناام کو بھی مسد یا جائے گا، جیے مسلمانوں میں ہے کسی ایک کوملتا ہے۔ سرویا جائے گا، جیے مسلمانوں میں ہے کسی ایک کوملتا ہے۔

( ۱٤٩ ) فِي أَهْلِ النِّهَّةِ وَالنَّزُولِ عَلَيْهِمِ ذمول برمهمان نوازي كوارزم كرنا

ذمیوں پرمہمان نوازی کولازم کرنا دئیسی دیسی ترم

٣٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ؛ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لابْنِ السَّبِيلِ.

(٣٣١٥m) حضرت عمر رفي في في القوالول يرلازم كيا كهمسافر كي تين دن مهمان نوازي كرير.

( ٣٤١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : شَبَاهُ شَبَاهُ ، يَعْنِي لَيْلَةً.

(۳۸۱۵ مر حفرت عمر جنافی نے عراق والوں برایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ان میں سے ایک کہتا تھا، رات، رات۔

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ

اشْتَرَطَ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ ذِيتُهُ. (۳۲۱۵۵) حفرت عمر دہنٹیز نے ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اگر چہوہ عمارتوں پرصلح کریں ،اوراگران کی

ز مین پرمسلمانوں میں ہے کسی کوتل کیا گیا توان پردیت ہے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطُوْ ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ ، فَإِنْ أَقَامُوا أَكْتَرَ مِوْ

ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ.

(۳۲۵۶) حضرت عمر جانئونے ذمیوں پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط نگائی ،اور اگران کو بارش روک دے یا مرض لاحق ہوجائے تو پھردودن اوراگراس ہے زیادہ قیام کریں تو ان کے اپنے اموال میں نے ان پرخرچ کیا جائے ،اوران کو مکلف نہیر

بنا کیں گے مگرجس کی وہ طاقت رکھیں۔

( ٣٤١٥٧ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الا ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصِّيافَةُ ثَلَاثَةُ آيّام ، فَمَا بَعُدَهَا فَهُوَّ صَدَقَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٨٣ ـ احمد ٢٨٨)

(٣٣١٥٤) حضرت ابو ہر يره وفائق سے مروى ہے كه آنخضرت مِلَافِقَةَ نے ارشاد فرمايا: مهمان نوازى تين دن ہے پھراس كے بع

( ٣٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ غُيِّينَةً ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُويْتِ الْنَبِى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ٢

يَجِلَّ لِضَيْفٍ أَنْ يَثُوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ ، الضَّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۲۰۱۹ مسلم ۱۳۵۳ (۳۴۱۵۸) حضرت ابوشریح الخزا می دیشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّلْفَتَائِجَ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمال ا

رکھتا ہوتو اس کو جاہیے ایک دن اور ایک رات اپنے مہمان کا اگرام کرے ،اورمہمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا قیام

کرے کہ اس کوحرج میں ڈال دے مہمان نوازی تین دن ہے تین دن کے بعد جوخرچ کیا جائے گاہ ہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ مِمَّا أَخَذَ عُمَرُ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(۳۲۱۵۹) حضرت سعید بن وهب ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹٹو ذمیوں سے ایک دن اور رات کی مہمان نوازی وصول فرماتے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَاقَةً ؛ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ

لْأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا :عَلَيْكُمْ إِنْزَالُ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِينَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ.

(۱۲۰ ۳۲۲) حضرت ابوعبيدة بن الجراح ثلاثير نه ديروالول كوتحرير فرمايا بتم پرتين دن تك مهمان كا كرام لازم ہے اور بيشك جمارا ذمه الشكر كظلم سے برى ہے، لشكر كے للم سے مراد ذميوں كي نسلوں كو بلاا جازت استعال كرنا۔

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا وَرَاءَ فَرِلْكَ فَهُو صَدَقَةً. (احمد ٤- عبدالرزاق ٢٠٥٢٨)

(۱۲۱۲) حضرت ابوسعید را نوش فرماتے ہیں مہمان نوازی تین دن ہےاس کے بعد وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ ، فَلَمَّا مَضَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ: يَا نَافِعُ، أَنْفِقْ عَلَيْنَا ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا.

(۳۴۱۶۲) حضرت نافع وہ شخطہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ہی پیشنن کی ایک قوم نے مہمان نوازی کی جب تین دن گزر گئے تو فر مایا

اے نافع! ہم پرخرج کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرصدقہ کیاجائے۔

( ٣٤١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَنْزِلُ عَلَيْنَا ، فَإِذَا أَنْفَقُنَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَبَى أَنْ يَقْبَل مِنَّا.

(٣٢١٦٣) حفرت عبدالواحد بن ايمن فرمات بيل كه حضرت حسن بن محمد بن على جمارے پاس تشريف لاتے ، جب بم تين دن تك

ان کی خوب مہمان نوازی کرتے تواس کے بعد ہم سے بچھ قبول کرنے سے اٹکار کرتے۔

( ٣٤١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّاهِ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ ، فَمَا جَازَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(٣٨١٦٣) حضرت عبدالله رفاغو فرماتے ہیں كەمسافر كيلئے تين كى اجازت ہے جس پروه گزرے، جب تين دن ہے تجاوز كرے تو وه صدقه ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :حقُّ الضَّيْفِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا جَازَ ذَلِكَ فَهُوَ

(٣٢١٦٥) حضرت ابونجلز براتني فرماتے ہيں كەمىمان كاحق تين دن ہے، جواس سے تجاوز كرے وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ :كُنَّا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِ كَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَنَّأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ.

(۳۳۱۲۱) حضرت جندب انجلی ڈی ڈو فرماتے ہیں کدان کے کھانے میں ہمارا حصہ ہےان کے گھروں میں شریک ہوئے بغیر ہم جمی کا فرکو پکڑیں گے بھروہ ہمیں بھرائے گا ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف۔

( ٣٤١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ وَقَاءَ الأسَدِى ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِى فِي غَزَاةٍ ، إمَّا فِي جَلُولَاءَ ، وَإِمَّا فِي نُهَاوَنُدَ ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَا كِهَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّةُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ نَفَالَ لَهُ الرَّجُلُ : هَا يَحِلُّ لأَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : هَا يَحِلُ لأَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى فَقَالَ نَقُولَ لَهُ الرَّجُلُ : هَا يَحِلُ لأَهْلِ الذِّمَةِ مَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى إِلَى فَعَرِكَ إِلَى اللّهَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثٌ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ ؟ فَقَالَ : فَلَا عَلَى طَعَامِكَ ، وَتَرْكُبُ دَابَيَّةُ ، وَلَا تَصُرِفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ .

(۳۲۱۶ ) حفرت ابوظبیان بنی فیز فر ماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان فاری بنی فیز کے ساتھ تھے یا تو جنگ جلولا بھی یا پھر جنگ خاوند۔

فرماتے ہیں کہ بمارے پاس ہے ایک شخص گزراجس نے پھل تو ڑے بوئے تھے،اس نے ساتھیوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا شروع کردیا،حضرت سلمان وہاں ہے گزر ہے تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا،اس نے بھی حضرت سلمان کو برا کبانہ بہپانے کی وجہ ہے،اس کو بتایا گیا کہ بیحضرت سلمان ہیں تو وہ حضرت سلمان کے پاس معذرت کے لیے گیا، پھران ہے ایک شخص نے پوچھا کہ!اے ابوعبداللہ! ذمیوں کیلئے کیا چیز طلال ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا تین چیزیں۔

تمباری گمراہی ہے مدایت یافتہ ہونے تک تمہارے فقرے مالداری تک، جب ان میں ہے کوئی تمہارے ساتھ ہوتو تم اس کے کھانے میں ہے استعال کرلواور وہ تمہارے کھانے میں ہے،اور تم اس کی سواری پر سوار ہو جاؤ، (اور وہ تمہاری سواری پر ) اور وہ حیا ہتا ہوتو اس سے چبرہ کومت پھیرو۔

#### ( ١٥٠ ) الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْر

#### گھوڑے کی فضیلت کا بیان

( ٣٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١١١)

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي الم

سے اس میں میں میں میں میں ہے ہوئی ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں اس میں میں اس میں ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس میں ( ۱۳۸۱م ) حضرت ابن عمر بنی پیشن سے مروی ہے کہ آنخضرت میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں می دی گئی، ( ر کھودی گئی ہے )

٣٤١٦٩) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْنِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، رَفَعَهُ، قَالَ : الْخَيْرُ مَغْقُودٌ فِى نَوَاصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . وَزَادَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِى حَدِيثِهِ: وَالإبلُ عِزُّ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ. (مسلم ١٣٩٣ـ طبراني ٣٩٩)

وَالإِبِلَ عِزْ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةً. (مسلم ١٣٩٣ طبراني ٣٩٩) (٣٢١٦٩) حضرت عروه البارقي وَلَيْنَ ہے مروى ہے كه آنخضرت مِنْفَظِيمَ نے ارشادفر مایا: گھوڑے كى پیشانی پر قیامت تك خیزر كھ

وئ كَى جاجراورغنيمت بهى اورحضرت ابن اورليس اس حديث مين اضافه فرمات مين كه: اوراونث مين اس كه ما لك كيل عزت بها اور بكرى بهى باعث بركت ب-به اور بكرى بهى باعث بركت ب-( ٢٤١٧ ) حَدِّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُّوةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ

٣٤) حَدَّثُنَا غَنَدُر ، عَن شَعِبَة ، عَنِ ابنِ ابِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعِبِيّ ، عَن عَروة البارِفِيّ ، قال : سمِعت رسول اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْحُرُلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمُغْنَمُ.

(نسائی ۱۳۲۸ احمد ۳۷۱)

(۳۳۱۷۰) حضرت عروه البارقی سے ای طرح مروی ہے۔ پر عبر مربر و مردو

( ٣٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَدِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوى نَاصِيَةً فَرَسِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَيَقُولُ : الْخَيْرُ مَعْقُولًا فَكُنْ مَ مَعْقَولًا فَكُنْ مَعْمَ وَكُولًا وَكُولُولًا مَعْمَ وَكُولًا مَعْمَ وَكُولُولُولًا مَعْمَ وَكُولًا مَعْمَ وَكُولًا مِنْ مَعْمَولًا وَكُولُولًا مُعْمَلِهِ مَعْمَ وَكُولُولًا مَعْمَ وَكُولًا مُعْمَلِهِ مَعْمَ وَكُولِهُ مِنْ مَعْمَ وَكُولُولًا مَعْمَلِهِ مَعْمَ وَكُولُولًا مُعْمَلُولُولًا مَعْمَ وَكُولُولًا مُعْمَلُولًا مُعْمَلُولُولًا مُعْمَلُولُولُولُولُولًا مُعْمَلِهِ مَعْمَلُولُولُولًا مَعْمَلُولُولًا مَعْمُولًا مُعْمَلُولُولُولًا مَعْمَلُولُولُولُولًا مِعْمَلُولُولُولُولُولُولًا مُعْمَلُولُولُولًا مُعْمَلُولُولًا مُعْمَلُولُ مُعْمَلًا مَعْمَلُولُولُولًا مُعْمَلًا مُعْمَلُولُولُولًا مُعْمَلِهِ مِعْمُولًا مُعْمَلُولُولًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلُولُولًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهُ مُعْلَى مُعْلِمُ وَلَا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِهُ مُعْلِمُ وَلَا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمِعُولًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِلًا مِعْمُولًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِولًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمَالًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمِلِ

ر ۳۲۱۷) حضرت جریر بناتی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سِنَوْفِیَغَ کود یکھا آپ سِنَوْفِیَغَ نے اپنی انگل مبارک سے گھوڑے کی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی میں اجراور غنیمت کی صورت میں قیامت تک خیرر کھ دی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهُرَامَ ، عُن شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ١٥٥٥) (٣٨١٤٢) حضرت اسماء بنت يزيد بني الذين الذين المنزات عروى م كرحضورا قدس يَؤْتِنَ فَيْ ارشاد فرمايا: هُورُ م كي پيشاني ميس قيامت تك

(٣٨١٧٢) حضرت اسماء بنت يزيد مني الفيز عن مروى ہے كه حضورا قدس يُؤلفظ في ارشاد قرمايا: كلوز ك لي بيشاني ميس قيامت تك خيرر كادى گئى ہے۔ ( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْبُرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ. (بخارى ٢٨٥٠ ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۴۱۷۳) حضرت اس بڑائٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس نیؤٹٹٹٹٹے نے ارشادفر مایا: برکت گھوڑے کی بیشانی میں ہے۔ دیںدہ ویک ڈٹٹرک سے میں قال کے آئی ارقی کرٹی کے ڈٹری کرٹی ہے دیا آئی کی کوئٹر کا کے گھوڑے کی بیشانی میں ہے۔

( ٣٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا.

(سعید بن منصور ۲۳۲۹)

(۱۳۲۷) حضرت مکحول مٹائٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس میٹونٹیٹی آنے ارشاد فر مایا: گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیرر کھ دی گئی ہے۔اوران کے مالک ان پرنگہبان ومحافظ ہیں۔

وَسَلَّمَ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخاري ٣٦٣٠ مسلم ١٣٩٣)

(۳۳۱۷۵) حضرت عردہ دی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی بییثانی میں قیامت تک خیرر کھدی گئی ہے۔

ں ہے۔ ( ٣٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ ارْتَبَطَ

فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ رَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ ، وَعَلَفُهُ ، وَكَذَا ، وَكَذَا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابو عوانة ٢٣٨٧) ٢ براس حد مع على هائل أن شارف المشخص من المسلم كه في الله التراس كامة المسلم كالمدار كالمار بهي قام مد

(٣٣١٧) حفرت علی جل تئونے ارشاد فرمایا جو تخص جہاد کیلئے گھوڑا پالے تو اس کا پیشاب وگو براوراس کا چارہ بھی قیامت کے دن نامہا عمال میں تولا جائے گا۔

( ٣٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عُن شَهْرِ بْن حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ،

٣٤١٧) حَدُننا وَكِيع ، قال : حَدُننا عَبدُ الحَمِيدِ بن بهرام ، عَن شَهْرِ بن حَوْشُبِ ، عَن اسماء بِنتِ يزِيد قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًّا فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ اخْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ ، وَظَمَوُهُ ، وَرِيَّهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ فِى مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًّا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ

ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۲۱۷۷) حضرت اساء بنت یزید جی مذین ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ اَنْتَحَاقِمَ نے ارشاد فرمایا: جو محض جہاد کیلئے گھوڑا پالے پھر ثواب کی نیت سے اس پرخرج کرے تو اس کا پیٹ بھرتا، اس کا بھوکا پیاسار ہنا، اس کا گوبراور پیشاب قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا، (نیکیوں کے نامہ اعمال میں) اور جو محض ریاءاور نمائش کیلئے گھوڑا پالے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ناکای کا سب ہوگا۔

( ٣٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثُةٌ : فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ وَرُدٌ ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ

وِزْرٌ ، وَرْكُوبُهُ وِزْرٌ ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (احمد ٣٩٥)

(٣٨١٨) حضرت ابوعمر الشيباني زلي ألي الصاري بروايت كرت بي كه حضور اقدس مَرِّ الفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: كهور التين قتم كا

ہے، ایک وہ گھوڑا جس کو جہاد کیلئے پالا ہے اس کی قیمت اجر ہے، اس پرسواری کرنا ٹواب ہے، اس کا کرایہ ٹواب ہے، اس کا جارہ ٹواب ہے، دوسراوہ گھوڑا جو ہازی لگانے کیلئے ہے اس کی قیمت بھی بوجھ ہے، اس کا چارہ بھی بوجھ ہے اور اس پرسواری بھی بوجھ

ب، اورتيسرا وه گُورُ اجوشكم ميرى كيلئے بى پى قريب بے كدوه الى كوفقر سے محفوظ ركھے گا ، اگر الله نے چاہا تو۔ ( ٣٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ زُفَرَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَبَّاب ، قَالَ: الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَنَسٌ لِلَّهِ ، وَفَرَسٌ لَكَ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطانِ ؛ فَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِلَّهِ : فَالْفَرَسُ الَّذِي لِلَّهِ عَلَيْه ، وَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِللَّهِ عَلَيْه ، وَأَمَّا الْفَرَسُ الَّذِي لِللَّهِ عَلَيْه اللَّهِ وَرُوهِنَ . الْفَرَسُ الَّذِي لِلشَّيْطانِ : فَمَا قُومِرَ عَلَيْه وَرُوهِنَ .

(طبرانی ۲۰۵۳)

(٣٣١٤٩) حضرت خباب رہ اُنٹو سے مروی ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہے، ایک وہ جواللہ کیلئے ہے، دوسراوہ جوآپ کیلئے (مالک) ہے اور تیسراوہ جو شیطان کیلئے ہے۔ بہر حال اللہ کیلیے وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر جہاد کیا جائے، اور وہ گھوڑا جوآپ کے لیے ہے وہ گھوڑا ہے جسے آدی اپنا پیٹ بھرنے کیلئے یا لے، اور شیطان کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شُعْبَةً بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ قَالَ :الْإِنَاثُ. وَقَالَ :الْإِنَاثُ.

على بالمصوى من مروس وب مسين بالمان مراد المان الموسط المان الموسط المان المستطعتم في كاتفير مين فرمات بين اس مراد قلعول المان عمر مدين فرمات بين اس مراد قلعول

كى تىمىركرنا ہے،اور ﴿ مِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ ہےمراد مؤنث گھوڑے ہیں۔ ( ٣٤٨٨) حَدَّثَنَا خَالدُ نُنُ مَخْلَد ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بِنُ بِلال ، عَنْ سُهِيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :

( ٣٤١٨١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَّاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۳۷۱ مسلم ۲۸۲)

(٣٣١٨١) حفرت ابو ہريره واليون سے مروى ہے كەحفوراقدس مَرَّالَقَعَ فَ ارشادفر مايا: گھوڑے كى بييثانى بيس قيامت تك خيرر كھدى گئى ہے۔

## ( ١٥١ ) فِي النَّهِي عَنْ تُقْلِيدِ الإِبِلِ الأَوْتَارَ

#### اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باند سے کی ممانعت کابیان

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لاَ عَنْ أَبِى بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيّ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا : لاَ تَبْقَى فِى عُنْقِ يَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ. (بخارى ٣٥٠٥ـ مسلم ١٢٤٢)

(۳۳۱۸۲) حفزت ابوانصاری بناٹیز فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُؤْفِقِیَّ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ مِنْفِقِیَّ نے ایک قاصد جیسی کراعلان کروایا کہ:اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کوکائے بغیر قلادہ مت باندھو۔

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنُ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوهَا ، وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ، يَقْنِي الْخَيْلَ. (سعيدبن منصور ٢٣٣٩)

(۳۳۱۸ m) حضرت مکحول بڑاٹئو ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِئِولِفَیْفِیْمَ نے ارشاد فر مایا: گھوڑ وں کو قلادہ با ندھو، کیکن گھوڑوں کو کمان کی تانت کے ساتھ مت با ندھو۔

( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ :قَلْدُوهَا ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ.

(۳۳۱۸۴) حفرت ابواسامه ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوا الْخَيْلَ ، وَلا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.

(۳۴۱۸۵) حضرت کمحول جانئو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مُؤَفِّقَةَ نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کو قلادہ با ندھو، کیکن کمان کی تانت ہے مت با ندھو۔

( ۱۵۲ ) الرَّجُل يَحْمِل عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ ؟ كُونَى شَخْصَ الله عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَتَى يَظِيبُ لِصَاحِبِهِ ؟ كُونَى شَخْصَ الله كَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

( ٣٤١٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ، أَوْ بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا جَاوَزُتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلُهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَاصْنَعُ بِهَا مَا بَدَا لَكِ.

(۳۴۱۸۷) حفنرت ربیعہ بن عبداللہ بڑاتھ ہے مروی ہے کہ حفزت عمر بڑاتھ جب کسی کو گھوڑے یا اونٹ پرسوار کرتے جہاد کیلئے تو اس کوفر ماتے کہ جب تم وادی قری یا اس کے شل ہے گز رجاؤشہر کے راستوں ہے تو پھراس کے ساتھ جو چا ہوکرو۔

( ٣٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِّىَ الْقُرَى ، أَوْ حَذَانَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ.

(٣٣١٨٤) حضرت نافع بنتيز عمروي ب كه حضرت عمر والتي جب كسي كو جباد كيليّ هورْ بيرسواركرت تواس يربيترط لكات كه

وادی قری یا شہر کے راستے میں اس کے برابر پہنچنے ہے قبل اس کو ہلاک نہ کرے، جب اس جگہ کو پیچھیے چھوڑ دی تو وہ اس کے اپ مال کی طرح ہے جو جا ہے اس کے ساتھ کرے۔

( ٣٤١٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَسُنِلَ عَنِ الرَّجْلِ يُعْطَى الشَّىٰءَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَا بَقِىَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاه فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ ، يَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصُنَعُ بِمَالِهِ.

(۳۲۱۸۸) حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا گیا کہ کم شخص کو جہاد کیلئے بچھ دیا جائے تو جواس کے پاس ہاقی نئی جائے اس کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا جب وہ جباد کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کی طرح ہے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے ساتھ کرتا ہے۔

( ٣٤١٨٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَرَدُتُ الْغَزُو فَتَجَهَزُتُ بِمَا فِي يَدِى ، وَبَعَثَ إِلَى رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : إِنَّى رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ أَذَعُ لَاهُمُلِي بِقَدْرٍ مَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

(۳۲۱۸۹) حضرت عمر جوغفرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پر جانے لگا تو جو بچھ میرے پاس تھااس کے ساتھ سامان تیار کرلیا، ایک شخص نے جہاد کیلئے مجھے ساٹھ دینارارسال کئے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیااور الن سے عرض کیا کہ جتنا میں گھر والوں پر فر چہ کرتا تھااس کی بقدراس میں سے گھر والوں کیلئے جھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن جب میدان جہاد پر پہنچ جاؤ تو پھر میتمہارے اپنے مال کی طرح ہے، پھر میں قاسم بن مجمد کے پاس آیااوران سے معاملہ ذکر کیااور اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے بھی حضرت سعید بن المسیب کی طرح ہی مجھے فرمایا۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِتُّ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُطُلُ مِعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :مَا فَضَلَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۱۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ کی شخص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے پچھاس کے پاس نیج جائے ، تو فرمایا جو بھی نیج جائے وہ ای کیلئے ہوگا۔

( ٣٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُّلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَقَالَا :هُوَ لَهُ.

(٣٣١٩١) حضرت مجابد بریشیز اور حضرت عطاء بریشیز فر ماتے ہیں کے کسی محض کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے کچھزا کد ہو جائے تو و داس کیلئے ہوگا۔

#### ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہزائدسامان کو (یامال کو) اس کے مثل کام میں (جہادمیں) لگائے گا

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ :يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(٣٢١٩٢) حضرت جابر بن زيد ياليليات مروى بكداس كواس في محل مين لكائے گا۔

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمُصَلَّى ، يَقُولُ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَرَدُتَ الْجَهَادَ فَلَا تَسْأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ أُعُطِيتُ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ.

( ٣٣١٩٣ ) حضرت ابو ہریرہ دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے لگوتو پھرلوگوں سے سوال مت کرو، اگر آپ کو پھھ دے دیں تو اس کواس کے مثل میں لگا ؤ

( ٣٤١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، قَالَ :يَجُعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۳) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جہاد کے لیے کچھ دیا جائے اس میں سے پچھ ذائد ہو جائے تو اس کواس کام میں لگائے۔

( ٣٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۲۱۹۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُمْضِيهِ فِي تِلْكَ السُّبُل.

(٣٢١٩٢) حفرت عطاء وينيد فرمات بيل كرجهاد كراستول يربى لكاياجائ كا-

#### ( ١٥٤ ) الدَّابَّةِ تَكُونُ حُبْسًا فَتَعْتَل هَلُ تُبَاع؟

( ٣٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جُمَيْلِ أَبِي بَكُو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي

الدَّابَّةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَنعْتَل ، فَيبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُوَ حَبِيسٌ مَعَهَا

(۳۲۱۹۷) حضرت مجاہد رمینین ہے دریافت کیا گیا کہ جانور جو جہاد کیلئے وقف ہے کی شخص کے پاس ہےاوروہ شخص اس کوفروخت کر میں میں کی قب میں نک میں فائس میں زند کی سے زند کی میں مجھم اور سے باتیہ چرا کیلئے وقت میں گا

دےاوراس کی قیمت پراضافہ کرے؟ فرمایا: جواضافہ کرے (زائدہو) وہ بھی اس کے ساتھ جہاد کیلئے وقف ہوگا۔

### ( ١٥٥ ) الْحَبِيسُ تُنْتِجُ مَا سَبِيل نِتَاجِهِ ؟

## وقف شدہ جانورا گر بچہ جن دیتواس کے بچے کا کیا حکم ہے؟

( ٣٤١٩٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ حَبَّسَتْ نَاقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلتها. (٣٣١٩٨) حضرت عطاء إليَّلِ فرماتے بين كُه اگروه اوْمَنْ جووقف بي بحيجن ويتواس كا بحيجى اس كے مقام ميں ب ( بحيجى

(۱۹۸ / ۳۲۱۹۸) حضرت عطاء پیشیط فرماتے ہیں کہ الروہ اومنی جو دقف ہے بچہ جن دیتو اس کا بچہ بھی اس کے مقام میں ہے (بچہ بھی وقف شار ہوگا )۔

## ( ١٥٦ ) الْفَارِسُ مَتَى يُكْتَب فَارِسًا

گھوڑسوارکوکب گھوڑسوارلکھا جائے گا

( ٣٤١٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ فِي الإِمَامِ إِذَا أَذْرَبَ ؟ قَالَ :يَكُتُبُ الْفَارِسَ فَارِسًا ، وَالرَّاجِلَ رَاجِلًا.

(۳۳۱۹۹) حضرت سلیمان بن موکی جھٹے فرمائے ہیں کہ جب امام دشمن کے علاقہ میں داخل ہوجائے تو گھوڑ سوار کو گھوڑ سواراور پیدل کو پیادہ لکھا جائے گا۔

#### ( ١٥٧ ) تَسْخِيرُ الْعِلْجِ

#### گدھے کومنحرکرنا (تابع کرنا)

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْعَزُو ، فَيَأْخُذُونَ الْعَلُمَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلَّهُمُ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُو ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.

مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کر حَقَق اس طرح کرلیا جاتا تھا۔ ( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا

(٣٣٢٠١) حفرت جندب البحلي والتي فرمات بين كه بم لد هيكو بكر ليت بهروه بمين ايك بستى سے دوسري بستى لے جاتا۔

#### ( ١٥٨ ) الْحَرَائِرُ تُسبين ثُمَّ يُشتَرِين

## آ زادخوا تین قید ہوجا کیں پھران کوکوئی خرید لے

٣٤٢٠٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ الْمُوَأَتُّهُ ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ

الْعَدُورِ ، تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ : لا .

( ۳۳۲۰۲) حضرت حسن بیشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی کی بیوی کو قید کر لیا گیا تو اس کے خاوند نے فدید دے کر دشمن نے

كتاب السبر

آ زادکروالیاتو کیاوهاس کی باندی شار ہوگی؟ فرمایا کینہیں۔

( ٣٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ ، فَابْتَاعَهُزَّ

رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ : لا مُ وَلاَ يَسْتَرِقُهُنَّ ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ ، وَلاَ يَزِدُ عَلَيْهِنَّ.

( ۳۳۲۰۳ ) حضرت ابن جرتئ میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے دریافت کیا کہ کچھ آ زادعورتوں کواگر دشمن قید کے سیمنٹ کا مشخص سے نہ سے ایک سیمیسی سے سیمیسی کا میں میں میں میں ایک کا میں میں میں میں میں میں اس کے ایک کی

کرے پھران کوکوئی شخصان ہے خرید لے ،تو کیاوہ ان کے ساتھ جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں اوروہ باندی بھی نہیں بنیں گی بلکہ جتنا مال دے کران کوخریدا گیا ہےوہ وصول کرے گاان ہے اوراس قم پرزیا دتی نہیں کرے گا۔

## (١٥٩) أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسبَون، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِم الْمُسلِمُونَ

## کچھذی قید ہوجا ئیں پھرمسلمان ان پرغالب آ جا ئیں

( ٢٤٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ سَبَاهَ الْعَدُّرُّ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَتُ فِى سَهْمِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :تُرَدَّ إِلَى أَهْلِ عَهْدَهَا.

(۳۲۲۰۳) حضرت مساورالوراق بيتيد فرمات مين كديس في مصورت شعمي بينيد سدريافت كيا كدوميول كي ايك خاتون كورشمنور

ے قید کرلیا پھران پرمسلمان غالب آ گئے اوروہ ایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی نے فرمایا ۔ ۔

جن سے عبد ہاں کووایس کردی جائے گی۔

( ٣٤٢٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الذَّمَّةِ يَسْبِيهِمَ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ :لَا يُسْتَرَقَّوا.

(۳۳۲۰۵) حضرت ابراہیم طِیِّنیوْ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کواگر دیمن قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جا نمیں تو وہ قیدی غلام شار نہ ہوں گے۔

( ٣٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهُلُ الذَّمَّةِ لَا يُبَاعُونَ.

(٣٣٢٠٦) حضرت عامر جيتيز فر مات مين كه ذميول كؤميس فروخت كياجائے گا۔

( ٣٤٢٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْأَحْرَارُ لَا يُبَاعُونَ.

( ٣٨٢٠٤ ) حضرت عام بيتيز فرمات بين كه آزادا شخاص جوقيد بموسكة بول أن كوفروخت نبيل كياجائ كار

( ٣٤٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ :أَنَيْنَا مُحَمَّرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ : إِمَا قَالَ

فِي نِسَاءٍ ، وَإِمَا قَالَ :فِي إِمَاءٍ كُنَّ يُسَاعِين فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأُوْلَادِهِمْ أَنُ يُقَوَّمُوا عَلَى آبَانِهِمْ ، وَأَنْ لَا يسترقوا.

( ۳۴۲۰۸ ) حضرت غاضرة العنبر ی واثنیه فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر تفاضی کے پاس تشریف لائے ،حضرت ابن عون ویشید نے ارشاد فرمایا: بہر حال خواتین کے متعلق فرمایا، یالونڈیوں کے متعلق جن کے ساتھ در مانہ جاہلیت میں زنا کیا جاتا، حضرت عمر مُثافِّة نے

ان کی اولا دے فرمایا کہ وہ اپنے والدین پر قیمت لگا ئیں گے،اوران کو (باندی) نہ بنایا جائے گا۔

#### ( ١٦٠ ) الُحُرَّ ، يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

## آ زاد خص جوقیدی تھااس کوکوئی تا جر مخص خرید لے

( ٣٤٢.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ بِنَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوُا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلنَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ.

(٣٣٢٠٩) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كەمسلمانوں ميں ہے كتی تخص كواگر دشمن قيدكر لے پھراس كوكوئى تا جرخريد لے تو وہ تخص تا جرکووہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرے گا جوادا کر کےاس نے اس کوخر بدا ہے،اورا گروہ مسلمانوں کےغلاموں کوقید کرلیس پھران کو

کوئی تا جرخرید لے، پھران کوان کا آقا پالے تووہ قیت دے کر لینے میں زیادہ حقدار ہے،اورا گروہ کسی ذمی ہے خرید لیس پھروہ تا جر کو قمت دے کرآ زاد ہونے کی کوشش کرے گا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَغْنِي يُغْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ.

(۳۳۲۱۰) حضرت عطاء مِراثِيدُ اس آزادِ تحض کے متعلق جَس کودشمن قيد کرلے پھراس کوکوئی مسلمان خريد لے تو جوعورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھاای کےمثل فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن دینار بھی اسی طرح فرماتے ہیں لینی کہ جو قیمت دے کرخریدا گیا ہےوہ

قمت ان کوادا کرے گا۔

( ٣٤٢١١ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَبِي مُعَادٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِي التُّجَّارِ ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ ، فَارْدُدْ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِه.

(٣٣٢١) حضرت معنی مطینا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیدیوں میں جوتا جروں کے پاس ہیں جن کو دہ خرید کرلائیں ہیں تو جوآ زاد ہیں ان کو

فروخت نہیں کیا جائے گا ، تا جرکواصل قبت لوٹا دی جائے گی۔

## ( ١٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الغُلُولِ

## خیانت کے متعلق جو دار دہواہے

( ٣٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَّهُ : كِرْكَرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُوَ فِي النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى ٣٠٧٣ـ ابن ماجه ٢٨٢٩)

(۳۲۲۲) حفرت ابن عمر ہی دین سے مردی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کر کرہ تھا وہ فوت ہو گیا تو آنمخضرت مَشِلِ النظافی آنے ارشاد فرمایا ہے جہنمی ہے لوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو انہوں نے ایک عبایا ئی جس کواس نے بطور خیانت لیا تھا۔

( ٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوكِّى بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلِي وَسَلَّمَ أَمْرُهُ ، فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقُوْمِ لِلَّذِلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاجِبُكُمْ ، فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقُوْمِ لِلَذِلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ عَلَى فِي صَبِيلِ اللهِ ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَةُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرُهُمَيْنِ.

(ابو داؤد ۲۷۰۳ ملاك ۲۵۸)

(۳۲۲۳) حفرت زید بن خالد الجهنی و افز سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص خیبر میں فوت ہوا تو آ مخضرت مَرِّفَظَةً کو اس کی و فات کی اطلاع دک گئی تو آ بِ مِرِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا: اپ ساتھی کا نماز جنازہ خود پڑھلو، آ مخضرت مِرَّافِظَةً کی یہ بات بن کرلوگوں کے چبروں کودیکھا تو فر مایا: اس نے اللہ کے داستہ میں کرلوگوں کے چبروں کودیکھا تو فر مایا: اس نے اللہ کے داستہ میں خیانت کی تھی۔ خیانت کی تھی، جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو یہود یوں کے موتیوں میں سے ایک موتی پایا جس کی دودر هم قیمت تھی۔ خیانت کی تھی۔ کشتہ کو کی گئی او کی گئی اس فیان ، عَنْ یک کی گئی می کی گئی ہو جبان ، عَنْ مُحتمّد بُنِ یَحْدِی بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِی کُورِ مَرِّانِ کُورِ کُورِ

عَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (٣٣٢١٣) حضورا قدس يَرْفَظَعُ إَسے اى طرح مردى ہے۔

( ٣٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَكَّمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْمُحَيَّسِ الْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ :قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اُسْتُشْهِدَ فُلانْ مَوْلَاك ، قَالَ :كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَهَا.

(IA+ Ja-1)

(٣٣٢١٥) حضرت انس روائي ہے كو كا تخضرت مُؤلِفَظَةً ہے كہا كيا كوفلاں آپ كا غلام شہيد ہوگيا ہے آنخضرت مُؤلِفَظَةً نے ارشادفر مایا: ہرگزنہیں میں نے اس پرا يک جا درديكھي تھى جواس نے بطور خیانت لی تھی۔ هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدو) کچھ کي اوال کھي 190 کھي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدو) کھي اسيد ( ٣٤٢١٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَامَ فِينَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٍ ، يَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ،

أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَفَيَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ

بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فيَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْتُك. (بخاري ٢٠٧٣ـ مسلم ١٣٦٢)

(٣٣٢١٦) حفرت ابو ہریرہ دی نفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مِنْ فَقَعَةَ ہمیں خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ مِنْ فِيْنِيْ وَالْمَ خیانت کاذ کرفر مایااوراس گناہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فر مایا:اےلوگو!تم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہاں کی گردن پرایک اونٹ ہواور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہواور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے تو میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کمی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے تھے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اورتم میں سے وکی شخص قیامت کے دن میرے یاس اس حال میں ندآئے کہ اس کی گرون میں گائے ہواور اس کیلئے گائے کی آواز ہواوروہ کے اللہ کے رسول!میری مدد کیجئے،

میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں تجھے پیغام پہنچا چکا تھا،اورتم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہآئے کہ اس کی گردن پر گھوڑے کی خیانت کا بوجھ ہواوراس کی آ واز اور وہ مجھے کہ کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے ابنا پیغام پہنچا چکا تھا اورتم میں ہے کوئی شخص

میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پرسونے یا جیاندی کی خیانت کا بوجھ ہواوروہ کہے اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے پیغام پہنچاچکا ہوں، اورتم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کیلئے اس کی آواز ہووہ

مجھے کہا اللہ کے رسول!میری مدد میجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ ( ٣٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ ، قَالَ : لاَ تَغُلُّوا.

(٣٢٢١٧) حضرت بريده والنو سے مردى ہے كه آنخضرت مُؤلفظة جب سى سريد يالشكر كاامير بنا كر بھيجة تواس نے فرماتے خيانت مت کرنا۔

( ٣٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا يَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبَيَّةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا حُوّارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَوُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّى

أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّفْتُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : بَصْرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أُذُّنِي. (مسلم ١٣٦٣) (٣٣٢١٨) حضرت ابوحميد الساعدي والفي سے مروى ہے كه حضور اقدس مَطَّفَظَةً نے ابن اللتبيه كوامير بنايا تو ان سے فرمايا جتم اس

ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےتم میں ہے کو کی شخص کوئی چیز ناحق وصول نہیں کرے گا مگر قیامت کے دن اس کے در بار میں لے کر حاضر ہوگا میں اس شخص کوضرور جا نتا ہوں جواللہ کے در بار میں حاضر ہوگا ،اوراونٹ کا بوجھ اٹھایا ہوگا اس کیلئے اونٹ کی آ واز ہوگی یا گائے کو اٹھایا ہوگا اور اس کیلئے گائے کی آ واز ہوگی یا بمری کا بوجھ لادے ہوگا اور اس کی آ واز ہوگی ، پھر آ مخضرت مُؤَفِّقَةُ

نے اپنے ہاتھ مبارک مہمان کی طرف اٹھائے آپ نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند کیا کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا پھر آ پ مِنْ النَّيْنَ فَعَ ارشا وفر مايا اے الله! كياميں نے پيغام پېنچاديا ہے حضرت ابوحميد فرماتے ہيں كەمىرى آئھوں نے بيە منظر ديكھااور میری کانوں نے یہ پیغام سنا۔

( ٣٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عُفْرَة إِبْطَيْهِ. (بخارى ٢٥٩٧ـ مسلم ١٣٦٣)

(٣٣٢١٩) حفرت ابوحميد الساعدي بيان الصاحرح مردى --

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِي بْزِ

عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَل

فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ :فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُوَدُ كَأَنَّى أَرَاهُ ، فَقَالَ : اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَك يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :مَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُك تَقُولُ الَّذِى قُلْتَ :قَالَ :وَأَنَا أَقُولُه

الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

(۳۲۲۰) حضرت عدى بن عميره الكندى والنوي عروى ب كه المخضرت مَلِّفْظَة نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! جوتم میں سے ہمار۔

لیے کی معاملہ میں حاکم یاعامل ہے ، پھروہ ہم ہے کوئی سوئی یااس ہے بڑی چیز چھپا لےتو پیرخیانت ہے وہ قیامت کے دن اس کم لے کر حاضر ہوگاا یک سیاہ انصاری شخص کھڑا ہوا گویا کہ میں اس کود مکھر ہا ہوں اور کہاا ہےاللہ کے رسول! مجھےا پناعامل بنا ناوا پس لے

ليجة، آب مِلِفَقَة في دريافت فرماياكس وجه عي؟ اس في عرض كياميس في آب سه وه سنا ب جو آب مِلْفَقَعَة في أبحى فرمايا ب اس وجہ ہے۔ آپ مِنْزِینے نے ارشاد فر مایا: میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جوتم میں ہے کسی معاملہ پر عامل بنایا گیا تو اس کو چاہئے کہ °

تھوڑایا زیادہ ہےوہ ہمارے پاس لے آئے ، جواس کو دیا جائے وہ وصول کرے جس ہے روکا جائے اس مے منع ہوجائے۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى ّ بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّهُ غُلُولٌ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٣٢٢) حفزت عدى بن عميره الكندى والني ہے مروى ہے كه حضوراقدس مِنَوْفِقَعَةَ نے ارشادفر مايا: پيه خيانت اور دھوكا ہے قيامت كه دن اس كے ساتھ حاضر ہوگا۔

( ٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، قَالَ : كَانَ يُؤْتِيهِمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغُلُولِ. (طبرى ٢٨)

(٣٣٢٢٢) حضرت حسن إيني قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمَا آمّا كُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ، وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ كمتعلق فرماتے بيل كدان كوفنيت عطاكرتے تصاور خيانت سے روكتے تھے۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَهْدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَزَلَ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَالْمَغْرِبِ ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنَّ شَمْلَتَهُ لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ الآنَ فِي النَّارِ ، غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ يَوْمَنِذٍ شِرَاكَيْنِ ، قَالَ : يُقَدِّ مِنْكُ مِثْلُهُمَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. (ابن حبان ٣٨٥٣ ـ حاكم ٣٠)

(۳۲۲۳) حفرت ابو ہریرہ نظافی ہے مروی ہے کہ حفرت رفاعہ نے آئے مخضرت مُرِّاتِیْنَ کُھُ کوایک غلام ہدید دیا ، وہ غلام جنگ خیبر میں ساتھ گیا وہ عصر اور مغرب کے درمیان جنگ میں اترا ، غلام کوایک تیرلگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا ، لیکن وہ شہید ہو گیا ہم نے کہا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے آئے خضرت مُرِّاتِ اُنْ اُرْمُ ایا جتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، اس کی چا دراس کو آگ میں جلار ہی ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی ، ایک انصاری شخص کھڑ ا ہواا درعرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اس دن دو تھے پائے تھے آپ مِرِّاتِ اُنْ کُھُے نَا فَرُ مَایا: ان دونوں کی مثل تھے جہنم کی آگ سے کا نا جائے گا۔

### ( ١٦٢ ) الرَّجُل يَغُلُّ ، وَيَتَفَرَّقُ الْجَيشَ

## کوئی شخص خیانت کرے اور لشکرے الگ ہوجائے

( ٣٤٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ فَلِكَ الْجَيْشِ. هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) کي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) کي مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) (٣٣٢٢٣) حفزت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كه اگر كوئى شخص خيانت كرے اور شكر ہے الگ ہو جائے ،اس كے ساتھ لشكر پرصدقه كرديا

جائے گا۔

#### ( ١٦٣ ) الرَّجُلُ يُوجَدُ عِنْدَه الْغُلُولُ

## سن شخص کے پاس اگر خیانت کی چیزیائی جائے تو اس کا حکم

( ٣٤٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ ، وَجُلِدَ مِنْهَ ، وَخُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأَخِذَ مَا كَانَ فِي رَحْلِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأَحْرِقَ رَحْلُهُ ، وَلَمْ يُأْخُذُ سَهُمًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَ يَفُعَلَانِهِ.

(٣٢٢٢٥) حفرت عمرو بن شعيب جائز ہے مروى ہے كما كركم فخص كے ياس خيانت كامال ملتا تواس سے لے ليا جا تا اور اس كو سوکوڑے مارے جاتے اوراس کا سراور داڑھی موٹر ھادی جاتی اوراس کی سواری کے علاوہ سارا سامان ضبط کرلیا جاتا اوراس کے

سامان کوآ گ لگادی جاتی اوروہ ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا،فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینجی ہے کہ حضرات شخین ٹی دننا ای طرح کرتے تھے۔

( ٣٤٢٢٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْغُلُولِ يُوجَدُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُخْرَقُ رَحْلُهُ. (٣٨٢٢١) حضرت حسن ويشيط فرمات بين كدا كركم شخص كے پاس خيانت كامال وصول ہوتواس كے سامان كوآ ك لگادى جائے گى۔

( ٣٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : عُقُوبَةُ صَاحِبِ الْغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ.

(٣٢٢٤) حفرت عمرو بن سالم رُولُ فُو ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرماتے تھے کہ خیانت کرنے والے کی سز ایہ ہے کہ اس کے

خيمه اورسامان كوجلاديا جائے گا۔

( ٣٤٢٢٨ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدٍ بن زَانِدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ.

(٣٣٢٨) حضرت عمر والتأوي عمروى ب كه حضور الدس مَطِينَ فَظِيمَة في ارشاد فرمايا: تم جس كوخيانت كرتے بوسے ياؤتواس ك سامان کوآ گ لگا دو په

هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلدوا) كي مستقد ابن ابي شيدمتر جم (جلدوا) ( ١٦٤ ) الرَّجُل يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ ؟

اهل كتاب كوخط كسطرح لكهاجائ كا؟ ( ٣٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى

رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك. (٣٢٢٩) حفرت ابن عباس في ومن في اهل كتاب ميس اي شخص كوخط لكها توالسلام عليك لكها\_

( ٣٤٢٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدًا كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : يُكْتَبُ : السَّلامُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ الْهُدَى ، وَقَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَلامٌ عَلَيْك.

(۳۲۲۳۰) حضرت منصور بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشین اور حضرت مجامد بیشین سے دریافت کیا کہ ذمیوں کو خط كيي لكهاجائ كا؟ حضرت مجامد نے فرمايا: ان كوالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدِّي لكهاجائ كا (سلامتى مواس پرجو بدايت كي پيروي

کرے )اور حفزت ابراہیم نے فرمایا سلام علیک لکھے۔ ُ ٣٤٢٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَسْلِم أَنْتَ ، فَلَمْ يَفُرُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ ذَّلِكَ الرَّجُلِ يَقُرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ فِيهِ ، فَرَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ. ٣٣٢٣١) حفرت ابو بريره رفي في فرمات بي كم أنخضرت مَا الفي في إلى الله عن عدا يك مخص كو خط لكها توأسيلم أنت لكها

بھی آنخضرت مَوْفَظَیْمَ خط لکھ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ ای مخض کا خط آ گیا وہ پڑھ کر سایا گیا تو اس میں سلام لکھا ہوا تھا تو و تخضرت مَلِفَظَةُ نَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَطَ كَمْ آخر مِين سلام كاجواب دے دیا۔

٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنَ الْعِيرَةِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلْيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدَى.

٣٣٢٣٢) حفرت عامر رفاتنو سے مروی ہے كەحفرت خالد بن وليد رفاتنو نے مقام جرہ سے فارس كے مرازبة كوخط يول لكھا المم مدالرحمٰن الرحيم خالد بن دليد كي طرف ہے مراز بہ فارس كي طرف سلامتي ہواس پر جو ہدايت كي پيروي كرے۔

#### ( ١٦٥ ) بَابِ السِّباقِ والرِّهانِ

#### گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا

( ٣٤٢٣٢ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ :شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ · فَقَالَ أَبُّو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ ·

فَقَالَ أَبُو عَبْيَدَةً بِنَ الْجَرَاحِ : مَن يُراهِنِنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ شَابُ : أَنَّ ، إِنْ لَمُ نَا فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً تَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي. (بيهقى ٢١)

(۳۲۲۳۳) حضرت عیاض ،اشعری بنی دین فر ماتے ہیں کہ میں جنگ برموک میں حاضرتھا،حضرت ابوعبیدہ بن جراح رفاظ نے نے فرمایا کون مجھ سے گھوڑے کی ریس لگائے گا؟ایک نو جوان نے کہا کہ میں لگانے کو تیار ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو ،راوی فرماتے ہیں کہ

پس وہ ان ہے آ گے نکل گیا، میں حضرت ابوعبیدہ ڈاٹئؤ کی زلفوں کود مکھر ہاتھا کہ وہ بکھری ہوئی تھیں اور وہ ان کو ہٹار ہے تھے اور و اس نو جوان کے بیچھے عربی گھوڑے پر سوار تھے۔

( ٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَوَّلُ مَّنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ. (عبدالرزاق ٩٦٩٣)

علیہ و سلم ، قال الز هرِ می اواول من اعظمی ولیو عمر بن الحصاب الرسان الگایا کرتے تھے۔ حضرت زهری ویشہ، (۳۴۲۳۴) حضرت زهری فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْزَائِنَائِیَّا کے زمانے میں صحابہ رکیس لگایا کرتے تھے۔ حضرت زهری ویشہ،

> فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب دلی ٹونے اس پرانعام عطافر مایا۔ سریت ہو میں سیکے بیار کو ڈیسوں کے دائدہ کا میں ایک ڈیسوں کے دائد کا انداز کا اُدادہ کی آتا کہ اور میں اور میں ک

( ٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلْقَمَةَ بِرْ ذَوْنٌ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ.

(۳۳۲۳۵) حفرت ابراہیم طینیا فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ طینیا کے پاس ایک غیرعر بی گھوڑ اتھا جس پروہ رئیس لگایا کرتے تھے۔ دیں میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ حضرت علقمہ طینیا کے پاس ایک غیرعر بی گھوڑ اتھا جس پروہ رئیس لگایا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ سَابَقَ رَجُلاً فَسَبَقَهُ ، فَامْتَلَخَ لِجَامهُ.

(۳۳۲۳۷) حضرت ابراہیم ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی ہے ریس لگائی تو وہ مخص ان ہے آ گے نکل حمیا تو انہولہ نے اس کی لگام پکڑ کراس کو گھوڑے سے نیچ گرادیا۔

ے ان 00 م بر رواں و طور سے سے بیپر روایا۔ ( ٣٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الْحَرُ

إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ مُحَلَّلٌ ، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (مالك ٢٦٨)

(٣٣٣٣) حضرت سعيد بن المسيب والثين فرماتے ہيں كه دوگھوڑوں ہے رئيں لگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے اگران ميں ايك تيس

تھوڑ ابھی شامل کردیا جائے اگروہ سبقت لے جائے تو اس کیلئے جیننے کاانعام ہوگااورا گروہ سبقت نہ لے کر گیا تو اس پر پچھنہ ہوگا سبت سبت میں میں وروٹ کیا گیا ہے۔ ان الم میں ایک میں ایک کا میں میں ایک کا میں میں کا ایک کا میں میں الم کی سبت

( ٣٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَ هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَ هُ مَعنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) في معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) في معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدوا) في معنف المن أن يُسبَق فَلَيْسَ بِقِهَارٍ. (ابو داؤد ٢٥٤٢ ـ ابن ماجه ٢٨٤٧)

( ۱۲۲۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ہی تو سے کروں ہے کہ سروموں کے درمیان اپنا گھوڑ اداخل کرے اوراس کو جیتنے کا یقین نہ تبوتو کرے اوراس کو یقین ہے کہ وہ جیتے گا تو پیہ جواہے ، اور جو دو گھوڑ وں کے درمیان اپنا گھوڑ اداخل کرے اوراس کو جیتنے کا یقین نہ تبوتو کم ۔ ۔ ہند

يَعْرِيهِ بُوائِنَ جُ-( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خُصَيْنِ الْعِجْلِتِي ؛ أَنَّ خُذَيْفَةَ سَبَقَ انَّ مَا يَا مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا

النَّاسَ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى فَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الْأَرْضَ فَرَحًا بِهِ، يَمُطُو عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُو جَالِسٌ يَنْظُو إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَذُخُلُونَ عَلَيْهِ يُهُنَّوُ وَنَهُ.
بِهِ، يَمُطُو عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُو جَالِسٌ يَنْظُو إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَذُخُلُونَ عَلَيْهِ يُهُنَّوُ وَنَهُ.
(٣٣٢٣٩) حفرت عبدالله بن صين بن الله عمروى م كرحض عد يف من الله من عمر الله بن من عمر الله عن الله عن

رے گھوڑ دوڑ میں سبقت لے گئے تھے، رادی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ اپنے قدموں پر بیٹھے تھے ان کی پشت زمین رنہیں لگ رہی تھی خوشی کی وجہ سے پینے میں شرابور تھے اور پسینہ فیک رہا تھا اور ان کا گھوڑ اچرا گاہ میں ہندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف پرنہیں لگ رہی تھی خوشی کی وجہ سے پینے میں شرابور تھے اور پسینہ فیک رہا تھا اور ان کا گھوڑ اچرا گاہ میں ہندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف

د كير ہے تھاورلوگان كے پاس آكران كومبارك باود ے رہے تھے۔ ( ٣٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِوْذَوْنِ لَهُ.

(٣٣٢٨) حضرت حذيفه و فافؤ غير على كهواري و الروكولوكول عن كمر دور سي سبقت لے جاتے۔ ( ٢٤٢٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْرَى الْحَيْلَ وَسَبَقَ. (٣٣٣٨) حضرت عامر في توفي عمروي م كه حضرت عمر بن خطاب و فافؤ في كودور الياور ايس مي سبقت لے گئے۔

(٣٤٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبُقُونَ عَلَى الْخَيْلِ

وَالرِّ كَابِ ، وَعَلَى أَفَدَامِهِمُ. (۳۲۲۴۲) حضرت زهری بیشین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام بیٹی بین گھوڑ سواری اور بیدل چلنے میں مسابقہ کیا کرتے تھے۔ میں معرف میں موجود میں میں موجود کرام بیٹی بیٹی کھوڑ سواری اور بیدل چلنے میں مسابقہ کیا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : ضَمَّر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي أُضُمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْخَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ النِّي أُضُمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ اللّهِ مَسْجِدِ بَنِي زُرِيْقٍ . (مسلم ١٣٩٢ ـ ابوداؤد ٢٥٦٨)

تُضْمَرْ ، مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرِيْقٍ . (مسلم ١٣٩٢ ـ ابوداؤد ٢٥٦٨)

(۳۲۲۳۳) حضرت ابن عمر بنی شین ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْرِ النَّحَةِ نے اپنے گھوڑے کومسابقہ کیلئے بھوکا رکھا، پھر جن گھوڑوں کو بھوکا نہیں رکھاان کو تندیۃ الوداع ہے متجد بنوزر این تک بھوکار کھا تھاان کومقام حفیاء سے تندیۃ الوداع تک مسابقہ کروایا اور جن گھوڑوں کو بھوکا نہیں رکھاان کو تندیۃ الوداع ہے متجد بنوزر این تک مسابقہ کروایا۔

· · · · · · · · · · · ، نَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : ( ٣٤٢٤٤ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ :

هي مصنف! بن الي شيبرمتر جم (جلده ١) في المسجد المسج أُرْسِلَتِ الْحَيْلُ ، وَالْحَكُمُ بُنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بُنِ

مَالِكَ ، فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاللَّهِ لَرَاهَنَ ، يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لَهُ ،

يُقَالَ لَهُ : سَبْحَةُ ، فَجَانَتُ سَابِقَةً ، فَهَشَّ لِلْلِكَ. (احمد ١٢٠ ـ دار مي ٢٣٣٠)

(٣٣٢٣٣) حفرت ابولبيد رفي فرمات بين كدمير بي ما سم هوڙ ابھيجا كيا درانحاليكه حفرت حكم بن ابوب بقره پر حاكم تھے، ہم با ہر

نکلے تا کہ اس کودیکھ سکیں، ہم نے کہا کہ اگر ہم حضرت انس شاہر بن مالک کے پاس جاتے تو اچھا ہوتا پھر آپ کی طرف گئے وہ محل كے كونے ميں تھے، ہم نے ان سے عرض كيا كه اے الوحمزہ والو إلى اصحابه كرام ور المجھنان عبد نبوى مرافظ ميں محوروں كى دور ميں

مسابقه کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی قتم نبی اکرم مَرَّالْفَقِيَّةَ اپنے گھوڑے پر ریس لگایا کرتے تھے جس کا نام ہو تھا پس

ا یک مرتبده وسبقت لے گیا چھراس کیلئے ہے تو ڑے گئے۔ ( ٣٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُّ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلَانِ ظَبْيًا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَتَوَاجَبَا فِيهِ

وَتَرَاهَنَا ، فَرَمَاهُ بِعَصًّا فَكَسَرَهُ ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : هَذَا فِمَارٌ ، وَلَوْ كَانَ سَبَقًا.

(٣٣٢٨٥) حفزت بكرين اللي ہے مروى ہے كەدوشخصول نے ہرن ديكھااس حال ميں كەدە دونوں محرم تھے،ان دونوں نے اس ميں

مقابله کیا دونوں نے عصا کے ساتھ ماراا دراس کوتو ڑ دیا ، پھروہ دونوں حضرت عمر رہا ٹینو کی خدمت میں حاضر ہوئے ادرآ پ رہا ٹینو کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مثل تُون تشریف فر ماتھے،حضرت عمر دہا تیو نے حضرت ابن عوف مثل تُون ہے پوچھا آپ کی کیارائے ہے؟

حضرت ابن عوف ولا تؤني فرمايا به جواب اگرچه بيرمسابقه تقار ( ٣٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ

بَيْنَهَا سَبَقًا : أَوَاقِيَّ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُو السَّبَقَ. (۳۳۲۳۷) حضرت جعفر رہائٹی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِّفْظِیَّا نے گھوڑ دوڑ میں مسابقہ جاری فر مایا اوراس میں

چنداو قیه جاندی کاانعام مقررفر مایا،اوراونث کی رئیس جاری فر مائی اوراس میں انعام مقرر نه فر مایا۔

# ( ١٦٦ ) فِي النَّصَال

## تلوار بازی،اور تیراندازی کابیان

( ٣٤٢٤٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَمِيصٍ.

(٣٣٢٣٧) حضرت ابراہيم لقيمي پينين اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كه وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت حذيفہ جائن كو ديكھا مدائن ميں دونشانوں كے درميان باندھ رہے ہيں ،ايك قيص ميں۔

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ (ترمذي ١٥٠٠ - احمد ٣٥٣٨) (٣٣٢٨) حضرت ابو بريرة وَثَاثِوْ سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَرْفَظَ فَيْ ارشاد فرمايًا: مسابقة نِيس مِ مَرموز س (جوت ) بهن كر

يا نظّے پاؤل جلنے ميں يا تلوارو تيراندازى ميں \_ ( ٣٤٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِى الْفَوَارِسِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ ، أَوْ حَافِرِ .

(۳۳۲۳۹) حفرت ابو ہریرہ دیا تھی ہے ای طرح مروی ہے۔ ( ۱۷۶۲۵ کِکٹُنَا وَ کُھُ ، قَالَ حِکْثَا الْاَعْمَالُ مِی عَنْ مُحَامِلِ قَالَ ، اَنْ مُنْ اِنْ مُوْمِدَ اِنْ اَنْ اَوْمُ وَا

١ . ٢٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي السَّوقِ. فَوَسَمُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السَّوقِ. فَوَسَمُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السَّوقِ. (٣٢٢٥٠) حَرْت مِهِ الْمِيانِ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْق اللهُ وَيَعُولُ : أَنَا بِهَا ، أَنَا بِهَا ، يَعْنِي إِذَا أَصَابَ ، ثُمَّ يَرُجِعُ مُننِكِبًا قَوْسَهُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السَّوقِ. (٣٢٥٠) حَرْت مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ر ۱۳۴۵۰) مطرت مجاہد بیٹھنے فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نئی ڈینن کو دیکھا کہ وہ میں دونشا توں کے درمیان باندھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں ہوں، میں اس کے بدلے میں ہوں۔اگریے نشانے پرینگے بھر کمان کندھے پر لٹکا کر اندارے کا مصرف

٣٤٢٥١) حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ السَّبَقِ فِي النَّصَالِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (٣٣٢٥) حفرت ابن عون ويشِيِّ فرمات بي كه مِنَّ في حفرت محمد سے آلوار بازی وتيز اندزی ميں مسابقة كم تعلق دريافت كيا؟ انہوں نے اس مِيں كوئى حرج نہ مجھا۔

٣٤٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدِّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنِ السَّبَقِ؟ فَقَالَ: كُلُّ وَأَطْعِمْنِي. (٣٣٢٥٢) حفزت نافع بن عمر طِشِيدُ فرمات بي كه مِن في حضرت عمرو بن دينار طِيشِيد سَّمَالِقد كَانعام كَ تَعْلَق دريافت كيا؟ آپ نے فرمايا (كوئى حرج نہيں) خود بھى كھاؤ جھے بھى كھلاؤ۔

٣٤٢٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ شَيْنًا مِنْ لَهُو كُمْ ، إِلَّا الرَّهَانَ وَالنَّصَالَ. (سعيد بن منصور ٢٣٥٣)

(۳۴۲۵۳) حضرت مجاہد مِینیٰ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِیلِفِینَیْ نے ارشاد فر مایا: فرشتے تمہارے کسی بھی کھیل میں حاضر نہیں ۔ ئے سوائے گھڑسواری اور تکواری بازی اور تیز اندازی کے۔

#### ( ١٦٧ ) بَابِ الشُّعَار

#### جنگ کے نعرہ کا بیان

( ٣٤٢٥٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامٌ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ٢٥٦١ - حاكم ٢٠٨) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامُ ، فَقَالَ : يَا حَلَّالُ. (احمد ٢٥٥١ - حاكم ٢٠٨٥) حضرت ابواسحاق دِيْ فَيْ يَصِروى بَ كَهُ حضوراقد سَ يَرْافَقَ فَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُوا وَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْنَ فِي شِعَارِهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ فَى إِلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

( ٣٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُر هَوَازِنَ ، فَكَانَ شِعَارُنَا :أَمِتْ ، أَمِتْ .

(۳۳۲۵۵) حضرت سلمہ وہ اتنے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر وہ اتنے کے ساتھ ھوازن کی جنگ میں شریک ہوئے اور ہمارانعرِ امت امت تفا۔

( ٣٤٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِد بْنِ الْوَلِيْدِ :أَمِتُ ، أَمِتْ. (ابو عوانة ٢٥٣٧)

(۳۴۲۵۲) حضرت سلمه زافیز فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید زافیز کے ساتھ ہمارانعرہ امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ : ا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَوَةِ.

(٣٣٢٥٤) حضرت عروه چيننو فرماتے ہيں كەسىلىد كےخلاف جنگ ميں مسلمانوں كانعره تھا،ا بيسورة البقره والو۔

( ٣٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّف الْيَامِيِّ ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْ

حُنیْنِ نُودُوا : یَا اُصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَرَةِ ، فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حَنِینٌ ، یَغْنِی بُگاء ً. (مسلم 21- عبدالرزاق ۹۳۷۵) (۳۳۲۵۸) حفرت طلحه بڑا ٹنے فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں جب مسلمان پسپا ہوئے تو انہیں اے سورۃ البقرہ والو کہہ کر پکارا گر جب وہ داپس پلٹے تو وہ رورہے تھے۔

( ٣٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا غَالِبُ بُنُّ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ صُرَاخِ قَالَ :قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بُنُ الزُّبَيْرِ وَنَحْنُ مُصَافُو الْمُخْتَارِ :لِيَكُنُ شِعَارُكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ ، فَإِنَّهُ كَانَ شِعَّا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٢٥٩) حضرت زبير بن صراخ تالين فرمات بي كدحضرت مصعب بن زبير والنوف في بم عفر ما ياتمهارانعره حم الا ينصرو

The state of the s

ہوناچاہيےكيوںكەنبىكرىممُمُؤَفِّقَةَ كابھى يېشعارتھا۔ ( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْمرٍو ، قَالَ : كَانَ شِعَارُ

الْجَابُ عَادِينَ بَهُو لَمُعَارِينَ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ. الْأَنْصَارِ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

(٣٣٢١٠) حضرت عبدالله ري نفخه بن عمر وفر ماتے ہيں انصار کانعر ہ عبداللہ اورمہاجرين کانعر ہ عبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٢٦١) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَلْقُوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ :حم لاَ يُنْصَرُونَ. (نسائى ١٠٣٥- احمد ٢٥) (٣٣٢٦) حضرت البراء وَيُ عَنْ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْ الْفَصَةَ نے ارشاوفر مایا: کل تنہاری وَثْمَن سے ملاقات ہوگی اور تنہارانعرہ

( ٣٤٢٦٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ طَلْحَةَ

سَوِيَّة هِيَ عَشُورٌةٌ ، فَقَالَ: شِعَارٌ كُمْ : يَا عَشُرُ. (ابن سعد ٢١٩) (٣٣٢٦٢) حفرت ابواسحاق ويشيز سے مروى ہے كه حضور اقدس شِلِفَقَيْقَ نے حضرت طلحہ فران كو ايك سربيد مِس بھيجا جس ميس دس

(۱۳۴۲۴) حفرت ابواسخان ویشیز سے مروق ہے کہ مسور اقد کی میرکھنے کے حضرت محد می تو ایک مربیہ کی جیاب کا -100 افراد تھے تو آپ مِرَافِظَةَ اِنْے فر مایا تمہار انعرہ یاعشر ہے۔

( ٣٤٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ : اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ. (ترمذى ٢٣٣٢ ابن عدن ١٦٣١)

(۳۳۲۶۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ میں گئے ہے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِّقَطِّحَ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بل صراط پرمسلمانوں .

كانعرهاللهم سلم، سلم بوكا-

( ٣٤٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبْدَ الرَّحْمَن. (ابوداؤد ٢٥٨٨)

(٣٣٢٦٣) حضرت سمره بن جندب وثاثثة فرماتے ہیں کہ مہاجرین کانعرہ عبداللہ اور حضرات انصار کانعرہ عبدالرحمن تھا۔

## ( ١٦٨ ) الاِكْتِناء فِي الْحَرْبِ

### جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا

( ٣٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَارُكَمَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کي په ۲۰۷ کي ۲۰۷ کي کتباب السبر

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُلْتُ :خُذْهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِي ، فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَّا قُلْتَ :حُدْهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِتُ.

(ابو داؤد ۵۰۸۲ احمد ۲۹۵)

(٣٣٢٦٥) حضرت ابوعقبہ رُولتُن فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْرِ فَقِيْجَ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھا میں نے ایک مشرک کو بیہ كهدكرتكوار مارى كديدلومين فارى غلام جون، أتخضرت مُطِينَ فَيْ كواس كى خبر جوئى تو آپ مِطِينَ فَيْ أَ فِ فرمايا آپ نے يوں كيون ندكها کیمیری طرف سے بیدوار مہومیں انصاری غلام ہوں۔

( ٣٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ بَشِيرِ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالَ لَهُ : ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةَ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي النَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو

اللَّارْدَاءِ : كَلِمَةً نَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّك ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَأَنَّى

رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ ، حَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ ، فَقَالَ :خُذُهَا وَأَنَا الْفُلَامُ الْفِفَارِيُّ ، فَقَالَ :مَا أُرَّاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ

أَجْرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ:فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا حَتَّى سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ ، حَتَّى

أَرَى أَنَّهُ سَيَبُوكُ عَلَى رُكْبَتِيهِ ، وَيَقُولُ : أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نَعُمْ.

(ابو داؤ د ۲۰۸۲ احمد ۱۷۹)

(٣٢٢٢٢) حفزت قيس بن بشير ولياتؤ فرمات بي كدمير ، والددمشق مين حفزت ابوالدرداء واليؤ كم مجلس مين بينها كرت تھے، دمشق میں ایک ابن الحنظلیہ نامی انصاری صحالی تھے،ایک دن جب میں حضرت ابوالدرداء مٹاٹیڈ کے پاس تھا تو وہ بہارے پاس سے

گزرے حضرت ابوالدرداء والٹونے نے فرمایا: کوئی بات سناہیج جوہمیں تو فائدہ دیے لیکن آپ کونقصان نہ دےانہوں نے فرمایا کہ آنخضرت سُرِّفْظَةَ نِي ايك سريه جهاد كيليح بهيجاجب وه والهل آيا توان ميل عايك مخص رسول اكرم سُرِّفْظَةَ في مجلس ميل آكر بيثه گیااور کچھ در بعدایے ساتھ والے مخص ہے کہا:اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب بہاری دشمن سے ملاقات ہوئی فلاں شخص نے پیے کہہ

کردشمن کو نیز ۵ مارا کہ بیلومیں غفاری غلام ہوں ، دوسر ہے تخص نے کہا کہ میرا خیال ہے کہاس نے اپناا جرضا کع کر دیا ہے، اور پہلے والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہو گیا اور اختلاف ہو گیا تو

ٱنخضرت يُزَفِّقَ عَلَى بِهِي بَاتِ بِهِ كُنِي أَنْ تَحضرت مَنِّفَ إِنْ إِنْ ارشاد فرمايا: سجان الله (بطور تعجب) كو كَي حرج نهيں ہے كه ان كواجر دیا جائے گااوراس کی تعریف کی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء دی آؤڈ کودیکھا کہ آپ اس کوین کر بہت خوش هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جدوا) لي محدث ابن الي شيبر متر جم (جدوا) ہوئے بہاں تک کہ آپ او پراٹھے اور قریب تھا کہ اپنے گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے اور دریافت کیا کہ کیا آپ ٹڑاٹھ نے خودرسول

ا كرم مِنْ النَّفِيُّةِ كِي سِينا بِ؟ انهول نے فر مایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ ( ٣٤٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَسْمَعَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : أَنَا الْعُلَامُ النَّحَعِيُّ ، إِلَّا سَمِعْتَهُ.

(٣٣٢٧٧) حضرت ما لك بن حارث رفي نُحرُ مات بين كهم قادسيه كے دن سنمانہيں چاہتے تھے كه میں نخعی غلام (جوان ) ہوں مگرتم

( ٣٤٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ

مَغْدِى كَرِبَ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ ، فَيَقُولُ : يَا مَغْشَرَ الْعَرَبِ ، كُونُوا أَسُدًا أَشِيدًاءَ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدُ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ. (۳۴۲ ۱۸) حضرت قیس بن ابوحازم والتی فر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن ہم لوگ صفوں میں تھے ہمارے پاس سے حضرت

عمرو بن معدی کرب ٹاٹٹو گز رے اور فرمایا: اے عرب کے جوانو! سخت جان شیر بن جاؤ، بیشک شیر تو وہ ہوتا ہے جوغنی کر دے، اور فاری لوگ بکری کی طرح ہیں بعداس کے کدان کوچھوٹا نیز ہمارا جائے۔ ( ٣٤٢٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خُنَيْنِ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ. (٣٣٢٦٩) حفنرت براء رائ الله سے مروی ہے کہ نبی اکرم مِیَّافِظَیَّا نے غزوہ حنین کے دن فرمایا: میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اورمين عبدالمطلب كابييا ہوں۔

( ١٦٩ ) السِّبَاقُ عَلَى الإِبِلِ

## اونث يرمسابقه كرنا

٢٤٢٧. كَذَنْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، فَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وُجُوهِهِمْ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتفعَ فِي الدُّنيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ.

(بخاری ۲۸۷۱ ابوداؤد ۳۷۹۹)

﴿ ٣٣٢٧ ) حضرت انس ولا ثن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّفَظُ کی عضباء نامی ایک اوٹٹی تھی ، جو بھی ریس نہیں ہاری تھی ایک

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

اعرابی آیااوراس ہے سبقت لے گیا، مسلمانوں پر میربہت گرال گزراجب آنخضرت مُؤَنِّفَتُ کَمَّا فِ کے چبروں پر نا گواری كِ الْرَاتِ دَكِيمِةِ لَوْكُولِ نِهِ كَهِا إِ اللّٰهِ كِيرِسُولِ مُؤْفِقَةً إعضباء ماركُنَّى ، ٱنخضرت مُؤْفِقَةً فِي أرشاد فرمايا: الله كيليم مديات ثابت

(بخاری ۱۵۰۱ ابن حبان ۵۰۳)

ہے کدد نیا میں کسی چیز کو بلندنہیں کرتے مگر چراس کو پست فر مادیتے ہیں۔

( ٣٤٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو مِنْهُ.

(۳۴۲۷۱) حضرت انس بن انون ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذُكُمِ

(۳۴۲۷۲) حضرت جعفر دافئہ ہے یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَفْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ:بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: السِّبَاقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ

(۳۴۲۷ ) حضرت علی بن حسین بایشیلا ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَ<u>لِفَقِیْ</u> فیزوہ تبوک میں تھے، انصار نے کہا مقابلہ ومسابقہ، جائے ، آنخضرت مُلِفَقَعَ أِنْ ارشاد فرمایا اگرتم چاہوتو مقابلہ کرلو۔

#### ( ١٧٠ ) السُّبَاقُ عَلَى الأَقَدَامِ

#### دوڑنے کا مقابلہ کرنا

( ٣٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :خَرَجْنَا هَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَوَكْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَال حَتَّى أُسَابِقَكِ ، قَالَتُ : فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ آخَرَ ، فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا ، فَقَالَ تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقَكِ، قَالَتْ: فَسَبَقَنِي ، فَضَرَبَ بَيْنَ كَيْنَفِّي ، وَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ. (نسائي ١٩٣٣ طبراني ١٣٣٠

(۳۴۲۷ ) حضرت عائشہ ٹنکاند بن اللہ میں کہ ہم لوگ رسول اکرم مِنْزِلْفَتِیَجَةَ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈا حضورا قدس يَنْفِينَ فَيْنَ فِي مِن عَمِينَ أَوْدُورُ لِكَاتِ مِين، بهم نے مسابقہ کیا اور میں سبقت کے گئی، پھر آپ کے ساتھ ایک اور

میں تھے اور ہم نے ایک جگہ پر اؤ ڈالاتو آنخضرت مُلِفَظَةً نے مجھ سے فرمایا: آؤدوڑ لگاتے ہیں،حضرت عائشہ مِنَعِنا فرماتی ہیں آ

آنخضرت مَلِّ الْفَيْغَ جمی سبقت لے گئے اور پھرمیرے کندھے کے درمیان ہاتھ مارکر فر مایا بیاس مقابلہ کا بدلہ ہے۔ ( ٣٤٢٧٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى إِلَى الْجَبَّانِ ، فَقَالَ لِى

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في المحالية الم كتاب السير ﴿

تَعَالَ يَا بُنِّي حَتَّى أُسَابِقَك ، قَالَ :فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي.

(٣٣٢٧٥) حفرت عبدالرحمٰن خافرہ فرماتے ہیں كەمیں اپنے والد كے ساتھ مقام جبان كی طرف گيا تو والدصاحب نے مجھ سے فر مایا اے بیٹے آؤدوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھرہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھ سے سبقت لے گئے۔

( ٣٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ. قَالَ حَمَّادٌ :الْحِضَارِ.

(۳۳۶۷ ) حضرت عائشہ ٹزینٹیٹنا ارشا دفر ماتی ہیں کہ رسول اکرم مَثَلِّنْتِیْجَیْنے بھے سے دوڑنے کا مقابلہ کیا تو میں آپ ہے آگے

( ٣٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتبقُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ.

(٣٢٢٧٤) حضرت زهري ويشيد فرمات بين كه صحابه كرام إلى المين بيدل جلنے اور دوڑنے كامقا بله كيا كرتے تھے۔

#### ( ١٧١ ) السُّبُقِ بِالدُّّحُو بِالْحِجَارَةِ

## تپقر بازی میں مقابله کرنا

( ٣٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٣٢٧٨) حضرت اسحاق بن يزيد طيني فرمات بيس كدميس في حضرت سعيد المسيب ولا فن سي دريافت كيا كه بقر بازي كامقابله

كرنا كيسامے؟ آپ نے فرماياس ميں كوئي حرج نہيں۔

## ( ١٧٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص یوں کیے: میں اس شرط پر مقابلہ

#### كرول كاكه آب مجھے آ كے بڑھائيں كے

( ٣٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :

أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تردَّ عَلَى : فَكُرِهَهُ. (٣٣٢٧٩) حضرت سالم بن عبدالله من عبدالله من اب بات كونا پسند كرتے تھے كه كوئی محض كسى كو يوں كے كه: ميں اس شرط پر مقابله كروں گا

كه آپ ميري طرف لڻائيں گے۔ (انعام وغيره)

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي .

(۳۳۲۸) حفرت حسن رہیٹی اس بات کو نا پیند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں اس شرط پر مسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے ہو ھائمیں۔

( ٣٤٢٨١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيهِ :أَسْبِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِى ، فَإِنْ سَبَقْتُك فَهُو لِى ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْك ، وَهُوَ الْقِمَارُ.

(۳۴۲۸) حفزت ابراہیم ہیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اٹھی گھٹان اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی محف دوسرے سے یوں کہے کہ: میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا کیں گے، پھرا گرمیں آپ سے آ گےنکل گیا تو وہ انعام میرے لیے ہوگا وگر نہ آپ برہوگا فرماتے ہیں یہ جواہے۔

# ( ١٧٣ ) الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِةٍ مِن دَارِ الْحَرْبِ

#### غلام دارالحرب سے آقاسے پہلے دارالسلام آجائے

( ٣٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرَّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ فَبْلُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ. السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

(٣٣٢٨٢) حفرت ابوسعيد الاعسم تفاتن ہے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِقَظَةَ نے غلام كِمتعلق فيصله فرمايا تھا كه اگروہ اپنة آقا سے قبل دار الحرب سے نكل آئے تووہ آزاد ہے اور پھر بعد ميں اس كاما لك آجائے تو دا پس نبيس لوٹا يا جائے گا اور اگر مالك غلام سے بہلے دار الحرب سے آجائے پھر غلام اس كے بعد آئے تو وہ غلام آقا كود سے ديا جائے گا۔

( ٣٤٢٨٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْلَ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا ، وَقَدُّ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّالِيْفِ رَجُلَيْنِ.

(احمد ۲۲۳ دارمی ۲۵۰۸)

(٣٣٨٣) حضرت ابن عباس تفاه نفن فرمات بي كه آنخضرت مُطِّنْفَقَعُ اس غلام كوآ زاد فرمادية تنفح جومسلمان ہوكرائ مالك بے بہلے دارالحرب سے آجائے، آپ نے طائف دالے دن دوغلاموں كوآ زاد فرمایا۔

( ٣٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوِّ · مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ، ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ خُرًّا.

(٣٣٢٨٣) حضرت عكرمہ رفاق فرماتے ہيں كه اگر كوئى فخص دغن كے ملك سے مسلمان موكرا پنے مال (غلام) سے قبل مسلمانوں كے پاس آجائے پھر بعد بيس اس كامال آئے تو وہ اپنے مال كازيادہ حقد ارہے اور اگر اس كاغلام پہلے آجائے تو وہ آزاد شار ہوگا۔

#### ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُّوْ، وَلَيْسَ لَهُ ثُمَّ تُمَنَّ

## کوئی شخص متمن کی سرز مین میں ایسی چیزیائے جس کی وہاں کوئی قیمت نہ ہو

( ٣٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا خُوجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّرِّ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ.

(٣٣٢٨٥) حضرت كمول والطيلا فرماتے ہيں كەمىلمان اس ميں كوئي حرج نة بجھتے تھے كدايي چيز دشمن كى زمين ہے اٹھالا كميں جس كى

( ٣٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْفُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، يَقُولَان : مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرِ أَرْضِ الْعَدُّرِّ فَعَمِلْتَ وَتَدًّا ، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً ، أَوْ لَوْحًا ، أَوْ قَدَحًا ، أَوْ بَابًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَمَا وُجَد لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَدِّهِ إِلَى الْمَعْنَمِ.

(٣٣٢٨ ) حفرت قاسم اورحفرت سالم تفاوين فرماتے ہيں كدوشن كى زمين كے درخت كاك كراگراس سے آپ نے كھونى، لاَهُي، ہتھوڑا ہختی، پیالہ یا دروازہ بنالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہےاور جس چیز کی وہاں قیمت ہو (استعال ہوتی ہو )اس کو مال

( ٣٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيّ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ:مَا قَطَعْتَ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوُّ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا، أَوْ وَتَدًّا، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا فَأَدَّهِ إِلَى الْمَغَانِمِ.

(۳۳۲۸۷) حفرت کمحول والطلاع بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٥ ) فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

### کا لے جھنڈوں کے بیان میں

( ٣٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ ، وَبِلاّلْ قَائِمْ بَيْنَ يَكَيْهِ ، مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ، وَإِذَا رَايَاتْ سُودٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (ترمذي ٣٢٧٣ـ ابن ماجه ٢٨١٧)

(٣٣٢٨٨) حفرت حارث ولا تُون من حسان فرماتے ہیں كەمیں مدیند منورہ حاضر ہوا تو آنخضرت مَرَّاتُ فَعَیْمَ منبر پرتشریف فرما تھے اور

میں؟ لوگوں نے بتایا حضرت عمرو بن عاص خانو غزوہ سے واپس آئے ہیں۔

( ٣٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتُ: كَانَتُ

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطِ لِعَانِشَةَ مُرَحَّلٍ . (ترمذي ١٦٨١ ـ ابن ماجه ٢٨١٨)

(۳٬۳۲۸۹) حضرت عمرہ ٹنیونئو فنرماتی ہیں کہ حضوراقدس سَلِفَظَیْجَ کا حجمنڈ اسیاہ تھا جو حضرت عائشہ ٹنی ہیڈٹنا کی اونی چادر کا تھا جس پر کاوے کفتش تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْٰلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدًاءَ تُسَمَّى الْعُقَابَ. (ابن سعد ٣٥٥)

(٣٢٢٩٠) حضرت حسن من في فرمات مي كه حضورا قدس مَلِوْفَقَحَة كاعلم سياه تصاجس كانام عقاب تعار

(٣٤٢٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّيٍّ ، قَالَ : كَانَتُ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلُ.

(۳۳۲۹) حفزت حریث فر ماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حفزت علی جانٹی کا جھنڈ اسیاہ تھا،اوران لوگوں کا حجفنڈ ااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّيِّ ؛ أَنَّ رَايَةَ عَلِيٍّ كَانَتْ يَوْمَ الْجَمَلِ سَوْدَاءَ ، وَكَانَتْ رَايَةُ الزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ الْجَملُ.

( ٣٤٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ؛ أَنَّ رَايَةَ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيدِ كَانَتُ يَوْمَ دِمَشُقَ سَوْدًاءً.

(۳۴۲۹۳) حضرت اسامه بن زید و التخذ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا حصند ادمشق والے دن سیاہ تھا۔

( ٣٤٢٩٤ ) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ : لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى

رَجُلٍ تَزَوَّجَ اهْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَقْتُلَةً ، أَوْ أَضُرِبَ عُنْقَهُ.

(۳۳۲۹۳) حفزت براء بن عازب والثو فرماتے ہیں کہ میری ملاقات میرے ماموں ہے ہوئی ان کے پاس جھنڈ اتھا، میں نے عرض کیا کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا: مجھے رسول اکرم مَلِّانْظَیْنِ نے اس شخص کوتل کرنے کیلئے بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے۔

#### ( ١٧٦ ) فِي عَقْدِ اللَّواءِ وَاتَّخَاذِهِ

#### حجنثرابا ندهنا

( ٣٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(٣٣٢٩٥) حضرت ابراہيم بني تُغَوْ فر ماتے ہيں كەخسوراقدى مُلِلْفَظَيْحَةَ عمروبن عاص بِناغُو كيليے جھنڈا يا ندھا۔

( ٣٤٢٩٦ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :انْتِنِي بِرُمُحِكَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :سِرُ ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَك.

(۳۲۶۹۱) حضرت صبیب بن ابی ثابت دلائٹۂ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر دلائٹؤ نے حضرت خالد بن ولید ہے فرمایا اپنا نیز ہ محمد سر سر سال

مجھےدو، پھران کے لیے اس پرجھنڈ اباندھ دیااور پھران سے فرمایا جاؤاللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ( ٣٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

٣٤٣٩) حَدْثُنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ :حَدْثُنَا شَرِيكُ ، عَن إِبراهِيم بنِ المَهَاجِرِ ، عَن إِبرَاهِيمٌ ؛ أَنَّ النبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاءً فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. (بخارى ٣١٢٠ـ مسلم ١٨٥١)

وسلم عقد لِعمرِ وبنِ العاصِ لِواء فِي عزوةِ داتِ السلاسِلِ. (بخارى ٣٩١٢- مسلم ١٨٥٦) (٣٣٢٩٤) حضرت ابراهيم مِن اللهُ فر ماتے بين كه غزوه ذات السلاسل مين حضور اقدس مِرَافِقَةَ في حضرت عمرو بن عاص رَاللهُ كو

( ٣٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِوَاءٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ.

(٣٣٢٩٨) حضرت عمره مني عند من ماتي بين كه حضورا قدس مُرَّاتِفَيْحَةً كالمجتندُ اسفيد قعار

( ۱۷۷ ) فِي حَمُٰلِ الرَّؤُوسِ

# وشمن کے سرکاٹ کرلے کرآنا

( ٣٤٢٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن أَبِي عُقَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً ، قَالَ : لَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابو داؤ د ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣) الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابو داؤ د ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣) حضرت الوَقْمِ وَهَا إِنْ مَنْ وَمَا لَمُ عَلَى لَكُ مِنْ اللهِ مَا تَمَنَّ وَمَا لَهُ مَا مَنْ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا تَمَنَّى وَمَا لَمُنْ مَا اللهُ مَا تَمَنَّى وَمَا لَمُنْ اللهِ مَا لَهُ مَا لَكُ وَلَ صَالَى اللهِ مَا لَكُ مِنْ اللهِ مَا تَمَنَّى وَاللهِ مَا تَمَا

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :بَعَتَ رَسُولُ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدو) في المستخطف المن الي شيه مترجم (جلدو)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

(٣٣٣٠٠) حضرت براء بن عازب ولا في فرمات مين كه آنخضرت مِزَافِقَةَ في الكه فخص كي طرف سابي بصبح جس في اين والدكي

یوی کے ساتھ نکاح کرلیا تھا اور حکم دیااس کاسر کاٹ کرلاؤ۔ دد ۲۰۶۳ کے گذاری کے دوران فران کے ذکہ دریا ج

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اشْتَرَكْنَا يَوْمَ بَدْرِ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِرَأْسَيْنِ.

(۳۲۳۰۱) حفرت عبدالله الله الله فالمنوفر ماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں،حضرت سعد اور حضرت عمار شریک تھے،حضرت سعد وو دشمنوں کا

(٣٤٣.٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ رَأْسٍ أُهُدِيَ فِي

الإِسْلاَمِ رَأْسُ ابْنِ الْحَمَقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِيّةَ. (٣٣٣٠٢) حفرت هنده بن خالد الخزاعی «الحُوْ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلاسر جو کاٹ کر کسی طرف بھیجا گیاوہ ابن الحمیق کاسر تھا

جو حضرت معادييك طرف بحيجا كيا-( ٣٤٣.٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيِّ،

٣٤٣.٣ ) حَدَّنَا عِيسَى بن يُونَسَ، عَنِ الأُورَاعِي، عَن قَرَهُ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن يَزِيدُ بنِ ابِي حَبِيبِ المِصْرِى، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرِ ، أَوْ عُمَرُ ، شَكَّ الأُورَاعِيُّ ، عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ ، وَمَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيَّ

إِلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَفُتِحَ لَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتَنَانٌ بِفَارِسَ وَالتُّهُ مِ ؟ لَا يُحْمَا أُ الْنَا رَأْسُ ، انَّمَا تَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكَتَابُ وَالْخَدُ

بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ : اسْتِنَانٌ بِفَادِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا رَأْسٌ ، إِنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْحَبَرُ. (٣٣٣٠٣) حفرت ابوبمرصديق وللهُوع يا حضرت عمر وللهُون في عقد بن عامر اورمسلم بن مخلد ولله يؤممر كي طرف جهادكيلت بهيجا،

انہوں نے مصرفتح کرلیااوریناق البطر لیں کاسران کو بھیج دیا، جب انہوں نے سرکود یکھاتو ناپند کیا،ان حضرات نے فرمایا یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ای طرح کرتے ہیں، حضرت ابو بکریا حضرت عمر بڑی ڈیئن نے فرمایا: کئے ہوئے سرہماری طرف نہ بھیج جا کیں۔ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جیتنے کی خبریا خط بھیج دیا کریں۔

# ( ١٧٨ ) أَيُّ يَوْمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ ، وَأَيَّ سَاعَةٍ

## کس دن اورکن اوقات میں سفر کر نامستحب ہے

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ. (بخارى ٢٩٣٩ـ ابوداؤد ٢٥٩٨)

(٣٣٣٠٨) حفرت كعب والنو سمروى ب كه حضورا قدس مُؤَنظَ عَجَمرات كے علاوہ بہت كم بى سفر فرما ياكرتے تھے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

( ٣٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

(٣٣٣٠٥) حفزت واصل والنفط سے مروی ہے كہ آنخضرت مَزَّفَظَةً جمعرات كے دن سفر فرما ياكرتے تھے۔

( ٣٤٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِتّى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا ، قَالَ :وَكَانَ إِذَا بُعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ ، قَالَ :وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِتِجَارَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكَثْرَ مَالُهُ.

(ابوداؤد ۲۵۹۹ ترمذی ۱۲۱۲)

(۳۲۳۰۲) حضرت صحر الغامدی والله سے مروی ہے کہ حضور اقدی میرافظی نے دعا فرمائی کہ: اے اللہ! میری امت کے منتج کے اوقات میں برکت عطافر ماء آنخضرت میرانی اللہ جب کوئی لشکریا سریہ جیجتے توضیح کے وقت بھتیج صحر نامی ایک تاجر تھا جو تجارت کیلئے منج

کے دفت قافلہ (مال) بھیجا کرتا تھااس کے مال میں (مناقع) میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ دروجہ پر کے گؤنگر ڈیٹر کا گئی ہے کہ مناقع کی سے ٹریس کے انواز کا کا کا مناقع کا کروٹر کا اور کر آئی ہو گئی ہے

(٣٤٣٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأَمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (٣٣٣٠٤) حضرت سعيد بن المسيب وليُّو سے مروى بى كەحفوراقدس مَالِفْظَةَ فِي ان الفاط بيس دعا فرمائى كدا سے الله! ميرى .

امت كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ٣٤٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لُأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا. (ترمذی ۴۷۸۔ ابویعلی ۴۲۱) (۳۲۳۰۸) حضرت علی مثالی سے بھی ای طرح مردی ہے۔

#### ( ١٧٩ ) مَا يَقُولُ الرَّحِيلُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

### جب کوئی شخص سفر پر جانے گھے تو کون سی دعا کیں پڑھے

( ٣٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهُلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُّبنةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ اقْبِصْ لَنَا الأَرْضَ ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَر.

(۳۳۳۰۹) تعفرت ابن عباس تفاد بن عباس تفاد على مروى بكر أتخضرت مَلِفَظَةَ جب سفر پرروانه جون كلّت تويد عا پڑھتے "الله! تو بى سفر كا ساتھى ہے اور اہل وعيال كا محافظ ہے۔اے الله! ميں سفركى مشقت سے اور واليسى كے برے منظر سے تيرى بناہ جا ہتا جوں۔ا ےاللہ! زبین کو ہمارے لیے سکیر دے اور سفرکو ہمارے لیے آسان فرمادے۔''

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلٌ سَفَرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوْصِنِى ، قَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفِ. كُلِّ شَرَفِ.

(۳۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مردی ہے کہ ایک صاحب سفر پر روانہ ہونے گئے تو آنخضرت بَیْرَافِیْکَافِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول مِرَافِیْکَافِ اِلْجھے پجھ وصیت (نصیحت) فرماد ہیجئے آنخضرت مِیَرَافِیْکَافِ نے ارشاد فرمایا: آپ کواللہ سے ڈرنے کی (تقویل اختیار کرنے کی) وصیت کرتا ہوں، اور ہر بلندی پر چڑھتے وفت تکبیر پڑھنے کی۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ دُو وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِ وَالْمَالِ . وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ . وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۳۳۳) حضرت عبدالله بن سرجس بن فن قد ئے مروی ہے کہ آنخضرت سُؤَفِیَ آجب سفر پر ردانہ ہونے کا ارادہ فر ماتے تو پناہ مانگتے سفر کی تھکان ہے، پلننے والے کے حزن و ملال ہے، رزق کی زیادتی کے بعداس کی کی ہے،مظلوم کی بددعا ہے اور اہل و مال میں برے منظرے۔

( ٣٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ شَفَرًا فَأُوْصِنِى ، قَالَ : إِذَا تَوَجَّهُتَ فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ ، حَسْبِى اللَّهُ ، تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ،

ه مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلده ا) كل مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلده ا) كل مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلده ا)

(٣٣٣١٣) حفرت ابرائيم ولينط فرمات بين كه حفرات صحابه كرام فكالتفاسفر پرجات وقت بيدعا پر عقة ،اللَّهُمَّ بكلاغًا يُدُلُغُ خَيْرُ، مَعْفُورَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيدِك الْحَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَوِ ، وَالْحَلِيفَةُ كَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَوِ ، وَكَابَةِ لَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَوِ ، وَكَابَةِ لَمُنْقَلِ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَوِ ، وَكَابَةِ لَمُنْقَلِ ، وَسُوءِ الْمَنْظُو فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ. السَائِد! بهترين مغفرت اور رضامندي تيري طرف سے عاصل موتى ہے۔ المُنْقَلِ ، وَسُوءِ اللَّهُ مِين بين وَتِه برچيز پرقادر ہے۔ تو سفر كا ساتنى اور اہل وعيال كا محافظ ہے۔ اے الله! زيمن كو بمارے ليے سارى خير بين تيرے ہاتھ ميں بين و تو برچيز پرقادر ہے۔ تو سفر كا ساتنى اور اہل وعيال كا محافظ ہے۔ اے الله! زيمن كو بمارے ليے

ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سفر کا ساتھی اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔ اے اللہ! زمین کو ہمارے لیے سکیٹر دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ! ہم سفر کی مشقت، برے منظر اور اہل وعیال کی بری حالت ہے تیری پناہ حیا ہے ہیں۔ حیا ہے ہیں۔

## ( ١٨٠ ) الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِةِ ، مَا يَقُولُ

## سفرسے واپس آئے والاکون تی دعائیں بڑھے

٣٤٣١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبِّنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

یوب اوب کا ارادہ فرماتے تو بوب کے کہ حضوراقدس مِنْ اللّظَافَةَ جب سفرے والیس کا ارادہ فرماتے تو بول فرماتے آیدون النّدونَ عَابِدُونَ ، لِوَ بُنَا حَامِدُونَ "جم والیس آنے والے، تو برکرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں" پھر جب اپنے گھر والوں کے پاس واخل ہوتے تو فرماتے: تَوْ بُا تَوْ بُا ، لِوَ بُنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

"ہم توبکرتے ہیں ہم توبکرتے ہیں،اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں،وہ ہمارے لیے کوئی گناہ ہیں چھوڑتا۔" ( ٣٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَوٍ ، قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. (٣٣٣١٥) حضرت براء شِنْ فَ سَ مروى ہے كه آنخضرت مُؤَفِّقَةَ جب سفر سے واپس آتے تو يہ دعا پڑھتے: آيبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ "بم واپس آنے والے، توبہ كرنے والے، عبادت كرنے والے اور اينے رب كى تَعريف كرنے

عَابِدُونَ ، لِوَبِّنَا حَامِدُونَ. " بهم واليس آن والے، توب كرنے والے، عبادت كرنے والے اور اپنے رب كى تعريف كرنے والے بين '' والے بين''

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحُجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَلٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. ه مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ا) في مساف ابن الي شيب مترجم (جلده ا) في مساف ابن الي شيب مترجم (جلده ا) في الم (٣٨٣١٦) حضرت ابن عمر تفاطیخناسے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفْضَةَ الشکر، سرید، حج یا عمرہ سے واپسی کے وقت جب کسی گھاٹی با بموارز مين برآتة تين بارتكبير پڙه كريدعا پڙهة - لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آيبُونَ تَانِبُونَ عَابدُونَ، لِرَبْنَا حَامِدُونَ. ''الله وحده كے سواكوئي معبور نبيس، الله في اپنا وعده پوراكيا، بهم واپس آنے والے، توبر في والے، عبادت كرنے والے اورايين رب كى تعريف كرنے والے بيں۔'' ( ٣٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجُّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۴۳۱۷) حفرت ابن عمر شکافین سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِظُهَرِ الْمَدِينَةِ ، أَو بِالْحَرَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٨٣١٨) حفرت انس بن ما لك رهي فرماتے ہيں كدوه ايك سفر ميں رسول اكرم مُؤْفِقَةَ كم ساتھ تھے، جب مدينه واپس مينچي تو ٱتخضرت مَرْفَظَيَّةَ فِي رِدعا رُهِي آيِبُونَ تَالِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ." بم والس آف والے، توب كرنے والے،عبادت كرنے والے اورائے رب كى تعريف كرنے والے ميں''

( ٣٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا قَفَلُوا ، قَالُوا : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٣٣١٩) حضرت ابراتيم يمي والنوفر مات بين كر صحابه كرام وكالنفر جب سفر الوشة تويدعا يرجة آيبون تانبون عابدون

لِرَبْنَا حَامِدُونَ. "مم واليس آن والع، توبكرن والع، عبادت كرنے والے اورائے رب كى تعريف كرنے والے بين" ( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَاثِبُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ. (٣٨٣٢٠) حضرت البراء والله عمروى بكرة تخضرت مُرافِظة جب سفر والين آت تويد عابر هة آيبُونَ قانِبُونَ ، لِرَبْنا

تحامِدُونَ. "بهم واپس آنے والے ،توبہ كرنے والے ،عبادت كرنے والے اورائے رب كى تعريف كرنے والے بين" ( ١٨١ ) مَنْ كَرِهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ وَحُدَّهُ

# جوحضرات تنہاسفر کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) ﴿ ﴿ كُنَّا السَّاسِ مَصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) ﴿ كُنَّا السَّابِ

أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ.

(١٣٣٢١) حضرت عطاء ويشي سے مروى ب كه حضوراقدس مَلِّ الْفَصَيَّةِ في تنها سفركر نے سے منع فر مايا ب

( ٣٤٣٢٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلَانِ. ( ٣٣٣٢٢) حفرت عطاء والله فرمات من كر مفرت عمر والله في فرمايا -

( ۱۲٬۲۱۳ ) تَطَرَفُ عَظَّ عَرِيْنَ عَنِي الْمُعْرِثُ مُركِنَ فِي عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا

الثَّلَاثَةَ فَمَا زَادَ. الثَّلَاثَةَ فَمَا زَادَ.

(٣٣٣٢٣) حضرت حسن مِلِينَّيْدُ السِيلة وي اور دوآ دميوں كے سفر كرنے كو ناپسند كرتے تھے۔ ہاں مگر جب تين يا زائد ہوں تو پھر

اجازت ہے۔ ( ٣٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحُدَهُ ؟ قَالَ :شَيْطَانٌ ، قِيلَ : فَالإثْنَانِ ؟ قَالَ :شَيْطَانَانِ ، قِيلَ : ذَانَّانَكُونُهُ وَقَالَ مَ مَارَثُ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ

فَالنَّلَاتُهُ ؟ فَالَ : صَحَابَةٌ. (ابوداؤد ۲۲۰۰ نرمذی ۱۱۷۳) (۳۳۳۲۳) حفرت مجابد بالنظید سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفَظِیَّة ہے دریافت کیا گیا تنہا آ دمی کا سفر کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا

شیطان ہے، لینی گنهگارہے، پوچھا گیا کہ اگر دوہوں؟ فرمایا گنهگار ہیں، پوچھا گیا اگر تین ہوں؟ فرمایا بہترین ساتھی ہیں۔ ( ٣٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّا بِکِبُ شَیْطانٌ ، وَالرَّا بِکِبَانِ شَیْطانَانِ ، یہ بجہ برم بر برو

وَالْفَلَاثَةُ صَحَابُةً. ٣٣٣ ) حضرة بجاه طلطه؛ فريل تربين كه تناسون جوكرسف كر - زوالا شاطان - سراور دوسون دوشه طان بنرياور تمن بهتري

(۳۳۳۲۵) حضرت مجاہد رہیں فی فر ماتے ہیں کہ ننہا سوار ہو کرسفر کرنے والا شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان ہیں اور تین بہترین ساتھی ہیں۔

( ٣٤٣٢٦ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُلُكَ الرَّجُلُ الْقَفُرَ وَحُدَهُ.

(۳۴۳۲۷) حضرت عکرمہ رہائٹے فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِفَظَ آنے ویران جگہ میں تنہا سفر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ سریائی میں '' کیا ہے۔ گئی میں مورو ویر کا سریائی کے اس دورو میں ان کا میں ان کا میں کا ان کا ان کا ان کا ان ک

( ٣٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ وَحْدَهُ بِكَيْلِ أَبَدًّا.

﴾ (٣٣٣٢٧) حضرت ابن عمر ہئي دينئ ارشاد فر ماتے ہيں كەحضور اقدس مَيَّرُ اَنْتَكُيْجَ نے ارشاد فر مايا: اگر لوگوں كومعلوم ہو جائے كە تنبا سفر كرنے ميں كتنا نقصان ہے تو كوئى سوار بھى بھى رات كوتنہا سفر نہ كرتا۔

( ٣٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی مسنف این ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی کی ۱۳۰ کی ۱۳۰ کی کی این ابی شیبه مترجم (جلده ۱) كتاب السبر 🎇

وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ.

( ٣٣٣٢٨ ) حضرت عطاء جايثيلا فرمات مين كه حضور اقدس مُلِفِقَكَ إِن تنها آ دى كوسفر كرنے سے اور تنها گھر ميں رات گز ارنے ہے

( ٣٤٣٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَا تَبِيتَنَّ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أُشَدَّ مَا يَكُونُ بِكَ وَلُوعًا.

(٣٣٣٢٩) حضرت ابوجعفر وافن فرماتے ہیں کہ تنہارات مت گزارو، بیشک شیطان زیادہ شوقین ہے جو کچھ تیرے پاس ہے۔

#### ( ١٨٢ ) مَنْ رخَّصَ فِي ذلِك

#### جن حضرات نے تنہا سفر کرنے کی اجازت دی ہے

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرَيْظُةً ، عَلَى فَرَسِ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ :جَنَاحٌ. (حاكم ٢١٣)

(٣٣٣٠٠) حضرت عكرمد ولا الله عدوى ب كد المخضرت مَنْ الفَضَّا في خوات بن جبير ولا الله كو بنو قريظه كي طرف جناح نامي محھوڑے پرسوار کرکے بھیجا۔

( ٣٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُجَاهِدٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإثْنَان شَيْطَانَّان ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :قَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ وَحْدَهُ ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ وَخَبَّابًا سَرِيَّةً ، وَلَكِنُ ، قَالَ عُمَرُ : كُونُوا فِي أَسْفَارِكُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ.

(٣٣٣٣) حفرت ابونجي مينية عدم وي ب كدا يك تخص في حضرت مجابد بينيية كي ياس كها كه حضور اقدس مِيَافِينَ في في ارشاد فرمايا

ہا کیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دومل کرسفر کرنے والے دوشیطان ہیں،حضرت مجاہد ویشید نے فرمایا آنخضرت مِلَفْظَةَ فَح حضرت دحیدکوا کیلیسفر پر روانه فرمایا تھا ،اورحضرت عبدالله اورحضرت خباب ( دوبندوں کوبھی )لیکن حضرت عمر دونتی نے ارشا دفر مایا

كتم سفريين تين آ دى جايا كروتا كدا گركوئي ايك فوت بھى جوجائے تو دو بندے اس كے پیچھے ولى جوں، اكيلا سفركرنے والا ايك شیطان اور دوسفر کرنے والے دوشیطانوں کی طرح ہیں۔

# ( ١٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْـلَّا

## رات کے دفت سفر سے دالیں گھر لوثنا

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلاوا) کي پهران کي کاب البعوث والسرابا کي که مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلاوا)

کے لئے بھیجا وہ بھی شکست کھا کر واپس آئنی،حضرت خالد نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھرزمین کی طرف دیر تک و کیھتے ر ہے۔حضرت خالد جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یونہی کیا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ اے براء! تم حملہ کرو۔حضرت براء

نے یو چھاابھی؟انہوں نے فرمایا جی ہاں ابھی۔ چنانچے حضرت براءا ہے گھوڑے پرسوار ہوئے اورا سے کوڑے مارنے لگے۔وہ منظر

گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ گھوڑاا پی دم کو ہلا رہا تھا۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ اےشہروالو! تمہارا کوئی شہز ہیں ہے۔ وہ اللہ مکتا ہے اور اس کے یاس تمہارے لئے جنت ہے۔ پھر حضرت براءنے حملہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں

نے بھی جملہ کیا اور اہل بمامہ کوشکست ہوگئی۔ پھر حضرت براء بمامہ والوں کے قلع میں گئے اور بمامہ کے محکم سے سامنا ہوا۔ اس نے حضرت براء پرحملہ کیا۔حضرت براءنے اس کے حملے کونا کام بنا کراس پرحملہ کیااورا سے مارگرایا۔ پھرآپ نے بمامہ کے محکم کی تلوار

کپڑی اوراس کاسرقعم کردیا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ تجھ میں سے جو باقی رہااللہ اسے نامراد کرے۔ پھرآپ نے اس کی تلوار کو پھینک دیا

اورا بی مکوار کواٹھالیا۔ ( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الزُّبْيَرُ يَتُبُعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ ،

فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْتَهَى إِلَى رَجُل مُضْطَجِع مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بالسَّيْفِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزَّبَيْرُ خَلْفَةً وَهُوَ يَقُولُ :أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الرجل، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى شَدَّ أَحِيك الْكَافِرَ؟ قَالَ :فَحَاصَرَهُ حَتَّى نَجَا.

(٣٣٨١)حضرت محمد فرماتے ہیں كەحفرت زبير وزائن جنگ يمامه كے دن مقتولين كوتلاش كرر ہے تھے۔ جب وہ كسى آ دمى كے پاس ے گزرتے ،اس کامعائنہ کرتے ،اگراس میں زندگی کی پچھرت باتی ہوتی تواہے بھجوا دیتے۔ آپ ایک آ دی کے پاس پہنچے، جو

مقتولین میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اے تلوار لگائی تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت زبیر مزباتخداس کے بیچھے بھا گے اور کہتے جاتے تھے کہ میں صفیہ کامباجر بیٹا ہوں۔ آ دمی ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے کا فر بھائی کے پکڑنے کو کیسا سجھتے ہیں۔ پھر

انہوں نے اس کو گھیرالیکن وہ آ دمی بھاگ گیا۔

( ٣٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادُّ ، قَالَ: أُصِيبُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

( ٣٣٣١٢ ) حضرت عبدالله بن شداد بن ماد كهتم بين كه حضرت سالم مولى الى حذيفه جنَّك بمامه مين شهيد بوع ــــــــــ

( ٣٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسْيِلِمَةً، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

( ٣٣٣١٣ ) حضرت عِروه فرمات بين كەمسىلىمە كے خلاف جنگ مين مسلمانوں كاشعار يەجملەتھا''ا ہے سورة البقرة والو!''

( ٣٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي سُلَيْمٍ رِدَّةٌ ، فَبَعَتْ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُو خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَجَمَعَ مِنْهُمُ أَنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرٌ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی در اسرابا

(٣٣٣٠٨) حضرت انس تؤاتمهٔ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس سے ملادرانحالیکہ وہ شدید غصے کے عالم میں تقے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے چچا جان! آپنہیں و کیھتے کہ آج لوگوں میں کیسی لڑائی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جیتیج میں نے اب دیکھا ہے۔

( ٣٤٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِ بْنِ عُمْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَلْ اللهِ بْنَ عُمْرَ ، هَلْ قَالَ : أَنَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةً صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ ، هَلْ

قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَخَرَمَةً صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبُدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ ، هَلَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلُتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُو ۚ دُمَّا ، فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ مَعِى ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْهِ فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدُتُهُ قَدْ قَضَى.

(۳۲۳۹) حضرت ابن عمر دینافی فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا، وہ شدید زخمی حالت میں میدانِ جنگ میں میں بنگ میں ہوئے ہیں کہ میں ہوئے ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا روزہ دار نے روزہ افظار کر لیا (یعنی کیا روزہ کھو لئے کا وقت ہوگیا) میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اس پیالے میں پانی لے آؤ تاکہ میں بھی روزہ افظار کرلوں۔ میں حوض کی طرف آیا تو وہ خون سے بھراہوا تھا۔ میں نے خون کو ہٹا کر پیالے کو یانی سے بھرااوران

کے پاس لایا تووہ وفات <u>پانچکے تھے۔</u>

يَكُ وَ خَلَقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثُمَامَةً بُنِ أَنسٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كُنتُ بَيْنَ يَدُى خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنِ الْبَرَاءِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ ، فَجَاوُوا مُنهَةٍ مِينَ ، قَالَ : وَجَعَلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى الأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجَدُنِى أَفُطُرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجَدُنِى أَفُطُرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْمُحَيْلَ فَخَاؤُوا مُنهَ وَمِينَ ، قَالَ : فَقَلَ : اللهَ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ بَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَلَلْ الْمُونُ ، قَالَ : فَقَالَ : اللهَ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَلَقِيهُ ، قَالَ : فَقَالَ : الآنَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسَهُ ، فَلَيْ يَوْمُ وَكُنَانِى أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَهِى تَمْصِعُ بِذَنِهَا ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا أَمُلُ اللّهُ وَحُدَلُهُ وَلَمْتُهُ ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانَهُزَمَ أَهُلُ الْمَامَةِ ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَصَرَبُهُ بِالسَّيْفِ ، فَانَهُزَمَ أَهُلُ اللّهُ مَا يَقِي مِنْكَ ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ . اللّهُ مَا يَقِى مِنْك ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ .

(۳۳۳۱) حفرت انس ڈیٹنے فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولیداور حضرت براء کے درمیان تھا۔ حضرت خالد نے ایک لشکر کولڑائی کے لئے روانہ فرمایا تو وہ شکست کھا کرواپس آگیا۔اس کے بعد حضرت براء پرلرزہ طاری ہو گیااور میں نے انہیں سکون دینے کے لئے زمین کے ساتھ ملادیا۔ وہ کہدرے تھے کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت خالدنے ایک اور جماعت کولڑائی



## (١) حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهدَهَا

#### جنگ يمامه كاتذكره

( ٣٤٤.٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى تَكُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ فَتَلَا مُسَيْلِمَةُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْكِمَامَةِ ، خَرَجَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأُمَّهُ ، وَكَانَتُ أُمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ لاَ يُصِيبَهَ مُسَيْلِمَةُ ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَصُلَّتُ عَلَيْهِ فَعَنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَالَ : وَنَادَانِى رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : أَنْ آجِرُهُ الرَّمْحَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَطَعَنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَالَ فَلَا عَبْدُ اللهِ بْنَ وَغُلِبَ مُسَيْلِمَةُ .

(۱۳۳۹-۷) حضرت ابوبکر بن محمد فرماتے ہیں کہ صبیب بن زید کو مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ جنگ بمامہ میں ان کے بھائی عبداللہ بن زبر اوران کی والدہ لڑائی کے لئے نظے۔ ان کی والدہ نے تھم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گی جب تک مسلمہ کو آخر میں رکھا اور پھر نہیں کر دیا جاتا۔ چنا نچہ وہ مال بیٹا لشکر کے ساتھ روا نہ ہوئے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے مسلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر اس پر حملہ کیا اور اسے نیز و مارا۔ وہ نیز و لئے کر میری طرف بڑھا اور لوگوں میں سے ایک آ دی نے مجھے پکارا کہ اس کے منہ میں نیز مارو۔ وہ اس بات کو بچھونہ پایا۔ پھراس نے اسے آواز دی کہ اپنے اتھ سے نیز و پھینک دو۔ اس نے اسے آبھ سے نیز و پھینک دیا اور مسلمہ مغلوب ہوگیا۔

( ٣٤٤.٨ ) حَلَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْهِ الْيَمَامَةِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقُلْتُ :أَىْ عَمِ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِىَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِى. المن ابن شير متر جم (جلده المنظم المنطق المن

ان کوسلام کیااوران کے سامنے عبد نامہ پڑھ کرسنایالوگوں نے عرض کی سوال کیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے اپنے کھانے کیلئے کھانا اوراس گدھے کیلئے چارہ مانگا ہوں، پھروہ انہیں میں رہے جتنا اللہ نے چاہا پھر حضرت عمر شائل نے ان کو تحریر فرمایا آگے بڑھیں پس حضرت حذیف نکل پڑے حضرت عمر شائل کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو اس جگہ پنچے جہاں سے انہیں آتا ہواد کھ سکیں پھر جب ان کواس حال میں وہ ان میں وہ ان کے پاس سے نکلے تتھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائل نے اس میں وہ ان کے پاس سے نکلے تتھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائلونے میں میں وہ ان کے پاس سے نکلے تتھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائلونے کا میں وہ ان کے پاس سے نکلے تتھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائلونے کا میں میں میں میں وہ ان کے پاس سے نکلے تتھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائلونے کی وہ بیاں سے نکلے تبھے ایسے ہی واپس لوئے ہیں تو حضرت عمر شائلونے کے بیاں سے نکلے تبھے ایسے ہیں وہ بیاں سے نکلے ہیں وہ بیاں سے نکلے بیاں سے نکلے تبھے ایسے ہیں وہ بیاں سے نکلے بیاں سے بیاں سے نکلے بیاں سے بیاں س

ان كو كَلِّ لِكَا يَا اور فرما يا آ پِ مِير سے بِمَا فَى بِين اور مِين آ پِ كا بِمَا فَى مِول ــ ( ٣٤٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(٣٨٧٠١) حفرت حسن ويطيئه فرمات من كدرسول اكرم مَنْ النَّيْنَ في في ارشاد فرمايا: خالق كى نافر مانى مين مخلوق كى اطاعت جائز نبيس ـ



گردن اڑانے کے درمیان اختیار دیا جائے تو اپنی گردن آ گے کردو،اس کی ماں اس کو گم کرے، کیوں کہ اسلام کے بعداس کی دنیا ا آخرت نبیس ہے۔

( ٣٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :قَالَ عِتْرِيسُ بُنُ عُرْفُوبٍ ، أَوْ مِعْضَدٌ ، شَلَّ الْأَعْمَشُ ، قَالَ :مَا أُبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ.

اد عندس ، قان . ما ابایتی اطلعت ر جاد رقبی معلوییه الله ، او تساجدت پهلیدهِ انتساجرو. (۳۳۴۰۲) حضرت نیتر لیس بن عرقوب دلانتو فر ماتے ہیں کہ جھے نہیں پروا کہ میں اللہ کی نافر مانی میں کسی محفض کی اطاعت کروں یا اس درخت کو بحدہ کروں۔

( ٣٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : نَوْلَ مِعْضَدٌ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ فَقَالَ:مَا أُبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدُتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ دُونِ اللهِ.

(۳۳۳۰ ) حضرت عمارہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے قریب اترے اور فرمایا: مجھے نہیں پر دا کہ میں اللہ، معصیت میں کسی شخص کی اطاعت کردں یااس درخت کواللہ کے علاوہ مجبرہ کردں۔

( ٣٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَايَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. (احمد ٢٦ـ طيانسي ٨٥٦)

سوست کر سوں عور علی معام علیہ کستام ، یہوں ، یہ سے حاصیفی معلیم میں موجہ ، مسام ۱۹۰۰ میں مسلی ، ماہ ، (۳۳۳۰ ) حضرت عمران بن حصین جل فو سے مروی ہے کہ رسول اگرم شِرِّشْتَغَفِیْہَ نے ارشاد فر مایا: اللّٰہ کی ، فر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

ع دين ( ٣٤٤٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلاَّمُ بُنُ مِسْكِينِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُ كَتَبَ فِى عَهْدِهِ:السَّمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمْ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ كَتَبَ فِى عَهْدِهِ:أَنَ اسْمَعُ

كَتَبُ فِي عَهْدِهِ: اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمْ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعُمَلَ حُذَيْفَة كَتَبَ فِي عَهْدِهِ: أَنَّ اسْمَعُ لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَكُمْ . قَالَ : فَقَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرُقَة قَالَ وَكُيْهُ مِنْ جَانِبٍ.
قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ طُلْحَة : سَادِلٌ رِجُلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ.

کی اطاعت کروجس کاتم ہے سوال کریں ان کودے دوحصرت حذیفہ گدھے پرتشریف فرماہوکر کرمدائن اس حال میں تشریف لا۔ کہ آپ کے ماتھ میں روٹی کانکز ااو گوشت تھا۔ گا تو تم اس کو بجالا و گے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق ارادہ کیا ہے کہ تم اس آگ میں کود جا و کا و تم اس کو بچالا و گئے؟ لوگوں نے عرض کیا جی جب ان کو یقین ہوگیا کہ وہ اس میں کود پڑیں گے تو فرمایا: اپ آپ و وک لو، میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، پھر جب ہم لوگ واپس آئے اور آنخضرت مُلِقَظَعَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مُلِقَظَعَ نَظَ نَظَامَ مَا اِن جَمْهِ مِن کُناہ کے کام کا حَمْم کریں اس کی اطاعت مت کرو۔

٣٤٣٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیَّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ، عَنْ عَلِیَّ، قَلْ اللهِ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیَةِ اللهِ. (بخاری ٢٥٧٥ - مسلم ١٣٦٩) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ. (بخاری ٢٥٧٥ - مسلم ١٣٦٩) حضرت علی شاخ سے مروی ہے کہ حضوراقد س شَرَافَتُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ عَا عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ

٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

(٣٧٣٩٩) حفرت عبدالله وفافؤ سي بهي اى طرح مروى ٢-

جائز نہیں۔

.. ٣٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنُ سُويَد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِى هَذَا ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمْرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيَّ مُجْدَعٌ ، إِنْ ضَرَبَك فَاصِرْ ، وَإِنْ حَرَمَك فَاصِيرْ ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى دُونَ دِينِى ، فَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ .

(۳۳۷۰۰) حضرت سوید بن غفلہ بنائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بنائی نے مجھ سے فرمایا: اے ابوامیہ بنائی مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد تمہارے ساتھ ملا قات بھی ہو کہ نہ ہو،ا پنامیر کی اطاعت کرواگر چدایک کان کٹا جبٹی غلام تمہاراامیر ہو،اگروہ تمہیں مارے تو صبر کرو،اور تمہیں کی چیز ہے محروم کرے تو صبر کرو،اوراگروہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جس سے تمہارے دین میں نقص

موت و بر رومورو ین من پیرے روم رفت و بر روموره روه من بین ماور جماعت علیحده مت ہونا۔ آرما ہوتواس کو کہدو ، سنااوراطاعت کرنا ہے، میراخون قربان ہے میرے دین پراور جماعت سے علیحده مت ہونا۔

٢٤٤.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمُ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبُوارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقٌ ، قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا هُمُ أَنِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبُوارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فَجَارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقٌ ، فَإِذَا خُيْرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرُبٍ عُنْقِهِ ، فَإِذَا خُيْرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرُبٍ عُنْقِهِ ، فَإِذَا خُيْرَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ

وَضَرْبِ عُنَقِهِ ، فَلْيَمُذَ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتُهُ أَمُّهُ فَإِنَّهُ لَا ذُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعُدَ إِسْلَامِهِ.

(۳۳۲۰۱) حضرت علی جائے نے ارشادفر مایا: قریش عرب کے سردار ہیں، برخض کا ایک حق ہے، پس برخض کواس وقت تک اس کا حق ادا کرتے رہو جب تک کہتم میں ہے کسی کواسلام اور مرنے کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے ، اور اگرتم میں ہے کسی کواسلام اور هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) في المحالي المح

كناب السبر \_\_\_\_\_

اکٹھی کرو،انہوں نے اس کیلئے لکڑیاں جمع کیں اس نے تھم دیا کہ آ گ جلا دوانہوں نے آ گ لگا دی،اس نے ان ہے بوچھا کہ کبر تنہیں حکم نددیا گیا تھا کہتم میری بات سنو گےاوراطاعت کرو گے؟انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟امیرنے حکم دیا کہ پھرآگ میر داخل ہو جاؤ، راوی کہتے ہیں کہ ان میں ہے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: بیشکہ ہمیں آگ سے رسول اکرم مُثَلِّنْتُ ﷺ کم

طرف بھا گنا جا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں تھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آ گ بجھ گئی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم رسول ا كرم مَنْفِظَةَ فَي خدمت ميں واپس آئے تواس واقعہ كا آپ مِنْفِظَةَ ہے ذكر فر مایا: آپ مِنْفِظَةَ فِي ارشاد فر مایا: أكرتم اس آگ مير داخل ہوجاتے تواس میں سے نکل نہ یاتے ،امیر کی اطاعت صرف نیکی میں ہے۔

( ٣٤٣٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمًا أَحَبُّ وَكُرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَر

أَمْرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةَ. (بخارى ٢٩٥٥ مسلم ١٣٦٩)

(٣٣٣٩١) حفرت عبدالله دوافقہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَثَرِّفَتَكَا فَلَمْ إِنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عت اس میں ہے جس کووہ بینا كرے،اورنا پيندكرے جب تك گناه كا تھم ندكرے،اور جو گناه كا تھم كرے اس كى اطاعت نبيں ہے۔

( ٣٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيـ

الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجززِ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا انْتَهَ إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَشَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْه

حُذَافَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُمِي ، فَكُنْت فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتْ فِي

دُعَابَةٌ :أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمُرُكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّى أَغْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبَتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ. (ابن ماجه ٢٨٦٣ - حاكم ٢٣٠) ( ٣٣٣٩٤) حفرت ابوسعيد الحدرى والنفي ارشاد فرمات بين كه حضور اقدس يَوْفَقَعْ في حفرت علقمه ولا يُو كوايك سريه كالمير بناك

بھیجااس کشکر میں میں بھی شریک تھا جب راستہ میں پنچے تو کشکر میں ہے ایک جماعت نے ان سے اجازت کی ،انہوں نے اجازت

د ے دی اور ان پرحضرت عبداللہ بن حذافہ انتھی جائینے کوامیر مقرر فر مادیا میں بھی اسی میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھا۔ جب راستہ میں تصفیقو لوگوں نے تھیج بنانے کیلئے آ گ جلائی حضرت عبداللہ جڑاٹوز میں مزاح کرنے کی عادت تھی آ پ ۔

فر مایا: کیاتم پر لازمنبیں ہے کہتم میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا کیون نہیں! آپ چ<sup>ین ٹی</sup>ونے فرمایا کہ میں تہہیں کسی کام کاعکم کروا

عَشْرَةً دَنَانِيرً.

۳۴۳۹۱) حضرت یزید و ٹاٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف لکھا،ان کا خط جمیں پڑھ کر سایا گیااس میں قوب تھا کہ جوشخص گدھےکوعر بی گھوڑے کے ساتھ جفتی کروائے اس کی بخشش (عطیداوروظیفہ) میں ہے دس دینار کم کردو۔

٣٤٣٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَهْضَم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْكَى حَمَانٌ عَلَى فَرَسِ (تر مذى ١٤٥١ ـ ١٣٥٩)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَازٌ عَلَى فَرَسٍ. (ترمذَّى ١٠٥١ـ احمد ٢٢٥) ٣٣٣٩٢) حضرت ابن عباس تقاة عن سے مردی ہے کہ رسول اکرم مِنْ اَنْفَائِهَ فِي لَدھے کُھُوڑے پر جفتی کروانے سے منع فرمایا۔

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ. (احمد ٩٥) هَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ. (احمد ٩٥) حضرت على وَلِيْذِ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤٢٩٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا عُمَرُ بُنُ خُسَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ دِخْيَةُ الْكَلْبِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُنْزى حِمَارًا عَلَى فَرَسِ ، فَتُنْتِجُ مُهْرَةً نَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ٣٣٣٩٣) حضرت ديدالكلي بناتِذ ن عرض كيا أَرا الله كرسول مَؤْفَقَةِ ! كيا بهم كُد هے كي مُحورُ ب كرساتھ جفتى ندكروا كي

س سے بچھڑ ابیدا ہوتا ہے جس پر ہم سوار ہول؟ آپ مِنْ اَنْتَائِیَا نے ارشاد فر مایا: پیکام وہ کرتا ہے جو جابل ہوتا ہے۔

( ۱۹۲) فِی إِمامِ السَّرِیَّةِ یَأْمُوهُ مُو بِالْمَعْصِیةِ ؛ مَنْ قَالَ لاَ طَاعَةً لَهُ سریدکا میراگرگناه کے کام کا حکم دے تواس کی اطاعت نہیں ہوگی

، ٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيًّ ، وَاسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ

قَالَ : بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَرِيهُ ، واستَعَمَلُ عَلَيْهِمَ رَجَلًا مِنَ الانصارِ ، فامرهم ان يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، قَالَ : فَأَغْضَبُوهُ فِى شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِى حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، قَالَ : أَلَمْ يَأْمُو كُمْ أَنْ تَسْمَعُوا لِى وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ : فَاذْخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ

بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْض ، وَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كُّذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِنَتِ النَّارُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ دَحَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعُرُوفِ. (بخارى ٣٣٣٠- مسلم ١٣٧٠) ٣٣٣٩٩) حفزت على زُنْغُو سے مروى ہے كەرسول اكرم مِنْزِنْعِيَّةً نے ايك سربيدوانه فرمايا اورايك انصارى كوان كاامير مقرر فرمايا، رلوگول كوهم ديا كه اس كى بات ، نيں اوراس كى اطاعت كريں اميركوكسى معامله ميں لشكروالوں برغصه آيا،اس نے حكم ديا كه لڑياں المن ابن ابن شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن ابن شير متر جم ( جلده ا ) في مستف ابن ابن شير متر جم ( جلده ا )

(٣٣٨٨) حضرت عطيه والنفو فرمات بيس كه جنگ قريظ كرون جميس رسول اكرم منوف في كي سامن بيش كيا كيا، جس ك بال

آ چکے تھے اس کونل کردیا گیا اور جس کے بال نہ آئے اس کونل نہ کیا گیا،میرے بھی چونکہ بال نہ آئے تھے اس لیے مجھے بھی قتل

( ٣٤٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًا. (بخارى ٣٩٥٥- طحاوى ٢١٩) (٣٣٣٨٨) حضرت براء بن ارشادفر مات بين كه مجھاور حضرت ابن عمر بني دينن كوغز وه بدر كے دن رسول اكرم مِنْ الفَضْافَةِ كے سامنے بيش كيا

گیا،ہمیں چھوٹاسمجھا گیا، پھرہم غزوہ احدمیں شریک ہوئے۔

## ( ١٩٢ ) فِي إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ گدهوں کو گھوڑوں پرچڑھانا (جفتی کروانا)

( ٣٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَّيْرٍ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أُهْدِيَتُ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ شِنْنَا أَنْ نَتَجَذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ :

وَكَيْفَ ؟ قُلْنَا :نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(٣٣٣٨٩) حضرت على جنينو سے مروى ہے كەرسول اكرم مَيْزَفَيْنَةُ كوسفيدرنگ كاخچر مديدكيا گياميں نے عرض كيا كدا كرم م يواہتے تو اس طرح کر سکتے تھے، (یعنی سفید خچر پیدا کروانا) آپ جائٹو نے فرمایا کیے؟ ہم نے عرض کیا گدھے کوعر بی گھوڑے پر چڑھا

(جفتی) کراس ہے الیمی اولا دہوتی آپ مِنْ اِنْتَفَاقِحَ نے ارشاد فرمایا ایسا کام وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ ( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضًاءُ ، فَقَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ :لَوْ شِئْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَتَخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ :وَكَيْفَ ؟ قَالَ

نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْحَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِي بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(طبرانی ۳۹۹۳ احمد ۳۱۱

(۳۳۳۹۰)حضرت عامر شوانؤ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَذَثَنَا عَبْدٌ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ :أَيُّمَا رَجُلِ حَمَلَ حِمَارًا عَلَى عَرَبيةٍ مِنَ الْخَيْلِ ، فَامْحُوا مِنْ عَطَافِ

( ۳۳۳۸ ۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن بن الى ليلى منظمُ ہے مروى ہے كہ جوآ وى كوفد كے ميدان ہے مسكن كے دن فرار ہو گئے ، و و دونوں حضرت عمر جاپڑنے کے پاس آئے تو حضرت عمر ڈاپٹنے نے ان کو برا بھلا کہااور سخت بازیں فر مائی اور فر مایا: دونوں بھا گ کرآ گئے؟ اور

چران کو بھرہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ فرمانے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے عرض کیا اے امیر المونین جل ڈو! نبیس بلکہ آپ ہمیں دوبارہ اس میدان کی طرف روانہ فر مادیں جہاں ہے ہم بھا گے تھے تا کہ ہماری توبہ بھی وہیں ہے ہوجائے۔

( ١٩١ ) فِي الْغَزُو بِالغِلْمَانِ، وَمَنْ لَوْ يُجِزْهُمْ ، وَالْحُكْمِ فِيهِم

بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان

( ٣٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ

يَوْمِ الْجُمَلِ ، اسْتَصْغَرُونَا.

(۳۳۳۸۵) حضرت بشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن مجھے اور حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو واپس لوثاديا گيا جميں حجوثا قرارديا گيا۔

( ٣٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُلْمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَّضَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ يومَ أُحُدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً ، فَاسْتَصْغَرَنِي فَرَكَنِي ، ثُمَّ عَرَضَيني يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمُسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ :حَدَّثُتُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوّ خَلِيفَةٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنَّ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافْرِضُوا لَهُ

فِي الْمُقَاتَلَةِ ، وَمَنْ كَانَ ذُونَ ذَلِكَ فَافْرِضُوا لَهُ فِي الْمِيَالِ. (بخاري ٢٧٦٣ـ مسلم ١٣٩٠) (٣٣٣٨ ) حفرت ابن عمر مئية ينهارشا وفرمات بين كه جنگ احد كه دن مجھے رسول اكرم مِنْوَفِينَ عَلَيْهِ كى خدمت ميس جباد ميں شريك

ہونے کیلئے پیش کیا گیااس وقت میری چودہ سال عمرتھی مجھے حچھوٹاسمجھا گیااور واپس کردیا گیا پھرغزوہ خندق والے دن مجھے پیش کیا گیااس دفت میری عمر پندره سال تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔

حضرت نافع ویکٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تنصقو میں نے بیردوایت ان سے بیان کی ،انہوں نے فر مایا: پیچھوٹے اور بڑے کے درمیان بیٹک ایک حد ہے، پھرانہوں نے اپنے گورنروں کو کھھا کہ: جس کی عمر پندرہ سال ہواس کو جہاد کیلئے اورجس کی عمراس سے کم ہواس کواهل وعیال کیلئے مقرر کردو۔

( ٣٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ لَمْ يُفْتَلُ ،

فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتُ ، فَلَمْ يَقْتُلْنِي.

(٣٣٣٧) حضرت ابراہيم بيشيد سے مردي ہے كەحضرت عمر وانتو كواطلاع ملى كدا يك كشكرة ذربا يجان ميں پينس كيا اوراس نے

صبرے کام لیااورسب شہید ہو گئے تو آپ مٹاٹئونے فرمایا:اگروہ میری طرف داپس لوٹ آتے تو میں ان کامددگار ہوتا۔

( ٣٤٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاتُهَ ۚ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي مِنَ الزَّحْفِ.

( ۳۴۳۷۸ ) حضرت ابن عباس ٹئنڈ مناارشا دفر ماتے ہیں کہ جنگ میں جو تین ہے فرار ہواوہ گویا کنہیں فرار ہوا جود و میں ہے فرار ہو

( ٣٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(٣٣٣٧٩) حفزت على دلائو ارشا دفر ماتے ہیں كە جنگ ئرار ہونا كبيره گنا ہوں ميں ہے ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ بُنِ عَلِقٌ الْبَهْدَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(۳۳۲۸۰) حفزت ابن عمر تفاطئنات بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيُّ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدُ وَلَّى ، فَقَالَ لَهُ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣٣٨١) حضرت ابوالبختري ني ايك هخف كوجنگ سے بھا گتے ہوئے ديكھا تو فرمايا جہنم كى كرمى تلواركى كرمى سے زيادہ تخت ہے۔ ( ٣٤٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ،

قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِنَتُكُمْ.

(٣٣٣٨٢) حضرت ابوعثمان وثاثية سے مروى ہے كه جب حضرت ابوعبيد شهيد ہوئے اوران كے ساتھيول كوشكست ہوكى تو حضرت عمر والخونے نے فر مایا: میں تمہارا مدد گار ہوں ۔

( ٣٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْف، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِنْ دُبُرُهُ ﴾، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدُر.

(٣٣٨٣) حضرت حسن بينيد فرمات بيل كقرآن كريم كي آيت الأو من يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُوهُ ﴾ بدروالول حق من ازل بولً \_

( ٣٤٣٨٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن بْنُ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَرًّا يَوْمَ مَسْكَنِ مِنْ مَغْزَى الْكُوفَةِ ، فَأَتَيَا عُمَرَّ ، فَعَيَّرَهُمَا وَأَخَذَهُمَا بِلِسَانِهِ أُخْذًا شَلِيدًا ، وَقَالَ :فَرَرْتُمَا ؟ وَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُمَا إِلَى مَغْزَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،

لَا، بَلُ رُدَّنَا إِلَى الْمَغُزَى الَّذِي فَرَرُنَا مِنْهُ ، حَتَّى تَكُونَ تَوْبَئُنَا مِنْ قِيَلِهِ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، فَكُنْت فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَقُلْنَا جِينَ فَوَرْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ ، وَبُوَّلْنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدُخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَبِيتُ بِهَا ، فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ.

قَالَ : فَلَمَّا دَخَلُنَا قُلْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَفَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا ، قَالَ : فَجَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمَ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَلَنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمَ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَلَنَا يَدَهُ ، وَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَدُنَا أَنْ نَفْعَلَ ، وَأَنْ نَفْعَلَ ، قَالَ : أَنَا فِنَهُ الْمُسْلِمِينَ.

(ابو داؤد ۲۲۴۰ تر مذی ۱۷۱۷)

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتْلُ أَبِى عُبَيْدَةَ التَّقَفِيِّ ، قَالَ :إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر میں آختہ کو ابو عبید الفقی جی آختی ہے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ جی تو نے فرمایا اگروہ ہماری طرف لوٹ آتا تو میں اس کامدد گار ہوتا۔

( ٣٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: أَنَا فِنَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ. (٣٣٣٧) حضرت عمر تِنْ تَوْ فِي نَا ارشادفر ما يا: يمل برمسلمان كالمددكار بول.

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا صَبَرُّوا بِأَذْرَبِيجَانَ حَتَّى قُتِلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوِ انْحَازُوا إِلَىَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِئَةً. نے کہا: ہم نے ان کورواند کیا ہے،حضرت ابو بکر جان ٹی نے فر مایا ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کیا اور ان کیلئے دعا کی۔

( ٣٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۲۳۲۹) حضرت قیس تزایق ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر جاپٹی نے ملک شام کی طرف کشکر روانہ فر مایا پھران کوروانہ کرنے کیلئے سواری برسوار ہوکران کے ساتھ نکلے۔

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؛ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۳۲۳۷) حفرت معنی والینی سے مروی ہے کہ رسول اکر م نیافت کے پاس آ کرآپ کونبر دی کہ حضرت جعفر وزائزہ تشریف لائے ہیں، آنخضرت نیافت کی آئے ہیں، آنخضرت نیافت کی بال معلوم نہیں کس بات سے مجھے زیادہ نوشی حاصل ہوئی ہے: حضرت جعفر کے آنے پر یا پھر خیبر فنج ہونے پر؟! پھر آنخضرت میافت کی نے ان کا استقبال کیااور بغل گیر ہوکران کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسد یا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حدَّثَنَا حَنَشُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا وَجَّهَنَا عُمَرٌ إِلَى الْكُوفَةِ، مَشَى مَعَنَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، فَوَدَّعَنَا وَدَعَا لَنَا ، ثُمَّ قَعَدَ يَنْفُضُ رِجُلَيْهِ مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(۳۳۳۷) حضرت حنش بن حارث طِیٹیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر شاہنے نے جب ہمیں کوفید کی طرف بھیجا تو دن کا کچھے حصہ ہمارے ساتھ چلے پھر ہمیں الوواع فر مایا اور ہمارے لئے دعا فر مائی پھر بیٹھ کراپنے قدموں ہے مٹی اورغبار جھاڑ ااور مالیہ اور سائن

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ حُدِّثُتُ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَيَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَلَقَّهُ.

(٣٣٣٤٢) حضرت مج بد جايشية سے مروى ہے كه حضورا قدس مَؤْفَظَةَ أنه حضرت على بناتُنو كورواند فرما يا اوران كا استقبال ندكيا۔

( ٣٤٣٧٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَّظَةَ ، قَالَ : شَبَّعْنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ .

(٣٣٣٧٣) حفزت قرظه ڈاٹنو سے مروئ ہے كەحفزت عمر ٹائنونے جميں مقام صرار كى طرف روان فرمايا۔

( ١٩٠ ) مَا جَاءَ فِي الفِرارِ مِنَ الزُّحْفِ

جنگ سے فرار ہونے پر وعید کابیان

( ٣٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثَنِي

## ( ۱۸۸ ) فِی الرَّجُلِ یخلِّی عَنْ دَابَّتِهِ فَیَاْخُنُهَا الرَّجُلُ کوئی شخص ا پناجانورچھوڑ دے اور دوسر انتخص اس کو پکڑ کریال لے

( ٣٤٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.

(۳۳۳۷) حضرت شعبی ولیٹی سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا : جو خص اپنے جانورکو ہلاکت والی جگہ پر چھوڑ دے تو جواس کو پکڑ کر زندہ کردے (اس کو پال لے) وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُوُكُ الدَّابَّةَ فِي أَرْضِ الْقَفْرِ ، قَالَ : هي لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۳۲۳٬۳۷۱) حضرت حسن پریٹی فرماتے ہیں کہ کوئی مخص اپنا جانور ہے آ ب وگاہ زمین میں جیموڑ دی تو جواس کو پال لے اور چارہ وغیرہ کھلائے وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عَامِرٍ ، فَقَالَ :هَذَا أَمْرٌ قَدْ قُضِى فِيهِ قَبْلَ الْيُوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي خَوْفٍ ومَفَازَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَائِيّهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي كَلاْ وَأَمْنِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

(٣٣٣١) حضرت عامر ولا النبي سمروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا جانور آزاد جھوڑ دیا تو اس کو دوسرے آدمی نے پکڑلیا، پھراس کا مالک آیا اور حضرت عامر کے پاس جھٹڑا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عامر نے فرمایا بیا بیا معاملہ ہے جس کے متعلق آج کے دن سے قبل فیصلہ ہو چکا ہے اگر تو اس نے خوف وغیرہ کی وجہ سے اپنا جانور چھوڑا تھا تو پھر بیا ہے جانور کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر چارے کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھراس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

#### ( ١٨٩ ) فِي تشْرِيعِ الغُزَاةِ وَتَلَقَّيهُمْ

#### غزوه كيليخ لشكرروانه كرنااوران كے ساتھ ملاقات كرنااوران كااستقبال كرنا

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْسِبُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ :جَهَزْنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ.

(۳۲۳۱۸) حضرت سعید بن جبیر ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وی نو نے انشکر روانہ فرمایا پھران کے ساتھ چلتے رہے ان کورخصت کرنے کیلئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے راستہ میں ہمارے قدموں کوغبار آلود کیا ، ایک شخص

### ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

#### گھوڑے کے یا وُں پرضرب کے نشان کا بیان

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ الْبِي بْنِ اللهِ اللهِ

(۲۰ ۳۳۳) حضرت یجی بن عباد بن عبدالقد بن زیبر زاتند این والداوردادا سے روایت کرتے ہیں کد مجھے میرے والدنے بتایا جنبول

نے مجھے بنومرہ میں دودھ پلایا فرمایا گویا کہ میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعنفر نزائنو کود مکھے رہا ہوں اپنے گھوڑے سے اترے جوسرخی س

مَّالَ هَا، پُرَاسَ كَ پاوُل بِرَضْرِبَكَانْتَانَ لَگَايَاور جَنَّكَ مِمْنَ شَرِيكَ بُوكَ اورلاتِ رَبِّ بِبَال ( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي عُنْيَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبْو بَكُو إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : لَا تَغْقِرُوا دَابَّةً حَسَرُتُمُوهَا.

(۳۳۳ ۲۱) حضرت ابوبکر بڑنٹو نے حضرت قیس بڑنٹو کو ملک شام کی طرف بھیجااور فر مایا: گھوڑے کے پاؤں برضرب کا نشان مت لگاؤ ہتم اس کو تھکادیتے ہو۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزيز، فَالَ:الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ.

( ۳۲۳ ۱۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیْتید فر ماتے ہیں کہ وہ گھوڑے جوتھک جائیں ان کے پاؤں پرضرب کا نشان نہیں لگایا جائے گا۔

( ٣٤٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَتِ السَّرَايَا إِذَا بُعِثَتُ قِيلَ لَهَا :لَا تَعْقِرُوا حَسياً.

(٣٣٣١٣) حفرت زهری مِیشِیدْ فرماتے ہیں کہ جب سرایا بھیجے جاتے تو ان کو کہا جاتا کہ تھک جانے والے جانور کے پاؤں پر ضرب کا نشان مت لگانا۔

( ٣٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمَّى، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُر :لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً ، وَإِنْ خُسِرَتُّ.

(٣٣٣ ١٣) حضرت ابوبكر نتافخه فرماتے ہيں كەمگوڑے كے ياؤں پرضرب كانشان مت لگا ۋاگر چيدہ تھك جائے۔

سے لڑائی ہوئی، پھر جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور مَیْوَفَقِیَّقِ سے اس بارے میں شکایت کی،حضرت عمر و بن عاص ج<sub>ان</sub>ٹیو نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! میرالشکرتھوڑ اتھا مجھے ڈرتھا کہا گرآگ روثن کی تو دشمن ہماری قلت کود کھے لے گا اور میں نے ان کو دشمن کا پچھا بھی اسی وجہ سے کرنے ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی دشمن پہاڑ ریکیین نہ لگائے جیٹھا ہو، راوی فرماتے ہیں کہ حضور مَیْوَفِیْکَیْجَ کو بیطریقہ

اورجال بهت پندآ لَى \_ ( ٣٤٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ تَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَأَبِي بَكُو ، نَمَّا

لَهُ يَدَعُ عَمْرٌو النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا ، أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِى مَنَعَ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكُو ٍ : دَعْهُ ، فَإِنَّمَا وَلَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ.

(۳۳۳۵۱) حضرت عبداللہ بن بریدہ بڑی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑیٹو نے حضرت ابو بکر دہاٹیو سے فرمایا جب حضرت عمر و بن عاص بڑیٹو نے لوگوں کو آ گ جلانے ہے منع فرمایا کہ کیا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کوان کے فائدے سے روکا

حضرت ابو بمر حن في ما يا حجورُ دو، ان كى جنكى جالول مين مهارت كى وجهت رسول اكرم مُؤَوَّفَقَةَ فِي أَنبيل بهار اامير بنايا ـ ( ٣٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

أُحُدِ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ بِهِمْ فِيهِ. ( . وسه سري حدد فصي منذ في بيت من النهي منظرتين في النها من مشكري بين من من المساور و الناسط

(۳۴۳۵۷) حفرت معنی میشید فرمات میں که رسول اکرم مُؤَفِّقَهٔ نے جنگ احد کے دن مشرکین کے ساتھ خفیہ چال جی ، یہ بہلا موقع اور دن تھا جس میں ان کے ساتھ چال چل گئ تھی۔

( ٣٤٣٥ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ :صُبَيْعٌ :كُنَّا مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِمٌّ ، قَالَ :وَكَانَ عَلِمٌّ رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :الْحَرُبُ خَدْعَةٌ ، قَالَ :فَيُنْتَهِى مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِمٌّ ، قَالَ :فَيَتُولِ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، صَخْرَةً ، قَالَ :فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، إِلَى الْصَّخْرَةِ ، قَالَ :فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، فَالَ :فَيَنُولُ : دِجُلَةَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ .

قال: فينتهى إلى دِجلة ، فيقول: دِجلة ، الله اكبر ، صدق الله ورسوله ، فنوى نحن انه شى ، قِيل له . الله الكبر ، صدق الله ورسوله ، فنوى نحن انه شى ، قِيل له . (٣٣٣٩) حفرت عبد الملك والني سيم وى ب كم سيخ ناى ايك خفس نه كها: حفرت على والني تجربه كارانسان تق ، فرمات تحك جنگ خفيه جال چلخ كانام ب ، فرمات بين كه وه چنان كي طرف بينچ اور فرما يا الله اكبرالله اوراس كرسول في في الدوراس كرسول ميز الله اكبرالله اوراس كرسول ميز الله اكبرالله اوراس كرسول ميز الله كرالله اوراس كرسول ميز الله كرسول الله كرسول ميز

( ٣٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

(٣٣٣٥٩) حضرت عامر شافنو فرماتے ہیں کہ جنگ خفیہ حیال چلنے کا نام ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر مم ( جلده ا ) لي مساق ٢٢٦ من المسبر كناب السبر

( ٣٤٣٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٠- ابوداؤد ٢٢٣٠) (٣٢٣٥١) حضرت كعب بن ما لك مِن تَنْ سے مروى ہے كه آنخضرت سَلِن اللَّهُ جب جباد كے سفر پر رواند ہونے كا اراده فرماتے تو سى

دوسرے سفر کے ساتھ توریفر مادیتے، (لینی جہاد کے سفر کوففی رکھتے)۔ ( ٣٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ

يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ صَارُّوا حُمَمًا ، قَالَ :وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

(بخاری ۳۰۳۰ مسلم ۱۳۹۱)

(٣٣٣٥٢) حضرت جابر روافي عصروي بي كه حضوراقدس مَرَافِظَةَ في ارشاد فرمايا: الله تعالى قيامت كه دن جهنم سالو كول كوكله

مونے کے بعد نکالیں گے، پھر آ پ مِنْ اِنْفَغَيْزِ نے ارشاد فر مایا جنگ تو خفیہ جال چنے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إِذَا حَدَّثَتُكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَهَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثَتَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلأَنْ أَخِرَّ

مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ. (بخارى ٢٦١١ـ مسلم ١٥٣)

(۳۲۳۵۳) حضرت علی جانئو ارشادفر ماتے ہیں کہ میں تم ہے بیان کرتا ہو جومیر ےاور تمہارے درمیان ہے کہ جنگ خفیہ حیال جلنے کانام ہے،اورا گرمیں تم سے بیان کروں کدرسول اکرم نیز نظیمانے نے فرمایا: تو پھرآ سان سے میں الٹے مند گرجاؤں میہ جھے زیادہ محبوب

ہے اس بات ہے کہ میں جھوٹ بونوں۔ ( ٣٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَوْبُ خَدْعَةٌ. (ابن ماجه ٢٨٣٣)

(۳۳۵۴) حضرت عروه زائل ہے۔ مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِلْفَظَافِ نے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ حیال جینے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :بَعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيَّدٌ ، فَقَالَ : لَا يُوقِدَنَّ رَجُلٌ نَارًا ، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ فِى

وَرَاءِ الْجَبَلِ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٣)

( ٣٣٣٥٥ ) حضرت قيس نزائذ ہے مروی ہے كه آنخضرت نيون نفاغ نے حضرت عمرو بن عاص دانٹو كوغز وہ ذات السلاسل ميں اميہ بنا کرروا نەفر مایا ،ان کےلشکر ئو پخت سردی گلی ،حضرت عمروین عاص بن<sub>ات</sub>یز **بے تھیم ف**ر مایا کہکوئی شخص آگ مت جلائے پھران ک دشمن

أَصْحَابِي قِلَّةٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْقَوْمُ قِلَّتَهُم ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِرْ

بْنِ دِینَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : نَدْخُلُ أَرْضَ الشَّرُكِ ، فَنُحَاصِرُ الْحِصْنَ ، فَيُفَاتِلُونَنَا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الْأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الْأَمِيرُ ، فَمَا تَرَى فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الْأَمِيرِ . (٣٣٣٤ ) حضرت ابن عبدالله جَنْ إِسے دریافت کیا گیا کہ ہم لوگ کا فروں کے ملک میں جاکران کے قلعہ کا محاصرہ کریں پھروہ

لوگ ہمارے ساتھ سخت مزاحت کریں اور بعد میں ہم ہے امن طلب کریں اور ان کا امیر انکار کر دے تو ان کے ساتھ لڑنے کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ فرمایا بیتم پزئیس ہے بیان کے امیر کا معاملہ ہے۔

﴿ ٣٤٣٤٨ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ عَمْرَو بُنَ أَبِي قَيْسٍ ، يَذْكُرُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ

الْحَكَمَ ، قُلْتُ : الْمَلِكُ مِنْ مُلُولِ خُرَاسَانَ يُصَالِحُ مِنَ السَّبْيِ عَلَى رُوُّوسٍ مَعْلُومَةٍ ؟ قَالَ :مَا كَانَ مِنْ صُلُح فَلَا بَأْسَ.

(٣٣٣٨) حفزت مطرف بناٹو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم سے دریافت کیا کہ خراسان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ قیدی سے معلومات کی بنیاد رسلے کرتا ہے؟ فرمایا: صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ١٨٦ ) فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعةِ فِي الْحَرْبِ

#### جنگ میں مکراور دھو کا دینا

( ٣٤٣٤٩) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّتُنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْحَرْبُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٣٠٣٩ ـ مسلم ١٣٦٢) (٣٣٣٣٩) حضرت على تَنْ ثُو ارثاد فرمات بين كما للَّذَ تعالى نے اپن بَي نَرْ اَنْ فَيْ اَنْ مَارك پر جَنَّكَ كام وهو كاركها ـ (ايك حال كان مير)

( ٣٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِي حُدَّانِ ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ الْحَرُبَ حَدُّعَةٌ ، وَإِنِّى مُحَادِبٌ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : وَلَكِنْ إِذَا قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) السَّمَاءِ أَحَبُ إِنَّى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) عَرْبَ عَلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) عَرْبَ عَلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ. (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) عَرْبَ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ . (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) عَرْبَ عَلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ . (احمد ١٠- ابن سعد ٣٣٠٠) عَرْبَ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّعَاقِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ ال

ب بیٹک میں تو جنگ جو ہوں ، جنگ کے متعلق بات کرتا ہوں ، فر مایا کہلین جب کدآ تخضرت مِنْ الْفَقَاعَ نے فر مایا ہے، تو خدا کی شم مجھے یہ بات زیادہ پہندیدہ تھی کہ میں آسان سے الٹے مندگر جاتا اس بات سے کہ میں رسول اکرم مِنْ الْفَقَاعَ کے بارے میں وہ بات

کھوں جوآپ مِنْزِنْ ﷺ نے ندفر مالی ہو۔

هي مصنف ابن الى شيبه متر تم ( جلده ا ) في مسنف ابن الى شيبه متر تم ( جلده ا ) في مستف ابن الى شيبه متر تم ( جلده ا

( ٣٤٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شَهِدَتُ تُسْتَرَ

مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أَمَّ مَجْزَأَةَ بُنِ ثُورٍ. (۳۴۳۴۳) حضرت غالد بن سیحان زلانو ہے مروی ہے کہ چاریا پانچ خوا تین تستر میں حضرت ابوموی جہانو کے ساتھ شریک ہوئیں

جن میں ام مجزاۃ بن تو رینی اپنی تھیں۔

( ٣٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْمُؤْثَرَةِ بِنْتِ زَيْدٍ ، أُخْتِ أَبِي نَضْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ غَزَا بِامْرَأَةِ ؛ زُيْنَبَ إِلَى خُوَاسَانَ. (ابن سعد ٢٠٨)

(۳۳۳۳۴) حضرت موثرہ بنت زید ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابونضرہ اپنی اہلیہ زینب کے ساتھ خراسان کی طرف جہاد میں

( ٣٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

خَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ :قُلْتُ :ي

رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي فِي أَنْ أَغْزُو مَعَك ، أُدَاوِي جَرْحَاكُمْ ، وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً قَالَ: قُرِّى فِي بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُك الشَّهَادَةَ ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. (ابوداؤد ١٩٩٠ دار قطني ١١١)

(٣٣٣٥) حضرت ام ورقة بنت نوفل منى الأعلى فرماتي مين كه جب حضور اقدس مَطِ النَّفِيَّةُ غزود بدركيك روانه بون كلي توميس ن

عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت عنایت فرمادیں ، میں آپ کے زخمیوں کی مرجم پٹی او، مریضوں کی تیار داری کروں گی شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فر مادے۔ آنخضرت مَثِلَفْظَةِ نے مجھ سے فر مایا: اپج

گھر میں رہ بیٹک الندتعالی نے تجھے شہادت ( کا ثواب) دے دیا ہے ، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرانام شہیدہ پڑگیا۔

( ٣٤٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوَّهُ أَنْ تَخُوُّجَ النَّسَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَلِــِ الُفُرُّوجِ ، يَعْنِي النَّغُورَ.

(٣٣٣٣٦) حضرت حسن بناتي نالبندفر ماتے تھے كەخواتىن سرحدات وغير وكى طرف بوھنے كيلئے جاكيں۔

( ١٨٥ ) فِي الْقُومِ يُحَاصِرونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ نَعَمْ وَيَأْبَى

لشکر کسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ لشکرامن دینے پر رضامند بھی ہوجا ئیں کیکن کچھلوگ امن لینے سے انکار کردیں

( ٣٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، خَتَنُ مَالِكِ

م نے آپ کے چبرہ پر غصہ کے آٹارد کھے ہم نے عرض کیااے اللہ کے رسول! ہم جنگ میں شریک ہو کمیں ہیں ہمارے یاس دوائی ہے جس سے زخیوں کودواء دیں گے اور تیر پکڑا کیں گے اور ستو ملایانی پلائیں گے اور بالوکی ری بنا کیں گے جس سے اللہ کے راستہ س مدد حاصل کی جائے گی حضور مَلِفَظَ فَ ہم سے فر مایا بھہری رہو پھر جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَلِفَظَ فَ ہمیں بھی ای طرح صدد ماجس طرح مردوں کودیا۔

-٣٤٣٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْن

هُرْمُزُ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُّهُ عَنِ النِّسَاءِ :هَلْ كُنَّ يَخْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُّبَ؟ وَهَلْ كَانَ يَضُوِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ يَزِيدُ :كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسِ إلَى نَجْدَةَ :قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضَخُ لَهُنَّ. ٠٣٣٣٠) حضرت يزيد بن مرمز وافت كيا كد كرده في مي كدنجده في حضرت ابن عباس في دين كو خط لكه كرور يافت كيا كدكيا خواتين خورافدس مِنْوَفِظَةُ كِساتھ جہاد میں شريك ہوتی تھیں اورغنيمت میں ان كوحصه ماتا تھا؟ حضرت يزيد جاہي فرماتے ہيں كه ميں نے

نرت ابن عباس نئ ﷺ کی طرف سے نجدہ کو لکھا کرخوا تین رسول اکرم مِنْ النظامَةُ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، باتی ان کوالگ نصدندملتا تفاءان كوتفوز اساعطيه دياجاتا تفايه ٣٤٣٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو

الْقُرَشِيُّ ؛ أَنَّ أُمَّ كَبْشَةَ امْرَأَةً مِنْ يَنِي عُذُرَّةَ ، عُذُرَّةَ قُضَاعَةَ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اتُذَنْ لِي أَنْ أَخُرَ جَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا ، قَالُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِيَ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ ، وأَسْقِىَ الْمَرِيضَ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً ، وَيُقَالُ :فُلَانَةُ خَرَجَتُ ، لأَذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ اجلیسی. (طبرانی ۳۳۱)

٣٣٣٨١) حضرت سعيد بن عمر وجي نفية سے مروى ہے كہ بنوعذره كى خاتون ام كبشه نے حضور مُرَانَفِيَّةَ اِسے عرض كميا كدا سے اللہ ك ول! مجھے اجازت دے دیں کہ میں فلاں فلال نشکر میں ساتھ جاؤں، آپ مَلِّاتْفِيَّةً نے فر مایا کنہیں،انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِفَظَةً مِن الزنے کے ارادے سے نہیں جارہی میں مریضوں اور زخیوں کی مرہم پٹی اور مریض کو پانی بلانے کے ارادہ سے

نا جا ہتی ہوں ،آپ مِلِنَفِيَةَ فِي مایا: اگر بیعادت نہ بن جاتی اور کہا جاتا کہ فلاں خاتون جہاد میں گئی تھی تو میں تجھے اجازت دے یتالیکن بینھی رہ،( ساتھ مت جا)۔

٣٤٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَق.

٣٣٣٣٢) حفزت عكر مه خافي فرماتے ہيں كەغز وە خندق والےدن حفزت صفيە حضور مِلِفَظَيَّةَ كے ساتھ تھيں۔

الْخَطَّابِ مِنْ غَزُوَةِ سَرْغ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجُرُفَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَطُرُقُوا النّسَلءَ ، وَلَا تَغْتَرُوهُنَّ ، ثُمَّ بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ بَأَنَّ النَّاسَ دَاخِلُونَ بِالْغَدَاةِ.

(۳۳۳۳۱) حفرت ابن عمر شاہن سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہاشی غزوہ سرغ سے والیس آ رہے تھے، جب آپ مقام جرف پر

ینبچاتو آپ نے اعلان فرمایا اےلوگو! رات کے وقت اوران کی بے خبری میں ان کے پاس مت داخل ہوجا ؤپھرآپ نے ایک سوار مدینہ کی طرف بھیجا کہ بتا دولوگ صبح داخل ہوں گے۔

( ٣٤٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْعُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فُلاَ يَطُرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(بخاری ۵۲۳۳ مسلم ۱۸۲) (٣٣٣٧) حفرت جابر والتُور بن عبدالله سے مروى ہے كہ حضوراقدس مَرَافِينَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا جب تم ميں كوكى فخص سفركى وجہ سے

زیادہ دن گھر والوں ہے دورر ہےتو وہ رات کے وقت گھر والوں کے پاس واپس مت آئے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي الْغَزُو بِالنِّساءِ

#### خواتین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ خَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمْ عَطِيَّ

الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

فَأَصْنَعُ لَهُمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَاوِي لَهُمَ الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (مسلم ١٣٣٧ـ احمد ٨٣)

(٣٣٣٨) حفرت ام عطية الانصارية مؤلانا فرماتي بين كه مين حضورا قدس مَلِينْ فَيَعَ كِساته صات غزوات مين شريك بهو كي مير ان کے کجاووں کے بیچھے ہوتی اوران کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخیوں کوم ہم پی کرتی اور مریضوں کا خیال رکھتی۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَشُوَجُ بْنُ زِيَا,

الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ أَبِيهِ ، أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سَادِسَةَ سِتَّ يَسُوقٍ

فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَتْ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْفَصَّبَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَادِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ إِ

فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرَّجَالِ.

(٣٣٣٩) حضرت حشرج بن زياد ويشيط اپني دادي ہے روايت كرتے ميں كه وه چيه خواتين حضور اقدس مَيْلِفَظِيَّةَ كما ته غزوه خيم

میں شریک ہوئیں، رسول اکرم مُؤلِفَقَعُ ہِ کوخبر ملی تو آپ ہمارے یاس تشریف لائے اور فر مایا: کس کام کی وجہ ہے تم جنگ میں لگی ہوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، يَتَخَوَّنَهُمْ ، أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ. (مسلم ١٥٢٨ ـ دارمي ٢٦٣١)

﴿ ٣٣٣٣٣ ﴾ حفرت جابر رہ اٹنے سے مردی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النَّائِيَّةِ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ آ دمی سفر ہے رات کو گھر ۔ ٹے ،وہ ان کے ساتھ خیانت کرے گایا وہ تھوکرا ور خلطی طلب کرے گا۔

٣٤٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبى طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوةً ، أَوْ عَشِيَّةً.

(بخاری ۱۸۰۰ مسلم ۱۵۲۷)

بعصری مسلم عربی این میران میران کا مسلم عربی میران میران میران میرسفرے والی گھر والوں کے پاس نہ لوٹا کرتے تھے، پ میران میران کی میرے کے وقت یا شام کے وقت آتے تھے۔

٣٤٢٣٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ قَيْس ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِذَا دَخَلْتُمُّ لَيْلًا ، فَلَا يَأْتِ أَحَدٌ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَاللهِ لَقَدُ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ. (احمد ٢٩٩- ابن حبان ٢٤١٣)

طرفناهن بعد. (احمد ۲۹۹- ابن حبان ۲۷۱۳) (۳۳۳۳۳) حفرت جابر بن عبدالله والتي سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا کرتم میں ہے کو کی شخص جب سفر ہے۔ اپس لوتے تو وہ رات کو گھر والوں کے پاس نہ آئے ،حضرت جابر دی ٹی فرماتے ہیں کہ خدا کی تنم ہم ان کے پاس رات گزرنے کے

الله المُحْدَّنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَاذَا أَنِي سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَاذَا أَنْ مِشَاءً مُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَاذَا الْمُصْلَاحُ مِنَا فَانَا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

عَن آبِي سَلْمَهُ ، عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ رَوَاحَةً ، قَالَ : كُنتَ فِي غَزَاةٍ ، فَاسَتَاذَنَتُ فَتَعَجَّلَتَ ، فَانتَهَيْتَ إلَى البَّابِ، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجَّجُ ، وَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ أَبْيُضَ نَائِمٍ ، فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ حَرَّكْتَهَا ، فَقَالَتُ : إِلَيْكَ إِلَيْكَ ، فُلَانَةُ كَانَتُ عِنْدِى مَشْطُنِنِى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَى أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(احمد ۳۵۱ حاکم ۲۹۳)

۳۳۳۵) حضرت عبداللہ بن رواحہ والون فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اور مدی کی اور حدی کی اور عبدی کی اور حدی کی اور حدی کی اور جدی کی اور جدی والے ہوئی دیکھی میں مدی کی اور جلدی والیس آ کر گھر کے درواز سے پر پہنچ گیا ، گھر میں چراغ جل رہاتھا اور میں نے ایک سفید چیز سوئی ہوئی دیکھی میں نے تکوار نکال کی پھراس کو حرکت دی تو میری اہلیہ نے کہا: تو دور ہوجا تو دور ہوجا فلاں میر سے پاس ہا در میر سے بالوں میں کنگھی کر بالد میں اور میر اور اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی، معنزت عبداللہ والی فرماتے ہیں کہ میں نبی کر میم میر انظام کا خارہ میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی،

پ يُؤَفِّنَ أَنْ نَمْ عُرَماديا كما وى رات كوسفر سے والبس كُفرآ ئے۔ ٣٤٣٣ ﴾ حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ اِنْزِعْ رَجُلاً يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَاللهِ لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ ، وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَي مُسَيْلِمَةً.

(۳۳۳۱۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب بنوسلیم کے لوگ مرقد ہونے گئے تو حضرت ابو بکر تفایُخو نے حضرت خالد بن ولید شاہنو کو ایک لئیکر دے کر ان کی طرف روانہ فر مایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرکے انہیں آگ لگا دی۔ جب حضرت عمر شاہنو کو بیا بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر شاہنو کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے محف کو قیادت سے معزول کردیں جووہ عذاب دیتا ہے جوعذاب اللہ کاحق ہے! حضرت ابو بکر شاہنو نے فر مایا کہ خدا کی تئم میں ایسے اللہ کی توارکو نیام میں نہر کھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر شاہنو نے حضرت خالد بن ولید شاہنو کو مسیلہ کی طرف جانے کا تھم دے دیا۔

( ٣٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْمُهُم ، الْمُولِيدِ وَجَّهَ النَّاسَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَأَتُوا عَلَى نَهْوِ ، فَجَعَلُوا أَسَافِلَ أَفْبِيتِهِمْ فِى حُجَزِهِمْ ، ثُمُّ قَطَعُوا إِلَيْهِمْ ، فَتَرَامَوْا ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَنَكَسَ خَالِدٌ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ ، وَكَانَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوى لَهُ رَأَيُهُ ، فَأَخَذَ الْبَرَاء خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَوى لَهُ رَأَيُهُ ، فَأَخَذَ الْبَرَاء غَلَا اللهِ ، فَعَالَ الْبَرَاء ؛ أَنْ فَطُرُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بَرَاءُ ، قُمْ ، فَقَالَ الْبَرَاء ؛ اللهَ وَاللهُ إِلَى السَّمَاء سَاعَةً ، أَنْ أَجِى ، إِنِّى لَافُطُرُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بَرَاءُ ، قُمْ ، فَقَالَ الْبَرَاء ؛ اللهَ اللهَ وَاللهُ عَلَى اللّهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ الْمُولُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بَرَاء ، قُمْ ، فَقَالَ الْبَرَاء ؛

فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنْثَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعُدُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبِيلٌ ، إِنَّهَا هِى الْجَنَّةُ ، فَحَضَّهُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَصَعَ فَرَسَهُ مَصَعَاتٍ ، فَكَأْنَى أَرَاهَا تَمْصَعُ بِذَنبِهَا ، ثُمَّ كَبَسَ وَكَبَسَ النَّاسُ.

قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ :فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ فِي مَدِينَتِهِمُ ثُلْمَةٌ ، فَوَضَعَ مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ رِجُلَيْهِ عَلَيْهَا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَوْتَجُزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَأَنَا وَأَنَا.

قَالَ : وَكَانَ رَجُلاً هَمِواً ، فَلَمَّا أَمْكَنَهُ مِنَ الضَّرْبِ ضَرَبَهُ ، وَاتَّقَاهُ الْبَرَاءُ بِحَجَفَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَرَاءُ سَافَهُ فَقَتَلَهُ ، وَمَعَ مُحَكِّمِ الْيَمَامَةِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ ، فَأَلْقَى سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ صَفِيحَةَ مُحَكَّمٍ ، فَحَمَلَ فَصَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ ، فَقَالَ : قَبَحَ اللَّهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ.

(۳۲۲۱۵) حضرت انس بڑاٹو فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولید بڑاٹو نے لوگوں کو ڈیمنوں کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ دریا کے کنارے پر پنچے، دخمن نے ایک جال کے ذریعے مسلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمان تنز بتر ہو گئے اورالٹے پاؤں واپس اوٹ آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رٹی ٹیزنے کچھ دریسر جھکایا اور پٹر سراٹھایا۔ میں اس وقت ان کے اور حضرت براء کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت خالد کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ کچھ دیر آسان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے۔ پھر وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے میں حضرت براء بن عاز برٹی ٹی گئی پرکپکی طاری ہوئی تو میں نے انہیں زمین کے ساتھ ملادیا وہ کہنے گئے اے میرے بھائی! میں روزہ تو ڑتا چا ہتا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ اے براء! اٹھو۔ انہوں نے کہااس وقت؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں اس وقت۔

(۲) پھر حضرت براء اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی۔ پھر فر مایا اے لوگو! مدینہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہے تو جنت کا ہے۔ پھر آپ نے کچھ دیر انہیں ترغیب دی۔ پھر اپنے گھوڑے کوٹھیکیاں دیں اور چل پڑے اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔

(٣) حضرت انس والله فرماتے ہیں کہ بمامہ والون کے شہر میں ایک ٹیلہ تھا۔ بمامہ کے سربراہ نے اس پراپنے پاؤں رکھے اوروہ ایک موٹا اور لمبا آ دمی تھا۔ وہ رجز پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بمامہ کا سربراہ ہوں، میں بہاں کے لوگوں کا ٹھکا نہ ہوں اور میں، میں ہوں۔ (٣) حضرت انس وٹائٹو فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان آ دمی تھا۔ اس نے حضرت براء وٹائٹو پر جملہ کیا تو حضرت براء نے ذرہ کے ذرہ کے ذرہ سے ایک پیٹر لی پروار کیا اور اسے مار ڈالا۔ بمامہ کے جاتم کے پاس ایک چوڑی ذرہ تھی، حضرت براء نے اپنی تلوار کھی اور اس کی ذرہ لے کراس سے مار ااور وہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کورسوا کرے جو تیرے اور میں درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار لے لی۔

( ٣٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْكِمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٣١٦) حضرت ابوعون تقفي روايت كرتے بيں كه جب حضرت ابو بكر والين كو يمامه كي فتح كي خبر بلي تو آپ نے سجدہ كيا۔

(٢) قُدُومُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ الْحِيَرَةَ، وَصَنِيعُهُ

حضرت خالدبن ولبيد تثاثثه كاحيره كوفتح كرنا

( ٣٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ وَهُوَ بِالْجِيرَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى بَنِى بُقَيلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ :وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ بَنِى بُقيلَةَ :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُذَى ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، وَوَهَنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِىٰ هَذَا فَابُعَثُوا إِلَى بِالرَّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّى الذَّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَى الْجِزْيَةَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ ، لَأُسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُجِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. (ابوعبد ۸۷)

(۳۲۲۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید چرہ میں تھے۔انہوں نے وہاں سے فارس کے سرداروں کے نام خط کھا، وہ خط انہوں نے بنو بقیلہ کودیا اور میں نے ان کے پاس پڑھا تھا۔ اس خط میں تخریر تھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کا اجاع کرنے والوں پرسلامتی نازل ہو۔ میں اس اللہ کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے جی جس جس نے تمہاری قوتوں کو منتشر کردیا اور تمہارے دلوں کو جدا کر دیا اور تمہاری قوت کو کمزور کردیا اور تمہارے مالوں کو چھین لیا۔ جب میرایہ خط تمہارے پاس آئے توتم میرے پاس جزیہ جھیجو، ہمارے پاس ذمی بن کرر ہنا قبول کرلو۔اگر تم نے ایسانہ کیا تواس اللہ کی تئم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی توم کو جھیجوں گاجو موت کوا بیے پیند کرتے ہیں جسے تم زندگی کو پیند کرتے ہو۔ اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيمِ

( ٣٤٤٩ ) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ خَإِلِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى الْجِيرَةِ، نَزَلَ عَلَى يَنِى الْمَرَازِبَةِ ، قَالَ : فَأَتِى بِالسَّمِّ ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِى رَاحَتِهِ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَاقْتَحَمَهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللهِ شَيْئًا. (ابويعلى ١٥٠٠)

(۳۳۳۲۰) حضرت اسود بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حیرہ والوں سے ایک ہزار درہم اور ایک کجاوے کے بدلے سطح کی۔ میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابا جان! آپ لوگ کجاووں کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہمارے کسی ساتھی کے باس کجاو ونہیں تھا۔

لَمْ يَكُنُ لِصَاحِبِ لَنَا رَحُلٌ.

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : لَمَّا قَلِـمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لَأَهْلِ فَارِسَ ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ :هزارَ مَردُ ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمٍ خَلقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَغْنِى جَسَدَهُ.

(۳۲۳۲) حضرت حمین فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دی ڈاٹھ فارس کو فتح کرنے کے لئے آئے تو معلوم ہوا کہ یباں ایک آ دمی ہے جس کا نام بزارمرد ہے۔اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بہادراورتو انا ہے۔حضرت خالد نے اسے قل کیااور پھراس کا کھانامنگوا کراس کی لاش کے پاس بیٹھ کر کھایا۔

( ٣٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسُتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلاَ فَارِسَ، سَلاَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّى أَخْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الإِسْلاَمَ، فَإِنْ أَقْرَرُتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لَأَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكُمُ مَا كَا إِلَا الْمِسْلاَمِ، وَعَلَيْكُمُ مَا عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَقْرَرُتُمْ بِالْجِزْيَةِ ، فَلَكُمْ مَا لَأَهْلِ الْجِزْيَةِ، وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ ، فَإِنَّ عِنْدِى رِجَالاً تُحِبُّ الْفِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ.

( ٣٣٣٢٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ہی تئے خط میں لکھا: ہم اللہ الرحمٰ الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے رہتم ، مہران اور فارس کے سرداروں کے نام۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبوذ ہیں ۔ حمدوصلوۃ کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگرتم اسلام قبول کر لوتو تنہیں وہ سب بچھ ملے گا جواہل اسلام کے لئے ہاورتم پر وہ سب با تیں لازم ہوں گی جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اگرتم اسلام قبول کرنے سے ازکار کروتو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہتم جزیبادا کرو، اگرتم جزیبادا کرو، اگرتم جزیبادا کرنے والوں کو ملتی

ہاورتم پر ہروہ چیز لازم ہوگی جو جزیدادا کرنے والوں پرلازم ہوتی ہے۔اورا گرتم انکار کردوتو میرے پاس ایسے مرد ہیں جو قبال کو ایسے پہند کرتے ہیں جیسے فارس والے شراب کو پہند کرتے ہیں۔

( ٣٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدَّثُ بِالْعِيرَةِ ، عَنْ يَدُد هُذُتَة

(٣٣٣٢٣) حفرت قيس فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت خالد بن وليد و الله كوچره ميں غزوه موتد كے بارے ميں بات كرتے

#### (٣) فِي قِتَالِ أَبِي عُبَيْدٍ مِهِرانَ ، وَكَيْفَ كَانَ أُمْرُهُ ؟

حضرت ابوعببید (ابن مسعود تقفی مناتثه کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کا بیان

( ٢٤٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ مِهْرَانُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، وَكَانَ مِهْرَانُ يَعُمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. أَوَّلَ السَّنَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءَ رُسُتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. (٣٣٣٣٣) حفرت ابوعموشياني فرمات بي كمهران سے جنگ سال كثروع بين اور جنگ قادسيرسال كے آخر بين بولگ .

رستم نے كہاتھا كەمېران بچول والاكام كياكرتاتھا۔ ( ٣٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ إِلَى مِهْرَانَ ، فَقَطَعُوا الْجِسْرَ خَلْفَهُ ، فَقَتَلُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ : فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنٍ

التَّقَفِيُّ ، فَقَالَ :

ہوئے شاہے۔

أَمْسَى أَبُو جَبْرٍ خَلاَءَ بَيُوتُهُ بِمَا كَانَ يَغْشَاهُ الْجِيَاعُ الْأَرَامِلُ أَمْسَى أَبُو عَمْرِو لَذَى الْجِسْرِ مِنْهُمُ إِلَى جَانِبِ الْأَبْيَاتِ حزمٌ وَنَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى كُنْتَ آخِرَ رَائِحٍ وَقُتْلَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَائِلُ وَحَتَّى رَأَيْتُ مُهُرَتِى مُزْيَئِرَّةً لَذَى الْفيلِ يَدُمَى نَحْرُهَا الشَّوَاكِلُ

(٣٣٣٢٥) حفزت قيس فرماتے ہيں كدابوعبيد بن مسعود نے مہران كى طرف جانے كے لئے دريائے فرات كوعبوركيا، وشمنوں نے ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اورانہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرديا۔ حضزت عمر بن خطاب جل الله نے اس موقع پرابو مجن كو ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اور انہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرديا۔ حضرت عمر بين خطاب جل تي اورو ہاں جموكى بيوا كي ان كى ياد ميں اشعار كہنے كا تھم مديا اور انہوں نے اشعار كہنے جن كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر بريان ہو گيا اور و ہاں جموكى بيوا كي بيرا كى ياد ميں اور مير اور يا بير اورانيا بہا كہ برخاص و عامرات پراس كاخون تھا'' نيك لوگوں كوشبيد كيا گيا۔ مير مے گھوڑے كاخون بہا اورانيا بہا كہ برخاص و عامرات پراس كاخون تھا''

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أُنَاسِ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأْصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مِهْرَانَ ، قَالَ أَنَاسٌ فِيهِمْ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ لِجَرير :يَا جَرِيرٌ ، لَا وَاللهِ ، لَا نَرِيمُ عَرْصَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ :ٱغْبُرْ يَا جَرِيرٌ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ :ٱتُرِيدُونَ أَنْ تَفْعَلُوا بِنَا مَا فَعَلُوا بِأَبِي عُبَيْدٍ ؟ إِنَّا قَوْمٌ لَسْنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَرِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَعَبَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأْصِيبَ يَوْمَنِذٍ مِهْرَانُ وَهُوَ عِنْدَ النَّخِيلَةِ.

(٣٣٣٢٦) حفزت قيس فرماتے ہيں كەحضرت ابوعبيد بن مسعود مهران كى جنگ ميں اپنے ساتھيوں كے ساتھ تھے۔ان كے گزرنے کے بعد ملی کوکاٹ دیا گیا اور وہ شہید کردیئے گئے۔حضرت قیس فرماتے ہیں کہ مہران کی جنگ میں کچھ لوگوں نے جن میں حضرت غالد بن عرفط بھی شامل تھے۔حضرت جریر سے کہا کہ اے جریر! ہم تو اپنی جگہ ہرگزنہیں چھوڑیں گے۔انہوں نے کہا کہ اے جریر! ہمیں بیدریاعبورکرنا جا ہے۔ میں نے کہا کہ کیاتم بیرجا ہے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھ کریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا ہے۔ہم ایک ایس قوم ہیں جو تیراک نہیں جانتی۔ہم اپناعلاقہ اس وقت تک نہیں جھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوران کے درمیان کوئی فیصلہ نفر مادے ۔ بس مشرکین نے اسے عبور کیا اور اس دن مبران مارا گیا اس وقت وہ نخیلہ نامی مقام میں تھا۔

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي جَرِيرٌ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى مِهْرَانَ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَيْثُ اقْتَتَلُوا ، فَقَالَ لِي : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِيمًا هَاهُنَا فِيَّ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ ، يَطْعَنُونِي مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِنَيَازِكِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْهَلَكَةَ جَعَلْتُ أَقُولُ : يَا فَرَسِى ، أَلَا يَا جَرِيرُ ، فَسَمِعُوا صَوْتِى فَجَانَتْ قَيْسٌ ، مَا يَرُدَّهُمْ شَيْء حَتَّى تَخَلِّصُونِي ، قُلْتُ : فَلَقَدْ عَبَرْتُ شَهْرًا ، مَا أَرْفَعُ لِي جَنْبًا مِنْ أثرِ النَّيازِكَ . قَالَ : قَالَ قَيْسٌ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَخُوضُ دِجُلَةَ ، وَإِنَّ أَبُوابَ الْمَدَائِنِ لَمُغْلَقَةٌ.

( ٣٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِنَتَكُمْ.

( ٣٨٣٢٨ ) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كہ جب حضرت ابوعبيد شہيد كرد ئے گئے اور ان كے ساتھى فئكست كھا گئے تو حضرت عمر جاہوں نے فر مایا تھا کہ میں تمہاری طرف سے بدلہ یوں گا۔

( ٣٤٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ قَتْلَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَهُ فِنَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

(٣٣٣٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر والور كوابوعبية تقفى كى شہادت كى خبر ملى تو انہوں نے فر مايا كه اگر مجھے موقع ملاتو بين ان كابدله لول گا۔

ُ ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ النَّخَعِ ؛ أَنَّ جَرِيرًا لُمَّا قَتَلَ مِهْرَانَ نَصَبَ ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحِ.

(۳۳۳۳) حفرت حنش بن حارث نخعی قبیلہ کے بزرگوں کیے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریرنے جب مہران کوتل کیا تو اس کے سرکو

ایک نیزے پرنصب کردیا تھا۔ ٣٤٤٣١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا﴾ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :امُرُوٌّ مِنَ الْأَنْصَادِ. (۳۲۲۳۱) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوعبید کی شہادت کے دن ایک آ دمی کے پاس ہے گزرے اس کے

المته اور باؤل كاث ديئ مجد على على الله على الله الله على علاوت فرمار ب عنه: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقًا﴾ ان كي پاس ڪُررنے والے ايک شخص نے يوچھا

كرآپكون بين؟ انهول نے كہا كرمين ايك انصارى مول\_ ( ٤ ) فِي أَمْرِ القَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ

#### جنگ قادسیهاور جنگ جلولاء کابیان

٣٤٤٣٢) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ:شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ ، وَكَانَ سَغْدٌ عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ رُسْتُم ، فَجَعَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِى كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ يَهُرُّ عَلَى الصُّفُوفِ ، وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، كُونُوا أْسُودًا أَشِدًاءً ۚ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدَ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيَّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ ، قَالَ :وَكَانَ مَعَهُمْ أَسُوَارٌ لَا تَسْقُطُ لَهُ نُشَابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ثَوْرٍ ، أَتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ،

فَحَمَلَ عَمْرٌ و عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، سِوَارَى ذَهَبٍ كَانَا عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ. وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَخَلَا بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ فِي هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَّارَ إِلَى

بَجِيلَةَ، قَالَ : فَرَمَوْ اللِّينَا سِنَّةَ عَشَرَ فِيلًا ، عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَاثِرِ النَّاسِ فِيلَيْن ، قَالَ : فكانَ سَعْدٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: ذَبُّوا عَنْ بَجِيلَة . قَالَ قَيْسٌ : وَكُنَّا رُبُعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَغْطَانَا عُمَرُ رُبُعَ السَّوَادِ ، فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ. فَوَفَذَ بَغْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ :أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي لَأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لِآتِيَنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ جَرِيرٌ :أَنَا أُخْبِرَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَحُدُ الْمَنْزِلَيْنِ فَأَدْنَى نَخْلَةً مِنَ السَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْمُورِينِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ فَارِسَ ، وَعَكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُهُا ، يَغْنِى الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّينِي عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَالَ : كَذَبْتَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَالَ : كَذَبْتَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَكْذَبُ . قَالَ : ثَلَ اللهِ ، مَا هُو بِمُجْرِءٍ ، وَلاَ عَالِم بِالسِّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً .

و آلا تکافی ، و آلا علیم بِالسّباسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ .

( ٣٣٣٣٣) حفرت قیس فرماً تے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی طرف ہے شریک تھا۔ حضرت سعد بن الی وقاص ابر جنگ میں سلمانوں کے امیر تھے۔ رستم اپنی فوج کو لے کر آیا تو حضرت عمر و بن معدی کرب زبیدی مسلمانوں کی صفوں میں سے گزر ہے اوران ہے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت! بہا درشیر بن جاؤ ، اصل شیر وہ ہے جواپی جان کی پروانہ کرے ۔ فارسیوں سمزاج ہے کہ جب وہ اپنا نیز ہ ڈال دیں تو بحر ہے کی طرح ہیں ۔ ان کے علاقے کے گرد بڑی بڑی دیواریں ہیں جن سے تیر تجاوز نبیر کرتے ۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ابوثور! ان سے نج کر رہنا۔ پھر ہم نے تیر چلائے ، ایک تیر فارسیوں کے باوشاہ کے گھوڑ ہے کو لگا ، پھر حضرت عمر و نے اس پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک چا در تھے اور ایک رہنا۔ پھر نے میں و نے اس پر حملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک چا در تھے اور ایک رہنا۔ پھر بھر کے دوئنگن تھے ، ایک چو ذر تھے ۔ ایک رہنا ہے کہا کہ اے قبل کر دیا اور اس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک چا در تھے ۔ اور ایک رہنا ہے گا کہ دیں تھے ، ایک جا در تھے ، ایک جو نے قبل کر دیا ور ایک اسامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک جو نے تھی کر دیا ور ایک رہنا ہے تھر پھر سے دیں میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک جو نے اس پر حملہ کر سے دیا سے دیا گا کہ میں میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک ور نے اس پر حملہ کر دیا ور اس کی میں میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک ور نے اس پر حملہ کر دیا ور اس کی میں سونے کے دوئنگن تھے ، ایک ور نے اس پر حملہ کر دیا ور اس کر تھا ہے ۔ اس کر دیا ور اس کی کر دیا ور اس کر اس کر اس کی کر دیا ور اس کر دیا ور اس کر دیا ور اس کر دیا ور اس کر اس کر تھوں کر اس کر دیا ور اس کر دیا

(۲) تقیف کا ایک آ دی بھا گا اور اس نے جا کرمشر کین کوخبر دے دی اور اس نے بحیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس طرف ہے آر ہے ہیں، پھر انہوں نے بھاری طرف سولہ ہاتھی بھیجے جن پر جنگجوسوار تھے۔ اور تمام لوگوں کی طرف دوہاتھی بھیجے حضرت سعد اس دن فرمارہ ہے کہ بجیلہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ میں لوگوں کا ایک چوتھا کی حصرت سے۔ اور حضرت عمر جن ٹون نے ہمیں آلات جنگ کا چوتھا کی حصد دیا اور ہم نے تین سال اے استعمال کیا۔

(٣) اس کے بعد حضرت جریر حضرت ممارین یا سرکی معیت میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔حضرت عمر نے الا سے فرما یا کہتم دونوں نے مجھے اپنے ان دو گھروں کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے باوجود میں تم سے سوال کرتا ہوں اور میں تمہارے چبروں سے انداز ہ کرسکتا ہوں کہ دونوں میں سے کون ساگھر بہتر ہے؟ حضرت جریر نے کہا کہ اے امیرالموشین! میں آپ کوفیر دیتا ہوں۔ ایک گھر تو وہ ہے جو سرز مین عرب سے کم مجھوریں دینے والا ہے اور دوسرا گھر سرز مین فارس ہے، اس کی گرمی، اس کی تبیش اور اس کی وسینے وادی یعنی مدائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ممار نے میری تکذیب کی اور کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔

حضرت عمر نے فرمایا کہتم جھوٹ بولتے ہو۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ میں تنہیں تمہارے امیر کے بارے میں بتاؤں کہ کیاوہ تنہار لئے کافی بیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ تو وہ کافی میں اور نہ ہی سیاست کے رموز کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے انہیں معزول کرکے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوامیر بنا کر بھیج دیا۔ ٢٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ قَدَ اشْتَكَى قُرْحَةً فِي رِجْلِهِ يَوْمَنِذِ ، فَلَمُ يَخُرُجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتْ مِنَ النَّاسِ الْكِشَّافَةُ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَّى بْنِ حَارِثَةَ الشَّيْبَانِيِّ : لَا مُثَنَّى لِلْحَيْلِ ، فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، فَقَالَتْ : جُبْنًا وَغَيْرَةً ، قَالَ : ثُمَّ هَزَمْنَاهُمُ.

٣٤٤٣٤) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةَ سَعْدٍ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا :سَلْمَى بِنْتَ خَصَفَةَ ، الْمُرَّأَةُ رَجُّلٍ مِنْ يَنِي شَيْبَانَ ، يُقَالَ لَهُ : الْمُثَنَّى بُنُ الْحَارِثَةِ ، وَأَنَّهَا ذَكُرَتْ شَيْنًا مِنْ أَمْرِ مُثَنَى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، فَقَالَتْ :جُبُنْ وَغَيْرَةٌ.

كت بيل كه پرهم في وشمنون كوشكست درى ـ

(۳۳۲۳) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک بیوی جن کا نام سلمی بنت خصفہ تھا ، وہ بنوشیبان کے ایک محف مثنی بن حارشہ کے نکاح میں رہ چکی تھیں ۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعد کے سامنے ثنی کا ذکر کیا تو حضرت سعد نے انہیں تھپٹر ارا۔ انہوں نے کہا بزدلی اور غیرت کی وجہ ہے مارتے ہو!!!

٣٤٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى سَعْدٌ بأبِى مِحْجَنِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شُرِبَ الْخَمْرُ ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْقَيْدِ ، قَالَ :وَكَانَ بِسَعْدٍ جِرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخْرُجُ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَصَعِدُوا بِهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةً ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ أَبُو مِحْجَن :

## كَفَى حُزْنًا أَنْ تُرُدَى الْحَيْلُ بِالْقَنَا ... وَأَتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَى وَثَاقِيَا

فَقَالَ لاَيْنَةِ خَصَفَةَ ، امْرَأَةِ سَعْدٍ : أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَى إِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجُلِي فِي الْقَيْدِ ، وَإِنْ قُتِلُتُ اسْتَرَحْتُمْ ، قَالَ : فَحَلَّتُهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ.

قَالَ :فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَعْدٍ يُقَالَ لَهَا :الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَخَذَ رُمُحًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا هَزَّمَهُمْ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكُ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ :وَجَعَلَ اللَّهُ يَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَبِي مِنْ مَلْكُ مُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّلُونَ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوَّ ، رَجَعَ أَبُو مِحْجَنِ حَتَّى وَضَعَ رِجُلَيْهِ فِي الْقَيُّدِ ، فَأَخْبَرَتُ بِنْتُ خَصَفَةَ سَعُدًّا بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : وَاللَّهِ لَا أَضُرِبُ الْيَوْمَ رَجُلاً أَبْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ . مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدوا) و السرايا ﴿ الله ١٥٢ ﴾ ٢٥٢ ﴿ كُنَّابِ البعوت والسرايا ﴾ قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِحْجَنِ : قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَى الْحَدُّ ، فَأَظْهَرُ مِنْهَا فَأَمَّا إِذْ بَهُرَجَتُنِي فَلَا وَاللَّهِ لَا أَشُرَبُهَا أَبَدًّا.

(۳۲۴۳۵) حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران ایک ذن ابو بجن شاعر کوشراب پینے کے جرم میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا۔حضرت سعد نے اسے بیڑیوں میں باندھنے کا حکم دے دیا۔اس وقت حضرت سعد زخمی تھے او لوگوں کے پاس نہ جاسکتے تھے۔لہٰذاانہوں نے اپنے مجاہدین کی نگرانی کے لئے عذیب نامی چیٹمے کےعلاقے کونتخب کیااورمعا ی کرنے لگے۔ آپ نے خالد بنع فط کو گھڑسواروں کا قائد بنایا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی توابو مجن نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ

ہے کہ یہ کتنے انسوس کی بات ہے کہتم گھڑ سواروں کو ہلاک کررہے ہواور مجھے بیڑیوں میں جکڑر کھاہے۔

(۲) پھراس نے حضرت سعد کی بیوی بنت نصفہ ہے کہا کہتم مجھے آ زاد کر دومیں قتم کھاتا ہوں کہا گر زندہ رہا تو واپس آ کرخودا آ

بیزی میں خود کو جکڑلوں گااورا گر مار دیا گیا تو رحمت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ پھر بنت خصفہ نے اس کھول دیا اورادھرمید كارزاركرم بوجكاتها

(۳)اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد کے بلقاء نا می گھوڑے پرسوار ہوا،ایک نیز ہ بکڑ ااور دشمنوں پرحملہ کر دیاوہ جہاں ہ تھا وشمنوں کوشکست دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہلوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ بیہ بادشاہ ہے! اور حفزت سعد فرما رہے تھے

چھلا تگ تومیرے گھوڑے بلقاء کی ہاور نیزہ چلا ناابو تجن کا ہے جب کہ ابو تجن تو قید میں ہے!! (۴) جب مثمن کوشکست ہوگئی تو ابو نجمن واپس آیا اورخود کو بیڑی میں جکڑ لیا۔ بنت نصفہ نے سارا واقعہ حصرت سعد کو بتایا تو انہو

نے فر مایا کہ خدا کو تتم میں ایسے آ دی پر حد جاری نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیا بی عطافر مائی۔ پھر حضر سعد نے ابو کجن کوآ زاد کردیا۔اس پر ابو کجن نے کہا کہ جب مجھ پر حدقائم کی جاتی تھی تو میں شراب پیتا تھا اور حد کے ذریعہ پا

ہوجاتا تھااوراب جبکہ آپ نے مجھ سے حدمعاف کردی ہے تو خدا کی میں شراب نہیں پول گا۔

( ٣٤٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :جَاءَ سَعْدُ بْنُ أَ وَقَاصِ حَتَّى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ :فَمَا أَدْرِى لَعَلَّنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبْعَةِ آلافٍ ، أَوْ ثَمَا

آلَافٍ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمُشْرِكُونَ سِتُونَ أَلْفًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، مَعَهُمَ الْفُيُولُ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلُوا ، قَالُوا ل ارْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَرَى لَكُمْ قُوَّةً ، وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ : قَلْنَا : مَا نَحْنُ بِرَاجِعِب قَالَ :وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بِنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ :دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازَلِ ، قَالَ :فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ ، قَالُو

ابْعَثُوا إِلَيْنَا رَجُلًا عَاقِلًا يُخْبِرُنَا بِٱلَّذِي جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً. قَالَ : فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا ، قَالَ : فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسْتُمَ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ : فَنَ

وَنَخَرُوا حِينَ جَلَسَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ :وَاللَّهِ مَا زَادَنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا ، وَلَا نَةَ

صَاحِبُكُمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخْبَرُونِي مَا جَاءَ بِكُمُ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمُ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً ؟ قَالَ : فَقَالَ : كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَثُ اللَّهُ فِينَا نَبِيَّنَا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبُّةٌ ، زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا مِنْهَا ، وَأَطْعَمُنَا مِنْهَا أَهْلِينَا ، قَالُوا : لاَ خَيْرَ لَنَا حَتَّى تَنْزَلُوا هَذِهِ الْبِلاَدَ فَنَأْكُلُ هَذِهِ الْحَبَّةَ.

قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : إِذًا نَقُتُلُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَحَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَحَلْتُمَ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعْطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَعُلَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَقَالُوا : لَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَتَعْبُرُونَ إِلَيْنَا ، أَوْ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : بَلُ نَعْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ . قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ خَتَى عَبَرَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَرَ ، قَالَ : فَحَمَلَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ .

قَالَ حُصَيْنٌ : كَانَ مَلِكُهُمْ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ.

قَالَ حُصَيْنٌ :وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :عُبَيْدُ بُنُ جَحْشٍ :قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلَاحٌ ،

قَدُ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : وَوَجَدُنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ : فَحَسِبْنَاهُ مِلْحًا ، لاَ نَشُكُ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ ، قَالَ : فَطَبَخْنَا لَحُمَّا ، فَطَرَحْنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدُ لَهُ طَعْمًا ، فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُعْبِرِينَ ، لا تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لَا خَيْرَ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْمُعْبِرِينَ ، لا تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لَا خَيْرَ فِيهِ ، هَلُ لَكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْقَمِيصِ عِينَ عَرَفْنَا النِّيابَ دِرْهَمَانِ. قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشُرْتُ إِلَى رَجُلٍ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَسِوارَيْنِ فَإِذَا ثَمَنُ الْقَمِيصِ حِينَ عَرَفْنَا النِّيابَ دِرْهَمَانِ. قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشُرْتُ إِلَى وَجُلِ ، وَإِنَّ عِلَيْهِ لَسِوارَيْنِ فَإِذَا ثَمَنُ الْقَمِيصِ حِينَ عَرَفْنَا النِّيابَ دِرْهَمَانِ. قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَشُرْتُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : فَمَا كَلَّمَنَا وَلا عَلَامُنَاهُ مُ خَتَى ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَهَزَمْنَاهُمُ خَتَى بَلْغُوا الْفُرَاتَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهُورَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهُزَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهُزَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهُزَمُوا حَتَى النَهُوا إِلَى سُورَاءَ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ فَانْهُزَمُوا حَتَى النَّهُوا إِلَى الْعَدِينَ بِدَيْرِى مِنَ الْمَسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُدَائِنِ ، قَالَ : فَطَلَبْنَاهُمْ مَا نَهُورَانِهُ الْمُسْلِعِينَ بِدَيْرِى مِنَ الْمَسَالِحِ تَأْتِيهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا الْمُسْلِعِينَ بِيرَا الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِعِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُمْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَالِحِ تَأْتِيهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُنْهُ الْمُعْرَالُولُ اللْمُ الْمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْرَافِهُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَا الْمُنْ

وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِءِ دِجُلَةً ، وَعَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنُ كُلُواذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا ، إِلَّا كِلاَبَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ : فَتَحَمَّلُوا فِى لَيْلَةٍ حَتَّى أَتُوا جَلُولَاءَ ، قَالَ : فَسَارَ إِلَيْهِمْ سَغُدٌ بِالنَّاسِ ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ هَاشِمْ بْنِ عُتُبَةَ ، قَالَ : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ ، قَالَ : فَأَهْلَكُهُمَ اللَّهُ ، وَانْطَلَقَ فَلَّهُمْ إِلَى نَهَاوَنُدَ . قَالَ : وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا انْهَزَمُوا مِنْ جَلُولَاءَ أَتُوْا نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ خُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمِ أَهُلِ الْبُصْرَةِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَعْدِى كُرِبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِيى فَرَسِ مِثْلِى ، وَسِلَاحَ مِثْلِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُرِبَ : وَاللهِ لَقَا مِثْلِى ، وَسِلاحَ مِثْلِى ، قَالَ : فَعَلْ كَمْ ، أَعْطِيكَ مِنْ مَالِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كُرِبَ : وَاللهِ لَقَا هَاجَيْنَاكُمْ فَمَا أَنْحُمْنَاكُمْ ، وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبُنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبُنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْحُلْنَاكُمْ فَمَا أَبْحُلْنَاكُمْ . قَالَ حُصَيْنٌ : وَكَارَ النَّعْمَانُ بُنُ مُقَرَّنِ عَلَى كَسْكَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثَلَ كَسُكَرَ مَثُلُ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كُسُكَرَ ، وَاللهِ لَمَا وَلِنَى اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كُسُكَرَ ، وَاللّهِ لَمَا وَاللّهُ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كُسُكَرَ ، وَاللّهِ لَمَا عَرَكُونِي اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كُسُكَرَ ، وَاللّهِ لَمَا عَرَكُونِي اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كُسُكَرَ ، وَالْمَعْنَى فِى جَيْشٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : سِرْ إِلَى النَّاسِ بِنَهَاوَنُد ، فَآنَتَ عَلَيْهِمْ.

مِن جَيُوسِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ :فَالْتَقُوْا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ :وَأَخَذَ سُوَيْد بْنُ مُقَرَّنِ الرَّايَةَ ، فَقَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَغْدَ يُوْمَنِذٍ.

قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ.

قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَحِقَهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَسَارِ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ : وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكَرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسِ كَرِهُوهَا ، فَسَأَلَ : هَلُ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ؟ قَالُوا : لَا ، لَأَنَّ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الْعَرَبَ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ الرَّيْفَ ، وَطَعَنتُ مِنَ الْبَقَيْةِ ، وَتَطَأَطَأَتُ مِنَ السَّبْحَةِ ، وَتَوَسَّطَتِ الرِّيفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضُ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْفُرَاتِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنالشکر لے کرقاد سے پہنچے۔ میرے خیال میں ہم لوگ سات

یا آٹھ ہزار سے زا کوئیں تھے۔ جبکہ شرک دشمن ساٹھ ہزار سے زا کد تھے۔ ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ میدان میں اتر سے
انہوں نے ہم سے کہا کہ دالیں چلے جاؤ، نہ تمہار سے پاس تعداد ہے، نہ قوت ہے اور نہ بی اسلحہ والیس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہم
واپس نہیں جا کیں گے۔ وہ ہمار سے تیموں کود کھے کر بھی ہنتے تھے اور انہیں چرفے سے تشبید دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات
ماننے اور دالیس جانے سے انکار کردیا تو انہوں نے کہا کہ کسی مجھدار آ دی کو ہمار سے پاس بھیجو جو تمہاری آ مد کے مقصد کو ہمار ہے لیا
واضح کرد سے یونکہ ہم تو نہ تم میں کوئی تعداد دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی قوت!

وا کے کرد سے بیونکہ ہم کو ندم میں کوئی تعدادد بھتے ہیں اور نہ ہی کوئی توت! (۲) اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔حضرت مغیرہ ان کے پاس گئے اور جا کررستم کے ساتھ اس ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے ۔ یہ بات رستم کواور اس کے ساتھیوں کو بہت نا گوارمحسوں ہوئی ۔حضرت مغیرہ نے کہا کہ میرے بہال بیٹنے سے نہاؤ میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ تہارے بادشاہ کی شان میں کوئی کی ہوئی ہے۔ رستم نے کہا کہ جھے بتاؤ کہ تم اپنے شہرے یہاں کیوں آئے ہو کیونکہ میں نہ کوئی تعداد دی گھتا ہوں اور نہ ہی قوت؟ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو نے فر مایا کہ ہم ایک ایک قوم سے جو بد بختی اور گمراہی کا شکارتھی۔اللہ تعالی نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فر مائی۔اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے فر مائی۔اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو خیال ہے کہ وہ اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اسے کھایا اور اینے گھر والوں کو کھلایا تو لوگوں نے کہا

کہ ہمارے لئے اس وقت تک کوئی بھلائی نہیں جب تک ہم اس سرز مین میں جا کراس غلے کونہ کھالیں۔

(۳) رستم نے کہا کہ پھر ہم تہہیں قبل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہا گرتم ہمیں قبل کرو گے تو ہم جنت میں واخل ہوں گے اورا گرہم نے تہہیں قبل کیا تو تم جہنم میں جاؤگے۔ لڑائی نہ ہونے کی صورت میں تہہیں جزید ینا ہوگا۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ

ادرا کرہم نے تمہیں کل کیا تو تم جہم میں جاؤگے۔ لڑائی نہ ہونے کی صورت میں تمہیں جزید دینا ہوگا۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ متہہیں جزید دینا ہوگا وہ اور چیخے لگے اور شدید غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صلح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت مغیرہ نے فر مایا کہ تم ہماری طرف بیش قدی کرتے ہویا ہم تمہاری طرف بردھیں؟ رستم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس معملان چیچے ہوئے اور ان میں ہے جس نے آگے بردھنا تھا آگے بردھا اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ، انہیں قتل کیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی حضرت حصین فرماتے ہیں کدان کے بادشاہ رستم کا تعلق آؤر بائیجان سے تھا۔

(۷) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ عبید بن جحش کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ہم آدمیوں ک پشتوں پر چل رہے تھے اورآ دمیوں کی پشتوں پر خندق عبور کررہے تھے۔ انہیں کی ہتھیار نے چھوا تک نہیں تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو قل کیا تھا۔ ہمیں ایک شیشی میں کچھ کا فور لی، ہم نے سمجھا کہ بینمک ہے۔ چنا نچہ ہم نے گوشت پکایا اور اس پراسے چھڑ کا لیکن ہمیں کچھذا تقد محسوس نہ ہوا۔ ہمارے پاس سے ایک قیص میں ملبوں ایک عیسائی راہب گزرااور اس نے کہا کہ اے عرب کے لوگو! اپنا کھانا خراب نہ کرو۔ اس سرزمین کے نمک میں کوئی خیر نہیں۔ کیا میں تمہیں اسکے بدلے یقیص دے دوں۔ چنا نچے نے ہم نے

وہ بیا طاہ راب میں روی اس مرر یا صحاب میں ون میر میں کے بدت ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس میں ہیں ہے۔ وہ شیش ایک تیم اے گھمانے لگے اور خوش وہ شیش ایک تیم اے گھمانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس تیم کی قیمت دودر ہم ہے۔

(۵) عبید بن جحش نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کود کھا جس نے دوکنگن پین رکھ تھے،ارکا ہتھیا را یک

(۵) میں بیرین بین ان برزن حرمائے ہیں لہ یں نے ایک ایسے اون دور بھا بین نے دور میں بین رہے ہے،اسط معیاراید قبر میں تھا۔ میں نے اسے باہر نگلنے کو کہاوہ باہر نگلا، نداس نے ہم سے بات کی اور ندہم نے اس سے بات کی اور ہم نے اتحق کردیا۔ پھر ہم نے انہیں شکست دے دی اور وہ فرات چلے گئے۔ہم نے انہیں تلاش کیا اور شکست خور وہ ہوکر سورا، تک چیے گئے۔ پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ صراۃ چلے گئے، پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ مدائن چلے گئے۔

پھر ہم کوٹی نامی جگہ تھبرے، وہاں مشرکین کے سلح جنگجو تھے۔مسلمانوں کے گھڑ سواروں نے ان سے جنگ کی تو وہ شکست کھا کرمدائن چلے گئے۔

ں ہے۔ پھرمسلمان چلے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا کریڑاؤ ڈالا۔ پھرمسلمانوں کی ایک جماعت نے کلواذی یااس کی نجل مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ا) مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ا) مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلده ا)

ی رہے دائن کوعبور کیا اور کا فروں کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہان کے پاس کھانے کے لئے ان کے کتوں اور بلیوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ پھرایک رات کے بعدوہ جلولاء آئے اور حضرت سعد جھاٹھ لوگوں کولے کر چلے اور حضرت ہاشم بن عتبہ لوگوں کے آگے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے دشمنوں کو ہلاک کردیا اور ان میں سے پچھاٹوگ نہاوند چلے گئے۔ حضرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو

جلولاء میں فکست ہوگئی تو وہ نہاوند چلے گئے۔حضرت عمر واٹن نے کوفہ والوں پر حضرت حذیفہ بن یمان کواور بصرہ والوں پرمجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنادیا۔ پھر حضرت عمر و بن معدی کرب ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے جسیا گھوڑ ااور میر۔ بہتھ ان حساجتھ ان دور انہوں نے کہا کہ ال میں تمہمیں اسٹریال میں سردیتا ہواں کھرتھ و بن موہ کی سے ٹران سے کہا کہم

ہتھیارجیسا ہتھیاردو۔انہوں نے کہا کہ ہاں میں تہہیں اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ پھرعمرو بن معد یکرب نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری جو کی لیکن ہم نے تمہیں خاموش نہ کرایا۔ہم نے تم سے قال کیالیکن ہم نے تمہیں بزدل نہ کیا اور ہم نے تم سے سوال کیا لیکن ہم نے تمہیں بخیل نہ بنایا۔

(2) حضرت حمین فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن سکر کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت عمر کوخط لکھا جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ اے امیر المؤمنین! میری اور سکر کی مثال اس نو جوان کی ہی ہے جو کسی فاحشہ عورت کے پاس ہواور وہ عورت اس کے لیے زیب وزینت اختیار کرے اورخوشبولگائے۔ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ مجھے سکر سے معزول کر کے کسی لشکر میں جیجے ویر حضرت عمر زوافی نے انہیں جواب میں فرمایا کہتم نہاوند چلے جاؤاور تم وہاں کے فشکر کے امیر ہو۔

(۸) حضرت نعمان بن مقرن وہاں فوج سے جالے اور شرکین سے اڑائی کی اور وہ پہلے شہید ٹابت ہوئے۔ پھر سوید بن مقرل نے جھنڈ اتھا ما اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فر مائی۔اور مشرکین کو ہلاک فر ما دیا اور اس کے بعد سے ان کی کوئی جماعت سر نہا ٹھاسکی۔ ہرشہروالے اپنے دشمنوں اور ان کے شہروں کی طرف جایا کرتے تھے۔

(۹) حفزت حمین فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو مدائن میں شکست ہوگئی تووہ جلولاء میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ یکھ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ بھتھ میں اللہ میں کہ اس کے بیاد میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ یکھ

وہ واپس آ گئے اور حضرت عمار بن یا سرکو بھیج دیا۔وہ چلے اور مدائن پہنچے۔اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو وہاں اتاریں۔وہاں لوگوں کی صحت خراب ہوگئی اور انہوں نے اس کو ناپیند کیا۔حضرت عمر پڑا ٹیو کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے اس جگہ کو پیند نہیں کیا۔ تو آپ۔ سوال کیا کہ کیا اونٹ وہاں ٹھیک رہتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہنیں کیونکہ وہاں مچھر بہت ہیں۔حضرت عمر پڑاٹیونے فرمایا کہ عرب

اس جگہ ٹھیک نہیں رہتے جہاں اونٹ ٹھیک ندر ہتے ہوں۔ پھرلوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر حضرت سعد جھاٹھ ایک عیسائی راہب ملے۔اس نے کہا کہ میں تنہیں ایک ایسی سرز مین کے بارے میں بتا تا ہوں جونشیب سے بلندہ، ٹیلے سے کم تر ہے۔اس کی آب وہوامعتدل ہے اور وہ تمام مخلوق کے لئے عمدہ ہے۔اور وہ جیرہ اور فرات کے درمیان کی سرز مین ہے۔

( ٣٤٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنِّى قَا بَعَثْتُ إِلَيْك أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ ، فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْهُمَ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا ، فَأَسُهِمُ لَهُمْ.

بست بیت بست بوجور و بس بیس ، عیس ، عیس اور عیسه بیت مین بیت و مین این مین مین مین بیت و در ، عصور به به مهم ، منز تصفی فرماتے ہیں کہ جنگ قادسید کے موقع پر حضرت عمر والدی نے حضرت سعد کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھ وهي مصنف ابن الي شيب متر جم ( جلده ا ) كل معنف ابن الي شيب متر جم ( جلده ا ) كل معنف ابن اليه و ف و السرايا

کہ میں آپ کی طرف ججاز والوں کو اور یمن والوں کو بھیج رہا ہوں ،ان میں سے جو قال کے قابل ہواہے مال غنیمت میں سے ۔

يَوْمَ الْفَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بَدِيةٌ ؟ فَزَوِّ جُنِى الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ :فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُل عَظِيم.

عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلٍ عَظِيمٍ. (٣٣٣٨) حضرت نعيم بن الى مند فرماتے ہيں كه جنگ قادسيه ميں ايك آدى نے دعاكى كدا سے الله! ميرى بيوى حديد كالى اور

دیہاتن ہے آج میری شادی موٹی آنکھوں والی حور ہے کردے۔ بھر وہ میدان جنگ میں آ گے بڑھااور شہید ہو گیا۔ جب لوگوں کا اس کی فعش کے پاس ہے گز رہوا تو وہ ایک بہت بڑے پہلوان ہے لپٹا ہوا تھا۔

( ٣٤٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِبُعْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قَطُعَتْ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُوَ يُفْحَصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ، قال: فقال: مَا أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ: أَنَا الْمُورُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(٣٣٣٩) حفرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ قادسہ کی جنگ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے اس کے ہاتھ اور پاؤل کا خوص کاٹ دیئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمارہ ہے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ان کے پاس سے گزرنے والے ایک شخص نے یوچھا کہ آپ

كون بين؟ انہول نے كہا كہ ميں ايك انصارى ہول۔ ( ٣٤٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِي

بِالْقَادِسِيَّةِ : لاَ يُنْبُذُ فِي دُبَّاءً ، وَلاَ حَنْتُم ، وَلاَ مُزَقَّتٍ.

(۳۳۳۴۰) حضرت برا وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے تھم دیا کہ میں قادسیہ میں بیاعلان کروں کہ کدو کے بنے ہوئے برتن ، لکڑی کے برتن اور تارکول چڑھے برتن میں نبیذ نہیں بنائی جائے گی۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ أَبِى بَكُرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْأَرْفَمِ.

(٣٣٣١) حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہمارے پاس حضرت ابو بکر دہائی کا خط آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن ارقم نے

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ ، فَذَكَرَ مِنْ عِظْمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، يُقَالَ لَهُ : شِبْرُ بُنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا ، يَعْنِى احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ فَأَخَذَ شِبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ بِهِ فِى بَطْنِهِ هَكَذَا ، يَعْنِى فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ : ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَمْ فَقَالَهُ مَعْدًا ، يَعْنِى فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ : ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَمْ فَقَالَهُ مَعْدًا ، يُعْنِى فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ : ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَمْ فَقَالَهُ مَعْدًا مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

م میں ہے۔ بربر ہی ہے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے مقالبے کی دعوت دی۔ ( ۳۳۳۳ ) حضرت شبر بن علقمہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے مقالبے کی دعوت دی۔

اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ پھرا کی جھوٹے قد کے آ دمی جن کا نام شبر بن علقمہ تھا۔ وہ اس کی طرف آ گے بڑھے،اس فار کا پہلوان نے شرکواٹھا کرز مین پر دیے مارایشر نے اس فاری پہلوان کانتخر کیڑل اور اس کے سدہ میں گھونسہ دیا۔ پھرا سے مارڈ الا

پہلوان نے شہر کواٹھا کرز مین پر دے مارا۔ شہر نے اس فاری پہلوان کا تنجُر ککڑا ، اوراس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھراے مار ڈالا پھراس کا سامان لے کر حضرت سعد مزایش کے پاس آئے۔ حضرت سعد مزایش نے بارہ ہزار در ہم کی قیمت لگائی اور اسے مال غنیمت کے طور پر دے دیا۔

( ٣٤٤٢ ) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شِبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَارَزْتُ رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّة مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَلَبُ شِبْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَفَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۲۲۳) حضرت شبر بن علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ قادسیہ میں ایک عجمی سے لڑائی کی اور اسے قبل کردیا۔ پھر میں اس سامان لے کر حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس آیا۔ حضرت سعد نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیشبر کالایا ہو

سامان ہاوربارہ براردرہم ہے بہتر ہے۔اورہم نے اسے مال غنیمت کے طور پروے دیا۔ ( ۲٤٤٤٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَّ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ

عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدًا قَأْخُبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهَا فِي غَنَانِمِ الْمُسْلِمِينَ.

( ٣٢٣٣٣) حضرت حصين جنگ قادسيد مين شريك مونے والے ايك مجابد في كرتے بين كدايك آدى عسل كرر ما تھا كدائے يانى مين سونے كى ايك اينك ملى ، وه اس نے لاكر حضرت سعد كودے دى۔ حضرت سعد نے فر ما يا كداہے مال غنيمت مين ركدو۔

رِ ٣٤٤٥٠) حَذَّتُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَمَّنْ أَذْرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتُ أَنَّهُ

عَدَّهُ ) عَدْفَ عَبْدُ ، عَنْ صَفْتُونِ ، عَنْهُ ادْرُكُ دَاكَ ؛ أَنْ رَجَارُ السَّرَى جَارِيْهُ مِنْ المُعْتَمِ ، قال ؛ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، حَتَّى آتِى سَعْدً فَأَسُأَلَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهُ فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۵) حضرت حسین جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والے ایک مجاہدے نقل کرتے ہیں کدایک آ دی نے مال ننیمت ہے ایک باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وواس کی ہوچکی سرقواس نریمہ دیسازیوں نکال کرا ہے دیں روز اس آ دی نرک کا معر

باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وہ اس کی ہوچکی ہے تو اس نے بہت سازیور نکال کراہے دے دیا۔ اس آ دمی نے کہا کہ میر نہیں جانتا کہ اس زیور کا کیا تھم ہے۔ پھروہ حضرت سعد کے پاس لے کرآیا اور اس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعد نے فرا ( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : بَاعَ سَعْدٌ طُسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَّرَ بَلَغَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمُ يَزَلُ يَظُلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ، حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ.

(۳۳۳۳۱) حفزت اسود بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ حفزت سعد نے اہل جمرہ کے ایک آدمی سے ایک طشت ایک ہزار درہم کا خریدات انہیں بتایا گیا کہ حفزت عمرکواس بات کی اطلاع ہوئی ہے اوروہ آپ پر سخت نا راض ہیں۔اس کے بعد حضزت سعداس نصرانی کوتلاش کرتے رہے اوراہے ذھونڈ کر طشت اسے واپس دیا اورایک ہزار درہم حاصل کئے۔

( ٣٤٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ:حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشْيَاحُ الْحَيِّ، قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِاللهِ. لَقَدُ أَتَى عَلَى نَهُرِ الْقَادِسِيَّةِ ثُلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، مَا يَجْرِى إِلَّا بِالدَّمِ، مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(٣٣٣٧) حفرت جریر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک دن قادسیہ کے دریا میں تین تھنے تک پانی کی جگہ خون بہتا رہا دریدان مشرکوں کا خون تھا جنہیں ہم نے آل کیا تھا۔

( ٣٤٤٨) حَدَّنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَدَّنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا مِنَ الْيَمْنِ نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجُ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَطَافَ فِي النَّخْعِ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ ، إِنِّي أَرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُوعِ فَارِسَ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا ، بَلَ الشَّامُ نُرِيدُ الْهِجْرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لاَ ، بَلَ الْعَرَاقُ ، فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قَالَ : حَتَّى قَالَ بَعْضُنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : فَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : فِيهَا جُوعُ الْعَجَمِ ، وَنَحْنُ أَلْفَانِ وَحَمْسُ مِنَةٍ ، الدِّينِ ، قَالَ : فَلَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ : مَا اللّهِ وَاحِد ، وَكَذَا وَكَذَا رَجُلًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ثَمَانُونَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا اللّهُ عِنْ النَّاسِ ؟ أَفَرَّ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ . شَائِلُ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ .

سان الناجع ، الحِيبوا مِن بينِ سابِو الناس علقه ، الو الناس علقه ، الوا الناس علقه ، الوا عظم الاهر و حداهم المرس المرس

بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے بتایانہیں بلکہ وہشکل کا موں میں اپن مرضی ہے کودے تھے۔

( ٣٤٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّتِ النَّخْعُ بِعُمَرَ ، فَأَتَاهُمْ فَتَصَفَّحُهُمْ ، وَهُمْ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : أَرْطَاةُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأَرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا ، سِيرُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا ، بَلْ نَسِيرُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لَا

إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَقَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْعِرَاقَ جَعَلُوا يَحْبِسُونَ الْمَهْرَ فَيَذُّبَحُونَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ :أَصْلِحُوا ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ مَعْقِلًا ، أَوْ نَفُسًّا.

(۳۳۳۹) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تفای تخعی لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں گنا تو وہ اڑھائی بزار تھے۔ان کے سربراہ کانام ارطاۃ تھا۔حضرت عمرنے فرمایا کہ میں تم میں عزت کواتر تے ہوئے دیکھتا ہوں تم عراق میں اپنے بھائیوں کے پاس

چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیں ہم تو شام کی طرف جائیں گے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ دین میں زبردتی نہیں ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ پس وہ عراق کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں گھوڑے

کے بیج کو پکر کر ذ ہے کرناشروع کردیا۔حضرت عمر نے انہیں خطاکھا جم درست ہوجاؤ۔اس لیے کدایے معاملہ میں جان اہم ہے۔

( ٣٤٤٥ ) وَسَمِعْت أَبَا بَكُرِ بْنَ عَيَّاشِ ، يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعُ مِنَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتِ النَّخْعُ ٱلْفَيْنِ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكَانَتُ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخْع ، وَكَانُوا كُلَّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ

يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقَلَ مِنْ مُضَرَ. (۳۳۳۵۰)حضرت ابو بکربن عیاش فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ہنواسد حیار سو، بجیلہ تمین ہزار بخعی دوہزار تمین سو،اور کندہ والے

بھی اتنے ہی تھے۔ بیسب لوگ کل دس ہزار تھے اورلوگوں میں قبیلہ مفرے کم کوئی ندتھا۔

( ٣٤٤٥١) سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ ، فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ ٱلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّ مِنَةٍ.

(۳۳۲۵۱) حضرت ابو بكر فرماً تے ہیں كەحضرت عمر نے انہيں زياد و ديا بعض كود و ہزاراوربعض كوچيسو۔

( ٣٤٤٥٢ ) وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاش ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، قَالَ: أَهُلُ الْقَادِسِيَّةِ.

(٣٣٥٢) حفرت ابو بمر بن عياش قُر آن مجيد كي آيت ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ ﴾ كي تفير مين فرمات

ہیں کہاس ہے مراد قادسیدوالے ہیں۔ ( ٣٤٤٥٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَفْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُورِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَغْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ

أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ :أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَانَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلُوانَ ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنَ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ، قَالَ :وَكَتَبَ :اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو مَفَازَةً.

( ٣٣٣٥٣) حضرت ابوبكر بن عمرو بن عتب فرماتے ہيں كەحفرت عمر نے حضرت سعد اوركوفد كے دوسرے امراء كوخط لكھا كەميرے یاس منذیب اورحلوان کے درمیان کا علاقہ آیا ہے۔ میتمہارے لئے کافی ہے آگرتم تقویٰ اختیار کرواور درتی ہے چلو۔اوراپخ ه معنف ابن الي شير متر جم (جلده ا) المحلم المعرب والسرابا

اورا پئے دشمنول کے درمیان خلار کھو۔ ( ٣٤٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَوْن بن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُوَّ عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ

وَقَلِدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ ، أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَدْنُو قِيدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

المو المار المورد المورد الله و المار الله و المار الله و المار الله و المورد و الم

رائے میں تھوڑ ااورا کے بڑھ سکوں۔ چنانچہ اس آ دمی نے ایسا ہی کیا۔ ( 8550 ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَیْتُ أَصْحَابَ عُبَیْدٍ یَشُرَبُونَ نَبِیذَ الْقَادِسِیَّةِ ، وَفِیهِمْ عَمْرُو بْنُ مَیْمُون.

(٣٣٣٥٥) حفرَّت ابواسحاق فرماتے ہیں كہ میں نے عبید كے ساتھيوں كود يكھا كدوہ قادسيد كى نبيذ كي رہے تھے اوران میں عمروین ميمون بھی تھے۔

( ٣٤٤٥٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنَ نَشَاسْتَجُ ، نَشَاسْتَجُ يَنِى طُلْحَةَ ، هَذَا الَّذِى عِنْدَ السَّيْلَحِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى اشْتَرَيْتَ أَرْضًا مُعْجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهَا ؟ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؟ اشْتَرَيْتَهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : وَكَيْفَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِمْ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعُ شَيْنًا ، إِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ.

(۳۳۵۱) حفرت مطرف نقل کرتے ہیں کہ حفرت طلحہ بن عبیداللہ نے کوفہ میں سلمسین سے زمین کا ایک مکزاخریدا۔ پھروہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ میں نے ایک عمدہ اور خوبصورت زمین خریدی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہتم نے کس سے خریدی ہے؟ کوفہ والوں ہے؟ کیا تم نے قادسیہ والوں سے خریدی ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے تمام قادسہ والوں سے خریدی ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہتم نے بچھ نیس کیا بیتو مال غنیمت ہے۔

( ٣٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَمَّنُ يَذُكُّرُ ؛ أَنَّ أَهُلَ الْقَادِسِيَّةِ رَغُمُوا الْإَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (٣٣٣٥٤) حضرت ليث فرماتے ہيں كه قادىيہ كے مجاہدين نے عجميول كومقا لج كى دعوت دى اوران سے تمن دن تك لڑائى كى۔

( ٣٤٤٥٨ ) حَذَّنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هلالِ بُن يِسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرًا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ، وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ ، وَيَوْمٍ كَذَا وَيَوْمٍ كَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: كِلَاكُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ هُلُكَ عَادٍ ، وَثُمُّودَ ، وَلَمْ يُؤَامِرَهُ اللَّهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَخْرَى أَنْ تَدُفَعَ عَظِيمَةً مِنْهَا ، يَغْنِي الْكُوفَةَ.

( ٣٣٣٥٨ ) حضرت رہے بن عميله فرماتے ہيں كەكوفىداور شام كے دوآ دميوں كابا ہم مناظر ہ ہوا ،كوفى نے كہا كہ ہم قادسيەكى جنگ ميں شریک ہونے والے ہیں اور فلاں فلا لاڑائی لڑنے والے ہیں۔شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلال لڑائی میں شریک ہوئے ہیں۔حضرت حذیفہ نے فرمایا کہتم میں ہے کسی نے وہ وفت نہیں دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم

خمود کو ہلاک کیاتھا۔ جب اللہ تعالٰی نے انہیں ہلاک کیا توان کی ایک دوسرے پرافضلیت کوئییں دیکھاتھا۔ کوفہ کیستی ہے بڑھ *کر*کوئی کہتی الیں نہیں جسے کوئی بڑی ذمہ داری سونی جائے۔

( ٣٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَانِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَةً مَالًا ، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَعْطِهِمْ ، وَلاَ تَنْتَزِعْهُ.

(٣٣٣٥٩) حضرت رياح فرماتے ہيں كەسلمان مجامدين كورائن ميں ايك قبرىلى ،جس ميں ايك آدى تھا جس كے بدن يرسونے كى تاروں والے کیڑے اور بہت سا مال تھا۔ مجاہدین اسے حضرت عمار بن یاسر کے پاس لائے۔حضرت عمار نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کوخط لکھا۔حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ بیسارا مال مجاہدین کودے دو۔

( ٣٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ السَّائِبُ بْنَ الْأَقْرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِهِ ، إِذْ أَتِي يِتِمْنالِ مِنْ صُفْرٍ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَقَبَضَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي ، هَذَا مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى ٓ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ

عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۰ ۳۳۳۲) حضرت محمد بن عبیدالله فرماتے ہیں که حضرت عمر نے سائب بن اقرع کو مدائن کا حاکم بنایا۔ایک دن وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کہان کے پاس تا نے کاایک تھال لا پا گیا جوآ دمی کے ہاتھ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ سائب بن اقرع نے اس تھال میں ہاتھ ڈالا اورایک منفی جر کرکہا کہ بیمیرا ہے بیاللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ چھرانہوں نے اس بارے میں حفزت عمر کو خط تکھا تو حضرت عمر نے

فر مایا کہتم تو محض مسلمانوں کے ایک گورزہو، بیسب پچھ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادو۔

(٣٤٤٦) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عَمَّارًا أَصَابَ مَغْنَمًا ، فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ ، قَالَ : يَبَايِعُ النَّاسَ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ.

(۳۴۴۲۱)حضرت نعمان بن حميد فرماتے ہيں كەحضرت عماركو بچھ مال غنيمت ملااوراس كالچھ حصد آپ نے تقتيم كرديا۔ پھرانہوں نے حضرت عمر سے معذرت کرنے اور مشورہ لینے کے لئے حضرت عمر کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوار کے آنے تک لوگوں

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ و يَ جُولُ دَرِيو

> یستور میں۔ (۳۳۳۱۲) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کشبل بن عوف اہل قادسیدیں سے ہیں اور داڑھی کوزرد کرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مِلْحَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثَرُوانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْدَيْنِ فَنَوْ كَانَ مُرْدُونَ أَنْ مُورِدَ فَيْ سِمَاكِ ، عَنْ مِلْحَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثَرُوانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ

الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَا زَيْدُ ، فَمْ فَذَكُو قَوْمَك. (٣٣٣٦٣) حفرت سلمان مدائن كامير تقد جمع كدن وه فرمات كدائ بداهواورا في قوم كونسيحت كرو-

( ٢٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ يَوْمَ

الْقَادِسِيَّةِ دِرْعْ سَابِغْ. (۳۴۴ ۱۴۳) حفرت انس نائنُ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ابن ام مکتوم پرایک کمبی جا در تھی۔

والے ہاک کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ.

بِ کے پیچیو رہی مصطفی علی عصین ؟ (۳۳۳۱۵) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان موزوں پر مسح کے بارے میں

ري ۱۲۲۱) سرت بين سر رواح بين حد بعث و رييد من مروس موسود بين مدون په تا ۴ - تا منتلاف بواتها په

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، أَوْ مِهْرَانَ ، أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ هَلَكُتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنَتُك. مِهْرَانَ ، أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ هَلَكُتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمْرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنَتُك. المُرْدُونَ ، فَقَالَ عُمْرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنَتُك.

(٣٣٣٦٢) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی قادسیہ یا مہران کی جنگ سے فرار ہوااور حضرت عمر کے پاس آیا اوراس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا، میں میدانِ جنگ ہے گرار ہوگیا۔ حضرت عمر نے اس مے فرمایا ہرگز نہیں میں تہاری مدد کروں گا۔

( ٣٤٤٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، قَالَ : أَذُوكُتُ أَلْفَيْنِ وَكَانَتُ وَايَاتِهِمُ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ.

مِنْ يَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ وَايَاتِهِمُ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ.

مِنْ يَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ وَايَاتِهِمُ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَّاحِبِ الْمَسْجِدِ.

(٣٣٣٧٤) حضرت على بن حرب فرمات بي كه بنواسد كرو فرارلوگ قاديد كى لاائى بين شريك تصاوران كرجهند عميد

( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ وَأَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ مِنْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَنْحَ

الْقَادِسِيَّةِ، وَجَلُولَاءَ، وَتُسْتَرَ، وَنَهَاوَلُد، وَالْيَرْمُوكَ، وَآذَرْبَيْجَانَ، وَمِهْرَانَ، وَرُسْتُمَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتَرُكُ الوَّدَكَ ، فَصَالَتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ ؟ فَقَالَا :لَمْ نَكُنْ نَسُأَلُ عَنْهَا ، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(ابن سعد عهد مسند ۱۲۸)

(۳۳۲۱۸) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کے بینے نے ابوعثان نہدی ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کے زمانے میں اسلام لایا تھا اور تین مرتبہ آپ کی طرف زکو ہ بھی مجھوائی تھی ،کیکن میری حضورے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت عمر وزائی کے زمانے میں مختلف لڑائیوں میں حصدلیا، میں قادسیہ،جلولائ، تستر، نہاوند، برموک، آذر بانیجان،مہران اور رستم کی لڑائی میں شریک رہا۔ ہم چربی کھایا کرتے تھے اور تیل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مشرکین کے برتنول میں کھانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کیا

( ٣٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَانِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْعَبِيدِ بسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَخُرَادِ.

(۲۹ ۳۳۲ ) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں قادسیہ میں آزادلوگوں کی طرح غلاموں کوبھی حصہ دیا گیا تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ وَفْدُ الْقَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَائَةَ آيَّامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذَّنَ لَهُمْ ، قَالَ :تَقُولُونَ :الْتَقَيْنَا فَهَزَمْنَا ، بَلِ اللَّهُ الَّذِى هَزَمَ وَفَتَحَ.

(۳۳۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کا وفد آیا تو حضرت عمر بڑا ٹنے نے تین دن تک انہیں ملا قات کی اجازت نہ دی ،

پھرانبیں اجازت دی تو فرمایا کہتم کہتے ہو کہ ہم لڑے اور ہم نے دشمن کوشکست دی حالانکہ فتح اور شکست دینے والا تو اللہ ہے۔

( ٣٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرُنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهُوامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جميعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدُتُ جَلُولَاءَ فَابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجِي مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَيِّبٍ ؟ قَالَ : ذَاكَ لَكِ.

قَالَ:فَقَالَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ لَوِ ٱنْطُلِقَ بِي إِلَى النَّارِ ، أَكُنْتَ مُفْتَدِئٌ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،

قَالَ : فَإِنِّى كَأَنَّنِى شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُورُّضُوا عَلَيْكَ بِمِنَةٍ ، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغُلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَوْبَحُ رَجُلٌ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي مسنف ابن الي مستف ابن الي مستف ابن الي مستف السرابا

مِنْ قُرَيْشٍ ، أُعُطِيك رِبْحَ الدِّرْهَمِ دِرْهَمَّا ، قَالَ : فَخَلَّى عَلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ دَعَا التَّجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِنَةِ الْفِي ، فَأَعُطانِى ثَمَانِينَ أَلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثُ مِنَةِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ : اقْسِمُ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ

· الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ. (ابوعبيد ١٣٣) ١٣٣٧ع عند مدالله من عمد هانو فرا ترجن من طواله ، في عمر شرك ميموان من فرا المنسمة . سر

تم نے اس میں سے پچھنیں نکالنا۔ انہوں نے کداے امیر المومنین! اگر کو کی چیز غیرطیب ہوتو؟ حضرت عمر نے فر مایا کدوہ تمہارے

لئے ہے۔ (۲) پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے فر مایا کہ اگر مجھے آگ کی طرف لے جایا جارہا ہوتو کیا تم یہ چیز فدیہ دے کر مجھے چھڑاؤگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ضروراییا کروں گا بلکہ ہروہ چیز جومیرے پاس ہومیں فدیے میں دے دوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا کہ جلولاء کی جنگ میں لوگوں نے تمہارا خیال رکھا، تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ بی عبداللہ بن عمر میں، رسول اللہ مِنَافِقَ فِیْرِے صحالی میں۔ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، ان کے معزز ترین فرد ہیں اور آپ واقعی ایسے ہیں۔ وہ آپ کوسودر ہم

رسول الله مِشِوَفِيَ اللهِ عَلَى مِيں۔ امير الموسين كے بيئے ہيں، ان كے معزز ترين فرد ہيں اور آپ واقعی ایسے ہيں۔ وہ آپ بوسودر ہم كى رعايت كريں بيانبيں زيادہ پنند ہے اس بات ہے كہ وہ آپ ہے ايك درہم زيادہ وصول كريں۔ ميں تقسيم كرتا ہوں ميں تمہي قريش كے ہرآ دى سے زيادہ نفع دول گا۔ بھرآپ نے تا جروں كو بلايا اور ان كی چيزيں چارلا كھ كی چودي ۔ حضرت عبد القدين عمر فرماتے ہيں كہ انہوں نے مجھے اس بزار ديئے اور تين لا كھ ہيں ہزار حضرت سعد كو بھواد يئے اور فرمايا كہ بيرمال ان مجاہدين ميں تقسيم

كردوجوجنَّك يُس شَرِيك مِنْصَدَاكران مِن سِهَ وَلَى مر چكابوتواس كورشكود عدود. ( ٣٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفِ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(٣٣٢٧٢) حضرت شعبی فرّ ماتے ہیں کہ جب حضرت سعد نے جلولاء کو فتح کیا تو مسلمانوں کولاکھوں کے حساب سے مال ننیمت

ر مصل ہوا۔ آپ نے گھڑسوارکو تین ہزار اور پیدل کوایک ہزار مثقال عطافر مائے۔ ماصل ہوا۔ آپ نے گھڑسوارکو تین ہزار اور پیدل کوایک ہزار مثقال عطافر مائے۔

( ٣٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أَتِى عُمَرُ بِعَنَانِمَ مِنْ عَنَائِمٍ مِنْ عَنَائِمٍ مِنْ عَنَائِمٍ جَلُولَاءَ ، فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبُدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ تَسْقِيكَ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَعْطَانِي شَيْنًا.

(۳۴۷۷۳)حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جلولاء کا مال غنیمت لایا گیا اس میں سونا اور جیا ندی بھی موجود تھے۔

ان الي شيدمتر تم (جلدوا) كي مستنف ابن الي شيدمتر تم (جلدوا)

آ پ وہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرر ہے تھے کہ ان کے ایک بیٹے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا، وہ آئے اورعرض کیا اے امیر المومنین! مجھ ایک انگوشی دے دیجئے ۔حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہ اپنی مال کے پاس چلے جاؤوہ تمہیں۔ تو کا شربت بلائے گی۔ آپ نے

( ٣٤٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمُ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولاءَ ، وَ آنِيَةُ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتِنِي فَارِغًا فَاذَنِّي ، فَجَاءَ

يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَبْسُطْ لِي نِطْعًا فِي الْجِسْرِ ، فَبَسَطَ لَهُ نِطْعًا ،

ثُمَّ أَتَى بِلَلِكَ الْمَالِ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّك ذَكَرُتَ هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْتَ : ﴿ وَأُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْكِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ وَقُلْتَ :

﴿ لِكُيْلًا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا ، اللَّهُمَّ أَنْفِقُهُ فِي حَقٍّ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ.

(٣٣٣٧)حضرت اسلم فرماتے ہیں كەعبدالله بن ارقم مسلمانوں كے بيت المال كے امير تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ سے عرض کیا کداے امیر المونین! ہمارے پاس جلولاء کا زیور اوروہاں کے سونے وچاندی کے برتن ہیں۔ان کے

بارے میں اپٹی رائے فرماد بیجئے -حضرت عمر دیا ہونے فرمایا کہ جبتم مجھے فارغ دیکھوتو اس بارے میں بتانا۔ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہا کہا ہے امیر المومنین! آج آپ فارغ ہیں۔حضرت عمر نے فرمایا کہا یک چٹائی بچھائی بچھائی گنی اوراس پروہ

سارا مال ڈ الا گیا۔حضرت عمر مین فیز اس کے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اے اللہ تو نے اس مال کا ذکر کیا ہے اور تو نے فر مایا ہے

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ اورتو نےفرمایا ہے ﴿لِكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفُوَّحُوا بِمَا آتَاكُمَ ﴾ اےاللہ جارے بس میں پنیس ہے کہ ہم اس چیز پرخوش نہوں

جوتونے ہارے لیے مزین فرمائی ہے۔اے اللہ اسے حق کے راہتے میں خرج فرمااور میں اس کے شرسے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ ( ٣٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيّ، قَالَ: أَصَبْتُ قَبَاءٌ مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجِ يَوْمَ جَلُولَاءً ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَٱلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَمَرَرْتُ

بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ :َنعَمُ ، قَالَ :بِكُمْ ؟ قُلْتُ :بِثَلَاثِ مِنَةِ دِرْهَمِ ، قَالَ :إِنَّ ثَوْبَك لَا يَسْوِى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُهُ ، قُلْتُ :قَدْ شِنْتُ ، قَالَ :فَأَخَذَهُ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت سمرہ بن جعونہ عامری فرماتے ہیں کہ مجھے جلولاء کی لڑائی میں رکٹیم کی بنی ہوئی اورسونے کی کڑھائی شدہ ایک قباء ملی۔ میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا اورا ہے اپنے کندھے پر رکھا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر مذافذ کے پاس ہے گر راتو انہوں نے مجھ على مصنف ابن الى شير متر جم ( جلده ا ) و السرايا ﴿ ٢١٤ ﴿ كَالَ الْمُعْدِدُ والسرايا ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ے او چھا کہ کیاتم اس قباء کو بیچنا جا ہے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے یو چھا کہ کتنے میں بیچو گے۔ میں نے کہا کہ تین ودرہم میں۔انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ کپڑاا نے کانہیں ہے۔اگرتم جا ہوتو میں لےلوں ۔میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں

٣٤٤٧٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثُنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُتِي عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ أَلْفِ أَلْفِ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ.

(٣٢٧٤٢) حضرت معمى فرماتے ہیں كے حضرت عمر كے پاس جلولاء سے ساٹھ لا كھآئے۔آپ نے اس میں سے سالاند وظیفہ مقرر كيا۔ ٣٤٤٧٧) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ

عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولاءَ. ٣٢٨٧٤) حضرت تھم بن اعرج فرماتے ہیں كدميں نے حضرت عبدالله بن عمر شاتنو سے موزوں پرمسح كے بارے ميں سوال كيا و انہوں نے فر مایا کے جلولاء میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا تھا۔

٣٤٤٧٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي غُزَاةٍ، إِمَّا فِي جَلُولَاءَ ، وَإِمَّا فِي نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً ، فَجَعَلَ يَقُسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُو لَا يَعُرِفُهُ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ ، قَالَ : فَرَجَعَ إلَى سَلْمَانَ يَغْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ :مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ قَالَ :ثَلَاثٌ ؛ مِنْ عَمَاك إلَى

هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى غِنَاك ، وَإِذَا صَحِبْتَ الصَّاحِبَ مِنْهُمْ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَيَرْكُبُ دَابَّتُكَ فِي أَنْ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ وَجْهٍ يُرِيدُهُ. ۳۳۴۷۸) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان رہا تھ کے ساتھ تھے۔وہ جلولاء کا غزوہ تھایا نہاوند کا۔

یک آ دمی نے وہاں کسی باغ سے بچھ پھل توڑے تھے،اوراپنے ساتھیوں میں تقسیم کررہا تھا۔وہ حضرت سلمان وہ تھوز کے پاس سے گزراتو حضرت سلمان نے اسے برابھلا کہا۔ وہ حضرت سلمان کو جانتانہ تھالہٰذااس نے جوابا نہیں برابھلا کہا۔اے کسی نے بتایا کہ حضرت سلمان ہیں۔ پھروہ حضرت سلمان کے پاس گیا اور ان سے معذرت کی۔ پھراس نے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ! ہمارے

لئے اہل ذمہ کی املاک میں سے کتنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ تین چیزیں:تمہارے نامینا پن سے تمہاری مدایت تک بتمہارے ۔ اقر سے تمہارے غنا تک اور جب تم ان میں کسی کا ساتھ اختیار کروتو ان کے کھانے میں سے کھاؤ اور وہ تمہارے کھانے میں سے

کھائے۔اوروہ تمباری سواری پرسوار ہواورتم اس کواس جگہ سے ندروکو جہال وہ جانا جا ہتا ہے۔

## (٥) فِي تَوجِيهِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

#### حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان

( ٣٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ؟ أَنَّهُ أَبُطاً عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتُنْصِرُ ، وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرُوْنَ مِنَ الْمِبْصَارِهِ أَنَّةً لَمْ يَكُنُ لَهُ ذِكُو إِلَّا نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَيمَ عَلَيْهِمْ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَيلَ عَمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنْ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنْ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ الْفَلانِي ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنْ ذَكُولُونَ فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنْ فَعَلَ نَعْوَمُ وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَلْكَ ؟ قَالَ : فَلَى الْفَلانِي ، فَقَالَ : مَا اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَّى نَوْلُنا مُوضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا ارْتَحَلْنا إِلَى اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَّى نَوْلُنا مُوضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا ارْتَحَلْنا إِلَى اللهِ وَرَسُّولِهِ ، حَتَى نَوْلُنا مُوضِعَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّ الْمُؤْمِى وَمَالِى ، مُقَلِّن ا وَلَاهِ مِا أَدْرِى مَا نَهَاوَلُدُ وَلَا ابْنُ مُقَرِّن ، قَالَ : الْتَقُوا ، فَهَزَمَ اللّهُ الْعَدُونَ ، قَالَ : لَا يَوْمُ ذَاكَ وَكَذَا ، فَعَذَ مَنَاوِلُه ، قَالَ : لَوْمُ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لَا يَوْمُ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لَوْمَ لَكُونَ لَقِيتَ مَنَاوِلُك ، قَالَ : الْوَرَى لَقِيتَ مَنَاوِلُك ، قَالَ : لَوْمُ فَالَ الْهُ الْعُونُ لَقِيتُ مَنَاوِلُه ، قَالَ : لَكُومُ وَلَكَ الْمُوسُونَ لَقِيتَ مَنَاوِلُك اللّه مُلْعَلَى الْمُؤْمُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّه وَلَا اللّه مُلْعَلَى الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ وَلَا وَلَكُ اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَكَ الْوَلَا اللّه الْعَلَى الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

بَوِيدًا مِنْ بُوْدِ الْحِنِ ، فَإِنَّ لَهُمْ بُوُدًا ، قَالَ : فَمَضَى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبُرُ بِأَنَّهُمَ الْتَقَوْا فِي ذَلِكَ الْيُوْمِ. (٣٣٧٤٩) حضرت عاصم بن كليب جرى فرمات بي كه حضرت عمر النَّوْ ك پاس نهاونداور حضرت نعمان بن مقرن كى خبرآن بي در بهوگئ - حضرت عمر جن شُواس بارے ميں لوگوں سے پوچھا كرتے تھے، كيكن نهاونداور ابن مقرن كى كوئى خبر انہيں حاصل نه جوئى۔

اتنے میں ایک دیباتی آیا اور اس نے کہا کہ تہمیں نہا ونداور ابن مقرن کے بارے میں کیا خبر پیچی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا خبر ہے؟
اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر حضرت عمر وہ ٹو کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس دیباتی کو بلایا اور اس سے بوچھا کہ تم نے نہاوند اور ابن مقرن کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو ہمیں بتا دو۔ اس دیباتی نے کہا کہ اے امیر المونین! میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں فلاں قبیلے ہے ہوں۔ میں اپنے اہل وعیال اور مال کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلا ہوں۔ ہم نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا ہے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے سرخ اونٹ پرایک ایسا آدمی دیکھا جو ہم نے

پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ د ہاں لوگوں کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ د ہاں جنگ ہوئی ہے،اللہ نے دیثمن کوشکست دے دی اور ابن مقرن شہید ہو گئے۔خدا کی قتم میں نہاوند اور ابن مقرن کونبیں جانتا۔حصرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا دن تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔

اورا بن مقرن نوبیل جانبا۔ حکرت عمر نے آگ سے پو بچھا کہ لیا م بتا تصلیح ہو کہ وہ نون سما دن تھا؟ آگ نے کہا کہ ب حضرت عمر بناٹنو نے فرمایا کہتم نے س س جگہ قیام کیا ہے۔ مجھےا پنے قیام کی جگہیں بتاؤ۔اس نے کہا کہ ہم فلاں دن نکلے تصاور ہم مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده ا) في المساول المس

نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا تھا۔اس طرح دن کومعلوم کرلیا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے فر مایا کہ شایدتم جنوں کے کسی قاصد سے ملے تھے۔ پھر پچھ عرصہ گزراتو نہاوند کی خبرآ گئی اور وہ جنگ ای دن ہوئی تھی۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَلُد وَخَبَرَ التَّعْمَان ، فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ.

النعمان ، فجعل یستنصر . (۳۲۲۸۰) حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس نہاونداور حضرت نعمان بن مقرن کی خبرآنے میں دیر ہوگئ تو آپ

لوگوں سے اس بارے میں مدوطلب كرتے نفے۔ ( ٣٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ آتَاهُ رَسُولُ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَسَأَلُهُ عُمَرٌ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا عِنْدَ عُمَرَ

قَالَ : بَيُنَا أَنَا عِنَدَ عُمَرَ إِذَ آتَاهُ رَسُولَ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرَّن ، فَسَالَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا عِندَ عَمَرُ مَنُ أُصِيبَ يَوْمَ نَهَاوَنْدَ ، فَقَالُوا : قُتِلَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، وَآَخَرُونَ لاَ نَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، قَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، قَالُوا : وَرَجُلْ شَرَى نَفْسَهُ ، يَعْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ : ذَاكَ وَاللّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُكُيّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنَّهُ وَاللّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنَّهُ

مِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الآخِرَةَ بِالدُّنِيَا ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَكَانَ أُصِيبَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَاحْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَبَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْنَ الشُتَرَوُ الآخِرَةَ بِالدُّنِيَا ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَكَانَ أُصِيبَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَاحْتُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَبَى أَنْ يَكُونَ الْمَاتَ . يَشُرَبَ حَتَى مَاتَ. الله عَلَى الله عَلَى

آیا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے نہاوند کی جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کا تذکرہ کیا۔
اور بتایا کہ فلاں بن فلاں شہید ہوگئے اور بچھا ور لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانئے۔ حضرت عمر نے فر مایالیکن التدانہیں جانتا ہے۔
اس جنگ کے بعض عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک آ دمی بہت بہاوری سے لڑا جس کا نام عوف بن ابی حید ابو شبیل احمس ہے۔ بین کر
مدرک بن عوف نے کہا کہ خدا کی شم! اے امیر المونین وہ میرے ماموں ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو
ہلاکت میں ڈالا ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ بیلوگ جھوٹ ہولتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کوخر بدلیا۔ حضرت
اساعیل فر ماتے ہیں کہ جب وہ ذخی ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔ ان میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ انہیں یانی پیش کیا گیا لیکن

انہوں نے پینے سے انکار کردیا اور ای حال میں انقال کر گئے۔ ( ٣٤٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَیْتُ عُمَرَ بِنَعْیِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ، فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ یَدِیکی.

باتحدر کھااور روناشروع کر دیا۔

(٣٢٨٨٣) حضرت معيد بن ميتب فرمات بيل كه مجھ ياد ہے كه جب حضرت عمر بن خطاب مين فيز كے ياس حضرت نعمان برو مقرن کی شہادت کی خبر آئی۔

( ٣٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ

عَنْ بِشُرِ بْنِ شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ :َّلَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنْد ، أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايًا مِنْ سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَأْسُ الْجَالُوتِ يُفَادِى سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَصَابَ رَجُلْ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسْرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَأَتَانِي ، فَقَالَ :هَلْ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَى هَذَا الإِنْسَان عَسَى أَن يُثَمِّنَ لِي بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى شَيْخٍ مُسْتَكْبِرٍ لَهُ تُرْجُمَانٌ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ، هَلُ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ : وَرَأَيْتُهُ غَارٌ حِينَ رَأَى حُسْنَهَا ، قَالَ :فَرَاطَنَهَا يِلِسَا

فَفَهِمْتِ الَّذِي قَالَ ، فَقُلُتُ لَهُ :أَثْمُت بِمَا فِي كِتَابِكَ بِسُوَ الِكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا وَرَاءَ ثِيَابِهَا ، فَقَالَ لِي كَذَبُتَ ، مَا يُدُرِيك مَا فِي كِتَابِي ؟ قُلُتُ :أَنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :أَنْتَ أَعْلَمُ بِكِتَابِي مِنِّي ؟ قُلْتُ :أَا

أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام ، قَالَ : فَانْصَرَفْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ :فَبَعَتَ إِلَىَّ رَسُولًا بِعْزُمُةٍ لتيَأْتِينِي ، قَالَ :وَبَعَتَ إِلَىَّ بِدَابَّةٍ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ لَعَمْرُ اللهِ احْتِسَام

رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَحَبَسَنِي عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ آيَّام ، أَقُرَأُ عَلَيْهِ الْتَّوْرَاةَ وَيَبْكِي ، قَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ وَاللَّهِ لَهُوَ النَّبِمَ

الَّذِى تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمُ ، قَالَ :فَقَالَ لِيِّ :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إنَّ الْيَهُودَ لَنْ يُغْنُوا عَنْـلـ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. (بخاري ٣١٥٩)

(۳۳۸۸ ) حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نہاوند فتح ہوا تو بہت ہے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ایک مالد تخض ان قید یوں کا فدید و ہے کر انہیں چھڑار ہا تھا۔ ایک مسلمان کو ایک بہت خوبصورت ادر جوان باندی ملی تھی۔ وہ میرے یا س آ

اوراس نے کبا کہ میرے ساتھ اس مالدار کی طرف چلوشا پیروہ مجھے اس باندی کی قیت دے۔

(٢) چنانچيس اس كے ساتھ چلا ، ہم ايك مغرور بوڑھے كے ياس پنچے جس كاايك ترجمان تھا۔ اس نے اپنے ترجمان ہے

کہ اس باندی ہے سوال کروکہ کیا اس عربی نے اس ہے جماع کیا ہے؟ وہ اس باندی کے حسن کود کھے کرغیرت میں آگیا تھا۔ اس نے

باندی ہے اپن زبان میں کچھ مجبول بات کی جے میں مجھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اس باندی ہے اس کی خفیہ بات کے بارے میں سوال کر کے اپنی کتاب کی روشن میں گناہ کاار تکاب کیا ہے۔اس نے مجھ سے کہا کہتم جھوٹ بولتے ہو ہمہیں کیا معلوم کہ

میرک کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمباری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ کیاتم میری کتاب کو مجھ

زیادہ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تبہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے بوچھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔

(۳) پھراس نے میری طرف ایک قاصد کو بھیجا اور جھے تاکید کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ بیس اس کے پاس اس نیت سے گیا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور میر سے نامدا عمال میں نیکیوں کا اضافیہ ہوجائے۔ اس نے جھے اپنے پاس تین دن تک رو کے رکھا۔ میس است قررات پڑھ کرستا تا تھا اور وہ روتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ بیروہ بی نبی جن کا ذکرتم تو رات میں باتے ہو۔ اس نے کہا کہ طب میرد کا کی کرمی کا منہوں آئے گئے۔ سے حال مارس مرجمتی خالی آگئی

كه پهريس يبودكاكياكرون؟ مين نے كہاكمالله كے مقابلے مين وہ تمہار كى كام نہيں آكتے ببر حال اس پر بدختى غالب آكن اوراس نے اسلام قبول كرنے سے انكاركرويا۔ ( ٣٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الْمُزَنِيِّ ، عَنْ مَغْقِل بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَآذَرْبَيْجَانَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحِيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ الْهُرْمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَآذَرْبَيْجَانَ الْجَنَاحَانِ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ الْآسِ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ ، فَابُدَأَ بِالرَّأْسِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن الْجَنَاحِيْنَ مَقَرِّن بِي الْجَنَاحِيْنَ فَلَيْ وَالْمُ بِالْجَنَاحِيْنَ وَالْمُنْ فَي مُلَوِي اللَّهُ مَا الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن يُصَلِّى ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : مَا أُرانِي إِلاَّ مُسْتَعْمِلُك ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلَكِنُ عُلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي إِلَّا مُسْتَعْمِلُك ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلَكِنُ عَازِيًا ، قَالَ : فَوَجَّهَهُ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَمُدُّوهُ. قَالَ : وَمَعَهُ الزِّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعَمْرُو بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعُمْرُو مُ وَالْاشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ.

قَالَ : فَأَرْسَلَ النَّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُوَ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ، فَقِيلَ لِلِذِى الْحَاجِبَيْنِ : إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ؟ أَقْعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، أَوُ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْحَرْبِ ؟ قَالُوا : لا ، بَلَ اتَّعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْك ، فَقَعَدَ عَلَى الْمُلْكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهَبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُهُ الذَّهَبِ وَاللَّذِيبَاجِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُجِهِ فِى اللَّذِيبَاجِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُجِهِ فِى بُعْمَانُ يُتَوْجِمُ اللَّهُ فَى الْمُعْبِرَةِ ، فَأَخَذَ بِضَيْعِهِ رَجُلَانِ ، وَمَعَهُ رُمُحُهُ وَسَيْفُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُجِهِ فِى بُعُرِقُهُمَ لِيتَطَيَّرُوا ، حَتَى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُكُلُمُهُ ، وَالتَّرُجُمَانُ يُتَوْجِمُ بَيْنَهُمَا : إِنَكُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُهُ ، وَالتَّرُجُمَانُ يُتَوْجِمُ بَيْنَهُمَا : إِنَكُمْ مَرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُهُ مُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقُ مُ وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعَالَ عَلَى الْعَرْبِ أَصَابَكُمْ جُوعٌ وَجُهُدٌ ، فَإِنْ شِنْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُهُمْ .

مُعَسَرُ العَرْبِ الْعَابَاتُمْ مُوَّعَ وَجُهُدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنَّا أَذِلَّةً يَطُونَا النَّاسُ وَلَا نَطُوهُمْ ، وَنَأْكُلُ الْكِلَابَ وَالْجِيفَةَ ، وإِنَّ اللَّهَ ابْتَعَتْ مِنَّا نَبِيًّا ، فِى شَرَفٍ مِنَّا ، أُوْسَطَنَا حَسَبًا ، وَأَصْدَفَنَا حَدِيثًا ، قَالَ : فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدُناهَا كَمَا قَالَ ، وَإِنَّهُ وَعَدَنَا فِيمَا وَعَدَنَا أَنَا سَنَمْلِكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى أَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْمَةً ، مَا أَرَى مَنْ خَلْفِى بِتَارِكِيهَا حَتَّى يُصِيبُوهَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَتُ لِي نَفُسِى : لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَك فَوَثَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَرِيرِهِ حَتَّى يَتَطَيَّرَ ، قَالَ : فَوَثَبْتُ وَثُبَةً ، فَإِذَا أَنَا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَجَعَلُوا يَطُوونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَيْدِيهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاجِنُونِي ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاجِنُونِي ، فَإِنَّ كَنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاجِنُونِي ، فَإِنَّ

الرسل لا يفعل بهم هذا. فَقَالَ الْمَلِكُ : إِنْ شِنْتُمْ قَطَعْنَا إِلَكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَطَعْتُمْ إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لا ، بَلْ نَحْنُ نَقْطَعُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَقَطَعْنَا إِلَيْهِمْ فَتَسَلَّسَلُوا كُلَّ حَمْسَةٍ ، وَسَبْعَةٍ ، وَسِتَّةٍ ، وَعَشَرَةٍ فِي سِلْسِلَةٍ ، حَتَّى لا يَفِرُّوا ، فَعَبَرْنَا إِلَيْهِمْ فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدُ أَسُرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، قَدْ أَسْرَعَ فِيهِمْ ، فَلَوْ حَمَلْتَ ؟ قَالَ النَّعْمَانُ : إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى

كَ السَرِع قِيهِم ، فَلُو حَمْت ؛ فَلَ النَّعْمَان ؛ إِلَّكَ لَذُو مَايِب ، وَقَدْ سَهِدَكُ مَعْ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ ، ويَنْزِلَ النَّصْر. تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ ، ويَنْزِلَ النَّصْر. ثُمَّ قَالَ : إِنِّى هَازٌ لِوَائِى ثَلَاكَ هَزَاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَةٍ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَلْيَتُوضَ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمَّ مِنْ سِلاَحِهِ ، فَإِذَا هَزَرْتُ النَّالِئَةَ فَاحْمِلُوا ، وَلَا يَلُويَنَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنِى قَلْلَ اللَّهَ بِدَعُوةٍ ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلُّ امْرِءٍ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّلَ عَلَيْهُ اللَّهُ بِدَعُوةٍ ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلُّ امْرِءٍ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهِ ، وَإِنِّ فَيَلِ اللَّهَ بِدَعُوةٍ ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلُّ امْرِءٍ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ النَّعُمَانَ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحٍ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ فَقَالَ : اللَّهُمُ أُورُقُ النَّعُمَانَ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحٍ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثَ الْمَسْرِيعِ ، قَالَ يَوْمُ السَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحٍ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثُ الرَّجُولَ الْمُولِيعِ ، قَالَ : فَقَرَ الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانُهُ ، فَقَاتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانُهُ ، فَقَاتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانُ أَولَ عَلَيْهِ لَهُ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانَهُ أَلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانُهُ ، فَقَتَ عَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ مَكُانَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَيْتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِلَ الْمُلْولَ عَلَيْ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَ

قَالَ : وَوَقِعَ ذُو الْحَاجِبْيِنِ عَن بَعْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءُ ، فَانشَقَّ بُطنَهُ ، فَفَتَحُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَيْتُ مَكَانَ النَّعْمَانَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَآتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَغَسَلْتُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قُلْتُ : فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : لِلَّهِ الْحَمْدُ ، أَكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ أُمِّ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ النَّاسُ إِلَى الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ أُمِّ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطْ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخُرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُلانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُلانٌ . كَتَابٌ ؟ قَالَ : مَا فَعَلَ النَّعْمَانُ فَقُلَانٌ ، وَإِنْ قُبِلَ فُلانٌ . وَإِنْ قُبِلَ فُلانٌ . وَمَا فَعَلَ فُلانٌ . وَمَا فَعَلَ فُلانٌ . وَمَا فَعَلَ فُلانٌ ؟ قُلْتُ : قُتِلَ ، قَلْ : وَمَا فَعَلَ فُلانٌ ؟ قُلْلُ يَسْتَرُجِعُ ، قَالَ : وَمَا فَعَلَ فُلانٌ ؟ قُلْلَ يَعْمَلُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ، فَقَلَ : لاَ تَعْلَمُهُمْ ، لَكِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُمْ .

مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدو) کی مسئف ابن ابی شیبه مترجم (جلدو) کی مسئف ابن ابی می کنناب البعد مند والسرابا کی مسئف (۳۲۳۸۵) حضرت معقل بن میار فرماتے بین که حضرت محمر دی شخو نے جرمزان سے فارس، اصبهان اور آذر با نیجان کی مثال بازووں کی ہی ہے۔ اگر آ ہے ایک بازوکو مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصبهان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آذر با نیجان کی مثال بازووں کی می ہے۔ اگر آ ہے ایک بازوکو

مشورہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اصبہان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آذر با نیجان کی مثال بازوؤں کی ہے۔اگر آپ ایک بازوکو مشورہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اصبہان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آذر با نیجان کی مثال بازوؤں کی ہے۔ اگر آپ ایک بازوکو کا طاف دیں گے تو بازوخود ہی گرجا کیں گے۔ پھر حضرت مرجی ٹائو میں گئے تو دیکھا کہ حضرت نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب بیٹھ گئے، جب انہوں نے نماز وری کر لی تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تنہیں امیر بنانا چا ہتا ہوں۔انہوں نے عرض کیا کہ اگر کسی علاقے کا بنانا ہے تو میں راضی نہیں اور اگر جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤ گے۔ آپ نے انہیں راضی نہیں اور اگر جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤ گے۔ آپ نے انہیں دوانہ فرمایا اور اہل کوفہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ ان کے ساتھ ذیبر بن عوام ،عمر و بن معدی کرب ،حضرت عذیف مغیرہ بن شعب

روانہ فرمایا اور اہل کوفیہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ ان کے ساتھ زبیر بن عوام ،عمر و بن معدی کرب ،حضرت حذیف ،مغیرہ بن شعبہ ، بن عمر اور اشعث بن قیس بھی تھے۔

بن عمراورا شعث بن میں بھی تھے۔ ۲) حضرت نعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان کے بادشاہ کے پاس بھیجا جس کا نام'' ذوالحاجین' تھا۔ اسے بتایا گیا کہ عمر بوں کا قاصد آر ہاہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بادشا ہوں کے انداز میں جیٹوں یا جنگجو کے انداز میں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشا ہوں کے انداز میں جیٹھو۔ اس وہ اپنے تخت پر جیٹھا اور اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کے نئبزاد ہے بھی اس کے آس پاس بیٹھ گئے جن کے کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے کئن تھے اور ان کے جسموں پرریشم کا باس تھا۔ حضرت مغیرہ کو ملاقات کی اجازت ملی ، آپ کو دو آ دمیوں کے پہرے میں لایا گیا، آپ کی تکوار اور آپ کا نیزہ آپ کے

تھ میں تھے۔حضرت مغیرہ نے اپنے نیزے سے ان کے قالین میں سوراخ کردیئے تا کہ وہ اس سے بدفالی لیں۔وہ بادشاہ کے سات سامنے کھڑے ہوئے۔دونوں کے درمیان ایک شخص تر جمان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے اہل عرب تنہیں بھوک اور تکلیف نے ستایا ہے اورتم ہماری طرف آگیے ہو،اگرتم جا ہوتو ہم تنہیں مال دے کروا پس جھیج دیتے ہیں۔

ہے اور تم ہماری طرف آلیلے ہو،اگرتم چاہوتو ہم مہمیں مال دے کروا پس بھیج دیتے ہیں۔ ۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گفتگو شروع کی ،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی اور پھر فر مایا کہ ہم عرب ذکیل لوگ تھے۔لوگ ہم پر 'کم ڈھاتے تھے لیکن ہم کسی برظلم نہیں کرتے تھے۔ہم کتے اور مردار کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک ایسے نی کومبعوث مایا جن کی بعثت ہے ہمیں عزت بخشی ، وہ خاندان کے اعتبار سے سب سے بہتر اور گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سے تھے۔

ہ ہیں۔ میں بہت سے بین رحت میں ہوہ ہوں ہوں ہے ہیں وہ سب سے ، رادور سوسے ہمبارے سب سے ریادہ ہے ہے۔ اند تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین عطافر مایا اور جو با تیں آپ نے فر ما کیں وہ سب سے ٹابت ہو کیں۔انہوں نے ہم سے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ فلال فلال علاقے کے ما لک بنیں گے اور لوگوں پر غالب آئیں گے۔ بیس تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت رآ رائش دیکھ رہا ہوں اور جولوگ میرے پیچھے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے دستبر دارنہیں ہوں گے۔ بھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ

را رہ ک و بھر ہا ہوں اور ہوت کیرے پیچے ہیں وہ ہی ان پیز ول سے دسمبر داریس ہوں ئے۔ پھریس نے اپنے دل میں کہا کہ گریس چھلانگ لگا کراس کے تخت پر ہیٹھ جا وَل تو بیاس سے بدفالی لیس گے۔ پس میں نے چھلانگ لگائی اور بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر جا ہیٹھا۔ وہ مجھے اپنی ٹانگوں سے مارنے گے اور اپنے ہاتھوں سے تھینچنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم تمہارے قاصدوں کے

ماتھاںیانہیں کریں گے۔اگر میں نے نادانی کی ہےتو تم مجھے سزانددو کیونکہ قاصدوں کے ساتھاںیانہیں کیاجا تا۔

وهم مسنف ان الي شيدمتر جم ( جلاه ا ) في مسنف ان الي شيدمتر جم ( جلاه ا ) في مسنف ان الي شيدمتر جم ( جلاه ا ) (٣) بادشاہ نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو ہمتم پرحملہ کریں اور اگرتم چا ہوتو تم ہم پرحملہ کردو۔ میں نے کہا کہ ہمتم پرحملہ کریں گے۔ بس لوگ یانج ،سات، چھاوردس کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے تا کہ بھاگ نہ کیس۔ہم ان کی طرف بڑھےاوران کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا کہ وہ جلدی ہے آ گئے ہیں، وہ نکل یڑے ہیں اگرآ ہے ملہ کردیں تو بہتر ہے۔حضرت نعمان نے کہا کہآ ہے بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں۔آپ رسول الله مَرِّ فَضَيَّعْ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا تھود یکھا ہے کہ آپ دن کے شروع جھے میں قال نہیں فرماتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا، ہوا چلنے گئی اور مددنازل ہوتی تو پھرآپ قال کرتے تھے۔ (۵) پھرحضرت نعمان بڑا ٹھنے نے کہا کہ میں اپنا جھنڈ اتین مرتبہ ہلاؤں گا۔ جب میں پہلی مرتبہ جھنڈے کو حرکت دوں برخض این عاجت کو پورا کرکے وضو کرلے۔ جب میں دوسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو ہر خفص اپنا ہتھیا را تھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو حملہ کردینا۔ کوئی شخص کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر نعمان بھی ماردیا جائے تو کوئی اسکی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں برخص کوشم ویتا ہوں کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے جواس کے سپر دکی گئی ہے۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ اے الله نعمان کوآج مدداور کامیابی والی شہادت عطافر ما۔اس برلوگوں نے آمین کہا۔ پھرانہوں نے حجمنڈے کوتین مرتبہ ہلایا۔ پھرآپ نے ذرہ پہنی اور حملہ کردیا اور لوگوں نے بھی حملہ کردیا۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت نعمان شہید ہوئے۔حضرت معقل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کی قتم کا ذکر کیا۔ میں ان کے پاس نہ تھبرا اور ان کی جگہ پرنشان لگادیا تا کہ میں ان کی جگہ پہیان لوں ۔ پس جب ہم کسی آ دمی گوٹل کرتے تو اس کی دجہ سے اس کے ساتھی ہم سے غافل ہوجاتے تھے۔ (۲) ان کا بادشاہ ذوالحاجبین اپنی ایک ماد ہ خچر برسوارتھا، وہ اس ہے گرااوراس کا پیٹ بھٹ گیااوراللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح یا ب فرمادیا۔ پھر میں حضرت معقل کے پاس آیا اور میں نے دیکھا کہ ان میں زندگی کی ایک رمتی تھی۔ میں ان کے پاس یانی کا ایک برتن لا یا اور میں نے ان کا چیرہ دھویا۔انہوں نے یو چھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ معقل بن بیار ہوں۔انہوں نے یو چھا کہ لڑائی کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب فرمادیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس بارے میں حضرت عمر جھا ہے کو ککھ بھیجو۔ پھران کی روح پرواز کر گئی۔ پھرلوگ اشعث بن قیس کے پاس جمع ہوئے۔انہوں نے کہا کہ حضرت نعمان کی ام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔انہوں نے ایک خط نکالا اس میں لکھا تھا کہ اگر نعمان شہید ہوجا کیں تو فلال کوامیر بنادیا جائے اورا گرفلاں بھی شہید ہوجائے تو فلال کوامیر بنادیا جائے۔ (۷) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ کی فتح کی خوشخبری دینے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹو کے پاس گیا۔ انہوں نے قرمایا کو نعمان کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔انہوں نے قرمایا کہ فلاس کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگئے ۔حضرت عمر نے انا نندوا ناالیدراجعون پڑھا۔ میں نے کہا کہ بچھ لوگ اور بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔حضرت عمر نے فر مایا کہتم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی جانتا ہے۔

ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في السرابا ( ٣٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَمَلَ

النُّعْمَانُ ، قَالَ : وَاللهِ مَا وَطِلْنَا كَيْفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ.

(٣٣٨٨) حفرت محد فرماتے ہيں كه جب حضرت نعمان نے حمله كيا تو خداك قتم ابھى ہم نے پورى طرح حملہ بھى نبيس كيا تفاك لوگوں کے درمیان وہ نشانہ بن گئے۔ ( ٣٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمُزَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :فَأَتَاهُمَ النَّعْمَانُ بِنَهَاوَنُد ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهُرٌ ، فَسَرَّحَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَعَبَرَ إِلَيْهِمَ النَّهَرَ ، وَمَلِكُهُمْ يَوْمَنِذٍ ذُو الْحَاجِبَيْنِ. ( ۳۳۴۸۷ ) حضرت معقل بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر مزان ہے مشورہ کیا۔ ( پھر انہوں نے عفان جیسی حدیث نقل

کی )اس میں بیاضا فد ہے:حضرت نعمان انہیں لے کرنہاوند گئے اوران کے اورلوگوں کے درمیان دریا تھا۔حضرت مغیرہ نے لوگوں

كودرياعبوركرايااوراس وقت ان كابادشاه ذوالحاجبين قفابه ( ٣٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّتِي ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتُيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ؛ وَقَعَ لَهُ فِي سَهْمِهِ عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالَ : يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ ، تَشْتَرِى مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ فَكَلَّمَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَى دِينِهِ ، قَالَ : بِكُمْ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : لَا حَاجَةً لِي فِيهَا ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : لَا يُنْقِصُهُ ، فَسَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِشَيْءٍ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :

﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : أَنْتَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :لَتَشْتَرِيَنَهَا ، أَوْ لْتَخُرُجَنَّ مِنْ دِينِكَ ، قَالَ :قَدْ أَخَذْتُهَا ، قَالَ :فَهَبُ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُ أَلْفَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ . ( ٣٣٨٨ ) حضرت ربيع بن حشيم فرمات بيل كه حضرت عبد الله بن سلام كونهاوند ك مال ننيمت كے حصے ميں ايك بوڑهي يهودن ملی۔وہ اے لے کریمبود بوں کے ایک مالدار سر دار کے پاس سے گز رے اور اس سے کہا کہ کیا اس کوخرید و گے۔اس نے بڑھیا سے

بات کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ اس کے دین پر ہے۔اس نے پوچھا کہ کتنے میں پیچو گے؟ حضرت عبدالله بن سلام نے فرمایا کہ جیار ہزار میں ۔اس نے کہا کہ مجھےاس کی ضرورت نہیں۔حضرت عبداللہ بن سلام نے قتم کھائی کہ وہ اس ہے کم نہیں کریں عے۔ پھر

حضرت عبدالله بن سلام سے اس نے سرگوشی کی اور قرآن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أُسَارَى تُفَادُو هُمْ ﴾ پھراس نے كباكيةم عبدالله بن سلام مو؟ انهول في فرماياكه بال- پهراس عكماك يا تويه باندى مجصة يجويا ايند دين عنكل جاؤراس في کہا کہ میں نے اس باندی کو لے لیاتم جو جا ہواس کی قیمت میں سے مجھے بدید کردو۔حضرت عبداللہ بن سلام نے دو ہزار لے لئے اور دو ہزارا ہے واپس کر دئے۔

( ٣٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهَالَ لَهُ : حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًا فِى خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُ لِقَانَك ، فَإِنْ كَانَ كَانَ خَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِهَ ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَرِهَ ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَيْبَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ خُمَمَةَ شَهِيدٌ.

(۳۳۲۹) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن حمیری فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام ''حمہ'' تھا۔ وہ حضرت عمر وہ افرائے میں اصبان کی طرف جہاد کی نیت ہے نکلے۔ انہوں نے اس غزوہ میں دعا کی کہ اے اللہ احمہ سمجھتا ہے کہ وہ جھھے ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ اگر حمہ سمجا ہے تو اس کے بچ کو صادر فرمادے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی اس کا فیصلہ فرمادے خواہ وہ اس کو ناپہند ہی کیوں نہ کرے۔ اگر اللہ جمہہ کو اس سفرے واپس نہ بھیج ۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد از ان اصبان میں ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابومویٰ جہائے نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے لوگو! رسول اللہ مَرَافِقَعَیْمَ کے ارشادات اور ہمارے علم کے مطابق حمہ شہید ہیں۔

( ٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْد ، فَأَعْطَيْتَ مُعَضَّدًا ثَوْبًا لِى فَاعْتَجَرَ بِهِ ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِى رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقُولُ : إِنَّهَا لِصَغِيرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكُ فِى الصَّغِيرَةِ.

(۳۳۳۹۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر نہاوند کا محاصرہ کیا اور میں نے حضرت معصد کواپناا یک کیڑا دیا اورانہوں نے اس کی گیڑی باندھی۔ان کے سرمیں ایک پچھر آن لگا۔وہ اپنے سرکو ملنے لگے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے۔یہ بہت چھوٹا ہے اوراللہ تعالی چھوٹے میں برکت عطافر مائے گا۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، وَأَبِى مُسَافِع ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوّ فَلاَ تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَنِمُتُمُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمْ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمْ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْمِينَ الْمُنْمِينَ الْمُنْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، قَالَ : قَالَ : وَأَقْهُوا عَلَى عُمْرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَقَالَ : عَمْرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعُمَانُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَقَالَ لا نَعْرِفُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَكِنَ اللَّهُ يَعْرِفُهُمْ .

(۳۲۲۹۱) حفرت صلت اورحفرت ابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نعمان بن مقرن کے پاس تھے کہ ہمارے پاس حفرت عمر بن خطاب کا خطآ یا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہمارا

دشمن سے سامنا ہوا تو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ ان پرابھی حملہ نہ کرتا۔ (وہ جعد کا دن تھا) جب تک امیر المونین منبر پرالته سے مدد کی دعانہ کرلیں۔ پھر ہم نے دشمن پر چڑھائی کی اور حضرت نعمان فورا ہی موت کی زدمیں آگئے۔ انہوں نے شدید خمی ہونے کے بعد کہا کہ مجھ پرایک کپڑا ڈال دواور دشمن پرٹوٹ پڑواور میری وجہ سے کمزور نہوتا۔ پھراللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مادی۔ جب حضرت عمر جن ٹیٹنے کواطلاع ہوئی کہ حضرت نعمان اور فلاں فلاں لوگ شہید ہوگئے ہیں اور پچھا لیے لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔

(٣٤٤٩٢) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَالِكِ وَأَبَا مُسَافِع مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثَان ؛ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ أَتَاهُمُ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن بِنَهَاوَنُد : أَمَّا بَعْدُ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا ظَفَرُتُمْ فَلَا تَغْلُوا. الْعَدُوَّ فَلَا تَفِرُّوا ، وَإِذَا ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغْلُوا.

(۳۴۴۹۲) حضرت ابو ما لک اورا بومسافع کہتے ہیں کہ ہم نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر مزائنو کا خطآ یا جس میں لکھا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر اوا کرنا ، جب دشمن سے سامنا ہوتو پیٹے مت پھیرنا اور جب کامیاب ہو جاؤتو خیانت نہ کرنا۔

( ٣٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ اِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِى كُرِبَ ، وَلَا تُولِّيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ، فَإِنَّ كُلُّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ.

(٣٣٣٩٣) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كه حضرت عمر نے حضرت نعمان بن مقرن كوخط ميں لكھا كه لزائى ميں حضرت طليحه اور حضرت عمر وبن معدى كرب سے مشور ه اور مد دليتے رہنا ليكن أنہيں كوئى ذمه دارى نه سونپنا - كيونكه ہر بنانے والا اپنى بنائى بوئى چيزا كوخوب جانتا ہے -

( ٣٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بُنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبُصُرَةِ.

(۳۲۲۹۲) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کوفہ کے لشکر کے اور حضرت ابوموی اشعری بصرہ کے لشکر کے امیر تھے۔

### (٦) فِي بِكُنْجُرَ

#### بلنجر كالزائى كابيان

( ٣٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَكَنْجَرَ ،

مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله و فالسرايا

فَحَرَّ جَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابٌ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ ہم بلنجر کی لڑائی میں سلمان بن ربید کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں مال ننیمت کے

جانوروں پرسوار ہونے ہے منع کیااور ہمیں مال غنیمت کے ڈھول، ری اور چھاننی استعمال کرنے کی اجازت دی۔

( ٣٤٤٩٦) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا بَلَيْحَرَ فَجُورَ وَ أَنْ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارٍ ، قَالَ : غَزُونَا بَلَنْجَرَ فَجُورَ وَ أَنْ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَحَارٍ ، قَالَ : غَزُونَا فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَخِي جُورَ ، نَوْجِعُ اللّهِ عَلَيْكُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

بَلَدُبُو كَبُولِ مِنْ مِنْ مَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ خُذَيْفَةُ : لا وَاللهِ ، لا يَفْتَحُهَا عَلَى ٓ أَبَدًا ، وَلا الْقُسُطُنُطِينِيَّة ، وَلا الدَّيْلَمَ.

(٣٣٣٩١) حفرت ما لک بن صحار فرماتے ہیں کہ ہم نے بلنجر کی لڑائی میں حصد لیا۔ اس میں میرا بھائی زخمی ہوگیا۔ میں نے اسے اپنی کمر پر سواد کیا۔ حضرت حذیفہ رہ گئیا ہے۔ ہم اسکلے کمر پر سواد کیا۔ حضرت حذیفہ رہ گئیا ہے۔ ہم اسکلے سال اسے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے میرے ہاتھ پر فتح نہیں فرمائے گانہ سطنطید یہ کو ورنہ دیلم کو۔

( ٣٤٤٩٧) حَدَّثَيْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ صَحَارٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا بَكَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا ، فَقَالُوا : نَرْجِعُ قَابِلاً فَنَفْتَحُهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَا تُفْتَحُ هَذِهِ ، وَلَا مَدِينَةَ الْكُفْرِ ، وَلَا الدَّيْلَمَ ، إِلَّا عَلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۲۹۷) حضرت ما لک بن صحار فر ماتے ہیں کہ ہم نے بلنجر کے جہاد میں حصدلیا کیکن ہمیں فتح حاصل نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ ہم اسکلے سال اسے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔ اس پر حضرت حذیفہ وٹاٹھٹو نے فر مایا کہ بیعلاقہ ، کفر کاشبراور دیلم محمد مَنِلْفَظَةُ فِجَابِ

الل بیت میں سے ایک آ دی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔

( ٣٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مَنْ مِسْكِ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعْتِهَا امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مُرِضَ مَرَّضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهُو يَمُوتُ : أُرِينِي الصَّرَّةَ الَّتِي اسْتَوُدَعْتُكِ ، فَأَتَنَّهُ بِهَا ، فَقَالَ : انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أُوينِي بِانَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أَوْيِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أُوينِي إِنَّاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتُ بِهِ ، فَقَالَ : أُوينِي بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ انْضَحِي بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ قَالَ : أُخْرِجِي عَنِّي وَتَعَاهَدِينِي ، فَخَرَجَتُ ، ثُمَّ رَجَعَتُ وَقَدْ قَضَى.

(۳۳۲۹۸) حضرت معنی فرمائتے ہیں کہ حضرت سلمان نے جب بلنجر کے علاقے میں جہاد میں حصہ لیا تو ان کے حصے میں مشک کی ایک تھیلی آئی جوانہوں نے اپنی ہوگ کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ پھراپنے مرض الوفات میں انہوں نے اپنی ہوگ سے کہا کہ وہ تھیلی مجھے لا دو۔ پھرآپ نے ایک صاف برتن منگوایا اور اپنی ہیوی سے فرمایا کہ اس خوشبو میں پانی ملا کراہے میرے اردگرد

کہ وہ ۔ن بھے لا دو۔ پھرا پ نے ایک طباف برن سوایا اورا پی بیوں سے سرمایا کہ اس کو ہو یں پاک ملا سراھے پیرے اروسرو چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایس مخلوق ( فرشتے ) آ رہی ہے جو کھا نانہیں کھاتے لیکن خوشبومحسوس کرتے ہیں۔ پھرتم با ہر چلی جاؤ۔ان کی بیوی یکمل کر کے باہر چلی گئیں جب واپس آئیں توان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بر بی ہیں مرد سر دور سر رہیا تا ہو سرد و جس سر رہیا تھا۔

( ٣٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بِبَكَنْجَرَ ، فَرَأَيْتُ هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، لَيْلَةً ثَلَاثِينَ ضُحَّى ، قَالَ :فَقَالَ :أُرِنِيهِ ، فَأَرَيْتَهُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَافْظُرُو ا.

(٣٣٣٩٩) حفزت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ساتھ کنجر میں تنے ۔ میں نے رمضان کے انتیس روز ہے رکھنے کے بعد تیسویں دن چاشت کے وقت چاند دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کوروز ہ توڑنے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَ شَلْمَانُ : قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِنَةَ مُسْتَلْنِمٍ، كُلُّهُمْ يَغْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

(۳۲۵۰۰) حضرت سلمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اس تلوار سے سوآ دمیوں کو آل کیا ہے وہ سب اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے اس سے کسی عبر کرنے والے آ دمی کو آل نہیں کیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَفْتَحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّة ، وَلَا الدَّيْلَمَ ، وَلَا الطَّبَرِسْتَانَ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ.

(۳۲۵۰۱) حضرت حذیفه مزانو فرماتے تھے کو شطنطنیه، دیلم اور طبرستان بنوہاشم کے ایک آدی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔

## (٧) فِي الْجَبَلِ صلَّ هُوَ ، أَوْ أَخِذَ عَنُوةً

# جبل کابیان ،آیاوہ ملے سے حاصل ہوا تھایاز بردستی لیا گیا تھا

( ٢٤٥.٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَن، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: صَالَحَ أَهْلَ الْجَبَلِ كُلَّهُمْ، لَمْ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْجَبَلِ عَنْوَةً.

(٣٣٥٠٢) حضرت مجالد فرماتے ہیں گه تمام اہل جبل نے صلح کی تھی اور جبل کا کوئی حصہ زبر دی نہیں لیا گیا تھا۔

( ٣٤٥.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حسن ، عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ :مَا فَوْقَ حُلُوانَ فَهُوَ ذِمَّةٌ، وَمَا دُونَ حُلُوانَ مِنَ السَّوَادِ فَهُوَ فَيْءٌ ، قَالَ :سَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ.

(٣٢٥٠٣) حفرت مطرف فرمات بيل كه حلوان ساو پركاحصد قديس ب اور حلوان كه علاوه فى ب اور بهارا بيعلاقد فى ب - و (٣٢٥٠٣) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَدَّةِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْعَبَدَ تَكُويتَ فَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يَبُرُزُوا لَنَا سُوقًا ، وَجَعَلْنَا لَهُمَ الْأَمَانَ ، قَالَ : فَأَبُرُزُوا لَنَا سُوقًا ، قَالَ : فَقُتِلَ قَيْنَ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِهَةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُتِلَ قَيْنَ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِهَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ،

وَذِمَّتَكُمْ ، ثُمَّ أَخْفَرْتُمُوهَا ؟ فَقَالَ أَمِيرُنَا : إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَى عَدْل عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدْنَاكُمْ بِهِ وَإِنْ شِنْتُهُ حَلَفْتُمْ وَأَغْطَيْنَاكُمَ الدِّيَّةَ وَإِنْ شِنْتُمْ حَلَفْنَا لَكُمْ وَلَمْ نُعْطِكُمْ شَيْئًا. قَالَ :فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَضَرُوا ، فَجَاءَ قَسُّهُمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَّى ذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ قَالَ أَوَّلُ مَا يُبُدَأُ بِهِ مِنَ الْحُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، ئُمَّ يُؤْخَذُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، حَتَّى يَنْتَهِىَ الْأَمُرُ إِلَى صَاحِبِنَا وَصَاحِبِكُمْ ، قَالَ :فَيُقَالَ لَهُ : فِيمَ قَتَلَتْنِي ؟ قَالَ :فَلَا

نُحِبَّ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِكُمْ عَلَى صَاحِبِنَا حُجَّةٌ ، أَنْ يَقُولَ :قَدْ أَخَذَ أَهْلُك مِنْ بَغْدِكَ دِيتَك. (۳۳۵۰۴)حضرت ابوعلاء فرماتے ہیں کہ میں بھی تکریت کی فتح میں شامل تھا۔ ہم نے ان سے اس بات برصلح کی کہو دہمیں مال کی

ا کیس مقررہ مقداردیں اور ہم ان کوامان دیں گے۔ چنا نچیانہوں نے ہمیں مال دے دیا۔ پھران میں سے ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو ان کا راہب ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیاتم نے اپنے نبی مَؤَنفَئَةَ اور اپنے امیر المومنین اور اپنا عبدنہیں دیاتھا، پھرتم نے اس عبد کی پاسداری نبیس کی؟! ہمارے امیر نے کہا کہتم اس کے قاتل پر دوعادل گواہ پیش کر دونو ہم قاتل تمہارے دوالے کردیں

گے اورا گرتم چا ہوتوقتم کھالوہم تمہیں فدید ہے دیں گے اورا گرتم چا ہوتو ہم تم کھالیں اس صورت میں تمہیں کچے نہیں ملے گا۔

پس ا گلے دن کی ملاقات طے ہوئی ، ان کا یا دری آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ، زمین وآ مان کا تذکر و کیا ، قیامت کے دن کا ذکر کیا پھراس نے کہا کہ خصومات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آ دم عَلائِلاً کے دو بیٹے فریق ہوں گے اورایک کےخلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھرایک ایک کر کےخون کا حساب ہوگا معاملہ ہمارے اور تمہارے ساتھی تک آپہنچے گا۔ پس مقتول قاتل سے کیے گا کہ تونے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ ہمیں ہے بات پسندنہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھی کو یہ جواب دے کر

خاموش کرادے کہ تیرے بعد والوں نے تیری دیت وصول کر لی تھی۔

## ( ٨ ) ما ذُكِرَ فِي تُسْتَر

#### تستر كابيان

( ٣٤٥٠٥ ) حَلَّتُنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح ، قَالَ : حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ أَبُو مُوسَى بِالنَّاسِ عَلَى الْهُوْمُزَانِ وَمَنْ مَعَهُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ :أَقَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحْوَهَا لَا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَقَلْدُ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ دَهَاقِيَتِهِمْ وَعُظَمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ :مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ دَلَلْتُكَ عَلَى الْمَدْخَلِ ؟ قَالَ :سَلْنِي مَا شِنْتَ ، قَالَ :أَسْأَلُك أَنْ تَحْقِنَ دَمِي وَدِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِي ، وَتُخْلِى بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ أَهْوَالِنَا وَمَسَاكِنِنَا ، قَالَ : فَذَاكَ لَكَ ، قَالَ : ابْغِنِي إِنْسَانًا سَابِحًا ذَا عَقُلٍ وَكُبِّ يَأْتِيك بِأَمْرٍ بَيَّنِ.

َقَالَ :فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْزَأَةَ بُنِ ثَوْرِ السَّدُوسِىِّ ، فَقَالَ لَهُ :ابْغِنِى رَجُلاً مِنْ قَوْمِكَ سَابِحًا ذَا عَقْلِ وَلُبٍ وَلَيْسَ بِذَاكَ فِى خَطَرِهِ فَإِنْ أَصِيبَ كَانَ مُصَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَسِيرًا وَإِنْ سَلَّمَ جَانَنَا بِغَبْتٍ فَإِنِّى لَا أَذْرِى مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الدِّهْقَانُ ، وَلَا آمَنَ لَهُ وَلَا أَلِقُ بِهِ.

قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ :فَذْ وَجَدْتُ ، قَالَ :مَنْ هُوَ ؟ فَأْتِ بِهِ ، قَالَ :أَنَا هُوَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :يَرْحَمُك اللَّهُ مَا هَذَا أَرَدْتُ ، فَابْعِنِى رَجُلاً ، قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ بْنُ تَوْرٍ :وَاللهِ لاَ أَعْمِدُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ أَفْدِى ابْنَ أُمَّ مَجْزَأَةَ بِائِنِهَا ، قَالَ :أَمَا إِذْ أَبَيْتَ فَتَيَسَّر.

فَلَبِسَ ثِيَابَ بِيَاضٍ ، وَأَخَذَ مِنْدِيلًا ، وَأَخَذَ مَعَهُ خِنْجَرًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الدَّهْقَانِ حَتَّى سَبَحَ فَأَجَازَ إِلَى الْمُدِينَةِ ، فَٱذْخَلَهُ مِنْ مَدْخَلِ الْمَاءِ ، حَيْثُ يُدْخَلُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَأَذْخَلَهُ فِى مَدْخَلِ شَدِيدٍ ، يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِى بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةِ وَطَرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ الْمُدِينَةِ وَطَرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ اللّهُ هَانُ كُنَّ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفِظُ عَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَهُ وَعَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَا تَسْبِقِنِى بِأَمْرٍ.

اَوْصَاهُ انَ لا تَسَبِقِنِي بَامُرِ.

هَذَا اللّهِ (مُزَانَ قَاعِدًا وَحُولُهُ دَهَاقِنَةُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرْمُزَانَ فَاعِدًا وَحُولُهُ دَهَاقِنَةُ ، وَهُوَ يَشُرَبُ ، فَقَالَ لِلدَّهْقَانِ : هَذَا الْهُرُمُزَانَ فَا اللّهِ مُولِ هَذَا الْمَدْخُلِ فَابَى مَجْزَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَمْضِي عَلَى رَأْيِهِ عَلَى قَتْلِ الْعِلْحِ يَتَحُرَّرُونَ وَيَحُولُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ دُخُولِ هَذَا الْمَدْخُلِ فَابَى مَجْزَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَمْضِى كَهُ : اتّقِ أَنْ لاَ تَشْقَيى يَتَحُرَّونُ وَيَحُولُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ دُخُولِ هَذَا الْمَدْخُلِ فَأَبَى مَجْزَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَمْضِى لَهُ : اتّقِ أَنْ لاَ تَسْبِقَنِي فَاكُو الدَّهْقَانُ قُولَ أَبِي مُوسَى لَهُ : اتّقِ أَنْ لاَ تَسْبِقَنِي بَامُو ، فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلاَ هَذَا لاَ بِيحَنَّهُمُ مِنْهُ فَقَعَلَ الْيَعْلِمِ بَامُو ، فَقَالَ : هَاه ، أَمَا وَاللهِ ، لَوْلا هَذَا لاَ بِيحَنَّهُمُ مِنْهُ فَقَعَلَ الْيَعْمِ بَالْمُ وَمُعْ مَعْ الدَّهُقَانُ وَلَا اللهُ مُوسَى اللهُ وَلَا اللهُ مُوسَى اللّهُ اللهُ مُوسَى اللّهُ اللهُ مُوسَى اللّهُ وَسَيْفَهُ فَقَعَلَ الْقُومُ ، قَالَ عَلْمُ فَقَعَلَ الْقُومُ ، قَالَ عَلَى اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأَمُوهُ ، قَالَ عَبُدُ فَقَعَلَ الْقُومُ ، قَالَ عَبُدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُوهُ ، قَالَ عَبُدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُوهُ ، قَالَ عَبُدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُوهُ ، قَالَ عَبُدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُونُ ، قَالَ عَبُدُ اللّهُ مُوسَى يُوصِيهِ وَيَأْمُونُ اللّهُ اللهُ الل

فَذَهَبَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْهُمُ ، فَكَتَّرَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَوَقَعَ الْقَوْمُ جَمِيعًا ، قَالَ : يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ : كَأَنَّهُمَ الْبَطُّ فَسَبَحُوا حَتَّى جَازُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى النَّقُب الَّذِي يَدُخُلُ الْمَاءُ مِنْهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَلَمَّا أَفْضَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَظَرَ لَمْ يَتِمْ مَعَهُ ، إِلَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ، أَوْ سِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : أَلَا أَعُودُ إِلَيْهِمْ فَأَدْخِلَهُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُقَالَ لَهُ الْجَبَانُ لِشَجَاعِتِهِ : غَيْرُك فَلْيَقُلُ هَذَا يَا مَجْزَأَةُ إِنَّمَا عَلَيْك نَفْسُك ، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ :أَصَبْتَ فَمَضَى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبَابِ فَوَضَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِطَائِفَةٍ إِلَى السَّورِ وَمَضَى بِمَنْ بَقِيَ حَتَّى صَعِدَ إِلَهِ السُّورِ فَانْحَدَرَ عَلَيْهِ عِلْجٌ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ وَمَعَهُ نَيزك ، فَطَعَنَ مَجْزَأَةَ فَٱثْبَتَهُ ، فَقَالَ لهم مَجْزَأَةُ ؛ الْمُضُو لَا مْرِكُمْ لَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنَّى شَيْءٌ فَٱلْقَوْا عَلَيْهِ بَرْدُعَةً ، لِيَغْرِفُوا مَكَانَهُ وَمَضُوا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى السَّو وَعِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَفَتَحُوا الْبَابَ وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : قِيلَ لَلْهُرْمُزَانَ : هَذَهِ الْعَرَبُ قَدْ دَخَلُوا ، قَالَ : لاَ شَكَّ أَنَّهُمَا قَدْ دَحَسُوهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : مِنْ أَيْنَ دَخَلُوا ؟ أَمِزَ السَّمَاءِ ، قَالَ : وَتَحَصَّنَ فِي فَصَبَةٍ لَهُ وَأَقْبَلَ أَبُو مُوسَى يَرْكُضُ عَلَى فَرَسِ لَهُ عَرَبِي ، حَتَّى دَخَلَ عَلَمٍ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :لَكِنْ نَحُنُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ نَصْنَعَ الْيُوْمَ شَيْئًا وَقَدْ فَرَغُوا مِنَ الْقَوْمِ ، قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا وَأَسَرُوا مَنْ أَسَرُوا وَأَطَافُوا بِالْهُرْمُزَانِ بِقَصَيَتِهِ ، فَلَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَمَّنُوهُ ، وَنَزَلَ عَلَمٍ حُكْمٍ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهِمْ أَبُو مُوسَى مَعَ أَنَسِ بِالْهُرْمُزَانَ وَأَصْحَابَ ۗ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى قَلِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَسٌ :مَا تَرَى فِي هَوُلَاءِ ؟ أُدْحِلْهُمْ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، أَوْ آمُرُهُمْ فَيَأْخُذُونَ حُلِيَّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ لَوْ أَدْخَلْتَهُمْ كَمَا تَقُولُ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، لَـٰ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَغْلَاجًا وَلَكِنُ أَدْجِلُهُمْ عَلَيْهِمْ حُلِيُّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَأَحَذُوا بِزَّتِهِمْ وَحُلِيَّهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ كَلَامَ أَكُلُّمَكَ ؟ أَكَلَامُ رَجُلٍ حَتَّى لَهُ بَهَاءَ أَوْ كَلَامُ رَجُلٍ مَقْتُولٍ ؟ قَالَ :فَخَرَجْتُ مِنْ عُمَرَ كَلِمَةٌ لَمْ يُردُها ، تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ الْهُرُمُزَانُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ، قَدْ عَلِمْتَ كَيْفَ كُنَّا وَكُنْتُمْ ، إِذْ كُنَّا عَلَى ضَلَالَةٍ جَمِيعًا كَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَرْى نُشَابَةَ بَعْضِ أَسَاوِرَتِنَا فَيَهْرُبُونَ الأَرْضِ الْبَعِيدَةِ ، فَلَمَّا هَذَاكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ مَعَكُمُ لَمْ نَسْتَطِعْ نُقَاتِلَهُ فَرَجَعَ بِهِمْ أَنسٌ.

فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى أَنْسِ : أَنَ أُغُدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكَ أَضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ : تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْك ، قَالَ : لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبُرْهَان ، أَوْ لَأَسُووُنَّكَ ، قَالَ : فَسَأَلَ أَنَسٌ الْقَوْمَ جُلَسَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَا قَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ؟ قَالُوا : بَكَى ، قَالَ : فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ ، قَالَ : إِمَا لَا فَأَخْرَجَهُمْ عَنِّى فَسَيَّرَهُمْ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا : دَهْلَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْسِرُهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَتْ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْسِرُهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَةَ ، فَانْدَقَتْ بِهِمْ وَانْكَسَرَتُ وَكَانَتُ قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ فَحَرَجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : لَوْ دَعَا أَنْ يُغْرِقَهُمْ لَغَرِقُوا وَلَكِنُ إِنَّمَا قَالَ : الْكَهُمْ لَعَرِقُوا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ لَعُرَقُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

ولیجن إندنا قال : اکسوها بیهم ، قال : فاقرهم . (۳۵۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن انی بکره فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ بڑاٹیز مجاہدین کولے کر ہرمزان کی سرکو بی کے لئے تستر پرحملہ آورہوئے تو انہوں نے یبال ایک سال تک قیام کیالیکن فتح یاب نہ ہوسکے۔ ہرمزان نے اس دوران تستر کے ایک معزز اور سرکردہ آدمی کو آل کرادیا۔ مقتول کا بھائی ایک دن حضرت ابومویٰ بڑاٹیؤ کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اگر میں آپ کو ہرمزان کے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ بتا دوں تو کیا انعام یاؤں گا؟ حضرت ابومویٰ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا اور

سے ہیں وہ می ارت وہ سے ہی دور وہ میں ہے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی میرے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی حالی جرلی۔ اس نے کہا کہ آب مجھے کوئی ایسا آ دی دیجئے جو تیرا کی جانتا ہوا ورعقل مند ہو۔وہ آپ کے پاس واضح خبر لائے گا۔

(۲) حضرت ابومویٰ نے مجز اُ ۃ بن تورسدوی کو بلایا اوران ہے کہا کہ اپنی قوم میں ہے کوئی ایسا آ دی دیجئے جو تیرا کی جانتا ہو اور خوب عقل مند ہو، کیکن وہ ایساا ہم آ دمی نہ ہوجس کی شہادت مسلمانوں کے لیے مایوی کا سبب ہو۔اگر وہ سلامت رہا تو ہمارے

پای خبر لے آئے گا۔ میں نہیں جانبا کہ یہ آ دمی کیا جا ہتا ہے، نہ مجھے اس پر اعتاد ہے۔

(٣) حضرت مجزاً ۃ نے کہا کہ وہ مخص مل گیا۔ حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت ابو مویٰ نے کہا کہ اللہ آپ پر دم فرمائے ، میں پنہیں چاہتا، مجھے کوئی اور آ دمی دیجئے۔ حضرت مجزاُ ۃ بن تُور نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہر بن واکل کی اس بڑھیا پر بھی اعتاد نہیں کرتا جس نے ام مجزاُ ۃ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کوفدا کر دیا۔ بہر حال اگر آپ منا سب جھیں تو

موقع عنایت فرمائیں۔ (۴) حضرت مجز اُق نے سفید کپڑے پہنے اور ایک رومال اور ایک خنجر ہمراہ لے لیا۔ پھراس آ دمی کے ساتھ چلے، راستے میں ایک ندی کو تیر کرعیور کیا۔ پھرندی کے راستے سے ان کے قلع میں داخل ہوئے۔ بعض اوقات راستہ اتنا ننگ ہوجا تا کہ پیٹ کے بل چلنا پڑتا اور بعض اوقات راستہ کھل جاتا تو قدموں پر چلتے۔ بعض اوقات گھٹنوں کے بل چلتے۔ یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوگئے۔

چنا پڑتا اور بھی اوقات راستہ مل جاتا تو قدموں پر چیتے۔ بھی اوقات ھنوں کے بل چیتے۔ یہاں تک کہ شہر میں واعل ہو گئے۔ حضرت ابومویٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ شہر کے دروازے کا راستہ اور اس کی فصیل کا راستہ اور ہرمزان کے گھر کو یا درکھیں۔ وہ آ دمی انہیں لے گیا اورانہیں فصیل کا راستہ دروازے کا راستے اور ہرمزان کا گھر دکھادیا۔ حضرت ابومویٰ نے حضرت مجواُ ق کووصیت کی تھی کہ خود سے کوئی کا رروائی نہ کرنا جب تک مجھے علم نہ ہوجائے۔

کہ ودیے وں ہ دروان پر کر باب مل سے ہم یہ وجائے۔ (۵) جب حضرت مجز اُقانے دیکھا کہ ہر مزان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے تو انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ

یہ جرمزان ہے؟اس نے کہا ہاں یہی ہے۔حضرت مجزاً ہے کہا کہ یہی دہ مخص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں

المن المن شيه مترجم (جلدوا) في المسترجم (جلدوا) في المسترجم (علدوا) في المسترجم (علدوا) في المستربيا المستربي المستربيا المستربي المستربي المستربي المستربي المستربي المستربي المستربيا المستربي ا سے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔اس آ دمی نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔اس کی حفاظت پر مامورلوگ تنہیں اس تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے·

مسلمان بھی قلعہ میں داخل نہ ہوسکیں گے۔حضرت مجزاُ ۃ اپنی بات پراڑے رہے۔ اس آ دمی نے بہت سمجھایا بالآخر حضرت

موی بڑتاؤ کی نصیحت یا دولائی تو حضرت مجز اُ قارک گئے اور پھراس آ دمی کے گھر آ محئے اور شام تک و ہیں رہے۔

ا گلے دن حضرت ابومویٰ کے پاس گئے ،انہوں نے حضرت مجز اُ قا کے ہمراہ تین سو سے زائد مجاہدین کا دستہ روانہ فر مایا ا انہیں تھم دیا کہ ہر شخص صرف دو کپڑے پہنے اور تلوار ہمراہ رکھے۔لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹھ

حضرت بجزاُۃ کاانظار کرنے لگے،حضرت مجزاُۃ حضرت ابومویٰ کے پاس تھاورا حکام وہدایات لے رہے تھے۔خضرت عبدالرحٰ بن انی بکرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کوموت کے سواکسی چیز کی جاہت نہتھی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ دستر خو

حضرت ابوموی بڑا ٹیز کے سامنے بچھا ہوا تھا،لیکن حضرت مجز اُ قاس بات میں شرم محسوں کررہے تھے کہ دستر خوان ہے کوئی چیز لیر انہوں نے انگور کا ایک داندا ٹھایالیکن اے بھی نگلنے کی ہمت نہوئی اور اسے آ ہنگی سے نکال کرینچے رکھ دیا۔حضرت ابومویٰ. انہیں نصیحتیں کیں اورانہیں رخصت کر دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت مجز اُ ۃ نے حضرت ابومویٰ ہے کہا کہ میں آپ ہے ایک ح ما تکول تو کیا آپ مجھے عطافر ماکیں گے۔حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے میں نے آپ

بیش کی ہے۔ حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ مجھے اپنی تلواردے دیجئے۔ چنانچے حضرت ابومویٰ نے اپنی تلواران کودے دی۔

(۷) کھر حضرت مجزاً ہ مجاہدین کے ساتھ آلطے اور اللہ اکبر کہد کریانی میں کود گئے۔ بیچھے سب لوگ بھی یانی میں کود گئے۔حضر . عبدالرحن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بطخوں کی طرح یانی میں تیررے تھے۔انہوں نے ندی کوعبور کیا، پھراس سوراخ کی طرف

بڑھے جس سے پانی اندر جار ہا تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ان کے ساتھ صرف پینیٹس یا چھٹیس آ دمی تھے۔ انہوں نے ا ساتھیوں ہے کہا کہ میں واپس جا کرانہیں بھی لے آتا ہوں۔اس پرایک کوفی آ دمی جنہیں جبان کہاجا تا تھاانہوں نے کہا کہ آپ کو

بات نہیں کرنی چاہئے ،آپ اپنی ذمہ داری کوادا تیجئے جو تھم آپ کوملا ہے اس کوکر گز ریئے۔حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ (۸) کیرآپ نے ایک دستے کو درواز ہے کی طرف اورایک کونصیل کی طرف مقرر فرمایا اور باقیوں کو لے کرنصیل پرچڑھ گئے ا تنے میں اساورہ قوم کا ایک جنگجو ہاتھ میں نیز ہ لئے حملہ آ ور ہوااوراس نے وہ نیز ہ حضرت مجز اُ ۃ کو ماردیا۔حضرت مجز اُہ نے لوگوا ے کہا کہ میری فکرمت کرو۔ مجاہدین نے ان پر ایک علامت لگادی تا کہ ان کی جگہ کو جان سکیں۔ پھرمسلمانوں نے فصیل اور شہ

دروازے پر کھڑے ہوکراللہ اکبر کہا اور دروازہ کھول دیا اورمسلمان شہر میں داخل ہوگئے۔ ہرمزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ داخا ہو گئے ہیں۔اس نے کہا کہ بیلوگ کہاں ہے داخل ہوئے ہیں؟ کیا آسان ہےآ گئے ہیں؟ پھروہ اپنے ایک خفیہ تہہ خانے میں بز

(٩) . حضرت ابومویٰ اینے ایک عربی گھوڑے پر سوارتشریف لائے ،حضرت انس بن مالک ٹاپٹو سے ملا قات ہوئی ، وہ لوگوا کے امیر تھے۔انہوں نے کہا کہاے ابو مزہ آج تو ہم نے پچھنیں کیا۔وہ قوم سے فارغ ہو گئے آتل ہونے والے آل ہو گئے اورج

نے والے قید ہوگئے۔ پھرانہوں نے ہرمزان کے خفیہ مکان کا محاصرہ کیا اور جب تک اے امان نہل گئی اس تک رسائی حاصل نہ وں ۔ حضرت ابومویٰ جڑٹیؤ نے ہرمزان اوراس کے ساتھیوں کو حضرت انس بن مالک جڑٹیؤ کے ساتھ حضرت عمر کی طرف جھیج ویا۔ سرت انس نے ملاقات سے پہلے حضرت عمر کے پاس آ دمی کو بھیج کران سے بوچھا کہ انہیں بس ضروری لباس کے ساتھ حاضر بمت کیا جائے یاان کے شاہانہ لباس کے ساتھ انہیں لایا جائے ۔ حضرت عمر مڑٹیؤ نے یغام بھجوایا کہ اگرتم انہیں صرف ضروری لباس

مت کیاجائے یاان کے شاہانہ لباس کے ساتھ انہیں لایا جائے۔ حضرت عمر ڈکاٹٹونے بیغا م بھجوایا کہ اگرتم انہیں صرف ضروری لباس کے ساتھ لاؤ کے ساتھ لاؤ کے تولوگوں کے بند میں لاؤ کے ساتھ لاؤ کے تولوگوں کے نزدیک وہ مجمی پہلوانوں سے زیادہ مجھے نہ ہوں گے ۔تم انہیں ان کی شان وشوکت کے حلیہ میں لاؤ کے مسلمانوں کومعلوم ہوسکے کہ انٹہ تعالیٰ نے انہیں کتنا فائدہ عطا کیا ہے۔ بس وہ لوگ شاہانہ تھا تھ باٹھ کے ساتھ حضرت عمر کی محمت میں حاضر ہوئے۔

ا) ہر مزان نے حضرت عمر دلائٹو سے کہا کہ اے امیر الموشین! میں آپ ہے کون ساکلام کروں؟ ایک زندہ آدمی کا ساکلام ں کی زندگی بخشی جائے گی یا ایک مردہ کا ساکلام؟ اس موقع پر حضرت عمر دلائٹو کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہتم بات کروہ تمہارا کوئی مان نہیں ہوگا۔ اس پر ہر مزان نے کہا کہ اے امیر الموشین! آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آپ کیا تھے؟ ہم سب عمراہی میں عرب کے قبائل جب ہمارے پہلوانوں کود کھتے تھے تو دور بھاگ جاتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے تہمیں ہدایت عطاکی تو تمہیں ماز ورنصیب ہوا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ا) شام کوحفرت عمر نے حفرت انس کو بلایا اوران سے فر مایا کہ ضیح اپنے قیدیوں کومیر سے پاس لانا میں ان کی گردنیں مار

عالیہ حضرت انس ڈواٹٹو نے عرض کیا کہ آپ ایسانہیں کر سکتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا کہ وہ کیوں؟ حضرت انس نے کہا کہ آپ نے

اقدی سے کہا تھا کہتم بات کروہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ اس پر گواہ لاؤور نہ میں تمہیں سمزادوں گا۔

مرت انس نے حضرت عمر کے ہم نشینوں سے بوچھا کہ کیا انہوں نے پنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر

بہت افسویں ہوا اور آپ نے فر مایا کہ اگر انہیں قبل نہیں کرنا تو پھر انہیں یہاں سے لے جا داور دہلک نا می بہتی میں چھوڑ دو۔ جس
لئے سمندر کے راستے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگ اس بستی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر ہی ٹوئے نے اپنے ہاتھ سے اور تمین مرتبہ بیدعا کی کہا ہے الشداس کشتی کو تو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نوٹ گئی بھی وہ کنارے کے اور تمین مرتبہ بیدعا کی کہا ہے الشداس کشتی کو تو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نوٹ گئی بھی وہ کنارے کے اور تمین مرتبہ بیدعا کی کہا ہے الشداس کشتی کو تو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نوٹ گئی بھی وہ کنارے کے اور تمین مرتبہ بیدعا کی کہا ہے الشداس کشتی کو تو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نوٹ گئی بھی دعا کی کہا ہے اللہ میں کہا کہ کہا ہے کہا تھا۔

یب متھ لبنداسب نئے گئے۔اس پر ایک مسلمان نے کہا کہا گر حفرت عمران کے فرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے ن چونکہ انہوں نے کشتی کے ٹوٹنے کی دعا کی تھی اس لئے کشتی ٹوٹ گئی۔ ۲۱۵) حَدَّنَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِیَةً ، عَنْ حُمَیْلٍ ، عَنْ أَنْسِ : قَالَ : حَاصَرُ نَا تُسْتَوَ فَنَزَلَ الْهُرْمُوَانُ عَلَی حُکْمِ عُمَوَ

نَّهُ ؟ مُعَكَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَلِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ ، فَقَالَ : فَعَالَ أَمُّ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَكْلَامُ حَتَّى أَمْ كَلَامُ مَيْتٍ ؟ قَالَ : تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ا كَلَامَ حَىٰ ام كَلَامَ مَيْتٍ ؟ قَالَ : تَكُلُّمُ فَلَا بَاسٌ ، قَالَ : إِنَا وَإِيَّا كُمْ مُفَشَّرُ الْعَرُبِ مَا خَلَى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ وَأَمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَقَالَ عُمَرٌ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً وَعَدَدًا كَثِيرًا إِنْ قَتَلْتَهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدُّ لِشُو كَتِهِمْ وَإِن اسْتَحْيَيْتُهُ طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ اسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ قُلْتُ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ :َمَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنّك قُلْتَ لَهُ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ :لَتَجِيئَنَّى بِمَنْ يَشْهَدُ ، أَوْ لَأَبْدَأَنَّ بِعُقُويَتِكَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ

فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ.

(٣٥٠١) حفرت الس والتي فرماتے ہيں كه بم نے تستر كا محاصره كيا تو برمزان نے حفرت عمر كى خلافت كے سامنے سرتسليم فم کرلیا۔حضرت ابومویٰ بڑھٹونے ہرمزان کے ساتھ مجھے حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب ہم حضرت عمر میں ٹیو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو برمزان نے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہا۔حضرت عمرنے اس سے فرمایا کہ بات کرو۔اس نے کہا کہ زندہ تخص کی بات کروں یا مردہ کی؟ حضرت عمر می فونے نے فرمایا کہ تم بات کروتم پر کوئی حرج نہیں۔اس نے کہا کہ اے اہل عرب اللہ تعالی نے ہمارے

اورتمبارے درمیان بہت فرق کردیا ہے، ایک وقت وہ تھا جب ہم تہمیں قتل کرتے تھے اور تم پر غالب آتے تھے۔ اور جب الله تمبارے ساتھ ہوگیا تو اب ہماراتم پرزورنہیں چلتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کداے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کداے امیر المومنین! میں نے اپنے پیچھے زبر دست طاقت اور بڑی تعداد چھوڑی ہے۔ اگر آپ اس توقل کر دیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس ہوجا کمیں گے اور بیان کی قوت کے لئے سخت ہوگا اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ لا کچ کریں گے۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں براء بن مالک اور مجزأة بن ثور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں! حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ اے قبل کردیں گے تو میں نے کہا کہ آپ اے قبل نہیں کر سکتے ؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاتم نے اس سے کوئی مالی مدد لے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے ایہ نہیں کیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم بات کروتمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

حضرت عمر نے فر مایا کہتم اس بات پر گواہ پیش کروور نہ میں تنہبیں سز ادوں گا۔ پس میں گواہ کی تلاش میں نکلاتو مجھے حضرت زبیر ملے، انہیں بھی وہ بات یاد تھی جو مجھے یاد تھی۔انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو حضرت عمر نے ہرمزان کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کرویا۔

( ٣٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ

قَدِمُوا تُسْتَرَ ، رُمِيَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ فَقُمْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِالنَّرْسِ حَتَّى أَفَاقَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلُ رَجُل مِنَ الْعَرَبِ أَوْفَكَ فِي بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ :فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذُنَا السَّبْيَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :اخْتَرْ مِنَ الْجُنْدِ عَشَرَةَ رَهْطٍ لِيَكُونُوا مَقَكَ عَلَى هَذَا السَّبْيِ ، حَتَّى نَأْتِيَك ، ثُمَّ مَضَى وَرَاءَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ ، حَتَّى فَتَحُوا مَا فَتَحُوا مِنَ الْأَرْضَينِ ، ثُمَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَقَسَّمُ أَبُو مُوسَى بَيْنَهُمَ الْغَنَائِمَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في المسلمة وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَكَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ.

ع ۳۳۵۰۷) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ انہول نے حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد کیا۔ جس دن ہم تستر پہنچے، حضرت اشعر رُن کو نیرلگااوروہ زمین پرگر گئے۔ میں ان کے بیچھے کمان لے کر کھڑا ہوگیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا توانہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے بہلا تخص ہوں جس نے تستر کے دروازے برآگ جلائی ہے۔ جب ہم نے تستر کو فقح کرلیا اور قیدی پکڑ لئے تو حضرت ابومویٰ نے

ٹر مایا کہ فوج میں سے دس آ دمیوں کا انتخاب کرلو کہ وہ ہماری واپسی تک ان قیدیوں کی تگرانی کے لئے تمہارے ساتھ رہیں۔ پھروہ آ گے بڑھے اور بہت سے علاقے فنخ کر کے واپس آ گئے ۔حضرت ابومویٰ نے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کوننسیم کیا ،وہ گھڑسوار کودو حصاور پیادہ کوایک حصہ دیتے تھے اور جب کسی قیدی عورت کوفر وخت کرتے تو اس کواس کے بچے ہے جدا نہ کرتے تھے۔ ٣٤٥٠٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنْتُ أُوَّلُ مَنْ أُوْفَدَ فِي بَابِ

تُسْتَرَ وَرُمِيَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا وَأُخَذُوا السَّبْيَ ، أَمَّرَنِي عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِي ، وَنَقَلَنِي بِرَجُلٍ سِوَى سَهْمِي وَسَهْمِ فَرَسِي قَبْلَ الْعَنِيمَةِ.

. ۳۲۵۰۸) حضرت شہاب فرماتے ہیں کدسب سے پہلے میں نے تستر کے دروازے پرآگ جلائی۔حضرت اشعری کو تیرلگا اور وہ ۔ مین پر گر گئے۔ جب تستر کا دروازہ کھولا گیا اور دشمنوں کوقیدی بنایا گیا تو حضرت ابومویٰ نے مجھے دس لوگوں پرامیر بنادیا،اورانہوں

نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجھے میرے اور میرے گھوڑے کے جھے کے علاوہ ایک آ دمی کا حصد دیا۔

٣٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شَهِدَتْ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبُعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ حَمْسٌ فَكُنَّ يَسْتَقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى فَأَسْهَمَ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى.

٩٠٥٥٠) حضرت خالد بن سيحان فرماتے ہيں كةستر ميں حضرت ابومويٰ كے ساتھ جہاد ميں چاريا يانج عورتيں بھي شركيتھيں جو نی پلاتی تھیں اورزخیوں کی دکھ بھال کرتی تھیں ،حضرت ابومویٰ نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

٣٤٥١. كَذَّنْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثْنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدُتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ ، قَالَ : فَكَانَ أَهْلُ السَّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا

أُخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقُوْا بِهِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ سِتِّينَ جَرَّةً مُخَتَّمَةً ، قَالَ :فَفَتَحْنَا جَرَّةً مِنْ أَدْنَاهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَقْصَاهَا فَوَجَدُنَا فِي كُلِّ جَرَّةٍ عَشَرَةَ آلَافٍ ، قَالَ هَمَّامٌ :مَا أَرَاهُ قَالَ إِلَّا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَيْطَتَيْنِ مِنْ كَتَّانِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَبَعَةً فِيهَا كِتَابٌ وَكَانَ أَوَّلُ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَعَنبَرَ ، يُقَالَ لَهُ :

حُرْقُوصٌ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ الْأَشْعَرِتُ الرَّيْطَتَيْنِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ، قَالَ :ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدُّهُمَا عَلَيْهِ ، وَشَقَّهُمَا عَمَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

قَالَ :وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِيٌ يُسَمَّى نُعَيْمًا ، فَقَالَ :بِيعُونِي هَذِهِ الرِّبْعَة بِمَا فِيهَا ، قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا

ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، أَوْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّ الَّذِى فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَكُوهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ فَبِعْنَاهُ الرِّبُعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَمِنْ ثُمَّ كُوهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ ، لَأَنَّ الْأَشْعَوِى وَأَصْحَابَهُ كَوِهُوا بَيْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

قَالَ هَمَّامٌ : فَرَعَمَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو تَمِيمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ يُغَسَّلُوا دَانْيَالَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.

المسلوم و المسل

راوی کہتے ہیں کہاس جنگ میں ہمارے ساتھ ایک نفرانی مزدورتھا جس کانام' دنعیم' تھا۔اس نے کہا کہ جھے یہ الماری ﷺ دو۔اس سے کہا گیا کہا گراس میں سونایا چاندی یا اللہ کی کتاب نہ ہوتو لے لو۔ دیکھا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب تھی۔لہذا لوگوں نے کتاب کے بیچنے کونا پسند خیال کیا اور الماری اسے دودرہم میں چودی اور کتاب اسے بدیہ کردی۔حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعدے مصاحف کی بچے کوئکروہ خیال کیا جانے لگا کیونکہ حضرت اشعری اور ان کے ساتھیوں نے اسے مکروہ خیال کیا تھا۔

حصرت ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ حصرت عمر نے حصرت ابومویٰ کو خطالکھا کہ حصرت دانیال کی قبر کو بیری اور ریحان کے پانی سے خسل دواوران کی نماز جناز ہ پڑھو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ صرف مسلمان ہی ان کے وارث بنیں ۔

( ٣٤٥١١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّهُمُ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ، قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلاَ أَنْفُهُ فِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ كَانُوا يَسْتَظُهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بِهِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ ٱنْظُرْ أَنْتَ وَرَجُلٌ مِن أَصْحَابِكَ ، يَمْنِى أَصْحَابَ أَبِى مُوسَى ، فَادْفِئُوهُ فِي مَكَان لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكُمَا ، قَالَ : فَذَهَبُتُ أَنَا ، وَأَبُو مُوسَى فَذَفَنَاهُ.

(٣٨١١) حضرت الس فرمات ميں كه جب بم نے تستر كو فتح كيا تو بم نے ديكھا كدوباں ايك آدمى كى قبر ہے جس كاجسم سلامت ب- وواوگ اس كے ذريع بارش طلب كيا كرتے تھے۔ حضرت ابوموئ نے اس بارے ميں حضرت عمر كوخط لكھا تو حضرت عمر نے

جواب میں فرمایا کہ یکسی نبی کی قبر ہے کیونکہ زمین انبیاء کے جسم کونبیں کھاتی۔ اور انبیں کسی الیی جگہ دفن کردو جہاں تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور الیک ساتھی کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ میں اور حصرت ابوموی ان کی میت کو لے کر گئے اور اسے دفن کر دیا۔ (۲۵۵۲) حَدَّثَنَا مَرْ وَانٌ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتْ عَيْنَةُ أَصِيبَتْ

بِالسَّوسِ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جُهُدًا ، وَأُمِيرُ الْجَيْشِ أَبُو مُوسَى وَأَخَذَ الدَّهُقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعُهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَوْلَهُمْ وَبَقَى عَدُوُّ اللهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى فَنَادَى وَبَذَلَ لَهُ مَالاً كَثِيرًا فَأَبَى وَضَرَبَ عُنْقَهُ.

(۳۲۵۱۲) حضرت حبیب بن ابی بیچیٰ فر ماتے ہیں کہ سوس کی لڑائی میں حضرت خالد بن زید کی آنکھ شہید ہوگئی تھی۔ ہم نے سوس کا محاصرہ کیا ،اس دوران ہمیں بہت مشقت اٹھا نا پڑی لشکر کے امیر حضرت ابومویٰ تھے۔ وہاں کے ایک آ دمی نے اپنااوراپنے اہل وعیال کا امان حاصل کیا تو حضرت ابومویٰ نے اس سے فر مایا کہ دشمنوں سے الگ ہوجا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کو محفوظ مقام پر پہنچا نا شروع کردیا۔ حضرت ابومویٰ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ بیددھوکہ دے۔ چنانچے وہ اپنے اہل کو محفوظ کر کے

پھرلڑائی کے لئے وشمنوں کے ساتھ ہولیا۔حضرت ابومویٰ نے حکم دیا کہ اے گرفقار کرکے لایا جائے ،وہ لایا گیا اوراس نے اپنی جان کے بدلے بہت سامال دینے کی فرمائش کی بھین حضرت ابومویٰ نے انکار کردیا اوراس کی گردن اڑادی۔

( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَخْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، بِنَحْوِهِ. (٣٤٥٣) ايک اورسندے يونهی منقول ہے۔

(٣٢٥١٣) حضرت انس فرماتے بین کہ بین تستر کی اڑائی مین حفرت ابوموئی اشعری بناؤد کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دن میری شخ کی نماز قضا ہوگی اور میں آ دھادن گزرنے تک نماز نہ پڑھ سکا۔ جھے اس نماز کے بدلے ساری دنیا بھی ال جائے تو جھے نوشی نہ ہوگ ۔ ( ٣٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَیْحَانُ بُنُ سَعِیدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِی مَرْزُوقُ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثِنِی أَبُو فَرْفَدٍ ، قَالَ : کُنّا مَعَ أَبِی مُوسَی یَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوازِ فَسَعَی رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَسَعَی رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَلْفَهُ ، قَالَ : فَنَیْنَا هُو یَسْعَی وَیَسْعَی وَیَسْعَی وَیَسْعَی اللَّهُ الْاَمُولُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٣٣٥١٥) حضرت ابوفرقد فرماتے بین کہ جب ہم نے حضرت ابوموی دائنو کی قیادت میں اہواز کے بازارکو فتح کیا تو مشرکین کا

کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدو) کی ہوئے ہوئے ایک مسلمان نے اس سے کہا ''مترس' بیسن کروہ رک گیا، انہوں ایک آدی بھا گا۔ دومسلمان بھی اس کے پیچھے بھا گے، دوڑتے ہوئے ایک مسلمان نے اس سے کہا ''مترس' بیسن کروہ رک گیا، انہوں

نے اسے پکڑلیااور حضرت ابومویٰ کے پاس لےآئے۔حضرت ابومویٰ قیدیوں کے سرقلم کررہے تھے، جب اس آ دمی کی باری آئی تو اسے پکڑنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اسے امان دی گئی ہے۔حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ اسے کیسے امان دی گئی؟اس آ دمی نے کے ایک میں گے سات میں میں نے دمی کا دمیں کا بات کی میں تک میں جون سے در میں اسٹ نیاج ہے کہ جس کری میں اسٹ میں

کہا کہ یہ بھاگ رہا تھامیں نے اسے کہا''مترس' تو یہ کھڑا ہوگیا۔حضرت ابومویٰ نے بوچھا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مت ڈرو۔حضرت ابومویٰ نے فر مایا کہ بیامان ہے۔ اس آ دمی کو جانے دو۔ لہٰڈااس آ دمی کو آزاد کر دیا گیا۔ ( ۲۶۵۷ ) حَدَّثُنَا مَدْ حُورُهُ نُهُ عَبْدِ الْعَدَ مِنْ ، عَدْ أَسِهِ ، عَنْ سِدِنْسِ الْعَدَوِيْنَ ، قَالَ ، غَذَهُ أَنَا مَعَ وَالْأَمِسِ الْأَمْلَةُ فَطُوهُ أَنَا

( ٣٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَدِيْسِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : غَزُونَا مَعَ الْأَمِيرِ الْأَبُلَّةَ فَظَفَرُنَا بِهِمْ وَأَصَبْنَا سَبْيًا ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْأَهْوَازِ وَبِهَا نَاسٌ مِنَ الزَّطَّ وَالْأَسَاوِرُةِ فَقَاتَلْنَاهُمْ قِتَالاً شَدِيدًا فَظَفَرُنَا بِهِمْ وَأَصَبْنَا سَبْيًا

بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِنْشُنِ فَوَقَعْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ كَثِيرًا ، فَاقْتَسَمْنَاهُمْ فَأَصَابَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِنْشُنِ فَوَقَعْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِالَّذِى كَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبْي وَلَا

تُمَلَّكُواۚ أَحَدًّا مِنْهُمْ أَحَدًّا وَاجْعَلُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ قَدُرَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَرَكَنَا مَا فِى أَيْدِينَا مِنَ السَّنِي ، فَكُمْ مِنْ وَلَدٍ لَنَا غَلَبَهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبْنَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطِّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ لِحَاهُمْ ، وَيَأْتَزِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِى مَجَالِسِهِمْ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَذْنِهِمْ مِنْك فَمَنْ

لِحَاهُمَ ، وَيَاتِزِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِي مَجَالِسِهِمَ فَكَتَبَ فِيهِمَ إِلَى عُمَّرٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنَ أَدْنِهِمُ مِنْكَ فَمَنَ أَسُلَمَ مِنْهُمُ فَٱلْحِفَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا بُلُوا بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُمْ بَأْسٌ وَكَانَتِ الْأَسَاوِرَةُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَأُسًّا فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَذْنِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَٱلْحَقَهُ بِالْمُسْلِمِينَ

فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَذْنِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْحَقَهُ بِالْمُسْلِمِينَ. (٣٢٥١٢) حفرت مديس عدوى فرماتے بين كهم نے اپنے امير كماتھ الجدكى لا انى ميس حصدليا۔ وہاں جم كامياب ہوئ، پھر

ہم اہواز گئے، وہاں سوڈ ان اور اساور ہ کے لوگ تھے۔ ہم نے ان سے زبردست لڑائی کی اور ہم کامیاب ہوگئے۔ اس میں بہت سے قیدی بھارے ہاتھ لگے اور ہم نے انہیں آپس میں تقسیم کرلیا۔ بعض لوگوں کو ایک اور بعض کو دوقیدی ملے۔ ہم نے اپنی مملوکہ عور توں

ے جماع بھی کیا۔ حضرت عمر والی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہمیں خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تہمیں ان قیدیوں پر قبضہ جمانے کا کوئی حق نہیں ،سب قیدیوں کوآزاد کردواور تم ان میں ہے کسی کے مالک نہیں ہو۔ان کے پاس جنٹی زمین ہے اس کے بقدر

ان سے خراج او۔ چنانچاس تھم کے آنے کے بعد ہم نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جن سوڈ انی لوگوں پر ہم غالب آئے تھے ان میں سے بہت سے عربوں کے مشابہ تھے۔ کمی داڑھی رکھتے تھے، ازار باندھتے تھے اور ٹانگوں کے گرد حلقہ بنا کر ہیڑھتے تھے۔ ان کے ان سے میں چھنے ورع کہ نواکسا گیا تھ تھے۔ ان ان الدیکر کی کو میز قیمت کے دیاں میں ہے۔ جن ایران مقبل کے لیا ۔ مسلمان

بارے میں حضرت عمر کو خط تھھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ ان اوگوں کو اپنے قریب کرو، ان میں سے جواسلام قبول کرلے اے مسلمانوں کے ساتھ شامل کردو۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ شل مل جا کیں گے تو ان میں مختی نہیں رہے گی۔ اساورہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر کو لکھا گیا تو آپ نے جواب میں فر مایا کہ ان کو قریب کروجوا سلام قبول کرلے اے مسلمانوں کے ساتھ ملادو۔

٣٤٥١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: أَغُونَا عَلَى مَنَاذِرَ وَأَصَبْنَا مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَّى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. ويَعْمَلُ عَلَيْهُ مَا تَعْمَدُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا فُولَ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا أَلَا عَلَيْهُ مَا أَلَا عَلَى مَنَاذِلَ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ مَا فَلَ عَلَيْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مُعْلَمُ عَلَيْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مِنْهُمْ مَا فَالَ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا مُعَلّمُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مُعْمَلًا عَلَى مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مُعْلَدُ مَا مَا أَلّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْ مُ اللّهُ مَا أَلّهُ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ مَا أَلّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلّهُ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُولُ مَا مُنْ أَلّهُ مُ عَلَيْكُمْ مَا مُنْ فَا مُعَلّمُ مُنْ أَلّهُ مُعْلَدُ مُا مَا أَصْرَالُهُ مِنْهُمْ عَلَى اللّهُ مَا أَلّهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مَا أَمْلَى اللّهُ مُعْلَمُ مُنْ أَلّ مُنْ أَلَّهُ مُعْلَكُمُ مُعْمَلًا مُعْلَمُ مَا أَلّهُ مُعْلَمُهُمْ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَّا مُعْلّمُ مُنْ أَلَّا مُعْلَى مُعْلَمُ مُنْ أَلّهُ مُعْلَمُ مُنْ أَلّالِهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّ مُنْ أَلّ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّمُ مُنْ أَنْ أَلّا مُعْلَمُ مُلّمُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ عُلّمُ مُنْ أَوْلًا مُعْلَمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّ أَلّمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُنْ أَلّامِ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُنْ أَلّا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَ

(٣٢٥١٤) حضرت مبلب فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مناذر پر چڑھائی کی اوران پرغلبہ پالیا۔ ان کامسلمانوں کے ساتھ عبدتھا۔ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہمیں خط میں لکھا کہتم نے ان کا جو کچھ حاصل کیا ہے واپس کردوحتی کہ ان کی وہ عورتیں بھی واپس

٣٤٥١٨) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرو بُنِ جَرِيرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُّوْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَنِمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَبْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُّوْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَنِمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَبْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّ أَخُذَهُ إِلَّا جَمْيعًا فَضَرَبَةُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلْقَهُ فَجَمَعَ شَعَرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعْرَهُ مِنْ ضِبْنِهِ فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جُمِيرٌ : وَأَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعْرَهُ مِنْ ضِبْنِهِ فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَا وَلَالِهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : صَدْقَ لَوْلَا النَّارُ ، فَقَالَ : مَالِكَ ؟ فَقَالَ : كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُورِ فَقَالَ : مَا لَكُورَ مَا لَا اللّهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : صَدَقَ لَوْلَا النَّارُ ، فَقَالَ : مَالِكَ ؟ فَقَالَ : كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُورِ فَقَالَ : مَنْ مَنْ مَا مَا مُنْ مَا مُؤْمَا وَ مَا مُورِ مِنْ مَنْ مَالِكَ ؟ فَقَالَ : كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُورِ فَقَالَ : مَنْ مَا لَا مَا لَا مُنْ مَا مُا لَا مُنْ مُوسَى اللّهُ لَوْلَاهُ مَا مُؤْمِ اللّهُ لَوْلَاهُ مَنْ مَا مُعْرَامُ مَا مُؤْمِ السَالِعُ لَوْلَاهُ مَا مُولِكَ ؟ مَنْ مَا مَا لَا مَا لَا مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مَا لَا مَا لَا لَا مُؤْمَلُ اللّهُ لَوْلًا النَّالُ مِنْ مَا مُؤْمِ السَّعْرَةُ مَنْ مُنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَا مُعْرَامُ وَقَالَ المَالَاقُ مَا مُعَلَّى مَالْمَالُ الْمَالُ عَلَى الْمُقَالَ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُولَ المُعْرَامُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْرِقُ الْمَالُ الْعَلْمُ الْمَالِلَاقُ إِلَا اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْمَالِلُكُ عَلَقُولُ المَالَعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُوسُولُولُ اللّهُ ال

فَغَيْمُنَا مَغْنَمًا وَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْظًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ كُلَّهُمْ عَلَى مِثْلِ صَرَامَةٍ هَذَا ، أَحَبَّ مِنْ جَمِيعِ مَا أَفِىء عَلَيْنَا ، قَالَ : فَكَتَب عُمَرُ اللَّي أَبِى مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلانَ أَخْبَرَنِى بِكَذَا وَكَذَا وَإِنِّى أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانَ أَخْبَرَنِى بِكَذَا وَكَذَا وَإِنِّى أَقْسِمُ عَلَيْكِ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى مَلاْ مِنَ النَّاسِ، لَمَا جَلَسْتَ فِى مَلاْ مِنْهُمْ ، فَاقتصَّ مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى مَلاْ مِنَ النَّاسِ، لَمَا جَلَسْتَ فِى مَلاْ مِنْهُمْ ، فَاقتصَ مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْعَلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْعَلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْعَلْ لَهُ إِنْ كُنْ اللّهِ ، لَا أَلَاهِ ، لَا أَدْعُهُ

لَاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، قَعَدَ لِلْقِصَاصِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ :قَدَّ عَفُوتُ عَنْه. وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بَعْضَ سَهْمِهِ وَقَدْ قَالَ أَيْضًا جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقُورُ الْقَوْمِ مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَيْضًا :قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ لِلَّهِ.

۳۲۵۱۸) حفزت ابوزرعہ بن عمر و بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ کے ساتھیوں میں ایک آ دی بہت بہادراورد لیرتھا۔ جب
سیمانوں کو مال نینیمت عاصل ہوا تو حضرت ابومویٰ نے اے اس کا حصد پورا نہ دیا۔ اس نے کم حصہ لینے ہے انکار کر دیا۔ حضرت
مویٰ نے اے بیس کوڑے لگوائے اور اس کا سرمونڈ دیا۔ اس نے اپنے بال جمع کے اور حضرت عمر خاہیٰؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
پنے بال ان کے سینے پر مارے اور کہا کہ خدا کی قتم! اگر وہ نہ ہوتی! حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بچ کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ ہوتی۔ پھر
صفرت عمر نے اس سے ساری وجہ بچھی تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ حضرت ابومویٰ کا خیال ہے کہ ان سے اس کی جد لیجھی

ا جائے گا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ اوگوں کے درمیان برابری کرنامیر ہے نزد یک مال غنیمت کے حصول ہے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابوموی کو خط لکھا جس میں سلام کے بعد فر مایا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے بی خبر دی ہے اور میں تنہمیں قتم دے کر کہتا ہوں کدا گرتم نے اس کے ساتھ بیزیادتی لوگوں کے سامنے کی ہے تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کراہے بدلہ دواورا گر تنہائی میں کی ہے تو تنہائی میں اسے بدلہ دو۔ لوگوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کدانہیں معاف فرماد بیجئے ۔حضرت عمر نے فرمایا کہ میں انصاف کوکسی کے لئے پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ جب خط انہیں ملا تو وہ بدلے کے لئے بیٹھے اور اپناسرآ سان کی طرف اٹھ با لیکن اس آ دمی نے کہا کہ میں نے آپ کومعاف کردیا۔

( ٣٤٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بِهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوَّهِمْ ، قَالَ : فَعَدَرَ بِهِمْ دِهْقَانُ تُسْتَرَ ، فَأَخْمَى لَهُمْ تَنُّورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمرِ ، أَوِ التَّنُّورِ ، قَالَ :فَمِنْهُمُ مِنْ أَكُلَ فَتُرِكَ ، قَالَ

فَأَحْمَى لَهُمْ تَنُورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمِرِ ، أَوِ التَنَّورِ ، قَالَ : فَمِنَهُمْ مِنْ أَكُلَ فَتَرِكَ ، قَالَ فَعَرَضَ عَلَى نُهَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الطَّبِّىِّ ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نُهَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الطَّبِّى ، فَأَبَى فَوُضِعَ فِى التَّنُّورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى الْهُوينَةِ حَتَى صَالَحُوا الدِّهُقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهَيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نَهَيْبٍ ، قَالَ فَحَاصَرُوا أَهْلَ الْمُدِينَةِ حَتَى صَالَحُوا الدِّهُقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهَيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نَهَيْبٍ ، قَالَ

يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ لَهُ ذِمَّةً ، قَالَ سِمَاكٌ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بَلَغَهُ ذَلِكٌ ، فَقَالٌ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكَلَ.

(۳۳۵۱۹) حضرت ساک بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تستر کوفتح کیااور دشمن سے قبال کے لئے آ گے بڑھ گئے تو وہار کے ایک مالدار آ دی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اور انہیں گرفتار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اور ان کے ساتھ خنزیر ،

کے ایک مالدار آ دی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اورانہیں گرفنار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اوران کے ساتھ فنزیر ۔ گوشت اورشراب رکھی اوران سے کہا کہ یا تو یہ کھالو یا تنور میں ڈال دیئے جاؤگے۔ چنانچہ جس نے شراب پی لی اور فنزیر کا گوشت

ہے بھی صلح ہوگئ۔ایک دن حضرت نہیب کے بھتیج نے اپنے چچا ہے کہا کہا ہے پچپا جان بیآ دمی نہیب کا قاتل ہے۔انہوں ۔ جواب دیا کہاب بیلوگ مسلمانوں کے عہد میں آ چکے ہیں اس لئے اب ہم انہیں پچھنہیں کہد سکتے۔ جب اس سارے واقعہ کر اطلاع حضرت عمرکو ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہاللہ تعالیٰ نہیب پررحم فر مائے اگر وہ مجبوری میں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کھ

لِيتِ تَوَكُلُ كُناه نه بهوتا \_ ( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِتَى ، قَالَ

حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :حَاصَرُنَا تَوَجَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ :مُجَاشِعُ بُنُ مَسُّعُودٍ ، قَالَ :فَانْطَلُقْتُ إِلَى قَتِيلٍ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ وَتَهُذِيهُ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَمِيصٌ خَلَقٌ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَى قَتِيلٍ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ

تَخْذَتُ قَمِيصَ بَغْضِ أُولَئِكَ الْقَتْلَى ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ بَيْنَ أَخْجَارٍ وَدَلَكُتُهُ حَتَى أَنْقَيْتُهُ وَلَبَسْتُهُ وَدَخَلْتُ الْقَرْيَةَ ، فَأَخَذْتُ إِبْرَةً وَخُيُوطًا ، فَخِطْتُ قَمِيصِي فَقَامَ مُجَاشِع ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ : تَغُلُّوا شَيْنًا مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِخْيطًا. قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْتُهُ ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى فَمِيصِى ، فَجَعَلْتُ أَفْتَقْهُ ، حَنَّى وَاللهِ يَا بُنَىَّ جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى وَالإِبْرَةِ وَالْحِيوطِ الَّذِى كُنْتُ جَعَلْتُ أَخْرِقُ قَمِيصِى تَوَقَيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْتُ بِالْقَمِيصِ وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِى كُنْتُ أَخَدُتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَأَلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى رَأَيْتُهُمْ يَغْلُونَ الأوسَاقِ فَإِذَا قُلْتُ : أَيَّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالُوا :نَصِيبُنَا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

(۳۳۵۲۰) حضرت کلیب جری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے توج نامی علاقے کا محاصرہ کیا تو ہماری قیادت بنوسکیم کے بجاشع بن مسعود کے ہاتھ تھی۔ جب ہم نے توج کو فتح کیا تو اس وقت میرے بدن پرائی قیص تھی۔ میں ایک تجی مقتول کے پاس گیااور میں نے اس کی قیص اتاری ،اسے دھویا اور صاف کر کے بہن کے بہتی میں داخل ہوا۔ بہتی میں سے میں نے ایک سوئی اور دھا گالیا اور اپنی قیص کوی لیا۔ اس کے بعد حضرت مجاشع نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو اُسی قتم کی خیانت نہ کرو، جس

نے خیانت کی اسے قیامت کے دن خیانت کا حساب چکانا ہوگا خواہ وہ ایک سوئی بی کیوں ندہو۔ پھر میں نے اس قمیص کوا تارا اور اپنی قمیص کے اس حصہ کو دو بارہ پھاڑ دیا جواس دھا گے سے سیا تھا۔ پھر میں نے وہ سوئی اور دھا گاو ہیں رکھ دیئے جہاں سے اٹھائے تھے۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں وہ زماند دیکھا جب لوگ وس کے وس میں خیانت کرتے

تھے،اگران سے کہاجائے کہ یہ کیا کررہے ہوتو کہتے ہیں کفنیمت میں ہماراحصداس سے زیادہ ہے۔

( ٢٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحَ تُسُتَرُ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبُصُرَةِ سَأَلُهُمْ : هَلْ مِنْ مُغْرِيَةٍ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَدْخَلْتُمُو هُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْم رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَبَتْتُمُوهُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا فَتَلْتُمُوهُ ؟ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدْ، وَلَمْ آمُوْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ حِينَ بَلَغَنِي .

(٣٨٥٢) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن كے والد فرماتے ہیں كہ جب حضرت عمر مؤلو تؤركو كو فتح كی خبر ملی تو آپ نے بوچھا كه كيا وہاں كوئی عجیب بات پیش آئی؟ آپ كو بتایا گیا كہ ایک مسلمان مرتد ہوكرمشركین سے جاملا، ہم نے اس بكر لیا۔حضرت عمر نے

وہاں ہوں بیب ہات ہیں ان ؟ اپ وہایا میں لہ ہیک سلمان سرید ہو ہر سرین سے جاملا ؟ ہم نے اس پر حیا۔ سرے سرے ہوئے ہ پوچھا کہ تم نے بھراس کا کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اقبل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے قید میں کیوں ندر کھا، تمہیں چاہنے تھا کہ اسے تین دن قید میں رکھتے ، اسے روز اندا یک روٹی دیتے اور اسلام میں واپس آنے کا کہتے۔ اگر وہ تو بہ کرلیت تو ٹھیک وگر نہ تم اسے قبل کر دیتے۔ بھر حصرت عمر نے دعا کی کہ اسے اللہ! تو گواہ رہنا میں نے اس کا تھم بھی نہیں دیا اور میں اس برراضی بھی نہیں ہوں۔

( ٣٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبَ بُنِ أَبِى صُفْرَةَ ، قَالَ : حَاصَرْنَا مَدِينَةَ بِالْأَهْوَازِ فَافْتَنَحْنَاهَا وَقَدْ كَانَ ذكر صُلْحٍ فَأَصَبْنَا نِسَاءً ۚ فَرَقَعْنَا عَلَيْهِنَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا :خُذُوا أَوْلَادَهُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ صَالَحَ بَعْضَهُمْ. (۳۳۵۲۲) حفزت مہلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہواز کامحاصرہ کیااور پھراسے فتح کرلیا۔ وہاں صلح کا ذکر جلا اور ہم نے کچھ عورتوں کوقیدی بنا کران سے جماع کیا تھا۔ پھریپذ جرحضرت عمر ڈاٹھ تک پنچی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولا دحاصل کرلواور ان کی عورتیں انہیں والیس کر دو۔

( ٣٤٥٢٣ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ جَدِّتَ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبِ ، قَالَ :ضُرِبَ عَلَيْنَا بَعْثُ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ.

قال: سمِعت جدّی محمّد بن خاطِبِ ، قال : ضرِبٌ عَلَيْنا بَعْثُ إِلَى إِصْطَحْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسُ لِللّهُ (٣٨٥٢٣) حفرت محمد بن حاطب فرماتے ہیں کہ ہمیں اصطحر کی طرف بھیجا گیااور فارس کو قاعد کے لئے بنایا گیا۔

ر ١٠٤٥٢) حَرَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ شُويسًا الْعَدَوِيَّ بَقُولُ : غَزَوْتُ مَيْسَانَ

فَسَبَيْتُ جَارِيَةً ، فَنَكَحْتُهَا حَتَّى جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ :رُدُّوا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْي مِيسَانَ فَرَدَدْتُ فَلَا أَذْ مِنَا أَنِّ كِلا رُدُّونُ كِنَا مُنْ خَرْهُ عِلما ؟ يَنَّ سُخْ يَا أَذْهِ مِنَا أُورُونِ مِنْ سَبْي

أَدْرِى عَلَى أَى حَالٍ رُدَّدتُ ، حَامِلٌ ، أَوْ غَيْرٌ حَامِلٍ ؟ حَتَّى يَكُونَ أَعْمَرَ لِقُرَاهُمْ ، وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ.

(ابو عبيد ٢٧٨)

(۳۳۵۲۳) حضرت شویس عدوی کہتے ہیں کہ میں نے میسان کی جنگ میں حصدلیا، میں نے ایک باندی کوقیدی بنایا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر ہمارے پاس حضرت عمر کا خطآ میا جس میں لکھاتھا کہ میسان کے قید یوں کووا پس کر دو، میں نے اس باندی کووا پس کروید اور میں نہیں جانتا کہ وہ حاملہ تھی یانہیں تھی۔ یہ ان کی ستی کے لئے زیادہ آبادی اور زیادہ خراج کی وصولی کا سبب تھا۔

## (٩) مَا حَفِظْتُ فِي الْيَرْمُوكِ

## جنگ برموک کی کچھ باتیں

( ٣٤٥٢٥) حَدَّثَنَا غُنُدُرْ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاصًا الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرُمُوكَ ، وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَكَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِى حَدَّتَ عَنْهُ سِمَاكُ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةً ، قَالَ : فَكَنَبَنَا إِلَيْهَ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمُدَدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَائِنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونَ وَاسْتَمُدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَائِنِي كِتَابُكُمْ تَسُتُمِدُونَ وَاسْتَمُدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلِيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَائِنِي كِتَابُكُمْ تَسُتُودُونِي وَإِنِّى أَذَلَكُمْ عَلَى مَنْ هُو أَعْزَ نَصُرًا وَأَحْضَرَ جُنْدًا ، فَاسْتَنْصَرُوهُ ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُ وَيَالَى الْقَالُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَدُ

وَإِنَى الْمُلْحُمْ عَلَى مَنْ هُوَ اعْرَ لَصُوا وَالْحَصُو جَنَدًا ، فَاسْتَنْصُرُوه ، وَإِنْ مُحَمَدًا صَلَى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ نُصِرَ يَوْمَ بَدُرٍ فِى أَقَلَّ مِنْ عِنْدِيْكُمْ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتَلُوهُمْ، وَلاَ تُرَاجِعُونِي، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَلَا نُصِرَ يَوْمَ بَدُرٍ فِى أَقَلَ عِنَاكُمْ مَ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتَلُوهُمْ، وَلاَ تُرَاجِعُونِي، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ، وَلاَ تُرَاجِعُونِي، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ، وَلاَ تُرَاجِعُونِي، قَالَ : عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ فَهَزَمُنَاهُمْ ، وَقَتَلْنَاهُمْ فِي أَرْبَعُةِ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَأَصَلَبْنَا أَمُوالاً ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ نُعْطِى كُلِّ رَأْسَ عَشَرَةً

لَّعْطِي كُنْ رَاسٍ حَسَرًا. قَالَ :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً :مَنْ يُرَاهِبُنِي ؟ قَالَ :فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ :فَسَبَقَهُ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَىٰ أَبِي عُبُيْدَةَ تَنْقُوْانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَربِيٍّ.

(٣٣٥٢٥) حضرت عياض اشعري كتب بين كدين جنگ رموك مين شريك تها،اس مين مارے يانچ امير تھے: حضرت ابومبيده بن جراح، حضرت یزید بن الی سفیان، حضرت ابن حسنه، حضرت خالد بن ولیداور حضرت عیاض \_ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب لزائی ہوتو حضرت ابوعبیدہ کی اطاعت کولازم بکڑنا۔ پھراس لڑائی میں ہم شدید خطرات میں گھر گئے تو ہم نے حضرت عمرے مدو

طلب کی ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملاہے جس میں تم نے مجھ سے مدد ما تکی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدد ما تکنے کوکہتا ہوں جس کی مدوزیادہ غالب ہے اور جس کالشکرزیادہ مضبوط ہے اور حضور فِیْرِ فِیْفِیْجَا نے غزوہ بدر میں تم ہے کم تعداد کے ساتھ دشمن کوشکست دی تھی، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچ جائے تو میری طرف رجوع نہ کرنا۔اس خط کے ملنے کے بعد ہم نے خوب لوائی کی اور دخمن کوشکست دے دی۔ ہم نے چار فرسخ تک ان سے لڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی

تقسیم کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عیاض نے مشورہ دیا کہ ہرایک کودی دیئے جا کیں۔ پھر حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے کون دوڑ لگائے گا۔ ایک نو جوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ

کے ساتھ دوڑ لگا تا ہوں۔ پھروہ نو جوان آ گے نکل گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہ اپنے عربی گھوڑے پراس نو جوان کے بیچھے تھے اوران کے بالول کی مینڈ ھیاں اڑر ہی تھیں ۔

( ٣٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَةٌ تُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ :رُدُّوا عَنَّى هَذِهِ فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِى ارِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا إِنِي وَاللَّهِ لَتَنُ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِى يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ وَأَشَارَ بِيَلِّهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ :فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْمَعْرَكِةِ.

(۳۳۵۲۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ رموک میں میں نے ایک آ دمی کود یکھا جواپی جان فدا کرنے کو تیار تھا اور اس کی بیوی اے داسطے دے کرردک ربی تھی۔ وہ کہدر ہاتھا کہاہے مجھ ہے دور کرو، میں اس کے لئے ہرگز نہیں رک سکتا۔حضرت قیس فرماتے تیں کہ بعد میں ہم نے اس کودیکھا کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہوگیا تھا۔

٣٤٥٢٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حلَّاثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ صَوْتٌ أَشَدَّ مِنْ صَوْتِهِ ، وَهُوَ تَحْتَ رَايَةِ ابْنِهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَهُوَ يَقُولُ :هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ اللَّهُمَّ نَزُّلُ نَصْرَك ، يَعْنِي أَبَا سُفْيَانَ.

(۳۲۵۲۷) حضرت سعید بن مینب نقل کرتے ہیں کہ جنگ برموک میں ابوسفیان کی آواز سے بلند آواز کسی کی نہتھی،وہ اپنے بیٹے کے جھنٹر *ے کے پنچے کھڑے تھے*اور کہدر ہے تھے کہ بیاللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔اےاللہ!ا پی مد دکوناز ل فرما۔

٣٤٥٢٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) و السرابا

اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِقُ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الشَّامِيُّ :نَحْنُ أَصْحَابُ الْيُرْمُوكِ وَيَوْمٍ كَذَا وَيَوْمٍ كَذَا.

(٣٢٥٢٨) حضرت حذيفه ہے منقول ہے كه ايك كونى اور ايك شام شخص كا باہم تفاخر ہوا، كونى نے كہا كہ ہم قادسيدوالے اور فلا ل

فلا الرائي والے بیں ،شام نے کہا کہ ہم بر موک والے اور فلا ن فلا الرائي والے بیں۔

( ٣٤٥٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوِّيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ ، فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ :فَقُلْنَا :مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ :فَنَزَعَنَاهُ ، وَقُلْنَا كَرِهَ زِيَّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَا رَحَّبَ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشُّرْكِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِمَرْ

قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ.

(٣٣٥٢٩) حضرت سويد بن غفله فرماتے ہيں كه بهم ريموك كى لا ائى سے داپس آئے تو حضرت عمر بمارے استقبال كے لئے آئے۔ اس وقت ہمارے جسم پرریشم کا لباس تھا۔حضرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں چھر مارے جا تھیں۔ہم نے کہا کہ انہیں ہمار۔ بارے میں نہ جانے کیا خبر ملی ہے؟ پھر ہم نے ریشم کے کپٹرے اتار دیتے اور کہا کہ آئہیں ہمارا بیطیہ ناپسند آیا ہے۔ پھر جب ہم گئے تو انہوں نے ہماراا ستقبال کیااورفر مایا کہ پہلےتم مشرکین کے حلیے میں آئے تھےاورالٹد تعالیٰ نےتم سے پہلے لوگوں کے لئے بھی ریشم کو بیندنبیں کیا ہے۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، فَأَصَابَ النَّاسُ أَعْنَابًا وَأُطْعِمَةً ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا.

( ٣٣٥٣٠) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بریموک کی لڑائی میں شریک تھا ، وہاں لوگوں کو محجوریں اور غلے ملے ، وہ انہوں ۔۔'

کھائے اوراس میں کچھرج نہیں سمجھا۔

( ٣٤٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَسُلَمَ عِكْرِمَةٌ بُنُ أَبِي جَهُل، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ، لَا أَتُرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لأصُدَّ به عَنْ سَبيل اللهِ ، إلَّا قُمْتُ مِثْد فِي سَبيلِ اللهِ، وَلَا أَتُوكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُولِ

نَزَلَ فَتَرَجَّلَ ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا ، فَقُتِلَ فَوُجِدَ بِهِ بِضُعٌ وَسَبْعُونَ ، مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ.

(۳۴۵ m) حضرت ابوا سحاق فرماتے ہیں کہ جب عکر مہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا اور حضور مُثِلِّفُتِیْج کی خدمت میں حاضر ہو۔ اورعرض کیا کہاہےاللہ کے رسول! میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے جوطریقہ کاراختیار کیا تھا میں وہ ہرطریقہ اللہ ک

راہتے میں اختیار کروں گااور جتنا مال میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے خرچ کیا تھاا تنا ہی مال میں اللہ کے راہتے میر خرچ کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت مکرمہ وہانی سواری ہے اتر کر پیدل لڑے اور زبردست لڑائی کی ، پھروہ شہید ہو گئے اوران کے جسم پر نیزوں ہگواروں اور تیروں کے ستر سے زیادہ نشا تات تھے۔

## ( ۱۰ ) فِی تُوْجِیهِ عُمَّدَ إِلَی الشَّامِ حضرت عمر مِن النُوْرِ کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روائگی

(٣٤٥٢) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ الشَّامَ حُصِرَ هُو وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ شِيدًةٌ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا فَرْجًا وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِبُ عُسُرٌ يُسْرَيْنِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لِعَلَامٌ مَا مُنْ بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ وَتَكَاثُونُ فِى الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لِكُونَ إِلَى اللَّهُ لَكُونُ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُونٌ فِى الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً وَلَا : يَا أَهْلَ الْمُدِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً يَعْدُ مُ وَيَحُثَّكُمْ وَيَحُرَّبُكُمْ مُ وَيَحُثَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبِي : فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبَيَّضِينَ ، قَدْ هَبَطُوا مِنَ التَّنِيَّةِ ، فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ يَبُشُّرُونَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْح ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، رُبَّ قَائِلِ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(٣٣٥٣٢) حضرَت الملم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ شام آئے تو وہ اور ان کے ساتھی گھیر لئے گئے اور انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط کھا جس میں سلام کے بعد تحریر کیا کہ اللہ نے ہر پر بیٹانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ کوئی ایک پر بیٹانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیآیت بھی ان کی طرف لکھ جسجی پھیا اُنگھا الَّذِینَ آمَنُوا اصبرُ وا وَصَابِرُ وا وَصَابِرُ وا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ کی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوسیدہ نے انہیں جواب میں تحریر کیا ہے۔ انہیں کیا کہ اس کے بعد حضرت ابوسیدہ تمہیں جہاد کی ترغیب و صرب ہیں۔ نے حضرت ابوسیدہ تمہیں جہاد کی ترغیب و صرب ہیں۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں بازار میں کھڑاتھا کہ کچھلوگ وادی ہے اترتے ہوئ آئے ،ان میں حضرت حذیفہ بڑی تنے بھی متھے اور وہ فتح کی خوشخبری دےرہے تھے۔ میں بھی خوشی میں باہرآیا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المونین اللہ کی مدداور فتح کی خوشخبری ہو۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا کہ کسے والے نے کہا کہ کاش خالد بن ولید ہوتے۔

( ٣٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسِ الْبَجَلِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعُمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ ، قَامَ خَالِدٌ ، فَخُطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ و مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن اليعوث والسرابا وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَثَنِيَّةً وَعَسَلاً عَزَلَنِي وَ آثَرَ

بِهَا غَيْرِى ، قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ :اصْبِرْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَإِنَّهَا الْفِتْنَةُ ، قَالَ :فَقَالَ خَالِلٌ : أَمَا وَابْنُ الْحَطَّابِ حَنَّى فَلَا وَلَكِنُ إِذَا كَانَ النَّاسُ بِذِى بَلَى وَبذِى بَلَى وَحَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الأرْضَ يَلْتَمِسُ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي أَرْضِهِ ، فَلَا يَجِدُهُ.

(۳۳۵۳۳) حضرت عزرہ بن قیس بجلی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کومعز ول کر دیا اور شام میں حضرت

ابوعبیدہ کوحا کم مقرر کردیا تو حضرت خالدنے خطبہ دیا،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک امیر المومنین نے مجھے شام پر عامل مقرر کیا، پھر جب مکھن اور شہدرہ گیا تو مجھے معزول کر کے مجھ پر کسی دوسرے کوتر جیجے وے دی۔ اس پر ایک آ دمی نے

كفرے ہوكركها كداے اميرصر يجيخ، بدايك فتنه ب حضرت خالد نے فرمايا كه جب تك حضرت عمرحيات ہيں تب تك تو كوئي فتينہ نہیں، بھر جب لوگ بغیرامیر کے ہوجائیں گے۔ یہاں تک کہا یک آ دمی ایک سرز مین میں آئے گااوراس میں وہ چیز تلاش کرے گا

جواس کی سرز مین میں نہیں ہے لیکن وہ اسے نہیں پائے گا۔

( ٣٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : لْأُنْزِعَنَّ خَالِدًا ، وَلَأَنْزِعَنَّ الْمُثَنَّى حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ دِينَهُ لَيْسَ إِيَّاهُمَا.

(۳۳۵۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں خالد

اور تنی کومعنز ول کردوں گا تا کہان دونوں کومعلوم ہو جائے کہالٹداینے دین کی مدد کرتا ہےان دونوں کی نہیں کرتا۔

( ٣٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَاخَ بَهِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَٱلْقَيْتُ فَرُوتِي بَيْنَ شُعْبَتَىَ الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكُبٌ عَلَى الْفَرُوَةِ فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرٌ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرَ :تَطْمَحُ

أَعْيِنْهُمْ إِلَى مَوَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، يُوِيدُ مَوَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۳۳۵۳۵)حفزت عمر کے خادم حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضزت عمر کے ساتھ شام آئے تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا

اور حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں نے کجاوے میں پوشین بچھادی، جب وہ واپس آئے تو پوشین پرسوار ہوئے۔ پھر ہم اہل شام کو ملے وہ مجھ ہے حضرت عمر کا پوچھتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ان کی صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فرماتے تھے کہ ان

کی آٹکھیں ان سواریوں کی طرف زیادہ ماکل ہوتی ہیں جو درستی سے خالی ہیں ۔ یعنی عجمیوں کی سواریوں کی طرف۔ ( ٣٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :لَمَّا قَلِهِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ ،

فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ بِرْذَوْنًا ، يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَرَاكُمْ هَاهُنَا إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. معنف ابن البی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی برای استان البی معنف ابن البی شیبه متر جم (جلد ۱۰) کی برسوار تنجے ، لوگول (۳۵۳۱) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا ، وہ اپنے اونٹ برسوار تنجے ، لوگول

(۳۲۵۳۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین! اگر آپ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ آپ سے بیباں کے بڑے اور سرکر دہ لوگ ملیس گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاملات بیبال نہیں بلکہ وہاں طے ہوتے ہیں اور آپ نے آسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاملات بیبال نہیں بلکہ وہاں طے ہوتے ہیں اور آپ نے آسان کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٤٥٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَحَوْلُهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ جُلُوسًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، فَقَالَ : هَا أَنَا ذَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ : إِنَّكَ بَيْنَ هَوُلَاءِ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَيْسَ اللّهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ حَلْفِكَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ حَلْفِكَ إِنَّ مَوْلَاءِ اللّهِ لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَوْلَاءِ اللّهِ لِا أَقُومُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُذَى طَعَامٍ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلِّ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا : ذَاكَ إِلَيْنَا ، هَذَا ، حَتَّى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُذَى طَعَامٍ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلِّ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا : ذَاكَ إِلَيْنَا ،

هُولاءِ الّذِينَ حُولُك ، وَاللهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلاَ لَحُومُ الطَّيْرِ ، فَقَالُ عُمَرُ : صَدَقَتَ ، وَاللهِ لاَ أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا ، حَتَى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُدَّى طَعَامٍ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلِّ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا : ذَاكَ إِلَيْنَا ، هَذَا ، حَتَى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُدَّى طُعَامٍ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلُ وَالزَّيْتِ فَقَالُوا : ذَاكَ إِلَيْنَا ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ ، وَأَكْثَرَ الْحَيْرُ ، قَالَ : فَيغَمَ.

2 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ ، وَأَكْثَرَ الْحَيْرُ ، قَالَ : فَيغَمَ.

(٣٢٥٣٤) حضرت قيس فرمات بين كرحفرت عمرشام مِن شَحْ كرحفرت بال فِي الرَّانِ وَتَحْرِت بال اللهِ وَالرَّونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

آس پاس سروں کے قائدین بیتھے تھے۔ حضرت بلال نے آواز دی اے تمر! حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر یہاں ہے۔ حضرت باال نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں، آپ اپنے آگ، چھیے، دائیں اور بائیں دیکھئے، جولوگ آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں بیصرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے جا کہا۔ میں اپنی اس فشعرت کے کہا۔ میں اپنی اس فقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک ہر مسلمان کواس بات کا پابند نہ کردوں کہ وہ دو مد خلا اور سرکہ

اورزیون استعال کرے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر المونین! کیا ہمارے لئے بیہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیق اور خیر کو زیادہ کردیا ہے۔حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔
کردیا ہے۔حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔
( ٣٤٥٣٨) حَدَّفَنَا ابْنُ عُلَيةً ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَلِهِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ

الدَّهَافِينَ ، فَقَالَ : إِنِّى فَدُ صَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأُحِبَّ أَنْ تَجِىءَ فَيَرَى أَهُلُ أَرْضِى كَرَامَتِى عَكَيْك ، وَمَنْزِلَتِى عِنْدَكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدُخُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ هَذِهِ الْبِيَعَ الَّتِى فِيهَا الصُّوَرُ. (٣٣٣٨) حفزت عمر كے فلام حفزت اسلم فرماتے بين كه جب حفزت عمر شام آئے توان كے پاس وہاں كے وہا قين ميں سے ايك آدى آيا، اس نے كہا كہ ميں نے كھانا تياركيا ہے اور ميں جا بتا ہوں كرآ پ مير ئے گھر آئيں تاكہ مير سے علاقے كے لوگوں كو

( ٣٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَنَتُهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ ، وَهُوَ آخَذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمُاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَمِيرَ هي مسنف ابن الى شيب مترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن الى شيب مترجم ( جلده ١) كي مسنف ابن الى البعوث والسدابا

الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبِطَارِقَةِ الشَّامِ ، وَأَنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ فَلَنْ نَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

(٣٣٥٣٩) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں كہ جب حضرت عمرشام آئے تو آپ كے پاس بہت سے لشكر آئے، حضرت عمر

کے جسم پر از اربموزے اور ہمامہ تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو پکڑ رکھا تھا اوراسے پانی پلا رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر

الموننین! آپ کے پاس بہت ہےلوگ اور شام کے حکمران آرہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ ہم وہ لوگ میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت حلاش نہیں کریں گے۔

( ٣٤٥٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثِنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوّيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ

بْنِ عُسَرَ، قَالَ: جِنْتُ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَوَجَدْته قَائِلاً فِي خِبَائِهِ، فَانْتَظَرْته فِي فَيءِ الْخِبَاءِ، فَسَمِعَنْهُ حِينَ تَضَوَّرَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ غَزْوَةِ سَرْغَ ، يَعْنِي حِينَ رَجَعَ مِنْ أَجْلِ الْوَبَاءِ.

( ٣٨٥ ٣٠) حضرت عبدالله بن عمر ولا فؤ فرمات بيل كه جب حضرت عمر ولا فؤسام آئ تو ميس نے انهيں ويكھا كه وه اينے خيمے ميس دن کے وقت آرام فرمار ہے تھے، میں نے خیمے کے سائے میں ان کا انظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تومیں نے ان کی آواز نی وہ کہد

رہے تھے کداے اللہ! سرغ کے غزوہ سے میری واپسی کومعاف فرماریعنی جب وہ وہا می وجدے وہاں سے واپس آئے تھے۔ ( ٣٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الشُّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَسِير بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :لَمَّا أَتَى عُمَرُ الشَّامَ ، أَتِيَ بِيرْذَوْنِ ، فَرَكِبَ

عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَبَّحَكُ اللَّهُ ، وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك.

(۳۴۵۲) حفرت اسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وٹاٹوز شام آئے تو آپ کے پاس سواری کے لئے ایک جمی نسل کا گھوڑا

لایا گیا،آپاس پرسوار ہوئے تو وہ کا پننے لگا،آپاس سے بنچے اتر گئے اور فرمایا کداللہ تیرابراکرے اور اس کا بھی براکرے جس نے

( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ

لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ خَطَبُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : لاَ أَعْرِفَنَّ رَجُلاً طَوَّلَ لِفَرَسِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَتَهِ بِغُلَامٍ يُحْمَلُ ، قَدْ ضَرَبَتُهُ رِجُلُ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ : مَا سَمِعْت مَقَالَتِي بِالْأَمْسِ ، قَالَ : بَلَى ، يَا أَمِيرَ

ٱلْمُؤْمِّنِينَ ، قَالَ :فَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ :رَأَيْتُ مِنَ الطَّرِيقِ خَلْوَةً ، قَالَ :مَا أَرَاك تَعْتَذِرُ بِعُذْرٍ ، مَنْ رَجُلان يَخْتسبَان عَلَى هَذَا ، فَيُخْرِجَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيُوَسِّعَانِهِ ضَرْبًا ؟ وَالْقَوْمُ سُكُوتٌ ، لَا يُجِيبُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَى فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ كَرَاهَةً

أَنْ تَفْضَحَ صَاحِبَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لأَهْلِ الْغُلَامِ :انْطَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لأَجْعَلَنَّكَ نَكَالاً ، قَالَ :فَبَرِءَ الْغُلاَمُ وَعَافَاهُ اللَّهُ. (٣٣٥٣٢) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر والنو شام آئے تو آپ نے اوگوں کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنے گھوڑے کی لگام کوڈ ھیلانہ کرے۔ پھرا گلے دن آپ کے پاس ایک غلام لایا گیا جس کواس کے گھوڑے نے لات ماری تھی۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ کیا کل تم نے میری بات نہیں سن تھی ؟ اس نے کہا ہا میر الموشین! میں نے آپ کی بات سن تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرتم نے الی حرکت کیوں کی ؟ اس نے کہا کہ میں نے راستہ خالی دیکھا تو جانور کی ری ڈھیلی کردی۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کون دوآ دمی اسے متحد سے باہر لے جاکرات سزادیں گے۔ یہ بات من کرکسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے پھرائی بات دہرائی تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ اے امیر المونین !اوگوں کو

یہ بات پیندنہیں ہے کہ ان کا ساتھی یوں رسوا ہو۔ پھر حضرت عمر نے غلام کے دشتہ داروں سے کہا کہ اسے لیے جاؤاوراس کا علاق کراؤ۔اگر آئند ہ کسی نے پیچرکت کی تومیس اے سزادوں گا۔ پھروہ لڑکا درست ہو گیا اوراللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطافر مائی۔

( ٣٤٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ حِينَ سَمِعَ أَنَّ الْوَبَاءَ بِهَا فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ الصَّائِفَةَ لَا تُخْرِجُ الْعَامَ فَرَجَعَ.

( ٣٢٥٣٣) حضرت محمرے کی نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر نے سنا کہ شام میں وہاء ہے تو وہاں سے واپس آ گئے ۔اس پرانہوں نے اس ہارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور فر مایا کہ وہ اس لئے واپس آئے تھے کیونکہ ان سے کہا گیا کہ گری میں جنگ والے اس سال نہیں تکلیں گے،اس بروہ واپس آ گئے۔

( ٣٤٥٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحِبِيّ ، وَمُحَمَّدٍ الْخَوْلَانِيّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُوَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي قَالَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي

قَالَ : كُتَبَ عَمَر إِلَى أَبِي عَبِيدَهُ كِتَابًا فَقُواهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِن عَبِدِ اللهِ عَمر !هِير المؤمِنين إِلَى ابِي عَبَيْدَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهُمْ أَمُرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلاَّ حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَلِعُ النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلاَ يَخْنِقُ فِي الْمُحَقِّ عَلَى جَرِّتِهِ وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلاَ يَخْنِقُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، وَالسَّلامُ عَلَيْك. النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلاَ يَخْنِقُ فِي الْمُحَقِّ عَلَى جَرِّتِهِ وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، وَالسَّلامُ عَلَيْك. (٣٣٥٣ ) حضرت ابوسِيده ن جراح كوخط لكما ، جوحضرت ابوسِيده ن جابيد

یں لوگوں کو پڑھ کرسنایا ،اس میں تحریر تھا:اللہ کے بندے عمرامیرالمومنین کی طرف ہے ابومبیدہ کے نام ہتم پرسلامتی ہو،لو گوں میں اللہ کے عظم کو وہی شخص نا فذکر سکتا ہے جس کی عقل روثن ہواور قوت خوب ہو،لوگ اس کے رازوں پر واقف نہ ہو عکیس اور و دحق کے نفاذ

میں گھبراتانہ ہواورالقد کے معاملے میں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرے بتم پر سلامتی ہو۔ ( ٣٤٥٤٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّبَ عَنْ مُقْوَلَتِهِ ، قَدِيثٌ سُنُكُونَ عُنَظُ فَأَنْسَا بِهِ اللّهِ صَاحِي أَذْنَ عَالَتِ ، أَوْ أَذَلَةِ ، قَالَ : فَعَ مَنْ أَنْهُ مَنَ فَعَهُ وَحَمَّطُ لَهُ

مُقْعَدَتِهِ ؛ قَمِيصٌ سُنْبُلَانِيٌّ عَلِيظٌ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرَعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَغَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصَ قُبْطِرِى فَجَانَهُ بِهِمَا ، فَٱلْفَى إِلَيْهِ الْقُبُطِرِى فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا لَيَّنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . أَلْقِ إِلَى قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَقِ. مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ۱ ) في مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ۱ ) في مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ا (٣٣٥٣٥) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو ان کی قمیص پیچھے کی جانب ہے بھٹی ہوئی تھی، وہ ایک موتی

سنبلانی قمیص تھی۔ آپ نے وہ قمیص درزی کے پاس جھیجی وہ اس نے دھوکر رفو کی اور ان کے لئے ایک قبطری قمیص کی دی اور ان کی طرف دونوں قمیصوں کولایا۔اور قبطری قبیص آپ کی خدمت میں پیش کی۔حضرت عمر نے اسے چھوااورفر مایا کہ بیزم ہے۔ پھرآ پ

نے دوقمیص اس کی طرف بھینک دی اور اس سے کہا میری قیص مجھے دے دووہ پینے کوزیادہ جذب کرنے والی ہے۔ ( ٣٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ مُحْمَرَ الشَّامَ ، أَنَى

مِحْرَابَ دَاوُدَ ، فَصَلَّى فِيهِ ، فَقَرَّأْ سُورَةً ص ، فَكُمَّا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵۳۲) حضرت ایومریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو حضرت داود غلایلاً کی جائے نماز میں نماز اداکی اور سور ۃ ص کی تلاوت کی ، جب آیت محده پر کینیچ و محده کیا۔

، ٣٤٥٤٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَّةَ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ الْخَازِرِ فَالْتَقَيْنَا وَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمُ فَأَدْبَرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، قَالَ:فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ الْأَشْتَوِ: إِنِّي قَتَلْتُ الْبَارِحَةَ رَجُلًا ، وَإِنِّي وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا ابْنُ مَرْجَانَةَ شَرَّقَتْ رِجُلَاهُ وَغَرَّبَ

رَأْسُهُ ، أَوْ شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتُ رِجُلَاهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ فَنَظَّرْت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَعْنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيَادٍ. (٣٣٥/٤) حفزت ابوجورية جرمي كتبع بين كه مين ان لوگول مين سے تھا جو يوم خاز ركوشام كي طرف كئے تھے۔ جب ہمارا وتمن ے سامنے ہوا تو شنڈی ہوا چی اوروہ سب شنڈ ہے گھبرا گئے ،ہم نے شام سے لے کرمبح تک ان سے قال کیا۔ابراہیم بن اشتر نے بتایا کہ میں نے گزشتہ رات ایک آ دمی کوئل کیا اور مجھے اس ہے اچھی خوشبوآئی ۔میرے خیال میں وہ ابن مرجانہ تھا۔ وہ روگلزوں میں تقتیم ہوااس کے پاؤں مشرق کی طرف اور سرمغرب کی طرف یا سرمشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف ہو گئے تھے۔ یس میں

گیااور میں نے دیکھاتو دوو ہی لیعنی نعبیدالقد بن زیادتھا۔ ( ٢٤٥٤٨ ا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ وَائِلِ ، أَوْ وَائِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُوْبِلَاءَ ، قَالَ :

فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنُّ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، فَقَالَ : بَلُ رَبُّ غَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ مُطَاعٌ ، فَالَ :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :ابْنُ حُوَيْزَةَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ :فَذَهَبَ ، فَنَفَرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطُّعَ ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ غَيْرُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ.

( ۳۳۵۴۸ ) حضر ت ابن وائل یا وائل بن علقمه فر ماتے ہیں کہ میں کر بلامیں حضرت حسین زبی ٹنڈ کے ساتھ تھا۔اتنے میں ایک آ دمی آیا اوراس نے کہا لیاتم یں حسین ہے؟ انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو۔ اس نے کہاتمہیں جبنم کی خردیتا ہوں۔ انہوں نے کہارب معاف کرنے والا ہے اور سفارش کی بات مانی جاتی ہے۔تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابن حویزہ ہوں۔حضرت حسین نے اے بدد عادی اور کہا کہا ہے اللہ اے جہنم کی طرف تھینج کر لے جا۔اس کے بعد جب وہ اپنے گھوڑے پرسوار بیوا تو اس کا گھوڑ ابدک گیا اور

مد صاد صند بھا گئے لگا ،گلوژے نے اسے ایسا گلسیٹا کہ گھوڑے کی زین میں اس کے پاؤں کے سوا پچھ ہاقی نہ رہا۔



( ٣٤٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرُ آنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. (ابن سعد ١٩١)

(۳۳۵۳۹) حفزت سعید بن المسیب بیشیز سے مردی ہے کہ حضورا قدس بیؤٹٹٹٹٹٹٹٹ پر تینتالیس سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ مکہ مکرمہ میں دس سال رہے جب آپ بیٹٹٹٹٹٹٹٹ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تریسٹے سال تھی۔ تریسٹے سال تقی۔

١ - ٣٤٥٥) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَحُطُّبُ ، قَالَ : هَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . (مسلم ١٨٢٢ احمد ٩١)

( ۳۲۵۵ ) حفزت جریر پڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ بڑاٹٹو خطبہ دے رہے تھے کہ حضور اکرم <u>مٹرانٹری</u>کٹر سارک وفات کے وقت تریسٹے سال حضرات شیخین ٹیکٹوئن کی تریسٹے سال تھی اور میں بھی تریسٹے سال کا ہو چکا ہوں۔

٣٤٥٥١) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَّتَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْراً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَينَ. (بخارى ٣٨٥١- ترمذى ٣١٢١)

ِ ٣٣٥٥) حضرت ابن عباس بني پيشاارشاوفر ماتے ہيں كه آنخضرت مَوْضَفَةً پر وحی جپاليس سال كى عمر ميں نازل ہوئى پھر آپ تير د

سال مدیند منوره میں رہے اور دس سال مکه مرمه میں اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریستھ سال تھی۔

( ٣٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوَفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٤ ترمذي ٣١٥٠)

(٣٣٥٥٢) حضرت ابن عباس بني رين الأخرار شاوفر ماتے ہيں كه وفات كے وقت آنخضرت مُطَّنْضَةَ فَم كَا عمر مبارك پينسٹھ سال تھى۔

( ٣٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهو ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَا بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ،

فَقَبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتْينَ. (۳۲۵۵۳) حضرت ابن عباس میں پینز سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْزَنْتِیْجَةً کی جالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آپ پندرہ سال

مكديين رہاوردس سال مديند منوره ميں رہاوروفات كوفت آپ كى عمر پنيشوسال تھى۔

( ٣٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكَتْ بِمَكَّةَ عَشَرٍ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرِ سِنِينَ.

(۳۳۵۵۴) حضرت حسن بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ آپ پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ دس سال مکہ میں اور دس سال

( ٣٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفْ

عَنْ غَزُوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضُعٍ وَسِتْينَ.

(٣٢٥٥٥) حضرت بشام بن عروه وفائي ارشاد فرمات بيل كدحضرت زبير وفافؤ سوله سال كى عمر مين اسلام لائ اورحضور

اقدس مَالِفَ عَلَيْ كَ ساتھ كسى بھى غزوه ميں چيچے ندر ہاور جب شہيد ہوت توان كى عمر ساٹھ سال سے او بركھى ۔

( ٣٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ ذُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلَى أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَعُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ.

(ابن ابی عاصم ۲۲۱ (۳۳۵۵۲) حضرت ابواسحاق مزاینو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِینَوشِیَعَةِ حضرات شیخین اور حضرت علی مزینو کی عمر مبارک و فات کے

وفت تریسته سال تھی اور حضرت عثان کی عمرسترے کچھذا کد تھی۔

( ٣٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ : وَمَا ٱلْمُخْكَمَ ؟ قَالَ :الْمُفَصَّلَ. وزاد غَيْرُ هُشْيَمٍ : وَقُبِضَ

وَ أَنَّا ابْنُ عَشْرٍ .

المراب ا

كه مين في عرض كيا كه أتحكم سي كيامراد ب؟ فرمايا تفسيلات اور آنخضرت بَرِ الفَضْفَةِ كى وفات كودت مين دس مال كاتفار الله عند الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا

ابْنُ عَشْرٍ ، وَتُوْفِّى وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. (بخارى ١٦٠٣ مسلم ١٦٠٣) ٣٣٥٥٨ ) حَشْرِت انْس بْنِائِدُ ارشاد فرمات به كرسول اكرم مِرَّائِفَةَ جب مدينة منوره تشريف لائة تومين دس سال كاتها، اور

(۳۳۵۵۸) حضرت انس بڑاٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مُؤَفِّفَتِ فَجَ جب مدینهٔ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا،اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں ہیں سال کا تھا۔

٣٤٥٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَلَّدٍ ، قَالَ : وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ . (طبرانى ١٠٦٠)

(۳٬۵۵۹) حضرت مسلمہ بن مخلد جن تؤ فرماتے ہیں کہ جب آپ مُرافِظ کی آپ مُرافِظ کی آپ مُرافِظ کی اور دے ہوئی دے ہوئی دے ہوئی اور دے ہوئی دے ہوئی اور دے ہوئی ہوئی اور دے ہوئی ہوئی اور دے ہوئی

جب آ پ كى وفات مونى توميرى عمروس مال تقى \_ . ٢٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سِمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْهُلَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ جَدَّه سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ وُلِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ : فَدَعَا بِهِ رَسُّهِ لُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَا فِي هِ وَمَسَحَ عَلَى وَحُوم ، وَدَعَالَهُ وَالْدَيَّةِ مَ خُنَيْنٍ،

قَالَ : فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . ( ٣٢٥٦٠ ) حضرت نان بن سلمه الهذ لي والد عروايت كرتے بين كدان كه دادا حضرت نان بن سلمه جنگ نين

﴿٣٣٥٦٠) حضرت سنان بن سلمه الهذ كى شئ اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه ان كے دادا حضرت سنان بن سلمه جنگ حنین كدن پيدا ہوئے رسول اكرم مُؤْفِقَ فَ فَ ان كومنگوايا اور ان كے منه ميں اپنالعاب مبارك ڈالا اور ان كے سر پر ہاتھ بھيرا اور ان كے دن پيدا ہوئے رسول اكرم مُؤُفِقَ فَ فَ ان كومنگوايا اور ان كے منه ميں اپنالعاب مبارك ڈالا اور ان كے سر پر ہاتھ بھيرا اور ان كے دن پيدا ہوئے دعا فر مائى۔

٣٤٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۲۵۶۱) حضرت سالم چائیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زناٹیز کا جب انقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر بجیبن برس تھی۔ پر پیکین دعر و ایک کے دیں میں دیوں میں دیوں دیوں دیوں کا جب انتقال ہوا تو اس ویر دیوں دیوں کا میں جروی ہے

٣٤٥٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيّ، قَالَ : أُصِيبَ عُمَرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّة.

۳۳۵ ۲۲ ) حضرت معدان بن الب طلحه رئي تؤ فر ماتے ہيں كه حضرت عمر رثان فو كو بدھ كے روز زخى كيا گياذى الحجه كامبينه ختم ہونے ميں "

٣٤٥٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَام، قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:أَسْلَمَ أَبُو بَكُمٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (٣٤٥٦٣) حضرت بشام ناين فرمات بس حضرت ابو بمرصد بق دائن جس دن مسلمان موئ ان كي ملكيت ميس حاليس بزار

(٣٣٥ ٢٣) حفرت بشام رفائو فرمات بين حضرت ابو بمرصد يق دفائد جس ون مسلمان موسة ان كى ملكيت مين جاليس بزار راجم تهد كناب المناريخ ها مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ۱) كي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلده ۱) ﴿ ٣٤٥٦٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً. (٣٣٥٦٣) حفزت عائشه تفامنهٔ خافر ماتی تبین كه آنخضرت مُلِّفَظُةً كی شادی جب ان کے ساتھ ہوئی تو ان کی عمر چھ سال تھی اور جسہ

آنخضرت مَاْفَظَيْنَةً كَ وَفَات مُونَى تُو آپ كَ عَمراتهاره سال تقى -

( ٣٤٥٦٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :كُنْتُ فِـ بَطْنِ الْمَرْأَةِ يَوْمَ بَدْرٍ.

(٣٣٥٦٥) حضرت عمر وبن حريث والنو قرمات بين كه جنگ بدر كون مين مال كے پيٹ مين تقار

( ٣٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتُصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا اهُ

خَمْسَ عَشْرَةً لَأَجَازَنِي ..

(٣٣٥ ٢١) حضرت ابن عمر ريئ پين ارشاد فرماتے ہيں كه غزوہ احد كے دن مجھے رسول اكرم مَلِفَظَيْكَةَ كے سامنے بیش كيا گيا ميں ا وقت چودہ سال کا تھا، آپ مِرْ الْفَصَاحَ فِي عِي عِيونا مجھ رواليس كرديا، اورغز وہ خندق كے دن مجھے آپ مِرْ الفَصَاحَ فَي مسامنے پيش كيا

اس وقت میری عمر پندرہ برس تھی آ ب نے مجھے جہاد کی اجازت عنایت فرمادی۔ ( ٢٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بَ

أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِحْدَى عَشْرَةَ الْمُرَأَةً.

( ٣٥٥ ٦٤ ) حفرت ملال بن بياف جي ففر فرمات بي كه حضرت عمر مَ النَّفَ فَقَيْ عاليس مردول اور كمياره عورتول كي بعداسلام لاك.

( ٣٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْأَنْصَارِكَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، قَالَ :فَذُكِرَ ذَلكَ لإِبْرَاهِيم فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَقَاآ

(٣٣٥١٨) حضرت زيد بن ارقم فرمات بي كدرسول اكرم مُؤَلِّفَ فَعَ برسب سے بہلے حضرت على وَنْ فَرِ اسلام لائ راوى فرمات

كدحفرت ابراجيم كے سامناس كاذكر بواتوآپ نے اس كا انكاركيا اور فرمايا ابو بكريہلے اسلام لانے والے ہيں۔ ( ٣٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُو كَ

أُوَّلُ الْقُوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لا . (٣٣٥ ٢٩) حفرت سالم بنا في فرمات بي كريس في حضرت ابن الحفيد عرض كيا لوكول بين حضرت ابوبكر بهلي اسلام لا-

والے ہیں؟ فرمایا کنہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَبِلَالٌ ، وَخَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أُمٌّ عَمَّار ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَةً عَتُّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرِ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ ، وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبِسُوا أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطَوْهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ قَوْمَهُ بِأَنْطَاعِ الْأَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَٱلْقَوْهُمُ فِيهَا ، ثُمَّ حَمَلُوهُ بِجَوَانِيهِ ، إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو

جَهُلِ ، فَجَعَلَ يَشْتُمُ سُمَيَّةَ وَيَرْفُتُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِي قُيْلِهَا ، فَهِيَ أَوَّلُ شَهِيدٍ ٱسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلَامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ حَتَّى مَلُوا فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ أَخْشَبَى مَكَّةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَخَدُ أَخَدُ. ( ٣٥٥٠) حفرت مجابد ويشيد فرمات بيل كرسب سے يهلے اسلام لانے والےسات خوش نفيب بين، رسول اكرم يُؤفَّفَ الله ، حضرت ابو بكر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صبيب ، حضرت عمار اور حضرت عماركي والده حضرت سمية فكأيم حضورا كرم مَنْفِينَ في أَ تکلیف دینے سے ان کے چھانے روکا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر دہائی کو تکلیف دینے سے ان کی قوم والوں نے باتی تمام مسلمانوں کو

کفار پکڑ لیتے اوراو ہے کے طوق ان کے گلوں میں ڈال کران کوسورج کی تیش میں جھلنے کے لئے ڈال دیتے یہاں تک کمان لوگوں نے اپنی بوری کوشش کرلی۔ پھر جوانہوں نے مانگاہ ہان کودیا گیا پھران میں سے ہرایک کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے چمڑے کا تھیلا لے کرجس میں پانی تھا،انہوں نے اس میں ڈال دیاادر پھران کے پہلوں سے پکڑ کرا تھایا سوائے حضرت بلال دی تھے جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اوراس نے حضرت سمیہ بڑی مذہ ہی کوگالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کردیا اوران کی شرم گاہ میں نیز ہ مار کرشہید کردیا، یہ پہلی شہیدہ تھیں جواسلام میں شہیدہوئیں سوائے حضرت بلال واٹاؤ کے ان کوانٹد کی راہ میں خوب تکلیف (تذکیل) د کا گئ یباں تک کہ کفار بھی بنگ آ کرا کتا گئے ،انہوں نے حضرت بلال ڈاپٹنو کی گردن میں ری ڈال دی اور پھر بچوں کو تکم دیا تو وہ ان کو لے

کر مکہ کی گلیوں میں گھماتے اور حضرت بلال جہنٹی احدا حدفر ماتے جاتے۔ ( ٣٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَعْطَوْهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلَزَّقُونَ ظَهْرَهُ

بِالرَّضْفِ حَتَّى ذَهَبَ مَاءَ مَتُنيهِ.

(٣٣٥٤١) حضرت معلى طینی فرماتے ہیں کہ جوانہوں نے مانگاان کودیا سوائے حضرت ضبیب جائنی کے وہ ان کی پشت کوگرم پقر کے ساتھ لگاتے اور آپ کواذیت دیتے یہاں تک کرآپ واٹھ کے خصیوں کا پانی ختم ہوگیا۔

( ٣٤٥٧٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنُ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

(٣٣٥٤٢) حضرت طارق بن شهاب مِيشيد فرمات بيل كه حضرت خباب والنو مهاجرين ميس سے تقےاوران كوالله كى راوميس بہت

( ٣٤٥٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا يَقُولُ ، أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بُنَ الْأَرَتِّ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسُ الإسْلامِ.

(٣٨٥٤٣) حفرت كردوس والنافي فرمات بيس كه حضرت خباب بن الارت چھے نمبر پراسلام لانے والوں ميس سے تھے آپ كيلئے

اسلام كاحيمثا حصهتمار

( ٣٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدْنَا يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٨٥٤٣) حضرت براء تُلَيِّقُوْ فرماتے ہيں كەغزوە بدركے دن مجھے اور حضرت ابن عمر بني دينن كوحضورا قدس مَلِيَّفَيْفَافِيمَ كِي سامنے پيش

کیا گیا آپ نے ہمیں چھوٹاسمجھا، پھرہم دونوں غز وہ احد میں شریک ہوئے۔

( ٣٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ :رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَّيْت إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ،

وَلَمْ أَلْقَهُ. (ابن سعد ١٤)

(٣٣٥٤٥) حفرت عاصم وفي فر مات بيل كدحفرت بي كد حفرت ابوعمان سدريافت كياكداً بي في حضور مِأْفِقَةَ كي زيارت كي

تقى؟ انہوں نے فرمایا: میں حضور اقدس نَوْفَظَعُ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور تین دفعہ ان کوز کو ہ بھی ادا کی لیکن ان سے ملاقات نه ہوسکی۔

( ٣٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيهٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٥٤٦) حضرت مويد بن غفله والنوفر مات ميں كه بمارے پاس رسول اكرم مُسِرِّفَتُهُ فَعَ كاصد قد وصول كرنے والا آيا۔

( ٣٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَزَوْت فِي خِلَافَةِ أَبِّي بَكْرٍ وَغُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ ثُلَاثًا وَأَرْبَعِينَ ، مَا بَيْنَ غَزُوةٍ إِلَى

سَرِيَّةٍ. (احمد ١١٣ طبراني ٨٢٠٥)

(٣٥٥٤) حفرت طارق بن شہاب وہ فو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُؤَفِّقَةَ کی زیارت کی اور حفرات شیخین ٹھُونمن کے دوريس تينتنس اورتينتاليس غزوات اورسرايا ميسشر يك موا

( ٣٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ھی مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلدو) کے استاریخ مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلدو) کے استاریخ کے مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلدو) کے استان کے استان کا الموالی کے استان کے استان کا الموالی کے استان کے ساتھ سب سے پہلے نماز اداکی۔

( ٣٤٥٧٩ ) أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُرٍ لِي بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنِّى كُنْتُ فِى هَذَا الْأَمْرِ قَبْلُك.

یعلینی ۱۰ کورهن بِمارینی ۱۰ کا ۱۰ مان ابو بلکو بایی کنت فی هدا ۱۱ مو قبلک. (۳۵۷۹) حضرت عامر دان فرماتے ہیں که حضرت ابو بگر صدیق دان نے حضرت علی بڑا تو سے فرمایا: کیا آپ کومیری خلافت نا

پندے؟ حضرت علی ٹاٹنو نے فرمایا کنہیں،حضرت ابو بکر ٹاٹنو نے فرمایا: اس معاملہ میں میں آ پ سے پہلے ہوں۔ ( ۔820 ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

(۳۳۵۸۰) حضرت عمرو بن مره و بن عره و بن عراق في فرمات بين كديم في خصرت ابن الى او في وفاتي سناجوكه بيعت رضوان والول ميس

<u>م</u> مهن و مه دوم وردي مهن استان استان استان درد رو رو دو دو دوم دوم استان استان استان استان استان استان استان استان

( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(٣٢٥٨١) حضرت عبدالله والتوفي فرمات بين كديس فودكو چهيس سے چھناد يكھا، زين پر بهار علاوه كوئى اور سلمان نة قار ( ٣٤٥٨٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّفِنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ وِ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَوْرٍ الْفَهْمِيَّ، يَقُولُ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلُويُّ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَصَعِدَ

المُونَبِرُ فَحَمِدَ اللَّهُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثُمَانَ. قَالَ أَبُو ثُورٍ : فَذَخَلْنَا عَلَى عُثُمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : إِنِّى لَرَابِعُ الإِسْلَامِ.

(۳۵۸۲) حضرت ابوثور الصمى براٹنو فرماتے ہیں كەحفرت عبدالرحلٰ ابن عدلیں بڑاٹنو جو بیعت رضوان میں شر يک تھے ہمارے پاس تشريف لائے ،اورمنبر پرتشريف فرما ہوئے اورالله كى حمدوثنا كى ، پھر حفرت عثمان بڑاٹنو كا ذكر فرمایا: حفرت ابوثور بڑاٹنو فرماتے ہیں كه پھر ہم لوگ حضرت عثمان بڑاٹنو كے پاس حاضر ہوئے تو وہ اس وقت محصور تھے حضرت عثمان بڑاٹنو نے فرمایا میں جو تھے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں۔

( ٣٤٥٨٣) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ عَلَى عُنْفَقَتِهِ ، قِيلَ لأَبِي جُحَيْفَةَ : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :أَبْرِى النّبُلَ وَأَرِيشُهَا.

( ٣٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :تَمَارَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَرَجُلْ مِنْ

هُمُدَانَ ، فَقَالَ الْهَمُدَانِيُّ : أَبُّو بَكُو أَكُبَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لاَ ، بَلْ هَمُدَانَ ، فَقَالَ الْهَمُدَانِيُّ : أَبُّو بَكُو أَكْبَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ الْبَجَلِيُّ : أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا ، فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ الْبَجَلِيُّ : أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا ، حَدَّثَنِى جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وَسِتِينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُو ابْنُ فَلَاثٍ وسِتِينَ ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ

(۳۲۵۸۴) حضرت ابواسحاق و النظر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ والنئر اورایک ہمدانی شخص کا ایک بات پراختلاف ہوگیا کہ ہمدانی نے کہا کہ حضرت ابو بکر والنئر حضور اقدس مَلِفَظَوْجَ ہے بوے شے، حضرت عبداللہ والنئر فیا کے خبیں بلکہ رسول اکرم مِلِفَظَوْجَ ابوبکر سے بوے شخصوراقدس مِلِفظَوْجَ کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔اور حضرت ابوبکر والنئر کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔اور حضرت ابوبکر والنئر کی وفات تریسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت بوری محصورت عامر بن سعد البجلی والنئر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، مجھ سے حضرت جریر بن علی الن کی عمر میں ہوئی۔ دوسل کی عمر میں موافقہ کی وفات والنہ کی اس تھو، حضرت معلوں والنہ کی اس تھو، حضرت معلوں والنہ کی اللہ میں تمہارے دوسل کی عمر میں اللہ کی موافقہ کی وفات کی دوارت کی دوارت کی اللہ کی عمر میں موافقہ کی دوارت کی دوارت کی موافقہ کی دوارت کی دوارت کی دوارت کی دوارت کی اس تھو، حضرت کی دوارت کی دوارت

سال کی عمریں ہوں۔ مطرت عامر بن سعد انہیں ہی تو ہے سرمایا کہ یہ مہارے درسیان میسد سرما ہوں ، وہ ہے سرت بریہ بن عبد اللہ وہ حضرت عامر بن سعد انہیں ہی تو تو ہے مرایا کے عبد اللہ وہ خضرت معاویہ وہ تا تو تو تا ہے ، حضرت معاویہ وہ تا تو تو تا ہے کہ وفات تر یسٹھ سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر وہ تا تو تر یسٹھ سال کی عمر میں شہید ہوئے اور میری عمر آج ستاون سال کی عمر میں شہید ہوئے اور میری عمر آج ستاون سال ہے۔

( ٣٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَسُلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَقُتِلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۳۵۸۵) حضرت جعفر وہ فیٹو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی وہ فیٹو سات سال کی عمر میں اسلام لائے رسول اکرم مَلِفَظَیْکَةَ کی وفات کے وقت ان کی عمرستا کیس سال تھی اور حضرت علی وہ فیٹو ستاون سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسُلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ :

إِذَا تَذَكَّرُت شَجُوًّا مِنْ أَحِى يُقَةٍ فَاذَكُو أَخَاك أَبَا بَكُو بِمَا فَعَلَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتُقَاهَا وَأَعْدَلُهَا إِلا النَّبِيُّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا وَالنَّانِيَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّانِيَ الْمَحْمُودَ مَشْهَدُهُ وَالنَّانِيَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

(حاکم ۱۲ ابن عساکر ۳۹)

 اعتاد بھائی کا ذکر کرنا چاہوتو حضرت ابو بکر اور ان کے کارناموں کا ذکر کرو۔وہ رسول اللہ مِنْلِقَظَةِ کے بعدتمام مخلوق میں بہتر ، مثق ، لے لکرنے والے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دوسرے اور رسولوں کی تقیدیق میں پہلے ہیں۔

٣٤٥٨٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ،

وَلا عَصَبٍ. ٣٢٥٨٧) حفرت عبدالله بن حكيم والفر فرمات بين كه بمار بسرامند رسول اكرم مِزَّفَظَةَ كا مكتوب كرا مي پرها كيا بين اس وقت

جوان قا، ال مِن تَحريقا كه: مردارك كهال اور كوشت كفع مت الهاؤ ـ الله عن أبيه ، قال : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَدُن أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِياثِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَ اثِنَا ، فَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لاَ

مَالَ لِي ، فَأَعْطَانِي قَلُوصًا. (٣٣٥٨٨) حفرت عون بن الى جيفه والتي الله على والدس روايت كرتے بي كدرمول اكرم مَرْفَقَعَ فَيْ مارے باس زكوة وصول كرنے والا بھيجا، انہوں نے ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول كركے ہمارے فقراء ميں تقسيم كرديا، ميں اس وقت يتيم لا كا تحااور

رے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے مجھے بھی ایک جوان اؤٹنی دی۔ ٣٤٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، " وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ . " وُهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ .

۳۳۵۸۹) حضرت ابن عباس بن پیشنز ارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِقَضَةَ فَهِ پر چالیس سال کی عمر میں دحی ناز ل ہو کی ، آپ مِلِقَضَةَ فَهُ پر چالیس سال کی عمر میں دحی ناز ل ہو کی ، آپ مِلِقَضَةَ فَهُ مِر حال ہوا نعر در اللہ کا مکر میں سے دی سال در میں سے ماہ وہ کیسٹی مال کی عربین آپ کاوور ال موا

نيره سال مكمرمه يس رب دس سال مدينه يس رب، اورتريس مال كي عمريس آپ كاوصال موار ٣٤٥٩ ) حَدَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزُوانَ ، فَقَالَ : لَقَدُ

رَّ أَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلَّم ٢٢٥٨- ابن ماجه ٣١٥٧) ٣٣٥٩٠) حضرت خالد بن عمير را في فرمات بي كه حضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ارشاد فرمايا اور فرمايا مجھے رسول

۱۳۵۷) سرت حامد بن میرم ہی ہو ہر ماہے ہیں کہ سرت ملب بن حروان سے میں حصبہ ارساد سرمایا اور سرمایا جسے رسوں کرم مِنْلِفَظَیْجَ کے ساتھ ساتواں اسلام قبول کرنے والا دیکھا گیا۔

٣٤٥٩١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ ، يَقُولُ : بُعِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ إ عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوقِّى عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً. (مسلم ١٨٢٥ ـ احمد ٢٣٠) (٣٢٥٩١) حضرت انس دي الله ارشاد فرماتے ہيں كه حضور فيؤ في الله ١٣٥٥) حضرت انس دي الله ينه بنوت عطاكي عن آب دس سال كمديس رہي اور سائھ سال كى عمر ميں آپ كا انتقال ہوا۔

( ٣٤٥٩٢ ) خَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ وَقَدْ أَتَى عَلَهُ ،

عِشْرُونَ وَمِنَةُ سَنَةٍ ، وَإِنَّ لِمُحْيَنُهِ لَيَضْطُرِبَانِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ، وَقَدُّ أَنَى عَلَيْهِ تِسْرَ عَشْرَةَ وَمِنَةُ سَنَةٍ.

(۳۴۵۹۲) حفزت اساعیل بن خالد دی نوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن حبیش زنائی کودیکھااس وقت ان کی عمرا یک سو میں سال تھی ،اوران کی داڑھی بڑھاپے کی وجہ سے گررہی تھی ،اور میں نے ابوعمر والشبیا نی کودیکھااس وقت ان کی عمرا یک سوستر -سال تھی۔

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِى الْمَسْجِدِ ، تَخْتَلِجُ لَحْيَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(۳۴۵۹۳) حضرت اساعیل روانتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زربن حیش دیائٹو کومجد میں دیکھاان کی داڑھی بڑھا ہے کی وج سے قرقرار ہی تھی ، فرمایا کہ میری عمرا یک سوہیں سال ہے۔

( ٣٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ لِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ : يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ هُوَّابٌ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ بُزَاحَةً ، فَوَقَعْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، فَكَادَتْ تَنْدَقُ عُنِقِي ، فَكُو مِتَ يَوْمَنِذٍ كَانَتِ النَّارُ. (٣٨٩٩) حضرت الممش النَّوْ فرمات مِن كرحضرت شقيق بن سلمه ولنَّوْ نه مجمد عن مايا السليمان! الرَّوْمِجِهِ كَه ليمّا جنگ

( ۱۹۴۵ ۹۴۳) حضرت النسل ڈکٹٹز فرمائے ہیں کہ حضرت تعلق بن سلمہ ڈکٹٹز نے جھے سے فرمایا اے سلیمان! اگر نو جھے دیکھ لیٹا جنگ بزاند کے دن میں حضرت خالد بن ولید سے بھا گئے والوں میں شامل تھا ، میں ایک کنویں میں گر پڑا ،قریب تھا کہ میں مرجا تا اگر میر مرتا تو میں جہنم میں ہوتا ۔

( ٣٤٥٩٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَئِذِ ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۵۹۵) حصرت اعمش دینیز فرماتے ہیں کہ حصرت شقیق دینی نے فر مایا اس دن میں گیارہ سال کا تھا۔

( ٣٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا.

(٣٣٥٩١) حفرت ابوالعاليه والتي فرمات بيل كه ميس في حضرت عمر واللهم عافنا و اعف عنافر مات بوع ساء

( ٣٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا طُهْرٌ.

( ٣٢٥ ٩٤ ) حضرت جعفر بنا تأذه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بنی پینوین کے درمیان فاصلہ نہ آ

موائے ایک طبر کے۔

( ٣٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْمَلِينَةِ جَابِرُ بُرُ

هن این الی شیرمتر جم (جلدوا) کی در الت می الت می الت التاریخ کی الت التاریخ کی التاریخ

عَبْدِ اللهِ ، وَآخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْبَصُرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ، وَآخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. (٣٨٩٨) حضرت قاده قائز فرمات مين كه مدينه مين سب سه آخر مين حضرت جابرين عبدالله كانقال بهوا، بصره مين حضرت أنس

بن ما لك يُؤَيِّئُوا وركوف يمل حفرت عبدالله بن الى او فى يُؤَيِّهُ كار ( ٣٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ تُوفَى وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتَّينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عُمَرَ قَيْلَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قُيلَ وَهُوَ ابْنُ يَسْعٍ ، أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ.

(۳۳۵۹۹) حضرت قبادہ پڑائیڈ فرمائے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا پینیٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت عمر اکسٹھ سال کی عمر میں شہید معرب کرچھنے ویشان ہوتا ہا ہے بدال کی بھر میں شہرہ ہوئی

ہوئے، حضرت عَنَان سر يا اَى سال كى عمر مِين شہيد ہوئے۔ ( ٣٤٦.٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ

ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِيَ عَبْدُ اللهِ إِلى أَبِي اللَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا خَلَّفَ بَعُدَهُ مِثْلُهُ. (٣٣٢٠٠) حضرت حريث بن ظهير والنُوز فرمات عبي كه حضرت عبدالله وَناتُوز كوجب حضرت ابوالدرواء فِلْ فَوْ كَا نَقَال كَي خبروي كُنْ \*\*\*

تو فرمايا: ان كے بعد ان جيمانيس آسکتا۔ ( ٣٤٦٠١ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاس فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ.

(٣٣٦٠) حضرت ابوعزه و في فو فرمات بين كه حضرت ابن عباس و في فات كه بعد حضرت ابن الحفيه و في ان كولى بند و المحت (٣٤٦٠) حضرت ابن الحفيه و في ان كولى بند و المحت ( ٣٤٦.٢ ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْيَوْمُ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ.

(۳۳۲۰۲) حفرت ابن الحنفیہ وہ اُٹیز نے حضرت ابن عباس بی دینی کے جنازے کے وقت اوشاد فرمایا: آج علم کا ماہر اور عالم فوت ہوگیا۔ ہوگیا۔ ( ۲۶٦.۳) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّادٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا مَعَ اَبُنِ عَبَّاسِ فِي ظِلَّ

الْقَصْرِ ، فِی جِنازَةِ زَیْدِ بْنِ قَابِتِ ، قَالَ : لَقَدُ دُفِنَ الْیُومَ عِلْمٌ کَشِیرٌ. (۳۴۲۰۳) حضرت ممار دِلْ فِی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت زید بن تابت رُفْتُو کے جنازے کے موقع پر حضرت ابن عباس جُهوئن کے ساتھ ایک ممارت (محل) کے سابی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ رہی فیٹونے فرمایا: آج کے دن بہت بڑاعلم (عالم) فن کر دیا گیا۔

( ٣٤٦.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَوَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ. (٣٣١٠٣) حضرت يزيد جِنْ فَرَماتِ بِين كه حضرت ابوعبدالرحمٰن كا جنازه حضرت ابو جحيفه جَنْ فَيْ كه ياس سے لے گزرت

آپ نے فر مایا:انہوں نے سکون پایااوران سے لوگوں نے سکون حاصل کیا۔

( ٣٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّغْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُخُلَّفُ خَلْفَهُ مِثْلُهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْتًا أَفْقَةُ مِنْهُ حَيَّا.

(٣٨٧٠٥) حضرت ابن ابجر وليُنذ فرماًت بين كه مين نے حضرت فعني وليني كوحضرت ابراہيم وليني كي وفات كي اطلاع دي تو

فرمايا، الله ان پررحم فرمائ ، ان كمثل دوباره نبيس آسكما، بيتك وهم تے وقت زنده حالت سے زياده فقيد تھے۔ ( ٢٤٦٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ إِنْ

كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَبِمَكَّانِ.

(٣٣٦٠١) حضرت عاصم ولي فو ألمات بين كه مين في حضن كوحضرت فعلى وافت كي وفات كي اطلاع وي تو فرمايا: الله ان بررهم

فرمائ ، خدا کی شم اسلام میں ان کابروامقام ومرتبہ تھا۔

( ٣٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الشُّوقِ ، فَنُعِي إِلَيْهِ حُجْر ، فَأَطْلَقَ حُبُونَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ.

(٣٣٧٠٤) حضرت نافع دينينو فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر پئيلة منز بازار ميں تھےان كو حجر كى وفات كى اطلاع دى گئي تو اپنى جا در

اتاری اور کھڑے ہو گئے اور ان پرآ ہوزاری (رونے) کا غلبہ ہو گیا۔

( ٣٤٦.٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَلِّن ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

٠ (٣٨٢٩٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بنی دین کے پاس آیا ان کونعمان بن مقرن کی وفات کی اطلاع دی،

آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھااور دونا شروع کردیا۔

( ٣٤٦.٩ ) حَدَّثُنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أَخُبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : هَلَكَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَانٍ وَٱرْبَعِينَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :

وَهَلَكَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ وَأَرْبَعِينَ. (١٠٩ ٣٣٠) حفرت أعمش جانو فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم جانو کا اڑتالیس سال کی عمر میں انقال ہوا حضرت أعمش جانو

فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ماتھ کا چھیالیس سال کی عمر میں انقال ہوا۔

( ٣٤٦١) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّعْمَانَ عَلَى الْمِنبَوِ.

ر ۳۳۲۱۰) حضرت ایاس بن معاویه روانتی فیر ماتے میں کہ میں حضرت سعید بن المسیب روانتی کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے

ہ بہت ہے۔ ایک موج میں نے کہا مزینہ ہے ہوں، فرمایا میں آپ کووہ منظریا دولاتا ہوں جب حضرت عمر جھٹھ کومنبر پر حضرت نعمان بوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ ہے ہوں، فرمایا میں آپ کووہ منظریا دولاتا ہوں جب حضرت عمر جھٹھ کومنبر پر حضرت نعمان کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ أَمَرُت عَانِشَةَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَغُفِرُ لَهُ.

٣٣٦١١) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو حضرت عا نَشْہ تُؤندُنُونَا نے حکم فر مایا کہ ان کا جناز ہ ان کے

اِس سے لے کر جایا جائے حضرت عا کشہ مین مٹنانے ان کیلئے وعائے مغفرت فرمائی۔ ٣٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قرَأْتُ الْقُرْآنَ بَعْدَ وَقَاةٍ نَبِيِّكُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشُوِينَ سَنَةً. ۱۳۳۶۲۲) حصرت ابوالعالیہ نے فرمایا: میں نے تمہارے نبی مَلِّفَظِیَمَ کی وفات کے بعد ہیں سال میں قر آن پڑھا ہے۔

٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوكُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَقَدْ بَلَغُتُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَنَا أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى النِّسَاءُ.

(۳۴۶۱۳) حضرت سعید بن المسیب واثنهٔ فرماتے ہیں کہ میری عمرای سال کی ہوئی تو میں ڈرتا تھا جس چیز ہے عورتیں مجھ 💴 زرتی خیس ـ

٤ ٢٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو عُنْمَانَ:أَتَتُ عَلَى َّنَحُو مِنْ ثَلَائِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ. ٣٣٦١٣) حضرت ابوعثان نے فر مایا: میری عمرا یک سوتیں سال جتنی ہوگئی ہے۔

٣٤٦١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي :يَا أَهْلَ الرِّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ، قَالَ :فَخَرَجْنَا عَلَى كُلِّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَلَالِكَ نَطْلُبُ إِذَا نَحْنُ بِمُنَادٍ يُنَادِى : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا

رَبُّكُمْ ، أَوْ شَبَهَهُ ، قَالَ : فَجِنْنَا ، فَإِذَا حَجَرٌ ، فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْحُمُرَ.

(۳۲۷۱۵) حضرت ابوعثمان النهدي فرماتے ہيں كه جم لوگ زمانه جابليت ميں پھروں كى بوجا كرتے تھے، ہم نے ايك منادي كى ا وازسی کداے قافلہ والو اِتمہارارب ہلاک ہوگیا، اپنے رب کولازم پکڑو، ہم لوگ سواری پرسوار ہوکر نکلے، ہم اس طرح تلاش کر ۔ ہے تھے ک اچا تک منادی کی آ واز آئی ہم نے تہارے رب کو پالیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ آئے تو وہ ایک چھر تھا تو ہم

نے اس پر گدھے کو قربان کیا۔

٣٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(٣٣٧١٢) حفرت شميل بن عوف ولأثن نے زمانہ جالميت كادور بإياتها

٣٤٦١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبُصُرِيِّ : مَتَى عَهْدُك بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : مَا لِي بِهَا عَهْدٌ بَعْدَ صِفِّينَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَتَى احْتَكُمْتَ ؟ قَالَ : بَعْدَ صِفِّينَ بِعَامِ

(٣٣٧١٤) حفرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بیٹیدے پوچھا: آپ مدینہ میں کتنے عرصہ تک رہے؟ انہوں نے فرمایا: جنگ صفین کے بعد سے میرار ابطہ مدینہ سے ٹوٹ گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ آپ بریٹینہ نے فرمایا جنگ صفین سے ایک سال بعد۔

( ٣٤٦١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهُرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ عُمْرُ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمْرُ دَاوُد سِتِّينَ سَنَةً ،

فَقَالُ آدَم :أَيْ رَبِّ ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِنَةَ سَنَةٍ.

(احمد ۲۵۱ ـ ابن سعد ۲۸)

(۳۳۲۱۸) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِرِ اُنتَظِیقَ نے ارشِاد فر مایا: حضرت آدم کی عمر ایک ہزار سال تھی، حضرت داؤد علایت کا عمر سال داؤد کو عطا کر دے، حضرت داؤد علایت اللہ میری عمر میں سے چالیس سال داؤد کو عطا کر دے، حضرت آدم علایت اللہ میری عمر میں سے چالیس سال داؤد کو عطا کر دے، حضرت آدم علایتا کا کی عمر سوسال کمل کر دی گئی۔

( ٣٤٦١٩ ) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بُعِثَ نُوحٌ لَّارْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَبِتَ فِى قَوْمِهِ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمُ ، وَعَاشَ بَعد الطُّوفَّانِ سِتِّينَ سَنَةً ، حَتَّى كُثُرَ النَّاسُ وَفَشُواْ. (حاكم ٥٣٥)

(٣٣٦١٩) حفرت ابن عباس بن هُن فن مات بين كه حفرت نوح قالِيْلا چاليس سال كى عمر هل مبعوث ہوئے ، اور نوسو پيجاس سال اپن قوم كودعوت دى ، اور طوفان كے بعد ساٹھ سال زندہ رہ يہاں تك كه لوگ بہت زيادہ ہوگئے اور پھيل گئے بورے عالم بيس۔ (٣٤٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ يَهْخِيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ؛ أَنَّ إِبْواهِيمَ اخْتَنَنَ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشُورِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ ، وَعَاصَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.

(۳۳٬۹۲۰) حَفزت الله ہربرة وَثِنَا فَوْ ارشاد فَر ماتے بین که حفزت ابراہیم عَلاِینًا اکے ختنے قد وم میں ایک سومیں سال کی عمر میں ہوئے اوراس کے بعدای برس زندہ ہے۔

ر ٣٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ٱلْقِيَ يُوسُفُ فِي الْجُبُّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَالسِّجْنِ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ لَهُ شَمْلُهُ ، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۴۶۲۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت پوسف غلائِلاً) کوسٹرہ سال کی عمر میں کنویں میں بھینکا گیا،حضرت پوسف غلامی، بادشاہت اور جیل میں ای برس رہے پھران کے لیے بادشاہت وحشت کو جمع کردیا گیا،اس کے بعد تئیس سال زندہ رہے۔ سریئیس میں جس میں دیوں سے سردی سے بارس کے بیسے بیس کے بیسے کا جس کے بعد کا بھی میں کا میں میں کا میں میں میں د

( ٣٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :قِيلَ لِلْعَبَّاسِ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

كشاب الناريخ كشا

هي مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلدوا ) و الم وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :هُوَ أَكْبَرُ مِنَّى ، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ.

(٣٣٩٢٢) حفرت عباس نثاثثو ہے دریافت کیا گیا کہ آپ مِنْافِقِیْق بڑے تھے یا آپ مٹاٹٹو؟ حفرت عباس نتاثیو نے فرمایا وہ مجھ ے بڑے تھے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

( ٣٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لَأَبِي وَائِلٍ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَبِيعٌ بْنُ خُنْيُمٍ ؟ قَالَ : أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَّى عَقْلًا.

(٣٣٦٢٣) حضرت واكل من فق سے دريافت كيا كما ب بوے بيں يار نظ بن عثيم؟ تو فرمايا ميں ان سے عمر ميں برا ہوں اور وہ مجھے ہے عقل میں بڑے ہیں۔

( ٢٤٦٢٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اسْتَكْمَلَ أَبُو بَكْرٍ بِحِلاَفَتِهِ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٣٦٢٣) حفرت سعيد بن المسيب والني فرمات بيل كه حفرت ابو بكر والني في خلافت كورسول اكرم مَلِيَفَقَفَ كي عمر مبارك بر مكمل كيااورتريسته برس كيعمر مين انتقال ہوا۔ ( ٣٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ :هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟

قَالَ : لَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْنًا. (٣٣٧٢٥) حفرت عمرو دن تاثر فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابوعبیدہ دن تأثیر ہے دریافت كیا كه آپ كوحفرت عبداللہ ہے تی ہوئی

كوئى بات يادىج فرمايا كي نيس ياد ٣٤٦٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ.

(٣٨١٢١) حفرت حسن والفر فرماتي بي كديس في حضرت عثمان والفرد كود يكهاان يرجك سے بانى ليايا جار باتھا۔ ﴿ ٣٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَالِكِ بُنِ مِفْوَلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ

هَاهُنَا سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَأْتِيه خَصْمٌ. (٣٢٦٢٧) حضرت حكم فرماتے ہیں كەسب سے پہلے حضرت سليمان بن ربيعه كوفيد ميں قاضى بن كرتشريف لائے ، جاليس دن تك

میٹے دہان کے پاس کوئی جھٹڑائے کرنبیں آیا۔ ٣٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَّى بِي وَأَنَّا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخارى ٣٨٩٣ـ مسلم ١٥٣٩)

` ۳۴ ۱۲۸ ) حضرت عا مُشه حنی منافظ ماتی ہیں کہ چھرسال کی عمر میں میرارسول اکرم مِنْوَفِظَةُ کے ساتھ نکاح ہوا ،اورنو سال کی عمر میں ر متی ہوئی۔ ( ٣٤٦٢٩ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ أَقْرُنَ ، كُلُّهَا عَلَى الإسلام.

(٣٣٦٢٩) حضرت عكرمه من الثيرة فرمات بي كه حضرت آدم عَلايتًا اور حضرت نوح عَلايتُلام كه درميان وس زمان من را في كرر سب اسلام

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْهُلَالِيَّ يسَأَلُ جَعْفَرًا :كُمْ كَانَ لِعَلِيٍّ حِينَ هَلَكَ .

قَالَ :قِيُّلَ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَان وَخَمْسِينَ ، وَمَاتَ لَهَا الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ.

( ٣٣٠ ١٣٠) حضرت جعفر و الله يحدر يافت كيا كيا كه حضرت على و الله كي عمر شهادت كونت كتني تقي ؟ فرمايا المحاون سال كي عمر مير شہید ہوئے ،اتی ہی عمر میں حضرت حسن وہ الله فوت ہوئے اور حضرت حسین وہ الله شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَان قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(٣٨٠١٣١) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں كەحفرت عثان والتو يوم التشريق كے درمياني ايام ميں شہيد موئے۔

( ٣٤٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَـــ

مَحْمُودِ بْنِ لِبِيدٍ ، قَالَ : تُوُفِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

(٣٣٢٣٣) حضرت مجمود بن لبيد فرمات بين كه حضورا كرم مُؤِنفَظَةً كي صاحبز اد حضرت ابرا بيم المحاره ماه كي عمر بيل فوت جوئ آ ب نے ارشاد فرمایا: اس کیلئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔

: ٣٤٦٣٣) حَلَّاتُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ فِي الشُّرْطَةِ مَعَ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، لَيَالِي مُصْعَبِ.

( ۳۴۷ ۱۳۳۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں میں اور اسود بن بزید عمر و بن بزید کے ساتھ پولیس میں تنھے۔حضرت مصعب کے

( ٣٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ حَلَبَ وَصَرَّ. (ابوداؤد ١٠٤٧ احمد ١٩)

(٣٣١٣٣) حضرت معاويه بن قره وين في اين والديروايت كرتے جي كه: بير، نبي كريم مَلِفَظَيْ كي خدمت مين اس حال مين آ

كه آپ مُؤْفِظَةُ نے دودھ نوش فر ما يا اور جا نور كالھن باندھ ديا۔

( ٣٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ إِلَى الْمَرَأَةِ لَهُ مِرْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المستحد المستحد

يَنِي أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْةِ سَنَةٍ.

(٣٣٧٣٥) حضرت صنش بن حارث والله فرمات بيل كميس في حضرت سويد بن غفله كود يكهاجب بني اسدى اين الميد كي ياس

ہے گزرےاس وقت ان کی عمر ایک سوستائیس برس تھی۔

( ٣٤٦٣٦ ) وذَكَرُوا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرى تُوفِي وَهُو ابْن ثَلاث وستين ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ ، فِي إِمْرَةِ

مُعَاوِيَةً رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۴۶۳۷) حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹھ تریسٹھ سال کی عمر میں سن چوالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

( ٣٣٧٣٤ ) حضرت عباس منطقة حضرت عثمان منطقة كے دورخلافت ميں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي آخِرٍ إِمْرَةٍ عُثْمَانَ.

(٣٣٢٣٨) حضرت ابن معود والني كانتقال حضرت عثمان كے دور خلافت كے آخر ميں ہوا۔

( ٣٤٦٣٩ ) وَمَاتَ حُذَيْفَةُ حِينَ جَاءَ قُتُلُ عُثْمَانَ.

(٣٣٧٣٩) حضرت حذيفه ولأثن كي وفات اس وقت موكى جب حضرت عثمان شهيد كئے كئے \_

( ٣٤٦٤ ) وَهَاتَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ،

(۳۲۲۴۰) اور حفرت جابر بن زيد

( ٣٤٦٤١ ) وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِي جُمُعَةِ ، سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۶۴) اورحفرت الس بنائيزين ما لک کاانقال تر انوے ججری میں جمعہ کے دن ہوا۔

( ٣٤٦٤٢ ) وَمَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

(٣٣٦٣٢) حفرت اين عمر من النقال تبتر جحري ميل موا\_

( ٣٤٦٤٣ ) وَمَاتَتُ عَالِشَةً ،

( ۳۲۲۳۳ ) اور حضرت عائشه من عندنا۔

( ٣٤٦٤٤ ) وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، سَنَةَ ثَمَان وَحَمْسِينَ.

( ۱۳۳۲ ۳۴ ) اور حضرت حسن بن على وزائفهُ كالنّقال المادن جرى مين انقال موا\_

( ٣٤٦١٥ ) وَكَاتَ عَمْرُو بُنُ خُرَيْثٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتَمَانِينَ.

(۳۲۹۵۵) حفزت عمرو بن حريث والثي كانتقال يجاس جحرى مين موا\_

وي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا )

( ٣٤٦٤٦ ) وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فِي يَوْمِ عَاشُورًاءَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسِ النَّخَعِيُّ الْوَهْسِيلِيُّ، لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ خَوِلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ الْأَصْبُوحِيُّ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ.

(٣٣١٦) حضرت حسين خاشط بن على دى محرم كواكستره ججرى ميس شهيد موئے سنان بن انس ملعون نے ان كوشهيد كيا اورخولي بن يزيد

اللمجى آب كاسرمبارك سيدالله بن زيادك ياس كرآيا-

( ٣٤٦٤٧ ) وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

( ٣٣٦٥٤) حضرت ابن زبير بنا تأنو تهتر جحرى مين شهيد ہوئے۔

( ٣٤٦٤٨ ) وَمَاتَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانِينَ.

( ۳۴ ۱۳۸ ) حضرت ابن الحففيه خابنونه كالتي ججري ميں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٤٩ ) وَتُوفِّى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَسِتِّينً.

(۳۴۲۴۹) حضرت این عماس بنی پیشن کاانقال از سیم جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥ ) وَمَاتَ شُرَيْكُ فِي سَنَةٍ ثَلَاث وَسَبْعِينَ.

(۳۳۱۵۰) حفرت شریح کاانقال تبتر ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥١ ) وَمَاتَ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۲۵۱) حضرت ملی داننو بن حسین کاانقال با نوے جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ أَبُو جَعْفُرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعُ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۵۲) حضرت ابوجعفر حياثيه كانتقال آيك سوچوده ابجري ميں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(٣٣١٥٣) حفرت معيد بن زيد دين كانقال ترانو يه جري مين موار

( ٣٤٦٥٤ ) وَمَاتَ مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ فِي سَنَةِ سِتُّ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٥٣) حضرت مويل بن طلحه رنيانو كالنقال ايك سوچه جمري مين موار

( ٢٤٦٥٥ ) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةً ،

( ۱۵۵ ۳۴ ) حضرت ابو برده۔

( ٣٤٦٥٦ ) وَالشُّعْبِيُّ فِي سَنَةِ أَرْبُعِ وَمِنَةٍ.

(٣٣٢٥٦) اور حفرت معمى وافن كانتقال ايك سوچار جرى ميس موار

١ ٣٤٦٥٧) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةَ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَتَمَانِينَ سَنة.

استف ابن الى شيبه ستر جم ( جلدوا ) كون المستاري كشاب الناريخ كشي

(٣٣٦٥٤) حضرت ابو برده وفافخه كانقال انتى سال سے يجھ زائد عمر ميں ہوا۔

( ٣٤٦٥٨ ) وَقُيْلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَيِسْعِينَ. (۳۴۷۵۸) حضرت معید بن جبیر دفات پیانوے جمری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٥٩ ) وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَنَةِ سِتٌّ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٧٥٩) حضرت ابراجيم رهافنه كا چھيا نوے بجرى ميں انتقال ہوا۔ ( ٣٤٦٠ ) وَمَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز كانتقال ايك سوايك ججري مين بهوا\_

( ٣٤٦٦١ ) وَهَاتَ الْحَسَنُ ، (٣٢٦٦١) اور حضرت حسن مناتلاء

( ٣٤٦٦٢ ) وَابْنُ سِيرِينَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَمِثَةٍ.

(۳۳۲۶۲) اور حفزت این سیرین کا انقال ایک سودی ججری میں۔ ( ٣٤٦٦٢ ) وَمَاتَ سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

(٣٣٦٦٣)حفزت سالم بن الى المجعد رق تخذ كاانقال حفزت سليمان بن عبد الملك كيدوريين هوا\_ ( ٣٤٦٦٤ ) وَمَاتَ مُجَاهِدٌ فِي سَنَةِ ثِنْتَيُنِ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٦٣)حضرت مجامد منافظه كاانقال ايك سود و بجري ميں ہوا۔

٣٤٦٦٥ ) وَمَاتَ الضَّحَّاكُ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٦٥) حفرت ضحاك بناتنو كانتقال ايك سويانج ججرى ميں ہوا۔ ٣٤٦٦٦) وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ سَنَةَ ثَمَان وَمِئَةٍ.

(٣٣٢٦٢) حضرت محمد بن كعب القرظى كاانتقال ايك سوآ تهو بجرى مين ہوا۔ ا ٢٤٦٧) وَمَاتَ طَلْحَةُ الْيَامِيُّ فِي سَنَةٍ ثِنْتَىْ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

( ۳۴۲۱۷ )حضرت طلحه اليا مي نزايني كانتقال ايك سوباره جمري ميس موا \_ ٣٤٦٦٨) وَمَا ، ﴿ زُبُدُ فِي سَنَةِ بَنْتَيْنِ رَعِشُرِينَ وَمِثَةٍ.

(۳۴۲۱۸) حضرت زبير رفائنهٔ كالنقال ايك سوبائيس جمري مين موا\_

٣٤٦٦٩) وَمَاتَ سَلَمَةُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٢٩) حضرت سلمه في فو كانقال ايك سواكيس جرى ميس موا\_ ( ٣٤٦٧ ) وَمَاتَ مَنْصُورٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتُينِ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۷۰) حضرت منصور والنو كانقال ايكسوبتيس بجرى مي موا

( ٢٤٦٧١ ) وَمَاتَ قَتَادَةُ ،

(۳۴۷۷۱)حضرت قبّاده مزاتیند

( ٣٤٦٧٢ ) وَنَافِعٌ ، فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٤٢) اورحفزت نافع وفافز كانقال أيك سوستره اجرى ميس موار

( ٣٤٦٧٢ ) وَمَاتَ الْحَكُّمُ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٣) حفرت حكم كانتقال ايك مويندره ججرى ميس موار

( ٢٤٦٧٤ ) وَمَاتَ أَبُو قَيْس ،

(٣١٧٨) حفرت ابوقيس مانية

( ۲٤٦٧٥ ) وَ وَاصل ،

(۳۴۶۷۵) حضرت داصل داننو

( ٣٤٦٧٦ ) وَحَمَّادٌ ، فِي سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۲۲۲ ۳۲۷) اور حضرت حماد كا انقال ايك سويس جحري مين موار

( ٣٤٦٧٧ ) وَمَاتَ أَبُو صَخْرَةَ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانَ عَشُرَةَ وَمِئَةٍ.

(٣٢٧٤٤) ابوصح وبناته كانتقال ايك سوافعاره جمري مين موا\_

( ٢٤٦٧٨ ) وَمَاتَ حَبِيبٌ فِي سَنَةٍ تِسْعَ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٤٨) حفرت حبيب بيتيلا كاانقال ايك سوانيس جحرى مين موار

( ٣٤٦٧٩ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُرَةَ وَمِثَةٍ.

(٣٢٧٤٩) حضرت عمرو بن مره والنفي كانتقال ايك سوستره جمري مين بوا\_

( ٣٤٦٨ ) وَتُوفِّي عَطَاءٌ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(٣٣٨٨٠) حضرت عطاء حياثثة كانتقال ايك سويندره ججري ميس موايه

( ٣٤٦٨١ ) وَمَاتَ مُفِيرَةُ فِي سَنَةِ سِتُّ وَتَلَاثِينَ وَمِئَةٍ.

(٣٣١٨١) حفرت مغيره مرافؤ كانقال ايك سوفيفتيس بجرى ميس موا

( ٣٤٦٨٢ ) وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،

ه معنف ابن ابی شیبه سرجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه سرجم (جلدوا)

(٣٣٦٨٢) حفرت عبدالملك بن ابوسليمان خاشير

( ٣٤٦٨٣ ) وَهِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٨٣)اور مشام بن عروه وزانو كالنقال ايك سوپينتاليس ججري مين موا\_

( ٣٤٦٨٤ ) وَمَاتَ أَبُو إِسْحَاقَ ،

(٣٢١٨٣) حفرت ابواسحاق واليؤ

( ٣٤٦٨٥ ) وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فِي سَنَةٍ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ وَمِثَةٍ. (۳۳۶۸۵)اورحفرت جابراجعنی کاانتقال ایک سواٹھاکیں جمری میں ہوا۔ ( ٣٤٦٨٦ ) وَمَاتَ مِسْعُرٌ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۸۲) حفرت مسعر ایک سویجپین ججری میں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٧ ) وَمَاتَ عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَمِنْةٍ.

(٣٣٧٨٧) حضرت على بن صالح والطيرُ ايك سوحِونَ أجرى مين فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٨ ) وَمَاتَ النَّوْرِيُّ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِنَةٍ.

> (٣٣١٨٨) حفرت أورى كانقال ايك سواكسفه جرى مين موار ( ٣٤٦٨٩ ) وَهَاتَ شُعْبَةُ فِي سَنَّةِ سِتِّينَ وَمِنْةٍ.

(٣٣١٨٩) حفرت شعبه كانتقال ايك سوسائه جرى مي موار

(۱) بأب

( ٣٤٦٩ ) وَوَلِى أَبُو بَكُمٍ الصَّدِّيقُ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ، وَتُوفِّى مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةٍ ثِنتُي

(۳۲۹۹۰) حضرت ابو بمرصد میں بیان اڑھائی سال خلیفہ رہے اور حضور مَرِّ الصَّحَقِيمَ کی جمرت کے بار ہویں سال ان کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩١ ) وَوَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصْفاً ، وَقُبِلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ذِي الْحِجَّةِ .

(٣٣٦٩١) حضرت عمر فاروق وثاثير وس سال حيد ماه خليفه رب اور ماه ذي الحيتيكس ججري كوشهيد موئي

( ٣٤٦٩٢ ) وَوَلِي عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةٍ ، وَقُتِلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

( ٣٣٦٩٢ ) حضرت عثان جائز باره برس خليفه رب،اور پينتيس ججري كوماه ذي المجيمين شهيد موت\_

( ٣٤٦٩٣ ) وَوَلِمَى عَلِثٌ خَمْسَ سِنِينَ ، وَقُتِلَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فِي لَيْلَةِ إِخْدَى وَعِشْرِينَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ.

(٣٣٦٩٣) حضرت على وي في يائج برس خليفدر ب، اور جاليس جرى كوشهيد موئ أكيس رمضان المبارك جعد كاون تفار

( ٣٤٦٩٤ ) وَوَلِي مُعَاوِيَةُ عِشْرِينَ إِلَّا شَيْنًا ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ.

(٣٣٢٩٣) حفرت معاويه جنافي بيس سال سے کچھ کم عرصه خليفه رہے اور ساٹھ ججری ميں آپ کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩٥ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(٣٣٦٩٥) يزيد بن معاوية تين سال جيد ماه حاكم ربابه

( ٣٤٦٩٦ ) وَكَانَتْ فِيْنَةُ ابْنِ الزُّبْيُرِ تِسْعَ سِنِينَ.

(۳۴۲۹۶) حضرت ابن زبير ديانن كي آ زمائش نوبرس ربي \_

( ٣٤٦٩٧ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ نَحُوًا مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عَشْرَةٍ.

(٣٣٦٩٤) مروان بن حكم نويادس ماه حاكم ربا\_

( ٣٤٦٩٨ ) وَوَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

( ۳۴۶۹۸ )عبدالملك بن مروان چوده برس خليفه ر مإ -

( ٢٤٦٩٩ ) وَوَلِي الْوَلِيدُ تِسْعَ سِنِينَ.

(٣٣٢٩٩)وليدنوبرس فليفدر با-

( ٣٤٧٠. ) وَ وَلِيَ سُلَيْمَانُ ،

(٠٠ ٢٣٨) سليمان خليفدر با-

( ٣٤٧٠١ ) وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَتَيْن وَيضْفاً.

(٥١ ٢٣٥ ) اورحضرت عمر بن عبدالعزيز دونول دوسال اورجير ماه خليفدر ب\_

( ٣٤٧٠٢ ) وَوَلِيَ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا أَشْهُرًا.

(٣٠٤٠٢) مشام بن عبد الملك أيك ماه كم بيس سال خليف را-

( ٣٤٧.٣ ) وَوَلِمَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ نَحُوًّا مِنْ سَنَتَيْنِ.

( ۱۳۲۷-۳۳ )وليد بن يزيد دوسال خليفه ربا ـ

( ٣٤٧٠٤ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سِنَّةَ أَشْهُرٍ.

(٣٧٤٠٣) يزيد بن وليد بن عيد الملك جيد ماه خليف ربار

( ٣٤٧٠٥ ) وَوَلِي إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(٥٠ ٣٧٤) ابراجيم بن وليد جاليس راتيس خليفه ربار

( ٣٤٧٠٦ ) وَوَلِي مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُوانَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهُوَ الَّذِي أُخِذَتِ الْخِلافَةُ مِنْهُ.

(۲ • ۳۳۷ ) مروان بن محمد بن مروان پاپنج سال خلیفه ربا، پھراس سےخلافت چھین لی گئ۔

# (٢) الْوُلاَةُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ

### بنوہاشم کے حکمرانوں کاذکر

( ٣٤٧٠٧ ) وَوَلِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَرْبُعَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۷۰ ک۳۷۷) ابوعباس عبدالله بن محمد جارسال چههاه خلیفه ر ہے۔

( ٣٤٧٠٨ ) وَوَلِي أَبُو جَعْفُو ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۸-۷۷ ) ابوجعفر عبداللدين محمد باكيس سال خليفدر با-

( ٣٤٧.٩ ) وَوَلِيَ الْمَهْدِيُّ عَشْرَ سِنِينَ.

۱۹۰۰۱ کر رہی کتھونی حسر ہونیں

(۲۴۷-۹۹) مهدی دس برس خلیفدر بار

( ٣٤٧١٠) وَوَلِي مُوسَى بْنُ الْمَهْدِيِّ سَنَةً وَشَهْراً.

(۱۱۵۰ موی بن مهدی ایک سال ایک ماه خلیفدر بار

( ٣٤٧١١ ) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۱ ع۳۳) بارون تیس برس خلیفه ر با ـ

( ٣٤٧١٢ ) وَوَلِي الْمُأْمُونُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرًا.

(۳۴۷۱۲) مامون ایک ماه کم باکیس برس خلیفدر ما۔

#### ( ٣ ) باب

#### باب

( ٣٤٧١٣ ) وَذَكَرَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قَالَ سَأَلْتُ إِسْرَائِيلَ : أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ كُمْ مَاتَ ؟ قَالَ : مَاتَ ابْنُ سِتْ وَتِسْعِينَ. (٣٤١٣) حضرت ابوادريس فرماتے بيں كه بيس نے حضرت اسرائيل سے دريافت كيا كه ابواسحاق كتنے برس كى عمر ميں فوت

ہوئے؟ فرمایا چھیانوے برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧١٤ ) وَكَانَ الشَّعْبِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَنتَيْنِ.

( ٣٨٧ ) حفرت فعي ان يدوسال برك تهد

( ٣٤٧١٥ ) وَقُتِلَ طَلْحَةُ

(٣٢٤١٥)حضرت طلحه دانين

( ٣٤٧١٦ ) وَالزُّبُيْرُ فِي رَجَبِ سَنَةُ سِتٌ وَثَلَاثِينَ.

(٣٥٧١٦) اور حفرت زبير زيافنه چھتيس جحري ميں شهبيد ہوئے۔

( ٣٤٧١٧ ) وَمَاتَ مَسْرُوقٌ فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(۱۷۷۷) حفرت مسروق تریسته جحری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٨ ) وَمَاتَ الْأَسُودُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ.

(۳۲۷۱۸) حفرت اسود چھتر جحری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٩ ) وَمَاتَ عَبِيْدَةً فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ.

(۳۴۷۱۹) حضرت عبيده ديانور چونسنده جمري ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢ ) وَمَاتَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَسِتِّينَ.

(٣٣٧٢٠) علقمه بن قيس شافز باسته جرى مين فوت موت\_

( ٣٤٧٢١ ) وَمَاتَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُون فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

(٣٢٤٢١) عمروبن ميمون الثافؤ المحتصر بمجرى مين فوت بوئے۔

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ أَبُوعُون النَّقَفِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٤٢٢) ابوعون التقفي مزاً طير الكيسوا كياون جمري مين فوت موئيـ

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتُ مَالِكُ بُنُ مِغُولِ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ ، أَوَّلُهَا.

(۳۴۷۲۳) ما لک بن مغول کا بھی اسی ہجری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧٦٤ ) وَمَاتَ إِسُوائِيلُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(٣٣٧٢٣)اسرائيل أيك سوسائھ ججري ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٥ ) وَهَاتَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع

(۳۴۷۲۵) قیس بن ربیج اور

( ٣٤٧٦٦ ) وَجَعُفُرُ الْأَحْمَرُ ، فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(٣٣٤٢٢) جعفرالاحمرا يك سوسر سطي بجرى مين فوت موسي

( ٣٤٧٢٧ ) وَمَاتَ شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فِي سَنَةِ سَبْع وَسَبْعِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٢٤) شريك بن عبدالله ايك سوستر جرى ميل فوت موك

( ٣٤٧٢٨ ) وَمَاتَ مُجَاهِدُ بِنُ جَبْرٍ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۲۸) مجامد بن جرایک سود د جحری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَمَاتَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (۳۴۷۲۹)ربعی بن حراش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

(٤) باب الكني

كنتيول كابيان

( ٣٤٧٣ ) - بَلَغَنَا : أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ.

(٣٣٧٣٠) حفرت ابو كرصديق والثير كانام عبدالله بن عثان تقار

( ٣٤٧٢١ ) وَاسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ.

(mrzm)ابوعبيدة بن الجراح كانام عامر بن عبدالله بن جراح تها\_

( ٣٤٧٣٢ ) وَاسْمَ أَبِي ذَرٌّ الْغِفَارِيِّ :جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ.

(٣٣٤٣٢) ابوذ رغفاري دي تي كانام جندب بن جناده تقار

( ٣٤٧٣٣ ) وَاسْمَ أَبِي الدُّرْدَاءِ : عُوَيْمِرْ.

(٣٣٤٣٣) ابوالدرداء كانام عويمر تقار

( ٣٤٧٣٤ ) وَاسْمَ أَبِي قَتَادَةَ : الْحَارِثُ بُنُ رِبْعِيٍّ. ( ۳۴۷ ۳۴۷) ابوقاده وای کانام حارث بن ربعی تعال

( ٣٤٧٣٥ ) وَالسَّمَ أَبِي مَحْذُورَةَ :سَمُرَةُ بُنُ مِغْيَرٍ.

(٣٧٤٣٥) ابومحذ وره رفياتن كانام سمره بن معير تقار

( ٣٤٧٣٦ ) وَاسْمَ أَبِي الْيَسَرِ : كَفُبُ بْنُ عَمْرِو.

(٣٧١ ٣٨٢) ابواليسر كانام كعب بن عمر وتفا\_

( ٣٤٧٣٧ ) وَاسْمَ أَبِي أُسَيْدَ : مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعَةً.

(٣٢٤٣٤) ابواسيد كانام مالك بن ربيد بن سعد بن ربيد تها\_

( ٣٤٧٣٨ ) وَاسْمَ أَبِي بُوزَةَ : نَضْلَهُ بْنُ عَبَيْدٍ.

( ۳۴۷ ۳۸ ) ابو برزه کا نام نصله بن عبید تفا۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَالسَّمَ أَبِي سَعِيدٍ النُّحُدْرِيِّ : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ.

(٣٣٤٣٩) ابوسعيد الخدري في الله كانام سعد بن ما لك تقار

( ٣٤٧٤ ) وَاسْمَ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ التَّيْهَانِ : مَالِكُ بْنُ التَّيْهَانِ.

(٢٠ ٢٠٠ ) ابوالهيثم بن التيهان كانام ما لك بن التيهان تها-

( ٣٤٧٤١ ) وَاسْمَ أَبِي أَيُّوبَ :خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ.

(١٨ ٢٨٨) ابوالوب كانام خالد بن زيدتها\_

( ٣٤٧٤٢ ) وَالسَّمَ أَبِي مَسْعُودٍ : عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و.

( ٣٢٢ ) ابومسعود كانام عقبه بن عمر وتقا\_

( ٣٤٧٤٣ ) وَأَبُو الْمَلِيحِ :عَامِرُ بْنُ أَسَامَةً.

(٣٣٤ ٣٣٨) ابوالمليح كانام عامر بن اسامة قار

( ٣٤٧٤٤ ) وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ.

( ۳۴۷ ۳۴۷ ) ابوموی اشعری کانام عبدالله بن قیس تفار

( ٣٤٧٤٥ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ :الصَّدَّقُ بْنُ عَجْلاَنَ.

(۳۵ /۳۱۷) ابوامامه الباهلي كانام الصدي بن محبلان تفايه

( ٣٤٧٤٦ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ :أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ.

(۳۷۷ ۳۷۷) ابوامامه انصاری زاین کانام اسعد بن زراره تھا۔

( ٣٤٧٤٧ ) وَاسْمَ أَبِي دُجَانَةَ :سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ.

ر در در در کرد د

(۳۴۷/۲۷) ابود جانه کانام ساک بن خرشه تھا۔

( ٣٤٧٤٨ ) وَاسْمَ أَبِي بَكْرَةَ : نُفَيعُ بُنُ الْحَارِثِ.

( ۳۸۷ ۳۸۷ ) ابو بكر د كانا منفيع بن حارث تفا\_

( ٣٤٧٤٩ ) وَاسْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَبْدُ شَمْسِ.

هي مصنف ابن اني شيبه مترجم ( جلدوا ) کچھی کھی ۱۹۳۳ کچھی کھی استان انی شيبه مترجم ( جلدوا )

(۳۹۷ ۳۴۷) ابو برره کانام عبرتمس تعا۔

( ٣٤٧٥ ) وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ :زَيْدُ بْنُ سَهْلِ. (۵۰ ۳۴۷) ابوطلحه انصاري كانام زيد بن مهل تفا\_

( ٣٤٧٥١ ) وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ :هَانِءُ بْنُ نِيَارٍ. (۳۴۷۵۱) ابو برده این نیار کا نام هانی بن نیارتهار ( ٣٤٧٥٢ ) وَأَبُو أُحَيْحَةَ :سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ.

(٣٨٧٥٢) ابواحيد كانام سعيد من الزاص تفا\_ ( ٢٤٧٥٢ ) عَبْدُ الْمُطَّلِبُ اسْمَهُ : شَيْبَةً.

(٣٢٤٥٣)عبدالمطلب كانام شيبقا ( ٢٤٧٥٤ ) وَهَاشِم اسمهُ : عَمْرُو.

(۳۴۷۵۳) باشم كانام عمروتها ـ ( ٣٤٧٥٥ ) وَعَبْدُ مَنَافٍ الْكَبِيرُ : الْمُغِيرَةُ. (٣٨٧٥٥) عبد مناف الكبير كانام مغيره تخار

( ٣٤٧٥٦ ) وَاسْمَ أَبِي لَهَبِ : عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. (٣٣٤٥٦) ابولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب تها\_

> ( ٣٤٧٥٧ ) أَبُو جُحَيْفَةَ : وَهُبُ السُّوَائِيُّ. (٣٧٤٥٤) ابو جحيفه كانام وهب السواكي تها\_

( ٣٤٧٥٨ ) أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْبَمَانِ ﴿ حُسَرِ لُ بُنُ جَابِرٍ. ( ٣٧٤٥٨) ابوحد يفه بن اليمان كانام حيل بن جابرتها-

( ٣٤٧٥٩ ) وَاسْمَ أَبِي وَائِلٍ : شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةً. (٣٥٤٥٩) ابودائل كانام شقيق بن سلمة ها\_

( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو الْأَحْءَ صِ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْجُشَمِيُّ.

( ۰ ٠ ٣٣٧ ) ابوالاحوص كانام عوف بن ما لك ابتشمي تفا\_

( ٣٤٧٦١ ) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ. (۲۱ ۳۳۷) ابوعبد الرحمن السلمي كانام عبد الله بن حبيب تها-

( ٣٤٧٦٢ ) أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّالِيُّ : سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوز.

( ۲۲ ۲۳۷ ) ابوالبختر ی کا نام سعید بن فیروز تھا۔

( ٣٤٧٦٣ ) وَاسْمَ أَبِي رَزِينٍ :مَسْعُودٌ.

( ۳۲۷ ۲۳۳ ) ابورزین کانام مسعودتھا۔

( ٣٤٧٦٤ ) وَأَبُو ظَبْيَانِ :حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبِ.

( ٣٧٤ ٢٥٣) الوظبيان كانام حمين بن جندب تقار

( ٣٤٧٦٥ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانٍ عِ.

(٧٥ ٢٥٨) ابوالزعراء كانام عبدالله بن هاني تعار

( ٣٤٧٦٦ ) وَأَبُو الزُّعْرَاءِ الْجُشَمِيُّ : عَمْرُو بْنُ عَمْرِو.

(۲۲ ۲۲۲) ابوالزعراء اجشمي كانا معمرو بن عمر وقفامه

( ٣٤٧٦٧ ) أَبُو سُفْيَانَ : طَلْحَةُ بُنُ نَافع. (٧٤ ٣٨٢) ابوسفيان كانام طلحد بن نافع تقار

( ٣٤٧٦٨ ) وَأَبُو صَالِحِ صَاحِبُ الْأَعْمَشِ : ذَكُوانُ.

(٣٨٤ ٢٨) ابوصالح صاحب الأعمش كانام ذكوان تها\_

( ٢٤٧٦٩ ) وَأَبُو صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ صَاحِبُ الْكُلْبِيِّ : بَاذَانُ.

(٣٧٤ ٢٩) ابوصالح صاحب الكلمي كانام باذان تعار

( ٣٤٧٠ ) أَبُو صَالِحِ الْحَنَفِيُّ : مَاهَانُ.

(۳۴۷۷۰) ابوصالح الحفى كانام ماهان تھا۔

( ٣٤٧٧١ ) أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ :سَفَدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(٣٨٥٤١) ابوعمر والشيباني كانام سعد بن اياس تفار

( ٣٤٧٧ ) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي :عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بن مُلَّ.

(٣٨٧٤٢) ابوعثان النهدى كانام عبدالله بن مل تهار

( ٢٤٧٧٣ ) أَبُو قِلَابَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

( ٣٧٧٤ ) ابوقلا كانام عبدالله بن زيدتها ـ

( ٣٤٧٧٤ ) أبو الوكَّاك : جَبْرٌ بْنُ نَوْف.

رجي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا) كتباب التباريخ

(۳۷۷۷ ) ابوالوداك كانام جربن نوف تفار

٣٤٧٥ ) أَبُو كَاهِلِ : قَيْسُ بْنُ عَائِدٍ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٣٧٤٥٥) ابوكاهل كانام قيس بن عائد تفااورانهول في رسول اكرم مُلِفَظَيَّة كى زيارت بهى كي تقى \_

٢٤٧٧٦) أَبُو السَّفَرِ :سَعِيدٌ بْنُ يُحْمِدَ.

(٣٤٤٦) ابوالسفر كانام سعيد بن يحمد تھا۔

ِ ٣٤٧٧٧ ) أَبُو الْأَسُوَدِ الدُّؤَلِيُّ : ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

(٣٧٧٧٤) ابوالاسودالدولي كانام ظالم بن عمرو بن سفيان قعامه

٢٤٧٧٨) أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيُّ : عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّن. (۳۴۷۷۸)ابو حکیم المزنی کا نام عقبل بن مقرن تھا۔

٣٤٧٧ ) أَبُو سَرِيْحَةَ : حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ. (۳۷۷۷۹) ابوسر يحد كانام حذيف بن اسيد الغفاري تها-

, ٢٤٧٨ ) أَبُو عَمْرَةَ : مَعْقِلْ.

(٣٨٤٨٠) ابوعمره كانام معقل تفايه ٣٤٧٨) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي :عَلِيٌّ بْنُ دَاوُد.

(٣٨٧٨١) ابوالمتوكل كانام على بن دا وُ دفقا\_

, ٣٤٧٨٢ ) أَبُو الْكَنُودِ الأَزْدِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُويْمِرٍ. (٣٣٤٨٢) ابوالكنو دالازدى كانام عبدالله بن عويمر تها\_

٣٤٧٨٣ ) أَبُو عَطِيَّةَ الْهُمْدَانِيُّ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. (٣٨٧٨٣) ابوعطيه الهمد اني كانام ما لك بن عامرتها \_

٣٤٧٨٤) أَبُو بُرُدَةَ الْأَشْفَرِيُّ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. (۳۴۷۸۴) ابو برده الاشعرى كانام عامر بن عبدالله قعا\_

٣٤٧٨٥ ) أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ :هُوْمُوْ.

(٣٤٨٥) ابوخالد كانام برمزتها\_

٣٤٧٨٦ ) أَبُو مَعْمَرٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةً.

(٣٨٤٨٢) ابومعمر كانام عبدالله بن مخمر وتفايه

ه مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱)

كشاب التباريخ

( ٣٤٧٨٧ ) أَبُو صُفُرَةَ : سَارِقٌ بُنُ ظَالِمٍ.

(٣٧٤٨٤) ابوصفره كانام سارق بن ظالم تها\_

( ٣٤٧٨٨ ) أَبُو الطُّفَيْلِ : عَامِرٌ بْنُ وَاثِلَةَ.

( ٣٨٧ ) الوفيل كانام عامرين واثله تقار

( ٢٤٧٨٩ ) أَبُو الْقُعُقَاعِ الْجَرْمِيُّ : عَبْدُ اللهِ بُنُ خَالِدٍ.

(٣٨٧٨٩) ابوالقعقاع الجرمي كانام عبدالله بن خالد تها-

( ٣٤٧٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ : رُفَيْعُ.

(٩٠) ابوالعاليه الرياحي كانام رفع تفا\_

( ٣٤٧٩١ ) وَأَبُو الْعَالِيَةِ : زِيَادُ بُنُ فَيْرُوز .

(۹۱ ۲۳۷۷) ابوالعاليه کانام زياد بن فيروز تھا۔

( ٣٤٧٩٢ ) وَأَبُو الضُّحَى : مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ.

(٩٢ ١٣٠٤) ابواضحى كانام مسلم بن صبيح تھا۔

( ۲۶۷۹۳ ) أَبُو عِيسَى : يَحْيَى بُنُ رَافِعٍ. (۳۴۷ ۹۳ ) ابوئيس كانام يخي بن دافع تقاً

( ٣٤٧٩٤ ) أَبُو الْحَلَالُ الْعَلَكِيُّ :رَبِيعَةُ بُنُ زُرَارَةً.

(٣٣٤٩٣) ابوالحلال تعملي كانام ربيعة بن زراره تها-

( ٣٤٧٩٥ ) أَبُو الْجَلْدِ :جَيْلانُ بُنُ فَرُوَة.

(۳۴۷۹۵) ابوالحلد كانام جيلان بن فروه تھا۔

( ٣٤٧٩٦) أَبُو جَمْرَةَ : نَصْرُ بَنْ عِمْرَانَ.

(۳۴۷۹۲) ابوجمره کانام نفرین عمران تھا۔

( ٣٤٧٩٧ ) أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ :عَمَّارَ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ.

(۳۴۷ ۹۷ )ابوحمز والاسدى كانا م عمار بن الي عطاء تقا\_

( ٣٤٧٩٨ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ : مَبْمُونٌ.

(۳۴۷ ۹۸) ابوتمزه کا نام میمون تھا۔

( ٣٤٧٩٩ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الشَّمَالِيُّ : ثَابِتٌ.

٩ ٢٩٨٧) ابوحمز والثمالي كانام ثابت تفايه

. ٣٤٨ ) وَأَبُو النَّيَّاحِ الضَّبَعِيُّ : يَزِيدُ بُنُ حُمَيْدٍ. ٣٨٨٠ ) ابوالتياح الضبي كانام يزيد بن حميد تقار

. ٢٤٨ ) أَبُو عِمْرَ أَنَّ الْجَوْنِيُّ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ. • ٣٨٨ ) ابوعمر ان الجوني كانام عبد الملك بن عبيب تقا

٠٠٤٠) أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ : طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

۳۴۸۰۱) ابوتمير آجيمي كانام طريف بن مجالد تھا۔ ۲۶۸۰ ) أَبُو لَبِيدٍ : لِمَازَةُ بُنُ زَبَّارٍ.

> ٣٢٨٠٢) ابولبيدكا نام لمازه بن زبارتها . ٣٤٨٠) أَبُو الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيُّ : هَرِهُ.

. ٣٤٨ ) ابو العجفاء السليمي :هرِه. ٣٢٨ •٢ ) ابوالعجفاء كانام برم تفا-

. ٣٤٨ ) أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ : حُدَيْرُ بْنُ كُرِيْبٍ.

٣٨٠٥ ) ابوالزابريكانام صديرين كريب تفا-٢٤٨٠ ) أَبُو مُسُلِم الْخَوْلَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

٠ ٣٢٨) ابوسلم الخولاني كانام عبدالله بن عبدالله تفار. . ٣٤٨) أبو حَازِمِ الْمَدِينِيُّ: سَلَمَةُ بُنُ دِينَارٍ. - ٣٢٨) ابوحازم المدين كانام سلمة بن دينار تفار

، ٣٤٨ ) أَبُو الزِّنَادُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ. ٣٨٠٨ ) ابوالرّنادكانام عبدالله بن ذكوان تقار

٠ ٣٤٨ ) أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِء : يَزِيدُ بْنُ الْقَعْفَاعِ. ٣٨٨٠ ) ابدِعفرالقَّاري كانام يزيد بن القعقاع تقا-

٢٤٨١) أَبُو الْحُويْرِثِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيةَ.

٣٣٨١) ابوالحوريث كانام عبدالرحمن بن معاوية قعار ٣٤٨١ ) أَبُو الْنَحَلِيلِ : صَالِحٌ بْنُ مَرْيَمٍ.

الوالخليل كانام صالح بن ابومريم تقا\_

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو نَعَامَةَ الْقَدُويُّ : عَمْرُو.

( ٣٨٨٢ ) ابونعامة كانام عمر وتھا۔

( ٣٤٨١٣ ) أَبُو السَّلِيلِ : ضُرَّيبُ بنُ نَفيرٍ.

(٣٨١٣) ابولسليل كانام ضريب بن نفير قعا\_

( ٣٤٨١٤ ) أَبُو مُرَايَةَ الْعِجْلِيِّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو.

( ٣٣٨١٨) ابومرايه العجلي كانام عبدالله بن عمر وتفا\_

( ٣٤٨١٥ ) أَبُو السَّوارِ العَدَويُّ :حَسَّانُ بْنُ حُرَيْثٍ.

(۳۴۸۱۵) ابوالسوار العدوي كانام حسان بن حريث تھا۔

( ٣٤٨١٦ ) وَيُقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نُذَيْرٍ .

(٣٨١٦) ابوقياده العدوي كانام تميم بن نذير تھا۔

( ٣٤٨١٧ ) أَبُو عَاصِمِ الْعَطَفَانِيُّ : عَلِي بُنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(٣٨١٤) ابوعاصم الغطفاني كانا معلى بن عبيدالله تفا\_

( ٣٤٨١٨ ) وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ :عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ.

( ۳۲۸۱۸ ) ابور جاءالعطار دی کانام عمران بن عبدالله اوربعض حضرات فرماتے ہیں که عمران بن ملحان تام قعا۔

( ٣٤٨١٩ ) أَبُو نَضُرَةً : مُنذَرُ بُنُ مَالِكٍ.

(٣٢٨١٩) ابونظر ه كانام منذربن ما لك تقار

( ٣٤٨٢ ) أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي : بَكُرٌ.

(٣٣٨٢٠) ابوالصديق الناجي كانام بمرتفا

( ٣٤٨٢١ ) أَبُو هُنَيْدَةَ : حُرَيْتُ بْنُ مَالِكٍ.

(٣٨٨١) ابوهنيده كانام حريث بن ما لك تقار

( ٢٤٨٢٢ ) أَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ : يَحْيَى بْنُ مَالِكِ.

(٣٨٨٢٢) ابوايوب الازدى كانام يحيىٰ بن ما لك تفا\_

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَاجُ : مُسْلِمٌ.

(٣٢٨٢٣) ابوحسان الاعرج كانا مسلم تعاب

( ٣٤٨٢٤ ) أَبُو مِجْلَزٍ : لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

(۳۴۸۲۴) ابومجلز كانام لاحق بن حميد تفا\_

٣٤٨٢٥ ) أَبُو الزُّبَيرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ. (٣٣٨٢٥) ابوزبير كانام محد بن مسلم تعا-

٣٤٨٢٦) والزُّهْرِي :مُحَمَّد بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ.

(۳۴۸۲۱) ز مرى كانام حدين مسلم بن عبيدالله بن شهاب تقار ( ٣٤٨٢٧ ) أَبُو مَعْشَرٍ : زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ.

(۳۳۸۲۷) ابومعشر کا نام زیاد بن کلیب تھا۔

٣٤٨٢٨) وَأَبُو عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ :سَلَمَةُ بُنُ تَمَّامٍ. (٣٢٨ ٢٨) ابوعبدالله الشقري كانام سلمدين تمام تعا-٣٤٨٢٩) أَبُو الْجَحَّافِ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ.

(٣٨٨٩ ) ابوالجحاف كانام داؤد بن البعوف تعار ' ٣٤٨٣ ) وَأَبُو حُصَيْنِ :عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمٍ. ( ٣٨٨٠٠) ابوحمين كانام عثان بن عاصم تعار

( ٣٤٨٣١ ) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ. (٣٨٨٣) ابواسحاق كانام عمرو بن عبدالله تقار

ا ٣٤٨٣٢) وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ :سُلِّيمَانُ بُنْ فَيُرُوزِ. (٣٨٨٣٢) ابواسحاق الشيباني كانام سليمان بن فيروز تها-' ٣٤٨٣٣ ) أَبُو حِبَرةَ :شِيْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٨٨٣٣) ابوحمره كانام شيحه بن عبدالله تقار ﴿ ٢٤٨٢٤ ﴾ أَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِيُّ : جَابِرُ بْنُ عَمْرِو.

( ۳۸۸۳۸) ابوالواز ع الراسي كانام جابر بن عمر وتھا۔

( ٣٤٨٣٥ ) أَبُو الْعَلَاءِ بُنِ الشُّخْيرِ : يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ. (۳۲۸ ۳۵) ابوالعلاء بن الشخير كانام يزيد بن عبدالله بن الشخير تها

( ٣٤٨٣٦ ) أَبُو فَرُوةَ الْهَمْدَانِيُّ :عُرُوَةُ بْنُ الْحَارِثِ.

(۳۴۸۳۱)ابوفروهالبمدانی کانام عروه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٣٧ ) أَبُو فَرُورَةَ الْجَهَنِي : مُسْلِمُ بنُ سَالِم. (٣٢٨٣٤) ابوفروه الحبني كانام مسلم بن سالم تفا\_

( ٢٤٨٣٨ ) أَبُو الْجُويْرِيةِ الْجَرْمِيُّ : حِطَّانُ بْنُ خُفَافٍ.

( ۳۴۸۳۸ ) ابوالجویره الجرمی کانام حطان بن خفاف تھا۔

( ٣٤٨٣٩ ) أَبُو رَيْحَانَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ.

(۳۴۸۳۹) ابوریجانه کانام عبدالله بن مطرتها ـ

( ٣٤٨٤٠ ) أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ : سَلْمَانُ.

(٣٨٨٠) ابوحازم الانتجعي كانام سلمان تفار

( ٣٤٨٤١ ) أَبُو رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ : لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ .

(۱۳۸۸ ابورزین العقیلی کانام نقیط بن عامرتها ـ

( ٣٤٨٤٢ ) أَبُو الْغَرِيفِ :عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةً.

(٣٨٨٢) ابوالغريف كانام عبيد الله بن خليفه تها-

( ٣٤٨٤٣ ) أَبُو رَوْقِ : عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ.

( ٣٨٨٣ ) ابوروق كانام عطيه بن حارث تقاـ

( ٣٤٨٤٤ ) أَبُو الْيَقْظَانِ :عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ.

( ٣٨٨ ٣٨٨ ) ابواليقطان كانام عثان بن عمير تها .

( ٣٤٨٤٥ ) أَبُو عَمْرو الشَّعْبِيُّ :عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.

(۳۲۸ ۴۵) ابوتمر والشعنی کا نام عامر بن شراهیل تھا۔ ( ٣٤٨٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْإِشْجَعِيُّ :سَعْدُ بْنُ طَارِقِ.

(٣٨٨٨١) ابوما لك الانتجعي كانام سعد بن طارق تفا\_

( ٢٤٨٤٧ ) أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ : يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ.

(٣٨٨٤) ابوحيان التيمي كانام يحيل بن سعيد تفا

ا ٣٤٨٤٨ ) أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ تُرُوَانَ. ( ۳۳۸ ۴۸ ) ابوقیس الاودی کا نام عبدالرحمٰن بن ثروان تھا۔

( ٣٤٨٤٩ ) أَبُو مَيْسَرَةً :عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ.

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ :كَيْسَانُ.

۳۴۸)ابوجعفرالفراء كانام كيسان تفا\_

٣٤) الْأُوْزَاعِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو ، وَيُكَنَّى أَبَا عَمْرِو. ۳۴۸)الا وزاعی کا نام عبدالرحمٰن بن عمر واورکنیت ابوعمر وهی\_

٣٤/) الإِفْرِيقِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَان بُنُ زِيَادٍ. .۳۴۸)الافریقی کا نام عبدالرحمٰن بن زیادتھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزَّهْرِيُّ. ، ۳۴۸) ابوجعفر کانام محد بن علی بن حسین ہے جن سے امام زہری روایت کرتے ہیں۔

٣٤/ أَبُو جَمِيلَةَ : سُنَيْنُ السُّلَمِيُّ.

٥ ١٣٨٨) ابوجيله كانام سنين اسلمي تقابه ٣٤ ) أَبُو بِشْرٍ : جَعْفُرُ بُنُ إِيَّاسٍ. ، ۱۳۸۸ )ابوبشر کا نام جعفر بن ایاس تھا۔

٣٤/) أَبُو عَوْنِ النَّقَفِقُ :مُحَمَّدُ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ. ٣٢٨) ابوعونُ التقفي كانام محمد بن عبيد الله تها\_

٣٤٨) أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ : مُحَمَّدُ بن أَبِي أَيُوبِ. ۳۴۸۵ ) ابوعاصم التقفي كانا م محمد بن ابوا يوب تفايه ٣٤، أَبُو الْعَنْبُسِ :سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ.

٣٨٨) ابوالعنبس كانام سعيد بن كثيرتها .

٣٤) أَبُو سِنَانِ : ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً. ۳۴۸) ابوسنان کا نام ضرار بن مره تھا۔

٣٤ ) أَبُو سِيْدان الْعَطَفَانِيُّ : عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ.

٣٨٨) ابوسيدان ..... كانام عبيد بن طفيل تها. ٢٤) أَبُو كِبْرَانَ الْجَرْمِيُّ : الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةً.

۳۴) ابوكبران الجرمي كانام الحن بن عقبه تفايه

۳۴۸)ابومیسره کانام عمرو بن شرصیل تھا۔

كتباب التباريخ

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ :عِيسَى بْنُ مَاهَانَ.

(۳۲۸ ۶۲۳) ابوجعفرالرازي كانام عيسي بن ماهان تھا۔

( ٣٤٨٦٣ ) أَبُو يَعْلَى الثَّوْرِيُّ :مُنْذِرٌ .

(٣٢٨ ٦٣) ابويعلى الثوري كانام منذرتها\_

( ٢٤٨٦٤ ) أَبُو نُوحٍ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ فِطَرٌ : الْقَاسِمُ الْأَنْصَارِيُّ.

( ۳۲۸ ۹۳ ) ابونوح جن سے فطرروایت کرتے ہیں ان کا نام القاسم الانصاری تھا۔

( ٣٤٨٦٥ ) أَبُو الْمُغِيرَةِ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عُبَيْدٌ.

(٣٨٧٥) ابومغيره جن سے ابواسحاق روايت كرتے ہيں ان كانام عبيد تھا۔

( ٣٤٨٦٦) السُّدَّقُ : إِسْمَاعِيلُ.

(٣٣٨ ٦١) السدى كانام اساعيل -

( ٣٤٨٦٧ ) أَبُو الْمِقْدَامِ : ثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامُ.

(٣٨٦٤) ابوالمقدام كانام ثابت بن المقدام قعا\_

( ٣٤٨٦٨ ) الْجَرِيرِيُّ :سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ.

(۳۴۸ ۱۸) الجريري كانام سعيد بن اياس تفار

( ٣٤٨٦٩ ) وَأَبُو مُسْلَمَةَ :سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ.

(٣٨٨٩) ابومسلمه كانام سعيد بن يزيد تفا-

( ٣٤٨٧ ) أَبُو الْمِنْهَالِ : سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ.

(۳۳۸۷۰) ابوالمنهال كانام سيار بن سلامه تھا۔

( ٣٤٨٧١ ) أَبُو نَصْرِ :حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ.

(٣٨٨١) ابونصر كانام حميد بن ملال تها\_

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْعَلَاءِ :هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ.

(٣٨٤٢) ابوالعلاء كانام بلال بن خباب تفايه

( ٣٤٨٧٣ ) أَبُو الْمُخَارِقِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ :مَغْرَاءُ.

(٣٢٨٧٣) ابوالخارق كانام مغراءتها\_

( ٣٤٨٧٤ ) أَبُو إِيَاسٍ :مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةً.

كتبامب التباريخ

( ۳۸۷۳) ابوایاس کانام معاویه بن قره تھا۔

( ٣٤٨٧٥ ) أَبُو خِفَافٍ صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ :نَاجِيَةُ الْعَدَوِيُّ.

(۳۲۸۷۵) ابوخفاف کانام ناجیه العدوی قفا

( ٣٤٨٧٦ ) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

(٣٢٨٤١) ابن الى مليك كانام عبد الله ابن الى مليك تقار

( ٣٤٨٧٧ ) أَبُو أَسَامَةَ اسْمَهُ : زَيْدُ.

(۳۲۸۷۷) ابواسامه کانام زیدتھا۔

( ٣٤٨٧٨ ) ابْنُ بُحَيْنَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.

(۲۸۷۸) این بعینه کانام عبدالله تھا۔

( ٣٤٨٧٩ ) أَبُو الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ :سُلَيْمُ بْنُ أَسُوكَ. (٣٨٧٩ ) الوالشعثاء كانام سليم بن اسودتها\_

( ٣٤٨٨٠ ) أَبُو الْحَسَنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، هُوَ : هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ.

( ۳۸۸۰ ) ابوالحن جن سے عمر و بن مرہ روایت کرتے ان کانام ہلال بن بیاف ہے۔

( ٣٤٨٨ ) أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ : وَقُدَانُ الْأَكْبَرُ.

(۳۴۸۸۲) ابویعفورالعامری کانام عبدالرحمٰن بن عبید تھا۔

( ٢٤٨٨٣ ) أَبُو ثَابِتٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو يَعْفُورٍ : أَيْمَنُ.

(۳۲۸۸۳) ابوتاً بت جن ہے ابویعفو رروایت کرتے میں ان کا نام ایمن تھا۔

( ٣٤٨٨٤ ) أَبُو الشُّعْنَاءِ :جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.

( ۳۲۸۸۴ ) ابوالشعثاء كانام جابر بن زيد قعا\_

( ٣٤٨٨٥ ) أَبُو حَازِمٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ : نَبْتل.

(۳۲۸۸۵) ابوحازم جن ہے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام نبتل تھا۔

( ٣٤٨٨٦ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٨٨٦) بعض حضرات فرماتے ہیں كه ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن كا نام عبد الله بن عبد الرحمٰن تھا۔

( ٣٤٨٨٧ ) أَبُو الْمُهَلِّبِ ، صَاحِبُ عَوْفٍ : عُمَر بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيّةَ .

(٣٣٨٨٧) ابوالمهلب كانام عمر بن معاوية ها بعض حضرات فرماتے بين كدان كانام عبدالرحمٰن بن معاويہ --

( ٣٤٨٨ ) أَبُو مُحَارِبٍ :مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو. (۳۴۸۸۸) ابومارب كانام سلم بن مروب-

( ٣٤٨٨٩ ) أَبُو الْحَلِيلِ : صَالِحُ. (٣٨٨٩) ابوالخليل كانام صالح تفار

( ٣٤٨٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْهُمْدَانِيُّ.

( ۹۰ ۳۴۸ ) ابوالعاليه كونى جن سے ابواسحاق روايت كرتے بيں ان كانا م عبدالله بن سلمه البمد انى تھا۔

( ٣٤٨٩١ ) أَبُو الْأَشْهَبِ : جَعْفُرُ بَنُ حِيَّانَ.

(١٩ ٣٨٨) ابوالاهمب كانام جعفر بن حيان تها-

( ٣٤٨٩٢ ) أَبُو هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ. (٣٣٨٩٢) ابو بلال كانام محد بن سليم تقا-

( ٣٤٨٩٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ : يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ. ( ۳۴۸ ۹۳ ) ابومعتمر کا نام برزید بن طهمان تھا۔

( ٣٤٨٩٤ ) وَالْمَسْعُودِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً.

(۳۲۸ ۹۳) المسعو دي كانام عبدالرحن بن عبدالله بن عتبه تقا-( ٣٤٨٩٥ ) وَأَبُو الْعُمَيْسِ : عُتَبَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٣٨٩٥) ابوالعميس كانام عتب بن عبدالله تقار

( ٣٤٨٩٦ ) اسم أبي سَهْلِ : عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةً. (٣٨٩٦) ابوبهل كانام عوف بن ابي جميله تها-

( ٣٤٨٩٧ ) أَبُو جَعْفَرِ الْبِحِطْمِيُّ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ. ( ۳۲۸ ۹۷ ) ابوجعفر الطمي كانام عمير بن يزيد تفا-

( ٣٤٨٩٨ ) أَبُو تَمِيمِ الْجَيَشَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ.

(٣٣٨٩٨) ابوتميم الحبيثاني كانام عبدالله بن ما لك تفار

( ٢٤٨٩٩ ) أَبُو وَهُبِ الْجَيْشَانِيُّ ، اسْمُهُ : ذَيْلُمْ.

(٣٨٩٩) ابودهب الحبيثاني كانام ديلم تفا-

( ٣٤٩.. ) أَبُو حَرِيزِ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ.

(۳۲۹۰۰) ابوحريز كانام عبدالله بن حسين تقار

( ٣٤٩.١ ) أَبُو فَاخِتَةَ ، مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ :سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةَ.

(۳۳۹۰۱) ابوفاخته کانام سعید بن علاقه تها\_

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو رَجَاءٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةً ، وَابْنُ عُلَيَّةَ : مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ.

(۱۰۹۰۲) ابور جاء جن سے شعبہ اور ابن علیہ روایت کرتے ہیں ان کا نام محد بن سیف تھا۔

( ٣٤٩.٢) أَبُو الْمُعْتَمِرِ صَاحِبُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ : حَنَشْ.

(۳۲۹۰۳) ابومعتمر کا نام حنش تھا۔

( ٣٤٩.٤) وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً.

(٣٨٩٠٣) ابوتمزه جن سے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام سعد بن عبیدہ تھا۔

( ٣٤٩.٥) الْبِهِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ :عبدُ اللهِ.

(۳۲۹۰۵) اہمی جن سے السدی اور اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔

( ٣٤٩٠٦) أَبُنُ أَبِي نَجِيحٍ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.

(۳۴۹۰۲) ابن الي نجيح كانام عبدالله تفا\_

( ٣٤٩٠ ) وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَبُو مُسْلِمٍ ، السُّمَّةُ : الْأَغَرُّ.

( ٤- ٣٨٩ ) ابوسلم جن سے عطابن ثابت روايت كرتے ہيں ان كا نام الاغر تھا۔

( ٣٤٩.٨ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُرَّادُ ، اسْمُهُ : سَالِمٌ.

(٣٣٩٠٨) ابوعبدالله البرادكانام سالم تفار

( ٣٤٩.٩ ) أَبُو مُوسَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ سَفْدٍ ، اسْمَهُ : يُحَنَّسُ.

(۳۳۹۰۹) ابوموی جن سے راشد بن سعدروایت کرتے ہیں ان کا نام محسنس تھا۔

( ٣٤٩١٠ ) الْأَعْمَشُ : سُلَيْمَانُ بُنُ مِهْرَانَ.

(۳۴۹۱۰) الاعمش كانام سليمان بن مهران تھا۔

( ٣٤٩١١ ) أَبُو كَشِيرٍ الَّذِى رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، اسْمُهُ : يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن أُذَيْنَةَ السُّحَيْمِيُّ. (٣٣٩١١ ) ابوكثير جوابو بريره سے روايت كرتے ہيں ان كانام يزيد بن عبدالرحمٰن بن اذين الحيى تھا۔ كتباب الشاريخ

( ٣٤٩١٢ ) أَبُو زُمَيْلِ :سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ.

(۳۲۹۱۲) ابوزمیل کانام ساک انتھی تھا۔

( ٣٤٩١٣ ) أَبُو النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، اسْمُهُ : عَطَاءٌ .

(٣٩١٣) ابوالنجاشي كانام عطاءتها\_

( ٣٤٩١٤ ) أَبُو كُذَيْنَةَ : يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ.

(٣٣٩١٣) ابوكدينه كانام يحيى بن المصلب تقار

( ٣٤٩١٥ ) اسم أبي تِحْيَى :حُكِيْم بْنُ سَعْدٍ.

(٣٣٩١٥) الي تحيي كانام حكيم بن سعدتها-

( ٣٤٩١٦ ) أَبُو يَزِيدَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ : وَقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۲۹۱۲) ابویزیدجن سے سفیان روایت کرتے میں ان کا نام وقاء بن ایاس تھا۔

( ٣٤٩١٧ ) أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ : يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٣٩١٨) ابوخالدالدالاني كانام يزيد بن عبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٩١٨ ) أَبُو الْفُرَاتِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :شَذَّادُ بُنُ أَبِي الْعَالِيَةِ.

(۳۲۹۱۸) ابوالفرات جن سے ابوحیان روایت کرتے ہیں ان کا نام شداد بن ابی العالیہ تھا۔

( ٣٤٩١٩ ) أَبُو طَلْقِ : عَدِيٌّ بْنُ حَنْظَلَةً.

(۳۴۹۱۹) ابوطلق کا نام عدی بن حظله تھا۔

( ٣٤٩٢ ) أَبُو سَلْمَانَ صَاحِبُ مِسْعَوِ ، اسْمُهُ : يَزِيدُ.

(۳۲۹۲۰) ابوسلمان كانام يزيدتها-

( ٣٤٩٢١ ) الهُوزُهَازِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ ، اسْمُهُ : هَانِيءٌ .

(٣٩٩١) الكرز هاز كانام هاني تفا\_

( ٣٤٩٢٢ ) وَاسْمُ أَبِي عُمَرَ ، صَاحِبِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : دِينَارٌ ، مَوْلَى بِشُو بْنِ غَالِبٍ.

(٣٣٩٢٢) ابوعمر جوكهابن الحنفيد كصاحب تصان كانام دينارتها

( ٣٤٩٢٣ ) اسْمُ أَبِي سِنَانِ الْأَسَدِيِّ : وَهُبِ بُنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٩٩٣٣) ابوسنان الاسدى كانام وصب بن عبدالله تفا\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ ، اسْمُهُ :زَيْدٌ.

ه معنف ابن الي شيبه ستر جم (جلدو) كي معنف ابن الي شيبه ستر جم (جلدو) كتباب الشاريخ

(۳۳۹۲۳)ابوعیاش الزرقی کانام زید تھا۔

( ٣٤٩٢٥ ) أَمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، اسْمُهَا :أُمَّ جُنْدُبٍ. (۳۴۹۲۵)ام سليمان بن عمر و بن الاحوص كانام ام جندب تھا۔

( ٣٤٩٢٦ ) أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمُسِيُّ : الْمُخَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٩٩٢١) ابوسعيد الأحمى كانام الخارق بن عبد الله تفا\_ ( ٣٤٩٢٧ ) أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ : عُمَارَةُ بْنُ جُويْنِ. (۳۳۹۲۷) ابوهارون العبدي كانام عماره بن جوين تها\_

( ٣٤٩٢٨ ) أَبُو الْعَبِيدِينَ : مُعَاوِيّةَ بْنِ سَبْرَةً بْنِ حَصّينِ. ( ۱۲۹۲۸ ) ابوالعبيدين كانام معاديه بن سره بن حصين تها-

( ٣٤٩٢٩ ) وَاسْمُ أَبِي عِيَاضِ :عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيُّ. (٣٣٩٢٩) ابوعياض كانام عمرو بن الاسود العنسي تقا\_

( ٣٤٩٢٠ ) وَاسْمُ أَبِي إِذْرِيسَ الْمُرْهَبِيِّ سَوَّارٌ. ( ٣٩٩٠٠) ابوادريس المرهبي كانام سوارتها\_

> ( ٣٤٩٣١ ) أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بْنُ نَلِيرٍ. (۳۴۹۳۱) ابوقاده العدوي كانام تميم بن نذير تها\_

( ٣٤٩٣٢ ) أَبُو هُبِيْرَةَ :حُرَيْثُ بْنُ مَالِكِ. (۳۴۹۳۲) ابوهمير ه كانام حريث بن ما لك تقا\_

( ٣٤٩٣٣ ) أَبُو هُبَيْرَةَ :يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ. (٣٢٩٣٣) ابوهبيره كانام يحي بن عبادالانصاري تها\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو الْجَوْزَاءِ ، اسْمُهُ : أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيِّ. (٣٣٩٣٨) ابوالجوز اء كانام اوس بن عبدالله الربعي تقا\_

( ٣٤٩٣٥ ) أَبُو الدَّهْمَاءِ : قِرْفَةُ بِنْ بَهْيسٍ.

(۳۲۹۳۵) ابوالدهاء كانام قر فه بن جيس تها\_ ( ٣٤٩٣٦ ) أَبُو هَمَّامِ : الْوَلِيدُ بْنُ قَيْسِ السَّكُونِيُّ.

(٣٢٩٣٦) ابوجام كأنام وليدبن قيس السكوني تفا\_

- ( ٣٤٩٣٧) أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَقُولُونَ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ.
  - ( ۳۳۹۳۷ ) ابوابرا ہیم الانصاری کا نام عبداللہ بن الی قمارہ تھا۔
  - ( ٣٤٩٣٨ ) السُّمُ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيُّ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ.
    - ( ۳۴۹۳۸ ) ابوهارون الغنوي كانام ابرا هيم بن العلاءتها-
    - ( ٣٤٩٢٩ ) اسْمُ أَبِي مَرْثَلِهِ الْفَنَوِيُّ : كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنِ.
      - (٣٣٩٣٩) ابومرثد الغنوي كانام كناز بن حقيين تھا۔
      - ( ٣٤٩٤٠ ) أَبُو إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ : عَائِذُ اللهِ.
      - (٣٣٩٣٠) ابوادريس الخولاني كانام عائذ الله تفا\_
      - ( ٣٤٩٤١ ) اسم أبي غَلَابِ :يُونُس بن جَبَيْرٍ.
        - (٣٣٩٨) ابوغلاب كانام يونس بن جبيرتها-
  - ( ٣٤٩٤٢ ) اسم أبي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ : كُلْثُومُ مَوْلَى لِقُرَيْش.
    - (٣٣٩٣٢) ابوالعالية البراء كانام كلثوم تفا-
  - ( ٢٤٩٤٢ ) وَالسَّمُ أَبِي الْجَهْمِ : صُبَيْعٌ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا.
- (٣٣٩٣٣)ابواجهم كانام مبيح تقاءجن عمار المحابروايت كرت بيل-
- ( ٣٤٩٤٤ ) أَبُو قُدَامَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سِمَاكٌ ، اسْمُهُ : النَّعْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ.
- (۳۲۹ ۳۲۷) ابوقد امدجن سے ساک روایت کرتے ہیں ان کا نا منعمان بن حمید تھا۔
  - ( ٣٤٩٤٥ ) أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ ، السَّمَّةُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.
    - - (۳۲۹۳۵) ابواسرائیل العبسی کانام اساعیل بن اسحاق تھا۔
        - ( ٣٤٩٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ : عَمْرُو.
          - (٣٩٩٣٦) ابوما لك كانام عمر وتقار
          - ( ٣٤٩٤٧ ) ابن حَوَالَةَ ، اسمه : عَبد الله.
            - (٣٣٩٢٤) ابن الحواله كانام عبدالله تقار
      - ( ٣٤٩٤٨ ) أُمَّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعِ ، اسْمُهَا : الرَّبَابُ.
        - (٣٣٩٨٨) ام رائح بنت صليع كانام رباب تعار
      - ( ٣٤٩٤٩ ) أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، اسْمَهُ :عَمْرُو بنُ أَخْطَبَ.

(۱۲۹۴۹) ابوزیدالانصاری کانام عمروبن اخطب تھا۔

( ٣٤٩٥ ) السم أبي عُمَرَ البَهْرَ إِنِيّ : يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ. ( ٣٤٩٥ ) الع أبي الم الم الم الم يكن عد تما

(۳۳۹۵۰) ابوعمرالبھر انی کانام کیٹی بن عبیدتھا۔ دوئی رہے جبس پر سردر دوئی وہو

( ٣٤٩٥١ ) اسْمُ أَبِى بَلْجِ الْفَزَادِيِّ : يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ. (٣٣٩٥١ ) ابوبلج كانام مجيئ بن ابوسليم تفا-

( ٣٤٩٥٢ ) اسْمُ أَبِي الْجُلَاسِ :عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ.

(۳۴۹۵۲) ابوالجلاس كانام عقبه بن سيار تھا۔

( ٣٤٩٥٣ ) اسْمُ أَبِي هَمَّامٍ ، الَّذِي رَوِّي عَنْهُ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ.

(۳۴۹۵۳)ابو ہمام جن ہے یعلی بن عطاء روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن بیار تھا۔

( ٣٤٩٥٤) اسْمُ أَبِي قَزَعَةَ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ :سُويْدُ بْنُ حُجَيْرٍ الْبَاهْلِيّ.

(٣٣٩٥٣) ابوقز عد كانام جن سے حماد بن سلمہروایت كرتے ہیں سوید بن جمیر الباهلی تھا۔

( ٣٤٩٥٥ ) السم أبنِ مُنبَهِ : وَهُبُّ.

(٣٣٩٥٥) اين منه كانام وهب تها-( ٣٤٩٥٦) اسْمُ أُمَّ الْفَضْلِ : لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

( ۱۶٬۹۵۶) اسم ام الفضلِ : بهابه بنت التحارِب ( ۱۳۹۵۲) ام فضل كانام لبابه بنت الحارث تقا-

( ٣٤٩٥٧ ) اسْمُ أَبِي نَعَامَةَ الْحَنَفِيُّ : قَيْسُ بُنُ عَبَايَةً.

(۳۳۹۵۷) ابونعامه الحفي كانام قيس بن عبايد تقا-

( ٣٤٩٥٨ ) أَبُو نَعَامَةَ الشَّقَرِيُّ : عَبُدُ رَبِّهِ.

(۳۲۹۵۸) ابونعامه الشقر ی کانام عبدر به تھا۔

( ٣٤٩٥٩ ) أَبُو عَقِيلِ : بَشِيرُ بُنُ مُقْبَةً.

(۳۴۹۵۹) ابوقتیل کا نام بشیر بن عقبه قفا۔

( ٣٤٩٦ ) أَبُو طِوَالَةَ : عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مَعْمَدٍ. ( ٣٣٩٦ ) ابوطواله كانام عبدالله بن عبدالرطن بن معمرها -

(٣٤٩٦١) أَبُو مَوْدُودٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

(٣٣٩٦١) ابومودود كانام عبدالعزيز بن البسليمان تها-

( ٣٤٩٦٢ ) اسْمُ أَبِي فِرَاسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَزِيدُ بْنُ رَبَّاحٍ.

(٣٣٩٦٢) ابوفراس كانام يزيد بن رباح تقار

( ٣٤٩٦٣ ) أَبُو الزِّنْبَاعِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :صَدَقَةُ بُنُ صَالِح.

(٣٣٩٦٣) ابوالزنباع كانام صدقه بن صالح تقا\_

( ٣٤٩٦٤ ) اسمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ :مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ.

(٣٣٩٦٣) ابومعاوية كانام محد بن خازم تقار

( ٣٤٩٦٥ ) السُّمُ أَبِي الْأَحْوَصِ :سَالَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ.

(٣٣٩٦٥) ابوالاحوص كانام سلام بن سليم تفا\_

( ٣٤٩٦٦ ) اسم أَبِي الْمُهَزِّمِ : يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ.

(٣٩٩٦١) ابواكفر مكانام يزيد بن سفيان تفار

( ٣٤٩٦٧ ) اسْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

(٣٣٩٦٤) ابوعبد الله الجدلي كانام عبد بن عبد تفا

( ٣٤٩٦٨ ) مَاتَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ فِي سَنَةٍ مِنْةٍ ، وَاسْمُهُ :هُرْمُزُ.

(۳۲۹۲۸) ابوغالد كاانقال سوججرى ميس مواان كانام هرمزتها\_

( ٣٤٩٦٩ ) وَيَذْكُرُونَ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وُلِدْتُ فِي سَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣٣٩٦٩) حفرت سعيد بن المسيب حفرت عمر كي خلافت كے دوسال كے بعد بيدا ہوئے۔

( ٣٤٩٧ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، صَاحِبُ قَتَادَةَ : يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ.

( \* ٣٨٩٧ ) ابوايوب الاز دي كانام يحييٰ بن ما لك تقار

( ٣٤٩٧١ ) وَالسُّمُ أُمُّ هَانِ وِ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ : هِنْدُ.

(٣٣٩٤١) ام هاني بنت أبوطالب كانام مندقعاً

( ٣٤٩٧٢ ) وَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، اسْمُهَا :ضُبَاعَةُ.

(۳۲۹۷۲) ام حکیم بنت زبیر کانام ضباعتها۔

( ٣٤٩٧٣ ) وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ.

(٣٣٩٤٣) ابوحميد الساعدي كانام عبد الزحن بن سعد بن المقدام تهاب

( ٣٤٩٧٤ ) أُمُّ خَالِد بنْتُ خَالِدٍ ، اسْمُهَا : أُمَةُ بنْتُ خَالِدٍ .

ا ۳۳۹۷)ام خالد بنت خالد کا نام امه بنت خالد ہے۔

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ :أَنَّ اسْمَ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ :نَافِذٌ.

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ :مِصْدَعٌ ، مَوْلَى مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءً.

٣٤٩٧) أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبِ ، اسْمُهُ : مُعَاوِيَّةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ.

٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ السَّمَ أَبِي قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ : عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ.

٣٣٩٧) ابومعبد كانام تافذ ذكر كياجا تا ہے۔

٢٣٩٤) ابويكيٰ الاعرج كانام مصدع ہے۔

. ۳۲۹۷) ام عطیدالانصاریکا نام نسیدتھا۔

٣٤٩٧) أَبُو عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ :عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ.

، ۳۲۹۷) ابونماراتھمد انی کا نام عریب بن حمید تھا۔

٢٤٩/) أَبُو صِرْمَةَ : مَالِكُ بْنُ قَيْسِ الْقَارِيءُ.

٣٣٩٨) ابوصرمه كانام ما لك بن قيس القارى تھا۔

۳۳۹۸۱ )ابوقیس بن ابوحازم کا نام عوف بن حارث تھا۔

٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ اسْمَ ابْنِ مِرْبَعِ :زَيْدُ بْنُ مِرْبَعٍ.

٢٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيِّ : لَاشِرُ بْنُ خُمَيْد.

٣٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَوْبٍ.

٣٤٩٠) أَبُو السَّوَداء : عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ.

۳۴۹۸ )ابوالسوداء كانام عمروبن عمران تھا۔

٣٣٩٨٣)ابن مربع كانام زيد بن مربع تھا۔

٣٢٩٨٢) ابو ثغلبه الخشني كانام لاشر بن حميد تھا۔

٣٣٩٨٥) ابوسلم الخولاني كأنام عبدالله بن توب تها\_

٣٤٩٨) الْهَيْشُمُ بْنُ الْأَسُودِ يُكُّنَّى :أَبَا الْعُرْيانِ.

٣٣٩٨) كهيثم بن الاسود كى كنيت ابوعريان تقى -

٣٤٩٧ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أُمٌّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ :نُسَيْبَةٌ.

٣٣٩٧) ابونوفل بن ابوعقرب كانام معاويه بن مسلم بن ابوعقرب تھا۔

( ٣٤٩٨٧ ) وَطَاوُوسٌ يُكُنَّى :أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۴۹۸۷) طاؤس کی کنیت ابوعبدالرحمان تھی۔

( ٣٤٩٨٨ ) عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِب يُكُنَّى : أَبَا يَزِيدَ.

(٣٣٩٨٨)عقيل بن الي طالب كي كنيت ابويزير تقي -

( ٣٤٩٨٩ ) سَلَّمَانُ الْفَارِسِيُّ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(٣٢٩٨٩) سلمان فارى كانام ابوعبداللدتها\_

ورده نجو ردر ( ۳٤۹۹ ) صهیب :أبو یحیی.

(۳۲۹۹۰)صبيب كانام ابويكي تقار

( ٣٤٩٩١ ) عطاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ يُكَّنِّي : بأَبِي مُعَاذٍ.

(۳۳۹۹۱)عطاء بن الي ميمونه كي كنيت الومعاذ تقي \_

( ٣٤٩٩٢ ) نُعَيْم بْنُ زِيَادٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَامِرٌ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي يَحْيَى.

(٣٣٩٩٢) نعيم بن زيادجن عامرروايت كرتے بين ان كى كنيت ابو يحي تھى۔

( ٣٤٩٩٢ ) مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُوهَبٍ يُكَّنَّى : بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ۳۴۹۹۳ ) مویٰ بن بزید بن موهب کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٣٤٩٩٤ ) مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ : أَبُو عِيسَى.

( ۱۳۴۹۹۴ ) مویٰ بن طلحه کی کنیت ابومیسی تھی۔

( ٣٤٩٥ ) مُسْلِم بن صبيح كنيته :أبو الضُّحَى.

(٣٣٩٩٥)مسلم بن مبيح كى كنيت ابواضحي تقى \_

( ٣٤٩٩٦ ) السم أبي عَطِيَّةَ ، صَاحِبِ عَلَى بْنِ الْأَقْمَرِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي جُنْدُبِ.

(٣٣٩٩٦) ابوعطيه كانام عمروبن الي جندب تقاب

( ٣٤٩٩٧ ) يَزِيدُ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي الْبَزَرِيِّ.

(٣٣٩٩٤) يزيدجن عران روايت كرتے بيل ان كى كنيت ابوالمز رى بــــ

( ٣٤٩٩٨ ) زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ : أَبُو عَانِشَةَ.

(۳۲۹۹۸) زید بن صوحان کی کنیت ابوعا کشتی

( ٣٤٩٩٩ ) كُنيةُ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ : أَبُو الْمُعْتَمِرِ.

ابن الىشىبەمتر جم (جلدوا)

) مورق العجلي كي كنيت ابومعتم تقى -

عَمْرُو بُنُ عَبْسَةَ : أَبُو نَجِيحٍ. )عمروبن عبسه کی کنیت ابونجیح تھی۔

ذُكِرَ :أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ قُتِلَ في سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتَمَانِينَ فِي الْجَمَاجِمِ ، ) ابوالجوزاء تیراسی جحری میں مقام جماجم میں شہید ہوئے۔

وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ، 1) عقبه بن عبدالغافر

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ. ٣) اورعبدالله بن غالب وَذُكِرَ : أَنَّ مُطَرِّفاً أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْوِينَ سَنَةً

٣) مطرف حفرت حن بيرسال بزے تھے۔ وَكَانَ أَخُوهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِينِينَ r)اوران کے بھائی ابوالعلاء حسن سے دس سال بڑے تھے۔

) وَمَاتَ مُطَوِّقٌ بَعْدَ طَاعُونِ الْجَارِفِ. r)مطرف طاعون میں فوت ہوئے ، ( تباہی مجانے والے طاعون میں فوت ہوئے )۔

) وَمَاتَ أَبُو نَضْرَةً ، وَأَبُو مِجْلَزِ ، وَبَكُرٌ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ. ۲) ابونضر ه ،ابومجلز اور بکرحضرت حسن سے بچھ عرصة قبل فوت ہوئے۔ ) وَذُكِرَ : أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.

(٥)حِگايات

حكايات

) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ ،

كَأَنَّمَا أَفَجُو بِهِ بَحْرًا.

۲) حفرت حسن محمد ہے دس سال بڑے تھے۔

۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو حویا میں ان نے ذریعہ سمندر کو جاری کر

( ٢٥٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا `زَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ بِالرَّى ، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ.

( ۳۵۰۱۰ ) حضرت عبد الملك بن ميسر و فرماتے ہيں كه حضرت منحاك كي حضرت ابن عباس بني الائين سے ملاقات نبيس بوئي ، حضرت -

بن جبیر جائفہ کی ان سے مقام ری میں ملاقات ہوئی اوران ہے تفسیر عیمی \_

( ١١-٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ دُفِنَتُ لَيْلًا.

(۳۵۰۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کورات کے وقت دفن کیا گیا۔

( ٣٥٠١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُفِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّا قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِي أَرْضِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، يَكُونُ عِنْدَهَا صُلُو

قَالَ : فَكَانَتُ جَمَاعَةُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ.

(٣٥٠١٢) حفرت عبدالله بن مغفل فرمات مي كدحفرت عبدالله بن سلام ايك زمين عي كزر اورفرمايا: يه جاليس ججرى كي ١ ہاں میں صلیح ہوئی ہے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بڑاٹئو کی جماعت جالیس بجری کے شروع میں تھی۔

( ٢٥.١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لَا (٣٥٠١٣) حفرت مثاش فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ضحاک ہے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت ابن عباس شاہد من

ملاقات کی ہے؟ فرمایا کے ہیں۔

( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَاتَ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَر

وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُوْآنَ.

( ۳۵۰۱۴ ) حضرت شعبی فر ما نتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر بڑی پیٹا اور حضرت علی بڑی ٹی کا نتقال ہو گیا لیکن وہ قر آن جمع

( ٢٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدً

فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَابَ عَلَى يَعْقُوبَ الْحُزْنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمَّا تُوُفِّي عُتْبَةً ب مَسْعُودٍ وَجَدَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا كُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : أَمَا وَاللهِ إِذْ قضَى اللَّهُ مَا قَضَى ، مَا أُحِبُّ أَذ دَعُوتُهُ فَأَجَابِنِي.

( ۲۵۰۱۵ ) حضرت یونس سے مروی ہے کہ حضرت معید بن ابوالحن کا جب انتقال ہوا، حضرت حسن جلائے بہت بخت ممکین اور پریشہ موئ ان ےاس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا کداللہ نے حضرت بعقوب کی پریشانی اورغم کو

حضرت 'ہِ-نٹ کی جدائی پرلاحق ہوئی تھی اس کی عیب بیان فر مایا ہو ،حضرت حسن نے فر مایا: جب حضرت عتبہ بن مسعود ڈاٹھنے کا انتقاا

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کی ہے۔ ہوا، تو حضرت ابن مسعود رہائی بہت عُملین ہوئے، جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو فر مایا: خدا کی قتم القد تعالیٰ نے جب

ہوا، پو حضرت ابن مسعود رہی تھے بہت ملین ہوئے ، جب ان ہے اس بارے میں بات ی می تو فرمایا: خدا ی م القد تعالی نے جب 'جلہ فرماد یا جو فیصلہ فرمایا تو میں اس بات کونہیں بیند کرتا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔ سیدروں سر بیجی سر وسر دم سر تربیب سر بیکٹیں و سرور کی ان کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔

٢٥.١٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حُدَّثُتُ ؛ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ خَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَينَ.

(٣٥٠١٦) حفرت ابوا حال فرمائي مي كه حفرت قيس بن معد بن عباده في دوسال حضورا كرم مُؤَفِّقَ فَي خدمت فرمان -٧٥.١٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِعَبْدِ

اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ فِي خِوْفَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِلَدَ فِي الإِسْلَامِ. (ابن ابي عاصم ١٣١) ١٠ ٣٥٠) حضرت الواسحاق ہے مروی ہے كه حضرت الوبكر جانئ حضرت عبداللہ بن زبیر جانئ كوكيڑے میں لیبٹ كرحضور مَيْزَنفَيْنَ

(۱۷ - ۳۵) حفرت ابواحاق ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر وٹاٹور حضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹور کو کپٹرے میں لپیٹ کر حضور شرائے گئے کے پاس لے گئے ، یہ پہلے بچے تھے جواسلام پر پیدا ہوئے تھے، (مدینہ میں پیدا ہوئے والے پہلے بچے تھے )۔

٣٥.١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو دَاوُد الْأَعْمَى عَلَى قَنَادَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا لَهُ : هَذَا يَرُونِي عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَوَاللهِ

مَا حَدَّنَا الْحَسَنُ ، وَسَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدُرِي مُشَافَهَةً ، إِلَّا سَعِيدٌ ، عَنْ سَعُدٍ. مَا حَدَّنَا الْحَسَنُ ، وَسَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدُرِي مُشَافَهَةً ، إِلَّا سَعِيدٌ ، عَنْ سَعُدٍ. (٣٥٠١٨) حضرت جام فرماتے ہیں كه حضرت ابوداؤد جونا بینا تصحضرت قادة كے پاس گئے، جب وہ ان كے پاس سے نظے تو

ر میں میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور سے بین کے سرت بروروں میں اور است کرتا ہے، حضرت قیادہ نے فرمایا: بیتابی پھیلادیئے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس بارے میں پچھنہیں جانتا خدا کی شم حضرت حسن اور حضرت سعید بن میتب نے

بالمشافه كى بدرى صحابى سے روايت نهيں كى ، سوائے حضرت سعيد كے جو حضرت سعد سے روايت كرتے ہيں۔ ٢٥.١٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي عُبَيْدَةً : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبِحِنِّ؟ قَالَ : لاَ . (٣٥٠١٩) حضرت مُروبن مروفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے پوچھا: کیالیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ حضورا قدس مُؤسِّفِیْجَ کے ساتھ تھے؟ فرمایانہیں۔

.٣٥.٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَنَا كَانَ مَعَهُ. (مسلم ٣٣٣)

عبایب مان معد، المستم (۳۵۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھی حضور مُنوَّنَظُیْجَہِ سریت ہے۔

کے ماتھ تھے۔ ریب وردو دو رید روم میں دوری کے دوری کی روم دوری کی دو

( ٣٥.٢١ ) حَلَّقْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ ابْنُ سِيرِينَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ. (۳۵۰۲۱) حضرت فضل سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت حسن بیٹیلیئے نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی؟ فرمایا

ایک سوتمیں صحابہ ہے، میں نے بوچھا کہ حضرت ابن سیرین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ فرمایاتمیں سے۔

( ٢٥.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبْزَى ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۰۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی وی طور اتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر طابقی کے ساتھ حضرت زینب مبنی دندی کا جنازہ پڑھا از واج مطہرات میں سے میں پہلی خاتون تھیں جن کا حضور مَرْ اَنْفَعَیْمَ کی وفات کے بعد انتقال ہوا تھا۔

( ٣٥.٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تُوُفِّيَتُ خَدِيجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنتَيْنِ ، أَوْ قُرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِشْعِ.

(٣٥٠٢٣) حفرت بشام اپنو والد سے روایت كرتے بی كه حضور مَلْفَظَيْحَ كى ججرت مدینہ سے دوسال قبل حضرت خدیجہ نئ دینا

كانقال ہوا، كھرحفرت عائشہ في مذيخات آپ كانكاح ہوااس وقت وہ چھ برس كي تھيں اور نو برس كي عمر تك رخصت ہوئى \_

( ٣٥٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ :وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ إِمْرَةِ عُتْمَانَ ، قَالَ شَرِيكٌ :وَدَفَنَاهُ أَيَّامَ الْخَوَارِجِ.

(۳۵۰۲۴) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے دوسرے سال میں میں پیدا ہوا، حضرت شریک نے فرمایا: ان کوخوارج کے دنوں میں دفن کیا گیا۔

( ٣٥٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِى ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيحَهَا ، فَأَرِّخُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُورِّتُ لِمُهَاجِرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهُونِ وَسَلَّمَ فَرُقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَأَرْخَ.

(۳۵۰۲۵) حفرت ضعی ہے مروی ہے کہ حفرت ابوموی نے حفرت عمر رہی تھے۔ کولکھا کہ ہمارے پاس آپ کے مکتوب گرامی آئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ کاعلم نہیں ہوتالبذا آپ ہمارے لیے تاریخ کاتعین کریں، حفرت عمر وہا تھے نے صحابہ کرام وہی کھتے ہے مضورہ فرمایا، بعض صحابہ نے رائے دی کہ حضور مُؤلفظ کے گھی کہ حضور دہ تھے کہ اور دیگر بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور دہ تھے کہ وفات سے تاریخ مقرر کی جائے ، مقرر کی جائے ، مقرر کروں گا کیوں کہ حضور وفات سے تاریخ مقرر کی جائے ، حضور کے والی ہے ، پس انہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرر کروں گا کیوں کہ حضور مُؤلفظ کے درمیان فرق کرنے والی ہے ، پس انہوں نے ہجرت سے تاریخ مقرر فرمائی۔

### (٦)بابٌ

باب

( ٢٥-٢٦ ) أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٥٠٢٧)ابو بمرصّد بق رفاغوز كانام عبدالله تفا\_

( ٢٥٠٢٧ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبْيْرِ : أَبُو بَكْرٍ. (۲۵۰۴۷)عبدالله بن زبير کی کنیت ابو بکر تھی۔

( ٢٥،٢٨ ) عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَبُو حَفْص. (۳۵۰۲۸) حضرت عمر رزائغو کی کنیت ابوحفص تھی۔

( ٢٥.٢٩ ) عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ :أَبُو عَبُدِ اللهِ ، وَيُكَّنَّى : بِأَبِي عَمْرِو. (٣٥٠٢٩) حضرت عثمان حياثين كي كنيت ابوعبدالله اورحضرت ابوعمر وتقي \_

> ( ٢٥.٣٠ ) حُذَيْفَةُ : أَبُو عَبْد الله. (۳۵۰۳۰) حضرت حذیفه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

( ٢٥.٢١ ) الزُّبَيرُ بنُ الْعَوَّامِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. (۳۵۰۳)ز بیر بن عوام کی کنیت ابوعبدالله هی \_

(٣٥٠٣٢) جرير بن عبدالله كي كنيت ابوعبدالله تقي ،اوربعض حضرات فرمات ميس كه ابوعمرو والتي تقي ... ( ٢٥.٣٢ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْعُودٍ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ۳۵۰۳۳ ) حضرت ابن مسعود «اینونه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٢٥٠٣٤ ) ابن عُمَرَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن.

( ٣٥٠٣٣ ) ابن عمر بني دينها كي كنيت ابوعيد الرحمٰ تقي \_

( ٢٥.٣٥ ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : أَبُو الْحَسَنِ. (٣٥٠٣٥) حضرت على خلافؤ كى كنيت ابوالحس تقى \_

( ٢٥٠٣٦ ) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ :أَبُو إِسْحَاقَ.

(٣٥٠٣٦) سعد بن الي وقاص كي كنيت ابواسحاق تقي \_

( ٣٥٠٣٢ ) جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو عَمْرِو.

( ٣٥.٣٧ ) عَبَّاسٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب : أَبُو الْفَصْل.

كتبابب التباريخ

(٣٥٠٣٤) عباس بن عبد المطلب كي كنيت ابوالفضل تقي \_

( ٣٥.٣٨ ) عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ : أَبُو الْعَبَّاسِ.

(۳۵۰۳۸)عبدالله بن عماس شي دين كي كنيت ابوعماس تقى \_

( ٢٥.٣٩ ) أُبِي بْنُ كُعْبِ : أَبُو الْمُنْذِرِ.

(٣٥٠٣٩) الى بن كعب كى كنيت ابوالمنذ رتقى \_

( ٢٥٠٤٠ ) عِمْرَانُ بن الْحَصَيْنِ : أَبُو نَجَيْدٍ.

(۳۵۰۴۰)عمران بن حصین کی کنیت ابونجید تھی۔

( ٢٥٠٤١ ) خَالِدُ بْنُ زَيْدِ : أَبُو أَيُّو بَ.

(۳۵۰۴۱) حضرت خالد بن زید کی کنیت ابوابوب تقی \_

( ٣٥.٤٢ ) عَقْبَةً بن عُمُرو : أَبُو مُسْعُودٍ.

(۳۵۰۴۲) عقبه بن عامر کی کنیت ابومسعود تھی۔

( ٢٥٠٤٣ ) أَنْسُ بِنُ مَالِكِ : أَبُو حَمْزَةً.

(۳۵۰۴۳)انس بن ما لک کی کنیت ابوحز دکھی۔

( ٢٥.٤٤ ) الْحَسَنُ بِنُ عَلِقٌ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۴)حسن بن علی کی کنیت ابومحرتھی۔

( ٢٥.٤٥ ) الأشعَتُ بن قَيس :أبو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۵) اشعث بن قيس کي کنت الومح تقي

( ٢٥.٤٦ ) الْحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۴۲)حسين بن على كى كنيت ابوعبدالله تقى \_

( ٣٥.٤٧ ) الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ : أَبُو عَمْرو.

(٣٥٠٤٤) مقدادين الاسود كي كنيت ابوعمر وتقي \_

( ٢٥.٤٨ ) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ :أَبُو عُمَارَةً.

(۳۵۰۴۸) حمز ه بن عبدالمطلب كى كنيت ابوعمار تقى ـ

( ٢٥.٤٩ ) مُعَاوِيَةُ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

كتباب التباريخ

[۳۵۰۴۹] معاویه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔ .٣٥.٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

( ۳۵۰۵۰ )عبدالرحمٰن بنعوف کی کنیت ابو محرکقی ۔ ٢٥٠٥١ ) خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : أَبُو سُلَيْمَانَ.

. ۳۵۰۵۱) حضرت خالد بن دلید کی کنیت ابوسلیمان تقی ـ

٢٥٠٥٢ ) عَمَّارُ : أَبُو الْيَقْظَان. (۳۵۰۵۲) ممار کی کنیت ابوالیقظان تھی۔ ٣٥.٥٣) طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

> (۳۵۰۵۳) طلحه بن عبيدالله کې کنيټ ابومم تقي \_ عُدُورًا ) المُغِيرَةُ بِن شُعِبَةَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۵۴)مغیره بن شعبه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔ ٢٥٠٥٥ ) سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ،

(۳۵۰۵۵)سعدین مالک ٢٥٠٥٦) وَعُمْرُو بِنُ حُرِيثٍ : أَبُو سَعِيدٍ.

(٣٥٠٥٦) اور عمر و بن حريث كى كنيت الوسعيد تقى \_ ٢٥٠٥٧) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. ( ۳۵۰۵۷ )عمرو بن العاص کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

. ٢٥٠٥٨) مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَم : أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ. ( ۳۵۰۵۸ )مروان بن حکم کی کنیت ابوعبدالملک تھی۔

وروم عمر محرية. ٢٥٠٥٩) شريخ :أبو أمية. (۳۵۰۵۹) شریح کی کنیت ابوامیقی \_

. ٢٥٠٦ ) سُويَد بْنُ غَفَلَةَ : أَبُو أُمَيَّةَ. (۳۵۰۲۰) سوید بن غفله کی کنیت ابوامیقی ـ

٢٥٠٦١) الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ :أَبُو عَمْرِو. (۳۵۰۲۱)الاسود بن يزيد كى كنيت ابوغمر وتقى \_

( ٢٥.٦٢ ) عَلْقَمَةُ : أَبُو شِبْل.

( ۳۵۰۶۲ ) علقمه کی کنت ابوشیل تقی به

( ٣٥.٦٣ ) مُسرُوقٌ : أَبُو عَائِشَةً.

( ۳۵۰۶۳ )مسروق کی کنیت ابوعا نشتھی۔

( ٢٥.٦٤ ) ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو الْقَاسِمِ.

(٣٥٠٦٨) ابن الحنفيه كي كنيت الوالقاسم هي ـ

( ٢٥٠٦٥ ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۱۵) سعيد بن مستب كي كنيت ابومريقي ـ

( ٢٥.٦٦ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل : أَبُو الْوَلِيدِ.

(۳۵۰۲۷) عبدالله بن معقل کی کنیت ابوالولید تھی۔

( ٢٥.٦٧ ) سَعِيدُ بُنْ جُبَير : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(٣٥٠٦٤) سعيد بن جبير كي كنيت ابوعبدالله تقي -

( ٢٥.٦٨ ) مُجَاهِدٌ : أَبُو الْحَجَّاجِ.

(۳۵۰۲۸) محامد کی کنت ابوالحجاج تھی۔

( ٢٥٠٦٩ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(٣٥٠٦٩) عطاء بن اني رباح كى كنيت الوحر تقى \_

( ٣٥.٧٠ ) إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ :أَبُو وَاثِلَةَ.

(۲۵۰۷۰) ایاس بن معاویه کی کنیت ابودا ثله تھی۔

( ٢٥٠٧١ ) ابْنُ سِيرِينَ : أَبُو بَكْرِ .

(۲۵۰۷۱) ابن سيرين کي کنيټ الو بکرتھي۔

( ٢٥٠٧٢ ) الْحَسَنُ : أَبُو سَعِيدٍ.

( ۳۵۰۷۲ )حسن کی کنت ابومعید تھی۔

( ٢٥.٧٣ ) الشُّغْبَى : أَبُو عَمْرو .

(۳۵۰۷۳)شعبی کی کنیت ابوعمروتھی۔

( ٢٥.٧٤ ) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : أَبُو عِمْرَانَ.

معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) و المعنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا)

(۳۵۰۷۴) ابراہیم نخعی کی کنیت ابوعمران تھی۔

( ٢٥.٧٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى :أَبُو عِيسَى.

(۳۵۰۷۵)عبدالرحمٰن بن الى لىكى كىكنىت ابونيسائقى ـ

( ٢٥٠٧٦ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَّيْمٍ : أَبُو مَعْبَدٍ.

(٣٥٠٤٦)عبدالله بن حكيم كي كنيت الومعبر تقي -

( ٢٥.٧٧ ) الْحَكُّمُ بْنُ عُتَيْبَةً : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

( ٧٤٤ ٣٥٠) حكم بن عتبيه كى كنيت ابوعبدالله هي \_

( ٢٥.٧٨ ) حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَبُو إِسْمَاعِيلَ.

(۳۵۰۷۸) حماد بن اني سليمان كي كنيت الواساعيل تقي \_

( ٣٥.٧٩ ) الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ :أَبُو سَعِيدٍ.

(۲۵۰۷۹)مهلب بن الي صفره كي كنيت ابوسعيد تقي \_

( ٢٥.٨٠ ) وَاقِعُ بِنْ سَحْبَانَ : أَبُو عَقِيل.

(۲۵۰۸۰) واقع بن حبان کی کنیت ابوعقیل تھی۔

۱۳۸۴ ما ۱۹ وال بن حبان کا شیت ابو ین ک. ریم و دو مجسر دو سیر بو ور.

( ٣٥٠٨١ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ :أَبُو مُعَاذٍ.

(۳۵۰۸۱)عطاء بن الي ميمونه كي كنيت ابومعاد تقي \_

( ٣٥٠٨٢ ) سَعْدُ بِنُ مُعَاذٍ :أَبُو عَمْرٍو.

(۳۵۰۸۲) سعد بن معاذ کی کنیت ابوتمروتھی۔

( ٢٥،٨٢ ) عَمْرُو بنُ شُعَيْب : أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۰۸۳)عمروبن شعیب کی کنیت ابوابرا ہیم تھی۔

(٣٥٠٨٣) عُمرو بن شعيب لى كنيت الوابرا أيم كر ( ٢٥.٨٤) عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرو : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۸۴)عبدالله بن عمر و کی کنیت ابو محرفتی په

( ٢٥.٨٥ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، يُكْنَى : بِأَبِي الْوَلِيدِ.

(۸۵ ۰۸۵)عبدالله بن حارث كى كنيت ابوالوليد تقى ـ





## (١) مَا ذُكِرَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أُعِدَّ لأَهْلِهَا .

جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیزوں کا وعدہ ہےان کا بیان

( ٢٥.٨٦) عَنِ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنُ وَرِق ، وَتُرَابُهَا مِسْكُ ، وَأُصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَأَفْنَانُهَا لَوُلُوَّ وَزَبَرْجَدٌّ وَيَاقُوتٌ ، وَالْوَرَقُ وَالنَّمَرُ تَحْتُ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يُؤْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ جَالِسًا لَمْ يُؤْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مُضْطَجِعًا لَمْ يُؤْذِهِ : ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾.

(طبری ۲۹)

(۸۷۰ ۳۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی،اس کی مٹک مٹک کی،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی،اس کی شاخیں موتی،زبر جداوریا قوت کی ہیں،اس کے پیۃ اور پھل اس کے پنچے ہیں، جو کھڑے ہو کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں، جو بیٹھ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں اور جولیٹ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہ دے گا، پھر ﴿وَ ذُلِّلَتْ فُطُوفُهَا تَذُلِيلاً﴾ تلاوت فرمائی۔

( ٣٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُمَر بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَّة : كَيْفَ هِى ؟ قَالَ :مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة يَحْيَى لَا يَمُوتُ ، وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يُبْلَى شَبَابُهُ ، قِيلَ :يَارَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ :لَمِنَةً مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ ، مِلَاطُهَا مِسْكُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو ُ وَالْيَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ.

(مسلم ۱۸۱۱ - احمد ۳۲۹)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستحد المستحد المستحد المستحد والنار المستحد المستحد والنار المستحد المستحد والنار المستحد الم

(٣٥٠٨٧) حضرت ابن عمر مُنَاهِ بن سے مروى ہے كه حضور اقدس مَطِّفَظَةً ہے جنت كے متعلق دريافت كيا كيا كه وه كيسي ہے؟ آپ مِرْ اَنْ اَرْ اَدْ مِهِ مَا مِا كَهِ جَوْحُص جنت مِين داخل ہوگا، وہ ہميشه زندہ رہے گا اس كوموت نه آئے گی، اس كو جونعتين مليس گی وہ ختم نہ ہوں گی نہ کیڑے خراب ہوں گے نہ جوانی ختم (بوسیدہ) ہوگی ، آپ مُؤَفِّفَ ﷺ سے بوجھا گیا اس کی تعمیر کیسی ہوگی ؟

آپ مِنْ النَّكَةِ فِي ارشاد فرمایا: اس كی اینشی سونے اور جا ندی كی ہیں اس كا گارامشك كا ہے، اس كی شاخیں موتی اور جواہرات اور اس ( ٣٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَرْمَكُةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ خَالِصٌ.

(مسلم ۲۲۲۳ احمد ۳)

(٨٨٠ ٣٥) ابن صياد نے رسول اكرم مُوَلِّفَيْكَةً ہے جنت كى مثى كے متعلق دريافت كيا؟ آپ مُلِفِيْكَةً نے فرمايا: سفيد آٹا اور خالص مشک کی ہے۔

( ٢٥.٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَلِهِ مَنْ حَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَائَةِ أَشْيَاءَ ؛ غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَلِهِ ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ ، وَجِبَالَهَا الْمِسُكَ ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَلِهِ ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى.

(٣٥٠٨٩) حفرت حكيم بن جاير والتؤو فرمات بي كه الله تعالى في صرف تين چيزول كواپ باتھ سے جھوا ہے جنت كے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اس کی مٹی ورس اور زعفران کی اوراس کے بہاڑ مشک کے بنائے حضرت آ دم کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔

حضرت مویٰ عَلاینلام کیلئے تو را ۃ ہاتھ ہے کھی۔ ( ٢٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

أَنْهَارُ الْجَنَّةُ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ. (ابو نعيم ٣٠٧)

(۳۵۰۹۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔ ( ٢٥.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

تَجْرِي فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ ، وَتُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ أَخْرَى ، وَالْعَنْقُرْدُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا. (۳۵۰۹۱) حضرت مروق رہائے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں (گڑھے) کے جاری ہیں،اوراس کے پھل ٹو کریوں کی طرح ہیں جب بھی کوئی پھل تو ڑا جائے اس کی جگہ دوسرا پھل آجا تا ہےاس کے انگور کا خوشہ بارہ زراع کا ہے۔

( ٢٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ،

قَالَ : الْعَنْقُودُ أَبْعَدُ مِنْ صَنْعَاءَ. (ابن حبان ٢١٦٦ علبراني ٣١٢)

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده 1) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده 1) في المعنف والنار في المعنف والنار

' ۳۵۰۹۲) حصرت عبدالله بن عمر وارشا وفر ماتے بیل که انگور صنعاء سے زیادہ دور نکلے ہوئے ہیں۔

( ٣٥.٩٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَعَفُ الْجَنَّةِ مِنْهُ كِسُوتُهُمْ وَمُقَطَّعَاتُهُمْ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَتُمرُهَا لَيْسَ لَهُ عَجُمٌ. (حاكم ٣٤٥)

(۳۵۰۹۳) حضرت ابن عباس بنئاد منزارشاد فرماتے ہیں گہ جنت کی تھجوراس ہے ان کے کیڑے اور حچھوٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے کھل کی تشکل نہ ہوگی۔

( ٢٥.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُزَيلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سِلْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾، قَالَ: صَبُرُ الْجَنَّةِ، يَعْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَرَقِ.

لباس ہے۔

( ٢٥.٩٥) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبُدِ
اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ تُبِيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبِ ، قَالَ : تُزْلَفُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ تُزَخُّوكُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ
مُسْلِم ، أَوْ يَهُ دِيِّ ، أَوْ نَصَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ تَبُعُ مُعَاهِ اللهِ عَنْ مُعْمَدًا ، أَوْ يَهُ دِيِّ ، أَوْ نَصَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَدًا ، أَوْ يَهُ دِيِّ ، أَوْ يَصُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَدًا ، أَوْ يَصُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَدًا ، أَوْ يَهُ دِيِّ ، أَوْ يَصُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مُسْلِمٍ ، أَوْ يَهُودِي ، أَوْ نَصْرَ انِي إِلاَّ رَجُلانِ ؛ رَجُلْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتَعَمِّدًا.
(٣٥٠٩٥) حفرت تبع ابن امراة كعب سے مروى ب كه جنت كو قريب كيا جائے گا پھراس كو جايا جائے گا، الله كى تمام خلوق خواه وه

مسلمان ہو، یہودی ہو یاعیسائی جنت کو دیکھیں گے،سوائے دو بدنھیبوں کے ایک وہ مخص جو کسیمان کو جان ہو جھ کرفتل کر دے، دوسرادہ شخص جو کسی معاہد کو (جس سے معاہدہ ہے ) جان ہو جھ کرفتل کر دے۔

( ٢٥.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا

وَسُوقُهَا اللُّؤُلُّو وَالذَّهِبُ ، وَأَغُلاهَا النَّمَرُ . (ترمذي ٢٥٢٥ ـ أبو يعلى ١١٢٧)

(۳۵۰۹۲) حفزت سلمان فرماتے ہیں کہ پھلوں اور تھجور کے درختوں کی جزیں اوران کے بازارموتی اورسونے کے ہوں گے ،اور اس کے اویر پھل ہوں گے۔

( ٣٥.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوقُهَا اللَّهُ لُوُ

(۳۵۰۹۷)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ درخت، تھجور ،ان کی جڑیں اور بازارموتی کے ہوں گے۔

﴿ ٣٥.٩٨) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا (٣٥.٩٨) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السَّدْرَةِ إِذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا

الشهيت إلى السندرة إذا ورقها المثال ادان الهيليم ، و غَشِيهَا تَحَوَّلَتُ ، فَذَكَرْتُ الْيَاقُوتَ. (احمد ١٣٨) معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف اور بر مقاله عادی معنف البعدة والنداری معنف البعدة والنداری می معنف البعدة والنداری می معنف البعد می می می داد می می داد می می می داد می داد می می داد می د

لي جَحِيا آوت ياد - -( ٢٥.٩٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ؛ فِي قَوْلِهِ : (طُوبَى) ، قَالَ : هِي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَارٌ إِلَّا يُظِلَّهُمْ عُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فِيهَا مِنْ أَلُوانِ التَّمَرِ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا طَيْرٌ أَمْثَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيجِيءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيجِيءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ : فَيَأْكُلُ مِنْ أَحْدِ جَانِبُيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخِرِ شِوَاءً ، ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَيَطِيرٌ . (ابو نعيم ١٨ ـ طبرى ١٣٥)

(۳۵۰۹۹) حضرت مغیث ابن می، الله کے ارشاد' طوبیٰ'' کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے جنت کا کوئی گھر ایسانہیں ہے مگراس کی ٹمپنیوں نے اس پر سامیہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے چھل ہیں اس پر اونٹ کے مثل پرندے ہیں جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گاتو اس کو پکارے گا، وہ پرندہ خود بخو داس کے دستر خوان پر آ جائے گا، چھر وہ جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گاتو اس کو پکارے گا، وہ پرندہ خود بخو داس کے دستر خوان پر آ جائے گا، چھر وہ کہ کھائے گااس کی ایک جانب گوشت پکا ہوا اور دوسری جانب بھنا ہوگا، پھر وہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ اس طرح اڑنا شروع

( ٣٥١٠ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّسُولَ يَجِيءُ إِلَى الشَّجَرَةِ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِي يَأْمُوكِ تَفَتِّقِي لِهَذَا مَا شَاءَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَيَجِيءَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْحُلَةَ ، فَيَقُولُ : قَدُ رَأَيْتُ الْحُلَلَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ

(۳۵۱۰۰) ابن سابط سے مروی ہے کہ ایک رسول جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے پاس آئے گا،اور عرض کرے گا کہ میرے دب! کا تھم ہے کہ تو اس پر برسائے جو بیر چا ہے بھروہ رسول جنتیوں میں سے ایک شخص کولے کرآئے گاوہ درخت اس پر عمدہ پوشا کیں برسائے گاوہ جنتی کہے گا کہ میں نے اس سے عمدہ پوشا کیس پہلے نہیں دیکھیں۔

﴿ ٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ جَذَعَةً ، أَوْ حِقَّةً فَأَطَافَ بِهَا ، مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبَ مِنْهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ.

(۱۰۱۵) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ طونی جنت کا ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اونٹ پرسوار ہوکراس کے گر د چکر لگانا جاہے تو وہ چکر کممل ہونے سے پہلے بوڑ ھا ہوجائے گا چکر کممل نہ ہوگا۔

( ٢٥١٠٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْمُجَنَّةِ لَيَشْتَهِى النَّمَرَةَ ، فَتَجِىءُ حَتَّى تَسِيلَ فِى فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِى أَصْلِهَا فِى الشَّجَرَةِ. الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْمُجَنَّةِ لَيَشْتَهِى النَّمَرَةَ ، فَتَجِىءُ حَتَّى تَسِيلَ فِى فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِى أَصْلِهَا فِى الشَّجَرَةِ. الرَّجُلَ مِن أَهْلِ الْمُجَنَّةِ لَيَشْتَهِى النَّمَرَةَ ، فَتَجِىءُ حَتَّى تَسِيلَ فِي فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِي أَصْلِهَا فِي الشَّجَرَةِ. (٢٥١٠٢) عنرت عروي ب كرفت فَي اللهِ عَمْلُ كَانا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

سُخ منه میں آ جائے گا۔ حالانکہ وہ درخ میں ہوگا۔

( ٢٥١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا قَرَّ فِيهَا ، وَلَا حَرَّ.

(۳۵۱۰۳) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کاموسم معتدل ہے، نہر دی ہے نہ گری۔

( ٣٥١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَلِمِّي ، قَالَ :قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِي الْحَنَّةِ سُوفًا مَا فِيهَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، إلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا ، وَإِنَّ فِيهَا لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ ، يَرْفَعَنْ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَرَ الْخَلاَ:. مِثْلَهَا ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوُسُ فَطُوبَي لِمَنْ كَانَ لَنَا ، وَكُنَّا لَهُ. (ترمذي ٢٥٥٠)

(۳۵۱۰۴) حضرت علی سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِّفَظَةَ نے ارشادفر مایا: جنت میں ایک بازار ہے اس میں بیچ وشراء نہ ہوگی اس

میں مردوں اور عور توں کی صور تیں ہوں گی جب کسی جنتی کوکوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں اجتمار ہوگا حوروں کیلئے وہ بلندآ واز سے بولیں گی ،لوگوں نے ان کی طرح پہلے سی کونید یکھا ہوگا وہ کہیں گی کہ: ہم ہمیشہ کیلئے ہیں ہم ختم ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ناراض نہ ہوں گی ،ہم ہمیشہ خواشگوار رہیں گی ننگ حال نہ ہوں گی پس خوشخبری ہےان کیلئے جن کہ'

ہم ہں اور جو ہمارے کیے ہیں۔

( ٣٥١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُواْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَقَا أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ :لِمَنْ هِيَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِيَ لِمَنْ طَيَّبَ الْكَالَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(۳۵۱۰۵) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْ الفِقِيَّةُ نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر ۔ نظرة تا ہے اور باہر کا حصداندرے ایک اعرابی بین کر کھڑ اہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرِّفْتِظَةً اوہ کمرہ کس کیلئے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایاوہ کمرہ اس کیلئے ہے جوعمدہ کلام کرے ( بیج بولے ) بھوکوں کو کھلانا کھلائے ،سلام کوعام کرےاور رات میں جس وقتہ

لوگ آرام کرر ہے ہوں وہ نمازیر ھے۔

( ٢٥١.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ـُـ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ :فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا أَذُ سَمِعَتْ ، وَلَا عَلَى قُلْبِ بَشُو خَطَرَ.

وَفِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلْهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَفْطُعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمُ : ﴿وَظِلَّ مَمْدُودٍ﴾ ولَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، أَقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَمَنْ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ الآيَة. (مسلم ٢١٤٥- احمد ٣٣٣)

(۳۵۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْرِ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا:اللہ تبارک وقع کی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کوئسی آئے تھے نے دیکھانہیں کر را اگرتم چاہوتو قر آن کی یہ آیت پڑھ کرد کھیلو۔ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَنَا ٱلْحَفِي لَقُهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْدُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ اگرتم چاہوتو قر آن کی یہ آیت پڑھ کرد کھیلو۔ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَنَا ٱلْحَفِي لَقُهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْدُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

اور جنت میں ایک درخت ہے ایک (تیز) سوارسوسال تک اس کے سابیمیں دوڑتار ہے تو بھی اس کوختم نہیں کرسکتا، اگر چا ہوتو یہ آیت پڑھاو ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾ اور جنت میں ایک کوڑے کی بقدر کی جگہ بھی دنیا ومافیھا ہے بہتر ہے، اگر چا ہویہ آیت پڑھاو،

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ ( ٢٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :أَعُدَّدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (ترمذى ٣٢٩ـ احمد ٣٣٨)

(۲۵۱۰۷) حضرت ابو ہر رہے ہ ماقبل کامضمون اس سندے بھی مروی ہے۔

( ٣٥١٠٨ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَقُولُونَ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنَ الْمِسْكِ ، أَوْ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَبُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيعًا ، فَتَدُخِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا ، وَيَقُولُونَ لأَهُمِلِيهِمْ مِثْلَ خَلْكَ. (بيهقى ٣٥٥)

ہمارے بعد تمہارے حسن میں اضا فہ ہو گیا ہے اور وہ جنتی بھی اپنے گھر والوں ہے ای طرح کہیں گے۔

( ٢٥١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَبَّاحِ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْجَزَّارِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ أَمْثَالُ الْبَخَاتِيِّ.

( ٢٥١١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ

وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ.

(۳۵۱۱۰) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا: جنت میں بختی اونٹوں کی

( ٣٥١١١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرُو ، قَالَ : الْجَنَّةُ مَطْوِيَّةً مُعَلَقَةٌ بِقُرُونِ الشَّمْسِ ، تُنْشَرُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ ، يَتَعَارَفُونَ ،

يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَر الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۱ ) حضرت عبداللہ بنعمروارشادفر ماتے ہیں کہ جنت کپٹی ہوئی سورج کے زمانوں کے ساتھ متعلق ہے،سال میں ایک مرتبہ تھیلتی ہےمومنوں کی ارواح زراز ہ چڑیا کی طرح پرندول میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جنت کے تھلوں سے رزق

( ٣٥١١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ:سُنِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيلَ لَهُ:هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَهَا سَمَا عٌ لَمْ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(٣٥١١٢) حضرت مجامد سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں ساع (گانا وغیرہ) ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جوانخ مخصوص آواز میں گاتا ہے سننے والول نے اس کی طرح ند سنا ہوگا۔

( ٣٥١١٣ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ

فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، قَالَ : أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤُلُو أَبْيَضَ ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ ، وَفِيهِنَّ مَ

(٣٥١١٣) حفرت ابن عباس ميندين قرآن كريم كي آيت ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّك فَتَوْضَى ﴾ كي تفير مين فرمات بيرك سفیدموتی کے ہزارگل ہیں۔

( ٣٥١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ

لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ ، فِيهِ سَبْعُونٌ أَلْفَ خَادِمٍ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ خَادِمْ إِلَّا فِي يَلِدِهَا صَحْفَةٌ سِوَى مَا فِي يَلِدِ صَاحِبِتَهَا ، ` يَفْتَحُ بَابَهُ بِشَيْءٍ يُرِيدُهُ ، لَوْ ضَافَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الذُّنْيَا لَأُوسَعَهُمْ.

(۳۵۱۱۸) حضرت سعید بن جمیر بیشید ارشا وفر ماتے ہیں کدسب سے اونی جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کداس کے بزار کل ہول ۔ جن میں ستر ہزار خدام ہوں گے ہرخادم کے ہاتھ میں رکائی ہوگی اس رکائی کے علاوہ جواس کے ساتھیوں کے یاس ہے،اس در داز ہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا اگر وہ سارے دنیا دالوں کی مہمان نوازی بھی کرنا چاہے تو ان

کیلئے اتنی کشادگی ہوگی۔

﴿ مَعْنَى اَبِنَ اَبِي اَبِي مِعْنَ اَبْنَ اِبِي مِعْنَ الْمِينَ مِعْنَ الْمِينَةِ وَالنَّارِ فَهُ العِنْهُ وَالنَّارِ فَهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْجَنَّةِ تِسْعُونَ مِيلًا ، وَطُولُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَمَقْعَدُهَا جَرِيبٌ ، وَإِنَّ شَهُونَة لِتَجْرِى فِي جَسَدِهَا سَنْعِينَ عَامًا ، تَحَدُّ اللَّذَة (احمد ٥٣٧)

سَبْعِینَ عَامًا ، تَجِدُ اللَّذَّةَ. (احمد ۵۳۷) (۳۵۱۱۵) حضرت ابن جبیرارشادفر ماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی لمبائی نوے میل ہوگی اور جنتی خواتین کی تمیں میل ہوگی اور ان کی

مقعد چارتفیز کے برابر ہوگان کی شہوت ان کے جسم میں سر سال تک جاری ہوگی جس کی لذت وہ محسوس کریں گ۔ ( ٢٥١١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ زِيادٍ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ ، وَاقَرَوُوا إِنَّ شِنْتُمُ : ﴿ وَظِلِّ

حَتَّى يَسْقُطَ هَرِمًا ، إِنَّ اللَّهَ غَرَسَهَا بِيدِهِ ، وَنَفَعَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ، وَإِنَّ أَفْنَانَهَا مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ نَهُو إِلَّا يَخُو جُ مِنْ أَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. الْجَنَّةِ نَهُو إِلَّا يَخُو جُ مِنْ أَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. (٣٥١١٦) حفرت ابوبريه وَنَافِي نَ ارشا وفر ما يا: جنت مِن ايك درخت بوارسوسال تك اس كسايي من دور كراس كي لمبائي

ختم نہیں کرسکتا،اگر چاہوتو قرآن کریم کی آیت ﴿ وَظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ پڑھاو۔ حضرت کعب تک یہ بات پیچی تو حضرت کعب نے فرمایا فتم اس خداکی جس نے حضرت مولی پر تو رات نازل فرمائی اور حضور شِرِّشَقِیْجَ کی زبان پرقرآن نازل فرمایا حضرت ابو ہریرہ ڈوٹو نے بچ کہا ہے اگر کوئی سوار اونٹ پر سوار ہواور پھر اس درخت کی جڑوں تک پہنچنا چاہے تو نہیں بہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر گر پڑے اللہ تعالی نے اس درخت کواپنے ہاتھوں سے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھوکی ہے اس درخت کے کنارے جنت کی فصیل

كَ يَجِهِ إِن اور جنت كَى تمام نهري ال ورخت كَى جُرُول سے جارئ ہوتى إِن الله عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي ( ٢٥١١٧ ) حَدَّثُنَا يَنْ بِنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ دُرَّةٌ ، طُولُها سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ زَاهِيهُ غَيْرُهُمْ . (بخارى ٣٢٣٣ ـ مسلم ٣٣)

(۱۱۷ ) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِیلِفَظِیَّا نے ارشادفر مایا: جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جوسائھ میل لمباہے اس کے ہرایک زاویہ پرمومن کیلئے اس کی گھر والی ہے جن واس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔

( ٢٥١١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَاهِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَوُ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ يَنِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَوُ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ يَسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ. مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ. (٣٥١١٨) حضرت كعب نے فرمايا: ايك جنت كي حورائي مين رهي كي چك دنيا مين طابر كرد بي توسورج كي روشي فتم (ماند پرُجائ)

( ٢٥١١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ كَفَّهًا ، لأَضَائَتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (بخارى ١٥٦٨ـ ترمذي ١٦٥١)

(۳۵۱۱۹) حضرت ضحاک ہے مروی ہے کہ اگر جنت کی حورا پنی تھیلی ظاہر کر دی تو آسان وزبین کا درمیانی حصدروشن ہوجائے۔ ( ٣٥١٠ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُو جَدُّ رِيحُ الْمَوْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنْ

مَسِيرَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۳۵۱۲۰) حفرت مجاہدار شادفر ماتے ہیں کہ جنت کی حور کی خوشبو بچاس برس کی مسافت پر بھی محسوں ہوگی۔ (آئے گی)۔

( ٣٥١٢١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : إِنَّ الْحُورَ الَّعِينِ فِي الْجَنَّةِ لَيْتَغَنَّيْنَ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَيْرَاتُ الْحِسَانُ حُبِسْنَا لَأَزْوَاجِ كِرَامٍ. (طبراني ١٣٩٣)

(۳۵۱۲۱) حضرت انس دولیون نے ارشاد فر مایا: جنت کی حوریں گائیں گی وہ کہیں گی ہم نیک سیرت اور خوبصورت ہیں ہمارے لیے ہمارےمعزز خاوند کافی ہیں۔

( ٣٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَلْبَسُ سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرِ ، فَيْرَى بْيَاضٌ سَاقِهَا ، وَحُسْنُ سَاقِهَا ، وَمُثِّخُ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، أَلَا وَإِنَّمَا الْيَاقُوتُ

حَجَرٌ، فَإِنْ أَخَذَتْ سِلْكًا وَجَعَلَتْهُ فِي ذَلِكَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ ، رَأَيْتَ السَّلْكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ .

(ترمذي ۲۵۳۳)

(۳۵۱۲۲) حضرت ابن مسعود جہائے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی حور ریشم کے ستر کیڑے بہنے گی ،اس میں ہے بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی نظرآ ئے گی ، اور اس کی بینڈلی کا گود ابھی اس میں کممل نظرآ ئے گا ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے قرمایا: ﴿ تَكَانَتُهُنَّ الْیَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ یا قوت تو ایک پھر ہے، اگر آ ہے ایک دھا گالیں اوراس کواس پھر پر کھیں، پھراس کو چنیں تو آ ہے اس دھا کے کواس پھر کے بیچھے ہے دیکھیں گے۔

( ٣٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، أَوْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، شَكَّ

هَمَّامٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي الْجَنَّةِ مِنْ عَنَاقِ الْخَيْلِ وَكِرَامِ النَّجَائِبِ يَرْكَبُهَا أَهْلُهَا ، وَقَالَ : الْحِنَّاءُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ. (٣٥١٢٣) حضرت عبدالله بن عمر و في في فنانے ارشاد فرمايا: جنت ميں عمده هوڙے اور بہترين اونٹ ہيں جن برجنتي سواري كريں

گے،اور فرمایا حناء جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔

٣٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْحِلْك

اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتٍ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شِنْتَ ، إلا فَعَلْتَ ، قَالَ الْرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ فِي الْجَنَّةِ إِبِلَّ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ

نَفْسُك وَلَذَّتْ عَيْنُك. (بيهقى ٢٩٥ ـ احمد ٣٥٢)

(٣٥١٢ه) حضرت ابن بريده النيخ والديروايت كرتے بين كه ايك شخص نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَرْفَقَعَ أَبِجِهِ مُحصِ كُلُوژ ب بہت پیند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آنخضرت مِلْفَقِيَّ نے ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمادیا تو پھرآ پ جس گھوڑے پرسوار ہونا جا ہیں گے سوار ہو جا کیں گے اور وہ گھوڑ ایا قوت کا ہوگا جوآ پ کو لے کراڑے گا اور جس جنت میں جاہو گے وہ آپ کو لے جائے گا اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَضَةَ ﷺ! کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟

ٱتخضرت مُنْزِفُقَعُ فَي ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! الله اگر آپ کو جنت میں داخل فرما دے تو اس میں بروہ چیز ہے جس کی آپ کو خواہش ہواورجس میں آپ کی آئکھوں کی لذت ہو۔ ( ٢٥١٢٥ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرِّيرِيِّ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قِيلَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ،

يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاللَّهِ عَلَى النَّجَائِب ، عَلَيْهَا الْمَيَاثِرِ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٠) (٣٥١٢٥) حفرت ابوامام سے دریافت کیا گیا کہ جنتی لوگ سر کریں گے؟ حضرت ابوامامہ نے فرمایا: ہاں خدا کی قتم تیز اونٹول پر

جن برريتي زين ہوگي۔ ( ٣٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ

الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُؤْتَى بِالْكَأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَيَشْرَبُهَا ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ : فَكَ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا حُسْنًا.

(٣٥١٢٦) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدایک جنتی اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھا ہوگا اس کے پاس پیالہ لایا جائے گا وہ اس میں سے مشروب بيئے گا پھراني اہليه كى طرف متوجه ہوگا بھروہ كہے گا آپ كاحسن ميرى نظر ميں ستر گنازيادہ بڑھ گيا ہے۔

( ٣٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلَّمِيّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيْعُطَى قُوَّةَ مِنَةِ رَجُلٍ فِى الْأَكُلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَالشُّهُوَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاجَةُ أَحَدِكُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ.

ه مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدو) كي المستخد المبنة والنار كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدو)

(٣٥١٢٥) حفرت زيد بن ارقم عدوى ب كه حضور اقدى مِلْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: ايك جنتي فخص كوكهاني ييني اورجها ع او

شہوت کیلئے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی ایک یہودی شخص نے کہا جوشخص کھائے گا ہیے گا اس کو قضائے حاجت کی تو ضرورت پین آئے گی؟ آنخضرت فِلِفَظَة نے ارشاد فرمایا :تم میں سے ہرایک کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کداس کو پسین آئے

اس پیدنی وجه سےاس کا پیٹ خالی موجائے گا۔

( ٣٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَمِ قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اقَرَؤُو.

إِنْ شِنْتُمْ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ الآيَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُرَوُهَا :قُرَّاتِ أَعْيُنٍ.

(مسلم ۲۱۷۵ ابن ماجه ۳۳۲۸)

(٢٥١٨) حضرت ابو ہريرہ وائنو سے مروى ہے كه حضور اقدس مُؤلِفَقَةَ نے ارشاد فرمايا الله تعالى نے فرمايا: ميس نے اپنے نيك

بندول کیلئے وہ نعتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آ کھے نے دیکھانہیں ، کسی کان نے سانہیں ، کسی کے ول پر خیال بھی نہیں گزرا حصرت

ابو ہریرہ ڈٹائنڈ نے فرمایا کہ حضورا قدس مُنِفِنِن فِیجَائے مزید فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس پر اطلاع دے چکا ہے اگر جا ہوتو قر آن میں يرْ هاو ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ حضرت ابو بريه والفراس كوقُرَّاتِ أَعْيُنِ يرْضَ تحد

( ٢٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ زُمُوَةٍ يَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٍّ

نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، ثُمَّ هُمُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُون ، وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكُو : يَفْنِي الْعُوْدَ ، وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى

خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (مسلم ٢١٤٩ - ١حمد ٢٥٣)

(٣٥١٢٩) حفرت ابو بريره ولي الله عمروي ب كه حضورا قدس مُؤلِّفَ في إرشاد فرمايا: ميري امت كابيهلا كروه جو جنت مين داخل مو گا وہ چودھویں کے جیاند کی طرح ہوں گے پھران کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسان کے بہت زیادہ روثن ستاروں کی طرح ہوں

گے، پھران کے بعد کچھ رہے ہوں گے، نہ وہ قضائے حاجت کریں گےاور نہ پیثاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ وہ تھوکیں گےان کی تنگھی سونے کی ہوگی اوران کی دھونی عود ہندی کی ہوگی ان کا پیینہ مشک کا ،ان کے اخلاق ایک مخض کے اخلاق بيے ہوں گے، حفزت آ دم (ان كے والد )كى طرح سائھ زراع قد ہوگا۔

( ٢٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَبُزُقُونَ ، وَلا يَتَمَخَّطُون ، طَعَامُهُمْ

جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ. (مسلم ٢١٨١ - احمد ٣١٦)

(۳۵۱۳۰) حفرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافِظَة نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں کھائیں گے ہییں گے، نہ قضائے عاجت کریں گے نہ بیشا ب کریں گے، نہ تھوکیس گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھانا کا ہضم ہونا ایک ڈ کار ہوگی ان کا پسینہ

( ٣٥١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، لَرَجُلٌّ لَهُ دَارٌ مِنْ لُؤْلُوْةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا.

(تر مذی ۲۵۲۲ احمد ۲۷)

(۳۵۱۳) حفرت ابن عمیرے مروی ہے کہ حضور اقد س شِرِ اُنفِیَجَ نے ارشاد فر مایا: ایک ادنی جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کیلئے ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑ کیاں اور دروازے ہوں گے۔

( ٣٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعُبِ ، قَالَ : إِنَّ أَذُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُّوْتَى بِغَدَانِهِ فِى سَبْعِينَ أَلْفِ صَحْفَةٍ ، فِى كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ كَالآخَوِ ، فَيَجِدُ لِلآخَوِ لَذَّةَ أَوَّلِهِ ، لَيْسَ فِيهِ رَذَلٌ.

(٣٥١٣٢) حضرت كعب فرماتے ہيں كدادني جنتى كا مرتبہ قيامت كے دن اتناہوگا كداس كے پاس صبح كے وقت ستر ہزار بليني لائى جائيں گی ہر بليث كارنگ دوسرے مے ختلف ہوگا، وہ دوسرے ميں بھی پہلے والی لذت پائے گا،اس ميں رذالت ندہوگی۔

( ٣٥١٣٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، صَلَّى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، عَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ،

وَيُلَقَّنُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَلِكَ لَكَ وَعَشُرَةُ أَمُثَالِهِ. (احمد ٣٥٠ـ دارمي ٢٨٢٩)

تمہارے لیے میربھی ہےاورای کے مثل اور بھی ہے حضرت ابوسعید الحدری واٹن نے ارشاد فر مایا کہ حضور مُرافظَةَ نے فر مایا: یہ بھی تیرے لیے ہےاورای کے مثل دس گنااور بھی۔

( ٣٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ ابْجَر ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَىٰ عَامٍ ، يَرَى أَفْصَاهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (ترمذي ٢٥٥٣ـ احمد ١٣) (۳۵۱۳۴) حفزت عمر دی دار ارشاد فر ماتے ہیں کہاد نی جنتی کا جنت میں بیدر تبہ ہوگا اپنی ملکیت کودیکھے گادو ہزارسال تک اس کی انتہاء کے محمد کا جس سے تاریخت کے میں فیضل جنتے ہیں ہے ہیں۔

كوركيھے گاجيے اس كے قريب كوركير ماہو،اورافضل جنتى كارتبديہ ہوگا كہوہ روزاندوم رتبدالله كاديداركرے گا۔ ( ٣٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُمَيْرِ الْأَلْهَانِيُّ ،

قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ (....).

(۳۵۱۳۵) حضرت کثیر بن مرہ الحضر می ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزٌ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَامِر ، عَنْ سُفَيَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَجِىءَ فَتُشْرِفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَيَقُلْنَ : يَا فُلاَنُ بُنُ فُلاَن ، مَا أَنْتَ بِمَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتُنَّ ؟ فَيَقُلْنَ : نَحْنُ مِنَ اللَّائِي قَالَ اللَّهُ فَلَان ، مَا أَنْتَ بِمَنْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتُنَ ؟ فَيَقُلُنَ : نَحْنُ مِنَ اللَّائِي قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى : ﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَا أَخُوفِى لَهُمْ مِنْ أَوَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. (٣٥١٣١) حفرت عبدالله بن عمر في ينتن نے ارشا وفر مايا: ايک جنتي کولايا جائے گا تو اس کوحوري ديکھيں گی اور کہيں گی اے فلال بن

فلاں!وہ پوجھے گاتم کون ہو؟ وہ حوریں کہیں گی ہم ان نعتوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا ہُن یہ وور دیمیں ہوں سے برای سے میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک میں ایک میں ایک کا میں میں ایک م

أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

الخ الآية.

( ٣٥١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدُ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ لَقَدُ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشْرٍ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَنَحُنُ نَقْرَوُهَا : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ الْمَنْ اللّهُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۵۱۳۷) حفرت عبداً للله سے مروی ہے کہ تو را ۃ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایمی نعمیں تیار کرر کھی ہیں جن کے پہلوکٹر تعبادت کی وجہ سے! سر ول سے جدار ہے ہیں جن کوکسی آئھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پر ان کا خیال کے نہیں گزرا، جن کی کسی فرشتہ یارسول کو بھی خبرنہیں اور ہم پڑھتے ہیں:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْمُونٍ﴾

( ٣٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهُواْ إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ سَافِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِخْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُواْ بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرِى بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ سَافِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِخْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُواْ بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرِى عَلَيْهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّنُ شُعُورُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، كَأَنَّمَا دُهُوا بِالدِّهَانِ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّنُ شُعُورُهُمْ بِعُدَها أَبَدًا ، كَأَنَّمَا دُهُوا بِالدِّهَانِ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَها أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّنُ شُعُورُهُمْ بِعُدَها أَبَدًا ، كَانَّمَا دُهُوا بِالدِّهَانِ، قَالَ : فَلَا تَنْعَرَى، فَيَشُورُهُونَ مِنْهَا، فَتَذُهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى أَوْ قَذًى . وَهُمْ بِعَلَمُ إِلَى الْأَخْرَى، فَيَشُورُ مِنْهَا، فَتَذُهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذًى أَوْ قَذًى .

وَتَتَلَقَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ ، فَيَقُولُونَ: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ، فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ ، قَالَ : وَيَتَلَقَّى كُلُّ غِلْمَان صَاحِبَهُمْ ، يُطِيفُونَ بهِ ، فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقْدَمُ مِنَ الْعَيْبَةِ : أَبْشِرُ ، قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، قَالَ نَعَنَبُهُ مَ يُطِيفُونَ بهِ ، فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقْدَمُ مِنَ الْعُربِيةِ : أَبْشِرُ ، قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، قَالَ نَعْنَبُهُ مَا اللهُ لَكَ مِنَ الْكُرامَةِ كَذَا ، قَالَ نَعْنَا فَا اللهُ لَكُ مِن الْدُولِ اللهُ الل

قَالَ : وَيَسْبِقُ غِلْمَانَ مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أُزُوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ : هَذَا فُلَانْ ، بِاسْمِهِ فِي الدُّنْيَا ، قَدْ أَتَاكُنَّ ، قَالَ : فَيَقُلْنَ : أَنْتُمُ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَيَسْتَخِفَّهُنَّ الْفَرَحُ ، حَتَّى يَخُرُجُنَ إِلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ.

قَالَ : وَيَدُخُلُ الْجَنَّةُ ، فَإِذَا نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ، فَيَتَّكِءُ عَلَى أَرِيكَةٍ مِنْ أَرْائِكِهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ إِلَى تَأْسِيسِ بُنْيَانِهِ ، فَإِذَا هُو قَدُ أُسْسَ عَلَى جَنْدَلِ اللَّوْلُوْ ، بَيْنَ أَصْفَرَ ، وَأَخْمَر ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَمَّ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبُ وَأَخْصَرَ ، وَمِنْ كُلِّ لَوْن ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَمَّ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبُ وَأَخُون ، قَالَ : ثُمَّ يَرُفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَرَهُ لَهُ ، لأَلَمَ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهِبَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْلا أَنَّ اللَّهُ فَدَرَهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ فَدَانَا اللَّهُ ﴾. (ابونعيم ٢٨١) بِالْبُرُقِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلّهِ اللّذِينَ اتَقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ كَمْعَلَ فرات عَبِى كه يهال ٢٥٠ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُرَاعِ عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّقِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّقُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّه

۲۔ فرضتوں کی ان ہے ملاقات ہوگی فرضتے ان ہے کہیں گے ﴿ سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْنُمْ ، فَادْخُلُو هَا خَالِدِینَ ﴾ راوی فرماتے ہیں: خوشخری ہے تمہارے لیے اللہ تعالی نے تہارے لیے کرامت تیار کردگی ہے، پھران کے غلاموں میں ہے پھے غلام ان کی حوروں کے پاس آئیس گے اوران ہے کہیں گے یہ فلاں ہے (ان کے دنیا کے نام کے ساتھ پکاریں گے) تمہارے پاس آئیس گے وہ دوریں نوشی کو ہلکا مجھیں گی اور درواز رکی دہلیز سے گے ، وہ حوریں بوچیس گی تم نے ان کوریکھا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، پس وہ حوریں خوشی کو ہلکا مجھیں گی اور درواز رکی دہلیز سے نکل جائیس گی۔

س۔ وہ جتنی جنت میں داخل ہوگا تیے لئے ہوں گے پیالے رکھے ہوں گے، کیڑے بھرے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک تکمیہ پرنیک لگائے گا، پھروہ ان کی بنیادوں کی طرف دیکھے گا، ان کی بنیادیں زردس خ اور سبز رنگ کے بڑے موتیوں سے رکھی گئیں ہیں، پھروہ چھت کی طرف دیکھے گا، اگر اللہ تعالی نے اس کو قدرت ندی ہوتی تو اس جمک کی وجہ سے اس کی بینا کی ذائل ہو جاتی پھر آپ نے بیآ یت پڑھی ﴿وَ فَالُو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾.

( ٢٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَالَّذِي أَنْزَلَ

الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَزْدَادُونَ جَمَالاً وَحُسْناً ،كَمَا يَزْدَادُونَ فِي الدُّنْيَا قَبَاحَةً وَهَرَمًا.

(۳۵۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ وہ او ارشاد فرماتے ہیں کوشم اس ذات کی جس نے محمد میر اُفقیقی پر قرآن نازل فرمایا جنتیوں کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتا ہے۔

( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا ، مُرْدًا ، بيضًا ، جِعَادًا ، مُكَخَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِى عَرْضِ سَبْعٍ أَذْرُعِ.

(ترمذی ۲۵۳۹ احمد ۳۳۳)

(۳۵۱۴۰) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹو سے مروئی ہے کہ حضوراقدس مِیَافِیْکَافِیَا نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جم پر بال نہ ہوں گے ،سر کے بال کھنگریا لے ہوں گے اور آئھوں میں سرمدلگا ہوا ہوگا ،تینتیس سال کے جوان ہوں گے ان کے قد کی سُبائی ساٹھ گز اور چوڑائی سات گز ہوگی۔

( ٣٥١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يَقُولُ غِلْمَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ :مِنْ أَيْنَ نَقْطِفُ لَكَ ؟ مِنْ أَيْنَ نَسْقِيك ؟.

(۳۵۱۳) حفزت عبدالله والله في فرمات بين كه جنتيول كے خدام لڑكيميں مج كہاں ہے تمہارے ليے پھل تو ژكر لا كيں اور كبال ہے آپ كوجام پلا كيں؟

( ٣٥١٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّ مُوسَى ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْسِاءِ ، قَالَ : يَا رَب ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْك ؟ أَوْلِيَاوُك فِي الْأَرْضِ خَانِفُونَ يُقْتَلُونَ ، وَيُطْلَبُونَ وَيُقَطَّعُون ، وَأَعْدَاوُك يَأْكُلُونَ مَا شَاوُرا ، وَيَشُرَبُونَ مَا شَاوُرا ، وَيَخْوَ هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُواب مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْجَنِّةِ ، وَإِلَى الْجَوْدِ الْعِينِ ، وَإِلَى مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُواب مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْجُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُواب مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَبْثُوثَةٍ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْخُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْخُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْخُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّارِ ، فَيَطْرُ أَوْلِيَائِي مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ ، فَيَحُرُ جُ مِنْهَا عُنُقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا نَطُولُ نَهُ عِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعُدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ

(۲۵۱۳۲) حفرت عبدالله و الله و الهنديل سے مروی ہے كه حفرت مولى علائلا في الله تعالى سے دريافت كيا اے الله! يه معامله آپ كى طرف سے كيسا مجيب ہوتا ہے؟ آپ كے دوست (نيك لوگ) دنيا ميں خوفز دہ رہتے ہيں ان كوئل كيا جا تا ہے، ان كو كيرا جا تا ہے پھران كوئل سے جي ہيں الله تعالى في كيرا جا تا ہے پھران كوئل سے جيں الله تعالى في كيرا جا تا ہے پھران كوئل سے جيں الله تعالى في سے الله تعالى في

ار شاد فرمایا: میرے بندے کو جنت کی سیر کرواؤ، حضرت موئی غلایتگا نے وہاں وہ نعمتیں دیکھیں جواس سے پہلے نہ دیکھی تھیں ، رکھے ہوئے بیالے، سید ھے رکھے ہوئے تکیے اور بکھرے ہوئے کیڑے ، اور حورعین اور مُسْلَف پھل اور خدام جیسے کہ وہ چھے ہوئے موتی ہوں ان سب کی سیر کروائی گئی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب میرے دوستوں کا ٹھکا نا یہ ہوتو دنیا میں جو بھی تکالیف آئییں پنچے ان کو منصان ہے؟ بھرار شاد فرمایا: میرے بندے کو جہنم کی سیر کرواؤ، چنانچے حضرت موٹی غلاقیا کی جہنم لے جایا گیا ، اس میں ایک جماعت

دیکھی ،ان کود کھے کر حضرت موٹی علایتلا ہے ہوش ہو گئے ، پھر آپ کو پچھافا قہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا : جب میرے دشمنوں کا ٹھکا نہ بیہ ہوتو پھر دنیا میں ان کو جو بھی نعمتیں ملیں ان کو فائدہ ہے؟ حضرت موٹی علایت ایشان نے ارشاد فر مایا پچھے بھی نہیں۔

( ٣٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِىَّ الرَّکِّ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ شِمْر بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلِكًا ، مِنْ يَوْمٍ خُلِقَ يَصُوعُ خُلِيَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوْ أَنَّ قَلْبًا مِنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أُخْرِ جَ لَذَهَبَ بِضَوْءِ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، فَلاَ تَسْأَلُوا بَعْدَهَا عَنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(احمد ١٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفزت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ جنتیوں کیلئے زیور تیار کر رہا ہے اور قیامت تک تیار کرتا رہے گا، اگر ان زیورات میں سے ایک کنگن بھی دنیا پر ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روخنی

۔ ماند پڑ جائے، پس اس کے بعد جنت کے زیورات کے متعلق سوال نہ کرنا۔ پر پیر بچو قوم پر پر پر در وجہ بر پر برد کا جاتا ہے، ہر پر در ور جس سرمام ورق کا کہ تاہیا ہے، جاتا ہے، کا س

( ٣٥١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:فِي الْجَنَّةِ جَمَاعٌ مَا شَاؤُوا، وَلَا وَلَذَّ ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَيَنْظُرُ النَّظْرَةَ ، فَتُنشَأْلَهُ الشَّهْوَةُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ النَّظْرَةَ فَتُنْشَأْلُهُ شَهْوَةٌ أُخْرَى.

دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی بھرایک کمھے کیلئے تو تف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی۔ معادہ شہوت پیدا ہوجائے گی بھرایک کمھے کیلئے تو تف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی۔

( ٣٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَفِى الْجَنَّةِ وَلَدٌ ؟ قَالَ :إِنْ شَاوُّوا. (ترمذي ٣٥٧٣ـ احمد ٩)

(۳۵۱۴۵) حضرت ابن عباس جن پیشن سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں اولا دہوگی؟ حضرت ابن عباس جن پینن نے ارشاد فرمایا: اگر وہ چاہیں تو ہوجائے گی۔

( ٢٥١٤٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، رَجُلُّ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزَخْزِحَهُ عَنِ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَذْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسُأَلُ أَنْ تُوَخُزَحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَدْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ.

فَنَظُرَ إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : أُذْنِي مِنْهَا لَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَقُلُ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَذُنِي مِنْهَا ، فَرَاى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَذُنِي مِنْهَا ،

فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَقُلُ ؟ حَتَّى قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَدُنْنِي.

فَقِيلَ : أُعُدُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : الْعَدُو : الشَّدُّ ، فَلَكَ مَا بَلَغَنَهُ قَدَمَاك وَرَأَتُهُ عَيْنَاك ، قَالَ : فَيَعْدُو حَتَّى إِذَا بَلَحَ ، يَغْنِى أَعْيَا ، قَالَ : فَكَ رُضِيَ عَنِّى رَبِّى ، يَغْنِى أَعْيَا ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا لِي ، وَهَذَا لِي ؟ فَيُقَالَ : لَكَ مِنْلُهُ وَأَضْعَافُهُ ، فَيَقُولُ : قَدُ رَضِيَ عَنِّى رَبِّى ،

فَكُوْ أَذِنَ لِى فِي كِسُوَةٍ أَهْلِ الدُّنيَا وَطَعَامِهِمْ لَأُوْسَعْتُهُمْ. (طبراني ١٣٣)

دردازے کے فریب کردے اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال ہیں کیا تھا کہ تھے کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے،اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جہنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا آپ کی طرح کون ہے اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے۔

پھروہ جنت کے دووازے کے پاس درخت دیکھے گا تو عرض کرے گا ، مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سامی صاحب کرسکوں اورامن کا پھل کھا سکوں اللہ فریا کئیں گے ابن آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ پھرسوال نہ کروں گا ؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے اس کے قریب کردے ، پھروہ اس ہے بھی اعلیٰ دیکھے گا تو عرض کرے گا ہے میرے اللہ!

اے اللہ! آپ فی طرح کون ہوسکیا ہے بھے اس کے فریب کردے، چھروہ اس سے بھی اعلیٰ دیکھے گاتو عرص کرے گا ہے میرے اللہ! مجھے اس کے قریب کردے اللہ فرمائے گا اے ابن آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ سوال نہ کروں گا؟وہ عرض کرے گا اللہ جی! ترب کی طرح کی مصرف میں معرف میں تات ہے۔

آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے مجھے اس کے قریب کر دے، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پڑیں اور تیری آئکھیں جتنی جنت کو دیکھے وہ تیرے لیے ہے وہ دوڑے گا یہال تک کہ تھک کر چکنا چور ہو جائے گا تو عرض کرے گا اے اللہ! کیا بیاوروہ میرے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے مثل اور اس سے دوگنا بھی تیرے لیے ہے، وہ عرض کرے گا میر ارب مجھ سے

راضی ہو گیا،اگر مجھے دنیا والوں کے لباس اوران کی خوراک کی اجازت دی جائے تو میں اس پر قادر ہوسکتا ہوں۔ ( ۲۵۱۷ ) حَدَّنَا كَنْحُسُدُونُ أَمِد مُكِّدُ، فَالَ حَدِّثَا أَنْهُونُهُ مُنْ مُحَدِّدًا مِنْ أَنْ أَنْ الْمُ

( ٢٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَدُنَّى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْزِلَةً ، رَجُلٌ صَرَفَ اللّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمُثْلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلَّ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمُنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِى ظِلِّهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَعِزَّتِكَ ، فَقَدَمَهُ اللّهُ إِلَيْهَا ، وَمُثْلَ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرةٍ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمُنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرةِ لَا كُونَ فِى ظِلّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَقَالَ اللّهُ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، وَعِزَّتِكَ ، فَيُقَدِّمَهُ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَتُمَنَّلُ لَهُ شَجَرةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرٍ وَمَاءٍ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، قَدِّمُنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرةِ ، أَكُونَ فِى ظِلِّهَا ، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ مَسْأَلِنِى غَيْرَهُ ، فَيقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيقُولُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيقُولُ : هَلَ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ إِلَيْهَا ، فَيقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ

قَالَ : فَيَبْرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَى رَب ، فَلَمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ وَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْحَنَّةَ ، فَإِذَا الْجَنَّةَ ، فَإِذَا الْجَنَّةَ ، فَإِذَا الْجَنَّةَ ، فَإِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ :هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخِلُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَحَنَّى الْجَنَّةُ ، فَإِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ :هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَحَّى إِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ :هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَحَى الْحَارَى الْمُعَلِي ، فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَارَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْحَارَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۳۵۱۲۷) حفرت ابوسعیدالخدری بی بین سے مروی ہے کہ حضوراقد سی میرافی بی از دنی جنتی کارتبہ جنت میں سے موگا کہ اللہ ایک خص کا چہرہ جہنم ہے جنت کی طرف بھیردیں گے، اس کیلئے ایک سابیدواردرخت ظاہر کیا جائے گا وہ خض عرض کرے گا ہے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب فر مارے گا اگر تجھے اس کے قریب کر دول تو کیا تو اس کے علاوہ مجھے ہے کھی موال کرے گا وہ عرض کرے گا نہیں تیری عزت کی تشم نہیں کروں گا اللہ تعالی اس خض کو درخت کے قریب فرمادے گا بھراس کو ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سابیدوار اور پھل دار ہوگا وہ خض عرض کرے گا اے اللہ! مجھے اس درخت کے قریب فرمادے گا بھراس کو ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو سابیدوار اور پھل کھا سکوں اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تجھے سے عطا کر دول تو اس کے علاوہ مجھے ہے دوبارہ بھی موال کرے گا وہ عرض کرے گا تیری عزت کی تشم نہیں اللہ تعالی اس کو اس اللہ ایک اس کو اس اللہ تعالی فرمائے گا آگر میں تجھے اس دول تو اس کے علاوہ موال کہ میں اس کا سابید حاصل کر سکوں اور اس کی گھل کھاسکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر درخت کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کا سابید حاصل کر سکوں اور اس کی گھل کھاسکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر میں تجھے درے دوں تو کیا تو دوبارہ مجھ سے سوال کرے گا وہ خض عرض کرے گا تیری عزت کی تشم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا ، اللہ تعالی اس کواس درخت کے قریب فرمادے گا ۔

پھر الله تعالی اس مخص کیلئے جنت کے دروازے کو ظاہر فرمائے گا تو وہ مخص عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) كي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ا ) كي معنف العبنة والنار

دروازے کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کی چوکھٹ کے نیچے بیٹھ کراس کے رہنے والوں کو دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اس کوقریب فرما دے گا پھروہ خفص جنتی لوگوں کواور جنت کی نعمتوں کودیکھے گا تو و ہخف عرض کرے گا امتد جی مجھے جنت میں داخل فر مادے۔

الله تعالی اس کو جنت میں داخل فرمادے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا یہ میرے لیے ہے اور یہ بھی میرے لیے ہاں تدتعالی فرمائیں عے تو خواہش کروہ خواہش کرے گا،اللہ پاک اس کو یاددلائیں عے کہ یہ بیسوال کر، یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشات مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیکھی تیرے لیے ہادراس کی مثل دس گنا اور بھی پھروہ اپنے گھر میں

داخل ہوگا تواس کے پاس اس کی دو ہویاں جوحور مین میں سے ہول گی آ کیل گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے

آپ کوہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے منتخب کیاوہ جنتی کے گاجس طرح مجھے عطا کیا گیا ہے اس جیسا کی کوعطانہیں کیا گیا ہے۔ ( ٣٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّفْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًّا﴾ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَذْرُونَ عَلَى أَى شَيْءٍ يُخْشَرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ لَمْ تَرَ الْخَلَانِقُ مِثْلَهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا

الزَّبَرْجَدُ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِمْ حَتَّى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. (طبرى ١١)

(٣٥١٥٨) حضرت على ولي و قرآن كريم كي آيت ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًا ﴾ كم تعلق فرماتي بي كركياتم نوگ جانتے ہو کس چیز بران کوجمع کیا جائے گا؟ خدا کی قتم ان کوقد موں کے بل ( چل کر ) نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ وہ ایسےاونٹوں پر آ تمیں گےجن کے مثل لوگوں نے پہلے دیکھانہ ہوگا ان پرسونے کے کجاوے ہوں گے،ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی وہ متنین ان

پر بیٹھیں ہوں گے بھروہ جانوران کو لے کرچلیں گے یہاں تک کہوہ جنت کے درواز وں کو کھٹکھٹا کیں گے۔

( ٣٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا قُوَادُ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمُ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًّا ﴾ ، عَلَى الإِبِلِ. (طبري ١٢٧)

(٣٥١٣٩) حضرت ابو مريره دي فواس آيت كمتعلق ارشا دفر ماتے بيل كه اونوں يرجمع كئے جاكيں ك\_

( ٢٥١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا زَخْفًا ، فَيُقَالَ لَهُ :انْطَلِقُ فَادْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدَ اتَّخَذُوا الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا

رَبِ ، قَدُ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالَ : لَكَ ذَلِكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنيَّا ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : أَتَسْخَرُ بِي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ قَالَ : فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

(بخاری ۱۵۵۱ مسلم ۱۵۳)

ر ۱۵۱۵۰) حضرت عبدالله سے مروی ہے کہ حضوراقدس سَرِّ اَنْفَظَةَ نے اشاد فر مایا: میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے بھلے گا میں داخل ہو جاؤہ وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جاؤہ وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جاؤہ وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا وہ وہ بائے گا اور عرض کرے گا وہ ہوا ہے ہیں دیتے ہوں گے۔ وہ واپس او نے گا اور عرض کرے گا اے اللہ الوگوں نے تو اپنے رہنے

لیے ہوہ وہ تحض عرض کرے گا اے اللہ! آپ بادشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کررہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرکے آ آنخضرت مِرْفَقَعُ اَنْام سکرائے کہ آپ کی واڑھیں مبارک میں نے دیکھیں۔ ( ۲۵۱۵ ) حَدَّثَنَا عُہیْدُ اللهِ بُنُ مُوسَی ، عَنْ شَیْبُانَ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنْ عَطِیّةً ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، عَنِ النّبَیِّ صَلّی اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمُوةٍ تَذُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ الْقَصَرِ لِكُلَةَ الْبَدْرِ ، وَالتَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمُوةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ الْقَصَرِ لِكُلَةَ الْبَدْرِ ، وَالتَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّقَى فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ، يَبْدُو مُخُ سَاقَيْهَا مِنْ وَرَائِهَا. (ترمذى ٢٥٢٢)

(۳۵۱۵) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِ اَنْتَظِیَّا نِے ارشاد فر مایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں کے چاند جیسے ہول گے ان میں سے برایک کی دو بیویاں ہوں گی اور چاند جیسے ہول گے ان میں سے برایک کی دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے ستر جوڑوں میں بھی نظر آر باہوگا۔ ہر بیوی کے ستر جوڑے ہوں گے اور ان کی بیٹرلی کے اندر کا گوداان ستر جوڑوں میں بھی نظر آر باہوگا۔

( ٣٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رَبُّ . مَا لَأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : رَجُلٌ يَبْقَى فِى اللَّمْنَةِ حَيْثُ يُحْبَسُ النَّاسُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : قُمْ فَادْحُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : أَيْنَ أَذْخُلُ وَقَدْ سَبَقَنِى النَّاسُ ؟ قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبَعَةَ مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنَا ، مِشَنْ كُنْت الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيُقُولُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَيَعُولُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِيكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَتُمَنَّى مِثْلَ مُلْكِهِمْ وَسُلُطَانِهِمْ ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَانَ : فَيَشْتَهِى ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَلَانَ وَعَشْرَةً أَضْعَافِهِ ، قَالَ : فَيَشَمَنَى ، قَالَ : فَيَقَالَ لَكُ هَذَا وَعَشْرَةً أَضْعَافِهِ ،

تتمنى مِثْلَ مَلَكِهِم وَسَلَطَانِهِم ، قَالَ : فَيَقُولَ : فَلانَ ، قَالَ : فَيَعُدُ ارْبَعَهُ ، ثُمَّ يَقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلَيكَ مَا شِنتَ ، قَالَ : فَيَشْتَهِى ، قَالَ : فَيَقَالَ : لَكَ هَذَا وَعَشْرَةُ أَضْعَافِهِ ، قَالَ : فَيَقُلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۳۵۱۵۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنو سے مروی ہے کہ حضرت موی غلایل نے فر مایا اے اللہ! اونی جنتی کار تبدکیا ہوگا؟ فر مایا آیک شخص جانوروں کے باڑہ میں باتی رہےگا ( کوڑے خانے میں ) اس طور پر کہ لوگوں نے اس کومبوس کیا ہوگا ،اس کو تھم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو مجھ سے سبقت کرلی ہے؟ اس کو کہا جائے گا دنیا کے جار

ھے مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۱۰) کی کہا ہے ۔ بادشا ہوں کی بادشا ہت اور سلطنت کے بقدر تمنا اور خواہش کروہ کہا فلاں باوشاہ پس وہ عاربادشا ہوں کو گئے گا پھراس کو کہا جائے

بادساہوں کی بادساہت اور سلطنت کے بھدر ممنا اور خواہش کروہ کہا قلال بادشاہ پس وہ چار بادشاہوں کو لئے گا بھراس کو کہا جائے گا اپنے دل میں جو جو چاہے خواہش کروہ تمنا کرے گا بھراس کو کہا جائے گا جو چاہوخواہش کر لے، وہ خواہش کرے گا پھراس کو ؟ جائے گا بیسب بھی تیرے لیے ہے اور دس گنا اور بھی حضرت موٹی ملائِلاً اللہ نے فر مایا اے اللہ! آپ کے خلص دوستوں کیلئے کیا نعمتیر

ب ان سے کہا گیا، یہ ہے جومیں نے ارادہ کیا ہے میں نے ان کے اگرام کیلئے بنایا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنا کران پرمبرلگادی۔ جن نعتوں کو کسی آ تکھنے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی بشر کے دل پران کا خیال تک نہیں گزرا پھریہ آیت تلاوت فر ماکی ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِی لَهُمْ مِّنْ فُرِیَّةٍ اَعْدُنِ جَزَآءً ہِمَا گَانُواْ ایکھمکُون﴾

( ٣٥١٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ؛ أَنَّ عَبُد اللهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ : إِنَّ لَأَهُلِ عِلَيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشْرَفَ أَحَدُهُمُ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَدْ أَشْرَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ.

(۳۵۱۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ لیمین والوں کیلئے کھڑ کیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں او سے کوئی جنتی دیکھے گا تو اس کی وجہ سے جنت روثن ہو جائے گی جنتی لوگ کہیں گے لیمین میں سے کسی نے دیکھا ہے۔ ( ۲۶۵۶۶ کے ڈکٹن کا ڈپٹر ٹے گائے کہ بھر ڈپٹر ٹی سے میں لائے کی بید قابل کے گائے دان پر آئے ساتھ کے کہوں کے جو ج

( ٢٥١٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ ، أَوْسَوْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٨)

(٣٥١٥٣) حضورا قدس يَرْفَضَ أَنْ الْمُورَايِا بَمْ مِن سے كى كى كمان ياكوڑےكى مقدار جنت مِن جَددنيا و مافيھا سے بہتر ہے۔ ( ٢٥١٥٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ قَالَ : الْحَبْرُ السَّمَاعُ فِي الْجَنَّةِ.

قال التحبر السماع فِی الجندِهِ. (۱۵۵۵) حفرت کیلی بن ابی کثیر قرآن کریم کی آیت ﴿ فِی رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ الحمر ہے مراد جنت میں ساع ہے گاناسنا ہے۔

( ٣٥١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَبِيعَة بْنُ كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ

لَمَلَاتِ الْأَرْضَ مِنْ رِبِحِ الْمِسُكُ ، وَلَنَصِيفُ الْمُوَأَةِ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، هَإُ تَذَرُونَ مَا النَّصِيفُ ؟ هُوَ الْخِمَارُ. (بخارى ٢٤٩١ـ ترمَّذي ١٦٥١)

(۳۵۱۵ ۲) حضورا قدس مَلِاَفِظَيَّمَ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد مَلِفِظِیَّمَ آئی جان ہےا گرجنتی حوروں میں سے کوئی حورز مین والوں پر جھا تک لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے ، جنتی عورت کا نصیف و نیا و مافیھا ہے بہتر ہے کیا حمہیں معلوم ہے نصیف سے کیا مراد ہے؟ وہ اوڑھنی ہے۔ معنف ابن الى شير متر م (جلد ۱۰) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُولِلَّهُ مَعْلُولِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَيْشِبُرُ مِنَ الْجَنَّيَةِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَّ وَمَا فِيهَا. (ابن ماجه ٣٣٢٩) (٣٥١٥٤) حضورا قدس مِرَ الْفَصَةَ أَبِ فِي ارشاد فرمايا: جنت مين ايك بالشت جگه دنيا وما فيها سے بہتر ہے۔

ر ٣٥١٥٧) تصورا فد كَ رَفِي الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَامِ ٢٥١٥٨ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُويُو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَحَالًا لَهُ أَلْفُ قَصْرِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ قَصْرِين مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، يُرَى أَقْصَاهَا كُمَا يُرَى أَذْنَاهَا ، فِي كُلِّ قَصْرِ مِنَ رَبِّ لَكُونُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ر بن محمد عصور من بيل من مستوين موسيره تستم ، يرى الجفناها عما يرى ادناها ، فِي كُلُّ فَصَّرٍ مِنْ الْحُورِ الْهِينِ وَالرَّيَاحِينِ وَالْهِلْدَانِ مَا يَدُعُو بِشَيْءٍ إِلَّا أَتِيَ بِهِ. (طبرى٢٩)

'۳۵۱۵۸) حضرت ابن عمر روی بین میر دو کی ہے کہ ایک اونی جنگی کارتبہ کی ہوگا کہ ایک شخص کے ہزار کل ہوں گے اور ہردومحلوں کے دمیان ایک سال کا فاصلہ ہوگا وہ در کھے اس کی انتہاء کوجیے ان کے قریب کودیکھے گا ہر کل میں حورعین ، خوشبودار پودے اور غلمان ہوں کے جو بھی وہ طلب کریں گے وہ ان کو پیش کردیا جائے گا۔

٣٥١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ مُغِيثُ بْنُ سُمَّتَى : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَقُصُورًا مِنْ فِضَةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ يَاقُوتٍ ، وَقُصُورًا مِنْ زَبَرْجَدٍ ، حَالُهُ الْهِ ﴿ الْمُ مَنَّ الْمُعَالِمَ الْمُ مُنَا مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

ِ ٣٥١٥٩) حفزت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں پچھی سونے کے، پچھ چا ندی کے، پچھ یا قوت کے، پچھ ز برجد کے ہیں،اس کے پہاڑمشک کے،اور مٹی ورس اور زعفران کی ہے۔

. ٢٥١٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ مِسْعَوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ: إِنَّ قَائِلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، لَيَقُولُ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨)
(٣٥١٦- تَصْرَت الْسَرِ قَافِرُ فَرِماتِ بِي كَرِجنتيول بين ايك كها بمين بازار لي چلو، پجروه مثل كے پهاروں پر آئيں گاور بان مير مُربا بم تُقتَلُوكُ بِي عَلَى مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٢٥١٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ يُفْسَمُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ شَهُوَةُ مِنَة ، وَأَكْلُهُمْ وَنَهُمَتُهُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ سُقِي شَرَابًا طَهُورًا ، يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ رَشْحًا كَرَشْحِ
الْمِسْكِ ، ثُمَّ تَعُودُ شَهُوتُهُ. (ابن جرير ٢٩)

۳۵۱۱) حفزت ابراہیم سے مردی ہے کہ ایک جنتی شخص کوسو بندوں کی شہوت عطا کی جائے گی ان کا کھانا اور ان کی ضرورت اور ٹواہش، جب وہ کھائے گا تو اس کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے مشک کی طرح پسینہ نکلے گا اور اس کی شہوت اور خواہش دوبارہ از سرنولوٹ آئے گی۔

بْنِ عَمْرُو ، قَالَ:يُجْمَعُونَ ، فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَلِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ قَالَ:فَيَبُرُزُونَ ، فَيُقَالَ:مَا عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ :يَا رَبِ ، ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ :وَأَرَاهُ ، قَالَ :وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا قَالَ :فَيُقَالَ :صَدَّقُتُمْ ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَنِ ، وَتَبْقَى شِذَّةُ الْبِحسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمْوَا وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ :قُلْتُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :تُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورِ ، وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمَ الْغَمَاهُ

وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ. (ابن حبان ٢٣١٩)

(۳۵۱۷۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا پھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراءاورمساکین کہاں ہیں؟ پھران کولا یا جائے گا اوران سے پو چھاجائے گاتمہارے یاس کیا ہے کیا لے کرآئے ہو؟ وہ عرض کر<sup>م</sup> گاے ہمارے دب! آپ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آ زمایا ہم فابت قدم رہے آپ کومعلوم ہراوی فرماتے ہیں کہ میں ا کود کیچار ہاہوں ،آپ نے اموال اور بادشاہت کوہم ہے پھیرے رکھاان کو کہا جائے گاتم نے سچ کہا،ان کوئما م لوگوں ہے بل جنہ

میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتاب کی شدت مالداروں اور با دشاہوں پر باتی رہے گی ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرضً

اس دن مومنین کبال ہوں گے؟ فرمایان کیلئے نور کی کری رکھی جائے گی ،ان پر بادلوں کا سامیہ ہوگا ،اوروہ دن ان پردن کی گھڑی \_ بھی کم وقت میں گز رجائے گا۔ ( ٣٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلُهُ :مَا أُوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ آنِفًا :أَنَّ أُوَّل مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، زِيَادَةً كَبِدِ خُوتٍ. (بخارى ٣٣٢٩)

(٣٥١٦٣) حفرت انس بزائن سے مردی ہے كەحفرت عبدالله بن سلام روان مدينه ميں حضور اقدس مِرَّافِقَعَةَ كي خدمت ميں حاف

ہوئے اور دریافت فرمایا کہ جنتی لوگ پہلی چیز کیا کھائیں گے؟حضور اقدس مَلِاتِشْفِيَّةَ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل عَلایتِلاً نے مج بتایایا ہے کہ جنتی لوگوں کی سب سے پہلے خوراک مچھل کے جگر کا برد ھا ہوا حصہ ہوگا۔

( ٢٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب ، قَالَ : رُئِي فِي الْجَنَّةِ كَهَيْئَةِ الْبُرْق فَقِيلَ :مَا هَذَا ؟ قِيلَ :رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ تَحَوَّلَ مِنْ غَرْفَةٍ إِلَى غَرْفَةٍ.

(٣٥١٦٣) حضرت محد بن كعب فرمات بين كه جنت مين براق كي طرح كي سواري ديكھي جائے گي پوچھا جائے گا يہ كيا ہے؟ جائے گاعلیین میں ہا کی شخص ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جارہا ہے۔

( ٣٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ قَالَ :الْغَرْفَةُ الْجَنَّةُ

(٣٥١٦٥) حضرت ضحاك برائين قرآن كريم كي آيت ﴿ أُولَيْكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ كي تفيير مين فرمات بين ك غرف سے مر

الْحَطَّابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ﴾ ، فَقَالَ : وَهَلْ تَدْرُونَ مَا جَنَّاتُ عُدْنِ ؟ قَالَ : فَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمّْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَذْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، هَنِينًا

لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُوُّلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِلِّيقٌ هَنِينًا لَأبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَة ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي أَخُرَ جَنِي مِنْ مَنْزِلِي ، إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوقَهَا إِلَيَّ.

٣٥١٦٢) حضرت عمر بن خطاب رِثابَتُوْ نے منبر پر قرآن کریم کی آیت جنات عدن تلاوت فر مائی اور فر مایا: کیاتم لوگ جانتے ہو نات عدن کیا ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ایک محل ہے جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پچیس ہزار حوریں ہیں اس ن صرف نی داخل ہوں گے،مبارک خوشخری ہے اس قبروالے کیلئے اور آپ مخافو نے حضور اقدس مَافِظَ اُفَعَ اُفَ کی قبرمبارک کی طرف ثارہ فر ہایا اوراس میں صدیق داخل ہوں گے خوشخبری حضرت ابو بمرصدیق دی تئے کے لیے اوراس میں شہید داخل ہوں گے اور بیشک تن شہادت کا منتظر ہوں و آنگی لِعُمَر بالشَّهادَة پھر فرمایا جتم اس ذات کی جس نے مجھے میرے گھرے نکالاوہ اس بات پر قادر ہے كداس شهادت كوميرى طرف لے آئے۔

٣٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿جَنَّاتُ عَدُنِ﴾ ، قَالَ : بُطْنَانُ الْجَنَّةِ.

٣٥١٦٧) حضرت عُبدالله من فرمات ميں كه جنات عدن مراد جنت كادرميان ہے۔ ٣٥١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ : إِنَّ

فِي الْجَنَّةِ يَاقُوْنَةً لَيْسَ فِيهَا صَدُّعٌ ، وَلَا وَصُلُّ ، فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَبِيُّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ مُحَكَّمٌ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا كَعْبُ، وَمَا الْمُحَكُّمُ فِي نَفْسِهِ ؟ قَالَ :الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، فَيُحَكِّمُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُرَ ، أَوْ يَلْزَمَ الإِسْلَامَ فَيُقْتَلُ ، فَيَخْتَارُ أَنْ يَلْزَمَ الإِسْلَامَ.

۳۵۱۷۸) حضرت کعب ہے مروی ہے کہ جنت میں ایک یا قوت ہے جس میں ندسوراخ ہے اور نہ ہی جوڑ ہے جنت میں ستر ہزار لھر ہیں اور ہرگھر میں ستر ہزارحوریں ہیں اس میں صرف نبی ،صدیق ،شہید ، عادل باوشاہ یا و چخص داخل ہو گا جواپے نفس پر فیصلہ رنے والا ہوگارادی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیااے کعب؟ محکم فی نفسہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کورشمن پکڑ لیس پھراس کو ختیار دیں کہ دہ کفراختیار کرلے یا پھراسلام کولازم پکڑے تواس کوشہید کر دیا جائے اور وہ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کولازم پکڑے۔

٣٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، يُبْلِغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ،

الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي خُكُمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم ١٣٥٨ ـ احمد ٢٠٠٣)

(٣٥١٦٩) حضرت عبدالله بن عمروني والمن المعنى مروى بى كەحضوراقدس مِلْفَظَيَّةَ في ارشاد فرمايا: انصاف كرفي واللوك قيامت کے دن الرحمٰن کے دائی جانب نور کے منبروں پر ہول گے، رحمٰن کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں منصفین وہ لوگ ہیں جواینے فیصلور

ئن،اهل وعيال كے ساتھ اور جس چيز ميں ان كوولايت دى جائے اس ميں انصاف كريں۔

( ٣٥١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنيا. (احمد ٢٠٠٣)

( ۲۵۱۷ ) حضور اقدس مِرْالفَقِيَّةِ نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے انصاف کی وجہ سے رحمٰن کے سامنے

موتیول کے منبروں پر ہوں گے۔

( ٢٥١٧١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى الّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

(۳۵۱۷) حضورا قدس مِئِوْفِقِيَعَ نے ارشاد فر مایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور بجر کے درمیان ہے

يا مكه اوربھريٰ كے درميان ہے، يہ بات آنخضرت مِلِفَ فَيَقَ فِيصَ مُها كرارشادفرمائي۔

( ٣٥١٧٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ (ح) وَعَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِزْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمَسِيرَةَ أُرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيْأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمُ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظٌ. (مسلم ٢٢٥٩- احمد ١١)

( ٣٥١٧٢ ) حفرت خالد بن عمير فرماتے ہيں كەحفرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ديا اور فرمايا: جنت كے درواز وں كے كواڑ كے

درمیان جالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اور ضرور بضر ور جنت کے درواز وں پرایک دن آئے گا ہر درواز ہ مجرا ہوا ہوگا۔

( ٣٥١٧٣ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ

خَرِيفًا لِلرَّاكِبِ الْمُجِدِّ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظُ الرِّحَامِ

( ٣٥١٤٣) حفرت كعب عروى ب كه جنت كه دوكوارول كه درميان كافاصله چاليس خريف بيمركرم اور تيزسوار كيلية اوران بر

ایک دن ایسا آئے گاد داز دحام کی دجہ سے بھرجا کیں گے۔

( ٣٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَارُ

الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْنًا ، فِي وَسَطِهَا شَجَرَةٌ تُنْبُتُ الْحُلَلُ ، فَيَأْتِيهَا فَيَأْخُذُ بِإِصْبِعِهِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخط ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) سَبُعِينَ حُلَّةً مُنْطَقَةً بِاللَّوْلُو وَالْمَرْجَانِ.

سا ٢٥١٤ ) حفرت ابو بريرة والنوف في ارشاد فرمايا: جنت ميل مومن كا كهر موتيول كا بوگا، اس ميل جاليس كمر يهول كان ك میان ایک درخت ہے جس پر کیڑے لگتے ہیں وہ جنتی اس درخت کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی پرستر جوڑے بکڑے گا،جن کی پنی

وتیوں اور مرجان کے ساتھ ہوگی۔ ٣٥١٧٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يُنْتَهَى بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ ، يُقَالَ لَهُ : الْحَيَاةُ ، حَافَاتُهُ قَصَبُ ذَهَب ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكَلَّلٌ

بِاللَّوْلُوْ ، فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهُ اغْتِسَالَةً ، فَتَبْدُو فِي نُحُورِهِمْ شَامَةٌ بَيْضَاءُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَغْتَسِلُونَ ، فَكُلَّمَا أَغْتَسَلُوا ازْدَادَتْ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ لَهُمْ : تَمَنُّوا مَا شِنْتُمْ ، فَيَتَمَنُّونَ مَا شَاؤُوا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَسَبْعُونَ

ضِعْفًا ، فَهُمْ مَسَاكِينُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٩١) الا المام) حفرت عبدالله بن حارث والله فرمات ميں كه اصحاب الاعراف كونېر حيات برلايا جائے گا،ان كے كنارے سونے كے سول کے ہول گے۔موتیوں کا تاج پہنے ہوئے ،وہ اس نہر میں نہائیں گے جس کی وجہ سے ان کی گردن سفید ہوجائے گی اور پھروہ وبارہ لوٹیس گئے اور نہائیں گے، جب بھی نہائیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا ، ان سے کہا جائے گا جو چاہوتمنا کرو، وہ جو

إ بیں گے تمنا کریں گے،ان سے کہا جائے گاتمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تم نے تمنا کی اور ستر گنا اور بھی ہے، یہ لوگ مساکین ٣٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف﴾ ، قَالَ : قُصِرَ طَرَفُهُنَّ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ ، فَلَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.

. ١٥١٧) حفرت مجامد قرآن كريم كى آيت ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُف ﴾ كمتعلق فرمات بين كدان كى آئمين ان ك وندول پر گی ہوں گی وہ ان کےعلاوہ کسی کود کیھنے کاارادہ نہ کریں گی۔ ٣٥١٧ ﴾ حَلَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ : أَلُوانُهُنَّ كَالْيَاقُوتِ

وَاللَّوْلُو لِي صَفَائِهِ. المعرد صلى المعربي المريم كي آيت ﴿ كَانَّهُنَّ الْمَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كدان ك نگ یا قوت کی ما ننداور کھار میں موتیوں کی ما نند ہوں گے۔

٣٥١٧٨ ) حَدَّثَنَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُوزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ قَالَ : كَأَنَّهُنَّ اللَّوْلُوُ فِي الْخَيْطِ.

. ٣٥١٧) حفرت عبدالله بن حارث وللهُ قرآن كريم كي آيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كه

محویا کہ و دلزی میں موتیوں کی طرح ہیں۔

( ٣٥١٧٩ ) حَلَّتُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَلَّتُنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمًا أَبَا عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُجَاهدٍ؛ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ ، قَالَ : يُرَى مُخَّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّيَابِ ، كَمَا يُرَى الْخَيْطُ فِي الْيَاقُوتَةِ.

(٣٥١٧٩) حضرت مجامد ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْبَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كَتفسير مين فرمات مين كدان كى پندليوں كى سفيدى كيروں كاندر

نظرا ئ گی جیسے موتوں کے اندر سے لڑی نظر آتی ہے۔

( .٥١٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ ﴾ ، قال :

(٣٥١٨٠) حضرت عرمه بيننو فرمات بين كدقرآن كريم كى آيت ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُ نَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ عمراد ب ہمبستری کرنا۔

( ٣٥١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَطَأَهُنَّ.

(۳۵۱۸۱) حضرت سعید بن جبیر رفاینو قرماتے میں کدوطی کرنا مراد ہے۔

( ٣٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ ﴿مُدْهَاقَتَانِ﴾ ، قَالَ :خَضْرَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ.

(٣٥١٨٢) حضرت ابن زبير والنو قرآن كريم كي آيت ﴿ مُدْهَامَّنَانِ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كه گبرے سزرنگ ديكھنے مين

( ٣٥١٨٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : خَضُرَوَانِ.

(٣٥١٨٣) حفرت الوصالح فرمات بي كرمبزرنگ كے بول ك\_

( ٣٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾: خَضْرَ اوَانِ.

( ٣٥١٨ ٣ ) حضرت ابن عباس فئيد منها مع بهي ميم تفيير منقول ہے۔

( ٢٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَرْلِهِ : ﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴾ ، قَالَ : خَضُرَاوَان مِنْ رَيِّهِمَا.

(۳۵۱۸۵) حفرت مجابد ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٣٥١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّتَّى.

(٣٥١٨٦) حفزت شحاك زنانؤ فرماتے ہيں سياہ ہوں گے۔

( ٣٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : خَضْرَاوَانِ.

(۳۵۱۸۷) حفرت عطیه فرماتے ہیں کدسبز ہول گے۔

( ٣٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَضُرَاوَانِ مِنَ الرَّتَّى. (۳۵۱۸۸) حفرت عطاء ہے بھی حفرت ابوصالح کی مثل منقول ہے۔

( ٢٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾ بِكُلِّ خَيْرٍ.

(٣٥١٨٩) حفرت مجابد را الله قرآن كريم كي آيت نضا حتان كي تفير مين فرمات بين كه فيرك مول كيد

( ٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ﴿نَصَّاخَتَانِ﴾، بِالْمَاءِ وَالْفَاكِهَةِ. (۳۵۱۹۰) حضرت سعید بن جبیر شاہ فرماتے میں کدوہ چشمے پانی اور پھلوں کے ہوں گے۔

( ٣٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ

خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ ، قَالَ :فِي كُلُّ خَيْمَةٍ خَيْرٌ. (٣٥١٩١) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسَانٌ ﴾ كى تفسير مين فرمات بين كه برخير كے مكان مين

( ٣٥١٩٢) حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾، قَالَ: عَذَارَى الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٢) حضرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْرًاتٌ حِسَانٌ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه جنت كي دوثيزا كين

( ٣٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ لُؤلُؤُة مُجَوَّفَةٌ ، فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ ، لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرًاعٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(٣٥١٩٣) حضرت ابن عباس بني يتمنئ فرماتے ہيں كەموتيوں كاخيمة ہوگا اوراندَر سے خالی اور كشادہ ہوگا اتنا كشادہ كەفرىخ ميں ہو،

اس کے جار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے۔ ( ٢٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَنَّامُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : عَذَارَى

(٣٥١٩٣) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيّامِ ﴾ كى تفير بيل فرمات بيل كم جنت كى

( ٢٥١٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي : ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : دُرٌّ مَجُوفٌ ، أَوْ مُجَوَّفٌ. (طبري ٢٥)

(٣٥١٩٥) حضرت ابوكبر سے مروى ب كدرسول اكرم مِرالين ألي عن الحور مَفْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾ كم تعلق فرمايا اندرسے

( ٢٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(۳۵۱۹۲) حضرت عبداللہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٩٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ الْبَصْرِيُّ ، غَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، غَنْ قَتَادَةَ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةً ، فَرُسَخْ فِي فَرُسَخٍ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعٍ.

(ابن جرير ٢٤)

(۳۵۱۹۷) حضرت ابن عباس بنی میزمن ارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ جوگا اور اندر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فرتخ میں

ہو،اس کے چار ہزارسونے کے کواڑ ہوں گے۔

( ٣٥١٩٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّكْ. (٣٥١٩٨) حفزت عكرمه يمروى بكه ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كم تعلق فرمات بين كهاندر يه خالى موتى کی طرح۔

( ٣٥١٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ، يَقُولُ: الْعَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّ فَةً. ( ٣٥١٩٩ ) عمروبن ميمون فرمات بين كه خيمها ندر سے خالي موتى كي طرح بهوگا۔

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ،

(٣٥٢٠٠) حضرت ابوالعاليه فالتو ﴿ حُودٌ مَقْصُورَ اتَّ فِي الْحِيَامِ ﴾ كَتفير مين فرمات بين كه خيمول مين ريخ والي

( ٣٥٢٠١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الَّخِيَامِ، قَالَ :فِي الْحِجَالِ.

(۳۵۲۰۱) حفزت محدین کعب سے مروی ہے کہ پازیب میں ہول گا۔

( ٣٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ : دُرٌّ مُجَوَّفٌ.

(٣٥٢٠٢) حضرت ضحاك بيني ومُحورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْمِحِيَامِ ﴾ كتفسير مين فرمات بين كداندر سے خالى موتى كى طرح ہوگا۔ ( ٣٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ.

(۳۵۲۰۳) حفرت مجابدے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٥٢٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيُّ

حِسَانِ ﴾ ، قَالَ : الرَّفُرَفُ رِيَاضُ ٱلْجَنَّةِ ، وَالْعَبْقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَابِيِّ.

(٣٥٢٠٣) حفرت سعيد بن جير ويشي قرآن كريم كي آيت ﴿ مُسْكِنِينَ عَلَى دَفُو فِ خُصْرٍ وَعَنْقَرِ فَى حِسَانِ ﴾ كي تفيريس فرماتے بين كدالرفرف سے مرادرياض الجنة (جنت كے باغات) اورعبقرى سے مراد بنيس مندوں برتكيدلگائے ہوئے۔

( ٢٥٢.٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُولِيهِ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : الرَّفُوَفُ الْمَحَابِسُ ، وَالْعَبْقَرِيُّ الزَّرَابِيُّ. (٣٥٢٠٥) حفرت ضحاك فرماتے بين كه الرفرف معمراد نيج بچهانے والاكپر ااور عبقرى سے مراد مند ہے۔

( ٣٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَكٍ خُضْ كَه ، قَالَ : فُضُه لُ الْمَحَاسِ وَ الْنُسُطِ وَ الْفُرُشِ

خُصْرٍ ﴾ ، قَالَ : فُصُولُ الْمَحَابِسِ وَالْبُسُطِ وَالْفُرُشِ. (٣٥٢٠ ) حضرت ابن عباس تفايين قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفْوَ فِ خُصْرٍ ﴾ كي تفير ميس فرمات جي كدزائد

(٣٥٢٠١) حفرت ابن عباس تفاين قرآن كريم كى آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفَوَ فِ خَصَوٍ ﴾ كَانفير مِن فرمات بي كدزائد حادري اورمندي بول كى -( ٣٥٢٠٧) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَعَبْقَرِ فَي حِسَانِ ﴾ قَالَ: الدَّيبَاجُ.

(٣٥٢٠٤) حفرت مجابد فرماتے بین عبقری حمان سے مرادر پیم ہے۔ ( ٣٥٢٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَ فِ خُضْرٍ ﴾ ، قَالَ : الْبُسُطُ ، كَانَ أَدْارُ الْدَوا " مَتَدُّدُ دُنَ وَ رَادُ وُ مُ

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ. (٣٥٢٠٨) حفرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفُوفٍ خُضْرٍ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كدمندمراد بزمانه

جالميت ميں كُنتِ تقىمنديں۔ ( ٢٥٢٠٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : الإِسْتَبُرَقُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ. ( ٣٥٢٠٩ ) حفرت عَرَمة رماتے بين كمالاستبرق سے مراد ہے موٹاریشم ۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ.

(۳۵۲۱+) حفرت ضحاک پرتشان ہے بھی بہی مروی ہے۔

( ٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ ، غُن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْجَنَّةُ مِنَةُ دَرَجَةٍ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَالْفِرُ دَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ. (احمد ٣١٣ ـ ترمذى ٢٥٣٠)

(۳۵۲۱) حفرت عبادہ بن صامت دی اُٹی سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفْظِیَّا نے ارشاد فرمایا: جنت کے سو درجات ہیں ہر دو درجات کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، جنت کاسب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے

روب کے مصاور میں من مسلم ہے ہیں ہیں جبتم اللہ تعالیٰ ہے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ او پر عرش ہےاوراس سے جارنہریں بہتی ہیں جبتم اللہ تعالیٰ ہے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ( ٣٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ بُعُضُهُمْ فِي قَفَا بَعُض.

(٣٥٢١٢) حفرت مجامد والميني قرآن كريم كي آيت ﴿ عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كي منتي بعض بعض كي بشت كو

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلاَ تُنْزِفُ عُقُولُهُمْ.

(٣٥٢١٣) حفرت سعيد بن جبير ويشية قرآن كريم كي آيت ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ كي تفير ميل فرماتي إلى كدنه سروں میں در دہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہول گی۔

( ٣٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حُصِّيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ﴾ ، قَالَ : خَمْرٌ بَيْضَاءُ ، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ ، قَالَ : لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا يَعْتَرِيها.

(٣٥٢١٣) حضرت مجابد قرآن كريم كى آيت (و كأس مِنْ مَعِينِ) كى تفير مين فرمات بين كه سفيد شراب مو كى اور ﴿لاَ

بُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ كَتفير مين فرمات بين كماس سان كرم مين دردند موكااورند بي نشر يرشي كار

( ٣٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :الْمُرْمَلَة ، وَقَالَ الآخَر :الْمَرْمُولَةُ بِالذَّهَبِ.

(٣٥٢١٥) حضرت مجابد ميليد عمروى بكرتم كرات كريم كي آيت ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ كامطلب بكران كوبنايا موكاسوني كارول

( ٢٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى : قَالَ : تَجِيءُ الطَّيْرُ فَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخرِ شِوَاءً.

(٣٥٢١٦) حفرت مغيث سے مروى ہے كہ جنت ميں پرندوآئ كااور درخت پريا بسترخوان پر بيٹھے كالى وہ جستى اس كے ايك بہلو ے شور بے والا گوشت کھائے گا اور دوسرے بہلو سے بھنا ہوا۔

( ٣٥٢١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) ، قَالَ :لَوْ خَرَّ مِنْ أَعْلَاهَا فِرَاشٌ ، لَهُوَى إِلَى قَرَارِهَا كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا.

(٣٥٢١٤) حضرت ابوامامة قرآن كريم كى آيت (وَفُوشٍ مَوْفُوعَةٍ) كى تغيير مين فرمات بين كداگراس كے اوپر سے ايك بچھوتا اس کی تهدی طرف گرے تو وہ استے استے خریف (موسم/عرصہ )بعد تہدیک پہنچے گا۔

( ٣٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ، قَالَ :يَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ

(٣٥٢١٨) حضرت براء ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَهُ ﴾ كَ تعلق فرمات بين كجنتي آدى ائي جُد كھڑے كھڑے پھل تناول كرے گا۔ ( ٢٥٢١٩ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ وَانِيَّةٌ ﴾ ، قَالَ :أُدُنِيَتْ مِنْهُمْ.

(٣٥٢١٩) حضرت براء ﴿ دَائِيةٌ ﴾ كِمتعلق فرمات بين كه بيل ان كِقريب كرديَّ جائي ك-

( ٢٥٢٠ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ، قَالَ :ذُلُّكَ

لَهُمْ ، يُأْخُذُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا. (۳۵۲۲۰) حضرت براء ﴿ وَذُلَّكَ فُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پھل جہاں سے جاہیں گے تو ڑ .

( ٢٥٢٢١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعَبْقَرِتُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ.

(۳۵۲۲۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں کدالعبقر ی سے مرادموٹاریتم ہے۔

( ٢٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنِ ،

قَالَ لَهَا :تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ :قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (بزار ٢٥٠٧) (٣٥٢٢٢) حضرت عبدالله بن حارث و لأنه فرماتے ہیں كه جب الله رب العزت نے جنت عدن كو پيدا فرمايا تو اس سے فرمايا

میرے ساتھ کلام کر جنت بولی مومنین کامیاب ہوگئے۔

( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى الْأَرَانِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ ، قَالَ : السُّرُرُ عَلَيْهَا الْحِجَالُ.

(٣٥٢٢٣) حفرت عامد فرماتے ہيں كرقر آن كريم كى آيت ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ عمراد ب كرمسريوں پر بول ك جن پر یازیب ہوں گے۔

( ٢٥٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ :هِ يَ الْحَمْرُ. (٣٥٢٢٢) حفرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كه اس سے مراد

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرَّحِيقُ الْخَمْرُ. (٣٥٢٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كدالرحق سے مرادشراب ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ؛ ﴿مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ : مَمُزُوجٍ ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ قَالَ : عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدوا) في المساور المار المار

صِرْفًا ، وَتُمزِجُ لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

(٣٥٢٢٦) حضرت عبدالله مختوم كالمطلب بيان كرتے ہيں كه اس ميں آميزش ہوگی ختامه مسك كے متعلق فرماتے ہيں اس كاذا نقه اور خوشبومراد ہے، سنیم کا مطلب ہے کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں سے صرف مقربین پانی پئیں گے اور اس میں اصحاب الیمین

كيلية أميزش كي جائے كي-

( ٢٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَتُمْزَجُ لِسَائِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٧) حضرت ما لك بن حارث والله ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشُوبُ بِهَا الْمُقَوَّبُونَ ﴾ كم تعلق فرماتي بيل كه تمام جنت والول كيلئے اس ميں آميزش كى جائے گى۔

( ٢٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ، قَالَ : خَفَايَا أَخْفَاهَا اللَّهُ لْأَهْلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٨) حفرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ كمتعلق فرماتے بين كه اس كوالله نے جنتيوں كے ليے

( ٣٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى رَوْقٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قُوْلِهِ : ﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ ﴾ ، قَالاً : آخِرُ طَعْمِهِ.

(٣٥٢٢٩)حفرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ختامه مسك كے متعلق فرماتے ہيں كه جنتيوں كا آخري كھانا بيہ وگا۔

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ فُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ الْمِجْلِكَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أُنْبِنْتُ أَنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، قَوْمًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضُو ، تَغْشَى أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ دُونَهم ، لَيْسُوا بِٱنْبِيّاءَ ، وَلا شُهَدَاءَ ، قَوْمٌ تَحابُّوا فِي جَلالِ اللهِ حِينَ عُصِي اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٨١)

(۳۵۲۳۰) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے رحمٰن کے داہنی جانب جب کدان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں نور کے منبروں پرایک قوم ہوگی جن کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اوران پرسنر کپڑے ہوں گے، دیکھنے والوں کی آئکھیں ان کے دیکھنے ے شب کور ہوں گی وہ نہتو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہداءوہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کیلئے آپیں میں محبت کی جب کہ زمین

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ ؛ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ،

وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْبِطُهُمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ، عَلَى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ : مَنْ هَوُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَوُلَاءِ كَانُوا تَحَابُوا فِي اللهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ تَعَاطُوهَا ، وَلَا أَرْحَامٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ. (نسائى ١٣٣٣)

اللہ اللہ ہے کہ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا (۳۵۲۳) حضرت علاء بن زیاد سے مروی ہے کہ نبی کریم مَلِّ اللَّهِ الله اللہ کے کہ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے کہ بندے ترب کی وجہ سے نور کے منبروں پر ہوں گے، انبیاءاور شہداء دریافت کریں گے بیکون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: بیدہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے تھے نہ کہ

سکسی ہال کی وجہ سے جوآ پس میں ایک دوسر ہے کودیا ہواور نہ ہی ان کے درمیان کوئی رشتہ داری تھی۔

( ٣٥٢٣٢) حَلَّثْنَا عَلَى بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْكُوثَرُّ نَهُو وَعَدَنِيهِ رَبِّى فِي الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ خَيْرٌ ، هُوَ خُوضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ . نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى فِي الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ خَيْرٌ ، هُو خُوضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ . (٣٥٢٣٢) عفرت انس وَيُنْ عَصَور مِنْ فَيَعَ فَيْ ارشاد فرمايا: كوثر جنت كى ايك نهر ہے جس كا الله نے جنت ميں جم

ے وعدہ فرمایا ہے،اس پر خیر کثیر ہے، بیدہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتن کی تعداد ستاروں ک ت

ر ہے۔ ریسے ور کا و دو چین در در میں در در میں میں دو جی در کی میں در جی کی اور کی در کی میں در جی کی کی کی کی ک

( ٣٥٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصْيُلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْتَرُ نَهَرٌّ فِى الْجَنَّةِ ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَب ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عمر جن بین من سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا کو رجنت کی ایک نبر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں وہ یا قوت اور موتیوں پر جاری ہے اس کی مٹک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ بیٹھا اور اس کا

وے نے بین وہا و ک اور ویوں پر جار ہے، من مسل کرورہ و برودر کہ اور من کوئی ہوگ و اور در ہوت کا اور من اور من ال

( ٣٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: الْكُوثَرُ: نَهَرٌ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ. شَاطِئَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ وَالآنِيةِ عَدَدَ النَّجُومِ. (بخارى ٣٩٢٥- نسائى ١١٤٠٥)

(۳۵۲۳۳) حضرت عائشہ ٹھیڈیٹ فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کے کنارے میں ایک نبر ہے اس کے کناروں پرموتی ہیں اور اس میں برتن ہیں اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُفَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُسُلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ ، يَقُولُ : حَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ معنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) في المساور المعنف المعنف والنار المعنف المعنف والنار المعنف المعنف والنار المعنف

مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ. (ترمذي ٢٣٩- احمد ٢٣٩)

(۳۵۲۳۵) حضرت عبادہ بن صامت جائے ہے مردی ہے کدرسول اکرم مَشِقَعَةً نے ارشادفر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے: میری محبت ان پرلازم ہیں جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور پرلازم ہیں جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور

میری محبت لازم ہےان کیلئے جومیرے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سابی تاذیب مزیر میں سے حسی رہ سے بیٹے شرک کی سیاسی اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سابیہ

تلے نور کے منبروں پر ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سواکوئی اور سابیہ نہ ہوگا۔

( ٢٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرًاءَ ، فِي رَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ

أَلْفَ غُرْفَةٍ ، مُشْرِفُونَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُهُمْ مَلًا حُسُنُهُ بُيُوتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَمَا تَمُلَّا

الشَّمْسُ بِضَوْئِهَا بُيُوتَ أَهْلِ الدُّنْيَا ، قَالَ :فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ :اُخُرُجُوا بِنَا إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِى اللهِ ، قَالَ : فَيَخْرُجُونَ فَيَنْظُرُونَ فِى وُجُوهِهِمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِى جِبَاهِهِمْ :

عيا عربون فينظرون فِي وَجُومِهِم مِثْنَ الطَّمْرِ فَيْنَهُ البَدْرِ ، عَلَيْهِم بِيَابُ مُحَصَّرُ ، مُحَتُوبُ فِي جِبَاهِهِم هَوُّ لَاءِ الْمُتَحَابُّو نَ فِي اللّهِ. (مسند ٣١٦)

(۳۵۲۳۷) حضرت ابن مسعود مناتیز ہے مروی ہے کہ رسول اکرم میر انتی نے ارشاد فر مایا: اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے

دن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہوں گے ستون کے او پرستر بزار کمرے ہوں گے جنتیوں پر جھانگیں گے جب ان میں ہے کوئی حملا نکے گا تو اس کے حسن سے جنتیوں کے گھر بھر جا کیں گے جیسے سورج کی روشنی دنیا والوں کے گھروں کو بھر دیتی ہے پھرا کیے جنتی

جو اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چہروں کو دیکھیں گے جیسے کہا گا اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چہروں کو دیکھیں گے جیسے

( ٢٥٢٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ

أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا ، فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظُمَأْ ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ عَمَّان

تَجَوَمُ السَمَاءِ وَ دُوا رِبِهَا ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُطَلِّمَةِ الْمُصْحِيةِ ، مَن شَرِب مِنها لَم يَظْمَا ، عرضه ما بين عمان إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(٣٥٢٣٤) حضرت ابوذ رہن ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَثَلِّفَتَیَجَ ہے دریافت کیا اے اللہ کے نبی مَثَلِفَتَحَجُّ اِ حوض کوش

کے برتن کیا ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اور اس کے ستارے سے اندھیری رات میں ، جواس میں سے پیے گااس کو دوبارہ پیاس نہ لگے گی اس کی چوڑ ائی عمان سے ایلیتک ہے اس کا پانی دورھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھاہے۔

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ مَقَامِى هَذَا إِلَى عَمَّان ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قَفَالَ: مَا بَيْنَ مُفَامِّى هَذَا إِلَى عَمَانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرِ ، أَوْ نَحُو دَلِكَ ، فَسَئِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ مِنَاذُهُ مَانِ مَا أَكُنُّ تِنْ أَكُنُّ كُونَ يَنِّ مِنَالِآتُهُ ۚ ذَٰكَ ﴾

مِدَادُهُمَا مِنَ الْجُنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقَ ، وَالآخَوُ ذَهَبُ. (٣٥٢٣٨) حضرت ثوبان عمروى ب كه نبى كريم مِنْ فَضَعَ عص حض كوثركى چوژائى كِمتعلق دريافت كيا كيا؟ آب نے ارشاد فرمايا: اس كى چوژائى يبال سے لے كرعمان تك باس كا درميانى فاصلدا يك مهيند يا اس جتنا ہے آپ سے اس كے يانى كے متعلق

دریافت کیا گیا! آپ مِرْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: وه دوده سے زیاده سفید اور شهد سے زیاده میشها ہے۔ ( ۲۵۲۹۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكْرِيّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَطِيّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النّبِيّ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّهِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، وَإِنِّى لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

النجوم، وإبى لا ختر الا ببياء بعا يوم القيامية. (٣٥٢٣٩) حضرت ابوسعيد مروى بكرسول اكرم مُرَّالْفَقَعَةِ في ارشاد فرمايا: بينتك جنت ميں ميرے ليے ايك حوض ب جس كی لمبائی كعبہ سے لے كربيت المقدس تك ب، دود هى طرح سفيد ب اس كے برتن ستاروں كی بقدر بیں اور بينتك قيامت كے دن

میرے تتبعین دیگرانبیاء سے زیادہ ہوں گے۔

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ يَجْرِى ، حَافَّتَاهُ خِيَامُ اللَّوْلُوِّ ، قَالَ :فَضَرَبْتُ بِيَدِىَ الطَّينِ فَإِذَا مِسُكْ أَذْفَرُ ، فَقُلْتُ :يَا جَبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ :هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ.

فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ فَالَ : هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِى أَعُطاك اللَّهُ. (٣٥٢٨٠) حضرت الس و الله سعمروى ب كدرسول اكرم مِنْ الله الله الله الله على جنت ميس واخل بواتو ميس ايك بهتى بوكى نهرير آيا جس ك كنار عموتول ك تقر، ميس في اينا باتهم في ير ماراتو وه تيز خوشبو والى مثك تقى ، ميس في حضرت

جرائیل علایا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جرائیل علایاً لا نے فرمایا یہ دوش کوڑ ہے جواللہ آپ کوعطا فرمائے گا۔ ( ۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا وَ کُعْوَ ، عَزِ الْاَعْمَةِ ، عَنْ عَلْد الله نُونْ هُوَّةً ، عَنْ مَنْ وَ وَ ، عَنْ عَنْد الله ، قَالَ: أَنْهَادُ الْحَمَّةَ

( ٣٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْحَدَّةِ تُفَجَّرُ مِنْ جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ.

(۳۵۲۳۱) حفرت عبداللہ ہمروی ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔

( ٢٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرُتُ أَنَّ اللَّهَ

ع مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدو) كي المستخط المعنف والنار الي المستخط المعنف والنار الي المستفية والنار المستخط المستفية والنار

لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ طُوبِي لِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ.

(۳۵۲۳۲) حضرت سعدالطائی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو ہیدا فر مایا تو اس سے فر مایا: میرے لیے مزین ہوجا، وہ مزین ہوگئی پھراس کوفر مایا میرے لیے مزین ہوجاوہ مزین ہوگی پھراس سے فر مایا میرے سے کلام کر جنت نے کہا: خوشخری ہے اس

ری ادی در می می در می می در می می در می در می در می در م مختص کیلئے جس ہے آپ راضی ہو گئے۔

( ٣٥٢٤٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وعَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ ، قَالَ : قَالَ نَبِيٌّ مِنَّ الْأَنْبِيَاءَ : اللَّهُمَّ ، الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَعْبُدُّكُ ، وَيُطِيعُك ، وَيُطِيعُك ، وَيَخْتَبُ سَخَطَك ، تَزُوِى عَنْهُ الدُّنيَا ، وَتَغْرِضُ لَهُ الْبُلَاءَ ، وَالْعَبْدُ يَعْبُدُ غَيْرَك ، وَيَعْمَلُ بِمَعَاصِيك ،

فَتَعْرِضُ لَهُ الدُّنيَا ، وَتَزْوِي عَنْهُ الْبَلاَءَ ، قَالَ "فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَادَ لِى ، كُلُّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِى ،

فَأَمَّا ۚ عَبْدِى الْمُؤْمِنُ ، فَتَكُونُ لَهُ سَيِّنَاتٌ ، فَإِنَّمَا أَعْرِضُ لَهُ الْبَلَاءَ ، وَأَزْوِى عَنْهُ الدُّنْيَا ، فَتَكُونُ كَقَارَةَ لِسَيِّنَاتِهِ ، وَأُجْزِيَهُ إِذَا لَقِينِي ، وَأَمَّا عَبْدِى الْكَافِرُ فَتَكُونُ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، فَأَزْوى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، وَأَعْرِضُ لَ<sup>م</sup>ُ

الدُّنيا ، فَتَكُونُ جَزَاءً لِحَسَنَاتِهِ ، وَأُجْزِيهِ بِسَيِّنَاتِهِ حِينَ يَلْقَانِي.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عباس بڑی پیٹن سے مروی ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تیرے بندون میں ۔ سے ایک بندہ تیمی عبادیت کرتا سے تیمی اطاعت کرتا ہے اور آپ کی نارانشگی سے پیچا ہے ہی ۔ دنا کواس سے دن کر

میں سے ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہے تیری اطاعت کرتا ہے اور آپ کی نارانسگی سے پچتا ہے، آپ دنیا کواس سے دور کر کے مصائر بازی کرقریر فرماد سترین ماور و دینہ وجو تیر برغمر کی لوجا کرتا ہماہ بیسر برنافر افراد الراع ال کرتا ہم آ

مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی پوجا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے آپ و نیااس کے قریب اور مصائب کواس سے دور کر دیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کے سب بندے اور شہرمیرے ہیں سب میری تسبیح

ریب در بات ب و می سازر و روسی میں مسد ماں ہی موتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کر کے دنیا کواس سے دور کر دیتا ہوں وہ کرتے ہیں بہر حال مومن بندہ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کرکے دنیا کواس سے دور کر دیتا ہوں وہ کرتے ہیں بہر حال مومن بندہ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کرکے دنیا کواس سے دور کر دیتا ہوں

اس کی خطا وَں کا کفارہ ہوجا تا ہےاور جب وہ میرے پاس آئے گامیں اس کو بدلہ دوں گااور میرا کا فربندہ اس کی پجھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں میں بلا وَں کواس سے دوراور دنیا کوقریب کر دیتا ہوں وہ اس کی نیکیوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں اور میں اس کے گناہوں کی سز ااس کو

تبدول گاجب وه ميرے پاس آئے گا۔

سب دول کا بنب ده میرے پال اے ۵۔

( ٣٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِى قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ ،

قَيْس، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلعَبْدِ اللهُ طُولُهَا ثَلَاثُونَ مِيلاً ، لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ لاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(٣٥٢٣٣) حفزت ابو بكر بن عبدالله اپن والدسے روایت كرتے ہیں كه نبى كريم مُطِّلِظَةَ فِي ارشاد فرمایا: جنت میں مومن كیلئے ایک موتی كا خیمہ ہوگا جس كی لمبائی تیں میل ہوگی ،مومن كیلئے اس میں اس كے گھر والے ہوں گے،ان میں سے بعض بعض كونه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف البعنه والنار کی در معنف البعن و در م

٣٥٢٤٥) حَدَّثُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنُ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ
قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ أَرْبَعٌ : ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، حِلْيَتُهُمَا
وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا
اللّهِ رَدُودُ اللّهِ مَا لَكِيْ مَا عَلَمْ وَحُمِهُ (يخارى ٢٨٤٨) مسلم ٢١٢١

إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَ جُهِهِ. (بخارى ٢٨٧٨- مسلم ١٢٣) (٣٥٢٥٥) حضرت ابوبكر بن عبدالله ہے مروى ہے كہ نبى كريم مَ الْفَضِيَّةَ نے ارشاد فرمايا: جنت الفردوس چار ہيں دوسونے كى ہيں اس كے زيور، اس كے برتن اور جو كچھ بھى اس ميں ہے وہ سونے كا ہے اور دوچا ندى كے ہيں اس كے زيور، اس كے برتن اور جو كچھ بھى ہے وہ چاندى كا ہے اور نہيں ہوگالوگوں كے درميان اور ان كے اپ ربكود يكھنے كے درميان گركبريائى كى چا دراس كے چرہ پر ہوگى۔ ٢٥٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿جَنَّاتُ

الْمِفِرْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ :سُرَّةُ الْجَنَّيَةِ ، قَالَ :وَسَطُّ الْجَنَّةِ . (۳۵۲۴۲) حضرت ابوامامه قرآن کریم کی آیت ﴿جَنَّاتُ الْمِفِرْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں مہمان نوازی ہوگی۔

رُ ٢٥٢٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : جَنَّاتُ الْأَعْنَابِ. الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : جَنَّاتُ الْأَعْنَابِ. (٣٥٢٢٤) حضرت كعدة آن كريم كل آيت ﴿ جَنَّاتُ الْفُرْدَوْسِ أَنُالِكُ ﴾ كمتعلق في ترين حزيد الاعزار مراد على ال

(۳۵۲۳۷) حضرت کعب قرآن کریم کی آیت ﴿ جَنَّاتُ الْفِوْ دَوْسِ نُزُلَّا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں جنت الاعناب مراد ہے۔ (انگوروں کے باغات)

: ٢٥٢٤٨) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فِي مِثْلِ طُولِهِ ، سِتُّونَ ذِرَاعًا ، جُرْدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكَار ، وَحُرَدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكَار ، وَرَجَالُهُمْ مُرْدٌ. وَرِجَالُهُمْ مُرْدٌ. (٣٥٢٣٨) حضرت صن فرماتے بین کہنتی جنت میں حضرت آ دم عَالِیْنَا اِ کی صورت میں داخل ہوں کے ، ماٹھ گز لمباقد ہوگا ،جسم پر

بال نہ ہوں گے اور سرمدلگا ہوگا ان کی عمرین تینتیں برس ہوں گی ان کی بیویاں با کرہ ہوں گی اور ان کے خاوندوں کے جسموں پر بال نہ ہوں گے۔ ٣٥٢٤٩) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ بْنُ عَلِیٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَاهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا ذَهَبٌ، وَ كَرَبُهَا

۲۵۲۶۹) محدثنا حسین بن علی، عن زایدہ، عن هِشام، عن الحسن، قال: نتحل الجنبة جدوعها دهب، و كربها زُمُوَّدٌ وَيَاقُوتٌ ، وَسَعَفُهَا حُلَلٌ ، تُحْرِجُ الرَّطَبَ أَمُثالَ الْقِلالِ ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْيَضَ مِنَ اللَّهَنِ. (٣٥٢٣٩) حضرت صن مردى م كه جنت كے مجورك درختوں كے شخصونے كاوراس كى جزُ زمرداور يا قوت اوراس كے ہے زیور ہوں گے، مجوران درختوں ہے گنبد کے برابر مجور حاصل ہوگی جو شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ ( ، ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ ، یُحَدِّثُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ، جِيءَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَ الْجَنَّةَ. (بخارى ٣٥٥٠ ـ ابو داؤد ٢٢٠٠

(۳۵۲۵۰) حفرت ابو ہریرہ دی ہے کہ آنخصرت مَطِّقَطَةً نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اس قوم پر تعجب فرمائے گا جن کر زنجروں میں جکڑ کرلایا جائے گا بہال تک کدان کو جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

( ٢٥٢٥١ ) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هلَال : ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَصُوِّرَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسَ لِبَاسَهُمْ ، وَحُلِّى حُلِّيَتَهُمُّ ، وَرَأَى أَزْوَاجَهُ وَخَدَهُ وَمَسَاكِنَهُ فِى الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًّا.

(۳۵۲۵۱) حضرت کمید بن ہلال سے مروی ہے کہ جنتی شخص جب جنت میں داخل ہوگااس کو جنتیوں کی صورت دی جائے گی ،اوراا · کالباس اس کو پہنایا جائے گا ،اور جنتیوں والا زیور پہنایا جائے گا وہ اپنی بیویوں کو ،خدمت گاروں کو اور رہائش گاہ کو جنت میں ویچھ گا،اس پرخوشی کا خمار سوار ہو جائے گااگر اس کیلئے مرناممکن ہو،تو وہ اس خوشی کی وجہ سے مرجاتا ،اس کو کہا جائے گا، کیا تو نے اپنی خوش کی انتہاد کچھ لی ، پینوش ہمیشہ تیرے لیے رہے گی۔

( ٢٥٢٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ لأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فِيهَا كُثْبَانُ الْمِسُكُ ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ رِيحٌ ، قَالَ حَمَّادٌ : أَحْسِبُهُ ، قَالَ : شَمَالٌ ، فَتَمْلاً وُجُوهَهُمْ وَثِيابَهُم وَبُيُوتَهُمْ مِسْكًا ، فَيَزْدَادُونَ خُسُن وَجَمَالاً ، قَالَ :فَيَأْتُونَ أَهْلِيهُمْ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :لَقَدُ ازْدَدتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ، وَيَقُلنَ لَهُم :وَأَنْتُمْ قَ

ازْ دُدَتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا . (مسلم ۲۱۷۸ دار می ۲۸۳۲) (۳۵۲۵۲) حفرت انس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِثِلِ ﷺ نے ارشاد فر

 مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد ١٠) في مسنف ابن الي شيه متر جم (جلد ١٠) في مسنف البعنة والنار

سَأَلْتُ كُعُبًا : مَا سِدُرَةُ الْمُنْتَهَى ؟ فَقَالَ : سِدُرَةٌ يَنْتَهِى إِلَيْهَا عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ ، وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ لاَ يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ؟ فَقَالَ : جَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ ، تَرْتَقِى فِيهَا أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ. يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ جَنَّةِ الْمَأُوى ؟ فَقَالَ : جَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ ، تَرْتَقِى فِيهَا أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ. (٣٥٢٥٣) حضرت ابن عباس عند في الله على المراح على الله على الله على الله الله كالمحافظة موجاتا بوبال وه القدكاظم بات بين وبال سان كاعلم تجاوز نبين كرتا ، مين في ما يا: وه الله درخت بي يبال برطائك كاعلم فتم موجاتا بوبال وه القدكاظم بات بين وبال سان كاعلم تجاوز نبين كرتا ، مين في الله الله كالله كله كالله كال

ر ماید وہ بیت ورصت ہے یہاں پر مامندہ ۲ مرب و جرب وہ برہ معمدہ ۲ پیٹ یں وہ بات کے اس کو ۲ ہم میں شہداء کی رومیں ان سے جنت الماوی کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت کعب فرمایا: وہ جنت ہے جس میں سبز پر ندے ہیں جس میں شہداء کی رومیں جاتی ہیں۔

(٢) مَا ذُكِرَ فِيمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَأَهِلِ النَّارِ، وَشِكَّتِهِ

# جہنمیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیائے اس کی شدت کابیان

( ٣٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَمَ ﴾ قَالَ : جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ ٱلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلُّ زِمَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفِ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. (مسلم ٢١٨٣ ـ ترمذي ٢٥٧٣)

(٣٥٢٥٣) حضرت ابن مسعود واللي قرآن كريم كي آيت ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِيذٍ بِجَهَامَ ﴾ كمتعلق ارشادفر ماتے بيں كه جنم كوستر بزارلگاموں ميں لاياجائے گا برلگام كوستر بزار فرشتے تھينچ رہے ، ول گے۔

﴿ رُورُونَ وَلَ يُنْ اللُّهِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: تَزْفِرُ جَهَنَّمُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلاَ يَبُقَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِي مُرْسَلٌ إِلاَّ وَقَعَ عَلَى رُحْبَتَيُّه، يَقُول: يَا رَّبٌ، نَفْسِى نَفْسِى. (٣٥٢٥٥) حضرت كعب مے مروى ہے كہ قيامت كے دن جنم ايك لمباسانس لے گي تو ہر مقرب فرشته اور نبي گھڻوں كے بل جھک سے سریہ نفیہ نفیہ

رَكِهُ كَا يَارَبِ مَنَ مَنَ وَيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ ، بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ زَفْرَتَيْنِ ، مَا يَبُقَى شَىءٌ إِلَّا سَمِعَهُمَا ، إِلَّا النَّقَلُنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ.

یوم دکورلین ، ما یہ ملی ملی و باد سیمی اور استعمال اور استعمال معالی حقیق استداب و سیمی است. (۳۵۲۵۱) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ جہنم ہر دن دومر تبدسانس لیتی ہے، جن وانس کے سواہر مخلوق اس کوشتی ہے (جن پر حساب وعذاب ہے وہ نہیں ہنتے )۔

( ٣٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، لَا يُضِيءُ جَمْرُهَا، وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كُلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

و و یطفا گھبھا ، کم فرا، ﴿ کما ارادوا ان یکس جوا بیستھا میں علم ، ارمیعادا ربیھا و دو کو سطاب کا سیاری ہے ، جس (۳۵۲۵۷) حفرت سلمان سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ سیاہ ہاس کی چنگاری روشن نہیں ہے اوراس کا شعلہ بجھتا نہیں ہے، پھر آ پِرُوْتُوْ نَـ قُرْ آ نَ كُرِيم كَى بِيرَآ يت تلاوت فرمانَى: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُوُّجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌّ ، أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

( ٣٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لَفُحَتُّهُمَ النَّارُ لَفُحَةً ، فَمَا أَبْقَتْ

لَحْمًا عَلَى عَظُمِ إِلَّا أَلْقَتْهُ. (طبراني ٩٣١١)

( ٣٥٢٥٨ ) حضرت ابن البي الهزيل سے مروى ب كرجنهم كى آگ ان كے چبروں كوجھلساد كى ،كى بھى بدى يركوئى كوشت باتى ندیجے گا وہ گوشت گرجائے گا۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ نَادَوْا : ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ : ﴿إِنَّكُمْ

مَاكِتُونَ﴾ قَالَ:فَقَالُوا:﴿أَخُرِجُنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قَالَ:فَخَلَى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمَ:

﴿ اخْسَزُوا فِيهَا ، وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْبِس الْقَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ ، إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ.

(حاکم ۳۹۵)

(٣٥٢٥٩) حضرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ جہنی لوگ پکاریں کے ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ جاليس سال تك ان كوجواب ندويا جائ كالجران كوجواب دياجائ كاكد ﴿ إِنْكُمْ مَاكِنُونَ ﴾ فِيرجبني كبير عَلَيْ أُخْرِجْنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالِمُونَ ﴾ پھران كودنيا كى عمركى بقدر جواب ندديا جائے گا اور پھران كوكہا جائے گا ﴿ الْحَسَوُ و ا فِيهَا ، وَ لاَ تُكَلَّمُون ﴾ پھراس

کے بعدان کے منہ ہے سوائے چیخ و پکار کے کوئی اور کلمہ نہ نکلے گا۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : إِذَا جِيءَ بِالرَّجُلِ إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : انْتَظِرْ حَتَّى نُتُحِفَك ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكَأْسِ مِنْ سُمَّ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِد ، إِذَا أَدْنَاهَا

مِنْ فِيهِ نَثَرَتِ اللَّحْمَ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَظْمَ عَلَى حِدَةٍ. (ابو نعيم ١٨)

(٣٥٢١٠) حفرت مغيث ہے مروى ہے كہ جب جبنى كوجبنم كى طرف لايا جائے گا تو اس كوكہا جائے گا تفہرو، تا كہ ہم مختجے تخذ ديں پھراس کے پاس سانپ کے زہر کا ایک بیالہ لا یا جائے گاجب وہ اس کومنہ کے قریب کرے گا تو اس کا گوشت ایک طرف اور مڈیاں ایک طرف بھر جائیں گی۔

( ٢٥٢١ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ؛ ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ ، قَالَ : تُلُوِّحُ جِلْدَهُ ، حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ.

(٣٥٢١) حفرت ابورزين رافع قرآن كريم كي آيت ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ كمتعلق ارشاد فرمات بي كدان كارتك تبديل مو جائے گا یہاں تک کررات سے زیادہ سیاہ ہوجائے گا۔

مِنَ النَّارِ ﴾ ، قَالَ : فِي تَوَابِيتَ مُبْهَمَةٍ عَلَيْهِمْ. (٣٥٢٦٢) حضرت عبداللهُ قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ كمتعلق ارشادفر مات بيس كه: منافقين تا بوتوں ميں جكڑے جائيں گے۔

حَدَّ مَا يَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَبُوَابُ النَّارِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، كَبُدُأُ بِالْأَسْفَلِ فَيُمُلَّا ، فَهُو أَسْفَلُ السافِلِينَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، حُتَّى تُمُلَّا النَّارَ.

(٣٥٢٧٣) حضرت على وَالْمُو ارشاد فرمات بي كرجنم كرواز ايك دوسر على او يربي سب سے يہلے سب نے ليے سے خلے سے

(٣٥٢٦٣) حضرت على ديافيز ارشاد فرماتے ہيں كہ جہنم كے دروازے ايك دوسرے كے اوپر ہيں سب سے پہلے سب سے نچلے سے ابتداكى جائے گا اس كو بحراجائے گا ، وہ اسفل السافلين ہے پھراس كے بعد والے كو پھراس كے بعد والے كو پہراس تك كہ جبنم كو بحرديا

( ٢٥٢٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : أَتَذُرُونَ كَيْفَ أَبُوابُ النَّارِ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، نَحْوَ هَذِهِ الْأَبُوابِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ . أَبُوابُ النَّارِ؟ قَالُوا: نَعَمُ ، نَحْوَ هَذِهِ الْأَبُوابِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ . (طبرى ١٣٠)

بوت (۳۵۲۶۳) حضرت علی بڑاٹیز نے ارشادفر مایا کیاتم لوگ جانتے ہوجہنم کے دروازے کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ان درواز وں کی طرح ہیں حضرت علی بڑاٹیز نے فر مایا کنہیں بلکہ وہ یوں ہیں اس کے بعض طبقات کوبعض کے اوپر رکھا گیا ہے۔

( ٣٥٢٦٥ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍوَ، قَالَ:حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسْنَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَجَلَسَ فِى نَاجِيَةِ الْقَوْمِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ :وَيُحُك يَا كَعْبُ ، خُوِّفْنَا ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ النَّارَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، حَتَّى إِذَا أَدْنِيَتُ وَقُرِّبَتُ ، زَفَرَتُ زَفْرَةً مَا خَلِقَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا صِدِّيقٍ ، وَلَا شَهِيدٍ ،

إِلَّا وَجَنَا لِرُكُبَنَيْهِ سَاقِطًا، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ نَبِي، وَكُلُّ صِدِّيقٍ، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلَفُك الْكُوْمَ إِلَّا نَفْسِى، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلَفُك الْكُوْمَ إِلَّا نَفْسِى، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلِّفُك الْكُوْمَ إِلَّا نَفْسِى، وَلَوْ كَانَ لَكَ يَابُنَ الْخُطَّابِ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا، لَظَنَنْت أَنْ لَا تَنْجُو، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ.

(۳۵۲۷۵) حضرت کی بن عبدالرحمٰن بن حاطب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت کعب بن احبار طِیٹیئے کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے وہ حدیث بیان کرر ہے تھے، حضرت عمر وُٹاٹئو تشریف لائے اورلوگوں کے کنارے پرتشریف فر ما ہو گئے پھران کو پکارا اور کہا اے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف ز دہ کر دیا حضرت کعب نے فر مایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں

پکارااورکہااے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فر مایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہو جائے گی اس کیلئے چیخ و پکار ہوگی یہاں تک کہ جب وہ قریب ہو جائے گی تو وہ ایک مرتبہ سانس لے گی اس کی ہیبت کی وجہ ہے تمام انبیاء صدیقین اور شہداء گھٹوں کے بل جھک جائیں گے، اور پھر ہرنبی صدیق اور هي معنف ابن ابي شيبه متر جم ( جلده ا ) المحتلف المعنفة والنار المحتلف المعنفة والنار المحتلف المعنفة والنار

شبید کے گا:اے اللہ آج میں آپ سے صرف اپناہی سوال کرتا ہوں اوراے ابن خطاب! اگر تیرے لیے نبیوں کاعمل بھی ہو پھر بھح

تحجے خوف ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی حضرت عمر رہی شور نے ارشادفر مایا: خدا کی متم معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔

( ٢٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حُرَّشَبٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ ، حَتَّى يَغْدِلَ عِنْدَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ ، قَالَ

فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِالضَّرِيعِ ، لَا يُسْمِنُ ، وَلَا يُفْنِى مِنْ جُوعِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِى غُضَّةٍ ﴿

فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْعَصَصَ بِالشَّرَابِ ، فَيَسْتَفِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ مِنْ حَمِيمٍ فِي كَلَالِيبَ مِرْ

حَدِيدٍ ، فَإِذَا أَدْنَوْهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ شَوَى وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا أَدْخَلُوهُ بُطُونَهُمْ قَطَّعَ مَا فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ

فَيُنَادُونَ : ﴿أَذْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفُّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ، قَالَ : فَيُجَابُونَ : ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ ، قَالُوا بَلَى ، قَالُوا فَادْعُوَّا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ :نَادُوْا مَالِكًا ، فَيْنَادُونَ : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ ، قَالَ : فَأَجَابَهُمْ : ﴿ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ قَالَ : فَيَقُولُونَ : أَدْعُوا رَبَّكُمْ،

فَلَا شَيْءَ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ، قَالَ

فَيُجِيبُهُمْ : ﴿ اِخْسَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَيَأْخُذُونَ فِي الْوَيْلِ ،

وَالشَّهِيقِ ، وَالنَّبُورِ. (ترمذي ٢٥٨٦ ـ دارقطني ١٠٨١)

(٣٥٢٦٦) حفرت ابوالدرداء ہے مروی ہے کہ جہنیوں کو بھوک ستائے گی، پھر وہ مدد طلب کریں گے، ان کی ضریع ہے مدد کی

جائے گی جوان کا پیٹ نہیں بھرے گی اور نہ ہی ان کوصحت مند کرے گی وہ پھر مد د طلب کریں محے تو ان کی طعام ذی غصہ ہے مدد کی جائے گی (جو گلے میں اٹک جاتی ہے) پھروہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹک جانے والی چیز کو پینے والی چیز ہے دور کرتے تھے، پھروہ

طلب کریں گے پھران کولو ہے کے برتنوں میں گرم کھولتا یانی پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کو قریب کریں گے تو وہ ان کے چبروں کو

جلادے گا،اور جباس کو پیس کے توان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو کاٹ ڈالے گا، پھروہ پکاریں کے ﴿اُدْعُوا رَبُكُمْ يُحَقَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ان كوجواب وياجائكاك ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ ، قَالُوا بَلَى ، قَالُوا فَادْعُوا ،

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي صَلَالِ ﴾ پيروه كهيل كم الك كوآ واز دوتوه كهيل كر ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ مالك ان کوجواب دے گا ﴿إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ پھروہ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، بیٹک تمہارے رب سے زیادہ کوئی چیز رحم کرنے والی تم

يرتبيل إن بهروه كبيل مع ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ان كوجواب ديا جائ كاك ﴿ إِخْسَوُ وا فِيهَا وَلَا تُكُلُّمُونِ ﴾ پھروہ ہلاكت وبربادى اور چنج د پكاركولا زم پكڑيں گے۔

( ٣٥٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : يُلْقَى الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْفَدَ الدُّمُوعُ ، قَالَ : ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَصِيرَ

٣٥٢٦٧) حضرت انس جي نشو ہے مروى ہے كه رسول اكرم مَرْافِضَةَ فِيم نے ارشاد فر مايا: جہنميوں پر رونا، دھونا ڈال ديا جائے گا،وہ اتنا نیں گے کہان کے آنسوخشک ہوجا کیں گے پھروہ خون کے آنسورو کیں گےان کے چبروں پرگڑھے( کنویں کی مانند) پڑجا نیس ىلاگران آنسوۇل پرىشتول كوچلايا جاتا توالبىتە وەچل پرىتىس.

٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى لَوْ أُجُرِيَتِ السُّفُّنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الذَّمّ بَعْدَ

الدُّمُوعِ ، وَلِمِثْلِ مَا هُمْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) ۳۵۲۶۸) حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے یبال تک کداً لران کے آنسوؤں میں کشتیوں کو جلایا تا توہ بھی چل پڑتیں ، پھرآنسوؤں کے بعدخون کے آنسوروئیں گےاوراسی کے مثل ان کورلایا جائے گا۔

٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّقْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَاهْوَنُهُمْ عَذَابًا. (مسلم ١٩٦ـ احمد ٢٥٣)

۳۵۲۷ ) حضرت نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ فَضَعَةً نے ارشاد فرمایا: جہنم میں سب سے بلکا عذاب اس کو ہو گا ں کوآ گ کے جوتے پہنا ئمیں جا کمیں گے اوراس کی وجہ ہے اس کا دماغ البلے گاجیے بانڈی اہلتی ہے و وضحض نہیں دیکھے گا کہ سی کو سے زیادہ تخت عذاب بور ہاہو، بیشک وہ سب ہے کم اور طکے عذاب والا ہوگا۔

٣٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، لَرَجُلٌ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَأَنَّهُ مِرْجَلٌ ، مَسَامِعُهُ جَمْرٌ ، وَأَضْرَاسُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَحْشَاءُ جَنْبَيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ ، فَهُو كَفُورٌ . (ابو نعيم ٢٥٣)

، ٣٥٢٧) حصرت عبيدالله بن عمير والنافظ عروى ب كدرسول اكرم مَؤْفظ في في ارشاد فرمايا جہنم ميں سب سے كم عذاب الشخض جوگا کہ جس کوآ گ کے جوتے بیبنائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا و ماغ البلے گااس کے کان انگارے کے ہوں گے اس کی ڑھیں انگارے کی ہوں گی اس کے ہونٹ آگ کے ہوں گے اس کی ایڑیاں پاؤں کی طرف سے نکل جائیں گی۔

٣٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَدْنِّى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مُنتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ. (مسلم 190ـ ابو عوانة ٢٨٣)

وي معند ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) في المناه والنار في المناه والنار في المناه والنار في المناه والنار

(٣٥٢٤١) حفرت ابوسعيد الحدري والله سعمروي ب كدرسول اكرم مَرْافَقَعَ أَبِ في ارشاد فرمايا: جبنيول بيسب سع ملكاعذاب الر تحض کوہوگا جس کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حرارت کی وجہ سے اس کا د ماغ البلے گا۔

( ٣٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنِ الْبَزِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ ، وَهُوَ مُنْتَعِلُّ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ. (مسلم ١٢٦ـ احمد ٢٩٠)

(٣٥٢٢) حفرت ابن عباس بني وين عمروى م كدرسول اكرم م الفضية في إرشاد فرمايا: سب س بلكاعذاب ابوطالب كوموكاار کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔

( ٢٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ ، يَقُولُ : أَنْذِرُكُمُ الْنَارَ ، حَتَّى سَقَطَ أُحَدُ عِطْفَى رِدَائِهِ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ مَكَانِي هَذَا لَأَسْمَعَ أَهْلَ السُّوقِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

(طیالسی ۷۹۲ - احمد ۲۲۸

(٣٥٢٧) حضرت نعمان بن بشرفرماتے ہیں كه میں نے رسول اكرم مُؤَفِّقَا فَا كُوم بِر برفرماتے ہوئے ساكد بتم لوگوں كوآگ ت ڈراتا ہوں یہاں تک کرآپ کی جا درمبارک آپ کے ایک کندھے سے گر کئی چرفر مایا: تم لوگوں کوآگ سے ڈراتا ہوں، یہاں تا

کہ اگر میری اس جگہ پر ہوتا تو میں بازار والوں کوسنوا دیتا، یا آئبیں سے جس کواللہ جا ہتا۔

( ٣٥٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكُلَّ بَعْضِى بَعْضًا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ :نَفْسً فِي الصَّيْفِ ، وَنَفْسًا فِي الشِّتَاءِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبُرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ فِي الصَّيْف

مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا. (بخارى ٣٢٦٠ مسلم ١٨٥)

(٣٥٢٧) حضرت ابو بريره من في سعمروى ب كدرول اكرم مَؤْفَقَة في ارشاد فرمايا: جنبم في الله تعالى عد كايت كى اوركباا

الله! میرے بعض حصہ نے بعض کھالیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے دوسانس متعین فرما دیئے، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں پس سردی میں جوتم شدت ہاتے ہووہ اس کی سردی کی وجہ سے ہوتی ہے اور گرمیوں میں جوتم گری میں شدت یاتے ہو-

( ٣٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ ، أَذْنَابُهَا كَالنَّخُلِ الطُّوالِ. (ابويعلى ٢٦٥٩)

(٣٥٢٧٥) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت ﴿ زِ ذُنَّاهُم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ كَتَفْسِر مِين فرمات مين كه: زياده كر٠

مصنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن الی شیبر مترجم ( جلد ۱۰) کی است می مصنف البینه والنار کی ایستان الی الی مصنف البینه والنار کی ایستان کی درختول کی طرح کمبی ہول گی۔

٢٥٢٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إِنَّ فِي جَهَنَّهَ تَنَانِيهَ ، ضِيقُهَا كَضِيقَ زَجِّ رُمُح أَحَدِكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تُطْبَقُ عَلَى قَوْم بأَعْمَالِهمْ.

جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمْحِ أَحَدِكُمْ فِي الأَرْضِ ، تُطُبَقُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْمَالِهِمْ. ٣٥٢٧ ) حضرت كعب مروى م كم بيشك جهنم من كئ تنور بين ان كي تنگل ايي م جيسة مُ مِن سركن ايك كنيز عكا نجلا

۲۵۱۵۹) خطرت نعب سے مروی ہے کہ بیتک ہم میں قانور ہیں ان فی کامیں ہے بیسے میں سے کا لیک سے بیرے کا چیا عمہ ہولوگوں کوان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈالا جائے گا۔

٣٥٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عَوْن بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُهَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْمُتَكَبِّرُونَ، وَأَصْحَابُ الْأَمْوَالِ، وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي لِلْجَنَّةِ:

أَنْتِ رَحْمَتِي أَدْخِلُكِ مَنْ شِنْتُ ، وَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ، وَكِلاَ كُمَا سَأَمْلاً. ٢٥٢٧ ) حضرت ابو ہریرہ دی ہے کہ رسول اکرم مُؤْفِقَعَ نے ارشاد فر مایا کہ: جنت وجہم کا آپس میں خاصمہ ہوا، جہم نے کہا جھ میں متکبرین مالدار اور عزت وارلوگ ہیں جنت نے کہا جھ میں صرف ضعفاء اور مساکین داخل ہوں کے اللہ تعالیٰ نے

۔ نت سے فرمایا: تو میری رحمت کی جگہ ہے جس کو جا ہوں گا تجھ میں داخل کروں گے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے حس کو جا ہوں گا ۔ حس کو جا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ۔ حس کو جا ہوں گا ہوں گ

٣٥٢٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَيَقُولُ : إِنِّى أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ : أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِق ، فَيَقُولُ : إِنِّى أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ : أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَرُفًا آخَرَ ، فَينْطوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ. مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَرُفًا آخَرَ ، فَينْطوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ. (ابو يعلى ١٣١١ه احمد ٢٠٥)

۳۵۲۷۸) حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْ الفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن لکے گی جس کی زبان ہوگی اور وہ بولے گی کہ مجھے تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جواللہ کے ساتھ غیر کوشریک تھہرائے، اور ہر سرکش مشکیر (کواپنے اندر داخل کروں) اور ایک اور کا ذکر کیا چھر وہ ان پرلیٹ جائے گی اور ان کوجہنم کی مصائب اور خیتوں میں مری مسلم

٢٥٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ جِبَابًا ، فِيهَا حَيَّاتُ أَمْنَالَ أَعْنَاقِ الْبُحْتِم وَعَقَارِبَ كَالْمِعَالِ الدُّلُمِ ، قَالَ : فَيَهُرُّبُ أَهُل جَهَنَّمُ إِلَى يَلُكَ الْجِبَابِ : قَالَ : فَتَأْخُذ يَلُكَ الْجَبَابِ : قَالَ : فَتَأْخُذ يَلُكَ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ بِشِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبُ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٥٠) وَالْعَقَارِبُ بِشِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبُ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٥٠) مَرْتِ بِشِغَامِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفْرِ إِلَى الظُّفْرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِيهِم إِلاَ هَرَبُ إِلَى النَّادِ . (ابو نعيم ٢٥٠) مَرْت مِهِم مِن عَبِي جَن مِن جَي مِن عَنْ اللهِ عَلَى الْعَلْقِ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهَ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّ

المن المن شيرم ترجم (جلوه ا) المنظم المنطق ا

بچھو ہیں جبنمی بھاگ کران گڑھوں کی طرف جا کیں گئے تو وہ سانپ اور پچھوان کوان کے منہ سے پکڑ لیں گے۔ یس ان کواس سے نجات نہ ملے گی موائے آگ کی طرف بھا گ کرجانے کے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُلْقَى الْجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ :فَيَحْتَكُونَ

حَتَّى تَبْدُوَ الْعِظَامُ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا ؟ قَالَ :فَيُقَالُ : بأَذَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۵۲۸ ) حضرت مجاہدے مروی ہے کہ جہنیوں کو خارش لگ جائے گی وہ خارش کریں گے یہاں تک کدان کی بڈیاں ظاہر ہو جا نمیں گی و دعرض کریں گے کہاہے ہمارے رب! ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ان کو کہا جائے گا کہ مومنوں کو تکلیف دینے کی

( ٢٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ

قَطْرَةً مِنْ زَقَومٍ جَهَنَّمَ أَنْزِلَتْ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ ، لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ. (بيهقى ٥٣٣- احمد ٢٠٠١) (۳۵۲۸۱) حضرت ابن عباس بنی پیشنزا ہے مروی ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کا ربن سہن برباد ہو

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ ، فَوَجَدَ أَهْلُ الْأَرْضِ رِيحَهُ لَأَفْسَدَ عَلَيْهِمَ الدُّنيا.

(٣٥٢٨٢) حفرت حسن سے مروى ب كداگرجنم كے كچولهوكاايك ڈول آسان سے گراديا جائے اورز مين والےاس كى بد بوپاليس تو ان كيليخ دنياميس ر منامشكل موجائے \_ ( دنيا فاسد موجائے \_ )

( ٣٥٢٨٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ تَعَوَّذُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

(۳۵۲۸۳) حفرت مجامد مروی ہے کہ بیٹک تمہاری ہیآ گ جہنم کی آگ ہے بناہ مانگتی ہے۔

( ٣٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ حَلِفَاتٍ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ أَهُوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا.

(٣٥٢٨٣) حفرت انس مروى ب كدرسول اكرم مَثَرُ النَّيْنَةَ في ارشاد فرمايا: اگر حامله او نمني كي برابر پقرجبنم كر مع ميس بهينكا

جائے توسترسال تک وہ اس کے آخرتک ( گڑھے تک ) نہیں پنچے گا۔

( ٣٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا دَوِيًّا ، فَقَالَ : يَا جِبُرِيلُ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : حَجَرٌ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، الآنَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ فِي قَعْرِهَا. (ابن ابي الدنيا ١٧)

(۳۵۲۸۵) حطرت انس مروی ب کررسول اکرم مَوْنَفَيْظَ نے ایک دن آ واز نی تو دریافت فر مایا اے جرائیل! یکسی آ واز ب؟ حضرت جرئیل نے ارشاد فر مایا: ستر سال پہلے ایک پھر جہنم کے گڑھے میں پھنکا گیا تھا اب وہ اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ ( ۳۵۲۸۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي نَضُرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ اللّه صَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَى أَنِي نَضُرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ اللّه صَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَى أَنْهَا وَ كُنْهَا وَسَلّمَ فَى أَنْهَا وَ كُنْهَا وَ كُنْهَا وَ كُنْهَا وَسَلّمَ فَى أَنْهَا وَكُنْها وَ كُنْها وَ كُنْها وَ كُنْها وَكُنْها وَكُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُونُ وَكُنْها وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَالْعَالُونُ وَكُونُ وَ

الْحُدْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّا يَوْمًّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَاهُ كَنِيبًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمُ أَسْمَعُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمُ أَسْمَعُ مِثْلَهَا ، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَذَا صَخُرٌ قُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبُعِينَ حَرِيفًا ، فَالْيُوْمَ

مِثْلُهَا ۚ قَالَانِي جِبُرِيلُ ، فَسَالَتُهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَذَا صَحْرٌ قُذِف بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَيْعِينَ خَرِيفًا ، فَالْيُوْمَ اسْتَقَرَّ قَرَارُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى وَارَاهُ التُّوَابُ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى وَارَاهُ التُّوابُ. وَنَهم فِي رَسُولَ الرَمْ بَانِيَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ الْيُومِ حَتَّى وَارَاهُ التُوابُ. وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ الْيُومِ حَتَّى وَارَاهُ التُوابُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اے اللہ کے رسول نیؤنظ ہے! میرے مال باب آپ پر قربان، میں آپ کواپیا کیوں دکھ رہا ہوں؟ حضور اقدس نیؤنظ ہے نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک آ وازئ اس جیسی آ واز پہلے نہ تی تھی۔ میں نے حضرت جبرئیل سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیاللہ نے فرمایا: ستر سال پہلے جہنم کی گبرائی میں ایک چھر پھینکا گیا تھا آج وہ اس کی گبرائی میں پہنچا ہے، حضرت ابوسعید خدری ٹاؤٹو نے ارشاد فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد میٹوٹھ کے ووقات دی، میں نے اس دن کے بعد آپ نیوٹھ کے وہشتے ہوئے نہ دیکھا

( ٣٥٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَغْظُمُ لِلنَّارِ ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ

یہاں تک کرآ ہے دنیا ہے تشریف لے گئے۔

بْنِ أُقَيْشِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَغُظُمُ لِلنَّارِ ، خَتَى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ. (٣٥٢٨٤) حفرت عارث عمروى عربول اكرم مَنْ الشَّخَةِ فَارثا وفرما يا: ميرى امت كربت عاول آگرم مِنْ الشَّخَةِ فَارثا وفرما يا: ميرى امت كربت عاول آگرم مِنْ مِن

جلائ بائيں گاورميرى امت بين ايساوگ بھى مول گے جن كى شفاعت تقبيلة مفترے زياده اوگ جنت بين بائيں گے۔ ( ٢٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّهُ يُحْرَقُ أَحَدُهُمْ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ . (ابن ابي الدنيا ١١٤)

ر ٣٥٢٨٨) حَصْرت مَن قرآن كريم كي آيت ﴿ كُلَّهَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ كمتعلق فرمات بي ايك جبني كودن مين ستر بزار مرتبة ك مين جلايا جائے گا۔

يَّ ٢٥٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَينَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَصِيرَ شِفَاهُهُمْ إِلَى سُرَرَهُم ، مَقْبُو حُونَ ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ. (٣٥٢٨٩) حضرت ابو ہريرہ و رفاين سے مروى ہے كہ الل جہنم كوآ بگ ميں ڈالا جائے گا يہاں تك كہ ان كے ہونث ان كى ناف تك يكنز جائے گا۔وہ آگ میں اوٹ یوٹ ہوں گے۔

( .٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطُّويلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُهُمْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِرْ ضِرْسَ أَحَدِهِمْ لَمِثْلُ أُحُدٍ. (مسلم ٢١٨٩ ـ احمد ٢١)

(٣٥٢٩٠) حضرت ابن عمر شكاة بينا سے مروى ہے كدرسول اكرم مِلْ فَقَدَةً فِي ارشاد فرمايا الل جہنم كو جب جہنم ميں أوالا جائے گا تو ان جسم بے تحاشا برا موجائے گا اور ان کی داڑھ احد بہاڑ کے برابر موگی۔

( ٢٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَافِرِ فِي النَّا لَمِثُلُ أَحُدٍ.

(٣٥٢٩١) حفرت عبدالله سے مروى ہے كہ بے شك جہنم ميں كافر كى ڈاڑ ھاحد بہاڑ كے برام ہوگ \_

( ٣٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَعَم ، قَالَ : إِنَّا ضِرْسَ الْكَااِ فِي النَّارِ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹۲) حفرت عبدالله عروى م كديشك جنم من ايك كافرى دارها حديهار كي برابرموكى ـ

( ٣٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَآبِي هُرَيْرَةَ : تَدُرِى كُمْ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : غِلْظُ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَارِ وَأَرْبُعُونَ فِرَاعًا. (ترمذي ٢٥٤٧ حاكم ٥٩٥)

(۳۵۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ دہاؤٹو ہے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود دہاؤٹو نے مجھ سے فرمایا: کیاشہیں معلوم ہے کہ کا فرکی کھال کتنم

موثی موگی؟ حضرت ابو ہریرہ جھٹو نے فرمایا کنہیں حضرت عبداللد نے ارشاد فرمایا: کافری کھال کی موٹائی بیالیس گز ہوگ ۔ ( ٣٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَاهٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. (۳۵۲۹۳) حضرت ابوالعالية فرمات بين كه كافرى كهال كى مونائى جاليس كز بوگى ـ

( ٣٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِئَ النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ.

(٣٥٢٩٥) حضرت عمر جان اکثر جہنم کا ذکر فرماتے کہ اس کی گرمی بہت خت ہے اس کی گہرائی بہت دور ہے اور اس کا گرز لو۔

( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ فِى النَّا

ابن الي شيه مترجم ( جلده 1 ) المحاصل المعامل ا لَجِبَابًا فِيهَا حَيَّاتٌ كَأَمْنَالِ الْبَخَاتِيِّي ، وَعَقَارِبُ كَأَمْنَالِ الْبِغَالِ الدَّلْمِ ، فَيَفِرُّ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ إِلَى تِلْكَ

الْجِبَابِ ، فَتَسْتَقْبِلُهُمَ الْحَيَّاتُ وُالْعَقَارِبُ ، فَتَأْخُذُ شِفَاهِهُمْ وَأَغْيُنَهُمْ ، قَالَ : فَمَا يَسْتَغِيثُونَ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ أَهُوَنَهُمْ عَذَابًا لَمَنْ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، وَأَشْفَارُهُ وَأَضْرَاسُهُ نَارٌ ، وَسَائِرُهُمْ يَمُوجُونَ فِيهَا كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ. (٣٥٢٩١) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہیں جس میں بختی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ نچروں کی طرح بچھو ہیں،جہنمی آگ ہے بھاگ کران گڑھوں کی طرف جائیں گے وہاں سانپ اور بچھوان کا استقبال کریں مجے، وہ ان کے منداور

آ تھوں ہےان کو پکڑیں گے،لیکن ان کی مدد نہ ہوگی سوائے اس کے کہ دوبارہ آگ میں جائیں اورجہنم میں سب سے ہلکا عذا ب اس شخف کو ہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنا کیں جا کیں گے جس کی وجہ سے اس کا د ماغ البلے گا اس کے ہونٹ اور داڑھیں آگ کی

ہوں گی وہ سارے جبنی اس میں ایسے بہیں گے جیسے کرزیادہ یانی میں تھوڑے سے دانے۔ ( ٣٥٢٩٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمُّك أَبُّو طَالِبٍ ، يَحُوطُكَ ، وَيَفْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَفِي ضَحْضًا حِ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الذَّرْكِ الْأَسْفَلِ.

(بخاری ۲۰۱۸ احمد ۲۰۲)

(٣٥٢٩٧) حفرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اكرم مُؤْفِقَةً سے دريافت كيا كه آپ كے جيانے آپ كى حفاظت كى ہے اور آب كيلي كفار برغصه كياب كيان كوبهي عذاب بوكا؟ آنخضرت مَلِين فَيْ أَن ارشاد فرمايا: و وخنول تك آك بيس بي الريس سفارش

( ٣٥٢٩٨ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سِنَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَّاكَ حَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًّا ، يُقَالَ لَهُ : هَبْهَبُ ، حَتْمٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، فَإِيَّاكَ يَا بِلَالُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَسْكُنَّهُ (دارمي ٢٨١٦ ابو يعلي ٢٢١٣)

(٣٥٢٩٨) محد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال بن ابی بردہ کے پاس گیا اوران سے کہاا سے بلال! تیرے والدنے مجھ سے رسول اكرم مِنْفِظَةَ فَي حديث بيان كي تقى كدا ب مِنْفَظَة في فرمايا كدجنهم من ايك وادى بجس كانام مبهب بالله برلازم بك سرکش متکبرکواس میں داخل فرمائے ہیں اے بلال اس بات سے پچ کہ تو بھی انہیں رہنے والوں میں سے ہوجائے۔

( ٣٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ سُودٍ ، تَغَدُّو وَتَرُّوحُ عَلَى النَّادِ ، فَلَالِكَ عَرْضُهَا. (طَبرى ٣٣)

ند کرتا تو وہ سب سے نیلے درجہ میں ہوتے۔

﴿ مَعْنَفُ ابْنِ الْبِيسِمِ مِمْ ( جَلَدُوا ) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ مَعْنَفُ ابْنَ الْبِينَةِ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ مَعْنَفُ ابن الْجِينَةِ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ مَعْنَفُ ابن الْجِينَةِ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ مَعْنَفُ ابن الْجِينَةِ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ وَالْمَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْجَنَةُ وَالْمَارِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْجَنَةُ وَالمُعَالَقِينَةُ وَالمُعَالَقِينَةُ وَالمُعَالِقِينَةُ وَالمُعَالِقِينَةُ وَالمُعَالِقِينَةُ وَالمُعَالِقِينَةُ وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالمُعَالِقِينَةً وَالْمُعَالِقِينَةً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءُ وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِلْمُ الْمُعِلَّقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعَالِقِينَاءً وَالْمُعِلَّالِينَاءِ لَيْ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّالِينَاءً وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّالِمُ لِلْمُعِلَّمِ لَلْمُعِلَّالِمُ لْمُعِلَّمُ لَلْمُعِلَّالِمُ لِلْمُعِلَّالِينَاءِ لَلْمُعِلَّمِ لَمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِلْمُعِلَّمُ لِمُعْلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِلْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمِي الْمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعْلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَلْمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُ (٣٦٢٩٩) حفرت بزیل ہے مروی ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹ میں ہیں وہ صبح وشام آگ پر آتے ہیں ہے

( ٣٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَ

أُنَاسًا مَعَهُمْ سِيَاطٌ طِوَالٌ ، لَا يَرْحَمُونَ النَّاسَ ، يُقَالَ لَهُمْ :ضَعُوا سِيَاطُكُمْ وَادْخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣૮٩) (۳۵۳۰۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پیٹی ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس کیے لیے کوڑے ہیں اور •

لوگوں پر دِمنبیں کرتے ان کو کہا جائے گا اپنے کوڑے بھینک دواور جبنم میں داخل ہو جاؤ۔

( ٢٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِكُفْبِ :يَا كُفْبُ ، خَوَّفْنَا ، قَالَ

نَعَمْ ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْحَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُلُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيَسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيُجَاءُ بِجَهَنَّمَ ، فَلَ

يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُ زَفَرَاتٍ ، فَأَوَّلُ زَفْرَةٍ : لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ فِي عَيْنِ إِلَّا سَالَتْ حَتَّى يَنْسَكِبَ اللَّهُ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَ

يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَتَا لِرُكْبَتِيْهِ يُنَادِى :رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي ، حَتَّى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا الثَّالِئَةُ :فَلَوْ كَانَ لَكَ يَ

عُمَرُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لَأَشْفَقْتَ ، حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ تَكُونُ.

(٣٥٣٠١) حضرت عمر ربی تئونے حضرت کعب سے فر مایا اے کعب آپ نے ہمیں خوف ز دہ کر دیا حضرت کعب نے فر مایا جی ہاں ،الآ

تعالیٰ تمام مخلوق ایک زمین پرجمع فرمائے گااس دن جہنم تین سانسیں لے گی پہلی سانس کے بعد کسی آ نکھ میں آنسو باقی نہ بچے گا یہار تک کہ خون بہنے لگے گا دوسری مرتبہ میں تمام انسان گھنٹوں کے بل جھک کرعرض کریں محے یار بنفسی تغسی یہاں تک کہ اللہ سے خلیل

حضرت ابراہیم غلیبنائ بھی اور تیسری مرتبہ میں اے عمر!اگر تیرے پاس ستر انبیا ء کاعمل بھی ہوتو پھربھی تجھے خوف ہو گا یہاں تک کہ ہ عبان لے کہ تو کس فریق میں ہے ہے۔

( ٢٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُولِيبٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ، قَالَ : مَطَارِقُ.

(٣٥٣٠٢) حضرت نتحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كِمتعلق ارشاد فرماتے ہيں كه مقامع ہے مرا

( ٣٥٣٠٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَ رُوُّ وسُهُمْ فِي السَّمَاءِ ، وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (طبري ٢٥٧)

( ۳۵۳۰۳ )حضرت عبدالله بن حارث فر ماتے ہیں کہالزبانیة جو ہیں ان کے سرآ سان میں اوریا وُل زمین میں ہوں گے۔

( ٢٥٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ٱبْيَضَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاسُودَتْ

فَهِيَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. (ترمذي ٢٥٩١ - ابن ماجه ٣٣٢٠)

(۳۵۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ دین ہے مروی ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئی پھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئی پھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی پس وہ آگ سیاہ رات کی طرح ہے۔

( ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :

﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ.

(۳۵۳۰۵) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت (وَجِىءَ يَوْمَنِدُ بِجَهَنَّمَ) كِمتعلق فرمات بين كهبنم كواس حال بين لاياجائ گاكداس كوستر بزارلگايس دى بول گى اور برلگام كساتھ ستر بزار فرشتے بول گے۔

( ٢٥٣.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُواجٌ ﴾ قَالَ: أَلُوانٌ مِنَ الْعَذَابِ. (٢٥٣٠٦) حفرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ كمتعلق فرمات بي كمُثلَف تم ك عذاب

( ٣٥٣.٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُ : أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى حُلَّةً مِنْ النَّارِ : إِيْلِيسٌ ، يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ ، وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا اللّهِ مَا لَهُ مُ اللّهِ مَا لَهُ مُ اللّهِ مَا لَهُمْ اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَهُ اللّهِ مَا لَهُمْ اللّهِ مَا لَكُورَهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَهُ مُنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدْعُوا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَذُرّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا تَدُولُوا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَنْ خَلْفِهِ ، وَذُرّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو يُنَادِى : يَا ثُبُورَهُ ، وَيُنَادُونَ : يَا ثُبُورَهُمْ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : ﴿ لَا لَا اللّهِ مَلّمَ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِلُوهُ مَا مُنْهُا مِنْ عَلْهُ مِنْ مُؤْمِنُهُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

الْیُوْمَ نُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا نُبُورًا کَشِیرًا ﴾. (احمد ۱۵۲ ـ طبری ۱۸) (۳۵۳۰۷) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَلِ شَنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گاوہ بلین سام سے مقب کی اس میں ایک پیچھ کے دار میں کا اس کی سام کی میں کی میں کی اس کھی ہیں کے جمعہ میں کی سے کا اس

ابلین ہے،اس کے ماتھ پررکھاجائے گااوراس کو پیچھے کے مسیٹاجائے گااوراس کی اولاد بھی اس کے پیچھے ہوگ ود پکارے گاا۔ ہلاکت اس کی ذریت پکارے گی اے ان کی ہلاکت! ان کو کہا جائے گا کہ ﴿لاَ تَدْعُوا الْیُوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا

كَثِيرًا﴾ ايك نبيل كَلْ بِلاكُول كُويِكارو-( ٢٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ قَالَ :لَحْمُ السَّاقِينَ.

(٣٥٣٠٨) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ نَوَّاعَةً لِلشُّوى ﴾ كمتعلق فرمات بي كدان كى بند ليون كا كوشت

( ٢٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ ، قَالَ :الشَّوَى الْأَطُرَاكُ.

(٣٥٣٠٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ ﴿ فَوَّ اعَدُّ لِلسَّوَى ﴾ عمراداعضاء ہیں۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ قَالَ : فِي النَّارِ . هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) في المستحد ا (٣٥٣١٠) حفرت ابوصالح قر آن كريم كي آيت ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتے جي كه جب

آ گ میں ڈال دیاجائے گا۔ ( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيل ، عَنْ غُنيْمِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ كُفُبٌ : هَلُ تَدُرُونَ مَا قَوْلُهُ : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ؟ فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا دُخُولُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدَّ لِلنَّاسِ كَأَنَّهَا مَثْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَيْهَا أَقُدَامُ الْحَلَائِقِ ، بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ ، نَادَاهَا مُنَادٍ : خُذِى أَصْحَابَك ، وَذَرِى أَصْحَابِي ، فَتَخْسِفُ بِكُلُّ وَلِيٌّ لَهَا ، لَهِىَ أَعْرَفُ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَرِيَّةٌ ثِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ

مَنْكِبَيْهِ مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَتَانِ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنْةِ أَلْفٍ ، أُوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبري ١٠٩)

(٣٥٣١) حفرت كعب نے لوگوں سے ارشاد فرمايا كه كيا تهبين معلوم باس قول خداوندى كاكيا مطلب ب ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَادِدُهَا ﴾ الوكول نے عرض كيا كد جارے خيال ميں اس مرادجہنم ميں داخل ہونا ہے۔ فرمايانہيں اس مراديہ ہے كہ جہنم كولايا جائے گا اورا سے اسباکر دیا جائے گا۔ جب اس پرسب نیک اور برے لوگ کھڑے ہوجا کیں گے تو ایک پکارنے والا اعلان کرے گاکہ ا پنے لوگول کو لے لے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے۔ جہنم جہنیوں کو د بوچ لے جہنم انہیں اتنا جانتی ہوگی جتنا ماں باپ بھی اولا دکونہیں

پیچانے۔مومن اس سے نجات پالیں گے۔جہنم کے داروغہ کاجسم اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے،اس کے پاس او ہے کے ستون ہیں۔وہ جس کوایک مرتبہ مارتا ہےوہ سات لا کھسال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾ قَالَ :أَفْرَعَهُمُ فَلَمْ يَفُو تُوهُ.

(٣٥٣١٢) حفرت ابن معقل قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ كمتعلق ارشاد فرمات بي كدان كو ڈرایا جائے گاپس وہ اس ہےنہ بچسکیں گے۔

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ، فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ثُمَّ تَلا : ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

(۳۵۳۳) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑااور لمباآ دمی لایا جائے گااس کومیزان میں تولا جائے گا تو الله كے نزديك اس كاوزن مچھر كے پر كے برابر بھى نہ ہوگا پھر آپ نے بير آيت تلاوت فرمائى كه ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

( ٢٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ مُيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ الغُصْنِ ، قَالَ :قَالَ

الْحَسَنُ : إِنَّ الْأَغْلَالَ لَمْ تُجْعَلُ فِي أَغْنَاقِ أَهْلِ النَّارِ لَأَنَّهُمْ أَعْجَزُوا الرَّبَّ ، وَلَكِنْ إِذَا طُفِيءَ بِهِم اللَّهَبُ أُرْسَبَتُهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ : ثُمَّ أَجْفَلَ الْحَسَنُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

(٣٥٣١٣) حفزت حسن مروى ب كرجهنيول كي كردنول ميل طوق ند بول كي كيول كدانبول في رب كوعاجز يا ياليكن جب

چنگاری بجھے گی توان کو آ گ میں داخل کر دیا جائے گا پھر حضرت حسن زمین پرگر پڑے اوران پرغشی طاری ہوگئی۔

( ٣٥٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: ٱتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَإِذَا عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، وَكَعْبُ الْأَحْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةً : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ،

وَيُسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ الْيُوْمَ لَا يَنْجُو مِنَّى جَبَّارٌ عَنِيدٌ ، وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ.

قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو : إِنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ : أَنَّهُ يَخْرُجُ يَوْمَنِذٍ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَنْطَلِقُ مُعْنِقًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمِنَ الْأَخِ بِأَخِيهِ ، لَا يُغْنِيهِمْ مِنِّي وَزَرٌ ، وَلَا تُخْفِيهِمْ مِنِّي خَافِيَةٌ :الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَكُلِّ شَيْطَان مَرِيدٍ ، قَالَ : فَيَنْطَوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِي النَّارِ قَبْلَ الْبِحسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ: إِمَّا أَرْبَعِينَ عَامًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ يُومًا.

قَالَ : وَيُهُرَعُ قَوْمٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَقُولُ لَهُمَ الْمَلَائِكَةُ : فِفُوا لِلْحِسَابِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا كَانَتُ لَنَا أَمْوَالٌ ، وَمَا كُنَّا بِعُمَّالِ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ : صَدَقَ عِبَادِي ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِعَهْدِهِ ، أَذُحُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْمِحسَابِ بِأَرْبَعِينَ ، إِمَا قَالَ :عَامًّا ، وَإِمَّا يَوْمًا.

(٣٥٣١٥) حفرت ابوعبدالله الحدلي فرماتے ہيں كه جب ميں بيت المقدى آيا تو وہاں پر ميں نے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبدالله بن عمرون والمعرف عبدالاحبار والفي كوآيس ميس تفتكوكرت جوئ بإيا-حضرت عباده نے كباكه قيا مت ك دن لوگوں کوایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا کہ یہ فیصلے کادن ہے۔ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تمہارے یاس کوئی تدبیر ہے تو کرو۔ آج مجھ ہے کوئی سرکش ظالم اور شیطان نہیں نیج سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرون فیٹونے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ملتا ہے کہ جہنم سے ایک گردن نظر گی اور کہے گی کدا ہوگو! مجھے تین قتم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ انہیں مجھ ہے کوئی چیزنہیں بچاسکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تھمرانے والے کی طرف جیجا گیا

ہے۔ ہرظالم سرکش کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہر باغی شیطان کی طرف بھیجا گیا ہے پھروہ گردن ان لوگوں کوا چک لے گی اور حساب شروع ہونے سے جالیس دن یا جالیس سال پہلے انہیں آ گ میں بھینک دیا جائے گا۔ پھرایک قوم تیزی سے جنت کی طرف جار ہی ہوگی۔فرشتے ان سے کہیں عے حساب کے لیے تفہرو۔وہ کہیں عے کہ ہم نہ تو مال دار تھے اور نہ حکمران تھے۔ ہمارا حساب کیسا؟اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندوں نے سچ کہا۔ میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ جنت میں داخل ہوجا دَ پھروہ حساب شروع ہونے

ے عالیس دن پہلے یا جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔

( ٣٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ ، قَالَ : مُنْسِيُّونَ فِي النَّارِ.

(٣٥٣١٦) حضرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ لا جَرَمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفُوطُونَ ﴾ كي تفير مي فرمات مي كه آگ میں داخل کیا جائے گا۔

( ٢٥٣١٧ ) حَلََّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَوْضِيِّ ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورُدًّا ﴾ قَالَ :ظِمَاءً.

(٣٥٣١) حفرت الحوضى رفي في قرآن كريم كي آيت ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ كي تفير مين فرمات بيل ك یماہے داخل ہوں گے۔

( ٢٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْهِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ قَالَ:عِطَاشًا. (۳۵۳۱۸) حفرت ضحاك نافز بهي ورداكي تفير پياس سے كرتے ہيں۔

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، قَالَ :قَالَ قَتَادَةُ :سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ عَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتُهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَوْقُوتِهِ.

(مسلم ۱۱۸۵ احمد ۱۰)

(٣٥٣١٩)حضورا قدس مَيْزِيْنَ ﴿ فِي ارشاد فرمايا : بعض لوگوں کوآ گ څخوں تک بکڑے گی بعض کو گھشنوں تک بکڑے گی بعض کو کمر تک

اوربعض کو گردن تک آگ کیزے گی۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَهْدَ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَقَالَ :لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطْوَاعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُنْجِيَهُ ، وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسُرُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارِ ، يَلْتَهِبُ الْتِهَامَا ، قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِي ذَرٌّ ، فَقَالَ لأَبِي ذُرٌّ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:نَعَمْ ، وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِي وَادٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، قَالَ:وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَيْءٍ،

المعنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) المحلم المعنف والنار المحل المعنف المعنف والنار المحل المعنف المعنف والنار المحل المحل المعنف المعنف والنار المحل المحل المعنف المعنف والنار المحل المحل المحل المحل المعنف والنار المحل فَقَالَ عُمَرُ :مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَّهُ إِلَى الأرْضِ.

( ٣٥٣٢٠) حفرت محمد راسي فر مات بين كه حضرت عمر وفاتن نف حضرت بشربن عاصم كو كورزى سوني تو حضرت بشر في كلها كه مجي اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حکمرانوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اورجہنم کے بل پر کھڑا کیا جائے گا۔اللہ کے فر مال بردار حکمران کوانلہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا اور نا فرمان کوجہنم کی وادی میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔حضرت عمر ٹٹاٹنڈ نے اس بارے میں حضرت سلمان بٹاٹنڈ اور حضرت ابوذر جڑاٹنڈ ہے یو جھا تو حضرت سلمان نے

لاعلمی کا ظہار فر ما یا اور حضرت ابوذ ر نے کہا کہ ہاں میں اس حدیث کو جانتا ہوں۔اور جہنم کی ایک وادی اور بھی ہے۔حضرت عمر رہانیو نے یو چھا کہ اس میں کس کوڈ الا جائے گا۔حضرت ابوذرنے فرمایا کہ جس کے ناک اور آئکھوں کو اللہ نے خاک آلود کیا اور اس کے رخسارکوز مین برمل دیا۔

( ٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ الرُّسُلُ ، فَيُدْخِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ ، وَيَهْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ ، وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ أَنَّمَا أَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَنِي ، وَأَذْخَلْتُ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُ جُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدْخُلْهَا كَانَتْ هِلْكُتُهُ.

(٣٥٣٢١) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں كەللدتعالى نے جن لوگوں كى طرف رسول بھيج ہیں ان كا حساب فرمائيں گے، پھر الله ان لوگول کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔اور جنہوں نے نافر مانی کی ہوگی ان کوجہنم میں داخل فر مائے گا پھر بچے باقی رہ جائیں گے اور وہ لوگ جوفتر ۃ الوحی کے زمانے میں فوت ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ جومجنوں تھے اللہ تعالى فرمائيں گے بیشکتم نے دیکھ لیا جس نے میری نافر مانی کی اس کوجہنم میں داخل کر دیا پس میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ پھران كىلئے اس میں سے ایک گردن نمودار ہوگی ہیں جواس میں داخل ہوگا اس كیلئے نجات ہوگی اور جور کے گا اور داخل نہ ہوگا اس كیلئے

ہلاکت ہوگی۔ : ٢٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحِ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالُوا لَهُ :أَرْسِلُ إِلَى ابْنِ أَخِيك هَذَا ، فَيُأْتِيك بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّتِهِ ، لَعَلَّهُ يَشْفِيك بِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣١) (٣٥٣٢٢) حفرت ابوصالح سے مردى ہے كہ جب ابوطالب بيار ہوئے تولوگوں نے ان سے كہا كدا ہے بينيج كے پاس كى كو بھيجو

تا كدوه تمبارے ماس جنت سے انگور كاكوئى خوشدلائے شايد كه اس سے آپ كوشفا ول جائے آنخضرت مَا اِنْ اَحْدَةَ اِسَ

وقت حضرت ابو بمرصد بق ون في آنخضرت مَا فَظَفَيْعَ إلى بينه بوع تقد حضرت ابو بمر بنافي نف فرمايا كه بينك الله تعالى في

مشر کین پراس کو ( جنت کی نعمتوں کو )حرام کردیا ہے۔

( ٣٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى الْعَوَّامِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ : يِسْعَةَ عَشَرَ الْفَ مَلَكِ ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلُ تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : قُولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : قَولُونَ : يَسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِينَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِينَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قَالَ : صَدَقْتَ، بِيدِ كُلِّ مَلَكٍ مِرُزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضْرِبُ الضَّرْبَةَ ، فَيهُوى بِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا جَيْنَ مَنْكِبَى كُلِّ مَلْكٍ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ كَلَ مَلَكٍ مِنْهُمْ مَسِيرَةً كَذَا وَكَذَا

(۳۵۳۲۳) بؤتمیم کے ایک محف سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوعوام کے پاس تھے انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی الشکینی آیٹ میں گائی اور فرمایا تم اوگ کیا کہتے ہو؟ انیس ہزار فرشتے ہیں یا صرف انیس؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا انیس انہوں نے دریافت فرمایا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ الله فرماتے ہیں ہو ما منا جھلانا عِدَّتُهُمْ إِلاَّ فِنْسَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تھیک کہا ہر فرشتہ کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑ اسے جولوہ کا ہوراس کے دوکونے ہیں وہ اس سے ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس سے ستر ہزار فرشتے گرتے ہیں ہر فرشتے کے دوکندھوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہوتی ہے۔

( ٣٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُفِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ :بَلَفَنِي أَنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَهُ نَعْلٌ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ، وَيَصِيحُ قَلْبُهُ ، وَيَقُولُ :مَا يُعَذَّبُ أَحَدٌ بِأَشَدَّ مِمَّا عُذَّبَ بِهِ.

(۳۵۳۲۲) حضرت جمیدے مردی ہے کہ سب سے ہلکاعذاب جس کو ہوگا اس کو آگ کے جوتے پہنائے جا کیں گے جس سے اس کا د ماغ البے گا اور اس کا دل چیخے گا اور پھننے کے قریب ہوگا اور وہ کہے گا کہ کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا گیا جسنے بخت عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ : وَادٍ فِي جَهَنَّمَ.

(٣٥٣٢٥) حفرت معيد بن جبر ريس قرآن كريم كي آيت ﴿فُسُحُقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تفير من فرمات بي كهاس عن المستحقًا الأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تفير من فرمات بي كهاس المستحقة المن من الماري من الماري المناسبة المناس

( ٣٥٣٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ قَالَ : كَمَا يُشَيَّط الرَّأْسُ عِنْدَ الرَّآسِ. (ابن جرير ١٨)

(٣٥٣٢١) حفرت عبداللد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ كي تغيرين فرمات بين كدجي مرى فروخت كرني

والے کے پاس سری کوآگ پر گرم کیاجا تاہ۔

( ٣٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِى ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا

نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَنَتْ خَضْرَاءَ. (احمد ٣٨ـ ابويعلى ١٣٣٣) (٣٥٣١٧) حفرت ابوسعيد الخدري والتي سے مروى ہے كه رسول اكرم مَرَفِظَةَ في ارشاد فرمايا: كافر كے قبر ميں اس برنتانويں اژ

و ھے مسلط کردیے جائیں گے جواس کو قیامت تک کا منے رہیں گے اگران میں ہے ایک اڑ دھا بھی زمین پر پھونک ماردے تو زمین میں سبزاا گناختم ہوجائے۔

( ٢٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قَالَ : . عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَارِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.

(٣٥٣١٨) حضرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاهًا ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كه جان لو برقرض خواه ايخ

قرض دارے جدا ہونے والا ہے سوائے جہنم کے قرض دار کے۔ ( ٣٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ

فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْحَنَّةُ ، ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٥٣٢٩) حفرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿ فَصُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ عمراد بجنت اور ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ عمراوع جنم

( ٣٥٣٠ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ مُوسَى ، وَهَارُونُ ابْنَىٰ هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَقَالَا :أَكَلَتْهُ النَّارُ ، وَكُذبَا ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا نَارًا فَأَكَنَتْهُمَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلْيْهِمَا :هَكَذَا أَفْعَلُ بِأَوْلِيَانِي ، فَكَيْفَ بِأَعْدَانِي ؟. (۳۵۳۳۰) حفرت سعید بن جبیر والیطین سے مروی ہے کہ حضرت موکی غلایتا کا اور حضرت بارون غلایتا کا اون کے دوبیثوں کو قربانی کیلئے بھیجا انہوں نے آ کر جمود بولا کہ اس کو آ گ کھا گئی ہے اللہ تعالی نے ان دونوں پر آ گ نازل فرمائی جس نے ان

دونول کوجلا دیا الله تعالی نے حضرت موی علایتا اور ہارون علایتا کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا کرتا ہول. تواینے دشمنوں کے ساتھ کیسامعاملہ کروں گا؟!

( ٢٥٣٢ ) حَلَثَنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ هَرِمَ بْنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(۳۵۳۳) حضرت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس آگ کے مثل نہیں دیکھا کہ جس سے بھا گنے والا سویا ہوا ہے اور میں نے جنت کے مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔

( ٢٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِى سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ يَنْ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاحٍ ، وَمُخْتَبِسٌ مَنْكُوسٌ فِيهِ.

فَإِذًا فَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، تَفْقَد الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنيَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ صَلاَتَهُمْ ، وَيَغُرُونَ عَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ وَيُونَ خُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ ، وَيَغُزُونَ عَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ ،كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيُونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُزُونَ عَزُونَا، مِنْ عِبَادِكَ ،كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيُؤَكِّونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغُزُونَ عَزُونَا ، فِي عَلَيْهِ ، وَيَغُرُونَ عَزُونَا ، لاَ نَرَاهُمْ ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا فَآخُوجُوهُ مِنْهَا ، فَيَجدُونَ قَدْ أَخَذَتُهُمَ النَّارُ عَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى يَصُفِي سَاقَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى تُلْعَلِقُهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى ثَذَيْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونَهُمْ فَى أَخَذَتُهُ إِلَى مُنْ أَخَذَتُهُ إِلَى مُنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَلَامُ عَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَنْهُ مَا الْحَيَاقِ .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ : غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كُمَا تَنْبُتُ الزَّرِيعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَشَفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصًا ، قَالَ : ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا ، ثُمَّ يَشَفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيهَ نَهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٢٨٠- احمد ١١)

(۳۵۳۳۲) حفرت ابوسعید خدری بڑی تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مین فرع کریں گے۔ بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیس اس بیں سعدان نای ہوئی جیسے کا نئے ہوں گے۔ پھر لوگ اسے عبور کرنا شروع کریں گے۔ بعض لوگ تو سلامتی کے ساتھ نجات پالیس گے۔ بعض ایسے ہوں گے جواس میں قید کر لیے جائیں گے اور اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو اس میں قید کر لیے جائیں گے جو دنیا میں نماز دیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی بندوں نے حساب سے فارغ ہوجائے گا تو اہل ایمان کو بھوا سے لوگ نظر ندہ کمیں گے جو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زکوۃ دیا کرتے تھے۔ مومن کہیں گے: اب پڑھا کرتے تھے۔ زکوۃ دیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے۔ زکوۃ دیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جج کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے، جو دنیا میں نظر نہیں آرہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ جبنم کی طرف جاؤ ہمیں ان میں کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے۔ ریکن اب وہ جمیں نظر نہیں آرہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ جبنم کی طرف جاؤ ہمیں اوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گے تو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گے تو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گے تو آگ نے لوگوں کوان کے اعمال کے بقدر پکڑ رکھا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے جونظر آئے اے نکال لو۔ وہ جبنم کی طرف جائیں گے تو آگ

رسول! آب حیات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کروہ پانی جس سے اہل جنت عشل کرتے ہوں گے۔ پھروہ یوں اگ آئیں گے جسے پانی میں کھیتی اگتی ہے۔ پھرانٹر تعالی اپنی رحمت میں کھیتی اگتی ہے۔ پھرانٹر تعالی اپنی رحمت من بدائل جہنم پرفرما کیں گے اور ہرائ محض کوجنم سے نکال لیس گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ (۲۵۳۲۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا سُکیمَانَ الْعَصَرِیّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِیدُ بُنُ زَیْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا سُکیمَانَ الْعَصَرِیّ ، قَالَ : حَدَّثَنِی عُفْبَهُ بُنُ

صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَتَا الصَّرَاطِ تَقَادُعُ الْفِرَاشِ فِى النَّارِ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، الْقِيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَتَا الصَّرَاطِ تَقَادُعُ الْفِرَاشِ فِى النَّارِ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : ثُمَّ يُؤُذَنُ لِلْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ أَنْ يَشُفَعُونَ وَيَشُفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِى قَلْمِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ . (احمد ٣٠٣ ـ بزار ٢١٤١)

سیستعموی ویسی بھوی میں کی رہی صبیب ما یوں درہ میں بیصان راحمد ۱۱ براد ۱۱ براد ۱۱ اور اور ۱۱ براد ۱۲ اور اور ا (۳۵۳۳۳) حضرت ابو بحرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلِ اللہ فیلِ اللہ فیل کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جس پر جا ہے گا پی رحمت فر، ئے گا۔ پھر لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جس پر جا ہے گا پی رحمت فر، ئے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو۔وہ سفارش کریں گے اور جہنیوں کوجہنم سے نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں

گے پھر نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں گے پھر نکالیس گے۔ پھر ہرا<sup>س شخص</sup> کونکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

· 0 إيمان به 6-( ٣٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الصَّرَاطُ عَلَى جسْر جَهَنَّمَ يَردُونَ عَلَيْهِ.

رِ سور ۱۹۳۳)عکرمدفر ماتے ہیں کہ صراط جہنم کا ایک بل ہے جس پر سے لوگ گزریں گے۔ (۳۵۳۳۳)عکرمدفر ماتے ہیں کہ صراط جہنم کا ایک بل ہے جس پر سے لوگ گزریں گے۔

( ٣٥٣٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : يُوضَعُ الصِّرَاطُ وَلَهُ حَدُّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ : رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَالَهُ وَلَهُ حَدُّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ : رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَالَهُ مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَالَهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَذَا ؟ فَيَقُولُ : أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِنْتُ. (٣٥٣٣٥) حفرت سلمان ربي في فرمات بين كه صراط كوركها جائے گا اور اس كى دھاراسترے كى دھار جيسى ہوگى فرشتے كہيں گے كه

اے ہمارے رب! آپ اس پرے کس کوگزاریں عے؟ اللہ تعالی فرمائیں کے کہ میں جس کو جا ہوں گااس پر سے گزاروں گا۔ ( ٣٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَ صِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُجَاءُ

٢٥٢) حمدتنا عندر ، عن شعبه ، عن الاعمش ، عن شِمر ، عن ابِي الاحوص ، عن عبدِ اللهِ ، قال : يجاءَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

(٣٥٣٣٧) حضرت عبدالله بن في فرماتے ہيں كه لوگوں كوقيامت كے دن ميزان كي طرف لايا جائے گااوروہ خت جھگزا كريں گے۔

( ٣٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي تَمِيمُ بْنُ غَيْلَان بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ ، قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ نُورٌ اسْتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ ، فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْتَ وَهُدَيْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَعَك نُورٌ تَشَبُّكَ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيتَ وَهَوَيْتَ.

(٣٥٣٣٧) حضرت ابودرداء جا الله فرمات جير كتهبيل اس دن كي فكر كيون نبيل جب جبنم كولايا جائے كا اور و و دونوں افقوں كو كھير لے

گا۔اس دن کہا جائے گا کہتم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک جہنم کا چکرندلگالو۔ اگر تمہارے پاس نور ہوگا تواس کے

ذریعے صراط پر قائم رہو گے اور نجات یا ؤ گے۔اگرنورنہ ہواتو جہنم کے کونڈے تمہیں بکڑلیں مجے اورتم ہلاک ہوجاؤ گے۔

( ٢٥٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، قَالَ : الصَّرَاطُ دَحْضٌ مَزَلَة كَحَدِّ السَّيْفِ يَتُكَفَّأُ ، وَالْمَلَانِكَةُ مَعَهُمَ الْكَلَالِيبُ ، وَالْانْبِيَاءُ قِيَامٌ يَقُولُونَ حَوْلَهُ :رَبَّنَا سَلَّمُ

سَلَّمْ ، فَبَيْنَ مَخْدُوشِ ، وَمُكَّرْدَسِ فِي النَّادِ ، وَنَاجِ مُسَلَّم. (بخاري ٢٠٨ مسلم ١٦٣)

(۳۵۳۳۸) حفرت عبید بن تمیر فرماتے بین کہ بل صراط کی دھامگوار کی طُرح ہے۔اس کے پاس فرشتے ہوں سے جن کے ہاتھ میں

کونڈے ہوں گے۔ انبیاء کھڑے ہوں گے اور اے ہمارے رب سلامتی عطافر ماسلامتی عطافر ما کہدرہے ہوں گے۔ بعض لوگ زخی ہوں گے بعض جہنم میں گریں گے اور بعض نحات بالیں گے۔







## (١) مَا ذُكِرَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

#### الله كى رحمت كى وسعت كابيان

( ٢٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ :إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى.

(ترمذی ۳۵۳۳ احمد ۳۳۳)

(۳۵۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ فیٹن ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنِ الْهَيْثُم بن حَنَشٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ لَا تُذْنِبُونَ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقِ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(۳۵۳۴۰) حضورا قدس مَلِفَظَةَ أِن ارشاد فرمايا اگرتم لوگ گناه نه كرد كے تو الله تعالى دوسرى مخلوق لے آئے گاجو گناه كرے گی الله

تعالى أُمِيں معاف كردےگا۔ ( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ حُدَيْفَةَ ؛ لَوْ أَنَّهُ

لَمْ يُمُس للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقٌ يَغْصُونَ فِيْمَا مَضَّى ، لَخَلَقَ خَلَقاً يَعْصُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳۲) حضرت حذیفہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ اگراللہ عز وجل کیلئے ایس مخلوق نہ ہو جو گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ نی مخلوق پیدا فرمادے گا جو گناہ کرے گی پھر قیامت کے دن ان کومعاف کر دیا جائے گا۔ ه مسنف ابن الی شیب متر جم (جلام) کی مسنف ابن الی شیب متر جم (جلام) کی مسنف ابن الی شیب متر جم (جلام) کی مسئف نعالی کی است که مسئف ابن الی شیب متر جم (جلام) کی مسئف ابن الی مسئف ابن الی مسئف ا

( ٢٥٣٤٢ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى صِرْمَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ لَهُ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٌ مِيُذُنِبُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمُ.

(مسلم ۱۰۵۵ ترمذی ۳۵۳۹)

(۳۵۳۴) حضرت ابوایوب سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَشِلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھراللہ ان کومعاف فرمائے گا۔

( ٣٥٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَأَى عَبْدًا عَلَيْ فَاحِشَةٍ ، فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرُ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَالَ اللَّهُ : أَنْزِلُوا عَبْدِى ، لاَ يُهْلَكَ عِبَادِى .

رای احر قدعا علیہ ، فہلک ، فعال اللہ :امزِ توا عبدی ، لا یہلک عبادی.
(۲۵۳۳۳) حضرت سلمان ہے مر وی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَلائِنلا کوزمین وآسان کے پوشیدہ (عجائبات) راز دکھلائے گئے، تو آپ نے دعا کی تو وہ ہلاک ہوگیا پھرایک اورکود یکھااس کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہوگیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

( ٣٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ خَيْثَمَة ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَغْنُونَ عَنِ الشَّفَاعَةِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُذْنِبِينَ.

(٣٥٣٨) حضرت حد يفه زاين سروي ب كهمومنين تو شفاعت مستعنى بين شفاعت تو گناه كارون كيلئے ب\_

( ٣٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبِيْدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : تَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدَا اللهِ بُسَطَانِ لِمُسِىءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِىءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. (مسلم ٢١١٣. نسانى ١١١٨٠)

(۳۵۳۵) حضرت ابومویٰ ہے مرویٰ ہے کہ رسول اکرم مِراِن کے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھ ہیں رات

کے گناہ گارکیلئے کہ وہ دن میں تو بہ کرے اور دن کے گناہ گارکیلئے کہ وہ رات میں تو بہ کرے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بیہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے۔

( ٣٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتُرُهُ بِيَدِهِ ، فَيَقُولُ :تَعُرِفٌ مَا هَاهُنَا ؟ فَيَقُولٌ :نَعَمْ يَا رَبِ ، فَيَقُولُ :أُشْهِدُك أَنَّى قَدْ غَفَرْتُ لَك.

(٣٥٣٨٦) حَفَرت واكل مع مروك بحكم الله قيامت كيون البيخ بندك كي تناجول بريرده فرمائ كالجراس كوابي رحمت اور

ستاری کے پردہ میں چھپا کراس سے پو بیٹھے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے اللہ! اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تو گواہ ہوجا کہ میں نے تجھے معاف کردیا۔ ( ٣٥٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَكَدِهَا ، وَبِهَا يَشُرَبُ الطَّيْرُ وَالْوَحْشُ الْمَاءَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَبَضَهَا اللَّهُ مِنَ الْخَلَانِقِ ، فَجَعَلَهَا وَالتَّسْعَ وَالتَّسْعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكُنَّهُا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾.

(مسلم ۲۰ احمد ۲۳۹)

(۳۵۳۷) حضرت سلمان سے مردی ہے کہ القد تعالی نے سور حمیں پیدا فرمائیں پھران میں سے ایک رحمت کو گلوق کے درمیان تقسیم فرمادیا، ہررحمت زیادہ گلات ہے جو کچھ آسان وزمین میں ہے اس سے اس رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچ سے محبت اور رحم کرنا اور اس کی وجہ سے پرند سے اور درند سے پانی چیتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی مخلوق سے اس رحمت کو المحالے گا اور اس رحمت کو اور دوسری ننانویں رحمتوں کو مقین کیلئے بنائے گاس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ الحرک میتھ و سِعَتُ مُحلَّ شَیْءِ، فَسَانَ مُحَمِّمَ اللّه ا

( ٣٥٢٤٨) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَأَخَّرَ تِسُعًّا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، أَوْمَا أَقْ الْعَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِنَةً رَحْمَةٍ . (ابن ماجه ٣٢٩٣ـ احمد ٥٥)

(۳۵۳۸) حضورا قدس سَرِ اَسْتَحَقِیَمَ نے ارشاد قرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا فرمایا اس دن سور متیں پیدا فرما کیں ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی ای وجہ سے والدہ اپنی اولا دپررهم کرتی ہے اور بعض جانور بعض پررهم کرتے ہیں جب قیامت کا میں شاکہ من مادے گااس رحمت کے ساتھ سور حمتوں کو۔

( ٣٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُغِيثِ بُنِ سُمَّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَادَّكَّرَ يَوْمًا ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفُرَانُك ، فَغُفِرَ لَهُ

(۳۵۳۷۹) حفرت مغیث سے مروی ہے کہ پمپلی امتوں میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا پھرایک دن اس نے یاد کیا اور کہاا ہے اللہ! مجھے معانف فرماد ہے تو معاف فرمانے والا ہے لیس اس کومعاف فرمادیا۔

( ٢٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفْلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا خَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرِّجُل ارْتَعَدَتُ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ قَالَتُ : هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتَهُ فَطُ ، قَالَ : أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذُ كَذَا وَكَذَا؟ وَاللهِ لَا أَعْصِى اللَّهَ أَبَدًا ، فَإَلَ : فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَنْ يُصَلِّى عَلَى فُلَانِ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفْلِ.

(ترمذی ۲۳۹۲ ابن حبان ۳۸۷)

(۳۵۳۵۰) حضرت ابن عمر ری هینش سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گنہگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کوایک خاتون الحجی گلی تو اس نے اس کو پچپاس دیناردیئے جب وہ اس سے غلط کام کاارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کا پنے گلی الکفل نے یو چھا تھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بیدہ عمل ہے جومیں نے پہلے بھی نہیں کیا کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کوکرنے سے عاجز ہے جب کہ میں اتنی اتن مرت ہے بیکر ر ہا ہوں! خدا کی قتم میں آج کے بعد مجھی گناہ نہ کروں گا پھرای رات اس کا انقال ہو گیا جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر مؤید من فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوایا یا گیا کہ اللہ تعالی نے کفل کی

( ٢٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّيَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ نَحُوًّا مِنْ سِتِّينَ سَنَّةً ، قَالَ :فَمُطرَ النَّاسُ ، فَاطَّلَعَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدَّرَ وَالْخُضَرَةَ ، فَقَالَ: لَوْ نَزَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظَرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ لَقِيَنُهُ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَزَلْ تَكُلّْمُهُ حَتَّى وَاقَعَهَا، قَالَ :فَوَضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، فَمَرَّ سَانِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَى الرَّغِيفِ فَأَخَذَهُ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَوُزنَ عَمَلُهُ لِسِتَيْنِ سَنَةً ، فَرَجَحَتْ خَطِينَتُهُ بِعَمَلِهِ ، ثُمَّ وُصعَ الرَّغِيفُ فَرَجَحَ ، فَغُفِو لَهُ. (ابن حبان ٣٤٨)

(۳۵۳۵۱) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ ایک تخص تھا جو ساٹھ سال سے اپنے گر جا گھر میں عبادت کرر ہاتھا ایک دن زوردار بارش ہوئی اس نے اپنے گر جا گھر سے جھا نکا تو اس نے پانی تالا ب اور سبزہ اور تر کاری وغیرہ دیکھیں اس نے کہااگر میں نیچے اتر ا تو میں چلول گااور دیکھوں گا پھراس نے اس طرح کیااس دوران اس کی ملاقات ایک غاتون ہے ہوگئی اس نے اس کے ساتھ گفتگو تمروع کر دی دہ خاتون اس کے ساتھ مسلسل گفتگو کررہی تھی یہاں تک کہ دہ غلط کام کر بیٹھا پھراس نے اپناتھیلار کھا جس میں روثی تھی ، بارش آئی جس سے اس نے عسل کیا پھراس کامقررہ وقت آن پہنچادہاں ہے ایک سائل گزراجس کواس کی روٹی کی سخت ضرورت پڑی تواس نے وہاں سے رونی اٹھالی،اور بیخض فوت ہو گیااس کے ساٹھ سال کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کے گنا ہوں والا بکڑا جھک گیا بھروہ رونی اس میں رکھی گئی تو وہ وزنی ہو گیا تو اس کی مغفرت فریادی گئے۔

( ٣٥٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِنِّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَّلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالِ ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ ، فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَتْ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِيَ بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ

دی اور آ دھی بائیں شخص کودے دی اللہ تعالٰی نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی اس کا ساٹھ سالوں کاعمل ایک تر از ومیں رکھا گیا اور اس کے گنا ہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا تو گنا ہوں والا پکڑا جھک گیا پھروہ روٹی رکھی گئی تو و ؛ پلڑا گنا ہوں

( ٣٥٢٥٣ ) حَدَّنَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ أَبَا مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَا يَنِيَّ ، أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌّ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَنْزِلُ إِلَّا فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَشُبَّةَ ، أَوْ شَبَّ الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِهِ سَبُعِينَ سَنَةً ، لَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ فَذَى مَا الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ فَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ فَى مَاللّهُ عَلَيْهُ مُ فَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ فَى مَا اللّهُ اللّ

سَبُعِينَ سَنَةَ ، لاَ يَنزِلْ إِلاَّ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَشَبَّة ، أَوْ شَبَّ الشَّيْطَانُ فِي عَيْنِهِ الْمُرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبُعَة أَيَّامٍ وَسَبُعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَائِبًا ، فَكَانَ كُلِّمَا الْمُرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبُعَة أَيَّامٍ وَسَبُعَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى ذُكَّانٍ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَذْرَكَهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى بَنَفُسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ. بَنْفَسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ. وَسَجَدَ الرَّغِفَة ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى وَكَانَ ثَمَّ رَاهِبٌ يَبُعَثُ إِلَيْهِمْ كُلَّ لَيْلَةٍ بِأَرْغِفَةٍ ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى

كُلَّ إِنْسَانَ رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي خَوجَ تَائِبًا ، فَظَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعُطَاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتُرُوكُ لِصَاحِبِ الرَّغِيفِ : مَا لَكَ لَمْ تُعْطِنِي رَغِيفِي ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ غِنَى ، قَالَ : تُرَانِي أُمُسِكُهُ عَنْك ؟ سَلُ : هَلْ أَعُطَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنِّي أَمْسِكُ عَنْك ، وَاللهِ لَا أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَة ، قَالَ : فَعُمَّدُ النَّائِبُ إِلَى الرَّغِيفِ الَّذِي وَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تُوكَ ، فَأَصْبَحَ النَّائِبُ مَيْنًا ، قَالَ : فَوَجَحَ السَّبُعُ وَلَ سَنَةً بِالسَّبْعِ اللَّذِي فَلَمْ تَزِنْ ، قَالَ : فَوُزِنَ الرَّغِيفُ بِالسَّبْعِ الْلَيْلِي ، قَالَ : فَوَجَحَ

الرَّغِيفُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا بَيْنَ أَذْ كُوُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ.
(۳۵۳۵) حفرت ابوبرده دِلْ الله عمروی ہے کہ جب حضرت ابومویٰ کاوفات کاوقت قریب آیا تو فرمایا اے میرے بیڑا روثی والے تخص کو یاد کروا کی شخص تھا جوا ہے گر جے میں ستر سال سے عبادت کرتار ہا پھروہ ایک دن اتر اتو شیطان اس کی آنکھوں میں عورت کے مشابہ بن کرآیا وہ اس کے ساتھ سات دن اور سات راتیں بدکاری کرتار ہا پھراس پراس کی خلطی ظاہر بوئی تو وہ تو ہا کرنے کے ساتھ سات دن اور سات راتیں بدکاری کرتار ہا پھراس پراس کی خلطی ظاہر بوئی تو وہ تو ہا کرنے کے ساتھ میں اور مجدہ کرتا اور رات کو ایک دکان میں شمکانہ پکڑا جس میں بارہ سکین تھے وہ بہت زیادہ

سے س پر ہبب ہی لند ہو ہا کہ میں در جسم ہور ہدہ سرمان در رات والیہ ہوتا۔ تھک گیا تھااس نے اپنے آپ کو دوشخصوں کے در میان ڈال دیا۔

والے پلڑے سے بھاری ہوگیا۔

و مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلد ۱۰) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلد ۱۰) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلد ۱۰)

وہاں ایک راہب تھا جو ہرروز ان کی طرف ایک روٹی جھیجنا تھا اور برخض کوایک روٹی دیتا تھا بھروہ روٹی والا آیا اور اس نے ہر خص کوایک روٹی دی اور اس مخص کے باس سے بھی گزراجوتوبہ کرنے کیئے گرجا سے نکلاتھا اس نے خیال کیا کہ وہ بھی مسکین

ہاں کو بھی روٹی دے دی ان میں سے ایک شخص نے جس کوچھوڑ دیا گیا تھاروٹی والے سے کہا کیا ہوا کہتم نے میری روٹی مجھے نہ دى؟اس نے كہاكد يوچھوكياميں نے تم ميں ہے كى كودورو ثيال دى ہيں؟لوگوں نے كباكنبيں اس نے كہاكدميں نے تھے ہے روك لیا ہے خدا کی تیم آج رات تجھے کچھ نددوں گا ،تو بہ کرنے والے مخص نے روٹی کی طرف ارادہ کیا جواس کو دی گئی تھی وہ اس نے اس کو

دے دی جس کوچھوڑ دیا گیا تھا ، مبح کو دہ تو بہ کرنے والاحض مردہ پایا گیا ،اس کے ستر سالوں کی نیکیوں کوان سات را تو ں کے گنا ہ کے ساتھ تولا گیا تو وہ نہوزن ہوئیں ، پھراس روٹی کوان سات راتوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو روٹی والا پلڑا جھکے گیا۔حضرت ابو موی دینونے نے ارشادفر مایاس روئی والے کو یا د کرو۔

( ٢٥٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى قَاصٌّ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا مُذَكِّرُ ، لَا تُقَنَّطَ النَّاسَ : ﴿يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿

(۲۵۳۵س) حضرت عبدالله ایک واعظ کے پاس سے گزرے جوجہنم کو یاد کررہا تھا حضرت عبدالله نے فرمایا اے یاد کرنے والے لوكول كونا اميد مت كرالله كاار شادب ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسُرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾.

( ٢٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَفْبِ ، قَالَ : لَمَّا رَأْتِ

الْمَلَاثِكَةُ يَنِي آدَمَ ، وَمَا يُلْمِنُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُلْمِنُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلْتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَاخْتَارُوا مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ ، قَالَ :فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَقَالَ لَهُمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ رَسُولًا ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمَا أَحَدٌ ، لَا تُشْرِكَا بِي شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقَا ، وَلَا تَزْنِيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَالَ كَفْبْ: فَمَا اسْتَكُمَلَا ذَلِكَ الْيُوْمَ حَتَّى وَقَعَا فِيمَا حُرَّمَ عَلَيْهِمَا. (احمد ١٣٣ـ ابن حبان ١١٨٢) (٣٥٣٥٥) حضرت كعب سے مروى ہے كہ جب ملائكم نے انسانوں كے گنا ہوں كود يكھا تو عرض كيا اے الله! وہ گناہ كرتے ہيں

الله تعالیٰ نے فرمایا: اگرتم ان کی طرح ہوتے تو وہی کرتے جووہ کررہے ہیں پس تم اپنے درمیان میں سے دوفرشتوں کومنتخب کرلو، انہوں نے ہاروت اور ماروں ، کو نتخب کرلیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فر مایا : تم میرے اورلوگوں کے درمیان پیغامبر ہو، میرے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے میرے ساتھ کی کوشریک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنامت کرنا حضرت عبداللہ نے فرمایا:

حضرت کعب نے ارشادفر مایا پس انہوں نے اس عہد کو پورانہیں کیا یہاں تک کہ جوان پرحرام کیا گیا تھااس میں پڑ گئے۔ ( ٣٥٣٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْيَشُكُوي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَدُ أَلَمٌ بِذَنْبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَهَى عَنْهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثهمْ ، فَحَانَتْ إِلَيْهِ

هي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا) كل مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا) كل مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلده ا)

نَظُرَةٌ مِنْ عَبُدِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ : هَذَا أَوَانُ هَمُّكَ مَا جِنْتَ تَسْأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ سَبْعَةَ أَبْوَابِ كُلُّهُمَا تُفْتَحُ وَتُعْلَقُ غَيْرٌ بَابِ التَّوْبَةِ ، مُوَكَّلٌ بِهِ مَلَكٌ ، فَاعْمَلُ وَلَا تَيْأَسُ.

(۳۵۳۵۱) حضرت ابن مسعود کے پاس ایک مخفل اسے گنا ہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فر مائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کران سے تفتگو فر مانے لگے حضرت عبداللہ جہنئو کی نظر

اس پریڑی تووہ رور ہاتھا۔حضرت عبداللہ زہائی نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھاا ب اس کاوفت آ گیا ہے۔ جنت کے سات دروازے ہیں جن میں ہرایک درواز ہ بند ہوتا اور کھلتا ہے،سوائے توبہ کے دروازے کے ۔اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔تو

ممل کرتارہ اور مابوس نہ ہو۔ ( ٢٥٣٥٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلَّ ابْنِ آكَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذي ٢٣٩٩- احمد ١٩٨)

(٣٥٣٥٤) حضرت الس مروى ب كه حضور اقدى مُؤفِظَة في ارشاد فرماياسب انسان كنهار بي اور بهترين كنهار توبرن برن والے ہیں۔

( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ ، سَأَلَهُ النَّظُرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ اللِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لاَ أَخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ :وَعِزَّتِي لَا أَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ.

(۳۵۳۵۸) حضرت ابوقلابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو مردود فرمایا اس نے اللہ سے مہلت ما تکی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کومہلت عطافر مادی ، شیطان نے کہاا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روح ہے میں ان کوجہنم کی طرف نکالتار ہوں گا اللہ تعالی نے فر مایا مجھے میری عزت وجلال کی قتم میں توبے نے زریعدان کے گنا ہوں پر پردہ ذالتا رہوں گا

جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔

( ٣٥٢٥٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ :كَانَ فِى زَبُورِ دَاوُد مَكْتُوبًا :إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ ، جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا إِلَيْهِمْ ، تُوبُوا إِلَيَّ ، أَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ.

(٣٥٣٥٩) حضرت ما لک سے مروی ہے كەزبور ميں لكھا تھا كە: ميں الله بول، مير بے سواكوئى معبودتييں ،تمام بادشا بول كابادشاه ہوں تمام بادشاہوں کا دل میرے قبضہ میں ہے ہیں جوقوم نیک کام کرتی ہے میں ان پرمبر بان بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور جوقوم میری نافر مانی کرتی ہے میں بادشاہوں کوان پر آز مائش بنادیتا ہوں اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، ان کی

طرف رجوع مت گرومیری طرف رجوع اورتو به گرومیں ان کوتم پرمهر بان کردوں گا۔

( ٣٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلْ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمُ كَانَ فِى قَوْمٍ كُفَّارٍ ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِى كُفْرِى هَذَا ، لاَتِيَنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةً ، فَأَكُونَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَقَ ، فَأَدْرَكُهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَّ فِيهِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، يَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَعُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيَّصَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْضَ جُنُودِهِ ،

فَقَالَ لَهُمَّا : قِيسُوا مَا بَيْنَ الْقَرْيَنَيْنِ ، فَآيَتُهُمَّا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَكَانَ مِنْهُمْ. (٣٥٣١٠) حضرت عبدالله عمروى بكرتم سيهلى امت مين ايك ضف كفاركي قوم مين تقا، اوران مين كِه نيك لوگ بھى تقے

اس خص نے کہا: میں ضروراس نیک بستی میں آئں گاتا کہ میں بھی نیکوں کاروں میں سے ہوجاؤں وہ اس بستی میں جانے کیلئے چلاتو
اس کوموت آگئ ،اس کے متعلق فرشتہ اور شیطان کا جھڑا ہوگیا ایک کہنے لگا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور دوسرا کہنے لگا کہ میں زیادہ مستحق ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے بعض لشکر کے ذریعہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو مستحق ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے بعض لشکر کے ذریعہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو جس بستی کے قریب پایا پس وہ انہی میں سے ہوگیا۔
میں سے ہوگیا۔

( ٣٥٣٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْبِركُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتُهُ أَذْنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهُلِ الأَرْضِ ؟ وَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةٍ وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةٍ وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهِلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ فَتْلِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا ؟ قَالَ : فَانْتَصَى سَيْفَةً فَقَتَلَهُ ، فَأَكُم لَ بِهِ مِنَة

ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّى فَتَلْتُ مِنَةَ نَفُس ، فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ أُخُرُجُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيفَةِ الَّتِى أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَوْيَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَاعْبُدُ رَبَّكَ فِيهَا ، قَالَ : فَخَرَجَ يُويدُ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَوْيِهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ فَى الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا.

يَعْصِنِى سَاعَةً قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَتُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا.

قَالَ هَمَامٌ فَحَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَنِى ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَلَ الْقَويلُ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَنِى ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَكَ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ الْمُؤْرِقِيِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَكَ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ الْمُؤْرِقِي ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَكَ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمَالِي اللّهِ الْمُؤْرِقِيِّ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَكَ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهِ الْمُؤْرِقِي ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : فَعَتَ اللّهُ أَلِيْهُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقِي الْمِي اللّهِ الْمُؤْلِقِي الْمَالَ الْهُ الْمُؤْلِقِي اللّهِ الْمُؤْلِقِي الْمَالَ الْمِي رَافِعِ ، قَالَ : فَعَتَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي اللّهِ الْمُؤْلِقِي الْمَالَةُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْم

فَقَالَ ۚ أَنْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَٱلْحِقُوهُ بِهَا.

نے نکل جاجس میں تو ہے اور کی نیکو کاروں کی بہتی میں چلاجا، فلاں بہتی میں چلاجا اورا پنے رب کی عبادت کروبال جا کروہ قخض اس بہتی میں جانے کیلئے نکلا ، راستے میں اس کی موت کا وقت آگیا اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذا ب کے فرشتوں کا مخاصہ وگیا، ابلیس نے کہا کہ میں اس کازیادہ حقد اربوں کیوں کہ اس نے بھی ایک لمحہ بھی میری نافر مانی نہیں کی ، رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ بھوں کی ایک استیوں کو کہا: یہ بھوں کا تقادہ تھے جو قریب ہواس کے ساتھ اس کو ملا دو، جب اس شخص کواپی موت کا علم ہوا تو اس نے اپنے کے کہا کہ دونوں کی بہتی کودور کر کے گھسینا اس نیکو کاروں کی بہتی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکو کاروں کی بہتی کے طرف کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکو کاروں کی بہتی کے قریب کردیا اور اس نے بروں کی بہتی کودور کر

، پ و سیمه من یوه رون من مرک المدر اگیا۔ یا پس اس کو نیک لوگوں کی بستی کے ساتھ ملاد یا گیا۔ ۲۵۲۹۲ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ یَحْیَی ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : کُنْتُ آخِذًا بِیَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : کَیْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ فِی

النَّجُوكَى؟ فَقَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَاهُ مَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَاهُ مَ يَشُولُ: الْمُعَمْ، أَى عَبْدِى، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعْمُ، أَى رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ: نَعْمُ، أَى رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ

أَنَّهُ قَادُ هَلَكَ ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرُتُهَا عَلَيْك فِي الدُّنيَا ، وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿هَؤُلَاءِ اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿هَؤُلَاءِ اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ هَا لَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَالْمُنَاقِقُونَ مَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُونُونَ اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

(بدخاری ۲۵۳۱ مسلم ۲۲۴۰) مسلم ۳۵۳۷۲) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹنی پڑنیا کا ہاتھ پکڑا ہواتھاان کے پاس ایک شخص آیا اور دریافت

کیا کہ آپ وٹاٹھ نے رسول اکرم مِنِرِ اللہ تھا کہ ہے۔ النجو کی کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر جند مین نے فرمایا کہ میں نے رسول کرم مِنِرِ اللہ تھا ہے کہ: اللہ تعالی قیامت کے دن مومن کو قریب کریں گے یہاں تک کداس پراپنادست رحمت رکھ دیں گاس کو گول سے چھیادیں گے پھر اللہ تعالی فرما کیں گے اے بندے! تو فلال فلال گنا ہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گاجی ہاں میرے مصنف ابن ابی شیدمتر جم (جلاوا)

رب پھراللہ تعالی وہی فرمائیں گےاور بندہ اقرار کرے گایہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گااوراس کو یقین ہوجائے گاک اب وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالی فرمائیں شے میں نے تجھ پر و نیامیں ساری چاورڈ ال رکھی اور آج ان کو معاف کر چکاہوں پھراس حسنات کا اعمال نامہ دیا جائے گا بہر حال کفار اور منافقین ہی گواہ اس کے تعلق کہیں گے کہ ﴿ هَوْ لَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ ﴿ أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

( ٣٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :يُخْبِرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكِ إِ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾.

(۳۵۳۹۳) حضرت عون فرماتے ہیں اس کوخبر دی جائے گی کد گناہ سے پہلے ہی مغفرت کردی گئی ہے۔

ر ١٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ يَزُورُ أُخَّالُهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، قَالَ: فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ أُخَّالِي أَزُورُهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ: هَلُ لَهُ عَلَيْك مِ

عَلَى طَرِيقِهِ ، فَقَالَ :ايَنَ تَرِيدً ؟ فَقَالَ :ارِيدُ آخا لِي ازُورَهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ القَرَيَةِ ، فَقَالَ :هُل لَهُ عَلَيْك مِ نِعُمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ:لاَ، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ ، قَالَ:فَإِنِّى رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْك ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَّك فِيمَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ. (بخارى ٣٥٠ـ مسلم ٨٠

ا پنے بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلا اللہ نے اس کیلئے ایک فرشتہ راستہ میں بٹھا دیا، فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارا، ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میراایک بھائی ہے اللہ کیلئے اس سے ملنے کیلئے اس بستی میں جار ہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ کیا اس کے پاس تیر؟

ہے ، ان ک سے بہ حدیر ایک بھاں ہے ، میں ہے ، میں ہے ، میں کوئی نعمت ہے ، میں جود ہا اللہ تعالیٰ کیلئے محبت ہے ، فرشتہ نے کہد کوئی نعمت ہے جس کی وہ حفاظت کرر ہا ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نبیس بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کیلئے محبت ہے ، فرشتہ نے کہد سنِ میں اللّٰہ کا فرشتہ اور قاصد ہوں تیرے یا س آیا ہوں میشک اللّٰہ پاک آپ سے محبت فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جوتم اب

بِمَانَى ہےاں کیلئے کرتے ہو۔ ( ٢٥٣٦٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئَ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّ الوَّجُلَ لَتُعْرَضُ عَلَمْ ذُنُوبُهُ، فَیمُرُّ بالذَّنْبِ ، فَیَقُولُ :قَدْ کُنْت مِنْك مُشْیِفَقًا ، فَیَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ.

(۳۵۳۷۵) حضرتُ مروہ بن عامر ہے مردی ہے کہ ایک شخص پراس کے گنا ہوں کو پیش کیا جائے گاوہ اپنے گنا ہوں کے بوجھ کے ساتھ گز رے گا تو اس کواللہ تعالیٰ فر مائیس گئے کہ میں تجھ پر بہت مہر ہان تھا پھراللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔ ساتھ گز رے گا تو اس کواللہ تعالیٰ فر مائیس گئے کہ میں تجھ پر بہت مہر ہان تھا پھراللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔

( ٢٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ

إِنَّ لِلْمُقَنِطِينَ حَبْسًا يَطَأُ النَّاسُ أَعْمَاقَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٣٤٣ ٢٢) حضرت عطاء بن يبارفرماتے ہيں كەقيامت كے دن نااميدلوگوں كوروك لياجائے گا،لوگ ان كى گردنوں كوروند

ہوئے گزریں گے۔



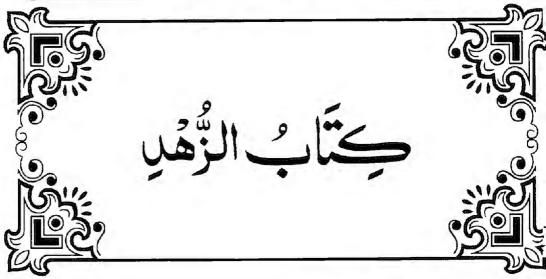

ما ذكِر فِي زهدِ الأنبِياءِ عليهم السلام وكلامهم.

#### (١) كُلاَمُ عِيسَى عليه السلام

### حضرت عيسى عَالِينًا الله كي باتيس

حَدَّثَنا أبو بَكُر بن أبي شَيْبة :عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العَبْسي الْكُوفِي رحمه الله.

٢٥٣٦١) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ خَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

۳۵۳۱۷) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ بن مریم علائلاً صبح کے کھانے سے رات کے لئے اور رات کے کھانے سے صبح کے لئے نہیں بچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ہر دن کارزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالول سے بنایا ہوالباس

ہنتے ، درختوں پر لگے ہوئے پھل وغیرہ کھالیتے اور جہاں رات ہو جاتی و ہیں سولیتے۔

٢٥٣٦/ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، فَالَ : فَالَ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُوا مِنَ بَقُلِ الْبَرِّيَّةِ ، وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَانْجُوَا مِنَ الذُّنْيَا سَالِمِينَ.

۳۵۳ ۱۸) حضرت شمر بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علائظ آئے فر مایا: جنگلی سبزی کھاؤ، سادہ پانی ہیو، اور سلامتی کے ماتھ دنیا سے رہائی پاجاؤ۔

٢٥٣٦٠ كَذَّنَّا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ

لْأَصْحَابِهِ :اتَّخَذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخَذُوا الْبَيُّوتَ مَنَازِلَ ، وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِر

بَقْلِ الْبَرِّيَّةِ ، قَالَ : زَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ.

(٣٥٣ ١٩) حضرت ابوصالح كبت بين بيسى بن مريم علايلا في اسين اصحاب عفر مايا بمعجدون كوابنا كرينالواور كهرول كوآر گاہ ،اورسلامتی کے ساتھ دنیا ہے نجات یا جا وَاور جنگلی تر کاری کھا ؤ۔ ابوصالح کہتے ہیں:اعمش نے یہ روایت'' سادہ پانی پیو''

اضافے کے ساتھ ذکر کی ہے۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَىي ابْ

مَوْيَمَ: مَا تَأْكُلُ؟ قَالَ: خُبْزَ الشَّعِيرِ، قَالُوا: وَمَا تَلْبَسُ؛ قَالَ الصُّوفَ ، قَالُوا: وَمَا تَفْتَرِشُ؛ قَالَ الأَرْضَ، قَالُو

كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ : لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، أَوَ قَالَ : عَلَى شَهُوَةٍ. ( ۳۵۳۷ ) حضرت علاء بن مسيّب كوكسي آ دمي نے ريروايت سنائي \_اس نے كہا: حضرت عيسي عَلالنِللا كے افسار نے ان ہے عرض كنه

آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو کی روٹی۔انہوں نے عرض کیا: آپ پینتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اون ۔انہوں نے عرض

كيا آپ بچھاتے كيا ہيں؟ آپ نے فرمايا: زمين -انہوں نے كہا: ان سب كواختيار كرنا تو بہت مشكل ب- آپ نے فرمايا: تم اس

وقت تک آسانوں میں عزت نہیں پا کیتے جب تک تم ان چیزوں کولذت پرتر جیج نددو ۔ یا چھرفر مایا بشہوتوں پر (ترجیج نددو ) ۔

( ٣٥٣٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَه لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، ` تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَان :مُبْتَلُع

وَمُعَافِّي، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(٣٥٣٧١) حضرت محمد بن يعقوب كهتم بين عيسى بن مريم (علايله) نے فرمايا: خدائے ذكر كے سوااوركوئى كلام كثرت سے مت

کرو، ورنےتمہارے دل بخت ہوجا کیں گے۔اور بخت دل اللہ تعالیٰ ہے دور ہوتے ہیں کیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا لوگوں کے گنا ہول

کو پول مت دیکھا کروجیسے کہتم ہی رب ہو۔ بلکہ اپنے گناہوں کو بوں دیکھا کر دجیسے تم کوئی غلام ہو۔ کیونکہ لوگوں کی دو ہی حالتیں تیں۔ایک وہ جوکسی آ زمائش میں مبتلا میں اور دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں۔ چنانچے مبتلا لوگوں پر رحم کیا کرواور عافیت پر القد تعالیٰ شکرکیا کرو ۔

( ٣٥٣٧٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : مَرَّتُ بِعِيسَى امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : طُوبَى لِبَطْر حَمَلُك ، وَلِئَدْي أَرْضَعَك ، فَقَالَ : عِيسَى : بَلْ طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

( ٣٥٢٥٢) حضرت فيتمد كتب بين : حضرت عيسى (علايلا) كي ياس ايك عورت كزرى تواس في كها: خوش بختى بواس بطن ك جس ف تحجه اسينا ندرركها، اوران جهاتيول ك لئع جنهول نے تحجه دود هد بلايا ـ توعيسي علايتلام نے جواب ميس فرمايا: بلكه خوش المعنف ابن البي شيبه مترجم (جلده المعنف الم

بختی ہوائ تخص کے لئے جس نے قرآن پڑھااوراس میں موجوداحکامات کی پیروی کی۔ ( ۲۵۳۷۲ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَعْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى هَذْهِ الطَّيْ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَنْنَ عُرَدُو فَعَا اللَّهُ ، فَانْ

اللَّهَ وَاعْمَلُوا لِلَّهِ ، وَلَا تَعْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ زَعَمْتُمْ ، أَنَّ بُطُونَكُمْ أَعْظَمُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ فَهَذِهِ الْبَقَرُّ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَفَضْلُ الدُّنِيَا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ رِجْسٌ.

وَإِيَّاكُمْ وَفَضَلُ الدَّنِكَ فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ دِ جُسٌ. (۳۵۳۷۳) حضرت سالم کہتے ہیں بمیسیٰ بن مریم عَلاِئِلا نے فر مایا:الله تعالیٰ ہے ڈرو،اورالله تعالیٰ کے لئے عمل کرو،اوراپ پیوں کے لئے عمل مت کرو۔ان پرندوں کودیکھو، یہ کھیتی باڑی نہیں کرتے مگرالله تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔اگر تہہیں یہ شبہ ہوکہ تہہارے ہیٹ تو ان پرندوں سے بڑے ہیں (اس لئے تہہیں تو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی)، تو ان گائے بھینسوں اور گدھوں کو دیکھویہ بھی زراعت نہیں کرتے مگراللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ونا کو بڑی جزمت مجھو، بھٹک ۔اللہ تعالیٰ کے زدک ایک گذرگی ہے۔

... زراعت نبیل کرتے گراللہ تعالی انبیں رزق دیتا ہے۔ دنیا کو ہوئی چیز مت مجھو، بیٹک یہ اللہ تعالیٰ کے زد یک ایک گندگی ہے۔ ۲ ۲۵۳۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَیْنَمَة ، قَالَ : قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ : طُو بَی لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُو بَی لَهُ یُحْفَظُونَ مِنْ بَعْدِه ، وَقَدَّ أَخَیْنَمَةُ : ﴿ وَکَانَ أَنَّهُ هُمَا صَالِحًا ﴾ .

لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُحْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَوَأَ خَيْنَمَةُ : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾. (٣٥٣٧ ) حضرت غيثمه كهتے بيں :عيسى بن مريم عَالِينَا ا نے فر مايا: خوش بختی ہمومن كی اولاد کے لئے ،خوش بختی ہان کے لئے ، كداس (مومن كے انقال كر جانے ) كے بعد بھی (اس كی وجہ ہے ) ان كی حفاظت كی جاتی ہے۔ يہ كہ كرفيثمہ نے يہ آيت

پُرْ عَى:﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ اوران دونوں كاباب نيك آدى تھا (اس كے ان كِنزانے كى حفاظت كى كَنْ)۔ \* ٢٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ : يَا

عِيسَى ، مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَخْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالْمُنَاصِحُ لِلَّهِ الَّذِى يَبْدُأُ بِحَقِّ اللهِ قَبْلَ حَقِّ النَّاسِ ، يُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ : وَالْمُنَاصِحُ لِللَّهِ وَلَا خُرُ لِللَّهِ وَلَهُ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ لِللَّهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ : أَخَدُهُمُا لِللَّذُنِيَا ، وَالآخَرُ لِللَّهِ حَرَّةِ ، بَدَأَ بِأَمْرِ الآخِرَةِ قَبْلَ أَمْرِ الدُّنيَا.

(عَدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

کردینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: آدمی کااس حالت میں عمل کرنا کہ وہ یہ بات پسند نہ کرتا ہو کہ اس کے اس عمل پراوگوں یں سے کوئی اس کی تعریف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو جانے والاشخص وہ ہے جولوگوں کے حقوق کی اوائیگی میں گئنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کاحق اوا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کولوگوں کے حق پر ترجیح دے۔ اور جب اس کے پیشِ نظر دو کام آ جا کمیں ، ان نمی سے ایک دنیا (کے فائدے) کے لئے ہواور دو مرا آخرت (کے فائدے) کے لئے ہوتو وہ آخرت (کے فائدے) کے کام کو نیا (کے فائدے) کے کام سے پہلے مرانجام دے۔

٢٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ : لَوِ اتَّخَذُت حِمَارًا تَرْكَبُهُ لِحَاجَتِكَ ، قَالَ : أَنَا أَكُرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِي شَيْئًا يَشْعَلُنِي بِهِ.

( ۲ سه ۲۵ ) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عیسی بن مریم غلایلا سے عرض کیا: کیا یہ بہتر تہیں ہوگا کہ آپ ایک گدھالے لیں اوراپی حاجات بوری کرنے کے لئے اس پر سفر کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں اس

بات ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسی چیز عطافر ماے جو مجھے اس سے غافل کر دے۔

( ٣٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ

أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ:أُخْبِرُتَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا أَرْجُو، وَلَا أَسْتَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيَدِ غَيْرِى ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنّا بِمَا كَسَبْتُ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ

مِنِّي ، فَلَا تُجْعَلُ مُصِينِتِي فِي دِينِي ، وَلَا تُجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي ، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي.

(٣٥٣٧٤) حضرت اساعيل بن ابي خالد كمت بين: ابل مساجد كروارول سے يبلے مجھ ايك مخص نے بيات سائى -اس نے

كها: مجھے خرملى ہے كەحفرت عيسى عَلايتِكا فرمايا كرتے تھے: اے الله! ميرايد حال ہے كه بيس اپنے لئے جو چيز جا ہتا ہوں اے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں ،اور نہ ہی جو چیز مجھے بری گئی ہےاہے خود ہے دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔تمام مال ومتاع میرے

غیروں کے پاس چلا گیا ہے، اور جو بچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے پاس بطور امانت ہے۔خلاصہ یہ کہ کوئی فقیر مجھ سے زیادہ

حاجت مندنہیں ہے۔بس تو مجھے میرے دین کے معاملے میں مت آ زما،اور دنیا کومیرامقصبہ اصلی مت بنا،اور مجھ پرکوئی ایساشخص

مسلطامت فرماجو مجھ پررحم ندکرے۔

( ٢٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ غَيْبًا : تَصَدَّقُ بِمَالِكَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عِيسَى بُنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ :لشدة مَا يَدُخُلُ الْعَنِيُّ الْجَنَّةُ.

(٢٥٣٥٨) حفرت فيشمه كمت ين : حفرت عيلى علايدًا في اليه ساتهيون مين س ايك امير آدى س فرمايا: ابنا مال صدقه

كرد \_\_اس آدى نے اس بات كونا بيند كيا۔ تو حضرت عيلى عَلايتا م نے فرمايا بِعَن لوگوں كا جنت ميں داخلہ بہت مشكل \_ ہوگا۔

( ٣٥٣٧٩ ) حَذَّنْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثِنِي وَحَدَّثَتُهُ ، فَإِذَا شَعَلَنِي

عَنَّهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَّا أَسْمَعُ.

(٣٥٣٧٩) حضرت مجاهد كتب بين: حضرت مريم عليالا في فرمايا: جب عيسى اور مين تنها موت توجم باتين كرت \_اور جب كوئي

انسان میری توجہ اُن کی طرف ہے ہٹادیتا تو وہ میرے پیٹ میں شہیج فرمانے لگتے اور میں اسے من رہی ہوتی تھی۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ

مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱) في مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ۱)

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصَّبْيَانِ. (٣٥٣٨٠) حفرت ابن عباس تفدين فرمات بين: حفرت يسى علاِيًلا كاجوكلام آيات مين ذكور باس كرواانبول ني ولَى اور

( ۴ ۲۲ م) حضرت ہیں عبا ک تی دیمنا کر مانے ہیں جمطرت ، کی علایسلام کا جو کلام آیات میں ندلور ہے اس نے سواانہوں نے ولی اور کلام نہیں کیا جتی کہوہ (یو لنے والے ) بچوں کی عمر کے ہو گئے ۔

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ مُوسَى نَهَاكُمْ عَنِ الزِّنَا ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَنْهَاكُمْ أَنْ تُحَدُّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَالْقَادِحِ فِي الْجِذْعِ إِنْ لَا يَكُونُ يَكْسِرُهُ فَإِنَّهُ يَنْخُرُهُ وَيُضْعِفُهُ ، أَوْ كَالدُّحَانِ

فِی الْبَیْتِ إِنْ لَا یَکُونُ یُحْدِفَهُ ، فَإِنَّهُ یُغَیِّرُ لَوْنَهُ وَیُنْتِنَهُ. (۳۵۳۸) حضرت سالم کہتے ہیں: حضرت عیسی بن سریم علایتا ان فرمایا: بیشک مویٰ نے شہیں زنا ہے روکا تھا اور میں بھی تہہیں اس

ے رو کتا ہوں۔ اور میں تنہیں اس سے بھی رو کتا ہوں کہ تم آپس میں برائی کی با تیں کرو۔ کیونکہ برائی کی با تیں کرنے والا ایسا ہے جیسے شہتیر میں نیزے مارنے والا ، جواس کوتو ژتا تو نہیں ہے لیکن کمزوراور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یا پھروہ کمرے میں بھر جانے والے

۔ دھوئیں کی طرح ہے جواسے جلاتا تونہیں ہے کین اسے بدرنگ اور بد بودار بنادیتا ہے۔ پریسی بیدوں تا ہے دو میں در میں اسے بدرنگ اور اور برادی کے اس کر میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس

( ٣٥٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَوَارِيِّينَ : يَا مِلْحَ الْأَرْضِ ، لَا تُفْسِدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لِم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ خَصْلَتُنْ : الضَّحِكُ مِنْ غُنْهِ عَجَدٍ ، وَالتَّصَرُّةُ مِنْ غُنْهِ يَهُ

خَصْلَتَيْنِ : الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ، وَالتَّصَبُّحُ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ. (٣٥٣٨٢) حفرت خلف بن حوشب كمتم بين : حفرت عين بن مريم علايتًا إن الصارع فرمايا: الناريين كي بهترين لوكو!

ر ۱۸۰۱ میں اسر صفف بن توسب ہے ہیں . صفرت میں بن من منظم علیظا کے اپنے الصار سے فرمایا: اے زین کے بہرین تو تو ا اس (زمین) کو فاسد مت کرو ۔ کیونکہ جب بھی کوئی چیز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح بہترین چیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے اندر دو (نازیبا) خصلتیں ہیں: (ایک تو) بے وجہ ہنسنا ، اور (دوسری) شب بیداری نہ کرنے کے باوجود صبح کے

قت سوئر بنار ٢٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَسْتَاذ ، قَالَ : قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مَعُشَرَ الْحَوَارِيِّينَ : اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَنَازِلِ الْأَضْيَافِ ، مَا اللَّهُ السَّلَامُ : يَا مَعُشَرَ الْحَوَارِيِّينَ : اتَّخِذُوا الْمُسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَنَازِلِ الْأَضْيَافِ ، مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللللِمُ الللللْم

لَکُمْ فِی الْعَالَمِ مِنْ مَنْزِلِ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَابِرُو سَبِيلٍ. (٣٥٣٨٣) حضرت ميمون بن أستاذ كهتم بين: حضرت عيسى بن مريم عَالِيَّلًا نے فر مايا: اے گروہ انصار: مسجدوں كواپنا گھر بنالو، اور گھروں كومُض مہمان خانوں كى طرح (استعال كرو) ـ اس دنيا ميں تمہارے لئے كوئى ٹھكاند (مستقل) نہيں ہے، تم تو بس را جمير ہو۔

، ٢٥٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ الطَّعَامَ لَاصْحَابِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِالْقُرَّاءِ.

( ٣٥٣٨٣) حفرت فيثمه كہتے ہيں:حفرت عيسى بن مريم عَلاِئلاً اپنے ساتھيوں كے لئے كھانا تيار فرماتے، پھر ( كھانے كے دوران اہتمام كى غرض سے ) ان كى نگہبانى فرماتے، (ان كے كھانا كھالينے كے ) بعد ميں فرماتے: عبادت گزارلوگوں سے اس طرح كا

سلوك كيا كرويه

( ٣٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا ذُكِرَتُ عِنْدَهُ السَّاعَةُ صَاحَ ، وقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِإِبْنِ مَرْيَمَ أَنْ تُذُكّرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ :

سَكَتَ.

(۳۵۳۸۵) حضرت معمی سے مردی ہے: حضرت عیسی بن مریم علائلا کے پاس جب قیامت کاذکر کیا جاتاتو آپ (باضیار) چنج اُشتے۔ اور فرماتے: ابن مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے) چنج اضے۔ یا انہوں نے بیفر مایا: ابن مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیا جائے تو وہ خیال ہے)

(اس گھڑی کی شدت کے خیال سے ) خاموش ہو کررہ جائے۔

( ٣٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ضِرَارُ بُنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لاَ تَغْضَّبُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ : لاَ قَالَ : لاَ تَغْضَّبُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ : لاَ

تَقْتَنِ مَالاً ، قَالَ : عَسَى.

ر کھتا۔ آپ نے فر مایا: مال جمع مت کر۔ انہوں نے کہا: پیکرلوں گا۔

(٢) ما ذكر عن داود صلى الله عليه و سلم

حضرت دا وُ دِعَلِلْفَطَيَّجَةً كا تذكره

( ٣٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا مروان بُنُ مُعَاوِيةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَمِّىِّ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ دَاوُد النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَانِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلَّت خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَأَقْرَبُ حَلْقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَك خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَك ، أَوْ

(٣٥٣٨٧) حضرت عباس العمّی کہتے ہیں جھ تک ہیر بات پیٹی ہے کہ حضرت داؤد غلامِتلام دعا میں یوں فرمایا کرتے تھے ، پاک ہے تو اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تو اپنے عرش پر (اپنی شان کے متاسب ) جلوہ نما ہے، آبسان وزبین میں بسنے والوں پر تونے اپنارعب طاری کررکھاہے ، مخلوق میں جو تجھ ہے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے۔ جو تجھ سے نیڈ رتا ہو س کاعلم بے کارہے! یا (پھر فر مایا) جو تیری اطاعت نہ کرتا ہووہ بے قل ہے۔

٢٥٣٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : مَا رَفَعَ دَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.

(٣٥٣٨٨) حفزت ابوعبدالله جدلي كهتيجين :حفزت داؤد غلالِنَال نے تاحیات اپناسرآ سان کی طرف ندأ ثقایا۔

٢٥٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْخَطِينَةَ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ

خَطِينَتُهُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمْ يَقُرَبْهَا ، فَأَتَاهُ الْخَصْمَان فَتَسَوَّرا الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ : اخْرُجَا عَنِّي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَيَّ ، قَالَ : فَقَالَا : إِنَّمَا نُكلِّمُك بِكَلَامُ يَسِيرِ ، إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَفْحَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنَّى ، فَقَالَ دَاوُد : وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُكْسَرَ مِنْهُ مِنْ لَدُنْ هَذَا إِلَى هَذَا، يَعْنِي مِنْ أَنْفِهِ إِلَى صَدْرِهِ ، قَالَ :فَقَالَ الرَّجُلُ :فَهَذَا دَاوُد قَدْ فَعَلَهُ ، فَعَرَفَ دَاوُد، أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْنَى بِلَٰلِكَ ، وَعَرَفَ ذَنْبُهُ فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ، وَكَانَتْ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي

يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَنَّى لَا يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقْلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَّى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي خَطِينَتِهِ بِشَيْءٍ ، فَنُودِي :أَجَانُعٌ فَتُطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ

فَتُكُسَّى ، أَوْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ، قَالَ :فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا ثَمَّ مِنَ الْبَقْلِ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ ذَنْبَهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ لَهُ رَبُّهُ: كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ :أَىْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، فَيَقُولُ اللَّهُ: كُنْ مِنْ خَلْفِي، فَيَقُولُ:أَىٰ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، قَالَ :فَيَقُولُ لَهُ :خُذْ بِقَدَمِي ، فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

(٣٥٣٨٩) حضرت مجابد كہتے ہيں: جب داؤد علائيلا سے لغزش ہوئی ،اوران كى لغزش كا بھى بدعالم تھا كہ جونبى آپ كواس كااحساس بواء آپ نے اسے ناپند فرمایا اور ترک کردیا ،اور دوبار مجھی اس کے قریب بھی ندگئے ،تو اُن کے یاس دو جھکڑنے والے (اپنا جھکڑا لے كر) آئے، اور ديوار كھلانگ كرعبادت كاه ميں جا گھے۔ جنب آپ نے انہيں ديكھا تو ان كى طرف برجے اور فرمايا: يلے جاؤمیرے یاس ہے، کس لئے یوں اندر چلے آئے؟ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی ی بات کریں گے،

يميرا بھائی ہے،اس کے پاس ننانو ہے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک بھیڑ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ (ایک بھیڑ) بھی مجھ سے جھیا لے۔اس پر داؤد غلایٹا آنے فرمایا: بخدایہاس لائق ہے کہ اسے یہاں سے یہاں تک۔ یعنی ناک سے سینے تک- چیر دیا

جائے۔راوی کہتے ہیں:اس آ دی نے کہا: یہ ہیں داؤدجنہوں نے ( اتنی آسانی سے فیصلہ ) کربھی دیا۔ دا وَد عَلاِئِلاً سمجھ ﷺ کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے،اورا بنی خطا کو بھی بہپان گئے۔ چنانچہ آپ چالیس دن اور چالیس راتیں

تجدے میں پڑے رہے،اوروہ لغزش آپ کے دستِ مبارک پر یول تحریقی کہ آپ اسے دیکھتے رہتے ،تا کہ غافل نہ ہوجا کیں۔ (آہ

عنی <u>مسام ہی بینے رہ اور بید ہی</u> وزاری کا بیسلسلہ چلتار ہا) یہاں تک کہ آپ کے ارد گر دا تنابلند سبز واگ آیا جس نے آپ کے سرکوبھی ڈھانپ لیا۔ چالیس دن کے اس آپ کا اٹھے بعث ان زخمہ زمر میرگئی آئیکھور ذکا میرک راکنس لیکن دائر سکتھ کی شند ان نہیس میں کی ماہر میں دائر ہی

جب آپ نے دیکھا کہ(اس ندامیں) آپ کی خطا کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تو آپ ایس شدت سے روئے کہ آس پاس اگا ہوا سبزہ بھی خٹک ہو گیا۔ (جب داؤد علاِئلا) کی بیرهالت ہوگئی) تو اس وقت آپ کی لغزش معاف فر مادی گئی۔ بس جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے رب ذوالجلال ان سے فر مائیں گے: میرے سامنے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ عرض کریں گے: اے میرے پروردگار میرا

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى ذَاوُدُ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى ذَاوُدُ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَى ذَاوُدُ أَبِي الْمُحَدُّمُ مَا آجِدٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ. ( ٣٥٣٩٠ ) حفرت الوالاحوص كمتم بين: حضرت واؤد غالِيَلاً كي پاس ووحريف اس حالت مِن آئے تھے كه ايك نے ووسر كو

بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ دروہ دیس کے آئی انڈاڈو ''فر نئیا ذکئے تر ڈ کی خارد سے '' سے میں میں کاری کاری کاری کاری کے درمو بروس رائے ہو

( ٣٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتُ فِنْنَةُ دَاوُد النَّطُرَ.

(۳۵۳۹)حفرت سعید بن جبیر کہتے ہیں: حضرت داؤد غلاینلا کی آنر مائش دانا کی کے ذریعے کی گئی تھی۔

( ٢٥٢٩٢) حَلَّنْنَا عَفَّان ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ : يَا جَبْرَيْيلُ ، أَيُّ الْآنِ أَنْهُ أَنَّ كَاوُد ، ثَالَ : يَا جَبْرَيْيلُ ، أَيُّ الْآنِ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَيْ أَيْدُ مِنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ : يَا جَبْرَيْيلُ ، أَيُّ الْآنِ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَلُوا أَنْهُ أَلُوا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنَالُا أَنَاهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أُنْهُ أَنَا أُولُ

اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِى غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ ، أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ.

(۳۵۳۹۲) حضرت سعید جریری سے مروی ہے کہ داؤد علایٹا کی فر مایا:اے جبرائیل! رات کا کون سا حصہ سب سے بہتر ہے۔ جبرئیل نے جواب دیا: بیتو میں نہیں جانتا،البتہ مجھے بیمعلوم ہے کہ صبح سے بچھ پہلے کا وقت ایسا ہے کہ (اللہ تعالی کی رحمت کے جوش سے ) عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔

ے) ﴿ رَنَّ مِنْ اَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ الَّذِي ، يُقَالَ لَهُ : زَبُورُ دَاوُد :رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ.

(۳۵۳۹۳) حفرت خالد ربعی کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ اس زبور کی ابتدا جے زبور داؤد کہتے ہیں اس جملہ سے ہوتی ہے: '' دانائی کی بنیادرب ذوالجلال کاڈر ہے۔

ر ، و ١٠٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ

﴿ مُعنف ابْن الْبُشِيرِ مَرْمِ (جلده اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذُكُرُ ونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَى ۖ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْ لِلظَّلَمَةِ لَا تَذُكُرُونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَى ٓ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ

ذَكُورِنِي ، وَأَنَّ ذِكُوِى إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ. (٣٥٣٩٣) حضرت ابنِ عباس تن شِين فرماتے ہیں:اللّہ جل شانہ نے حضرت داؤد قلالیتلا م پردحی نازل فرمائی: ظالموں ہے كہدد بجئے: مدری سے سال میں كرد میں كرد میں كرد اللہ مرجم ہے جہ ہے معرف میں بردی كرد میں مرد كرد اللہ مرس المرد سے

میرا ذکرمت کیا کریں، کیونکہ میرا ذکر کرنے والوں کا مجھ پرید حق ہے کہ میں بھی ان کا ذکر کروں ،اوران ( ظالموں ) کے لئے میرا ذکر یہی ہے کہ میں ان پرلعنت کروں۔

( ٣٥٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِى وَأَحِبَّ أَحِبَّائِى ، وَحَبِّنِى إِلَى عِبَادِى ، قَالَ : يَا رَبِ ، أُحِبُّك وَأُحِبُّ أَحِبَّانَك فَكَيْفَ أُحْبِبُك إِلَى عِبَادِكَ ؟ قَالَ : اذْكُرُونِى لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَذْكُرُوا مِنِّى إِلَّا خَيْرًا.

احبیت إلى عِبادِك ؟ قال ؟ او حروی تھے ہیں:اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد غلالیًلا) پر دحی نازل قرمائی کہ مجھ ہے محبت کر داور (۳۵۳۹۵) حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں:اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد غلالیًلا) پر دحی نازل قرمائی کہ مجھ ہے محبت کر داور میرے چاہنے دالوں سے بھی محبت کر داور مجھے میرے بندوں کامحبوب بنا دو۔ داؤد غلالیًلا) نے عرض کیا: اے میرے رب! میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کامحبوب کیسے بناؤں؟ اللہ

تعالى نے فرمایا: ان كے سامنے ميرا ذكر كيجے ، كيونكه وہ يقينا ميرا ذكر بھلائى كى باتوں ہے ، ى كريں گے (تو خود بخو دان كے دل ميں ميرى محبت بيدا ، وجائے گى ) ۔ ميرى محبت بيدا ، وجائے گى ) ۔ ( ٢٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسْرَ اِنِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ انسَلامُ :

کَانَ أَیُّوبُ أَحْلَمَ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَأَكْظَمَهُ لِغَیْظ.
(۳۵۳۹۲) حضرت ابن ایزی کہتے ہیں: الله تعالی کے نبی حضرت داؤد علایظا نے فرمایا: ایوب (علایظا) لوگوں میں سب سے زیادہ

بردبار تھ، اورسب سے زیادہ مبرکرنے والے تھ، اورسب سے زیادہ اپنے غصہ کودبانے والے تھے۔ ( ٣٥٢٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ : اللَّهُ مُ كُنُ مُرَضَ يُضْنَفِ ، وَلَا صِحَّةً أَنْسِنِ ، وَلَكِ نَدُهُ ذَلِكُ،

وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. (٣٥٣٩٤) حفرت حن كهتم بين: حضرت داؤد نبي عَلاِئِلاً فرمايا كرتے تھے:اےاللہ! نہ تو جھے ايسامرض لاحق كيجے جو جھے بالكل

بے کارکر دے ،اور نہ بی ایسی صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق ہے ) غافل کر دے ، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مائے۔ ریمہ میں بہتائیں آم میں آب ہے وہ موسیق و موروں ہے دینے ہوں تاریخ کا ہے اور ان اس کے دیں جس کے دوروں ہیں ہے ۔

( ٣٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز ، قَالَ :كَانَ لِدَاوُدَ نَبِیِّ اللهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَوْمَ یَتَأَوَّهُ فِیهِ فَیَقُولُ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، ولَا أَوَّه ، قَالَ :فَذَكَرَهَا ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَجْلِسٍ فَغَلَبُهُ الْبُكَاءُ حَتَّى قَامَ.

(۳۵۳۹۸) حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے نبی داؤر علایتِلام مجھی بہت در دمند ہو جاتے تو فرمایا کرتے: میں عذا ب

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي هي ۱۳۸۸ کي که ۱۳۸۸ کي که ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

الٰبی ( کے خیال ) یے ممکین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰبی ( کے خیال ) یے ممکین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ اِلٰبی ( کے خیال ) ہے عملين ہوا جا تا ہوں، ميں عذابِ إلى (كے خيال) مے ممكين ہوا جاتا ہوں،اس كے سوا مجھے اوركوئى غم نہيں ہے۔راوى كہتے ہيں:

ایک دن کسی مجلس میں آپ غلایاً الم کوعذاب إلهی کا خیال آگیا تو آپ پراس طرح آ دوزاری کا غلبہ ہوا کہ آپ کووہاں ہے اٹھنا پڑا۔ ( ٢٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ

عِقَابَ اللهِ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ لَا يَشُدُّهَا إِلَّا الْأَسِرِ ، فَإِذَا ذَكَرَ رَحْمَةَ اللهِ تَرَاجَعَتُ.

(۳۵۳۹۹) حضرت ثابت کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علائِلل کو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خیال آجا تا تو آپ کا جوڑ جوڑ اپنی جگہ ے اس طرح کھیک جاتا کہاہے با قاعدہ (فنِ جراحت کے ذریعے )واپس بٹھا ناپڑتا۔

( ٣٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : لَوْ عُدِلَ

بُكَاءُ أَهُلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ دَاوُد مَا عَدَلَهُ. (۴۵،۴۰۰) حضرت بریده کہتے ہیں:اگرروئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی آ ہوزاری کامقابلہ ا کیلے حضرت واؤد غلاینام کی آ ہو

زاری سے کیا جائے ،تو (ان لوگوں کی آہوزاری حضرت داؤو علائِتلا کی آہوزاری کے )برابر نہ ہوگی۔

( ٢٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ :كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُد إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا اِللَّهِ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ

الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمِ كَانُّوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْتَ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا اللَّهِمْ ،

تُوبُوا إِلَى أَعَطُّفْ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ.

(۳۵٬۰۱) حضرت ما لک بن مغول کہتے ہیں: حضرت داؤد عَالِیَنا) (پرنازل) کی (گئی کتاب) زبور میں تھا: بے شک میں ہی سب کا معبود ہوں،میرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ (میں) بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں۔ بس جوقوم بھی (میری) طاعت گزاری پر (مداومت کرتی) ہوگی، میں باد شاہوں کوان پر رحم کرنے والا بنا دوں گا۔اور جوقوم بھی (میری) نافر مانی پر ( ذھٹائی کرتی ) ہوگی ، میں بادشاہوں کوان سے انتقام لینے والا بنادوں گا۔ (تو ) بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مت لگے ر ہو، نہ ہی (اپنی حاجتوں میں )ان کی طرف رجوع کرو، بلکہ میری طرف لوٹ آؤ، میں بادشاہوں کے دلوں کو بھی تمبارے لئے نرم

( ٢٥٤.٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ

عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُطْبَةُ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَغَنَّى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ. (۳۵۴۰۲) حضرت عبدالزممن ابنِ ابزی فرماتے ہیں: نبی داؤد علاینلا نے فرمایا: لوگوں کی مجلس میں بے وقو فی محض کا تقریر کرنا ایسا

ب جیسے کوئی محض میت کے سر ہانے کھڑا ہوکر گیت گانے گئے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو)

( ٣٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عن الحسن ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا رَبِ ، إنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، قَالَ :فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا دَاوُد ، إنَّ إبْرَاهِيمَ ٱلْقِي فِي النَّارِ فِي سببي فَصَبَرَ فِيَّ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببي فَصَبَرً ،

وَتِلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذَتُ حَبِيبُهُ حَتَّى ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْك. (٣٥٨٠٣) حضرت احنف بن قيس نبي اكرم علايتُلاك سروايت كرتے بين ،آپ مَلِّنْ فَيْنَا فِي فرمايا: بيشَك داؤد علايتُلاك فرمايا: اے میرے رب! بینک بن امرائیل آپ سے ابراہیم اور الحق اور یعقوب عین النا (تین نبیوں) کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں ، تو آپ جھے بھی ان کے ساتھ چوتھا بنا دیجئے۔آپ مِرَافِقَقَعَ الله فرمایا: اس پراللہ تعالیٰ نے ان کی طرف (ید) وی نازل فرمائی: اے داؤد!ابراہیم کومیری (توحید بیان کرنے کی )وجہ ہےآگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے (اس پر )صبر کیا ،ادرآپ اس امتحان سے نہیں

گزرے۔ ایکن 🗣 کومیری (رضاکی) خاطرنذ رانہ جان پیش کرنا پڑا، توانہوں نے (بھی اس پر) صبر کیا، اور آپ پر بیآز مائش نہیں آئی۔اور بعقوب ان کے تو محبوب کومیں نے ان سے جدا کئے رکھا، یبال تک کہ (روروکر) ان کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، تو انہوں نے (بھی اس پر ) صبر کیا ، اور آب سے بیا ہتلا ( بھی ) دور رہی۔

( ٣٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : كَانَ إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ خَلَّصْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ نَزَلَتِ الليلة مِنَ السُّمَاءِ إلَى الأرْض ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ الجُعَلْ لِي سَهُمًّا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتُ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ :دَغُوَّةُ دَاوُدْ فَلَيُّنُوا بِهَا ٱلْسِنَتَكُمْ وَٱشْعِرُوهَا قُلُو بَكُمْ.

(٣٥٨٠٣) حفرت كعب كمتي بين: جب افطار كاونت آتا توايك روزه وارتبله روبه وكركهتا: اے الله! مجھے براس مصيبت ے خلاصي عطافر مادیجے جوآج کی رات میں آسان سے زمین پرنازل ہونے والی ہے۔ (وہ ایسا) تین مرتبر کہتا)۔ اور جب سورج کی روشی بھینے لگتی تو کہتا:اےاللہ!ہراس بھلائی میں میراحصہ بھی رکھئے جوآسان سے نازل ہونے والی ہے۔(وہ ایسابھی) تین مرتبه ( کہتا) راوی کہتے ہیں: اس مخص سے (ان کلمات کے بارے میں ) یو چھا گیا تو اس نے جواب دیا: پیداؤد غلانِمام کی دعا ہے،اس سے اپنی

زبانوں کوآسودگی بخشو،اورائے دلوں براسے چسپاں کرلو۔ ( ٣٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد : نِعْمَ الْعَوْنُ

الْيَسَارُ عَلَى الدِّينِ ، أَوِ الْغِنَى.

تفصيلات ومال ويكهيئه.

<sup>🐠</sup> مصنف این الی شیبہ کی جلد ۱۱، کے ص ۵۷۰ کی حدیث ۳۲۵۵۵ بھی یہی ہے۔ وہاں اس کماب کے مقتی عوامہ نے ،اس حدیث مرار کہ کے حاشہ میں دلائل سے تابت کیا ہے کہ نذراند جان پیش کرنے والے حضرت المعیل علائلا تص نہ کہ حضرت الحق علائلا، نیز اس حدیث کی سند ربھی کلام کیا ہے۔

(۳۵۴۰۵) حضرت ابن ابزی کہتے ہیں:حضرت داؤد علایتا اپنے فرمایا: بہترین امداد دین پر (چلنے میں )سہولت (ہوجانا) ہے۔ یا

( پھرآپ عَلاِيلًا اِنْ فرمايا): (بہترين ابداد ) مالداري ہے۔

( ٢٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ دَاوُد: يَا رَبِ،

طَالَ عُمْرِى وَكَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَ رُكْنِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُد، طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. (۲ ۳۵۴۰) حفرت مجامد کہتے ہیں: حضرت داؤد علایاً کا نے فر مایا:اے میرے بروردگار! میری حیات طویل ہوگئی ہے،اور میں عمر

رسیدہ ہو گیا ہوں،اورمیری قوّت ماند پڑگئی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل قرمائی:اے داؤد! خوش بخت ہے و چخص جس کی عمرطویل ہوجائے اوراس کے اعمال اچھے ہوں۔

# (٣) كلام سليمان بن داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## حضرت سليمان بن دا وُ دَمَلِّالْفَقِيَّةِ كَي با تيس

( ٣٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد :كُلَّ الْعَيْشِ جَرَّبْنَاهُ لَيْنَهُ وَشَدِيدُهُ فَوَ جَذْنَاهُ يَكُفِي مِنْهُ أَذْنَاهُ.

(٣٥٨٠٤) حفزت خيشه كہتے ہيں:حفزت سليمان بن داؤد عليا ليا نے فرمايا: ہم نے ہرطرح كى زندگى آزماد يھى ہے، راحت و آرام والی بھی ،مصائب وآلام والی بھی ،اورہم نے یہی محسوس کیا کہ (ہم جس حالت میں بھی ہیں )اس سے بٹلی حالت میں بھی گزر

( ٢٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْتُمَة ، قَالَ: أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد ، وَكَانَ

لَهُ صَدِيقًا ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : مَا لَك تَأْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيعًا وَتَذَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبهمْ لَا

تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ بِمَا أَقْبِضُ مِنْهَا ، إنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتُلْقَى إلَيَّ صِكَاكٌ فِيهَا أَسْمَاءٌ.

(٣٥٨٠٨) حفرت خيشمه كبتے بين: حضرت سليمان بن داؤد عليه الله ك ياسموت كافرشته حاضر بوا،اورآب عليه الله كاس دوتى كاتعلق تفاية آپ نے اس سے فرمايا: تم عجيب ہو! ايك گھريس آتے ہواور تمام اہلِ خاند كى ارواح قبض كر ليتے ہو، جبكدان كے بہلو

( میں موجود گھر ) کے اہلِ خانہ کو ( زندہ سلامت ) چھوڑ دیتے ہو،ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے (یہ کیاما جراہے )؟

موت کے فرشتہ نے (جواب میں ) عرض کیا: مجھے کچھ پہتا ہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں تو عرش کے نیچے (دست بستہ ) ہوتا ہوں ، توایک پر چی میری جانب گرادی جاتی ہے ، اس میں ( ان لوگوں کے ) نام درج ہوتے ہیں (جن کی مجھے روح قبض

کرنا ہوتی ہے)۔

( ٢٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ

يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِهِ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ : رَأَيْته يَنْظُرُ إِلَى كَأَنَهُ يُويدُنِى ، قَالَ : فَمَا تُويدُ ، قَالَ : أُويدُ أَنْ تَحْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِينِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : فَدَا إِلَا يُعْدِ مَا لَهُوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ ، قَالَ : فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَٱلْقَتْهُ فِي الْهِنْدِ ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ

النَّظُورَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِى قَالَ: كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أُمِوْت أَنْ اَفْبِضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.
النَّظُورَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِى قَالَ: كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أُمِوْت أَنْ اَفْبِضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.
(۳۵،۹۹) حضرت خَيْمُ كُتِ بِين موت كافرشته حضرت سليمان غلاِئِلاً لَ كِ باس حاضر بوااور آب علاِئِلاً كِ بم نشينول بيس ت ايك كى جانب بمنظى بانده كرد يجف لگا۔ جب وه (وبال سے ) چلاگيا تو اس آدمى نے عرض كيا: يه كون تھا؟ آب عَلائِنلا نے فرمايا: يه موت كافرشته تھا۔ اس نے كہا: مجھے تو وہ يوں ميرى جانب گھورتا دكھائى ديا كه بس مجھے بى لے جانے كا ارادہ ہو۔ آپ علائِلا نے دريافت فرمايا: تو تم كيا چا ہے ہو؟ اس نے عرض كيا: ميں جا بتا ہوں كه آپ مجھے دوشِ ہوا پرملکِ مندوستان پہنچا ديں۔ راوى كہتے دريافت فرمايا: تو تم كيا چا ہے ہو؟ اس نے عرض كيا: ميں جا بتا ہوں كه آپ مجھے دوشِ ہوا پرملکِ مندوستان پہنچا ديں۔ راوى كہتے

میں: آپ علایتاً اُ نے ہوا کو حکم کیا تو ہوانے اس محض کو اٹھا کر ملک ہندوستان میں لے جا ڈالا۔ پھرموت کا فرشتہ (دوبارہ) حضرت سلیمان علایتاً اُ کے پاس حاضر ہوا تو آپ علایتاً اُ نے دریافت فرمایا: تم (کیوں) میرے ہمنشینوں میں سے ایک آدمی کو گھورے جا رہے تھے موت کے فرشتے نے کہا: مجھے اُس پر تعجب ہور ہاتھا، (کیونکہ) مجھے تو حکم ہواتھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے اوروہ آپ کے پاس (میشا) تھا۔

( ٢٥٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَلَامَانَ بُنِ عَامِرِ الشَّعْبَانِيِّ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ سُلَيْمَانَ ، وَمَا أُوتِيَ فِي مُلْكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى فَبَضَهُ اللَّهُ تَحَشُّمُّ اللَّهِ يَحَدُّ اللَّهُ مَحَدُّ اللَّهُ مَعَدُ الرَان وَسُوكَ ) كود يَعِيمَ الوران كَالْمُان وَسُوكَ ) كود يَعِيمَ الوران كَالْمَان وَسُوكَ ) كود يَعِيمَ الوران

ر ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ عمر سے سلامان بن عامر سیبان ہے ہیں. سرے میمان علیصلا اور این کی سست رس ساتھ اور سے اور سے اور دی کی (ایمانی) حالت پیرتھی کہ انہوں نے تاحیات اللہ تعالیٰ کے ڈرسے آسان کی جانب سرنہ اٹھایا تھا۔ سرید میں موجوم میں سرید کر دیں سے دسیس دور میں دور نے سرید کردہ کا تعدید کا دور کو میں دور کیا۔

( ٣٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِغْظَامًا لَهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ فَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ.

(۳۵۳۱۲) حضرت ابن عباس بن دین نظر مایا: نبی حضرت سلیمان بن داؤد دینیا کے رعب و دید بدکی بنا پر (کسی سے ) ان کے ساتھ بات تک ندکی جاتی تھی۔راوی کہتے ہیں جتی کہ (ایک شام) ان سے (بے خبری میں) نماز عصر بھی جاتی رہی ،مگر کسی کی ہمت

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده ۱) كتاب الزهد

نہ ہوئی کہان سے کلام (کر کے انہیں مطلع) کرسکتا۔

( ٢٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِّي اللَّـرْدَاءِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجُدًا شَدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِي قَضَائِهِ ، فجاء فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمِ مَلَكَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخُصُومِ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمَا : إنَّى بَذَرْت بَذْرًاحَتَّى إذَا اشْتَدَّ وَاسْتَحْصَدَ مَرَّ هَذَا بِهِ فَأَفْسَدَهُ ، فَقَالَ لِلآخَرِ : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَخَذُت الطُّويقَ فَأَتَيْت عَلَى ذَرْع

فَنَظَرْت يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا الطَّرِيقُ عَلَيْهِ فَأَخَذُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلآخَوِ :لِمَ بَذَرْت عَلَى الطَّرِيقِ أَمَّا عَلِمْت أَنَّ مَأْخَذَ النَّاسِ عَلَى الطُّرِيقِ ؟ فَقَالَ ٠يَا سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى الْبِنكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ مَيَّتْ ،

وَأَنَّ سَبِيلَ النَّاسِ إِلَى الآخِوَةِ.

(٣٥٨١٣) حضرت ابودرداء والتُغُوِّر مات بين :حضرت سليمان عَلايتِكا كايك بيني فوت ہو گئے تو آپ عَلايتِكا نے اس پرشد يدرنجو غم محسوس کیا۔ حتی کہ ان کی شخصیت اور فیصلوں میں بھی اس کا اثر محسوس کیا گیا۔ چنانچہ ایک دن جب آپ (مجلس قضامیں ) تشریف

لائے تو دوفر شتے (انبانوں کی شکل میں) آپ کی خدمت میں ایک جھگڑے کے تصفیہ کے لئے حاضر ہوئے۔ان میں سے ایک بولا: میں نے بیج بویا، جب وہ پک کر کا شنے کے قابل ہو گیا تو یہ (دوسر افخص) وہاں سے گزر ااور اس کو برباد کر گیا۔ آپ علالیگام نے

دوسرے سے دریافت فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ تواس نے جواب دیا: یہ بچ کہتا ہے۔ میں راستے پر جار ہاتھا کہاں کے کھیت پر جا پہنچا، میں نے دائیں بائیں دیکھا مگررات وہی تھا (جس پراس نے کھیت اگار کھاتھا)، چنانچے میں اس (کے کھیت) میں ہی چل پڑا ( تووہ

خراب ہوگیا)۔(بیسنا) تو سلیمان عَلائِلا نے پہلے تحص سے دریافت فرمایا جم نے راستے میں کیوں جج بودیا تھا؟ کیاتمہیں نہیں معلوم تھا کہ لوگوں نے تو رائے پر سے ہی گزرنا ہوتا ہے؟ اس پراس شخص نے جواب دیا:اے سلیمان (عَلاِیلًا))! (اگر ایبا ہے ) تو تم کیوں ا پنے بیٹے پر (اتنازیادہ)عمکین ہوتے ہو،حالانکہ تم جانتے ہوکہ ایک دن تم بھی مرنے والے ہو،ادرید ( بھی جانتے ہو ) کہ تمام لوگ آخرت کی جانب ہی رواں دواں ہیں۔

( ٣٥٤١٤ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْقَرٌ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي ، فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى فَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ :اللَّهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنِّي ، عَنْ رِزْقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِيَنَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكَنَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ : ارْجِعُوا فَقَدُ سُقِيتُمْ بِدَعُوةِ غَيْرِكُمْ.

(٣٥٨١٨) حضرت ابوصديق ناجي ہے مروي ہے كەحضرت سليمان بن داؤد عليہ الوگوں كولے كر (الله تعالیٰ ہے) بارش كي دعا كرنے نظرتو آپ كا گزراكي الى چيونى پر بواجوائي ٹائليس آسان كى طرف أشائے چيت لينى كهـربى تقى: اے الله! ميں بھى تيرى مخلوقات میں سے (ایک ادنی سی) مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے یانی پلا دے، یا پھر مجھے موت

دیدے۔سلیمان عَلاِیَلاً نے لوگوں سےفورا کہا: لوٹ چلوہتہیں کسی اور کی دعانے ہی سیراب کروادیا ہے۔

( ٣٥٤١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عَنْ بَغْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفَنِّى طَلَبَ مَا لَمْ تُقَدِّرُهُ لِي ، وَمَا قَدَّرُت لِي مِنْ رِزْقِ فَانتنى بِهِ فِي يُسْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ ، وَأَصْلِحُنِى بِمَا أَصْلَحْت بِهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

(۳۵۳۱۵) حضرت ا عامیل بن ابی خالد کہتے ہیں: کسی نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: اے اللہ! مجھے اس چیز ک تلاش کی تکلیف مت و بیجئے جوآپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں، اور جورزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس بہولت وعافیت مجھ تک پہنچا دیجئے۔ اور جس طرح ہے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی اسی طرح سے اصلات فرما

دیجئے۔ کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ) صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے۔

( ٢٥٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَشْلُكَ الَّذِينَ هُمُ أَهْلُكُ الَّذِينَ فِي ظِلِّ عَرْضِكَ ، قَالَ : هُمَ الْبَرِينَةُ أَيْدِيهِمْ ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ ، الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُت بِهِمْ وَإِذَا ذُكِرُت ذُكِرُوا بي ، اللذين يَسْبُغُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي ، الَّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبِّى كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُوونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأُوى الطَّيْرُ الْمَكَارِهِ ، وَالَّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبِّى كَمَا يَكُلَفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُوونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأُوى الطَّيْرُ إِلَى وَكُومَا ، وَالَّذِينَ يَكُولُونَ إِلَى يَعْطَبُونَ لِمَحَارِهِى إِذَا اسْتُحِلَّتُ كَمَا يَغْضَبُ النَّمِرُ إِذَا حَرِمَ ، أَوَ قَالَ يَحْرِبَ.

(۳۵۳۱) حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے: اللہ تعالی کے نبیوں ( ایٹے الاللہ) میں ہے کی نبی نے فرمایا: تیرے کون سے برگزیدہ بنی جو (روزِ قیامت) تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔اللہ تعالی نے فرمایا: بیدہ الوگ ہوں گے۔ جن کے ہاتھ (ظلم وسم ) سے بری بیں، جن کے دل پاکیزہ بیں، جو میری بزرگی کی وجہ ہے آپس میں محبت کرتے ہیں، بیدہ ولوگ بوں گے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان ( کے میر سے ساتھ انتہا کی تعلق ) کی وجہ سے میرا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، والد جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، والد جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، ایدہ والوگ بول کے جو باوجود (سردی کی ) آنکا ہے کہ میری (ان پر انتہا کی شفقت و مہر بانی کی ) وجہ سے اُن کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، بیدہ والوگ بول کے جو باوجود (سردی کی ) آنکا ہے کہ اپناوضو کھل طور پر کرتے ہیں، اور بیدہ الوگ بول کے جو میری محبت کے یوں دیوانے ہیں جیسا بچر ( اپنے شناسا ) او گوں کا دیوانہ بوت ا

غضبناك بوتے ہیں جیسے چیتا (شكارے) محروم كئے جانے پر (غضبناك ہوتا ہے)، یا پھر فرمایا: (جیسے چیتا) از الَی ك و ت (غضبناك ہوتا ہے)۔ ( ٢٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ، أَن دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي

تھونسلے میں پناہ لیتا ہے،ادر بیوہ لوگ ہوں گے جومیری حرام کردہ چیز وں کوحلال سمجھے جانے (یاان کاار تکاب کئے جانے ) پر بول

٢٥١) حدث علمان، قال حدث المبارك، عن الحسن، أن داود النبي على الله عليه وسلم، قال اللهم إلى أَسْأَلُك مِنَ الإِخْوَانَ وَالْأَصْحَابَ وَالْجِيرَانَ وَالْجُلَسَاءَ مَنْ إِنْ نَسِيتَ ذَكَّرُونِي، وَإِنْ ذَكَرُت أَعَانُونِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالإِخُوانِ وَالْمِعِيرَانِ وَالْمُجُلَسَاءِ مَنْ إِنْ نَسِيت لَمْ يُذَكِّرُونِي، وَإِنْ ذَكُرْت لَمْ يُعِينُونِي. وَلِلْ مَعْرَت حَن فَرِماتِ مِن الله تعالى الله تعالى الله تعالى ، دوست، رِدُوى اور بم نشين (٣٥٨١) حفرت حسن فرمات من مردُوى اور بم نشين

عطا فرماد یجئے کہاگر مجھے سے (تقاصیہ بشری کے تحت معمولی سی) غفلت (بھی) سرز دہوجائے تو وہ مجھے اس پرمتنبہ کر دیں، اور - نب کے عالم میں (نیکی کے کاموں میں) میری معاونت کریں۔اور مجھے ایسے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور ہم نشینوں سے اپنی پناہ

کے عام یں ( یکی نے کامول میں )میری معاونت کریں۔اور جھےایسے بھائیوں، د میں لے لیجئے جوندتو غفلت پر تنبیدکریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔ میں سے کیجئے جوندتو غفلت پر تنبیدکریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔

( ٢٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضُنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ.

(٣٥٣١٨) حفزت حسن كهتم مين: حضرت داؤد نبي مُأَنْفَقَعَ فرمايا كرتے تھے:اے الله! نه تو مجھے ايسا مرض لاحق سيجيج جو مجھے بالكل

بے کارکردے ،اور نہ ہی الیں صحت عطا تیجئے جو مجھے (حق سے ) غافل کرد ہے ، بلکہ اعتدال والی کیفیت عطافر مائے۔

( ٣٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كُلَمَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ أَخَذُت وَأَنْتَ أَعْطَيْت مَهْمَا تُبْقِى نَفْسِى أَخْمَدُك عَلَى حُسُنِ بَلَائِك.

اطابته موسيه ، قال : اللهم المن الحدث والمن اعطيت مهما تيفي نفسي احمدك على حسن بلانك. (٣٥٨١٩) حضرت حسن كهتم بين: بيثك ايوب علائِمًا كو جب كوئي آز مائش بيش آتى تو آب علائِمًا فرمات: آپ بى (اپن نعتيس

روک لیتے ہیں یاوالیں) لے لیتے ہیں،اورآپ ہی (نعمتیں)عطافرماتے ہیں،آپ جب تک میری سانسوں کی ڈور باند ھےرکھیں محمد ہم سے عرب دریں متاب ہم سرشکاں میں اسکار میں اسکار میں ہوئے کا میری سانسوں کی ڈور باند ھےرکھیں

گے میں آپ کے عمدہ (اندازِ )امتحان پرآپ کاشکر گز اررہوں گا۔ میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کاشکر گز اررہوں گا۔

( ٣٥٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَّا الصَّلاَةَ عَلَى بُيُوتِهِ :عَلَى نِسَانِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ تَأْتِى سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنْ آلِ دَاوُد قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُنَّ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾.

(۳۵۴۴) حضرت ٹابت بنانی کہتے ہیں: ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ نبی حضرت داؤد غلایٹلانے اپنے گھروں میں اپنی یو یوں اور بچوں کے لئے بطور مصلی جگہیں مقرر کر رکھی تھیں۔ دن کی کوئی گھڑی ہوتی یا رات کا کوئی پہر، ہروقت آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی شخص (ان مصلوں پر) نماز میں مشخول رہتا۔ جنانچہ یہ ہیں۔ (آسفلائلام کر)ان قام (اہل، عمال کر ان سے میں مام

نہ کو کی شخص (ان مصلوں پر) نماز میں مشغول رہتا۔ چنا نچہ یہ آیت (آپ عَلاِینَا) کے ان تمام (اہلِ وعیال) کے بارے میں عام ہے (جواس کار خیر میں شریک رہتے تھے:اے آلِ داؤد (اپنے رب کا) شکر بجالاؤ،اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ (صیح معنوں میں) شکر گزار ہیں۔

( ٣٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إلَهِى ، لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّى لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْنَا نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَىَّ. ه مسنف ابن ابی شید متر جم ( جلده ۱) کی مسنف ابن ابی شید متر جم ( جلده ۱) کی مستف ابن ابی شید متر جم ( جلده ۱)

(٣٥٣٢) حفرت حن سے مروی ہے كه نى حضرت داؤد مَرْفَظَةَ نے فر مايا: مير معبود برحق! اگر مير سے ہر ہر بال كى دودو زبانيں ہوتيں اور دن رات آپ كي تبيع ميں مشغول ہوتيں، تو بھى آپ كى كى ادنى كى نعت كا (شكر يجالانے كا) حق ادانه كر پاتيں۔ ( ٢٥٤٢٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ : بَلَقَنَا أَنَّ دَاوُد ،

قَالَ : إِلَهِى ، مَا جَزَاءُ مِنْ فَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَتِكَ ؟ قَالَ : جَزَاوُهُ أَنْ أُوَمِّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. (٣٥٣٢٢) حضرت الوعثان كهتے ہيں: ہم تك يہ بات پنچى ہے كہ حضرت داؤد عَلاِيَلا نے فرمايا: مير معبودِ برحق اس فض كے لئے كياانعام ہے جس كى آئكھيں آپ كے ڈرے آنو بہاديں؟ الله سجانہ دتعالی نے فرمايا: اس كا انعام يہ ہے كہ ميں اسے بہت

# (٤) كلام موسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بڑی گھبراہٹ (یعنی قیامت) کے دن امن میں رکھوں گا۔

## نى حضرت موى مُ مِلْفَظِيَّةً كى باتيس

( ٣٥٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :مَالِكُ بْنُ مِفُول ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ حَنْظُلَةَ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ أُوْحَى إِلَى مُوسَى : أَنَّ قَوْمَكُ زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمُ وَأَخُرَبُوا قُلُوبَهُمُ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبْحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبْحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْخَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبْحِهَا ، وَإِنِّي نَظَرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ،

مساجدهم واحربوا علوبهم ، و تسموا عما تسمن العجارير يوم دبيجه ، وإلى تطرف إيهم فلعتهم ، فكلا أَسْتَجِيبُ دُعَائهُمْ ، وكلا أُعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ . فكلا أَسْتَجِيبُ دُعَائهُمْ ، وكلا أُعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ . (٣٥٣٣٣) حفرت دظله ولي جوكه بي مُؤَلِّفَيَّةُ ككاتب بين ان كي چهازاد بهائي نه بيان فرمايا كه الله تبارك وتعالى في حضرت موى علائِلًا كي طرف وحى فرمائى: بيتك آب كي قوم في مساجدكو (تو) سجاسنوار ركها ج، مرايخ دلول كا عال فراب كرركها جداور

( کشرت اکل کی وجہ) سے یوں پھول چکے ہیں جیسے خزیروں کو ذیح کرنے کے لیے موٹا کیا جاتا ہے۔ میں ان ( کی اس بری حالت) کود کھے کران پرلعنت کرتا ہوں، نہ تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور نہ ان کی مطلوبہ چیز انہیں عطا کرتا ہوں۔ ( ۲۵٤۲٤ ) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ عُبَیْدِ بُنِ عُمَیْرِ ، أَنَّ دَاوُد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدُّ حَتَّى نَبَتَ مَا حَوْلَهُ خَضْرَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ ، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ مَا تُرِيدُ ، تَرْيدُ أَنْ أَزِيدَك فِي مَالِكِ وَوَلَدِكَ وَعُمْرِكَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا ترد عَلَىَّ فَغُفِرَ لَهُ.

(۳۵۳۲۳) حفرت عبید بن عمیر ہے مروی ہے کہ حفرت داؤد سَلِنَفَظَةَ نے (گریدوزاری کے ساتھ) اتناطویل مجدہ فرمایا کہ ان کے آنسوؤں (کی نمی سے) ان کے اردگر دہنرہ اگ آیا۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کی طرف وجی فرمائی: اے داؤد (عَلالِنَامَ) تم کیا جا ہے ہو؟ کیاتم جا ہے ہوکہ ہیں تمہارے مال واولا داور عمر میں اضافہ کردوں ۔ تو حضرت داؤد عَلالِنَامَ نے (عجز وانکسار کے ساتھ

ی چ ہے ، وہ یع م چ ہے ، و دین ہارے ہاں وہ وہ وہ وہ در کریں معادر رووں دو سرت دور ویسے اے ربر وہ ساوے ما ط شکوہ کرتے ہوئے ) عرض کیا: اے میرے پروردگار! کہا (آپ کے نزویک میں دنیا سے محبت کرنے والا اور دنیا کو جا ہے والا ہوں المنظمة المن المنظيم مترجم (جلدوا) كي المنظمة المنظمة

كه ميرى طويل آه وزارى كن يتجين ) آپ نے مجھے بيجواب ديا؟ بس اس وقت الله تبارك وتعالى نے ان كى مغفرت فرمادى ۔ ( ٢٥٤٢٥ ) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّنَنا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُوسَى عَكَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : يَا رَبِّ أُخْبِرُنِى بِأَكْرَمِ خَلْقِكَ عَلَيْك ؟ قَالَ : الَّذِى يُسْرِعُ إِلَى هَوَاى إِسْرَاعَ النَّسْرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِى يَكُلَفُ الْحَبِينَ عَمَا يَكُلَفُ الطَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِى يَغْضَبُ إِذَا انْتُهِكَتُ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّمِرِ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّ النَّهِ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّ النَّهِ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّ النَّهِ لِنَفْسِه، فَإِنَّ النَّهِ لَهُ يَبُالِ أَكَثُرُ النَّاسُ أَمْ قَلُوا.

(۳۵۳۲۵) حضرت ہشام بن عروہ نے اپ والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ حضرت موی علایتا است اللہ تبارک وتعالی سے عرض کیا اے میر سے دب مجھے بتا دیجے کہ آپ کی مخلوق میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابلی عزت ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا: (میر سے نزدیک ) وہ محض (سب سے زیادہ قابلی احترام ہے) جومیر سے احکامات (کو پوراکر نے کے لئے ، ذوق وشوق سے اپ کیا ہے۔ اور وہ محض سے ان) کی طرف بول پیش قدی کر سے جسے گدھ اپنی خوراک کی طرف (بری رغبت اور ذوق وشوق سے ) لیکتا ہے۔ اور وہ محض (بحق میر سے نزدیک سب سے زیادہ قابلی عزت ہے) جومیر سے نیک بندوں پر یول فریفتہ ہوجسے چھوٹا بچالوگوں کا ولدادہ ہوتا ہے۔ اور وہ محض بھی (بھی میر سے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے) جومیر سے احکامات کی خلاف ورزی کئے جانے پر یوں غضب ناک ہوجسیا جیتا ہے دفاع کے لئے عضبناک ہوتا ہے۔ اور چیتا جب غضبناک ہوتا ہے۔ اور چیتا جب غضبناک ہوتا ہے تو اس بات کی پروانہیں کرتا کہ مدمقابل زیادہ تعداد میں بیں یا کم۔

( ٢٥٤٢٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَكُوت إَبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتُهُمْ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ إِنْسَحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُودُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمَ ابْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا ازْدَادَ بِى خُسْنَ ظُنَّ.

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) كل مسلم ١٩٧٧ كل ١٩٧٨ كل مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ١) ( ٢٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : أَى رَبِ ، أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ

إِلَيْك ، قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِي ذِكْرًا ، قَالَ : اى رب أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِي بِمَا أَعْطَيْته ، قَالَ : أى رب

أَيُّ رَبِّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ. (٢٥٨١٧) حفرت ابن عباس وفاه فين فرمات بين حفرت موى غلايلًا في (الله رب العزت كي بارگاه ميس عرض كيا): ال مير س پروردگا! آپ کے بندول میں سے کون آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: سب سے زیادہ میرا ذکر كرنے والا \_انہوں نے پھرعرض كيا:ا \_ مير ب يالنهار! آپ كے بندوں ميں سےكون سب سے زياد وامير ہے؟ الله جل شاند

نے فر ہایا: میری عطا (کردہ نعمتوں) پر راضی ہوجانے والا۔ آپ نے پھرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندوں میں ہے کون سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: جولوگوں کے لئے ویبا بی (درست اور برحق) فیصلہ کرے جیبا

(درست وبرحق) فيصله وه اينے لئے كرتا ہے۔ ( ٣٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :

قَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأَنَاجِيك أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذُكَرَنِي ، قَالَ، يَا رَبِ، فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نُعَظَّمُك ، أَوْ نُجِلُّك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا ، قَالَ : وَمَا هِيَ ، قَالَ :

الْجَنَابَةُ وَالْفَائِطُ ، قَالَ : يَا مُوسَى ، اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ. (٣٥٣٢٨) حضرت كعب كہتے ہيں: حضرت موكى عَلاِيْلا نے (بارگا واللي ميں) عرض كيا: اے ميرے رب! (مجھے بتادیجئے ،) كيا آپ (مجھے اتنا) قریب ہیں کہ (میں جب آپ کی جناب میں کچھ عرض کرنا جا ہوں تو ) آپ سے سرگوشی میں بات کروں ، یا آپ

(مجھے سے اتنا) دور ہیں کہ میں (عرضِ حاجات کے وقت) آپ کو ( ذرا بلند آ واز میں ) یکار کے کلام کیا کروں؟ الله سجانه وتعالی نے فرمایا: اے موی ایس این ہر یاد کرنے والے کے قریب (ہی) ہوتا ہوں۔حضرت موی علائلا نے پھرعرض کیا: اے میرے بروردگار! ہم بھی الی حالت میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں جھتے ۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جس میں تم میرا ذکر کرنا میرے شایان شان نہیں سمجھتے )؟ انہوں نے (جواب میں ) عرض کیا: نایا کی ( کی حالت میں )اور قضاء حاجت (کے وقت )۔اللہ جل جلالہ نے فرمایا:اے موی ہرحال میں میراذ کر کیا کرو (البتہ قضاء حاجت

وردیگرایسے مواقع پر جہاں زبان ہے ذکر کرنا مناسب نہ ہودل ہی دل میں ذکر کر لیاجائے )۔ ٣٥٤٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ : يَا رَبِ ، مَا الشُّكُرُ الَّذِي يَنْبَغِي لَك ، قَالَ : لا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْرِئَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، إِنِّي أَكُونُ عَلَى حَالٍ أُجِلُّك أَنْ أَذْكُرَك مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْغَائِطِ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ وَعَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ

، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : كَيْفُ أَقُولُ ، قَالَ : قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاجْنُينِي الْأَذَى سُبْحَانَك

هي مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلدو) كي مستف ابن الي شيدمتر جم (جلدو) كي مستف ابن الي شيدمتر جم (جلدو)

وَبحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَقِنِي الْأَذَى.

(٣٥٣٢٩) حضرت عبدالله بن سلام برن فخر مات بين :حضرت موى علايلًا بنه الله جل شانه سے عرض كيا: اے ميرے يرورد كار! وه

کون ساشکر(اداکرنے کاطریقہ) ہے جو (قدرے) آپ کے شایانِ شان ہے۔اللہ بجاندوتعالیٰ نے فرمایا: (وہ طریقہ یہے کہ )

آپ کی زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب میں بھی ایس حالت میں ہوتا ہول جس میں آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایابِ شان نہیں مجھتا، جیسے حالت جنابت، قضاء حاجت بخسل کا وقت اور بے وضو ہونے کی حالت میں (تو کیاا یسے حالتوں میں بھی میں آپ کا ذکر کیا کروں)۔اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کیون نہیں 🗨 (ایسی حالت میں بھی

ول بن میں الله تعالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے )۔حضرت موی علائلا نے عرض کیا: (ایسے مواقع میں ول بن ول میں حدوثنا کے کلمات

میں ہے) کیے (کلمات) کہا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (یوں) کہو: یاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور تعریف آپ (جی) کے لئے ہے۔آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو آپ ہی مجھے گندگی ہے دورر کھئے۔ یاک ہیں آپ (اے التد تعالی) اور

تعریف آپ(بی) کے لئے ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہوتو آپ ہی مجھے گندگی سے بچاہے۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : دَخَلَ جَبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوَ قَالَ : الْمَلَكُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي السِّجْنِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّيْبُ الرّيح ،

الطَّاهرُ الثِّيَابِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ يَعْقُوبَ ، أَوْ مَا فَعَلَ يَعْقُوبُ ؟ قَالَ: ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَ: هَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِهِ ؟ قَالَ: حُزْنُ سَبْعِينَ ثَكْلَى ، قَالَ : مَا أَجْرُهُ ؟ قَالَ : أَجْرُ مِنْهِ شَهِيدٍ.

( ٣٥٣٣٠) حضرت خلف بن حوشب كبت مين: جرائيل علايتلا - ياوه كبت مين: كوئى فرشته - حضرت يوسف علايتلا كي ياس قيدخاند

میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علایشًا نے فر مایا: اے خوش مہک ویا کیزہ فرشتے ! مجھے یعقوب علایشا کے بارے میں بتلا ہے۔ یا انہوں نے فرمایا: یعقوب علایتًا کا کیا عمل تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: ان کی بینائی جلی گئ تھی ۔حضرت بوسف علایتًا کا نے چردریافت فرمایا: انبیں کس قدرغم ہوا تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: سر ایس ماؤں کے غم کے بقدر جن کے بچے تم ہو گئے ہوں۔حضرت یوسف علینا اس نے چردریافت فرمایا:ان کے لئے (اس پر) کیااجرہے؟ فرشتے نے جواب دیا: (ان کے لئے اس پر) سوشہیدوں

( ٣٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْكُتُبُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى فِيمَا أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّ أَحَبُّ عِبَادِي

🗗 اس مقام بر مقتی عوامہ نے بعض دوسر نے خول کے حوالے ہے" کیول نہیں" (بلا) کی جگہ" برگز نہیں" (کلا) کا کلم نقل کیا ہے۔ اس صورت میں حضرت موی غلاللہ کے اگلے جملے کا مفہوم پیہوگا کہ جن مواقع میں آپ کا ذکر جائز ہان مواقع میں کن کلمات کے ساتھ ذکر کروں۔اور دعا کے كلمات مين ' مندگ' (الا ذي) كي جكه (تكليف) كاكلمه آجائے گا۔ والله تعالى اعلم

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المحالي الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب إِلَىَّ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرينَ

بِالْأَسْحَارِ ، أُولَيْكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدُت أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ كَفَفْت عَذَابِى ، وَإِنَّ أَبْغَضَ عِبَادِى إِلَى الَّذِي يَقْتَدِى بِسَيِّنَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَلاَ يَقْتَدِى بِحَسَّنَتِهِ.

(۳۵۴۳۱) حضرت يزيد بن ميسره (جو كه كتاب الله كاعلم ركھتے تھے ) فرماتے ہيں: الله تعالی نے حضرت موق غلایشلا پر جووحی فرمایا اس میں ریکھی تھا: بیشک میرے بندوں میں سے وہ لوگ مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں جود نیامیں خیرخواہی کرنے والے ہیں ،اوروہ لوگ جو جمعہ کی نمازوں کے لئے چل کر جاتے ہیں ،اور سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میرااراد ہ ہوتا ہے کہ میں اہل

ز مین کوعذاب دول تومیں ان لوگوں کی وجہ ہے ان پر سے عذاب کوٹال دیتا ہوں۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجھے ناپسند ہیں جومومن کی برائی کی الاش میں رہتے ہیں اور اس کی نیکی کونمیں دیجھتے۔

#### (٥) كلام لقمان عليه السلام

## حضرت لقمان علايتلام كاكلام

( ٣٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا أَسْوَدَ ،

عَظِيمَ الشُّفَتَيْنِ ، مُشَقَّقَ الْقَدَمَيْن. ( ٣٥٣٣٢ ) حضرت مجاهد فرمات مين: حضرت لقمان علايتًا إسياه رنگت والے غلام تنے ، ان كے ہونث مو في تنے اور يا وَل مين

بچٹن (رہا کرتی )تھی۔ ( ٣٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لايْنِهِ

نِهَا بُنَّى ، لَا يُعْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ فَاتِلاً لَا يَمُوتُ. (٣٥٣٣) حفزت عبيد بن عمير كهتم بين : حضرت لقمان يشفيز نے اپنے بيٹے ہے فرمایا: اے ميرے بيٹے! كوئى خون ہے جمرا ہوا

طاقتورآ دی جہیں تعجب میں مبتلانہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے ایک ایبا قاتل متعین ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ ( ٢٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِى الْأَشْهَبِ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ ، أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ لاِيْنِهِ : يَا بُنَنَّ اتَّقِ

اللَّهَ ، لَا تَرى النَّاسَ أَنَّك تَخْشَى وَقَلْبُك فَاجُّرْ.

(٣٥٨٣٨) حضرت محمد بن واسع فرمات مين : حضرت لقمان ويشيد اسي بيش عدمايا كرت شفد: ا مير ، بيني تو الله تعالى ے ڈر( تا کہ ) لوگ تجھے اس حالت میں نہ دیکھیں کہ تو ( بظاہر تو اللہ تعالیٰ ہے ) ڈرتا ہوا در تیرا دل گنا ہوں ہے جمرا ہوا ہو۔ ( ٣٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ الرَّبَعِيُّ ، فَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ يَقْرَأُ

الْكُتُبَ ، إِنَّ لُقُمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا ، وَإِنَّ سَيِّدَهُ ، قَالَ لَهُ : اذْبَحْ لِي شَاةً ، قَالَ : فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ :

انْتِنِى بِأَطْيَبِهَا مُضْغَنَيْنِ ، فَأَتَاهُ بِاللّسَانِ وَالْقَلْبِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا شَىْءٌ أَطْيَبَ مِنُ هَذَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ مَا سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْبَحْ لِى شَاةً ، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، قَالَ : أَلْتِي أَخْبَتُهَا مُضْغَيْنِ ، فَٱلْقَى اللّسَانَ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلْقِ أَخْبَتُهَا مُضْغَيَّنِ ، وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : أَلْقِ أَخْبَتُهَا مُضْغَيَّنِ ،

وَالقَلْبُ ، فَقَالَ لَهُ :قَلْتُ لَكَ انْتِنِي بِأَطْيَبِهَا ، فَاتَيْتِنِي بِاللَّسَانِ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك :أَلَقِ أَخْبَثُهَ فَأَلْقَيْتِ اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ ، فقَالَ :لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْهُمَا إذَا طَابَا ، وَلَا أَخْبَتُ مِنْهُمَا إذَا خَبُثًا. بِعُرِمِينِ دِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْهُمَا إذَا حَبُثًا.

(۳۵۴۵) حضرت جعفر جو کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے تھے فرماتے ہیں: بیٹنگ لقمان ویشید حبشہ کے رہنے والے بردھئی غلام تھے: (ایک مرتبہ) ان کے آتا نے ان سے کہا: میرے لئے بکری ذرج کرو۔ جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بکری ذرج کر دی۔ ان کے آتا نے کہا: اس کے دو بہترین اعضاء میرے لئے لئے آؤ۔ تو وہ اس کے پاس دل اور زبان لے آئے۔ جعفر کہتے ہیں: ان کے آتا نے کہا: کیااس کے اندراس سے بہترکوئی چیز نہھی ؟ حضرت لقمان بیٹید نے فرمایا نہیں۔ تو ان کا آتا خاموش ہوگیا اور کچھ

عرصہا بیے ہی گزر گیا۔ پھر(ایک دن)ان کے آتا نے کہا:میرے لئے بکری ذرج کرو ۔ تو انہوں نے بکری ذرج کر دی۔ان کے آتا نے کہا:اس

کے دوبدترین اعضاء نکال دو۔ تو انہوں نے اس کا دل اور زبان نکال دی۔ ان کے آتا نے کہا: میں نے تم سے کہادو بہترین اعضاء لے آئو تم دل اور زبان لے آئے پھر میں نے تم سے کہا کہ اس کے دوبدترین اعضاء لے آئو تو تم پھر دل اور زبان لے آئے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔ حضرت لقمان ویٹھیانے فرمایا: جب دل اور زبان یا کیزہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز (جسم میں ) نہیں ہے۔ اور

جب دل اور زبان برے مول تو ان ہے برتر کوئی چیز (جسم) میں نہیں ہے۔ ( ٢٥٤٣٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَیَّارٍ ، قَالَ : قَیلَ لِلُقْمَانَ : مَا حِکْمَتُك ؟ قَالَ : لَا أَسْأَلُ عَمَّا كُفِیت ، وَلَا أَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْنينين .

(۳۵۴۳۲) حضرت سیار کہتے ہیں: حضرت لقمان ویٹھیا ہے عرض کیا گیا: آپ کی حکمت (ودانائی کا حاصل) کیا ہے؟ انہوں نے فریلانا میں اس جز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے جاجہ ہے ، وہ اور الیامنہیں کہ تا جس کا کوئی ذائر ہے: یہ

( ٣٥٤٣٧ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ وَمُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لاِيْنِهِ : يَا بُنَيَّ حَمَلُت الْجَنْدَلَ وَالْحَدِيدَ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوءٍ ، وَذُقْت الْمِرَارَ كُلَّهُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ التَجَبُرِ.

(٣٥٣٣٧) حضرت حسن كتبتے ہيں: حضرت لقمان ويشيد نے اپنے بيٹے سے فرمایا: اے مير سے بيٹے! ميں نے پھر اور لو ہا اٹھایا ہے، گر برے پڑوی سے زیادہ وزنی ( یعنی تکلیف دہ) چیز کوئی نہیں دیکھی۔اور میں نے ہرکڑوی چیز کا ذا نقد دیکھا ہے، گر تکبر سے زیادہ

گر برے پڑوی سے زیادہ وزنی ( بعنی تکلیف دہ ) چیز کوئی نہیں دیکھی۔اور میں نے ہرکڑوی چیز کا ذا نقد دیکھا ہے، گر تکبر سے زیادہ کڑوئی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ پر تاہیت رہتے ہوئے تاہیس میں تاہیس موجو ہوتا ہے جس میں تاہد ہوجو ہوتا ہے۔ اس میں تاہد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

( ٢٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى

جِمَاعًا مِنَ الْعَمَلِ فَقِيلَ لَهُ : انْظُرُ مَا تُرِيدُ أَن يُصَاحِبك بِهِ النَّاسُ فَصَاحِب النَّاسَ بِهِ.

(۳۵۳۳۸) حضرت حسن کہتے ہیں: حضرت موی غلالیّلا نے ایسی بات کے بارے میں سوال کیا جوتمام اعمال کی جامع ہو ( کداس کے مفہوم میں تمام بھلا ئیاں شامل ہو جا کیں )۔ تو انہیں جواب ملا غور کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کا کیسامعاملہ پیندفر ماتے ہیں، پھرلوگوں کے ساتھ بھی دیما بی معاملہ کیجئے۔

( ٢٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ حَاجِبَا يَعْقُوبَ قَدُ وَقَعَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَكَانَ يَرُفَعُهُمَا بِخِرْقَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ :مَا بَلَغَ بِكَ هَذَا ، قَالَ :طُولُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا يَعْقُوبُ شَكَوْتَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ خَطِيئَةٌ أَخْطَأْتُهَا فَاغْفِرُهَا.

(۳۵۴۳۹) حفزت حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں: حفزت یعقوب علایتا کے ابروآپی آنکھوں پر جھک گئے تھے۔ آپ گیڑے کی ایک دھی سے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے عرض کیا گیا: آپ کی بید حالت کیے ہوئی؟ انہوں نے فر مایا: کمی عمر اور غموں کی کثرت (کی وجہ سے )۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف و تی فر مائی: اے یعقوب علایتا ہی آپ نے میری شکایت کی ہے۔ حضرت یعقوب علایتا ہی نے عرض کیا: اے میرے پرودگار! بیہ بہت بری خطاہے جو مجھ سے سرزد ہوگئی۔ بس آپ میری مغفرت فرماؤہ و جھے۔

( ٣٥٤٤) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسُت يَوْمًا إِلَى أَبِي الْدَرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طُعَامًا ؟ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِى مَعَايشِهِمْ.

(۳۵۴۴۰) حضرت ابن شھاب کہتے ہیں: ایک دن میں ابوادر لیں خولانی کے پاس بیٹھا تھا اور وہ گفتگو کررہے تھے۔ چنانچ فرمانے لگے: کیا میں تہم ہیں یہ نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ غذا استعال کرنے والی ہستی کون بی تھی ؟ اس پر انہوں نے لوگوں کوا پی جانب متوجہ پایا تو فرمایا: کچی بن زکر یا پیٹا ہم سب سے بہتر غذا استعال فرماتے تھے، ان کا طرز عمل بیتھا کہ وہ جانوروں کی معیت میں کھائی لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات ناپند فرماتے تھے لوگوں کی (نا جائز) کما ئیوں میں شریک ہوں۔

( ٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) وَهُوَ أَكْرَمُ خَلُقِهِ عَلَيْهِ ، وَلَقَدُّ كَانَ افْتَقَرَ إِلَى شِقِّ تَمْرَةٍ ، وَلَقَدُ أَصَابَهُ الْجُوعُ حَتَّى لَزِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ

(۳۵۲۲) حضرت ابن عباس تن تؤ فرماتے ہیں جھتی حضرت موی علایلاً ان فرمایا: ''اے میرے رب بیشک میں اس اچھی چیز کا مختاج ہوں جو آپ میری طرف اتاریں'' حالانک آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز تھے۔ اور یقینی

بات ہے کہ آپ کے پاس تھجور کا ایک جھوٹا سائکڑا بھی نہ تھا۔اور بھوک کی وجہ سے آپ علایٹلا) کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ آپ کا پیٹ کمر سے حالگا تھا۔

( ٣٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيَّ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَذْعُو : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيُّ. (ابن المبارك ١٥١٥)

(۳۵۳۷۲) حضرت عبدالله بن اوس فرماتے ہیں:الله تعالیٰ کے ایک نبی یوں دعا فرمایا کرتے تھے:اےالله پاک آپ میری یوں حفاظت فرمائے جیے آپ بچے کی حفاظت فرماتے ہیں۔

## (٦) ما ذكر عن نبيّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزّهدِ

## زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم علائقا لیا کے فرمودات

( ٣٥٤١٣ ) حَلَّنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنِيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى لَسْت أُدِيدُكِ، قَالَتْ: إِنْ لَمْ تُودُنِي فَسَيُرِيدُنِي غَيْرُك.

(۳۵۴۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں: نبی اکرم مُؤَفِّتُهُ کی خدمت میں دنیا (کی غیرضروری مادی نعتیں) پیش ہو کیں تو آپ علیفِقالِظا نے فرمایا: یقینا مجھے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: اگر آپ کومیری خواہش نہیں ہے تو عنقریب آپ سے سوادیگرلوگ میری خوہش کریں گے۔

( ٢٥٤٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اللَّانَيَا كَمَثَلِ رَاكِبِ ، قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَانِفٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (احمد ٣٣١ـ ابويعلى ٥٢٠٤)

(۳۵۳۳۳) حفرت عبداللہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیقی اللہ این عمری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار سخت گرم دن میں کسی درخت کے نیچے رکے، پھرا سے چھوڑ کر (اپنی اصل منزل کی جانب) چل دے۔

( ٢٥٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِى ، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِى ، فَقَالَ لِى : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كُنْ غَرِيبًا ، أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفُسَك فِى أَهُلِ ٱلْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا أَصُبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفُسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَصُبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفُسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَمْدِي مَا اسْمُك غَدًا. (احمد ۱۳- ابن المبارك ۱۳)

(٣٥٣٥) حضرت مجاهد سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن عمر ول في كتبتے ہيں جضورا كرم علاقتانا نے ميرا ہاتھ - يا مجھے- بكر ااور

مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر کسی بردیسی یا راہ روکی ما نندزندگی گز ار،اورخودکواہل قبور میں شار کر۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: (بیردوایت بیان کرنے کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر رہا ٹیڈو نے فرمایا: جب صبح ہوجائے تو تم آئندہ شام کے بارے میں مت سوچواور جب شام ہوجائے تو تم آئندہ صبح کے بارے میں مت سوچو۔اورا پی موت (کے آنے) سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھالو،اورا پی بیماری (کے آنے) سے پہلے اپنی صحت سے نفع اُٹھالو، کیونکہ یقیینا تم نہیں جانے کہ کل تمہاراکیانا م ہوگا (زندہ یا مردہ)۔

( ٣٥٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : مَوَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :خُصٌّ لَنَا وَهى نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٩٥٣- ترمذى ٢٣٣٥)

(۳۵۳۲) حفرت عبدالله بن عمر و كہتے ہيں: رسول الله علاقة الله كا بمارے پاس سے گزر بواتو بهم اپنے جھونير ئے كودرست كرد ب تھے۔ آپ علاقة الله ان دريافت فرمايا: يه كيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: ہمارا جھونيرا ہے جے بهم ٹھيك كرر ہے ہيں۔ تو آپ علاقة ان نے الله فرمايا: امر (قيامت ياموت) تو اس (كے سيح ہونے) ہے بھى پہلے آجانے والا ہے (لہذااس كى تيارى كے لئے اپنے اعمال كى اصلاح اور درئ كى بھى فكر كرنى جا ہے )۔

( ٣٥٤٤٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . وَهُو يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيُمْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرُجِعُ. (مسلم ٢١٩٣ـ ترمذي ٢٣٣٣)

(۳۵۳۷) حفزت مستورد جو کہ بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں : میں نے رسول اللہ علاقی آلیا کوفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی فتم آخرت (کے مقابلے) میں (دنیا کی مثال) ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو دریا میں ڈیوکر نکال لے، پھر دیکھے کہ (اس دریا کے پانی میں سے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کر) کتنا نکلا ہے (بس جو بیٹیت دریا کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے دی ہوئے بانی کے دی ہوئے تا کہ ہوئے بانی کے دی ہوئے سے دی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے )۔

( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا. (احمد ٢٢٨)

(۳۵۳۸) حضرت مستورد ہے ایک اورروایت بھی ای طرح کی منقول ہے کین اس میں '' نکال لے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٣٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ وُسَاد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَّكِءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُ لِيفٌ. (مسلم ١٢٥٠ـ ابوداؤد ٣١٣٣)

( ٣٥٤٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : عَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابًا ، فَقَالُوا : أَبْشِرُ أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الْحَوْضَ ، فَقَالَ : كَيْفَ بِهَذَا وَهَذِا أَسْفَلُ الْبَيْتِ وَأَعْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَقَدْرٍ زَادٍ الرَّاكِبِ. (طبرانى ٣١٥- ابو نعيم ٣١٠)

(۱۵۳۵۰) حضرت یجی بن جعدہ کہتے ہیں: رسول اللہ علاقی اللہ علاقی ہندصحابہ کرام حضرت خباب ہو بی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان سے کہا: اے ابوعبداللہ خوشخبری لیجئے کہ آپ (روز قیامت) حضور علاقی بھی ہی ہی حوض کوثر پرتشریف لے جائیں گے۔ (بیان کر) حضرت خباب ہو ہونے فرمایا: یہ کیسے ہوسکتا ہے، جب کہ میرے گھر کی بیشان وشوکت ہے، حالا تکدرسول اللہ علاقی بھی اللہ علاقی بھی اللہ علاقی ہے۔ نے ہمیں (آگاہ کرتے ہوئے) فرمایا تھا: تمہارے لئے دنیا میں سے اتنا حصہ کانی ہے جتنا ایک مسافر کا تو شدہوتا ہے۔

( ٢٥٤٥١) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : ذَخَلَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمِ بُنِ عُتُهَ يَعُودُهُ فَكَى ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ : مَا يُبْكِيك يَا خَالِي ، أُوجَعْ يُشْنِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنِيَا ، فَقَالَ : فَكُلَّ لَا ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدْرِكُكُمْ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدْرِكُكُمْ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا يَكُفِيك مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَرَّانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذى ٢٣٢٧ـ احمد ٣٣٣)

(۳۵۲۵) حضرت شقیق کہتے ہیں: حضرت معاویہ ڈاٹٹو اپنی ماموں ابوہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو ان کے ماموں روز نے لئے۔ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے دریافت فرمایا: اے میرے ماموں آپ کیوں روز ہیں، کیا (مرض کی) تکلیف نے آپ کور نجیدہ کررکھا ہے یا دنیا ہے (طبعی) لگاؤ نے۔ انہوں نے جواب دیا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ (مجھے تو اس بات نے رنجیدہ کررکھا ہے کہ ) نبی اکرم علایہ تاہے ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اے ابوہاشم اِنتہیں بھی یقینا وہ مال ودولت میسر آئے گاجود یگر (فاتح) اقوام کومیسر آتا ہے، مگر تبہارے لئے تو صرف ایک خادم اور راہ خدا میں (جہاد کے لئے) ایک سواری ہی کافی ہوگی ریکن میں دیکھیں دیارہ کی کہیں زیادہ ) مال جمع کر چکا ہوں۔

( ٣٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ الْجُعْفِقُ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهُم ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً ، قَالَ : وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ : يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا حَوْلَنَا. (ابن ماجه ٣١٠٣ ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵۴۵۲) حضرت سمرہ بن سہم کہتے ہیں: حضرت معاویہ رہی ہی اس کے ہاں تشریف لے گئے، اس کے بعد رادی نے گزشتہ واقعہ تقل فر مایا اور کہا کہ سفیان تو رسی ہیں ہیں اس روایت میں (حضرت معاویہ رہی ہی قبل کے ماموں کا بیقول بھی نقل فر مایا ہے: اس روایت میں (حضرت معاویہ رہی ہی نقر ہوتا۔

ه کی معنف این ابی شیدمتر جم ( جلد ۱۰) کی کی دور از کار ۱۰ کی کی دور از کار ۱۰ کی کی معنف این ابی شیدمتر جم ( جلد ۱۰) کی کی دور از کار دور از کی کی کار دور از کار دور

( ٢٥٤٥٢) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : دَحَلَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَلَى سَلُمَانَ يَعُودُهُ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا يُبْكِيك أَبًا عَبْدِ اللهِ تُوقِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَلا حِرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيَكُنُ بُلُغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَلا حَرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، فَقَالَ : لِيَكُنْ بُلُغة أَحِدِكُمْ مِثْلَ زَادٍ الرَّاكِبِ ، قَالَ : وَحَوْلِي هَذِهِ الْأَسَاوِدَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا حَوْلَةُ وِسَادَةٌ وَجَفْنَةٌ وَمَطْهَرَةٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا أَبَا عَهُدُ إِلَيْنَا عَهُدُ إِلَيْنَا عَهُدًا اللهِ عِنْ بَعُدِكَ ، فَقَالَ : يَا سَعْد ، اذْكُرَ اللّهَ عِنْدَ هَمْكَ إِذَا هَمَمْت ، وَعِنْدَ يَهِ لِكَ إِذَا أَقْسَمْت . (ابن سعد ٩٠)

(٣٥٣٥) حفرت ابوسفيان اين مشارخ نے نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں: حضرت سعد بن ابی وقاص ولي خود حضرت

سلمان بڑا نے کا عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہ رونے لگے۔راوی کہتے ہیں: تو حضرت سعد بڑا تؤنے ان ہے دریافت فرمایا:
آپ کو کس بات نے رالا دیا؟ عالانکہ رسول الله علی نظام نظام علی رحلت فرمائی کہ وہ آپ ہے راضی تھے، آپ (روز قیامت) ان سے ملاقات کا شرف بھی عاصل کریں گے اور حوض کو تر پہھی ان کے پاس تشریف لے جانمیں گے۔ حضرت سلمان بڑا نئے نے جواب میں فرمایا: میں موت سے وحشت یادنیا ہے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رود ہا بلکہ (مجھے تو یہ بات محملین کئے ہوئے ہے کہ رسول الله علی نظام نظام نے ہمیں (یہ )وصیت فرمائی تھی: تمہارے گزربر کا انحصار صرف آئی مقدار پر ہونا چاہئے جتنا ایک سوار (مسافر) کا تو شد ہوتا ہے۔ جب کہ میر ہاردگر دیہ تکئے رکھے ہوئے ہیں (جو کہ مسافر کے تو شد سے زاکہ چیز ہے)۔راوی کہتے ہیں: عالانکہ ان کے پاس صرف ایک تکیہ، ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا رکھا تھا۔ پھر سعد جہانی نے فرمایا: اے ابوعبداللہ! آپ بھی ہمیں کوئی وصیت فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تعالی کو (خصوصیت کوئی وصیت فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تعالی کو (خصوصیت کوئی وصیت فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تعالی کو (خصوصیت کے یا درکھو، (اول) اس وقت جب تم ہمیں کوئی غم لاحق ہو، (دومرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اور (تیسرا) اس وقت

( ٢٥٤٥٤) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ النَّضْرِيُّ ، عَنْ نَهْشَلِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَّانِهِمْ ، وَلَكِنَهُمْ فَهَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَّانِهِمْ ، وَلَكِنَهُمْ بَدَلُوهُ لَاهُلِ الدُّنيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَى أَهْلِهَا ، سَمِعْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ آخِرَتِهِ ، وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومُ وَأَحْوَالُ الدُّنيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيْ أَوْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ فِي أَيْ أَوْمِينَا وَقَعَ . (مسند ٣٢٥)

جبتم (شركاء كے درميان كوئي اليي )تقسيم كرنے لگو (جس ميں شرعا برابري لا زم ہو )۔

(۳۵۴۵ ۳) حضرت اسود کہتے ہیں:عبداللہ نے فرمایا: اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کریں،اوراس (علم) کوان ہی لوگوں میں پھیلا کیں جواس کے اہل ہیں،تو وہ اس کے باعث اہل زمانہ پرحکومت کریں لیکن انہوں نے وہ علم اہل دنیا میں لٹاڈ الا تا کہ اس کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا ( کا مال ودولت اورفوائد ) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو ( کررہ ) گئے۔ میں نے تمہارے نبی علیفیٹریٹا کو (یہ ) فرماتے ساہے: جس نے اپنی تمام فکروں میں سے ایک (دین کی فکر ) کواختیار کرلیا، اللہ تعالیٰ اس

کی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہو جا ئیں گے۔اورجس شخص کو ( دنیاوی ) فکروں اور دنیا کے حالات نے (البھا کر ) متفرق (خواہشات اور آرز وؤں میں مبتلا ) کرڈ الاتو اللہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی پر وانہ ہوگی کہ دہ ( مصائب وگمرا ہی کی ) ۔

حمس وا دی میں چاپڑے۔

( ٣٥٤٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ لِلْلِكَ مِنْ آيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمُ ، الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْغُرُورِ ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن المبارك ٢١٥)

إِلَى دَارِ الْخُلُودَ ، وَالتَّجَافِي عَنُ دَارِ الْغُرُورِ ، وَالإِسْتِعُدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن اَلمبارك ٣١٥) (٣٥٨٥) حضرت ابوجعفرے روايت ب كدرسول الله مَؤَشِفَقَةً نے ارشاد فرمايا كه جب ايمان دل ميں داخل ہوتا ہے تو دل كھل

جاتا ہے اور اس میں انشراح ہیدا ہوجاتا ہے۔ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمانی ﴿فَمَنْ بُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ﴾ لوگول نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پیچانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف رجوع ، دھو کے گھرے بیزاری اورموت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہے۔''

( ٣٥٤٥٦) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مِسُورٍ ، قَالَ : تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذَا الشَّرُحُ ، قَالَ : نُورٌ يُقَذَفُ بِهِ فِي الْقَلْبِ فَيَنْفَسِحُ لَهُ الْقَلْبُ ، قَالَ : فقيل : فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ يُعْرَفُ بِهَا، قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : وَمَا هِي ، قَالَ : الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُود، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُور، وَالإِسْتِعْدَادُ

يُعُرَفُ بِهَا، قَالَ: نَعَمُ ، قِيلَ : وَمَا هِي ، قَالَ : الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُود، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإِسْتِعْدَادُّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ. (ابن جرير ٢٧) لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمُوْتِ. (ابن جرير ٢٧) (٣٥٣٥٢) حضرت عبدالله بن مورفرمات بين كه حضور مَرْافَظَةَ في بيآيت مباركة تلاوت فرمائي ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ

بَشُرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ لوگوں نے کہااے اللہ کے رسول! بیشرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیا یک نور کے جب بیدل میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی علامت آخرت کی طرف توجہ، دھو کے گھرسے بیزاری اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُ يَا أَبَا ذَرَّ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَوَاهٌ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظُرْت فَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا ، قَالَ: فَنَظَرْت فَإِذَا رَجُلٌّ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ : هَذَا ، هَذَا ، قَالَ: فَقَالَ: انْظُرُ أَوْضَعَ رَجُلٍ تَوَاهُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظَرْت فَإِذَا رَجُلٌّ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ : هَذَا ،

فَقَالَ : هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا. (احمد ١٥٧)

(۳۵۳۵۷) حضرت ابوذر جھ فخو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَا فَظَافَا نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کدد کھے تہہیں مسجد میں سب سے زیادہ عالی شان شخص کون نظر آرہا ہے؟ میں نے غور کیا تو مسجد میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے بدن پرعمدہ لباس تھا۔ میں نے کہا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کد مسجد میں سب سے زیادہ کم ترشخص کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر

پیرا ب سے سرمایا کہ جدیں سب سے زیادہ ہر ک کون ساہے؛ ین سے ور بیا و دیب در بید ، دن ہے کا سے ہر بوسیدہ لباس ہے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے۔آپ نے فرمایا کہا گر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھرجائے تو بید وسراان سب سے بہتر ہے۔

( ٢٥٤٥٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِمٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ١٥٧- ابن حبان ١٨١)

(٣٥٣٥٨) ايك اورراوى سے يونى منقول ہے۔ ( ٢٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوخَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢٥٤٥) حدث ابو معاويه ، عن سليمان بن فروح ، عن الصحاف بن مزاجم ، قال : الى النبي صلى الله عليه وسَلَمَ رَجُلُ ، فَقَالَ : مَنْ الْمُقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ وَسَلَمَ رَجُلُ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَنْفَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى . (بيهقى ١٠٥١٥) وينة الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى . (بيهقى ١٠٥١٥) حمد والله على حالم الله مَعْقَمَ عَلَى مَا مِنْ اللهُ مَعْقَمَ عَلَى مَا يَقْمَعَ عَلَى مَا يَقْمَ عَلَى مَا يَقْمَ عَلَى مَا يَقْمَ عَلَى مَا يَعْمَ عَلَى مَا يُعْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا يَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَعْمَى مَا يَعْمَ عَلَى مَا يَعْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَعْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى مَا يَعْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى ا

زِینهِ الدنیا ، و اتر ما یبقی علی ما یفنی ، ولم یعد عدا مِن ایامِیهِ ، وعد نفسه مِن الموتی. (بیههی ۱۰۵۱) (۳۵٬۵۹) حفرت ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه مِنْرِفْتَظَيَّمَ کَی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہایا رسول اللّه مِنْرِفْتِظَةً إِدنیا کے معاملہ میں لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ مِنْرِفْتِظَةً نے ارشاد فرمایا:'' جوخص

ا من المرادر بوسیدہ ہونے کونہ بھولے۔اور دنیا کی زینت میں سے افضل کوچھوڑ دے،اور باتی رہنے والی کوفنا ہونے والی پرتر جیح دے۔ اور کل کے دن کواپنے ایام (حیوة) میں سے تارینہ کرے اور اپنے کوم دول میں ثار کرے۔

( . ٢٥٤٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَوَّاحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسِ : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاك قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَشَبَابَك قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِك. (ابو نعيم ١٣٨- ابن المبارك ٢)

بن سوے ، رسب بی سورے ، وجب بی سوری ، و رسی بین سیری، رہو صیب ، ۱۹۰۰ میں استبارے ، اور ایک اور ایک اور ایک اور ا (۳۵۴۱۰) حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم فیز ایک آؤٹی نے ایک آؤٹی سے فرمایا: ''تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت مجھو: اپنی زندگی کوموت سے پہلے ، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے ، اپنی تو نگری کو اپنے فقر سے

چیزوں سے بن میمت بھو: اپن رمدی توسوت سے پہلے، اور اپن فراعت تو اپن مسلویت سے پہلے پہلے، اپن جوانی کواپنے بڑھا ہے سے پہلے اور اپن صحت کواپن بیاری سے پہلے۔ (غنیمت جانو)

( ٣٥٤٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبَان بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ مُحَمَّدٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، قَالَ : قُلُنَا : إِنَّا لَنَسْتَحْيِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ

الْحَيَاءِ فَلْيَخْفَظِ الرَّأْسَ ، وَمَا حَوَى ، وَلْيَخْفَظِ الْبَطْنَ ، وَمَا وَعَى ، وَلَيْذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلْى ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى ٢٣٥٨ـ احمد ٣٨٤)

(٢٥٣٦) حضرت عبدالله بن مسعود والني بروايت بوه كمتع مين كه جناب رسول اللد مَلِينَ فَيَعَمَّ في ارشاد فرمايا: "تم لوك الله

تعالیٰ سے الی حیا کر وجیسا کہ حیا کاحق ہے۔ ابن مسعود جان کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ مِؤْفَظَةَ مَ نے ارشاد فر مایا: ' بیدحیانہیں بلکہ جو محض اللہ تعالیٰ ہے اس طرح حیا کرے جیسا کہ حیا کاحق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سراوراس میں موجوداعضا ، کی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ بیٹ اوراس میں موجوداعضاء کی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ وہ موت اور

بوسیدہ ہونے کو یاد کرےاور جو تخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جو تخص پہ کام کرلے تو پستحقیق

اس نے اللہ تعالیٰ ہے حیا کرنے میں حق ادا کر دیا۔

( ٣٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ، يُقَالَ لَهَا الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ،

سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَ ضَعَهُ ، يَعْنِي الدُّنيا.

(٣٦٣ ٣٥) حضرت انس شي في في سے روايت ہے كه جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ كے پاس ايك اوْمُمْي تقى جس كوعضباء كہا جاتا تھا۔

اس اونٹنی ہے آ گے نہیں گزرا جاسکتا تھا۔ بس ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹھ کرآیا اوراس اونٹنی ہے آ گے نگل گیا۔ توبیہ

بات مسلمانوں کو بہت شاق گزری۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله مِنْ الله عَنْ اعضباء پر سبقت کردی گئی ہے۔ جناب نبی کریم مِنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الل

نے ارشاد فرمایا: ' بیشک یہ بات اللہ تعالی پر واجب ہے کہ اس دنیا سے جو چیز بھی بلندی حاصل کرے تو اللہ تعالی اس کو نیجا ( بھی) کریں**۔** 

( ٣٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامِ

وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ.

(مسلم ۲۵ ـ احمد ۲۲)

(٣٥٣١٣) حضرت اك، حضرت نعمان بن بشير وفاغو كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كدميں نے ان كويہ كہتے سا: كياتم اين حابت والے كھانے اورمشروبات ميں نہيں ہو؟ جبكہ ميں نے تمہارے نبي كريم مَرْافِقَةَ أَمُ كواس حالت ميں ويكھا ہے كهان

کے پاس گھٹیااور خشک تھجوریں بھی اتنی مقدار میں موجود نہیں تھیں کہ جس کے ذریعہ ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے۔

( ٣٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى عَانِشَةَ فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّذِي يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا

الْمُلَكَدَةَ فَأَقْسَمَتُ لِى : لَقُبِضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٥٨١٨ مسلم ١٦٣٩) ٢٠ الْمُكَلِّدَةَ فَأَقْسَمَتُ لِى : الْمُعَلِينَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٥٨١٨ مسلم ١٦٣٩) ٢٥٣٦) معزت ابو برده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بیا تشریق الله عنوان الله الله الله الله الله عنوان الله الله عنوان الله الله عنوان الله الله عنوان ا

۱۱ اما ۱) سرت بو بردہ سے روایت ہے وہ ہے ہیں نہ یں سرت سے رہیں سے رہیں ہیں۔ اُن چا دروں میں ہے ایک چا در زکالی ۔ موٹا از ار نکال کر دکھایا۔ بیاز اران کیٹروں سے بنا ہوا تھا جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔ اُن چا دروں میں ہے ایک چا در زکالی ر) وتم یہوندگی حادر کہتے ہو۔ پھر مجھے تھم کھا کر کھا۔ جناب رسول اللہ مَنْوَفَقِیْقَةِ کی رورح مہارک انہی دوکیڑوں میں قبض ہوئی۔

ر) وَتَم يُونِدُكُى فِإِدر كَهَ بِهُو فِي مِحْضِتُم كَاكُهَا جِنَاب رسول الله مُؤَنِّفَيْنَ كَلَ روح مبارك انبى دوكيرُ ول يُل يَّفِض بولُ ـ ٢٥٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي مِهْدِيّةِ وَ فَنَظُرَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي مِنْ يَشْرَبُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي مُعْدِلَةٍ مَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ بُنُ اللهِ بُنِ الْمُعْدِدُ مُنْ الْمُعْدِدُ مُنْ الْمُعْدِدُ مُنْ الْمُعْدِدُ اللهِ بُنُ الْمُعْدِدُ مُنْ اللهِ بُنُ الْمُعْدِدُ مُنْ اللهِ بُنُ الْمُعْدِدُ مُنْ اللهِ بُنُ الْمُعْدِدُ اللهِ بُنْ الْمُعْدِدُ اللهِ اللهِ بُنْ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِدُ اللهِ ال

الدُّنيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ابن ابی الدنبا ۲۱۵) ۳۵۳۲) قبیلہ بوسالم .... یافہم ... کے ایک آ دمی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُرِثَّ فَتَاجَ کے یاس ایک بریدلایا گیا۔ پس

،۳۵۴۱) قبیلہ بنوسالم .... یافنہ .... کے ایک آ دمی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُرِّنَظِیَّے کے پاس ایک بدیدلایا گیا۔ پس پ نے (اردگرد) دیکھا تو آپ کوکوئی ایسی چیز نبیس ملی جس میں آپ اس کور کھتے تو آپ مُرِنِّنظِیَّے نے فرمایا:''تم اس کوز مین پر آپ) رکھ دو۔ سویہ بھی ایک بندہ ہے جواور بندوں کی طرح کھا تا ہے۔اوراسی طرح پیتا ہے جس طرح اور بندے بیتے ہیں۔اوراگر

اِ کاوزن الله تعالیٰ کے ہاں مجھر کے پر کے بفتر بھی ہوتا تو کوئی کا فرد نیا ہے ایک گھوٹٹ یائی بھی نہ بی سکتا۔

٣٥٤٦) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ
: أَى رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ :اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتَي ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عِنْدَ كُلُّ
حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْتِ السَّيِّنَةَ فَاعْمَلُ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً :السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ. (هناد ١٠٩٢)

حَجُو وَشَجُو ، وَإِذَا عَمِلَت السَّيْنَةَ فَاعُمَل بِجَنِيهَا حَسَنَةَ : السَّرّ بِالسَّرُ وَالعَلائِيةَ بِالعَلائِيةِ. (هناد ١٠٩٢) حَرْتُ الإسْرَ وَالعَلائِيةَ بِالعَلائِيةِ. (هناد ١٠٩٢) حَرْتُ الإسْرَ الإسْرَ عَيْنَ كَرَتْ مِينَ كَمَةً مِينَ كَهُ حَرْتُ مِعاذَ بَن جَبِل رَقَالَةُ فَعَرْضَ كِيارا فِ الله كرسول مِأْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبادت يون كروكه و ياوه تهمين و كميد باب-اورتم البِ نَفْس كومردون في والله كاذكر مرددفت اور جَمْر كي پاس كرو، اور جبتم كوئي گناه كرميمُ وتواس كے بيجھے بى كوئي يَلَى زلول بوشيده كے ماركة و اور الله كاذكر مرددفت اور جَمْر كي پاس كرو، اور جبتم كوئي گناه كرميمُ وتواس كے بيجھے بى كوئي يَلَى زلول بوشيده كے

ر پوشیده اور اعلانیے کے بدلہ اعلانیہ۔ ۲۵۶٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ ، يَغْنِى الْمَوْتَ. ٣٥٣٦) حضرت ابوسلمه بيان كرتے بيں كہتے ہيں كہ جناب رسول الله سَرِّشَقَقَهُ فرمايا كرتے تھے:" تم لذتوں كوتو ڑنے والى چيز

لین موت سکا کثرت ہے ذکر کیا کرو۔ ریبر و دو رو رو ریبر موری و دو در ریبر وریو دو در

٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَعْنِى ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا ) في مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلدوا )

الْمُوْتُ. (احمد ٢٩٢ ـ حاكم ٣٢١)

( ٣٥٣٦٨ ) حضرت ابو بريره وفي في سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمايا:'' تم لذتو ل كوتو ژ ـ

والى چز يعنى موت سكاكثرت يوزكركيا كرو\_

( ٣٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : ذُكِرَ رَ ٪

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ النَّنَاءُ ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ ذِكْ

لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكُرْ ذَلِكَ منه ، فَقَالَ : مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُونَ. (ابو نعيم ٢٩٩)

(٣٥٣١٩) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کر يم مِنْ النظافیۃ کے سامنے ايک آ دمی کاذ کر موااوراس کی ا تعریف کی گی تو آپ مِنْ اِنْ اَنْ اِنْ عِیما: ''اس کاموت کو یا دکرنے کارویہ کیسا ہے؟'' توبیہ بات ان کےحوالہ ہے ذکر نہیں کی گئی۔ا'

كشاب الزهد

يرآ پ مِنْ فَضَيْنَا فَهُمُ نِي فِي مايا: "وه فحص اليانهيں ہے جيساتم نے ذكر كيا ہے۔

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغِّبًّا فِي الآخِرَةِ.

( ٣٥٣٥) حضرت رئيع سے روايت ہو و كہتے ہيں كد جناب رسول الله وَفَرَقَعَ فَ ارشاد فرمايا: دنيا سے بونبتى ولانے

آ خرت کا شوق دلانے کے لیے موت بی کافی ہے۔

( ٢٥٤٧١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ ،

لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ كُلَّكُمْ ، لَا فقير فيكم ، ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ فُقَرَاءَ كُلَّكُمْ لَا غَنِيَّ فِيكُمْ وَلَكِنِ ابْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ. (بيهقى ١٠٠٧)

(اسام ٣٥) حفرت حسن، جناب ني كريم مُؤْفِظَة ب روايت كرتے بي كه آپ مِؤْفظَة في ارشاد فرمايا: "أكرالله تعالى حاجتا تو

سب لوگوں کوغنی بنادیتا کہتم میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔اوراگراللہ تعالی چاہتا تو تم سب لوگوں کوفقیر بنادیتا کہتم میں کوئی غنی نہ ہوتا۔لیکن ا تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض کے ذریعہ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔

( ٣٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:كُنَّا مَعَ النَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ ، قَا

فَاسْتَذَرُت فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، قَالَ : فَبَكَى حَتَّى بَلَّ النَّرَى ، ثُمَّ قَالَ: إخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَأَعِدُو

(ابن ماجه ۱۹۵۵ احمد ۳۰

(٣٥٣٧٢) حضرت براء زلی ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم مَلِفَظَیَّا کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ اِس ج

آ پ مَنْ شَيْعَةَ قبر کے پاس پہنچاتو آ پ مَنْ شَقِعَةَ قبر پر دوزانو بیٹھ گئے۔ .....رادی کہتے ہیں .....میں بھی مڑ گیااور میں نے آ پ 🔭

ا طرف رخ کرلیا۔ راوی کہتے ہیں پھرآپ مَزِلَفَظَةَ رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگئ۔ پھرآپ مِزَلِفَظَةَ نے ارشاوفر مایا: میرے بھائیو!اس کے شلعمل کرنے والوں کوعمل کرنا جاہے۔ پس تم تیاری کرو۔

٢٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُخْبِرُت، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَوِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدُ أَمَرُتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا ، إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرَّوْحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِى رُوْعِى ، أَنَّهُ لِيْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا ، فَاللّهُ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلُكُمُ السِيْبُطَاءُ الرِّزُقِ عَلَى أَنْ تَطُلَّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا فَاتَقُوا اللّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلُكُمُ السِيْبُطَاءُ الرِّزُقِ عَلَى أَنْ تَطُلُّبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا

عند الله إلا بطاعته البن ماجه ٢١٥٣) عند الله إلا بطاعته (ابن ماجه ٢١٣٣) ٢٥٣٤٢) حفرت عبدالملك بن عمير سروايت موه كت بين كه جمع بتايا كيا كه حفرت ابن معود فرمايا جناب رسول الله

اعت ك ذريد بى حاصل كيا جا سكتا ہے۔ ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ذَكَرَ

ہیں اس بات پرآ مادہ نہ کرے کہتم اس کواللہ کی نافر مانیوں سے تلاش کرو۔ کیونکہ جو پھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کواللہ کی

٣٥٤٠) حدثنا أبو أسامه ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : كان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم إذا د كر أَصُحَابَ الْأُخْدُودِ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ.

۳۵۴۷) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اصحاب الا خدود کا ذکر ہوتا تو جناب نبی کریم مُؤْفِظَةَ خت ابتلاء سے ایک پناہ ما تکتے تھے۔

٣٥٤٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي نُعُمَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتُ لَأَبِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَوْ لَبِسُت أَلَيْنَ مِنْ ثَوْبِكَ بَنِ سَعُدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتُ لَأَبِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَوْ لَبِسُت أَلَيْنَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا ، قَدُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرِّزْقَ ؟ قَالَ : سَأَخَاصِمُك إِلَى نَفْسِكَ ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنَّهُ وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنَّهُ وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى أَبُكَاهَا ، قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَك إِنَّهُ

كَانَ لِي صَاحِبَانِ سَلَكًا طَرِيقًا فَإِنِّي إنْ سَلَكْت غَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّي وَاللهِ

و مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلام ا ) و مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلام الدهد

لْأَشَارِ كَنَّهُمَ فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ ، لَعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيَّ ، يَعْنِي بِصَاحِبَيْهِ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَّا بَكُرِ رضى اللَّهُ عَنْهُ. (عبد بن حميد ٢٥ـ ابن المبارك ٥٥٨)

(۳۵۳۷۵) حضرت مصعب بن سعد ،حضرت هفصه بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت هفصه جنی ا

نے اپنے والدے کہااے امیر المومنین! اگر آپ اپنے ان کیڑوں ہے زم کیڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے ہے اچھا کھانا کھا ً

تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پرزمین کی فتو حات کو کھول دیا ہے اور آپ پررز ق کو وسعت د

ہے؟ حضرت عمر دایٹونے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جھٹڑے میں تنہیں ہی فیصل بنا تا ہوں۔ کیاتم اس بات کونہیں جانتی کہ جنا،

رسول الله مَؤْفِظَةُ كوزندگى كى كتنى تخق كا سامنا كرنا پڙا تھا؟ حفرت عمر جانتُونے خضرت هفصه منده تينا في كو جناب نبي كريم مُؤَفِظَةٍ

پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے۔ یہاں تک که آپ نے حضرت حفصہ کورلا دیا۔حضرت عمر من النی نے فر مایا بیخن میں نے تمہیں کہاتھا کہ میرے جودوساتھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں پس اگر میں ان کے رایتے کے علاوہ راستہ پر چلوں ,

میری وجہ سےان کے راستہ کے علاوہ راستہ چلا جائے گا۔ پس میں .....خدا کی قتم .....البتة ضرور بالضروران کی سخت زندگی کی طر

ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں ۔حضرت عمر حیاثی کی اپنے دوساتھیو ے مراد، جناب نی کریم مِنْ الفظافة اور حضرت ابو بکر واثن تھے۔

( ٣٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُوَيْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَدِيَّةَ الصَّدَفِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : سَمِعْ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. (احمد ١٧٥٥ـ ابن المبارك ٢٥١) (٣٥١٤) حضرت عبدالله بن عمرو والتأثؤ كہتے ہيں كه ميں نے جناب نبي كريم طِلْقَظَةَ كو كہتے سنا: ميري امت كے منافقين ميں \_

ا کثر امت کے قراء ہول گے۔

( ٣٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يُذكُّرُ اللَّهُ لِرُؤْيَتِهِمْ. (طبراني ١٢٣٢٥ ابن المبارك ٢١٧)

(٣٥٣٧٤) حضرت سعيد بن جبير مِينين سے ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيّاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كي تغير ميں يه بار

مرفوعاً روایت ہے کہ ان کود کھ کرخدا کی یادآتی ہو\_

( ٢٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَائِشَةُ إِنَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (ابن ماجه ٣٢٣٣ ـ احمد ٤٠)

(٣٥٣٧٨) حضرت مَا نَشْه مِنْ مَنْ عَنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

چھوٹے چھوٹے اعمال .....گناہوں سے بھی اپ آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ( ٢٥٤٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ کَیْشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً زَادَ جَرِیرٌ : عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُویْد ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ.

سى مضوط تن كُر الله ك لي مجت م اور الله ك لي بخض م - ( ٢٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عن حميد ، عَنْ مُورَقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ وَسَلَّمَ : فَأَلَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ وَسَلَّمَ : فَعَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ وَسَلَّمَ : اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ وَسَلَّمَ : اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك مِنْ وَسَلَّمَ : اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْلَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهُولِي اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ الللهِ صَلْمَ اللهِ اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا اللهِ صَلْمَ اللهُ ا

مَالِكِ إِلاَّ مَا أَكُلُتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّفُتَ فَأَمْضَيْتَ. (مسلم ٢٣٥٣ ـ ترمذي ٢٣٣٢) (٣٥٨٨) حفرت مؤرق عجل بروايت بوه كمت بين كه جناب رسول الله صَلِقَظَةُ في التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ

الْمُقَابِرَ ﴾ کی تلاوت کی راوی کہتے ہیں پھر آپ مُؤْفِئَ أَبِ مُؤْفِئَ أَبِ مُؤْفِئَ أَبِ مُؤْفِئَ أَبِ مُؤْفَ جوتم نے کھالیااور ختم کردیا۔ یاتم نے بہن لیااور پرانا کردیایاتم نے صدقہ کردیااور (آگے ) جھوڑ دیا۔

( ٣٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشَدُّ الْأَغْمَالِ ثَلَاثُةٌ : ذِكْرٌ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالْمُوَاسَاةُ فِي الْمَالِ.

(ابن المبارك ٢٣٨)

(۳۵۴۸) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤَلِّفُتُکُا نے ارشاد فرمایا: اعمال میں سے شدیدا عمال تین ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرنا۔اورا پیے نفس سے انصاف کرنا اور مال میں مؤاسات کرنا۔

( ٣٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمْلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرُضَى عَنْهُ. (هناد ١١٢٣)

(٣٥٢٨٢) حضرت من بروايت موه كهتم مي كه جناب رسول الله مَلِقَظِيَّةً في ارشاد فرمايا: بيشك الله تعالى كى بندے كاممل قبول نہيں كرتے يہاں تك كداس سے راضى موجائيں۔

( ٣٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ﴾ قَالَ :بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(٣٥٨٨) حضرت قاده بروايت بوه كت بي كد جناب بى كريم مِنْ الْحَالَةُ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ كى تلاوت كرت توفر مات تے: مير ن دريد بين كريم مِنْ اللهِ على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَافُوا ( ٣٥٤٨٤ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا مِقْدَارٌ أَجَلِهِ.

(۳۵۲۸۴) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِلِفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: تم اعمال میں اتنی مشقت

برداشت کروجتنی طاقت تم میں ہوءاس لیے کہتم میں سے کوئی سے بات نہیں جانتا کداس کی اجل کا وقت کیا ہے۔

( ٣٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا أُخُلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.

(٣٥٨٥) حفرت كمحول سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه مجھے بيد بات كينجى ہے كہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةُ فَيْ نے ارشاد فرمايا: كوئى بند ہ

الیانہیں ہے جو چالیں مج خالص کردے مرب کہ حکمت کے چشماس کے دل سےاس کی زبان پرظام ہوجاتے ہیں۔

( ٣٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ

لَبِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ثُمُ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِلٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا :أَى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ ، إنَّمَا هُمَا

الْأَسْوَدَانِ:الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ. (احمد ۲۲۹ مناد ۲۲۸)

(٣٥٨٨) حضرت محمود بن لبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب جناب نبي كريم مِرَّافِظَةَ إلى بيسورة ﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى

زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - تا- ثم لَتُسْأَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نازل هوئي تولوگوں نے پوچھا:اےاللہ كےرسول مَالِنَّفَيَّةَ! ہم سےكون

ی نعتول کے بارے میں سوال ہوگا؟ بیصرف دو ہی .... نعتیں ..... ہیں۔ پانی اور تھجور۔ جبکہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں

**3** 

اور دخمن حاضر ہے۔ تو پھر کون کی نعتوں کے بارے میں ہم ہے سوال کیا جائے گا؟ جناب نمی کریم مِیلِیَشْفِکَیْتِ نے ارشا وفر مایا: پہ حالات

( ٢٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ فَٱلْزَقَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ

(٣٥٨٨) حضرت مسلم قرشى، حضرت معيد بن ميتب كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدميں نے ان كو كہتے ساكہ جناب

رسول الله مُؤَقِّفَكَةً نه ارشاد فرمايا: جب بنده الجهابن جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے ساتھ آز مائٹوں کولگا دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

( ٣٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛

لَلْفَقُرُ أَزْيَن لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عِذَارٍ حَسَنٍ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ. (ابن المبارك ٥٦٨)

عنقریب آجائیں گے۔

يُصَافِيُّهُ. (بيهقى ٩٤٩٠ هناد ٢٠١)

چاہتے ہیں کہوہ اس کوخوب صاف کردیں۔

(۳۵۴۸۸) حضرت سعد بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله فِیلِ الله فِیلِ فِیکِیجَ نے ارشاد فر مایا: البیتہ فقر مومن کواس سے ہز ھ کرزینت دیتا ہے جتنا کہ گھوڑے کی رخسار پرخوبصورت لگام۔

( ٣٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُذُهُ الْعَادَةُ حَتَّ يَخُو حَ عَلَم النَّاسِ كَأَنَّهُ الشَّذُّ الْعَالِمِ ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ،

تَّأْخُذُهُ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ الشَّنَّ الْبَالِي ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك ، قَالَ :أَفَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا. (بخارى ٣٨٣٠ـ مسلم ٢١٤٣)

(٣٥٣٨٩) حفزت حسن بروايت بود كتب بين كه جناب نبي كريم يَوْفِيعَ في عبادت اس طرح برم موف كرتى كه جها بالمرح بيوف كرتى كه جها ب نبي كريم يَوْفِيعَ في الله بيوفي الله ب

كرديا ؟ آ پ مَرْفَظَةَ فَرْمايا: توكيا مِن شَكر كرنے والا بنده فنه بنول . ( ٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُدُّحِلُ اللَّهُ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُحَدِّبُ النَّارَ مَنْ يَخُشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحُمُ اللَّهُ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُحَدِّبُ النَّارَ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحُمُ اللَّهُ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُحَدِّبُ

(احمد ۱۵۹)

(۳۵٬۹۰) حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جناب رسول الله بَرِ اَنْ اَنْ اَنْ الله تعالیٰ جنت میں صرف اس کو داخل کریں گے جو جنت کی امید رکھتا ہواور اللہ تعالیٰ جہنم سے صرف اس کو بچا کیں گے جواس سے خوف کھا تا ہواور اللہ تعالیٰ صرف اس پر رحم کریں گے جورحم کرتا ہو۔

( ٣٥٤٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِسْمَاغِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :وَرُبَّمَا قَالَ :قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي 
ذَرِّ ، قَالَ :أُوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ :حُبِّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ أَدْنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنِّي ، وَلاَ 
أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِي ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ 
بِمُرِّ الْحَقِّ وَأَن لَا تَأْخُذُنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَأَن لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. (مسلم ١٠٠٩ـ ابن ماجه ١٣٥٠)

(۳۵۳۹) حضرت ابوذر رہ اپنٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے سات باتوں کی دصیت کی۔ مساکین سے محبت کرنے اور مجھے ان کے قریب ہونے کی وصیت کی۔ اور یہ بات کہ ہیں اپنے سے نیچے والے کود کچھوں اور اپنے سے او پر والے کو ندد کچھوں اور اپنے کہ میں رشتہ داروں سے صلدرمی کروں اگر چہوہ میر سے ساتھ جفا کریں اور بید کہ میں رشتہ داروں سے صلدرمی کروں اگر چہوہ میر سے ساتھ جفا کریں اور بید کہ میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کمثر سے ساتھ

پڑھوں اور یہ کہ میں کڑوا بچ بھی کہدووں اور یہ کہ اللہ کے معاملہ میں مجھے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ ہواور یہ کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔

( ٣٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَكُلَةً مِنْ خُبُزِ شَعِيرٍ لَمْ يُنْحَلُ بِلَحْمٍ ، وَشَرِبُوا مِنْ جَدُولٍ ، وَقَالَ :هَذِهِ أَكُلَةٌ مِنَ النَّعِيمِ ، تُسْأَلُونَ عنها يُوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ٣٥٢٩٢ ) حضرت ابونضر ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْ الله مِنْ اللهِ عَلَيْظَ اور آپ کے صحابہ میں سے کچھلوگوں نے ان

چھنے جو کی رونی گوشت کے ساتھ کھائی اور نہر کا پانی بیا۔ آپ مَلِفَظَ نَظِينَ نے ارشاد فر مایا: یہ کھانا بھی نعمتوں میں ہے ہے۔ قیامت کے ون تم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔

( ٣٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ رِفَاعَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً جرزا مُجْدِبًا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَنَزَلُوا ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءٌ بِالْصَّغِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا عَظِيمًا ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ مِنْلُ أَعْمَالِكُمْ يَا يَنِي آدَمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

(٣٥٣٩٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْزَفِيْنَا ہے ایک سفر میں تھے۔ پس آپ مِنْزَفِیْزَ نے پڑاؤ ڈالا ایک الی جگہ پر جوقحط زدہ اور ہے آ ب وگیاہ تھی۔اور آ پ مَنْافِینَ آئے اپنے سحابہ ٹذکھٹن کوبھی اتر نے کاحکم دیا۔ پس وہ بھی اتر گئے۔راوی کہتے ہیں پھرآ پ مِنْلِنْظِیَّا نے ان کوجمع ہونے کا حکم فر مایا۔راوی کہتے ہیں بس آ دمی نے چھوٹے کوچھوٹے کی طرف

اور بڑے کو بڑے کی طرف اور ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لا نا شروع کیا۔ یہاں تک کدایک بہت بڑا جم غفیر جمع ہوگیا۔ پھر آپ سَوِّنْ فَقَافِهِ فَارِثاد فرمایا: اے بن آدم ایرشراور خیر میں تمہارے اعمال کی مثال ہے۔

( ٣٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ : يُحْبَسُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشُحُ آذَانَهُمْ.

(بخاری ۳۱ مسلم ۲۱۹۲)

( ۳۵۳۹۳ ) حضرت ابن عمر رفیاننو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِیْنِ النَّنْظِیمَ نِیْ اس دن کا ذکر فرمایا جب سب لوگ

رب العالمین کے پاک کھڑے ہوں گے۔ آپ نِنْ النَّائِ ارشاد فر مایا: ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک يسندنج مائكا

( ٣٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٍّ ، قَالَ :قَالَ أَبِي :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ ، فَلْيَنْظُوْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُولُ. (ابو نعيم ١٦٠)

(٣٥٣٩٥) حفزت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جناب رسول الله مِنْزِ فَقِيْقَ کَا ارشاد ہے: ہر بولنے

والے کی زبان کے پاس اللہ تعالی ہے۔ پس بندہ کود کھنا جاہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔

( ٣٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِنًا جَائِعًا إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَارِيًّا إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضُرِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٢٣٣٩ـ احمد ١٣)

(۳۵۴۹) حضرت سعد طائی ہے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پینی کہ جناب رسول اللہ مِرْتَفِیَّ آئی نے ارشاد فر مایا : کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی مومن کو کھا نائہیں کھلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو بیاس کی وجہ سے پانی نہیں پلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو خالص شراب پلائیں گے اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جونٹگا ہو کیڑ انہیں پہنا تا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت کا سبزلباس پہنا کیں گے۔

( ٢٥٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، قَالَ : مَا رُنِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا ، أَوْ مُنْبَسِّمًا مُنْذُ نَزَلَتُ : ﴿أَفَي مُلْلِهِ مَلَّا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ ( وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا ، أَوْ مُنْبَسِّمًا مُنْذُ نَزَلَتُ : ﴿أَفَي مُ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴿ ( وكبع ٢٦) عَنرت ابوالخيل صالح بروايت بوه كتب بين جب بي يت بازل بولى ( ترجمه ) " توكياتم اى بات بر جبرت كرت بواور ( اس كا نذاق بناكر ) منت بواك بعد جناب ني كريم يَرْفَضَ وَ فِيت بوك يامكرات بوئنيس

ديكها كيا-( ٢٥٤٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الْفَرَّاعُ وَالصَّحَّةُ. (بخارى ١٣١٣- ترمذى ٢٣٠٨) (١٣٥٨) حضرت ابن عباس بن في صروايت بوه كتب بي كه جناب رسول الله مَنْ فَنْ فَيْ ارشاد فرمايا: دونعتيس الى بين جن

كَ بارے بين ببت بوگ وضوكے ميں مبتلا بين بصحت اور فراغت۔ ( ٢٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُواً اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.
(٣٥٣٩٩) حضرت جابر بن عبدالله حروايت بوه كتب بي كه جناب رسول الله مِنْ عِنْهِ الشَّاوْرِ ما يا بتم الله تعلى علم نافع

( ٣٥٢٩٩) مطرت جابر بن عبدالله ب روايت بوه به بين له جهاب رسول الله يراسط ما در مايا م الله ما الله ما ما على ع

( ..ه٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَرُّهْبَانًا.

(۳۵۵۰۰) حضرت ابوعبد الرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: میں تہمہیں بیت کا مہیں دیتا کہتم علم دوست عالم (محض) اور تارک دنیا درویش بن جاؤ۔

( ٢٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ

اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ.

(۳۵۵۰۱) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَوْثِ عَنْ ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ بندہ کاممل قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ اس سے رامنی ہوجا کیں۔

( ٢٥٥٠٢ ) حَدَّثُنَا الْمِن نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِلْمُ

عِلْمَانِ : عِلْمٌ فِي الْقُلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۵۵۰۲) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نیٹونٹی نے ارشادفر مایا علم ، دوطرح کےعلم ہیں :ایک علم المدر میں سر برعل فورس سر علم میں میں علم میں ایک میں ایک میں ایک میں است

دل میں ہوتا ہے، یہی علم نافع ہے۔اورا یک علم زبان پر ہوتا ہے، سویہ خدا کی اپنے بندوں پر حجت ہے۔

( ٣٥٥٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمِ الطَّحَّانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ : يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِمُصَدِّقٍ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُو يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ ، يَا عَجَبًا كُلُّ الْعَجَبِ الْمُونَ اللهِ الْذَيْ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنِي وَمُعَنِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلِيهِ اللهِ

لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنُ نُطُفَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ جِيفَةً وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَدُرِى مَا يُفَعَلُ بِهِ.

(٣٥٥٠٣) حضرت ابوجعفر مدائن سے روایت ہے وہ اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کدآ پ مِنْزِ فَضَاعِ نے ارشاد فر مایا: ' ہائے تعجب! پورا تعجب ہے اس آ دمی پر جو دار الخلو د ..... جنت ..... کی تصدیق کرتا ہے لیکن محنت وہ دار الغرور ..... و نیا .... کے لیے کرتا ہے۔

پورا بہ ہے ان اول پر بودارا ملو و مسلم بت مسلمی ملائے بین محت وہ دارانعرور مسدونیا مسلمے نے بہتے رہا ہے۔ ہائے تعجب! بورا تعجب ہے اس شخص پر جوفخر و تکبر کرتا ہے جبکہ وہ محض نطف کی پیداوار ہے پھروہ مردار ہوجائے گا۔اوراس دوران بھی وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

( ٢٥٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلِ فَاجْتَنَحَ بِهِ ، فَقَالَ :لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۳۵۵۰۴) حضرت عُبدالله بن حارث ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَثَّرِفَقَتُیْمْ نے جج کیا سواری پرتو آپ مِثَرِفَقِیَمَ نے اس پر ماہ القوں روزن رامن کی کی طرح ہے ۔ اور اور شاوفی اردم میں اور میں تبدیدہ گیا تیسٹند سے میں گ

دونوں ہاتھوں پراوندھاہوکر تکیہ کی طرح سہارا کیاادرارشادفر مایا: میں حاضر ہوں یقینازندگی تو آخرے کی زندگی ہے۔ ( ۲۵۵۰۵ ) حَلََّتُنَا أَنَّهُ الْاَحْهُ ص ، عَنْ أَبِهِ السِّجَاقَ ، عَنْ أَجُوا مِنْ حُوَّدُنَةً ، قَالَ : قَالَ : کُور اُ والهِ مِهَا

( ٣٥٥٠٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ مَا أَعْطِىَ الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرُّ مَا أُعْطِى الرَّجْلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ.

(٣٥٥٠٥) قبيله جهيد كاية وي مروايت موه كتبع بي كه جناب رسول الله مَوْفَظَةُ أَنْ ارشاد فر مايا: مومن كوعطا بون

والى چيزوں ميں سے بہترين چيزا چھا اخلاق ہے۔اورآ دى كوسلنے والى چيزوں ميں سے بدترين چيزخوبصورت شكل ميں براول ہے۔ ( ٢٥٥٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ خَطَبَ النَّاسَ

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ :أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ أَنْ تَعُبُدُوا اللَّهَ لَا تُشُرِّكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلاةَ وَتُوْتُوا الزّكَاةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، إقَامَةٌ فَلاَ ظَعَنْ ، وَخُلُودٌ فَلا مَوْتَ.

تُصْبر نے کی جگہ ہیں ہیں (وہاں سے ) کوچ نہیں کرنا اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ پس (وہاں) موت نہیں ہے۔ ( ٣٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ الْفُو رَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ الْفُو رَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ

الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ. (ترمذی ۲۹۲۹۔ احمد ۳۹۸)

(۳۵۵-۷) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سَؤِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ' ب شک اسلام نے فر بت کی حالت میں ظہور و آغاز کیا تھا اور عنقریب بیا ہے ظہور و آغاز کی حالت کی طرف و دکرے گا۔ پس غرباء کوخوشخری ہو۔ عرض کیا گیا

غرباءكون بول عَج آ بِ مِنْ فَضَعَ فَر ما يا بختلف قباكل عن لكالے بوئ لوگ -( ٢٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (مسلم ١٣٠- ابن ماجه ٣٩٨١)

(٣٥٥٠٨) حضرت ابو ہریرہ رہ التی ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْافِظِیم نے ارشاد فرمایا ہے شک دین کا آغاز

غربت كى حالت بين ہوا ہے اور عفريب يہ پہلی حالت بين عود كرجائے گا۔ پس غرباء كے ليے خوتنجرى ہے۔ ( ٢٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَوِ ابْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُورَةِ للْفُورَاءِ ، قِلَ : وَمَنَ الْفُورَاءُ ، وَا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : قَوْمٌ يُصْلِحُونَ حِينَ يُفْسِدُ النَّاسَ.

یفسید النّاس . (۳۵۵۰۹) حضرت ابراہیم بن مغیرہ .... یا این الی مغیرہ .... ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَظَةَ فَ ارشاد فرمایا: ''خوشخبری ہوغرباء کے لیے'' یو چھا گیا غرباء کون ہیں؟ آپ مِوْفِظَةَ فَ فرمایا: یہ دہ لوگ ہیں جولوگوں کے فساد کے وقت

اصلاح كرتے بير ـ ( ٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

ر ٣٥٥١٠) حَدَّثنا عَبْدَ اللهِ بَنَ إِدَرِيسَ ، عَنَ لَيَثٍ ، عَنَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

(۳۵۵۱۰) حضرت مجاہد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَالِفَتُ اِنْ اللهِ مَالاَ بِیْنَک اسلام کا آ غازغربت کی مالا میں مین اللہ میں کہ جناب رسول اللہ مَالِفَتُ اللهِ عَلَى اللهِ مَالاً عَلَى اللهِ مَالاً عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ م

حالت میں ہوا تھااور بیعنقریب اپنے آغاز والی حالت کی طرف عود کرےگا۔ پس غرباء کے لیے خوش خبری ہے۔

( ٢٥٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا مَّاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِي ، إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ

الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ أَهُلِ النَّارِ وَيُقَالُ لَهُ :هَذَا مَقْعَدُك حَتَّى يَبْعَثَك اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۵۱۵ مسلم ۲۱۹۹)

(٣٥٥١) حفرت ابن عمر خالطة جناب نبي كريم مِنْ النَّيْظَة سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِنْ النَّقَظِ نے ارشا وفر مايا: جبتم ميں سے كوئى مرجاتا ہے تو اس پراس کا ٹھکا نہ میں وشام پیش کیا جاتا ہے۔اگریڈمخص اہل جنت میں سے ہے تو جنت سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اوراگر وہ اہل جہنم میں ہے ہے تو جہنم سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اوراس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن تخفیے التد تعالیٰ اٹھائے ۔

( ٢٥٥١٢ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ۚ : مَا فَعَلْتِ الذَّهَبِ ، فَقُلْتُ :عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : انْتِنِي بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى التَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كُفَّهِ ، فَقَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا ظُنُّ مُحَمَّدٍ بِهَا أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ، أَنْفِقِيهَا يَا عَائِشَةٌ. (احمد ٨٦- ابن حبان ١٥٥)

(٣٥٥١٢) حفرت عائشہ شي النظاف سے روايت ہے وہ كہتى بين كه جناب رسول الله مَوْلَفَظَيْقَ نے اپنے أس مرض ميں جس ميں آ بِ مِنْ فَضَعُ فَ فَات يالَى، بدارشاد فرمايا: ''سونے كاكيا بوا؟'' ميں نے كہا: يا رسول الله مِنْ فَضَعُ أَ وه مير ب پاس ہے۔ آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَم اللَّهُ ومير عياس له آو لهل مين اس كول كر آب مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كي خدمت مين حاضر بوني اوريه يالي سينو ك درميان تعا- چنانچه آپ مِنْ النَّحَةُ في اس كوا بي مشيلي ميں ركھااوراس كو پلڻا پھر آپ مِنْ النَّحَةُ في فرمايا: "اگريه مونامحمر مِنْ النَّاجِ ك

پاس ہوتا اور وہ اللہ سے جامات توان کے بارے محمد مُؤلِّفُتُ اللہ کا کیا ہوتا؟ اے عائشہ! تم ان کوخر ج کردو۔

( ٣٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ، فَظَنَتُ أَنَّ ذَاكَ مِنْ تَغَبُّر ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاك سَاهِمَ الْوَجْهِ ، أَمِنْ عِلَّةٍ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِ السَّبْعَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسُ نَسِيتُهَا فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ فَبِتُّ وَلَمْ أَقْسِمْهَا. (احمد ٢٩٣ـ ابن حبان ٥١٦٠)

آپ فِيرِّفَظَةُ كا چبرہ مبارك متغير تھا۔ ميں نے خيال كيا كه بير (شايد ) كسى تبديلى كى وجد سے ہے تو ميں نے عرض كيا۔ يا رسول الله مُنوَّنَفَظَةً! مِن آپ مِنوَفِظة كامتغير چره و كيرري مول-كيابيكي بياري كي وجهت هي؟ آپ مِنوَفظة في فرمايا : ومنهيس اليكن اس ک وجدوہ سات دنانیر ہیں جوکل ہمارے پاس لائے گئے تھے۔ میں ان کوبستر کے کنارے میں (رکھ کر) بھول گیا تھا۔ پس میں نے

ان کونشیم کے بغیررات گز اردی ہے۔ میرسی میرسی و دی میرو

( ٣٥٥١٤) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُمَر بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى حُسَيْنِ الْمَكِّى ، قَالَ : حَلَّنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَةِ اللهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَة ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ سَرِيعًا ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ اللَّهِمُ فَعَرَفَ الَّذِى فِى وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : ذَكَرْت تِبْرًا فِي الْبَيْتِ عِنْدَنَا فَخِفْت أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْت بِقَسْمِهِ. (بخارى 201 احمد ٨)

(٣٥٥١٣) حفرت عقب بن حارث سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤْشِفَقَ (ایک مرتبہ) عصر کی نماز سے جدی فارغ ہو کرمڑے تو لوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے پھر آپ مُؤْشِفَقُ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ مُؤْشِفَقُ نَے ان کے چروں میں تعجب محسوس کیا تو آپ مِؤْشِفَقَ نے فر مایا '' مجھے اپنے ہاں گھر میں رکھا ہوا نکڑا (سونے وغیرہ کا) یاد آگیا تھا۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہال ندرہ جائے۔ چنا نچ میں نے اس کو بائٹے کا حکم وے دیا۔ ( ٢٥٥١٥) کَدُشُنَا اَبْنُ نُمْیُو ، عَنْ فُصِیلِ بُنِ عَزْوَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى فَاطِمَةَ فَوْجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، فَلَمْ یَدُخُلُ ، قَالَ : وَقَلَّمَا کَانَ یَدُخُلُ اِلَّا بَدَاً بِهَا ، فَجَاءَ عَلِیٌ فَرَاهَا مُهْتَمَةً ، فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَتُ : جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ یَدُخُلُ عَلَیْ ، فَاتَاهُ فَرَاهَا مُهْتَمَةً ، فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَتُ : جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ یَدُخُلُ عَلَیْ ، فَاتَاهُ

فَرَآهَا مُهَتَمَّةً ، فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَتُ : جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ عَلَيْهِ مَلَّمَ يَذُخُلُ عَلَى ، فَأَتَاهُ عَلِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَك جِنْتَهَا فَلَمْ تَذُخُلُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَمَا أَنَا وَالرَّقُمُ ، فَالَ : فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : قَلْ لَهَا : فَلْتُرْسِلُ بِهِ إِلَى يَنِي وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : قل لَهَا : فَلْتُرْسِلُ بِهِ إِلَى يَنِي فَلَان . (بخارى ٢١٣٠ ابوداؤد ١٣٥٤)

چاہیے کہ وہ اس کو بنوفلاں کے پاس بھیجے دے۔

( ٢٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبِرْك أَنَّك أَتَيْتَ ابْنَنَكَ فَلَمْ تَذْخُلُ ،

قَالَ :فَقَالَ :أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتُ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :وَمَا كَانَ ذَلِكَ السُّتُوُ ، قَالَ :قِرَامٌ أَغْرَابِيٌّ ، ثَمَّنُهُ أَرْبَعَهُ الذَّرَاهِمَ ، كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخُّرِ الْبَيْتِ.

(٣٥٥١٦) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَةَ عَجَاء اپنی بیٹی حضرت فاطمہ منی المفاظ کے گھر کی طرف

تشریف لائے تو آپ نے بھیلا ہوا ایک پردہ دیکھا۔ پس آپ نیاف فی اپس ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ملی جانون

آ ب مِنْ النَّنِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل رادی کہتے ہیں اس پرآپ نوش فی این میں این کی میں نے ان کوئیس دیکھا کہ انہوں نے راہ خدا کے خرچہ سے اپنے گھریریدہ والکایا

ہواتھا؟" حضرت حسن سے بوچھا گیا یہ پردہ کون ساتھا؟ انہول نے فرمایا: ویہاتی پردہ تھاجس کی قیت حیار دراہم کی تھی۔حضرت فاطمه بنامنة فاس كوگھر كے پچھلے حصہ ميں پھيلا ويتخيس \_

( ٢٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ مُرُوطِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً وَنَحُو ذَلِكَ.

(۲۵۵۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ النظام کے بردوں کی قبت چھ (ورہم) یااس

( ٢٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ.

(٣٥٥١٨) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو کفایت

کر جائے اور بہترین ذکر ، ذکر خفی ہے۔

( ٢٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَغْمِشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ قَعْقَاعٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

(مسلم ۲۳۷۰ بخاری ۲۳۲۰) (٣٥٥١٩) حضرت ابو ہريره وافي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَوْفَظَيَّةً نے ارشاد قرمايا: اے الله! تو آل

محد مُ النَّفِيَّةُ كرز ق كوقوت ..... بقد رضرورت ..... بناد \_\_

( ٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شمر ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ لَتَرْغَبُوا فِي الدُّنيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِرَاذَانَ مًا بِرَاذَانُ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ ؟. (ترمذي ٢٣٢٨ - احمد ٣٧٧)

(٣٥٥٠) حضرت عبدالله بروايت بوه كتبع بيل كه جناب رسول الله مُؤفِظ في أرشاد فرمايا " زمينيس نه بناؤ، كهتم ونياميس رغبت كرنے لكو حضرت عبداللد كہتے ميں راذان ،كيا ہے راذان ،اور مدينه كيا ہے مدينه -

( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسْعَد بُنِ زُرَارَةَ ، أَنَّ ابْنَ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَان

أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (ترمذي ٢٣٧٦- احمد ٣٥١) (٣٥٥٢) حضرت كعب بن مالك كے بينے، اپنے والد كے واسط سے جناب نبى كريم مَرْفَضَة سے روايت كرتے بيں ك آپ میزانتیکی نے فرمایا: دو بھو کے بھیڑیے جن کو بکر یوں میں چھوڑ اگیا وہ بکر یوں میں اس قدر فسادنہیں کرتے جس قدرآ دمی کا مال

وجاہ پر حریص ہونااس کے دین کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ . قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْهُرِ :إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، أَوْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَامَ رَجُلْ، فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلُ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَغَشِيهُ مُهُرٌ وَعَرَقٌ ، ثُمَّ قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا حَيْرًا ، فَقَالَ :إنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ ، كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ، أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْحَضِرِ، تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، مَنْ أَخَذَ مَالاً بِحَقِّهِ

بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ. (بخاري ١٣٦٥ مسلم ٢٢٧)

(٣٥٥٢٢) حضرت ابوسعيد خدري والني بي روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِنْ النَّيْ فَيْ فَا ارشاد فر مايا جبكه آپ منبر پر تھے....'' مجھےتم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کواللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یازندگی کی رنگینی میں نکالیس گے۔اس پرایک آ دی کھڑا ہوااوراس نے کہا: یارسول الله مِنْزِنْفِيْنَةَ! کیا خیربھی شرلاتا ہے؟ پس آپ مِنْزِنْفِیَةِ خاموش ہوگئے۔ یبال

تک کہ ہمیں بدگمان ہوا کہ آپ مِزَافِقَةَ قِروحی نازل ہورہی ہے۔اور آپ مِزَافِقَةِ پر پسینداور کپکی ظاہر ہوگئ۔ پھر آپ مِنَوَعَيَةِ نے ارشاد فرمایا: "سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا بی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنزِ ﷺ نے فرمایا: "یقینا خیر تو خیر بی لاقی ہے لیکن یہ دنیاسرسبزاور میٹھی ہے۔ وہ بودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کوخوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مار نے کے

قریب کرویتے ہیں، سوائے سنرہ کھانے والے ان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھرجانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، جگالی کرتے میں،غذا کوزم و بمضم کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں اور پھر تھانے کے لیے دوبارہ آجاتے ہیں۔ جو خص مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں بر کت دی جاتی ہے اور جو مخص مال کواس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔

( ٢٥٥٢٣ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطًا ، عَنْ خَوْلَةً ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣١٨- ترمذى ٢٣٧٣)

(۳۵۵۲۳) حُسِرت خولَه، جناب نبی کریم مِنْرافظیفَ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ مِنْرِفظِفَ نے ارشاد فرمایا:'' بے شک و نیا سرسبز اور منٹ

میشی ہے۔ پی جو مخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے،اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے غور وخوض کرنے والوں کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ ہے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ فَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُونٌ ، فَمَنْ أَحَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي

يُ كُلُّ ، وَلاَ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيا حَيْنُ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى. (بخارَى ١٣٣١ مسلَّم ١١٥) (٣٥٥٢٣) حضرت عَكِيم بن حزام بروايت بوه كتب بين كديس نے جناب ني كريم مَافِقَ عَلَيْ بسوال كيا۔ آپ نے مجھے عطا

كيا- ميل نے پھرآ پ سے سوال كيا- آپ مِرِّفَظَ فِي في مجھ پھر عطا كيا- ميں نے پھرآپ مِرَاْفِظَةُ ہے سوال كيا- آپ مِرَفَظَةُ نے

مجھے پھرعطا کیا۔ پھرآپ شِرِفِی ﷺ نے ارشا وفر مایا: یقینا یہ مال سرسبزاور میٹھا ہے۔ پس جو شخص اس کوطیب نفس کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔اور جو شخص اس مال کواشراف نفس کی وجہ سے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں

کے لیے اس میں برگت دئی جائی ہے۔اور جونس اس مال لوائٹراف میس کی وجہ سے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت مہیں دی جاتی ۔اوراس شخص کی مثال اس آ دمی کی طرح ہوتی ہے جو کھانا کھا تا ہے لیکن شکم سیرنہیں ہوتا۔اوراو پروالا ہاتھ، نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔

( ٣٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَغْبَدِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُغَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ.

(٣٥٥٢٥) حضرت معاويد زناتي سے روايت ہو وہ كہتے ہيں كديس نے جناب رسول الله مَرِّفَظَيْنَةً كو كہتے سنا: '' بے شك يه مال

میٹھااورسرسنر ہے۔ پس جو خص اس کواس کے قل کے ساتھ لیتا ہے قاس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے۔ میٹھااورسرسنر ہے۔ پس جو دو قرید در میں اور اس کے ساتھ لیتا ہے قاس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے۔

( ٣٥٥٢٦) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلَّنَنَا الطَّبُعُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا فَنَادَى بِصَوْتِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ أَنْ

تُصَبَّ عَلَيْكُمَ الدُّنْيَا صَبًّا ، فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا تَلْبَسُ الذَّهَبَ ، فَقُلْتُ لِزَيْدٍ : مَا الضَّبُعُ ، قَالَ :السَّنَةُ.

(احمد ۱۵۲ بزار ۱۹۹۳)

(٣٥٥٢٦) حضرت ابوذر جلی صدوایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله نیزافظی خیج نطبه ارشاد فرمارہ سے کہ ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے کہایا رسول الله نیزافظی خیج سالی نے ہمیں کھالیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کو ہٹھایا اوروہ ہیٹھ گیا۔ وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوااوراس نے اپنی آواز سے ندالگائی بھراس کی طرف آپ سِرَفِظ خیج نے التفات فرمایا اورارش وفرمایا: مجھے تم پراس سے

مجمی زیاد داس بات کاخوف ہے کہتم پر دنیا خوب بہادی جائے ، کاش کدمیری اُمت سونا نہ پہنے۔ مجھی زیاد داس بات کاخوف ہے کہتم پر دنیا خوب بہادی جائے ، کاش کدمیری اُمت سونا نہ پہنے۔

( ٢٥٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابُنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : الْتَهَيْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ : هُمَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ، فَجَنْت فَجَلَسْت فَلَمُ أَتَقَارَ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِدَاك أَبِي وَأَمِّى ، مَنْ هُمْ ، وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ، فَجَنْت فَجَلَسْت فَلَمُ أَتَقَارَ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِدَاك أَبِي وَأَمِّى ، مَنْ هُمْ ، قَالَ : هُمَ الْأَكْتَرُونَ أَمُوالًا إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَمُ يَكُولُ وَسُولُهِ . (مسلم ٢٨٦- بزار ٣٩٣٣)

(٣٥٥١) حفرت ابوذر والتي بروايت بوه كتبة مين كدمين جناب ني كريم وَيَوْفَقَافِهُ كَي خدمت مين حاضر بوا- آب فِينَفَقَافِهُ بيت الله كريم وَيُوفِقَافِهُ كَي خدمت مين حاضر بوا- آب فِينَفَقَافِهُ بيت الله كريم وَيُوفِقَافِهُ في محصود يكها توارشاد فرمايا: "رب تعبد كانتم إيه لوگ بهت كها في والے ميں يس يس مين آيا اور مين مين هي كيا - پس ابھي مين جھنے بھى نہ پايا تھا كہ مين كھڑا ہو گيا - اور مين نے عرض كيا - مير بي مال باب آب پر قربان بول - يارسول الله مِينَوفِقَةُ إيه كون لوگ ميں؟ آپ مِينَوفِقَةُ في فرمايا: "بيلوگ مال كا عتبار سے كثرت والے جي - باس مال كواس طرح اس طرح و سے اپنے آگے، اپنے بيجھے، اپنے وائين اور اپنے بائيں -

( ٣٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُبَشِّرُ كُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُبَشِّرُ كُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مُ يِنِصُفِ يَوْمٍ ، خَمُسِمِنَةِ عَامٍ. (ابن ماجه ٣١٣٣)

(٣٥٥٢٨) حضرت ابن عمر فران سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میلائیں شا نے ارشاد فرمایا:''اے فقیروں کی جماعت! کیا ہیں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟'' بیشک مومن فقراء، مالدار مومنین سے نصف بوم یعنی پانچ سومال قبل جنت میں داخل موں گے۔

( ٢٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُفِى أَحَدَّكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْ كَثْ. (٣٥٥٢٩) حفرت بريده الملمي، جناب ني كريم مُؤْفِظَةً إلى روايت كرتے بيل كه آب مُؤْفِظَةً في ارشاد فرمايا: "تم ميس كسي

ایک کودنیامیں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔

( ٢٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيُّنَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ :لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا. (احمد ٣٢٩ ـ ابويعلى ٢٥٨٧)

( ۳۵۵۳۰ ) حضرت ابن عباس جائن ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِزَافِقَاقِ ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کواس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا۔ تو آپ مِنْزِنْنِیْجَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال،اس سے بھی ہلکا ہے جس قدر کہ یہ بکری

اینے گھروالوں پر۔ ( ٣٥٥٣١ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبِّيعَةَ ،

قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَنْبُوذَةٍ ، فَقَالَ :أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيُّنَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :الدُّنيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (نسائي ١٦٢٩\_ احمد ٣٣٦)

(٣٥٥٣١) حفرت عبدالله بن ربيد ب روايت بوه كتيت بين كه جناب نبي كريم مِلْ فَقَطَةُ الكِ سفر مين تقي كه احيا مك آپ مِلْفَظَةُ

ا کی چینلی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ مِرا النظافیۃ نے فر مایا: '' کیاتم اس بکری کواس کے گھر والوں پر ہلکا دیکھ رہے ہو؟'' او گول نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ مَلِفَظَ فَجَهَ نے فر مایا: یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں جتنی ملکی ہے،اس ہے بھی زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بوقعت (اور ملکی) ہے۔

( ٣٥٥٣٢ ) حَلَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ ، فَفَالَ :لِمَ تَرَوُّنَ أَلْقَى هَذِهِ أَهْلُهَا فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَدُ

مَاتَتُ ، فَقَالَ : لَزَوَالُ الدُّنيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (بخارى ٩٦٢ مسلم ٢٢٧٣)

(٣٥٥٣٢) حضرت جابر طائف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَظَامُ كا كُرْر ایک مردار بكري بر سے ہوا۔

آ بِ مُؤْفِظَةً نِهِ حِها: "اس بكرى كواس ك كمروالول نے كيوں تهينك ديا ہے؟" "صحابه تْدَاكَتْمَ نِهُ عرض كيا: يارسول الله يَشْفِظَةً!

کیا وہ لوگ اس ہے متفع ہوتے جبکہ میر چک ہے؟ اس پرآپ مِلِنظَةً نے ارشاوفر مایا:'' جس قدریہ بکری،اپنے گھر والوں پر ملکی

(بے قیمت) ہے، دنیااس ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلکی (اوربے قیمت) ہے۔

( ٣٥٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُخُلُ فُقَرَّاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِن ٓ عَامٍ.

(ترمذی ۲۲۵۳ احمد ۲۹۲)

(٣٥٥٣٣) حفرت ابو ہریرہ وی و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَانِفِی فیانے ارشاد فر مایا: "اہل ایمان فقراء،

اغنیاء سے نصف یوم سیعنی پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٣٥٥٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ أَنَسِ ، قَالَ سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(مسلم ۱۸۳۲ ابن ماجه ۱۹۱۹)

(۳۵۵۳۴) حضرت مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑاٹوز کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ عَبِّن عَیْجَ نے ارشاد فر مایا:اگرتم وہ کچھ جان لوجو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔

( ٣٥٥٣٥ ) حُدَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : عَائِشَةُ : قُلْتُ : وَالنِّسَاءُ ، قَالَ : الْأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ .

(بخاری ۲۵۲۷ مسلم ۲۱۹۳)

(٣٥٥٣٥) حضرت قاسم بروايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عائشہ مؤى مذہ نے ارشاد فرمايا ہيں نے پوچھايا رسول الله مِنْوَفِيَّةَ اور قيامت كروزلوگوں كوكس طرح اكٹھا كيا جائے گا؟ آپ مِنْوَفِقَةِ نے فرمايا: '' نظے جسم اور نظے پاؤں۔ ہيں نے عرض كيا: اور عورتيں؟ آپ مِنْوَفِقَةَ نے فرمايا: عورتيں بھى۔ (حضرت عائشہ مؤی مذہ فا كہتى ہيں) ميں نے كہايا رسول الله مِنْوَفَقَةَ! بميں (ايك دومرے سے) حيانہيں آئے گى؟ آپ مِنْوَفِقَةَ نے ارشاد فرمايا: ''وہ معاملہ اس سے تحت ہوگا كہ بعض كي طرف و كھے۔

( ٣٥٥٣٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا اللهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً. (بخارى ٢٥٣٣ـ مسلم ٢١٩٣)

(٣٥٥٣١) حضرت ابن عباس من التي سے روایت ہے كمانبول نے جناب بى كريم مِنْ النظام كو خطبه و سے ساكم آپ مِنْ النظام

فرمار ہے تھے:''یقیناتم لوگ،اپنے پروردگارےاں حالت میں ملو گے کہ نظیجہم، ننگے پاؤںاورغیرمختون ہو گے۔ دروہ دوری کے آئی کی دروں مجام کے اور کا کہ آئی کی انسان کو دروں کے دروں کی انسان کو اس کروں کو کہ آئی کے انسان

( ٣٥٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بُنُ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَة بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا ، وَلَا تَحْلِفُوا فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ حَدَّثَنِي ، أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَائَةٍ أَفْوَاجِ : فَوْجُ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، قَالَ : يُلْقِى الْمُلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : قُلْنَا : أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، قَالَ : يُلْقِى الْمُلَائِكَةُ عَلَى وَجُوهِهِمْ ، قَالَ : يُلْقِى ظَهُرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ لِيُعْطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ اللَّهُ الْآفَةَ عَلَى الظَّهُرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهُرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ لِيُعْطَى الْحَدِيقَة الْمُعْجِبَة بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَلِ فَمَا يَجِدُهَا (احمد ١٣٥٠ بزار ١٣٥٩)

هِي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ )

(٢٥٥٣٧) حضرت حذیفہ بن أسيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوذر وزائو نے فرمایا: اے لوگو! بات كبواور پھراس كے

خلاف نہ کرو۔ کیونکہ مجھےالصادق المصدوق نے بیان کیا ہے کہ''یقیبنالوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ایک گروہ آسودہ حال کپڑوں میں ملبوس،سواری پرسوارہوگااورا یک گروہ پیدل چلتااوردوڑ تا ہوگااورا یک گروہ کو کے منہ کے بل تھسٹ کرلائنس کے ۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا:ان دوگر وہوں کونو ہم بھا نیزین کیکن حلناور دوڑ نے اور الکون

ے منہ کے بل تصیبٹ کرلائیں گے۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا: ان دوگر وہوں کوتو ہم پہچانتے ہیں لیکن چلنے اور دوڑنے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ شِرِ اَلْنَائِيَّةِ نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ سوار یوں پرموت کی آفت کو نازل کردےگا۔ یہاں تک کدایک گھتے باغ والاُخض

وں بوں ہے؛ اپ بھر بھیجے سے سرمایا المدنعا می صوار یوں پر سموت ہا قت و نار ل ردے کا۔ یہاں تک کہ ایک تھے ہاج والا مس اگراس کو عبور کرنے کے لیے کسی زین والی اونٹنی پر سوار ہو گا تو و ہ اونٹنی اے پارنہ کر سکے گی۔ (محدثین نے بیان کے مطابق اس جملے کا تعنق آخرت کے احوال سے نہیں ہے )

( ٢٥٥٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَامَ

فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ خُفَاةً عراةً غُرْلاً ﴿كَمَا بَكَانَا أَوَّلَ اللهِ صَلَّى اللهِ خُفَاةً عراةً غُرُلاً ﴿كَمَا بَكَانَا أَوَّلَ الْحَلَائِقِ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْواهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، بَدَانَا أَوَّلَ خَلَقِ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا فَاعِلِينَ ﴾ فَأَوَّلُ الْحَلَائِقِ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْواهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، قَالَ الْعَلَائِقِ يَنْفُومُ مِنْكُمُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إِنَّكُ لَا تَدُرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ،

إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدَّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ الْحَرِيمُ ﴾. (مسلم ٢١٩٣ ـ ترمذي ٣١٦٤)

( ٣٥٥٣٨) حضرت ابن عباس بن توقیق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤفِقَ فَقَعَ بمارے درمیان وعظ کہنے کھڑے

ہوئ تو آپ نیز سے آپ نے ارشاد فرمایا: ' یقینا تم لوگ اللہ کی طرف نظے سر، نظے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کے جاؤگ۔ ﴿ حَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْهَا إِنَّا كُتَّا فَاعِلِينَ ﴾ مخلوق میں ہے سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں

گے۔وہ ابراہیم خلیل اللہ علایتاً کا موں گے۔آپ مِنْ اللہ علیت فرمایا: پھرتم میں سے بائیں ہاتھ والے لوگوں کو پکڑا جائے گاتو میں کہوں گا۔اب پروردگار! بیرمیرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیاا بیجاد کیا۔ بیلوگ سلسل اپی ایر یوں پرواپس بلنتے رہے۔اس پرمیس وہی بات کہوں گا جوعبدصالح سے حضرت میسلی علایتھا، سے نے کہی تھی۔

اليريول بروا بال يبيح رب- الربرين والى بات لهول كا جوعبد صاح مستحطرت يسى علايلا ... في بهي على -( ٢٥٥٣٩ ) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقُ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرِ وَثَلَاثُةٌ عَلَى بَعِيرِ . (بخارى ١٥٢٢ ـ مسلم ٢١٩٥)

(٣٥٥٣٩) حضرت ابو بريره رخي الله عن و الله عن الله عن الله عن الله الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

ے جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے،خوف کرنے والے اور ایک اونٹ پردو،اور ایک اونٹ پر تین۔ سے جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے،خوف کرنے والے اور ایک اونٹ پردو،اور ایک اونٹ پر تین۔ سیریں دور وری ہے۔

( ٣٥٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ : لَكُ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قَلْتُ الْيُسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ . (مسلم ٢٢٠٠ احمد ٢٧) لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ . (مسلم ٢٢٠٠ احمد ٢٧) لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قیامت کے دن ،اس کوعذاب دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا بیار شاد خداوندی نہیں ہے: ﴿ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا اَ ﴾ آپ سِرِ اَنْ اَلَٰ اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّ ہوگا۔

( ٣٥٥١) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَالَ : يُوْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِي الدُّنيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِي الْمُنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوُ شَيْنًا تَكُرَهُهُ فَيَقُولُ : لاَ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا صِبْغَةً فَيقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْت بُوْسًا قَطُّ ، أَوُ شَيْنًا تَكُرَهُهُ فَيقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ ، مَا رَأَيْت شَيْنًا أَكُرَهُهُ قَطُ ، ثُمَّ يُوْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِي الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيقُولُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِي النَّارِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا فَيقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْت قَطُّ فُرَّةً عَيْنٍ فِيقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْت خَيْرًا قَطُ.

#### (مسلم ۲۱۹۲ ابن ماجه ۳۳۲۱) مفرت انس می شخو سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَوْفِظَةِ نے ارشاد فر مایا: ''اہل جنت میں سے ایک ایسے آ دمی کو

لایا جائے گا جود نیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو ارشاد ضدادندی ہوگا۔ اس آ دمی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچے اس آ دمی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچے اس آ دمی کو جنت میں غوط دیا جائے گا۔ بھر اللہ تعالیٰ فر ما کمیں گے اے آ دم کے بیٹے ؟ کیا تو نے بھی کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ نہیں ، آپ کی عزت کی قسم! میں نے بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی ۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آ دمی کو طواب دے گا جود نیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوگا۔ اس کو جہنم میں ایک خوط دو۔ چنا نچے اس کو جہنم میں غوط دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بوچھیں گے: اے آ دم کے بیٹے! تم نے بھی آ تکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ آپ

كَ عَرْتَ كُلْتُمْ اِبْيْنَ، مِنْ نَوْجُمِي وَلَى خِرْبِينِ دَيْهِي.
( ٢٥٥٤٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُطُعِمُنَا قُلْتُ : عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ إِلَى يَوْمًا : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُطُعِمُنَا قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُّولَ اللهِ ، فَضُلَّ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلُمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلَّ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسٍ ، قَالَ : أَلُمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) حَرْتَ انس بَيْ يَوْمُ لِيَعْمَ عَلَى مَدْتَ كِيا رَبًا تَعَادَ ايَد ون

ر ۱۱ الداما ۱۱ صفرت ۱ کی توقیق سے روایت ہے وہ سے ہیں کہ یک جناب بی تربیم میون کیے ہی خدمت کیا ترتا تھا۔ ایک دن آ ب خِرْفَظَةِ نے مجھے کہا:'' کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جوتم ہمیں کھلاؤ؟''میں نے عرض کیا جی ہاں۔ یارسول اللہ خِرْفِظَةِ ! گزشت کل کے کھانے میں سے بچاہوا موجود ہے۔ آپ خِرْفِظَةِ نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ آنے والے کئ

ك لية ق كا كهانا بحاكر ركهو؟"

( ٣٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُوِّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (بخارى ١٣٨٦- مسلم ٢٢٨١)

( ٣٥٥٣٣) حضرت عائشه خياله منفاح روايت ہے وہ کہتی ہيں كه جناب رسول الله مَرْضَطَحَ فيانے وفات تك بھی تين دن مسلسل

پیٹ جرار گندم کے آئے کی روثی نہیں کھائی۔

( ٢٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قالَتْ عَالِشَةُ : إِنْ كُنَّا

لَنَمْكُتُ الشَّهْرَ ، أَوْ يَصْفَ الشَّهْرِ مَا يَدْخُلُ بَيْتَنَا نَارٌ لِمِصْبَاحِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ كُنتُمْ نَعِيشُونَ ، قَالَتُ : بِالْأَسُوكَيْنِ : الْمَاءِ وَالتَّمْرِ ، وَكَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ

فَرُبُّمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا.

( سم ٣٥٥) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں منازش نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ پورا پورامبینہ یا آ وصامبینہ اں حال میں تھہرے رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ ..... چراغ کی ہویا غیر چراغ کی .....داخل نہ ہوتی۔ میں نے ( قاسم

ے ) کہا۔ پھرتم لوگ کس چیز کے ذریعہ زندگی گزارتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعہ۔ یعنی پانی اور تھجور۔ اور پچھ انصار ہمارے پڑوس میں تھے۔اللہ تعالی اُن کو جزائے خیر دے۔ان کے پاس اونٹنیاں تھیں تو بسا اوقات وہ ان اونٹیوں کا دودھ

بماری طرف جھیج دیتے تھے۔

( ٣٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَغْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنْيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّى لَسْت أُرِيدُك ، قَالَتُ : إنْ لَمْ تُرِدْنِي فَسَيْرِيدُنِي غَيْرُك.

(٣٥٥٥٥) حفرت عطاء بن بيار ت روايت إه كت بين كد جناب نبي كريم مِنْ الشَّفَةُ كم سامنے دنيا بيش موكى تو آپ سِنْ المُعِيَّةُ

نے ارشا دفر مایا:''میں مخصے نہیں جا ہتا۔ دنیانے کہااگر آپ مجھے نہیں جا ہتے توعنقریب مجھے آپ کے علاوہ لوگ جا ہیں گ۔

( ٣٥٥٤٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضُلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلَاكُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(٣٥٥٨) حفرت عمروبن قيس بروايت بوه كبتريس كه جناب رسول القد مَطِّفَتَ فَقَرْ فَ ارشاد فرمايا علم كي فضيلت،عباوت كي

فنسلت سے بہتر ہے اور تمبارے دین کا خلاصہ پر بیز گاری ہے۔

( ٣٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

أتَدْكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ :أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عِنْدَ الْكِتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ.

(ابوداؤد ۲۲۲۲- احمد ۱۰۱)

٣٥٥٢٧) حفرت عائشہ جي مفض سروايت ہے وہ کہتی ہيں کہ ميں نے عرض کيا يا رسول الله مِنْوَفِظَةَ إِ کيا آپ قيامت كے دن اپنے گھر والوں کو يا د كريں گے؟ آپ نِبِرُفِظَةَ نے فرمايا: '' تين مقامات پرتونہيں يا د کروں گا۔ نامه اعمال کے وقت ،ميزان کے وقت

٣٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي ، قَالَ :هَاهُنَا ، وَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ إِنَّكُمُّ مَحْشُرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱ طبرانی ۹۲۹)

٣٥٥٤٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِي وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الْيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ مَ أَبْكَانِى أَنَّا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إِذْ كَسُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُلُ فَطُّ وَسَلَّمَ عَالَ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ، أَبْكَانِي أَنَّا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إِذْ كَسُلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُلُ فَطُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ ، قَالَ : صَدَقْتَ (طبرى ٨٠)

٣٥٥٣٩) حضرت بارون بن الى وكيع ، اپ والد بروايت كرتے بيں وہ كيتے بيں كد جب بيآيت ﴿ الْيُومُ أَكُمَلُتُ لَكُمُ ينكُمْ ﴾ نازل بوكى راوى كيتے بيں بير فج اكبركا دن تھا۔ كيتے بيں حضرت عمر جن افورو پڙے يو جناب رسول القد يون في اس بات نے راد ديا المر دن افوے بو چھا: ' متهبيں كس بات پر رونا آر ہا ہے؟'' حضرت عمر جن افو نے عرض كيا يا رسول الله يون في اس بات نے راد ديا ہے كہ بم پہلے اپ دين ميں زيادتي ميں (اميدوار) بوتے تھے۔ پس جب بيوين كامل ہو گيا تو بات بير بحد كوئى چيز كامل ـ تى ہے تو پھراس ميں نقص آئے لگتا ہے۔ آپ ميلون في في في في ايا: ' تم چى كهدر ہے ہو۔

. ٢٥٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ قَطْرَةٍ فَطُرَةٍ فِى سَبِيلِهِ ، أَوْ مِنْ قَطْرَةٍ دُمُوعٍ قَطَرَتْ مِنْ عَيْنِ رَجُلٍ قَائِمٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَمَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا صَاحِبُهَا جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَمَا مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا صَاحِبُهَا

بِحُسْنِ صَبْرٍ وَعَزَاءٍ ، أَوْ جُوْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَلَيْهَا. (ابن المبارك ١٧٢ عبدالرزاق ٢٠٢٨) ٣٥٥٥ ) حضرت حسن سروايت بوه كت بين كه جناب رسول القدين في في أرشاد فرمايا: "ان دوقطرول سے بر هاركونى

ارہ التہ تعالیٰ کومجوب نہیں ہے۔ ایک خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں گرے اور ایک وہ قطرہ جواس آ دمی کی آ تکھے خوف خدا کی وجہ نیک پڑے جو درمیان شب میں خدا کے حضور کھڑ ابواوران دوگھونٹوں سے بڑھ کرکوئی گھونٹ اللّہ کومجوب نہیں ہے۔ ایک آکلیف هي مصنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ۱)

دہ اور غمناک گھونٹ جس کوآ دی اچھے صبر اور برداشت کے ذریعے قبول کرے اور دوسراغصہ کا گھونٹ جس کوآ دمی صبط کر لے۔

( ٣٥٥١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَأْخُذُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُ مُ عَلَى أَصْحُابِهِ كَأَنَّهُ شِنٌّ بَال.

(٣٥٥١) حضرت حسن بروايت بوه كمت بي كرجناب ني كريم مَلِفَظَة يرعبادت كااس قدرغلبه بوتاتها كرآب مَلِفَظَة إي

صحابہ وَ كُلَيْنَاكُ يَاسَ تَشْرِيفُ لاتے تو آپ مِنْلِفَيْنَاعَ مَثْلَ بِرانے مَشَكِيرُه كے محسوس ہوتے۔

( ٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ،

وَمَنَلُ الْكَافِرِ مَنَلُ شَجَرَةِ الأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ.

طرح ہے۔ ہوااس کومسلسل ہلاتی رہتی ہے۔مومن کوبھی مسلسل آ ز مائشیں پہنچتی رہتی ہیں۔اور کا فرکی مثال ،صنوبر کے درخت کی

طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔

( ٢٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَمُ حَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَا :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ،

قَالَ :حَدَّثِنِي ابن كَعُبُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَلُ الْمُؤْمِنِ

كَمَثَل الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ

الْمُجَذَّبَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (٣٥٥٥) حفرت كعب بروايت بوه كهتم بين كه جناب رسول الله مِأْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: مومن كي مثال ، مجي كيتي كي ح

ہے کہ ہوائیں اس کو حرکت دیتی ہیں، بھی اس کوٹیڑھا کرتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں یہاں تک کہوہ زرد ہوجاتی ہے اور کافر

کی مثال ،اس صنوبر کی ہے جو بین میں موجودا پی جڑ پرسیدھا کھڑ اہوتا ہے۔کوئی شے اس کو حرکت نہیں دے کتی بہاں تک که د ایک ہی مرتبہ جڑے اکھر جاتا ہے۔

( ٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَعْضًا.

(٣٥٥٥) حضرت ابوموىٰ سے روایت ہو وہ كہتے ہیں كہ جناب رسول الله مِرَافِظَةَ نے ارشادفر مایا: "موكن ،موكن كے ليے

عمارت کی طرح ہے کہاس کا بعض بعض کومضبوط کرتا ہے۔

كَمَثَلِ النَّحْلَةِ تُأْكُلُ طَيُّهُا وَتَضَعُ طَيُّهُا.

(٣٥٥٥٢) حضرت ابو بريره جن الله عن عدوايت إه و كهتي جي كه جناب رسول الله مَرْ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: مومن كي مثال جيتي كي

( ٣٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِرِ

وی مصنف ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی در است کا مصنف ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۱۰) کی در الله بن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی بی ہے جو کھاتی بھی طیب ہے اور

نکالتی بھی طیب ہے۔ انکالتی بھی طیب ہے۔ مریب بھو جور رہے مریب ان کے دیم میں تا دیکھ میں بیٹاد کا میں بیٹاد کا میں بیٹار کا بیٹار کا بیٹار کا دیا ہے۔

( ٣٥٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

(بخاری ۱۱۰۱ ـ مسلم ۲۰۰۰)

الْجَسَد، يَالَمُ الْمُؤْمِنُ لَأَهُلِ الإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ (احمد ٣٠٠ ـ طبرانَى ٣٢٣) (٣٥٥٤) حفرت بهل بن سعد، جناب نبي كريم شَرِّنَ عَلَيْ إلى كرتے بين كرة پر مَرْفَقَ فَقَ فَ ارشاد فر مايا: "مومن (ويگر) الل ايمان كے ليے جم ميں بمزل مركے ہے ـ مومن ، الل ايمان كادكھائى طرح محسوں كرتا ہے جس طرح سركا دكھ درد بقيہ جممحسوں

كرتا ہے۔ ( ٢٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَلِمَ بَغُضُهُ تَدَاعَى لِلْلِكَ كُلُّهُ.

(احمد ۲۲۳ طیالسی ۲۹۳)

(۳۵۵۸) حضرت نعمان بن بشر جناب نبی کریم میر نظافتی آج سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میر نظافتی آج نے فرمایا: موس کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا بعض حصد تکلیف میں ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٥٥٩ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : وَاللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَرْفَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلاَّ وَضَعَهُ اللَّهُ وَلاَ يَضَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ.

(مسلم ۲۰۰۱)

(٣٥٥٩) حفرت من سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرْفَظَیْنَ نے ارشادفر مایا: کوئی آدی اپن آپ کواو پنیس اٹھا تا مگر یک الله تعالی اس کو نیچا کردیتے ہیں اور کوئی آدی اپن آپ کو نیچا نہیں کرتا مگر یک الله تعالی اس کو بلند کردیتا ہے۔ ( ٣٥٥٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِیَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ عَبِیْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : اَفْرَأُ عَلَیْ الْقُرْآنَ ، قَالَ : قَالَ اللهِ صَلّمَ اللهِ مَا قُوراً عَلَیْك وَ عَلَیْك أُنْوِلَ ، قَالَ : ( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثُنا زَيْدَ بَنَ حَبَابٍ ، قال : اخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بَنَ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُو بَنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

(٣٥٧١) حضرت عبداللہ بن بسرے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے جناب نبی کریم مِشَوْنَتَ ﷺ سے پوچھالوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ نِیَوَ عَنِی ﷺ نے فرمایا:''جس کی مرلمی ہواور عمل اچھا ہو۔

( ٣٥٥٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سلمة بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

(احمد ٣٣٣ ـ بزار ٣٢٨٠)

( ٣٥٥٦٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا . (بزار ١٩٤١) هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا . (بزار ١٩٤١) هُرَاتُ ابِو بريه وَيُوْ عدروايت ہوہ كتے بين كه جناب رسول الله يوني في ارشاد فرمايا: تم ميں عي بهترين اوگر وہ بين جن كي عرب لهي بول ادران كے اعمال الشِح بول ۔

( ٢٥٥٦٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى ، قَالَ :حلَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ مِنْ بَنِى عُذْرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمُوا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُهِينِى هَؤُلَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : طَلْحَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدِى ، قَالَ : فَطُّرِبَ عَلَى النَّاسِ بَغُثْ ، قَالَ : فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَعْثُ فَخَرَجَ الثَّانِي فِيهِ فَاسْتُشْهِدَ ، قَالَ : وَبَقِى النَّالِثُ حَتَّى مَاتَ مَرِيضًا عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أُدْخِلْت الْجَنَّة فَرَأَيْتهِمْ أَعُرِفُهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ أَعُرِفُهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ وَسِيمَاهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ الْذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَحَلَ أُوَلَهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ الْمُسْتَشْهِدِينَ عَلَى أَثْرِهِ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَحَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِ أَخَدُ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي اللهِ أَنْ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي اللهِ أَنْ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ مُنْ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الإسلام لِتَهْلِيلِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيلِهِ. (نسانی ۱۰۲۵- احمد ۱۲۳)

(۳۵۵ ۱۳) حضرت عبدالقد بن شداد بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنوعذرہ کے تین لوگ جناب نی کریم میز النظیمیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام لے آئے۔راوی کہتے ہیں آ پ نے بوچھا:''ان لوگوں کومیری طرف سے کون کفایت کرے گا؟''راوی کہتے ہیں حضرت طلحہ نے کہا میں طلحہ کہتے ہیں اس وہ میرے پاس ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کوایک سفر میں جانا پڑا۔ راوی کہتے ہیں بی وہ میرے پاس ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کوایک سفر میں جانا پڑا۔ راوی کہتے ہیں بی ان میں سے ایک باہر سفر میں گیا اور شہید ہوگیا۔ پھر ایک اور سفر در پیش ہوا تو دوسرا آ دمی اس میں شامل ہوا اور وہ بھی شہید

کہتے ہیں حضرت طلحہ نے کہا میں ۔ طلحہ کہتے ہیں پس وہ میرے پاس ہی تھے۔ کہتے ہیں کدلوگوں کو ایک سفر میں جانا پڑا۔ راوی کہتے ہیں پس ان میں سے ایک باہر سفر میں گیا اور شہید ہوگیا۔ پھر ایک اور سفر در پیش ہوا تو دوسرا آ دمی اس میں شامل ہوا اور و، بھی شہید ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں تیسرا آ دمی رہ گیا یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر ہی بیار ہو کر مرگیا۔ حضرت طلحہ جو بی لیت ہیں بس میں نے خواب میں و کیھا کہ میں جنت میں داخل ہوگیا ہوں۔ میں ان لوگوں کو ان کے ناموں اور نشانوں سے پہچا تنا تھا۔ کہتے ہیں کہ پس جو آ دمی اُن میں سے اپنے بستر پر مرا تھاوہ ان دونوں سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ اور دوسرا شہید ہونے والا اس کے بعد آ یا۔ اور ان میں سے پہلا شہید ہونے والا اس کے بعد آ یا۔ اور ان میں سے پہلا شہید ہونے والا اس کے بعد آ یا۔ اور ان میں سے پہلا شہید ہونے والا اس سے آخر میں آ یا۔ راوی کہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے دل میں کچھ خیال سا آ یا۔ کہتے ہیں میں جناب نبی کریم میڈون میں گھ خیال سا آ یا۔ کہتے ہیں میں جناب نبی کریم میڈون کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ یا کہا تا یہ بات ذکر کی۔ تو آ یہ موزی خواب نے ارش وفر مایا '' انقد

تعالی کے باں اس معمرآ دی سے زیادہ کسی کو نصلیت نہیں ہے جو اسلام میں عمر گزار کر گیا ہو۔ کیونکداس نے لا الدالا الله ، الله اکبر، سجان الله اور الحمد لله پڑھا ہے۔ جان اللہ اور الحمد لله پڑھا ہے۔ ( ۲۵۵۵ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکُیْنِ ، عَنْ زُهَیْرٍ ، عَنْ عَلِیّ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَکُرةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : أَیُّ النّاسِ أَفْضَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ

عَمَلُهُ ، قَالَ : أَيُّ النَّاسِ شَرُّ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. (ترمذی ۲۳۳۰ احمد ۴۸) (۳۵۵۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكره اين والدے روايت كرتے ہيں كدوه كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مِؤفظَةٍ كي خدمت

رد الله الله المحمد المراس في المراس المراس

كَمْل برے بول. ( ٣٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسِعَةَ ، عَنْ

عُمَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِى ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ عُبَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِى ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ بَعْدَهُ ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ، قَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقُهُ بِعُدَهُ ، فَصَلَّتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ

بَعْدَ عَمَلِهِ شَكَّ فِي الصَّوْمِ وَ الْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (احمد ٢٥١٩ ـ ابو داؤد ٢٥١٦)

(٣٥٩ ٢١) حضرت عبيد بن خالد ملمی بروايت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَرَفَقَعَ نَے دوآ دمیوں کے درمیان مواخات قائم فرمانی ۔ پھران میں بایک (راہ خدامیں) قتل ہوا اور دوسرا اس کے بعد مرا ۔ پھرہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو جناب رسول الله مِرَفَقَ نَے نو چھا: " تم نے کیا کہا ہے؟ " صحابہ نُو اُلْتَیْ نے کہا: ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہا ۔ اللہ! اس کواس کے ساتھی کے ساتھ ملاد ہے۔ آپ مِرَفِقَ نَوْمُ ایا: " تو پھرائس کے (پہلے کے) بعد اس کی نمازیں کہاں جا کی ؟ اور اس کے دوزوں کے بعد اس کے حروز وں کے بعد اس کے دوزوں کے بارے میں شک ہے۔ اس کے دوزوں کے درمیان جو کمل ہے دوز مین وآسان کے درمیان کی طرح ہے۔

( ٣٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ لَأَعُلَمَنَّ مَا بَقَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ لَوَ اتَّخَذُت عَرِيشًا فَكَلَّمْت النَّاسَ ، فَإِنَّهُمْ قَدُ آذَوْك ، قَالَ : لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَوُّونَ عَقِبِى وَيُنَازِعُونِى رِدَائِى وَيُصِيئِنِى غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِى مِنْهُمُ.

(بزار ۲۳۲۹ دارمی ۵۵)

( ٢٥٥٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُن بُكُيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاسِى النَّاسَ بِنَفْسِهِ حَتَّى جَعَلَ يُرَقَّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ، وَمَا جَمَعَ بَنُنَ عَشَاءٍ وَغَذَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِ لَاءً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

(۳۵۵۱۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُرِاَّ الْفَصَّحَ اَلَّمُ لَا اِن ذات کے ذریعہ تعلی ویتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ مُرِّالْفَصَحَ اَلَّا اِلَو جمڑے کے ذریعہ پیوندلگاتے اور آپ مِرِّالْفَصَحَ اِنْ نے وفات تک بھی تین دن مسلسل منج وشام کا کھانااکٹھانہیں فرمایا۔

( ٣٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا

دِينْنَا ، قَالَ : هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِيكَ.

(٣٥٥١٩) حضرت بهنر بن حكيم، اپن والد، اپن دادا بروايت كرتے بين ده كهتے بين كه مين في عرض كيا۔ يا رسول الله مَرَّفَّ إِن بِهَاداد بن بِهِ الله مَرَّفَّ فَي فَر مايا: ' يتمهاراد بن ب بسطرح بهى اس كوفوب صورت كروته بين كفايت كرے گا۔ ( ٣٥٥٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ حَنْطٍ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ ، قَبَّحَ اللَّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : قَبَّحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لَهُ.

(حاکم ۱۳۱۳)

( ٣٥٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نِسُطَاسِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرٌ النَّاسِ مَّنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ

(ترمذی ۲۲۲۳ حاکم ۲۲۹۹)

(۳۵۵۷) حضرت معیدالمقبر ی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِشِلِقْفَیْجَ نے ارشاد فرمایا: ''لوگوں میں سے بہترین آ دمی وہ ہے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شر سے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شر سے امن نہ ہو۔ اس نہ ہو۔



# (٧) كلام أبِي بكر الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

#### حضرت ابوبكر صديق زلانتظ كاكلام

( ٣٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :أَمَّا بَغْدُ فَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ، وي مسنف ائن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ائن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) في مستف ائن الي شيرمتر جم ( جلده ۱ ) وَأَنْ تَخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ وَتَجْمَعُوا الإِلْحَافَ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى زَكَرِيّا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ،

فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَّا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللَّهَ قَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمَ الْقَلِيلَ الْفَانِيَ بِالْكَثِيرِ الْبَاقِي ، وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، وَاسْتَبْصِرُوا فِيهِ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ ، فَإِنَّمَا حَلَقَكُمْ لِلْعِبَادَةِ ، وَوَ كَلِّ بِكُمَ الْكِكرَامَ الْكَاتِبِينَ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ، ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنْكُمْ تَغْدُونَ وَتَرُّوحُونَ فِي أَجَلِ قَدْ غُيْبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقَضِيَ

الآجَالُ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۚ ذَٰلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَل آجَالَكُمْ فَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ آجَالُكُمْ فَيَرُدَّكُمْ إِلَى أَسْوَأُ أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَنْهَاكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَمْتَالَهُمْ فَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ وَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَإِنَّ وَرَانَكُمْ طَالِبًا حَثِيثًا مَرَّهُ سَرِيعٌ. (حاكم ٣٨٣) (٣٥٥८٢) حضرت عبدالله بن عليم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جميں حضرت ابو بكر مزاع نے خطبہ ارشاد فرمايا تو كہا: اما بعد! بيشك

میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔اوراس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہتم اللہ کی ثنااس طرح کر وجیسے وہ ثنا کا ابل ہےاور یہ کہتم خوف کوشوق کے ساتھ ملائے رکھو۔اور یہ کہتم خوب چمٹ کر مائٹنے کوسوال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زكريا اوران كے گھر والوں كى تعريف كى ب\_فرمايا: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا و ککانُو ا لَنَا خَاشِعِینَ ﴾ اللہ کے بندو! پھریہ بات جان او یقیناً اللہ تعالی نے تمہاری جانوں کواپنے حق کے عوض ربن رکھا ہے اور

اس پرتم سے پختہ عبد لیے ہیں۔اوراللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز کے بدلہ میں باقی رہنے والی کثیر چیز دے کرتم سے خریداری کی ہے۔ بیتم میں اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور اس کا نور بندنہیں ہوتا۔ پس تم اس کے کلام کی تقید بتی کرد۔ادراس کی کتاب سے نفیحت حاصل کر و۔اوراند هیرے کے دن میں اس ہے بصیرت حاصل کرو۔اللہ تعالیٰ نے تنہیں

صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔اور کراما کاتبین کوتم پرمقرر فر مایا ہے۔وہ جانتے ہیں بو پچھتم کرتے ہو۔

اللہ کے بندو! پھریہ بات ہون لو تم لوگ ایک مہلت میں صبح وشام گز ارر ہے ہوجس کاعلم تم سے غائب ہے۔ اگرتم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کے مہلتیں اس طرح سے ختم ہوں کہتم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم یہ کام کرو۔اور یہ کام تم اللہ کی تو فیق ئے بغیر نبیں کر کیتے ہو۔ پس تم اپنی مہلت کے موجود لمحول میں جلدی کرد قبل اس کے کہ تمہاری عمریں پوری ہوجا کیں پھر تمہیں تمہارے برے انمال کی طرف لوٹا دیا جائے۔ بیشک پچھلوگوں نے اپنے اوقات کو دوسروں کے لیے کر دیا اوراپی جانوں کو بھول گئے لیکن میں تنہیں ان جیسا بننے ہے منع کرتا ہوں۔ پس جلدی کرو۔ پس جلدی کرو۔النجاء النجاء کیونکہ تمہارے پیچھے ایک تیز طالب ہے جس کا گز رنابہت تیز ہے۔

( ٣٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَأَى أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ ،

﴿ مُعنف ابن الْبِ شِبِمْ جَمِ (جلدو) ﴾ ﴿ مُعنف ابن الْبِيمِ تِمَ (جلدو) ﴾ ﴿ مُعنف ابن الْبِيمِ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتَأْكُلُ مِنَ الْفَصَرِ ، ثُمَّ تَطِيرُ فَقَالَ : طُوبَى لَك يَا طَيْرُ وَاللَّهِ لَوَدِدْت أَنِّى كُنْت مِثْلَك ، تَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتَأْكُلُ مِنَ الْفَصَرِ ، ثُمَّ تَطِيرُ

فاخذینی فاذخلیبی فاہ فلاکیبی ، ثم از دُر دُنی ، ثم اخر َ جَنِی بَعُواْ وَلَمْ اَکنَ بَشُواْ. (ابن المبارك ٢٣٠)

(٣٥٥٢) حضرت نتحاک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مخافؤ نے ایک پرندے کو درخت پر ہیتے دیکھا تو فرمایا: اے پرندے! تجھے مبارک ہو۔ خدا کی شم! میں پیند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر ہیٹھتا ہے، پیپلوں کو کھا تا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر ہیٹھتا ہے، پیپلوں کو کھا تا ہوں کہ میں ایس کرتا ہوں کہ میں ایس کرتا ہوں کہ میں راہ سے کا کہ جانب گاہواں دی ہے۔ ہوتا

ہ، پھراُڑ جاتا ہے۔ مجھے نہ حساب ہے نہ عذا ب حدا کی قتم! میں پہند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا۔ میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا پھروہ مجھے چہاتا مجھے تو ڑتا پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا لیکن

ميں انسان نه ہوتا۔ ميں انسان نه ہوتا۔

١٠٥٥١) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكُو الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى مُوصِيك بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتِهَا : إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهُارِ ، وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي اللَّيْلِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَى تُؤَدِّى الْفَرِيضَةُ ، وَإِنَّمَا حَفَّتُ مَوَازِينُ مَنْ حَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفِيلِ اللهِ يُومَ الْقِيامَةِ بِاتَبَاعِهِمَ الْبَاطِلَ فِي الدُّنْيَا وَحِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ بِوْمَ الْفِيلَةِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا الْمُحَقِّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلا ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ ذَكَرَ أَهُلَ النَّيْلِ بَعْ اللهِ عَيْرُ الْحَقُ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلا ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ ذَكَرَ أَهُلَ النَّيْلِ مِنْ اللّهِ عَيْرُ الْحَقِ مِنْ اللّهِ عَيْرُ الْحَقِ فَي يَوْمَ الْلهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلَا يَتَهُلكِمْ وَآيَةَ الْمَالَةِ ، وَلاَ يَتَهَلُو اللّهَ اللهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلا يَتَهُلكُمْ ، وَلاَ يَتَهَلُكُونَ وَايَّهُ اللّهِ عَلْلُ الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا رَاهِبًا ، وَلاَ يَتَعَمَّى عَلَى اللهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلا يُلْقِى بِيكَيْهِ إِلَى التَّهُلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت قَرْلِى اللّهُ عَلْمَ الْمَالِحَ مَا عَمِلُوا : وَلَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلاَ يُلْقِى بِيمَدِيهِ إِلَى التَّهُلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت قَرْلِى النَّهُ لَا إِي التَّهُلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت قَرْلِى اللّهُ عَلَى اللهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلا يَتَهُلكية ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت قَرْلِى النَّهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلا يَلْقَى اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ الْحَقِ ، وَلا يَلْقِي اللّه عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرُ الْحَقِ ، وَلا يُلْقِى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ الْحَقْ ، وَلا يَلْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ا

هَذَا فَلَا يَكُنُ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ لَك مِنْهُ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعُت قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنْ غَايِبٌ

گے ان کے اعمال صرف اس وجہ سے بلکے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں باطل کی بیروی کی اور باطل ان کو ہلکا محسوس ہوا۔اور میز ان کے لیے سیہ بات حق ہے کہ اس میں باطل ہی رکھا جائے تو وہ ہلکا ہوجائے۔اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے:

ان کے انمال صرف اس وجہ سے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی بیروی کی اور حق ان پر بھاری محسوں ہوا۔اور ایسے میزان کے لیے جس میں بروز قیامت حق رکھا جائے یہی بات لائق ہے کہوہ بھاری ہوجائے۔

تم و کیھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکیا ہے۔ ایس کہنے

والا کہتا ہے میں ان لوگوں کونبیں پہنچ سکتا۔اوراللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے اوران کے اچھے اعمال کوان پر رو فر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت کواور عذاب کی آنیت کو ذکر فرمایا تا کہ صاحب ایمان خوف کھانے والا اور شوق رکھنے والا ہواور خدا پرخق کے سواکوئی تمنا نہ کرے اور اپنے ہاتھوں ہے بلاکت میں نہ

پڑے۔ پس اگرتم نے میری میہ بات یا در کھی تو پھر کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور یہ موت تو ضروری ہے۔ اورا گرتم نے میری یہ بات ضائع کی تو پھر کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی اور تو موت کو عاجز نہیں کرسکتا۔

( ٢٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، عَنْ رَافِع بُزِ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ :رَافَقُت أَبَا بَكُرٍ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَذَكَنَّى يُخِلُّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبَسُهُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا نَزَلْنَا

وَهُوَ الْكِئْسَاءُ الَّذِي عَيَّرَتْهُ بِهِ هَوَازِّنُ ، فَقَالُوا :أَذَا الْخِلَالِ نُبَايِعُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۵۷ ) حضرت رافع بن ابی رافع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے

یاس مقام فدک کی ایک جا درتھی جس کوآ پ سوار ہو کرسمیٹ لیتے تھے اور جب ہم اتر تے تو ہم اس کو پہن لیتے۔ بیو ہی جاور ہے جس كاطعنه،حضرت ابو بكر والثير كوفتيله موازن نے ديا تھا۔اورانهوں نے كہا كيا ہم اس چادروالے كى جتاب نبى كريم مَرَافَتَ عَيْمَ بعد بیعت کرس؟"

( ٣٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ قَالَ أَبُو بَكُم

الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُّمُك إِلَّا كَأْخِي السِّرَادِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ.

(حارث ع٥٥ حاكم ٢٢٢

(٣٥٥٤١) حضرت محمد بن ابرائيم بروايت بوه كبته بي كه جب بدآيت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُو اتَّهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴾ نازل هوئى توحفرت ابوبكرصديق ﴿ ثِنْ فَي عُرض كيا- يارسول الله مَلِّفْتَكَيْرَ

میں مرتے دم تک آپ سے محض سر گوشی کرنے والے آدی کی طرح ہی کلام کروں گا۔ ( ٣٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، كَانَ أَبُو بَكْرِ يَخْطُبُ فَيَذْكُرُ بَدْءَ خَلْقِ الإِنْسَانُ فَيَقُولُ :خُلِقَ مِنْ مَجْرَى الْبُوْلِ مِنْ نَتِنٍ ، فَيَذْكُرُ حَتَّى يَتَقَذَّرَ أَحَدُنَا نَفْسَهُ.

(٣٥٨٧) حفرت انس من الثينة سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كد حضرت ابوبكر من الثينة جميں خطبہ دے رہے تھے۔ ليس انہوں ۔

به مصنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی شیبه ستر جم ( جلد ۱۰) کی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابی ابی مصنف ابن ابی ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی ابی مصن

مان کی تخلیق کا آغاز ذکر کیا تو فرمایا: انسان کو پیشاب کی نالی کی بد بوے بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر شائن اس کا ذکر کرتے رہے ان تک کہ ہم میں سے ہرایک اپنے کو گندا ہمجھنے لگا۔

٣٥٥٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَيَاكُوْ ا

تَبْکُوا فَتَبَاکُوْا. ٣٥٥٤٨) حضرت عرفیسلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جھاٹھ نے فر مایا: روؤ ۔ پس اگرتم رونہ سکوتو رونے کی

عُلى بناؤ۔ ٣٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَيْنُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَّرُ تَرَكَا هَذَا ٱلْمَالَ وَهُوَ يَجِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْهُ ، لَقَدْ غُبنَا

الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدُ هَلَكُنَا ، وَايْمُ اللهِ مَا الْوَهُمُ إِلاَّ مِنْ قِيلِنَا. ٣٥٥٤٩) حفرت ابومویٰ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عاص نے ارشاد فر مایا: خداکی قتم! اگر حضرت ابو بکر بڑھنؤ رحضرت عمر بڑھنے نے اس مال کو چھوڑا ہے جبکہ اس مال کا پچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھاتو پھر ان دونوں کو دھو کہ ہوا ہے یا ان کی

رحفزت عمر دل فئونے نے اس مال کو چھوڑا ہے جبکہ اس مال کا بچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھا۔ تو پھران دونوں کو دھو کہ ہوا ہے یا ان کی ائے میں نقص تھا۔ (پھر فرمایا) خدا کی تئم! وہ دونوں دھو کہ کھائے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی وہ ناقص الرائے تھے۔ اوراگریہ ونوں حضرات ایسے تھے کہ ان پرہمیں ان کے بعد ملنے والاحرام تھا تو پھریقینا ہم ہلاک ہو گئے اور خدا کی قتم! یہ وہم ہمارے حق

.٣٥٥٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَامَ أَبُو بَكُرٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ :أَبُشِرُوا فَإِنِّى أَرُجُو أَنْ يُتِمَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَشْبَعُوا مِنَّ الزَّيْتِ وَالْحُبُزِ.

• ۳۵۵۸) حضرت مجاہد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منافقۂ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اورار شاوفر مایا جمہیں شارت ہو کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو پورا کرے گا یہاں تک کہتم زیتون کے تیل اور روٹی ہے سیراب ہوگے۔ سیری بروس میں دور میں وہ میں جو سیری میں میں دیس سیروج ہیں گئی ہے ہیں۔

٢٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، قَالَ :دَخَلَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ نَاسٌ مِنْ إِخْوَانِهِ يَعُودُونَهُ فِى مَرَضِهِ فَقَالُوا له : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَيْك ، قَالَ :قَدْ نَظَرَ إِلَىَّ ، قَالُوا :فَمَاذَا قَالَ لَك ، قَالَ :قَالَ :إنِّى فَقَالٌ لِمَا أُرِيد.

ا ۳۵۵۸) حفرت ابوالسفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابو بکر مٹاٹنٹو کی بیاری کے دوران ان کے بھائیوں میں ہے کچھ اب ان کی عیادت کے لیے آئے اورانہوں نے حضرت ابو بکر مٹاٹنٹو سے کہا: اے رسول اللّٰہ مُسِلِّفَتُنٹِیکَا بِیَا کے الیے ہم آپ کے لیے

معن من میں جو آپ کودیکھے۔حضرت ابو بکر وہا تھؤ نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھراس نے آپ میم کونہ بلائیں جو آپ کودیکھے۔حضرت ابو بکر وہا تھؤ نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھراس نے آپ ے کیا کہاہے؟ حضرت ابو بکر تھ تونے فرمایا حکیم نے کہا ہے میں نے جوارادہ کرلیا ہے اس کوضرور کروں گا۔

( ٣٥٥٨٢ ) حَذَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :أْتِيَ أَبُو بَكُرِ بِغُرَابِ وَافِرِ الْجَنَاحَيْنِ فَقَالَ : مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا عَضُدَ مِنْ شَجَرٍ إِلَّا بِمَا ضَيَّعَتْ مِنَ التَّسْبِيحِ.

( ٣٥٥٨٢ ) حضرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوبكر رہ الله كا ياس بزے بڑے پرول والا كوالا يا گيا تو حضرت

ابو بكر حنافذ نے فرمایا: كوئى شكار، شكارنہيں ہوتا اوركوئى درخت كا نانہيں جاتا گريد كہ وہ تبيح كوضائع كرديتا ہے۔

## ( ٨ ) كلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

#### حضرت عمر بن خطاب شاننيُّهُ كا كلام

( ٣٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِهْ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَلْقَيْت فَرْوَتِي بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكِبَ عَا الْفَرْوِ ، فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرُ لَهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرٌ :تَطْمَ

أَغْيُنُّهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ. ( ٣٥٩٨٣ ) حضرت عمر مزائق كے غلام اسلم ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب بم لوگ حضرت عمر تزائق كے ساتھ شام گئے ۔انہول نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراپی حاجت کے لیے چلے گئے ۔ میں نے سواری کے دونون حصوں کے درمیان چمڑے کا ملبوس ڈال دیا.

پھر جب حضرت عمر جن تنو آئے تو آپ جن تنو اُسی چمڑے یہ ہی سوار ہو گئے ۔ پس ہم اہل شام سے ملے ۔انہوں نے حضرت عمر جن تنو

استقبال کیا۔ وہ ویجھنے لگے تو میں ان کوحضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے بتلانے لگا۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے فرمایا: ان ک

آئکھیں ایسےلوگوں کے مراکب کی طرف للچاتی ہیں جن کا کوئی حصنہیں ہے۔حضرت عمر پڑھنے کی مرادمجمی سواریاں تھیں۔

( ٢٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيهِ فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْت بِرْذَوْنًا يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ أَلَّا أَرَاكُ

هَاهُنَا ، إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ خَلُوا سَبِيلَ جَمَلِي.

( ٣٥٥٨٣ ) حضرت قيس ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر طافؤہ شام تشريف لائے لوگوں نے ان كا استقبال كيا. حضرت عمر خان ان اونٹ پر تھے۔اوگوں نے کہا:اےامیرالمونین!اگرآپ غیرعر بی گھوڑے پرسوار ہوجاتے کہ لوگوں کے سرد'

اوررئیس آپ سے ملاقات کریں گے راوی کہتے ہیں اس پرحضرت عمر مزافظ نے فرمایا: میں تنہیں یباں دکھائی نہیں دوں گا۔معاملہ' وبال موتا ہے اورآ پ بناٹان نے اپنے ہاتھ ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا یم لوگ میرے اونٹ کاراستہ چھوڑ دو۔

( ٣٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَّ

الشَّامَ أَتَتُهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الشَّامَ أَتَتُهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذُ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِرَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذُ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ

الْمُوْمِينَ ، تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةِ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى هَذِه الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ. بالإِسْلَامِ فَكَنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ. ٣٥٥٨٥) حفرت طارق بن شباب سروايت بوه كهتم بين كه جب حضرت عمر وَانْ شُو شام تشريف لائة آپ زوز ك

۳۵۵۸۵) حضرت طارق بن شباب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رفیاٹیؤ شام تشریف لائے تو آپ بڑتو کے سیجت سے گروہ حاضر ہوئے اور آپ بڑتو ہے ایک ازار، دوموزے اورا یک عمامہ تصاراور آپ بڑتو اپنے اونٹ کے مرکو پکڑ کراس کو پانی میں ڈال رہے تھے۔لوگوں نے کہا:اے امیرالمومنین!لشکر آپ سے ملاقات کررہے ہیں اور شامی یہود کی ملاء پہنے بڑتا تو سے ملاقات کررہے ہیں اور شامی یہود کی ملاء پہنے بڑتا تا ہو ہوگا ہیں ہیں۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر بڑا تیونے نفر مایا: یقینا ہم وہ لوگ ہیں ہے۔

ئن كوالله تعالى نے اسلام سے عزت دى ہے۔ پس بهم اس كے علاوه كى چيز سے بر گرزت كے متلا شى نبيس بول كے۔ ٢٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَفِيقٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الدُّنْيَا حَصِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِى لَا يَشْبَعُ. أَخَذَهَا بِحَقِّهَا كَانَ قَمِمًّا أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِى لَا يَشْبَعُ. ٢٥٥٨ ) حضرت شقيق سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ حضرت عمر الله تنظيم على تحريفر مايا: بيشك و نيا يعشى اور سر سز ہے۔ پئى

, ۳۵۸۸)حضرت شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مؤنٹو نے خطا میں تحریفر مایا: بیشک و نیا میٹھی اور سرمبز ہے۔ پئی ' آ دمی اس کواس کے قت کے ساتھ لے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اس میں برکت دمی جائے اور جو شخص اس کواس کے بغیر لے گا تو اس کی مثال اس کھانے دولہ لے کا میں سرح سرین ہوتا ہو

كِكَا تُوَاسَكَى مَثَالَ اسَ كَمَا نَے والے كَى مِ جَوْمِر نہ ہُوتا ہو۔ ٢٥٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِتَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : لَمَّا أُتِيَ

عُمَرُ بِكُنُوزِ آلِ كِسُرَى فَإِذَا مِنَ الْصَّفُواءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَحَارَ مِنْهُ الْبَصَرُ ، قَالَ : فَبَكَى عُسَرُ عِنْدَ فَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ : مَا يُبْكِيك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا الْيُوْمَ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ ، فَلَكَ ، قَالَ عُمَرُ : مَا كَثُرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلاَّ أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَثُرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلاَّ أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. حضرت ابراتِيم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر جَلَيْنَ کے پاس آل کمری کے

نزانے لائے گئے تو اس میں اس فدرسونا، چاندی تھا کہ جس ہے آئکھیں چندھیانے لگیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر و پڑے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا: اے امیر الموشین! آپ کوئس چیز نے رلا دیا ہے؟ یقیینا آئ کادن توشکر، شی اور فرحت کا دن ہے۔ حضرت عمر حلائے نے فر مایا: یہ چیزیں جس قوم کے پاس بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ابتد تع لی ان کے درمیان اوت اور بغض ڈال دیتے ہیں۔

٣٥٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْت بَيْنَ كَتِفَى عُمَرَ أَرْبَعَ رِقَاعٍ فِى قَمِيصِهِ.

یہ ہے رہا ہو ہے۔ ۳۵۵۸۸) حضرت انس بنائیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جن تیز کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کی فیٹ ه این الی شیبرستر جم (جلده ۱) کی مستف این الی شیبرستر جم (جلده ۱) کی مستف این الی شیبرستر جم (جلده ۱)

میں چار پیوندد کھے۔

( ٣٥٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَّ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَسُعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتْ بِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُك ، فَيَكُونَ مِثْلُك عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ هِ الْأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِى بِذَلِكَ السَّمْنِ ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي سَمْنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

كشاب الزهد

الا رص فرنعت فيها نبتعي بلديك السمنِ ، وإنها حتفها في سمنها ، والسلام عليك. (٣٥٥٨٩) حفرت سعيد بن الي برده سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر والله نے حضرت ابومویٰ كی طرف خط لكھا: اما بعد

ر ۱۸ مقالا ۱۷ سرے علید بن ہروہ سے روہ ہے دہ ہے ہیں کہ تصری مر ہی ہوئے تصری ابوسوں می طرف دو لعما اما بعد پس بے شک خوش بخت ترین چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس کی وجہ ہے اس کی رعیت خوشحال ہواور یقینا اللہ کے ہاں بد بخت تر چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس ہے اس کی رعیت بدحال ہو خبر دار! تم اس بات سے بچو کہ تم (غلط جگہ ) چرنے لگو پھر تمہارے تمال بھی چرنے لگیس ۔ پس تمہاری مثال اللہ کے ہاں جانور کی ہی ہوگی جوز مین کے سبزے کی طرف دیکھا ہے تو اس میں چرنے لگتا ہے اور اس

کامقصدموٹا یا ہوتا ہے جبکہ اس کے موٹا یے میں ہی اس کی موت ہے۔ والسلام علیک

( ٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى الإِمَامِ

أَذَّى الإِمَامُ إِلَى اللهِ ، فَإِذًا رَتَعَ رَتَعُوا.

(۳۵۹۰) جفنرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹنے نے ارشاد فرمایا: رعایا،ا،ام کی طرف وہی چیز اوا کرے جو چیز امام اللّٰہ کی طرف اوا کرے گالیس جب امام چرنے لگتا ہے تو رعایا بھی جہتی ہے۔

( ٣٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ

عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلُ عَدُوَّكَ ، وَاحْتَفِظُ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ : يُعَادِلُهُ شَىٰءٌ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُك مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ اللَّهِ سِرَّك وَاسْتَشِرُ فِي أَمْرِكَ الَّذِيرَ يَخْشَهُ نَ اللَّهَ

(۳۵۵۹) حضرت محمد بن شہاب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مثلاثی نے ارشاد فرمایا: تم اپنے غیر متعلقہ کا موں میر تعرض نہ کرو۔اوراپنے دشمن سے علیحدہ رہو۔اوراپنے دوستوں میں سے صرف امانتدار کو خاص کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانتد' تروی سے مال کے چہند میں میں میں میں میں میں میں میں سے میں میں میں نے فرح تعلیم سے میں میں تروی میں میں میں می

آ دی کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے۔اور فاجرآ دی کی صحبت نہ پکڑو کہ وہ تمہیں بھی اپنے فجو رکی تعلیم دے گا۔اورتم اس کواپناراز نہ بتاؤ اورتم اپنے معاملات میں ان لوگوں ہے مشورہ کروجواللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوں۔

( ٣٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةً ، قَالَ : أَتَيْبُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَ

فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبِلِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْك أَمَّا بَعُدُ ، فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِي عُبَيْدَ الْمَرَّ مَلِذِهِ الْأَمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَرُ ا

كتباب الزهد

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱ ) و المحالي المحال يَدَيْك الشَّريفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعَنُو فِيهِ الْوَجُوهُ ، وَتَجفُ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ مَلكٌ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَلِـهِ الْأُمَّةِ سَيَرُجعٌ فِي آخِر زَمَانِهَا :أَنْ يَكُونَ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذَ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْك سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَوَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَك وَالسَّلَامُ عَلَيْك ، فَكَتَبَ إلَيْهِمَا :مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ : إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَغْدُ ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَىَّ تَذُكَّرَانِ أَنَكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مُهِمٌ وَأَنِّي قَدُ أَصْبَحُّت قَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجُلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتُ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلَاكُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُثْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبْتُمَا تَذُكُرَان أَنَّكُمَا كُنتُمَا تُحَدِّثَان ، أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا ۚ أَنْ يَكُونَ اِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعُدَاءَ الشَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ فَلِكَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَغْضِ النَّاسِ إِلَى بَغْضِ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَغْضِ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُما بِهِ وَقَدْ صَدَّقْتُما فَلا تَدَعَا الْكِتَابَ إِلَى فَإِنَّهُ لا غِنى لِي عَنْكُمَا وَالسَّلامُ عَلَيْكُمَا. (٣٥٥٩٢) حفرت محد بن وقد سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نعیم بن الی مند کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے ایک صحیف

نكال كردكها يا\_اس مين بيكها مواتها\_ابوعبيده بن جراح والفخ اورمعاذ بن جبل واثن كي طرف عد حضرت عمر بن خطاب والفؤ كي طرف بیزدہ ہے۔ آئپ پرسلامتی ہو۔امابعد! ہم آپ کونصیحت کرتے ہیں۔تمہارے لیےتمہاری ذات کامعاملہ بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت الی حالت میں ہیں کہ آپ کواس امت کے سرخ اور سفید پر اختیار حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے شریف اور گھٹیا آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور ہرایک کوانصاف میں اس کا حصہ ملتا ہے۔ اے عمر ڈاٹٹو! پس آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کیے ہو؟ کیونکہ ہم آپ کواس دن ہے ڈراتے ہیں جس دن چہرے جھکے ہوں گےاور دل خٹک ہو چکے ہوں گےاوراس دن

ولیلیں کا ان دی جا کیں گی۔ ایک بادشاہ ہوگا جولوگوں پراپنی جبروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔ اور مخلوق اس کے لیے ذکیل ہوگی۔ اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس

امت کے آخر کامعاملہ اس طرح سے لوٹے گا کہ وہ علانی طور پر بھائی اور ضوت کے دشمن ہول گے۔ اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ بکڑتے ہیں کہ ہماراییآ پ کوخط ،اس جگد کے علاو داترے جس جگد ہمارے دلوں سے اتر اہے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو صرف خیرخواہی

### ے کیے کنھاہے۔والسلام ملیک

پھر حضرت مر دنائفذ نے ان دونوں کوتم ریفر مایا عمر بن خطاب کی طرف سے حصرت ابوعبیدہ بن جراح وہائٹو اور حضرت معاذ

كتاب الزهد كالي

بن جبن بالنائد كے نام آب دونوں كوسلام ہو۔ اما بعد التم نے ميري طرف خط لكھا ہے اور مجھے بيد بات يا دولا كى ہے كہتم مجھے نفيهے

۔ ئررے بواورمیرے لیے میری ذات کامعاملہ بہت اہم ہےاور بیکہ میں الی حالت میں ہوں کہ مجھے اس امت کے سرخ وساہ پر ایس انسان میں میں امریش ور ان الما میں میٹیوں میں میں میٹیوں میٹیوں میٹیوں میٹیوں کے سے اس میں میں المام میں

اختیار حاصل ہے۔ میرے سامنے شریف اور ذلیل آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور ہرایک کے لیے اس میں سے حسہ ہے۔ اور تم نے مجھے یہ مات بھی لکھی ہے کہ اے تم جنال رکھوکہ اس وقت تم کسے رہتے ہو؟ ایسے وقت میں تم کے میں التہ

حسہ ہے۔ اور تم نے مجھے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اے عمر اہتم خیال رکھو کہ اس وقت تم کیے رہتے ہو؟ ایسے وقت میں عمر کے پاس اللہ کی طاقت اور قوت کے علاوہ کسی شے کا سہار انہیں ہے۔ اور تم نے میری طرف خط لکھ کر مجھے اس بات سے ڈرایا جس سے ہم سے

ی طافت اور توت نے ملاوہ می شے کا سہارا ہیں ہے۔ اور ہم نے میری طرف خط للھ لر جھے اس بات سے ڈرایا بس سے ہم سے کہل کبلی امتول کو ڈرایا گیا۔ اور زمانہ قدیم سے بید دستور ہے کہ گروش کیل ونہار ہر دور کو قریب کر دیتی ہے اور ہر جدید کو بوسیدہ کردیتی ہے۔ اور ہر موعود کو حاضر کردیتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جنت یا جہنم میں اپنی منازل کولوٹ جاتے ہیں اور تم نے بیہ بات لکھ کر بھی

بھیے یا د دبانی کروائی کے تنہیں میہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانہ میں اس طرف لوٹے گا کہ یہ ظاہری طور پر بھائی ہوں گے اور خلوت کے دشمن ہوں گے لیکن تم لوگ ایسے نہیں ہواور بیز مانہ بھی وہ نہیں ہے۔ بیدوہ زمانہ ہوگا جس میں خوف اور

شوق ظاہر ہوگا۔ بعض اوگوں کا شوق بعض لوگوں کی طرف اپنی دنیا کی بہتری کے لیے ہوگا اور بعض لوگوں ہے بعض کا خوف ہوگا یم نے مجھے بیہ خطائھ کر خدا کے نام پروصیت کی کہ بیہ خطا اُسی جگا اُترے جس جگہ تمہارے دلوں سے اُترا ہے یتم لوگوں نے بیز خطائھا ہے

ے بھے بیدخط معصر خدائے نام پر وصیت کی کہ بیدخط اسی جکد آخرے بس جکہ تمہارے دلوں سے آخر اے یم لوکوں نے بیدخد اور تم نے بی ککھا ہے۔ پس تم مجھے خط کھنانہ چھوڑ نا کیونکہ میرے لیے تمہارے خط کے بغیر چارہ کا رنہیں ہے۔ والسلام علیکما

( ٣٥٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِى عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِى فِى غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِى مِنَ الْغَافِلِينَ.

اعود بن ال المحدي على عرو، أو مدريي في عقله ، أو تجعلني مِن العافِلين. ( ٣٥٥٩٣) حضرت مر بن خطاب بن في بار عين روايت م كدوه كها كرتے تھے۔اكالله! مين آپ ساس بات كى بناه

مانگتا ہوں کہ مجھے دشو کہ لگ جائے یا میں غفلت میں پڑار ہوں یا آپ مجھے غافلین میں ڈال دیں۔

( ٣٥٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :وَاللهِ مَا نَحَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا لَهُ عَاصِ

(۳۵۵۹۳) حفرت بیار بین نمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دی گئی کے لیے بھی آٹانہیں چھانا مگریہ کہ میں نے ان کی (اس معاملہ میں) نافر مانی کی۔

( ٣٥٥٩٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٌ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِى اللَّيْثِ الْأَنْصَارِي ، قَالَ :قَالَ عُمَوُ : الْمَلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ أَحَدُ الطَّخْنَيْنِ.

ت المساحدين. ( ٣٤٤٩٠) حضرت ابوالليث انصاري ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت عمر روز عنو نے ارشاد فرمايا: آ ئے كوخوب اچھى طرح نوندھو کیونکہ ریھی ایک طرح کا پمیناہے۔

٣٥٥٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَا ذُكِرَ عُمَرَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمْ اِسْلَامًا ، وَلَا بِأَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالصَّرَامَةِ فِي أَمْرٍ

اللهِ ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ. ٣٥٥٩٢) حضرت يونس بروايت بوه كهتم بين كه حضرت حسن جب بهي حضرت عمر بناؤد كاذكركرت تو كهته خداكي فتم إيه عابر کرام میں سے اسلام لانے میں اول نہ تھے۔ اور بقیہ صحابہ رہ کائینے سے راہ خدا میں خرج کے معاملہ میں بھی افضل نہ تھے کیکن بھر

بھی بیصحابہ ٹھائیٹم میں سب پردنیا سے بے رغبتی ،خدا کے ظم میں پختہ مزئی کی وجہ سے خالب تھے۔اوراللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے۔

( ٣٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُو ۗ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا اذَّهَنَ عُمَرُ حَتَّى قُتِلَ إِلَّا بِسَمْنِ ، أَوْ إِهَالَةٍ ، أَوْ زَيْتٍ مُقَتَّتٍ.

٣٥٥٩٤) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر مزافق نے شہید ہونے تک سوائے تھی ، چکنا ہث اور مخلوط زیتون

تے تیل کے کسی تیل سے نہیں لگایا۔ ٢٥٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

يَمُرُّ بِالآيَةِ فِي وِرْدِهِ فَتَخْنَقُهُ الْعَبْرَةُ فَيَبْكِي حَتَّى يَسْقُطَ ، ثُمَّ يَلْزَمَ بَيْتَهُ حَتَّى يُعَادَ ، يَحْسِبُونَهُ مَرِيضًا.

`۳۵۵۹۸) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب رہا ٹنٹو اپنے ورد میں ایک آیت پر سے گزرتے تو آپ ڑھا و کہ بچکی بندھ جاتی۔ آپ اس قدرروتے کہ گر جاتے۔ یہاں تک کہ آپ گھرے ہو کے رہ جاتے آپ کی عیادت کی

باتی ۔ لوگ آپ کومریض خیال کرنے لگتے۔

. ٢٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَى جَارِيَةً مَهْزُولَةً تَطِيشُ مَرَّةً وَتَقُومُ أُخْرَى ، فَقَالَ :هَا بُؤْسَ لِهَذِهِ هَاهُ ، مَنْ يَعْرِفُ تَيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :

هَذِهِ وَاللَّهِ احْدَى بَنَاتِكَ ، قَالَ : بَنَاتِى ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مَنْ هِيَ ، قَالَ : بِنُتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَيْلَك يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَهْلَكْتَهَا هَزْلًا ، قَالَ :مَا نَصْنَعُ ، مَنَعْتَنَا مَا عِنْدَكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا عِنْدِى عَزَّكَ أَنْ تَكْسِبَ لِبَنَاتِكَ كَمَا تَكْسِبُ الْأَقُوامُ لَا وَاللهِ مَا لَك عِنْدِي إِلَّا سَهُمُك مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٥٩٩ ) حضرت حسن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر زفائفو راسته ميں چل رہے تھے اور آپ كے ساتھ حضرت عبداللہ ن عمر بڑی ٹنے مجھی تھے تو حضرت عمر بڑا ٹنو نے ایک کمزوری بچی کود یکھا جو بھی اٹھتی اور بھی گرتی ۔حضرت عمر مزایٹو نے فرمایا: ہائے ،اس کی

مرحالی۔ ہائے! اس کوکون جانتا ہے؟ حضرت عبدالله بناٹاند ناٹاند نے عرض کیا۔ خدا کی قتم! یہ آ پ کی ہی ایک بچی ہے۔ حضرت عمر وزائند نے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتاب الزهد

کہا۔ میری بچیوں میں سے۔حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں! حضرت عمر واٹھ نے یو چھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبداا بن عمر والله كى بكى بـ حضرت عمر والله ن كبا-اےعبدالله بن عمر! تم اس كوكمزورى سے بلاك كرو مے عبدالله نے كہا بم كريں جو پچھآ پ كے ياس ہاس كوآ پ نے ہم سے روك ركھا ہے۔اس پرحضرت عمر جن الله خوات عبداللہ جالتو كوديكھا

فر مایا: میرے پاس کیا ہے؟ تنہیں یہ بات شاق گزرتی ہے کہ جس طرح دیگرلوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول کے لیے کماؤ نہیں ،خدا کی تنم !میرے پاس تمہارے لیے دیگرمسلمانوں کے ساتھ (برابرکا) حصد ہی ہے۔

( ٣٥٦.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ :حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، يَوْ

تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. (ابو نعيم ٥٢)

(۳۵۹۰۰) حضرت عمر بن خطاب ٹڑاٹؤ کے بارے میں روایت ہے کہانہوں نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا:تم لوگ ا نفوں کا خود ہی حساب لوقبل اس کے کہان کا حساب لیا جائے اوراپیے نفوں کا وزن ہونے سے قبل ہی ان کا خود وزن کرلو۔ادرعرض ا كبركے ليےخوب صورت ہوجاؤ۔جس دن تم پیش كيے جاؤ گئم میں سےكوئی چرمخفی ندر ہے گی۔

( ٢٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعُدٌ :أَ وَاللهِ مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا ، وَلَا أَقْدَمِنَا هِجْرَةً وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَيّ شَيْءٍ فَصَلَنَا كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(٣٥٢٠١) حفزت ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: خداکی تنم اوہ ہم میں سے قدیم الاسلام نہیں تھے اور: ہی ہم میں قدیم البحرت تھے۔لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ہم پر فضیلت یا گئے۔وہ دنیا کے معاملہ میں ہم سب ۔۔

زیاده زاہد تھے۔حضرت سعد کی مراد،حضرت عمر بن خطاب شاہو تھے۔

( ٣٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* الْأَشَجِّ ، عَنْ مَعْمَر بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِىٌّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَـ

لِلَّهِ رَفَعَ اللَّهُ حِكْمَتُهُ ، وَقَالَ :انْتَعِشُ نَعَشَكَ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَفِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَرْ إِذَا تَعَظَّمَ وَعَدَا طَوْرَهُ وهَصَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ اخْسَأْ خَسَأَكُ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ

النَّاسِ صَغِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَحْقَرُ عِنْدُهُ مِنْ خِنْزِيرٍ.

(۲۵۲۰۲) حضرت عبیدالله بن عدی سے روایت ہے وہ کہتے ہین کہ حضرت عمر واٹھ نے فرملیا: بے شک بندہ جب اللہ کے لیے

تواضع كرتا بيتوالله تعالى اس كى شان بلندكر ديت بين اور فرمات بين: الحد كعر اموء الله تحقيم بلندكر \_ \_ پس بير وي ايز آب ير چھوٹا ہوتا ہےادرلوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔اور بیشک بندہ بڑائی اختیار کرتا ہےادرا پنی حد کوتجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوز مین بُنخ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ذلیل ہوجا۔اللہ نے تخجے ذلیل کیا۔ پس بیآ دمی اپنے آپ میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں چھوتا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیلوگوں کے ہاں خزیر سے بھی حقیر ہوجا تا ہے۔

( ٣٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا نَفَرَ عُمَرُ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ تُرَابِ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَيْهَا.

(٣٥٦٠٣) حضرت سعيد بن ميتب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر تفاقئ جب سفر كرتے تو مٹى كا ايك ڈ هير اكٹھا كر ليتے پھراس پراپنا كپڑا بچھا ليتے اوراس پرليٹ جاتے۔

( ٢٥٦.٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَقْبَلُت بِطَعَامٍ أَخْمِلُهُ مِنَ الْجَارِ عَلَى إبلٍ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فَتَصَفَّحَهَا عُمَرُ فَأَعْجَبُهُ بِكُرٌّ فِيهَا ، قُلْتُ : خُذْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِى ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى غِفَارٍ.

(٣٥٦٠٣) '' قبيله غفار كاايك آدى، اپنے والد بے روایت كرتا ہے اس كے والد كہتے ہیں كہ میں مقام جار سے صدقہ كے اونٹول پر كھانا لا دكر لا رہا تھا۔ حضرت عمر رق اللہ كونور بے ديكھا تو ان اونٹول میں ایک جوان اونٹ حضرت عمر وقائد كو پسند آيا۔ میں نے عرض كيا: اے امير المونين! اس كو لے ليں ۔ تو حضرت عمر وقائد نے اپناہا تھ مير بے كند ھے پر مار ااور فر مايا: ميں بنوغفار كے آدمی ہے زیادہ اس كا حقد ارنہیں ہوں۔

( ٣٥٦.٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ يَدَىٰ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُوْ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدُوِيِّ ، قَالَ : فَقَالَ : كُلُّ ، قَالَ : فَلَا يَتُبِعُ بِاللَّقُمَةِ اللَّهُ مَوْ يَتُبعُ بِاللَّقُمَةِ اللَّهَ مَوْ يَكُونُ اللَّهُ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلا رَأَيْت لَهُ آكِلاً ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّك مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلا رَأَيْت لَهُ آكِلاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لاَ أَذُوقُ سَمْنًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوُنَ.

(٣٥٢٠٥) حفرت محربن يكي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت عمر ولائو كسامنا يك بليك تقى جس ميں روئى ، كلى ميں چورا كى ہوئى تقى كدا يك ديهاتى قتم كا آ دى آ گيا۔ راوى كہتے ہيں كه حضرت عمر ولائو نے فرمايا: كھاؤ، راوى كہتے ہيں: پس أس نے بليث كے كنارے ميں موجود چكنا ہث كے ساتھ لقمہ لگانا شروع كيا اس پر حضرت عمر ولائون نے بوچھا لگتا ہے تم بھو كے ہو؟ اس نے كہا: خدا كى قتم ! ميں نے كھى كوچكھا ہے اور نہ ہى ميں نے اس كو كھانے والا ديكھا ہے۔ اس پر حضرت عمر ولائون نے فرمايا: خداكى قتم !اس وقت تك ميں كھى نہيں چكھوں گا جب تك يَدْحِيّا النّاسُ مِنْ أوَّلِ مَا يَحْمَيُونَ

( ٣٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُ شَيْءٍ أَفْئِدَةً.

(٣٥٦٠٦) حفزت عبدالله بن عتبه ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر والتئو نے ارشاد فرمايا بتم لوگ ،تو بـكر نے والے كى مجلس

میں بیٹھا کرو کیونکہ بیدل کوسب سے زیادہ زم کرنے والی چیز ہے۔

( ٢٥٦.٧ ) حَذَتَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَفْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جبينى لِلَّهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامُ كَمَا يُلْتَقَطُ التَّشُرُ ، لَاحْبَبْتِ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَجِقْتِ باللهِ.

( ٣٥ ١٠٤ ) حضرت نجي بن جعده سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ حضرت عمر خلاف نے ارشاوفر مايا: اگر بير بات نہ ہوتی كہ ميں راہِ خدا ميں چلتا ہوں يا اپني چيشانی کواللہ كے ليے مٹی ميں ركھتا ہوں يا ميں ايسے لوگوں ميں ميشمتا ہوں جوعمدہ كلام كواس طرح چن ليتے ہيں

یں جب بوں یا ہی چیسان والند سے سے ق می رکھا ہوں یا یں ایسے تو توں یں بیٹھا ہوں بوطرہ وال اس طرح بین میسے ہیں جیسے مجبور کو چنا جا تا ہے تو چھر مجھے ضدا سے ملنازیادہ محبوب ہوتا ہے۔

( ٣٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلْ بِالْبِرَازِ ، يَغْنِى يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

(٣٥٢٠٨) ايك بوڙھے سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحفرت عمر بن شخف نے ارشاد فرمایا: جو آ دى حق كااراد وكرتا ہے تواس كو جا ہے كەابينے معاملہ كوفلا ہرر كھے۔

( ٢٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ. (٣٥٦٠٩) حضرت ابوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وَثَاثِیُ نے ارشاد فرمایا: مردیاں، عبادت گزار کے لیے

غنیمت میں ۔

( ٢٥٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ :قَالَ

اخْتَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى جُلَسَائِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَشِىِّ فَقَالُوا : مَا حَبَسَكُ ، فَقَالَ : غَسَلْت ثِيَابِي، فَلَمَّا جَفَّتُ خَرَجْتِ اِلْمُكُمُ.

(۳۵ ۲۱۰) حضرت عطا ، خراسانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہا تھی بن خطاب نے اپنے ہم مجلسوں کورو کے رکھا پھر

آ پ بڑٹاؤ شام کوان کے پاس آئے۔لوگوں نے پوچھا: آپ کوکس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنے کیڑوں کو دھویا تھاجب وہ خشک ہوئے تو میں تمہارے یاس آیا۔

( ٣٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : إِنَّكَ لَنْ تَنَالَ الآخِرَةَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

(٣٥ ١١١) حفزت سفيان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفزت عمر رفيانئ نے حضرت ابوموی جائن كو خطالكھا بينگ تم آخرت كواس سے بہتركس چیز سے حاصل نہيں كر سكتے كد نیاميں بے رغبتی اختيار كرو۔

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ نَاسٌ مِنْ

الْهِرَاقِ فَرَأَى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْهِرَاقِ ؟ لَوْ شِنْت أَنْ يُدَهْمَقَ لِي كَمَا يُدَهْسَقُ لَكُمْ لَفَعَلْت ، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِي مِنْ دُنْيَانَا مَا نَجِدُهُ فِي آخِرَتِنَا ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ قَالَ : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ هِي حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾.

(٣٥٦١٢) حفرت عبدالرحمان بن البيكالي سے روایت ہے وہ کہتے ہیں که حفرت عمر مزافظ کے پاس، عواق کے پچھاوگ آئے۔
حضرت عمر مزافظ نے انہیں دیکھا کہ گویا وہ کھانا تھوڑا کھارہے ہیں۔حضرت عمر مزافظ نے فرمایا: اے اہل عواق! بید کیا ہے؟ اگر میں
عابتا کہ جس طرح تمہارے لیے کھانا عمدہ بنایا گیا،میرے لیے بھی بنایا جائے تو میں بنواسکتا ہوں۔لیکن ہم اپنی و نیامیں سے بچائے
ہیں جس کو ہم آخرت میں یا ئیس گے۔ کیا تم نے حق تعالی کا فرمان نہیں سنا: ﴿أَذْهَبْتُهُ طَيْبُاتِكُمْ فِی حَبَاتِكُمُ اللّٰذِیْبَا
وَ اسْتَمْتَعْتُهُ بِهَا﴾.

( ٣٥٦١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ فَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّب عَنْ مَفْعَدَتهِ ، قَالَ : أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ تَجَوَّب عَنْ مَفْعَدَتهِ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصٌ شُبْكَرُنِي عَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصَ قُبْطرِي ، فَجَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَأَلْقَى إلَيْهِ الْقُبْطرِي ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا أَلْيَنُ ، فَرَمَى بِهِ اللّهِ ، وَقَالَ : أَلُقِ إِلَى قَمِيصِي ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعِرَقِ :

(۳۵۱۱۳) حفرت بشام بن عروه، اپن والد بروایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر والؤو شام تشریف ایا تو اب جوائؤ کا میش بینے کی جلب حضرت عمر والؤو شام تشریف ایا تا ب جوائؤ کا تحقیق میں بینے کی جگہ ہے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک موٹی اور سنبلانی قمیص تھی۔ چنا نچہ آپ وہ فیز نے وہ قمیص صاحب افر نات یا ایل کی طرف بھیجی راوی کہتے ہیں پس اُس نے اس قمیص کو دھویا اور اس میں بیوندلگا دیا اور حضرت عمر والؤو کے لیے قبطر ک تمیس کی کی ہوان دونوں قمیصوں کو نے کر آ دی آپ وظائو کے پاس آیا اور آپ وٹائو کو قبطری قمیص دی۔ حضرت عمر وائو نے اس قمیص کو پکڑا اور اس کو چھوا پھر فرمایا: بیخصے میری قمیص وے دو کیے کہ کا دونوں قمیصوں میں سے بسینہ کوزیادہ چوسنے والی ہے۔

کیونکہ وہ ان دونوں قمیصوں میں سے بسینہ کوزیادہ چوسنے والی ہے۔

( ٢٥٦١٤ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : يَخْفَظُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، كَانَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْأَفْلَحِ نَلْرَ أَنْ لَا يَمَشَّ مُشْرِكًا ، وَلَا يَمَشَّهُ مُشْرِكَ ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ.

(٣٥٦١٣) حفرت عاصم بن عمر بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ حضرت عمر الله فؤ فر ما پاكرتے تھے۔اللہ تعالی ايمان والے كہ حفاظت كرتا ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن افلح نے اس بات كی نذر مانی تھی كہ وہ كسى مشرك كونيس چھوكيں كے اور كوئى مشرك ان كونہ چھوئے۔ چنانچ جس طرح بدا پنى زندگى ميس اس سے بچتے رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان كوان كی وفات كے بعد بھى بچايا۔ ( ٢٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ قُرْبُعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ بْنُ الْمُحَطَّابِ يُوْتَى بِخُبْزِهِ وَلَحْمِهِ وَلَيَنِهِ وَزَيْتِهِ وَبَقْلِهِ وَخَلِّهِ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ وَيَقُولُ هَكَذَا فَيَمْسَحُ يَدَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُولُ : هَذِهِ مَنَادِيلُ آلِ عُمَرَ.

کرتے۔ پھراپ ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ سے ال لیتے اور فرماتے۔ آل عمر والٹی کے رومال یبی ہیں۔

( ٣٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا الدُّنْيَا فِي الآجِرَةِ إِلَّا كَنْفُجَةٍ أَرْنَبِ.

(٣٥ ١١٢) حضرت الوليح سے روايت ہوہ كہتے ہيں كذا خرت كے مقابلہ ميں دنيا كى حيثيت خركوش كى ايك چھلانگ كى ي بـ

( ٣٥٦١٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَر ، قَالَ : حدَّثَنَا وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تَغْتَرِضُ لِمَا

لَا يَغْنِيك وَاغْتَزِلْ عَدُوَّك وَاخْذَرْ صِدِّيقَك إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقُوَامِ ، وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِى اللَّهَ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُطْلِغُهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرْ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ.

(۲۱۷ هـ) حضرت و دیدانساری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دولاً: نے ارشاد فرمایا: جو بات تمہارے مقصد کی نہ ہو اس سے تعرض نہ کرو۔اوراپ دشمن سے علیحد گی رکھو۔لوگوں میں اپنے دوستوں میں سے امین کے ماسواسے ڈرواورا میں شخص وہ ہوتا ہے جوخو نب خدار کھتا ہو۔ فاجر آ دمی سے صحبت نہ رکھو پھر اس کے فجو رکوسکھ جاؤ گے۔اوراس کواپنے راز پر مطلع نہ کرواوراپ معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کر وجواللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔

( ٢٥٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الْعُوْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ. (٢٥٦٨) حفرت اساعيل بن اميه بروايت بوه كهتم بين كه حضرت عمر والتي بين خلوت بين برب دوستون براحت بوتى بيد قرمات بين خلوت بين برب دوستون براحت بوتى به برقى ب

( ٣٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَدِمَ أَنَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةٍ قَدْ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا قَالَ :فَأَكَ مُا تَقُرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَيُّ بِشَيْءٍ تُرِيدُونَ خُلُوا وَحَامِضًا وَحَارًا وَبَارِدًا وَقَذْفًا فِي الْبُطُونِ. قَالَ:فَقَالَ لَهُم:قَدْ أَرَى مَا تَقُرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَيُّ بِشَيْءٍ تُرِيدُونَ خُلُوا وَحَامِضًا وَحَارًا

(۳۵۲۱۹) حضرت صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹھ کے پاس عراق سے پچھلوگ آئے۔ان میں حضرت جریر بناع باللہ بھی تھے۔راوی کہتے ہیں پھرکوئی ان کے پاس ایک بڑا برتن لے کرآیا جس میں روٹی اور زیتون بنایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں حضرت عمر شاٹھ نے ان لوگوں سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آ رام سے ملکے سے لیا۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر شاٹھ نے ان سے کہا۔ تحقیق میں تمہاری گوشت کے لیے شدت خواہش کود کھی رہا ہو۔تم کیا جاتے ہو؟ کھٹا میٹھا، شعندا گرم، بیٹوں

( ٣٥٦٢ ) جَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَكَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْن خَلَطُهُ بِصَاحِبِهِ.

فَکَّانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْنِ خَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ. (۳۵۶۲۰) حضرت عمر کے بارگ میں روایت ہے کہ انہیں ایک دعوت میں مدعوکیا گیا پس وہ لوگ جب کوئی مختلف شے لاتے تواس "

كُوا عِنْ مَا تَشَى كَمَا تَصْطَالِيَة -( ٣٥٦٢١ ) حَلَّثْنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَلَّثُنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ تَبِنَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : لَيْتَنِى هَذِهِ النَّبِنَةُ ، لَيْتَنِى لَمْ أَكُ شَيْئًا ، لَيْتَ أُمَّى لَمْ

رَايْتُ عَمْرُ بَنَ الْحَطَابِ آخَد تَبِنَهُ مِن الأَرْضِ ، فَقَالَ : لَيْتَنِى هَدِهِ التَّبِنَهُ ، لَيْتَنِى ثم آك سَيَّا ، لَيْكَ آمَى ثم تَلِدُنِى ، لَيْتَنِى كُنْتَ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

(۳۵ ۱۲۱) حفرت عبدالله بن عامر بروایت بوه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ انہوں نے زبین سے ایک تکا اٹھایا (اور فر مایا: ہائے کاش آمیں بیت کا ہوتا۔ کاش! میں پھھند ہوتا۔ کاش میری ماں نے جھے جنانہ ہوتا۔ کاش! میں بھولا بسرا

( ٢٥٦٢٢) حَلَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، وَقَالَ : وَيُلِي وَيُلُ أُمَّ عُمَر اِنْ لُمْ يَغْفِرُ لِى دَبِّى. قَالَ : كَانَ رَأْسُ عُمَرَ عَلَى حِجْرِى ، فَقَالَ : ضَعْهُ لَا أُمَّ لَك ، فَقَالَ : وَيُلِي وَيُلُ أُمَّ عُمَر إِنْ لُمْ يَغْفِرُ لِى دَبِّى . (٣٥١٢٢) حضرت ابن عمر والت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر والله كاسر مبارك ميرى گود ميں تقاتو حضرت عمر والله في فرمايا: حيرى مان ندر ہے۔ اس كو ( زمين بر ) ركه دو۔ پھر فرمايا: ميرى الماكت ! اگر مير ب رب نے جمعے معاف ندكيا تو ميرى

ماں کی ہلاکت۔ ( ٢٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ جُجَيْرِ بْنِ رَبِيعة ، قَالَ :قَالَ

عُمَّرُ : إِنَّ الْفُجُورَ هَكَذَا وَعَطَّى رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبِيهِ ، أَلَا إِنَّ الْبَرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأْسَهُ. (٣٥٩٣٣) حضرت جير بن ربيد بروايت بوه كَبَتَ بِين كه حضرت عمر اللهُ فَ فرمايا: بيشك كناه ايبا باورآب واللهُ ف

(٣٥ ٩٢٣) حفرت بحير بن ربيدے روايت ہے وہ لہتے ہيں كەخفىرت عمر رفائق نے فرمایا : بينك كناہ اليا ہے اورا پ بوائق ہے۔ اپنے سركوا بني ابروؤں كى طرف جھكاليا \_خبر دار! بينك نيكى اس طرح ہاورآ پ نے اپنے سركو چھپاليا-

بَ عَرُونِي اللهِ عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ : قَالَ أَنَسُ : غَلَا السعر غَلَا الطَّعَامُ الطَّعَامُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنُكَرَهُ بَطْنُهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ هَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنُكَرَهُ بَطْنُهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ هَا هُوَ

إِلَّا هَا تَرَى حَتَّى يُوَسِّعَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. (٣٥ ١٢٣) حضرت انس كہتے ہيں كەقبىتىں بوھ گئيں، مدينه منوره ميں حضرت عمر والله كے زمانه ميں كھانا مهنگا ہوگيا۔ حضرت عمر والله

نے جو کھانا شروع کیا تو وہ ان کے پید کوموافق نہ آیا۔حضرت عمر دفاتھ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا:

الزامد كالم شيبه مترجم (جلده ا) في المستقب الم

خدا کی قتم! جب تک الله تعالی مسلمانوں پروسعت نه کردیں تب تک یہی کھاؤ گے۔

( ٣٥٦٢٥ ) حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أبيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَأَى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً ، فَقَالَ :خُذْهَا ، قُلْتُ :وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَّى

تَجْتَمِعَ ، فَأَخَذْتِهَا فَمَرَّ بِمِرْبَدِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِهَا فِيهِ.

(٣٥٩٢٥) حفرت زید بن اسلم،اپنے والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈاپٹنڈ کے ساتھ چل رہا

تخا۔ انہوں نے ایک گری ہوئی تھجور دیکھی تو فر مایا اس کو پکڑ لو۔ میں نے عرض کیا۔ میں اس تھجور کو کیا کروں؟ حضرت عمر زونوز نے فر ، یا: ایک ایک تھجور ہی جمع ہوتی ہے۔ پس میں نے وہ پکڑلی ٹھرآ پ ڈٹاٹنو تھمجوروں کے ڈھیر کے پاس ہے گز رہ تو فر مایا: اس همجوركويهان كيينك دوبه

( ٢٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُه مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَبِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ، قَالَ : يَطْرَحُ النَّطْعَ عَلَى الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلُّ بهِ.

(٣٥٩٢٦) حفرت عبدالله بن عام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حفزت عمر رہاؤٹو کے ساتھ باہر ڈکلاتو میں نے ان کو واپس آنے تک خیمہ لگاتے نہیں دیکھا۔ راوی کہتے میں۔ میں نے پوچھا: پھرووکس چیز سے سامیہ حاصل کرتے تھے؟ استاو نے جواب دیا: چڑے کودرخت پرڈال دیتے تھاوراس ہے سامیہ حاصل کرتے تھے۔

( ٢٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ

مِنْ وَلَدِ الصَّأْنِ ضَيَاعًا بِشَاطِءِ الْفُرَاتِ خَشِيت أَنْ يَسْأَلِنِي اللَّهُ عَنْهُ.

( ٣٥ ٦٢٧ ) حفرت حميد بن عبدالرحمٰن ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت عمر والتأذ نے ارشاد فرمايا كه اگر دريائے فرات كے کنارہ پرکوئی بھیڑ کا بچہ ہلاک ہوجائے تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں القد تعالیٰ مجھ ہے سوال نہ کرے۔

( ٢٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يسير بُنِ عَمْرِو قَالَ :لَمَّا أَتَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الشَّامَ أَتِي

بِبِرْ ذَوْن فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالَ : قَبَّحَك اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك هَذَا.

(٣٥ ٦٢٨) حفرت يسر بن عمرو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر بن خطاب وافي شام تشريف لائے تو ايك جمي گھوڑا لایا گیا چنا نچہ آپ زائٹواس پرسوار ہوئے۔ پھر جب اس نے حرکت کرنا شروع کیا تو آپ اس سے پنچے اتر آئے اور اس کے چبرے كو مارااور فر مايا الله تعالى تيرابراكر ياورجس نے تجھے پيسكھايا ہےاس كابھي براہو\_

( ٣٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِى دَارِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَدَنَوْت مِنْهُ ، فَقُلْتُ : مَا الَّذِى أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : هَكَذَا بِيَدِهِ وَأَشَارَ بِهَا ، قَالَ : قُلْتُ :ما الَّذِى يُهِمُّك وَاللهِ لَوْ رَأَيْنَا مِنْك أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مِنِّي أَمْرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمْتُمُوهُ ، فَقُلْتُ : آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمْنَاك ، قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الَّذِي إِذَا رَأَى مِنِّي أَمُوًّا يُنْكِرُهُ قَوَّمَنِي.

(٣٥١٢٩) حضرت حذيف سے روايت ہوہ كتے ہيں كديس حضرت عمر كے پاس كيا جبكه و ١ اپنے كھركى چوكھٹ پر تھے اوراپنے آ پ ہے باتیں کرر ہے تھے۔ میں آ پ کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا: اے امیر المومنین ایکس چیز نے آ پ وَفَلر مندکر رکھا ہے؟ آب جافن نے اپنم باتھوں سے اشارہ فرما کر کچھ کہدراوی کہتے ہیں میں نے کہا: آپ کوکس چیز نے وہم میں ڈالا ہے؟ خدا کی قتم! اگر ہم آپ ہے کس امر منکر کو دیکھیں گےتو ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔حضرت عمر مزانو نے کہا. بخدا! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ے۔ا ً رتم نے مجھے کوئی امر منکر دیکھا تو تم مجھے سیدھا کردو گے؟ میں نے کہا:اس خدا کی قتم اجس کے سواکوئی معبوز نہیں ہے۔ہم نے اگر آپ ہے کوئی امرمنکر دیکھا تو البتہ ہم آپ کوسیدھا کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں۔اس پرحضرت عمر جاٹھ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور فر مایا: تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندر محمد مُؤَفِّقَائِ کے صحابہ شکائیٹم پیدا فر مائے جو مجھ سے بھی کوئی

( .٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيُثُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ التَّمْوِ بِحَشَفِهِ.

امرمنکر دیکھیں گئے تو مجھے سیدھا کریں گے۔

(٣٥٩٣٠) حضرت الس بن تن سے دوایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو مجبور کے صاع میں سے گھٹیا تھجوری كھاتے ديكھا۔

( ٣٥٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِي عُسَرَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَيَقُولُ : يَا أَسُلَمَ حُتَّ عَنَّى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ.

(٣٥ ١٣١) حضرت زيد بن اسلم ،اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كدميس حضرت عمر وزائفو كے پاس تھجور كے صاع لا تا تو حضرت

عمر خاننی فرمات: اے اسلم! اس کے حصلکے مجھ سے ہنادو۔ پھرآپ جاننی گھٹیا تھجور کھالیتے۔

( ٣٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُولَلَ عُمَرُ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، فَقَالَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّءِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا.

( ۱۳۲ ۳۵ ) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹنو سے توبیہ نصوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آپ بڑا تان نے فرمایا: توبہ نصوح: بیہ کہ آ دمی برے کام ہے توبہ کرے اور پھر بھی بھی اس کی طرف نہ لوٹے۔

( ٣٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرٌ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَإِذَا

النُّهُومُ زُوِّجَتُ ﴾ قَالَ :يُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُقْرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِي النَّارِ.

(٣٥٤٣٣) حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر حظافظ سے الله تعالىٰ كے قول ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوَّجَتْ ﴾ كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ والله نے فرمايا: جنت ميں نيك آ دمي كونيك آ دمى كے ساتھ ملايا جائے گا اور جہنم

میں برے آ دی کے ساتھ برے آ دمی کوملایا جائے گا۔

( ٢٥٦٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، قَالَ :حدَّثِنِي طُعْمَةُ بْنُ غَيْلاَنَ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، يُقَالَ لَهُ :مِيكَائِيلُ شَيْخ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :قَدْ تَرَى مَقَامِى وَتَعْلَمُ حاجَتِى فَأَرْجعْنِى مِنْ

عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِي مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِي ، قَدْ غَفَرْت لِي وَرَحِمَتْنِي ، فَإذَا قَطَى صَلَاتَهُ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا يَدُومُ ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللهم اجْعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا

بِعِلْمِ وَأَصْمُت فِيهَا بِحُكْمِ ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثِرُ لِى مِنَ الدُّنيَا فَأَطْغَى ، وَلَا تُقِلَّ لِى مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرُ مِمَّا كُثُورُ وَٱلَّهَى.

(۳۵ ۱۳۳) میکائیل نای ایک آ دی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹھ جب رات کو قیام کرتے تو فرماتے تحقیق تو یری جگہ کود کھے رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ پس اے اللہ! تو مجھے اپنے پاس سے کامیاب، اور دعا قبول کیا ہوا واپس فر ما۔ تحقیق تونے میری مغفرت فرمادی اور مجھ پر رحت کی اور جب حضرت عمر وہ کھوا پنی نمازے فارغ ہوتے تو کہتے۔اے اللہ! میں دنیا كى كى چيز ميں دوام نبيں ديكھا۔اور ميں دنياكى كى حالت كى استقامت نہيں ديكھ رہا۔اے اللہ! تو دنيا ميں مجھے علم كے ساتھ بولنے

والا بنا دے اور دنیا میں مجھے اپنے تھم کے ساتھ خاموش رہنے والا بنا دے۔اے اللہ! تو میرے لیے دنیا کوزیادہ نہ کرنا کہ پھر میں سرکش ہوجاؤں اور میرے لیے دنیا اتنی کم بھی نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ بے شک اتنی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ ہے بہتر ہے جو

( ٣٥٦٢٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقُلْتُ :أَبُشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْلَمْت حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدُت مَعَ رَسُولِ اللهِ حِينَ خَذَلَهُ

النَّاسُ ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقُتِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ :أَعِدُ عَلَى ، فَأَعَدُّت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرًاءً وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْت بِهِ

مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ.

(٣٥٩٣٥) حضرت ابن عباس مخافز سے روانیت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دافٹر پر حملہ ہوامیں ان کے باس گیا اور میں نے کہا:اے امیر المومنین! آپ کو جنت کی بٹارت ہو۔ جب دیگر لوگوں نے کفر کیا تب آپ داھی نے اسلام قبول کیا۔ جب دیگر لوگ

مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰ ) کے مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰ ) کے مسئف کے مسئف کے ساتھ جہاد کیا۔ اور جناب رسول اللہ مِنْفِقَةَ کے ساتھ جہاد کیا۔ اور جناب رسول اللہ مِنْفِقَةَ کَ ساتھ جہاد کیا۔ اور جناب رسول اللہ مِنْفِقَةَ کَ ساتھ جہاد کیا۔ اور جناب رسول اللہ مِنْفِقَةَ کَ ساتھ جہاد کیا۔

ب رون مدر رصیع ورور مرد ہے ہے ب اپ ری و سے اپ کی والے اس میں کوئی دوآ دی اختلاف کرنے والے ہیں ہیں اور آپ شہید ساس حال میں آئی کہ آپ تم سے راضی تھے۔اور آپ کی خلافت میں کوئی دوآ دی اختلاف کرنے والے ہیں ہیں اور آپ شہید ار مرر ہے ہیں۔ حضرت عمر وہ اُٹو نے فر مایا: مجھے یہ بات دوبارہ کہو۔ چنا نچہ میں نے یہ بات آپ کو دوبارہ کہی تو آپ شائونے نے مایا جسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اگر میرے پاس زمین پرموجود چیز وں کے برابر سونا جاندی ہوتا تو میں اس

> ئے ذریعہ قیامت کی ہولنا کی سے جان چیٹر الیتا۔ م

## ( ٩ ) كلام علِي بنِ أبِي طالِبٍ رضى الله عنه

### حضرت على بن طالب رثاثثةُ كا كلام

٣٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ بُنْسِي الآخِرَةَ ، وَإِنَّ اللّهَ عَلَيْكُم الْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ بُنْسِي الآخِرَةَ ، وَإِنَّ اللّهُ فِي الْحَقِّ ، وَإِنَّ اللّهُ فَيَا قَدْ تَرَحَّلَتُ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الدُّنْهِ مَكُلٌ ، وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًّا حِسَابٌ ، وَلاَ عَمَلَ .

(ابن المبارك ٢٥٥)

۳۵ ۱۳۳ ) بنوعامر کے ایک صاحب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی واٹو نے ارشاد فرمایا: مجھے تم پر صرف دو چیزوں کا ف ہے۔ کمبی اُمید، اور خواہشات کی پیروی۔ کیونکہ امید کالمباہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ، حق بات سے اوٹ بن جاتی ہے۔ یقینا دنیا پیٹے پھیر کرکوچ کر جاتی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ اور ان میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم اُس آخرت کے بیٹے بنو۔ پس آج ممل ہے، صاب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا ممل نہیں ہوگا۔

٢٥٦٣٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْعَامِرِي ، عَنْ عَلِي بِمِثْلِهِ. ٣٥٩٣٧) حفرت مهاجرعامرى بهي حضرت على حافظ سے الى روايت كرتے ہيں۔

٣٥٦٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُومَة عَرَفَ النَّاسَ ، وَلَمْ

يَغْرِفُهُ النَّاسُ ، وَعَرَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضُوان ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يُجْلِي عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَيُدَخِّلُهُمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالْمُذَايِيعِ الْبُدُرِ ، وَلَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَائِينَ.

۳۵۲۳۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا: ہر غیر معروف آ دمی کے لیے بشارت ہے جولوگوں کوتو کپانتا ہے لیکن لوگ اس کونہیں پہچانتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کواپئی رضا کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت کے جراخ ہیں۔ ان سے ہراند عیر افتند دور کر دیا جاتا ہے اور ان کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ بیلوگ کے راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے اورنہ جفا کرنے اور ریا کاری کرنے والے۔

( ٣٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنٌّ :خَيْرُ النَّاسِ هَذَ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلُحَقُ بِهِمَ التَّالِي ، وَيَرْجِعُ النَّهِمَ الْعَالِي.

3

(٣٥٩٣٩) حضرت زبيد ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت على خانؤ نے ارشاد فرمايا: لوگوں ميں ہے بہترين بيدرميا نے لوگ

میں۔ پیچھےوالے ان سے اس جاتے میں اور آ گےوالے ان کی طرف اوٹ آتے میں۔

( ٢٥٦٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إيَاسُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ بْر

أَبِي طَالِبِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً فَأَوْصَاهُ ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ ، لاَ مُبَدَّ لَك مِنْ لِقَائِهِ ، وَ' مُنْتَهَى لَك دُونَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَلَيْك بِالَّذِي يُقَرِّبُك إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ فِيمَا عِنْدَ اللهِ خَاَ مِنَ الدِّنيا.

( ٣٥ ٦٨٠ ) حضرت عطاء بن ابى رباح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جب کوئی سریہ روانہ فر ماتے تو اس

پرکسی آ دی کومتولی بناتے اوراس کووصیت کرتے ۔ فرماتے: میں تمہمیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔ تمہمیں اللہ ہےضرور ما ہےاوراس سے چھیےتمہارے لیے نتبی کوئی نہیں ہے۔ وہی دنیا ، آخرت کا مالک ہےاورتم ضروروہ کام کرو جوتمہیں اللہ کے قریب

كرے كيونكہ جو بچواللہ ك ياس بود دنيا كے مال كابھى خليفہ ہے۔

( ٣٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ زُيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ نَفْجَةَ عَابَ عَلِيًّا فِي

لِبَاسِهِ ، فَقَالَ : يَقْتَدِى الْمُؤْمِنُ وَيَخْشُعُ الْقَلْبُ. (٣٥ ١٣١) حضر ت زيد بن وہب ہے روایت ہے کہ نعجہ نے حضرت علی بڑاٹھ کے لباس کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ زائفہ ہے

فرمایا:مومن اقتداء کرتا ہے اور قلب خشوع کرتا ہے۔

( ٣٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الَّذِى كَانَ يَخْدِمُ أَا

كُلْثُومِ ابْنَةَ عَلِمٌّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمْ كُلْثُومِ وَهِىَ تَمْتَشِطُ وَسِتْرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنِي ، فَجُلَسْت أَنْتَظِرُهَا حَتَّى تُأْذَنَ لِي ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلَا عَلَيْهَا وَهِيَ تَمْتشِطُ ، فَقَالًا : إِلَّا تُطْعِمُونَ أَبَا صَالِحِ شَيْنًا ، قَالَتُ بَلَى ، قَالَ :فَأَخُرَجُوا قَصْعَةً فِيهَا مَرَقٌ بِحُبُوبِ ، فَقُلْتُ :أَتُطْعِمُونَنِي هَذَا وَأَنْتُمُ أَمَرَاءُ ، فَقَالَتُ أُمُّ كُلْتُوم · دَ

أَبًا صَالِحٍ ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَنْرُنْجِ فَلَهَبَ حَسَنٌ ، أَوْ حُسَيْنَ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَنْوُنْج فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُسْمَ.

(٣٥ ١٩٣٢) حضرت عمر و بن مره ،حضرت ابوصالح .... جوحضرت على كى بيثي حضرت ام كلثؤم ثذه فيفغا كى خدمت كرتے تنجے .... روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حصرت ام کلثوم کے پاس حاضر ہواوہ تنکھی کرری تھیں۔ چنانچہ میں بیٹھ کران کا انتظا ي معنف ابن اني شير مترجم ( جلاوه ) کي معنف ابن اني شيرمتر جم ( جلاوه ) کي معنف ابن اني شيرمتر جم ( جلاوه )

ر نے لگا بیبال تک کدانہوں نے مجھے اجازت دی۔حضرت حسن اور حضرت حسین ٹیکھٹن تشریف لائے۔ جبکہ وہ تعلیمی کرر بی ئیں ۔انہوں نے بوچھا کیائم نے ابوصالح کو کھانانہیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فرمایا: کیوںنہیں۔راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے ایک پیالہ نکالا جس میں شور بہ میں دانے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:تم لوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس پر

عنرت ام کلثوم نے فر مایا: اے ابوصالح!اگرتم امیر المونین کود کیے لوتو پھرتم کیے ہو؟ مالٹے لائے گئے تو حضرت حسین ن سے مالنا لینے لگے تو حضرت علی مخاتا نے ان کے ہاتھ سے مالنا چھین لیا پھرتقسیم کرنے کا کہاچنا نچہ وہ تقسیم کردیا گیا۔ ٣٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَأُمَّهِ

ۚ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ : اكْفِى فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِدْمَةَ خَارِجًا : سِقَايَةَ الْمَاءِ وَالْحَاجَةَ ، وَتَكُفِيك الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْخَبْزَ وَالطَّحْنَ.

٣٥ ١٣٣ ) حضرت الواليشري سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت على من فون نے اپنى والدہ فاطمہ بنت اسد سے كبار آپ فاطمہ ت محمد مَیلِ النَّحِیْثُ کو باہر کی خدمت پانی لا ناوغیرہ سے کافی ہوجا ئیں۔وہ آپ کو گھر کے کام ہے آٹا گوندھنا،روٹی پکا نا اور چکی جلانا

٢٥٦٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أُهْدِيَتُ فَاطِمَةُ لَيْلَةَ أُهُدِيَتُ إِلَى ، وَمَا تَحْتَنَا ۚ إِلَّا جِلْدُ كَبُشٍ.

٣٥٦٨٣) حفرت على جي تنظير سے روايت ہو و كہتے ہيں جس رات حضرت فاطمہ مجھے مديد كى محتي اس رات ہمارے نيچ صرف بنڈھے کی کھال تھی۔

٢٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيّ فِيهِنَّ لَأَنْضَيْتُمُوهُنَّ قَبُلَ أَنْ تُدُرِكُوا مِنْلَهُنَّ : لاَ يَرْجُ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ ، وَلاَ يَحَفُ إِلَّا ذَنْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَحْيِي مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلَا يَسْتَحْيِي عَالِمٌ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ الإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

٣٥١٨٥) حضرت ابواسحاق سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحضرت على من الله نے ارشاد فرمایا: چند باتیں الى بین كدا كرتم سوار يوں کوچلاؤ تو تم ان باتوں کی مثل پانے ہے تبل سواریوں کو ہلاک وفنا کردو گے۔ بندہ اپنے پروردگار کے سواسی ہے امید ندر کئے۔ بندہ مرف اپنے گناہ سے ڈرے۔ جوآ دی نہ جانتا ہووہ جانے سے حیانہ کرے اور جب آ دی سے غیر معلوم بات کا سوال ہوتو اس واللہ لم کہنے ہے حیانہیں آئی جا ہیں۔اور یہ بات جان لو کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جوجسم میں سر کا ہے۔ پس جب سر جلا جاتا ہے

جمهم چلا جاتا ہےاور جب صبر چلا جاتا ہے قوائیان چلا جاتا ہے۔

٣٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِىَّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :أْتِى عَلِيٌّ بِطِسْتِ خِوَانِ

( ٣٥ ١٣٧ ) حضرت على بين الله يصروايت ہے وہ كہتے ہيں غصه كو قابوكر واور بنسي كوكم كرودل اس كوكوار انہيں كرتے \_

آ پ چھوڑتے تو آ پ کی نصف کلائی تک پہنچی اور جب آ پاس کو کھنچتے تو آ پ کے ناخن کو تجاوز نہ کرتی۔

( ٣٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اكْظِمُوا الْفَيْ

( ٣٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُلَيْلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ قَمِيصًا ، كُمُّهُ ؛

( ۳۵ ۱۴۸ ) حفرت ابن ابوالبذیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علی مزایش پر ایک قیص دیکھی جس کی ہستین جس

( ٢٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، غَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غَن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِحِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ.

( ٢٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ مُجَمِّع ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَوِيكٍ

قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌ ذَاتَ يَوْمٍ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِنِّي سَيْفِي هَذَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعُتْهُ.

(۳۵ ۱۵۱) حضرت یزید بن شریک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی تلوار لے کر نکلے اور فرمایا: کون مجھ نے میری بیلوا،

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِتَّى ﴿إِلَّا أَصْحَابَ

كتاب الزهد \_ \_\_\_\_

(٣٥ ١٣٩) حفرت ضمر ه بن حبيب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله عَلِيْفَظَيْنِ نے اپنی بیٹی پر گھر کے کام کاج کا فیصا فرمایا تھااور حفزت علی پر گھرے باہروالا کام۔

( ٢٥٦٥٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : مَا أَصْبَيَا

بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِمًا ، وَإِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِي الظُّلِّ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ.

(٣٥٧٥٠) حضرت على ولا تفت بروايت ہے وہ كہتے ہيں جو بھى كوف ميں ہے وہ ناز وقعم والا ہے۔اوران ميں سے كم تر درجه كا آ دكر

خریدےگا؟اگرمیرے پاس ازارکے پیے ہوتے میں بیلوارنہ بیچا۔

بھی گندم کھا تا ہے، سایہ میں بیٹھتا ہے اور فرات کا پانی پیتا ہے۔

الْيَمِينِ ﴾ قَالَ : هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ. (٣٥١٥٢) حفرت زاذان، حفرت على من في سي سي في أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ .... كي بارے ميں روايت كرتے ہيں كية

(۳۵ ۲۴۲) حضرت عدی بن ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وُڈاٹٹو کے پاس دسترخوان پر فالووہ کا طشت لا یا گی آب نے اس میں سے کھی نہیں کھایا۔

فَالُوذَجِ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

وَأَقِلُوا الضَّحِكَ لَا تَمُجُهُ الْقُلُوبُ.

أَرْسَلَهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفُرَهُ.

ہں کہ بہملمانوں کے بیچ ہوں گے۔

( ٢٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، عَنْ أُمَّ عُثْمَانَ أُمِّ وَلَدٍ لِعَلِيٌّ ، قَالَت :جئت عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلٌ مَكْبُوبٌ فِي الْرَّحْيَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لاِبْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلُ قِلَادَةً ، فَقَالَ : هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ ، أَدنى دِرْهَمَّا جَيِّدًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَاصْبِرِى حَتَّى يُأْتِينَا حَظُّنَا مِنْهُ ، فَنَهَبُ الْإِنْتِكَ مِنْهُ قِلَادَةً.

(٣٥١٥٣) حضرت على جنافية كى ام ولد، ام عثمان سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كدمیں حضرت على وہافية كے پاس آئى اوران كے سامنے میں اونگ کا ڈھیر تھا۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المونین! اس اونگ میں ہے ایک ہارمیری بیٹی کو ہدیہ کردیں۔حضرت علی دہا تھ نے یوں فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹھونکا۔ ایک عمدہ درہم قریب کرو کیونکہ بیمسلمانوں کا مال ہے۔ بصورت دیگر صبر کر

یباں تک کداس میں ہے ہمیں ہمارا حصال جائے پھر ہم اس میں سے تمہاری بیٹی کوہدیہ کردیں گے۔

( ٢٥٦٥٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي جَمَعَ الإِيمَانَ وَالْقُوْآنَ مَثَلُ الْأَتْرُنجَةِ الطَّيْبَةِ الرِّيحِ الطَّيْبَةِ الطَّغْمِ ، وَمَثَلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعَ الإيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةِ الرَّيحِ وَخَبِيثَةِ الطُّعْمِ.

(۲۵۲۵۳) حضرت علی دیار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوشص قرآن اورایمان کوجمع کرتا ہے اس کی مثال مالئے کی طرح ہے جس کا ذاکفتہ بھی عمدہ اورخوشبو بھی عمدہ۔اور جو خص ایمان کواور قر آن کو جمع نہیں کرتا اس کی مثال خظل کی طرح ہے۔ ذا کقہ بھی برا،

( ٢٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا لَهُو أُسَامِةً ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قِيلَ لِعَلِمٌ : مَا شَأْنُك يَا أَبَا حَسَنٍ جَاوَرْت الْمَقْبَرَةَ ، قَالَ : إنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ ، يَكُفُّونَ السَّيِّنَةَ وَيُذَكُّرُونَ

(٣٥١٥٥) حضرت على سے يو چھا گيا اے ابوالحن! كيا بات ہے كه آپ قبرستان والول كى مجاورت كرتے ہو؟ آپ روائن نے

فرمایا: میں نے انہیں سیادوست یا یا ہے۔ یہ برائی سے روکتے اور آخرت یا دولاتے ہیں۔ ( ٣٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَتَعْجِنُ ، وَإِنَّ قُصَّتَهَا

لَتَكَادُ تَضُرِبُ الْجَفْنَةَ.

(٣٥٦٥٦) حفرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ٹئا مذاف آٹا گوندھا کرتی تھیں اوران کی پیشانی کے بال آئے کے برتن میں لگتے تھے۔

#### (١٠) كلام ابن مسعودٍ رضى الله عنه

#### حضرت عبدالله بن مسعود والثين كاكلام

( ٣٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَهَبَ صَفْوٌ الدَّنْيَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا فَالْمَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( ۱۵۷ ۳۵ ) حضر سند ابد قیفیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: و نیا کی صفائی چلی گئی اوراس کی مدورت رد گئی پئی موت برمسلمان کے لیے تحفہ ہے۔

( ٢٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : الدُّنْيَا كَالتَّغْبِ ذَهَبَ صَفُوُهُ وَبَقِيَ كَذَرُهُ.

( ٣٥ ١٥٨ ) حضرت عبدالله بروايت بو نيادامن كوه كي طرح بهاس كي صفائي جلي كي بهاوراس كي كدورت باقى ره كن ب

( ٢٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :بِحَسْبِ الْسَوْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَحَافَ اللَّهَ ، وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ.

(٣٥١٥٩) حضرت ابن مسعود بروايت ہوه كہتے ہيں كه آ دى كيم كے ليے يبى بات كانى بے كدوه الله بي در بي اور آ دى كى جبالت كے ليے يبى بات كانى بے كدوه اين عمل يرخوش رہے۔

( ٣٥٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، يَا قَوْمِ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي.

(۳۵ ۱۷۰) حفزت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تخص آخرت کاارادہ رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا تا ہے اور جو تخص دنیا کا اراد: کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھا تا ہے۔اےلوگو! تم ہاتی کے لیے فانی کا نقصان اٹھالو۔

( ٣٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صُفْرَةً ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَّى طَيْرٌ فِي مَنْكِبِي رِيشٌ

(٢٦١ ٣٥) حضرت عبداللد فرمات بين المجھے به بات پسند ہے كہ ميں پرندہ ہوتا مير ہے مونڈ ھے ميں پر ہوتے۔

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيْتَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت عبدالمدفر مات بين : كاش كميس كوكي درخت بهوتا جس كوكاث لياجا تا-

( ٣٥٦٦٢ ) حَدَّنَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْتُ أَنَّ رَوْثَةً ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا

وَاحِدًا ، إِلَّا أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَوَدِدْت أَنَّى عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٥ ١٦٣) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ گو برجھے سے پہٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب ہوجا تا۔ مجھےعبداللہ بن روثہ کا نام دیاجا تا اوراللہ تعالیٰ میراایک گناہ معاف کردیتے۔راوی ابومعاویہ کہتے ہیں۔آپ بڑا تھوز نے فرمایا تھا: مجھے یہ بات پند ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ نے مجھے معاف کردیا ہے۔ پھر آ گے سابقہ حدیث کے مثل بیان کیا۔

( ٣٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلُ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كُنْزِهِ.

(ابو نعيم ١٣٥) (٣٥ ١٦٣) حضرت عبدالله فرماتے ہیںتم میں ہے جو محض اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کا خزاند آسان میں ہو جہال اس کو

سرسری ندکھائے اور چورنہ پائے تواس کوالیا کرنا جا ہے۔ کیونکہ آ دمی کا دل اس کے خزانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( ٣٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَيْحَةً فَاضْطَجَعَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

(٣٥٢١٥) حضرت ابوبرده بروايت بوه كتيم بين كدهفرت عبدالله في ايك جيخ من تو آب قبلدرخ بوكرليك مكفي-( ٢٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي آلُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَوْصَى ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : أُوصِيك بِتَقْوَى اللهِ وَلْيَسْعَك بَيْتُك ، وَامْلِكُ عَلَيْك لِسَانَك ،

وَ ابْكِ عَلَى خَطِينَتِك. (٣٥ ٢٦١) آ لِعبدالله نے بتایا که حفرت عبدالله نے اپنے بیٹے عبدالرحن کو میدوصیت کی تھی۔ فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔اورتمہارے لیےتمہارا گھروسیع ہونا جا ہےاورا بنی زبان کواپنے قابومیں رکھواورا بی غلطیوں پررویا کرو۔

( ٢٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْت أَنَّى أَعْلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي ، وَأَنِّي لَا أَبَالِي أَنَّ وَلَٰدِ آدَمَ وَلَكَنِي.

(٣٥١٧٤) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے الله تعالیٰ نے مجھے معاف کردیا ہے تو مجھے اس کی کوئی پروانبیں کہ مجھے بنوآ دم کی کس اولا دیے جنم دیا ہے۔

( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِح بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل.

(٣٥ ١٦٨) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک جنت ناپسندیدہ چیزوں سے دھکی ہوئی ہے اور بے شک جبنم خواہشات سے دھکی ہوئی ہے۔ پس جو مخض پردہ سے (پر سے ) جھا تک لیتا ہے تو وہ مادراء میں چلاجا تا ہے۔

( ٢٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَمَنَّ اطَّلَعَ الحِجَابِ وَاقِع مَا وَرَانَهُ.

(۳۵۲۱۹) حفزت عبدالله فرماتے ہیں: بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاؤں والا وہ مخض ہوگا جو باطل میں زیادہ غور وخوش کرتا ہے۔

( ٣٥٦٠) حَلَّاثُنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَثَلُّ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَثَلُ قَوْمٍ نَزَلُوا مَنْزِلاً لَيْسَ بِهِ حَطَبٌ وَمَعَهُمْ لَحْمٌ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَلْقُطُونَ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ لَحْمَهُمْ

(۳۵۱۷۰) حفرت عبدالرطن بن عبدالله، اپ والد بر دوایت کرتے میں کدانہوں نے فرمایا: چھوٹے چھوٹے عملوں کی مثال اسک ہے جیسے بچھلوگ کسی جگھ پڑاؤ ڈالیس جہاں پر ایندھن نہ ہواور ان لوگوں کے پاس گوشت ہو۔ پس بیلوگ مسلسل چنتے رہیں بہاں تک کہ بیا تناایندھن جمع کرلیس جس پر بیا پنا گوشت بکالیس۔

( ٣٥٦٧١ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ :مَرِضَ عَبْدُ اللهِ مَرَضًا فَجَزَع فِيهِ فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَاكَ جَزِعْت فِي مَرَضِ مَا جَزعت فِي مَرَضِكَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَخذني وَقَرَّبَ بِي مِنَ الْعَفْلَةِ.

المعلقة المعارضيات بوطف في الموطق على الموطقة عبد الله كالمعاد الما المحادث والوب إلى مِن العقلية. المعارض الم (٣٥٦٤١) حفرت علقمه سروايت مروه كتبة بين كه حفرت عبدالله كوايك خاص مرض لاحق مواجس مين انهول في جزع كرنا

شروع کیا۔ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کو کسی مرض میں ایسی جزع کرتے نہیں دیکھاجیسی آپ نے اس مرض میں جزع کی ہے؟ آپ بڑاٹھ نے فرمایا: بیرمرض مجھ پر غالب ہو گیا اورغفلت کومیر ہے قریب کر دیا۔

( ٣٥٦٧٢ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : لَا تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ الرَّبُ لَهُ عَبُدُ اللهِ عَلَمْ مَنْ الْمُؤْمَ وَيُعْجِبُك غَدًا ، وَإِنَّ الْمِعَادَ يُغِيرُونَ وَلَا لَهُ يَعْبُرُونَ عَنْ اللّهُ مَا لَهُ عَلَمْ مَا لَهُ عَلَمْ مَا لَمُ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ قَى ، ثُمَّ وَاللّهُ يَعْبُدُ مِنْ أَمْ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ قَى ، ثُمَّ وَاللّهُ يَعْبُدُ مِنْ أَمْ وَاحِدُ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ قَى ، ثُمَّ

قَامَتْ تَلْتَمِسٌ فِرَاشَهُ بِيَدِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَدْغَةٌ كَانَتْ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةٌ كَانَتْ بِهَا.

(۳۵۲۷۲) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ فریاتے ہیں لوگوں کی حمداورلوگوں کی ندمت کی وجہ ہے جلد بازی نہ کرو۔ کیونکہ آئے کے دن ایک آ دمی تہمیں پسند کرے گا اور کل کے دن یہی آ دمی تہمیں براسمجھے گا۔اور آج (اگر) براسمجھے گا تو کل تہمیں اچھا تہجھے گا۔ کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔اللہ تعالی قیامت کے روز گنا ہوں کو معاف فرما کمیں گے۔ جس دن بندہ اللہ کی تابس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پراس مال سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے جو مال بچے کے لیے خالی زمین میں فرش کی جھائے پھراس کے بچھونے کو اپنے ہاتھ سے ٹول کر تلاش کرنے لگے چنا نچا گرکوئی ڈسنا ہوا تو اس کے ہاتھ پر ہوگا اورا گرکوئی کا نثا ہوا تو اس کے ہاتھ ہر ہوگا۔

فَرْدٌ كَالْفَادِي الرَّاكِبِ الرَّائِحِ.

(٣٥٦٤٣) حفرت قاسم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے یہ بات بسند ہے کہ میں دنیا میں ایک ایسے فرد کی طرح ہوں جوسج کو آئے سوار ہواور چلا جائے۔

ى طرى بول بون لوا ئے سوار بهواور چلا جائے۔ , ٢٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى : : ثُمَّةُ عَالِمِهُ مُنْ عَبْدُ اللهِ : كَفَى : نَهُ مُّ مَا اللهِ عَبْدُ اللهِ : كَفَى : نَهُ مُّ مَا اللهِ عَبْدُ اللهِ : كَفَى

بِخَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا ، وَكَفَى بِالإغْتِرَادِ بِهِ جَهْلاً. (٣٥٢٧) حفرت قاسم بن عبدالرحن سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه حضرت عبدالله نے فرمایا: خداكے نوف كے ليے علم بى كافی

( ۱۷۴ هم) منظرت قام بن عبدالرمن سے روایت ہے وہ مہم ہیں کہ مطرت عبداللہ نے فرمایا: خدائے حوف نے لیے من کا کا سے ہاور خداکے بارے میں دھو کہ کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔

سُّوءًا إِلاَّ ، أَنَّ اللَّهَ فَلَهُ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْنًا. (٣٥١٧٥) حفرت حارث بن سويد ب روايت ہوہ كہتے ہيں كەحفرت عبدالله نے فرمايا جشم اس ذات كى جس كے سواكوئى معبود نہيں؟ آل عبداللہ نے كبھى اس حال ميں شبح نہيں كى كەان كے پاس كوئى چيز ہوجس كے ذريعہ سے بياُ ميدر كھتے ہوں كەاللە

معبودین ؟ ال عبداللہ نے بھی اس حال میں ن میں ہی کہ ان نے پاس لوئی چیز ہو بس نے ذریعہ سے میدر تھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کواس کے ذریعہ سے خیر دیں یااس کے ذریعہ ان سے کوئی برائی دور کریں مگر میہ کہ خدا جانتا ہے کہ عبداللہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھبرا تا۔

۲۰۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الإِسْلَامِ وَيُمْسِى عَلَيْهِ مَاذَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا. (٣٤٧٤) حضرت عبدالله كتبة بين من الله واحتى جس كيواكوئي معبود بين! جو بنده من السامل ميں كرے كه وه مسلمان مواور شام الرس كر عبد كر وصلم ان مواقع الله و حالت بھى ملريان كولۇئى نقومان نبس سر

شام اس حال میں کرے کدو وسلمان ہوتو اس کودنیا کی جوحالت بھی ملے ،اس کوکوئی نقصان نہیں ہے۔ ۲۵۶۷۷) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِیِّ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزِ ، قَالَ : قرَصَ

أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبُرْدُ ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُّ يَسْتَحْيَى أَنْ يَجِىءَ فِي النَّوْبِ التَّونِ ، أَمِ الْكِسَاءِ الدُّونِ ، فَعَالَةٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا ، ثُمَّ أَحْبَحَ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ فِيهَا.

(٣٥١٧٤) حضرت ابوگجلز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جنائیٹر کے ساتھیوں کوسر دی نے تکلیف پہنچائی۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ آ دمی اس بات سے حیا کرنے لگا کہ وہ مگھٹیا کپڑے یا گھٹیا چا در میں آئے۔ اس پر حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک (دن ایک ) چغہ میں آئے بھراگل صبح بھی اس میں آئے بھر تیسری صبح بھی اس میں آئے۔ ( ٢٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّقْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِى

الْخَطَأُ وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ ، إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَقِلُّوا أَعْمَالَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَكُثِرُ وهَا.

(٣٥ ١٧٨) حضرت محملي حدوايت بوه كهتم بين كدحضرت عبدالله في فرمايا: مجھےتم يرخطا كرنے ميں كوئى خوف نبيس ب لیکن مجھے تمہارے بارے میں جان ہو جھ کر غلطی کا خوف ہے۔ مجھے تم پراس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اپنے عملوں کو کم سمجھے لگولیکن

مجهيتم يراس بات كاخوف بكرتم اعمال كوزياده سيحض لكويه

( ٣٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : دَعُوا الْحَكَاكَاتِ فَإِنَّهَا الإِثْمَ.

(٣٥ ١٤٩) حضرت يجيٰ بن الي كثير برروايت بوه كمت بين كه حضرت عبدالله نے فرمایا: وسوس كوچھوڑ دو كيونكه بير كناه بين \_

( ٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ صَحْرَةٌ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبُهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ.

(٣٥١٨٠) حضرت ابوالاحوص بروايت بوه كتب بين كه حضرت عبدالله في فرمايا: مومن، اپن گناه كو يول خيال كرتا بي كويا

کہ وہ ایک جٹان ہے جس کے بارے میں مومن خوف رکھتا ہے کہ کہیں اس پر گرنہ جائے۔اور منافق اپنے گناہ کو کھی کی طرح سمجھتا ہے جواس کے تاک پربیٹھی پھراڈ گئی اور چلی گئی۔

( ٣٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ الْقَاسِم بْن عَبْدِ الرَّحْمَن ، فَقَالَ رَجُلُّ وَأَشَارَ إِلَى الْقَاسِمِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:وَدِدُتَ أَنِّي إِذَا مِتْ لَمْ أَبْعَثُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَى نَعَمُ. (٣٥١٨١) حضرت مالك بن مغول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں ہم حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن كے پاس بیٹے ہوئے تھے اس پر

ایک آ دی نے کہا .....اوراس نے حضرت قاسم کی طرف اشارہ کیا ....فرمایا:حضرت عبداللہ نے کہا تھا .... مجھے یہ بات محبوب ہے

كدجب مين مرجاوك تو بحر مجصے ندا تھا يا جائے۔ اس پر حفرت قاسم نے اپ سرے يون اشاره كيا۔ يعنى بان۔

( ٣٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قُولُوا خَيْرًا تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلاَ تَكُونُوا عُجَلاً مَذَايِيعَ بُذُرًا. (ابن المبارك ١٣٣٨)

(٣٥١٨٢) حضرت زبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں حضرت عبدالله نے فرمايا: خير كى بات كهوتو تم خير كے ذريعه معروف ہوگ۔

خیر پھل کروتو اہل خیر بن جاؤ گے۔جلد باز،راز فاش کرنے والے نہ بنو۔

( ٣٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ السَّرِىّ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَوْ وَقَفْت بَيْنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي :نُخْبِرُك مَنْ أَيُّهُمَا تَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْك ، أَوْ تَكُونُ رَمَادًا ، لَاخْتَرْت أَنْ أَكُونَ رَمَادًا.

المستف ابن الی شیبر متر جم (جلدو) کی مستف ابن الی شیبر متر جم (جلدو) کی مستف ابن الی شیبر متر جم (جلدو) کی مستف ابن الی شیبر متر جم کے درمیان کھڑا کیا (۳۸۷۸۳) دھنے ۔ حسن سے دواری سے دور کتے بی کہ حضرت عبد اللہ نے فرمایا: اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا

(٣٥٦٨٣) حفرت حسن بروايت ہے وہ كتے ہيں كەحفرت عبداللہ نے فرمایا: اگر مجھے جنت اور جہنم كے درميان كھڑا كيا جائے اور مجھے كہا جائے ...... ہم تہميں بتاتے ہيں كہتم ان دونوں ميں سے كس ميں ہو ..... يا بات تمہميں زيادہ محبوب ہے ..... يا بيركم تم

را كه ہوجاؤ؟ تو يس را كه ہونے كو پسندكروں گا۔ ( ٢٥٦٨٤ ) حَدَّتَهَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَعَنْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَفْتَرِ قُوا فَتَهْلَكُوا. (٣٥٦٨ ) حضرت معن سے روایت ہے وہ كہتَّ بیں كہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: فرتوں میں نہ پڑو، ورنہ ہلاك ہوجاؤگے۔

(٣٥١٨ه) حضرت معن بروايت بوه لهتم بين كه حضرت عبدالله في مايا: فرنول ين نه يؤو، ورنه بال بوجاؤك-( ٢٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّى

صُولِحْت عَلَى نِسْعِ سَيُّنَاتٍ وَحَسَنَةٍ. (٣٥ ١٨٥) حضرت عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سے بات پند ہے کہ میرے ساتھ ایک نیکی اور نو برائیوں پر سل

كُرَلَ جِائَدُ - ( ٢٥٦٨٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمُؤْمِنُ يَأْلُف ، وَلاَ خَيْرَ ( ٢٥٦٨٦ ) فَ مَنْ لاَ يَأْلُفُ ، وَلاَ خَيْرَ اللهِ عَدِي ٢٥٣ )

فِيمَنْ لَا يَكْلُفُ ، وَلَا يُوْلَفُ. (ابو نعيم ٢٥٣) (٣٥ ١٨ ٢) حضرت عون سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كہ حضرت عبدالله نے فرمايا: مومن محبت كرتا ہے اس آ دمى ميں كوئى خير نبيس جو

(۳۵ ۱۸ ۲) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا:مومن محبت کرتا ہے اس آ دمی میں کوئی حیر ہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اُس سے محبت کی جائے۔

( ٢٥٦٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُوَّةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ ، وَلاَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبرانى ١٩٩٠) وَمَنْ لاَ يُحِبُّ ، وَلاَ يُعْطِى الإِيمَانَ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبرانى ١٩٩٠) معزت من صروايت بوه كم مين كر حضرت عبدالله فرمايا: بيتك الله تعالى ونياس كوكل ويت بين جس م

محبت کرتے ہیں اوراس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ۔ لیکن جس سے محبت کرتے ہیں ایمان ای کو دیتے ہیں ۔ پس جب اللّٰہ تعالٰی کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کوایمان دیتے ہیں ۔

( ٢٥٦٨٨) حَلَّاثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ : دِيوَانٌ فِيهِ الْحَسَنَاتُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ السَّيْنَاتُ ، فَيُقَابَلُ بَعُلَى اللهِ تَعَالَى ، بِدِيوَانِ الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ اللهِ تَعَالَى ، بِدِيوَانِ الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ اللهِ تَعَالَى ، إِنْ شَاءَ عَذَبَ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ.

(۳۵ ۱۸۸) حطرت ابن مسعود میں فیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین دفتر وں پر پیش کیا جائے گا۔ ایک دفتر جس میں نکیاں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں نعمتیں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں گناہ ہوں گے۔ پس نعمتوں والے دفتر کو نکیوں والے دفتر کے مقابل لایا جائے گا۔ چنانچے نکیاں تو نعمتوں کے بدلے میں فارخ ہوجا کیں گی اور خطا کیں باقی رہ جا کیں گی جوالله کی مشیت کے متعلق ہوں گی۔اگراللہ چاہتو عذاب دے اور اگر چاہتو معاف کردے۔

( ٣٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَعَلَّمُوا تَعُلَمُوا ، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا.

(٣٥٢٨٩) حضرت عبدالقد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کروعلم حاصل کر و پھر جب علم حاصل کر چکوتوعمل کرو\_

( ٢٥٦٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُشْبِهُ الزِّيُّ الزِّيِّ حَتَّى تَشْتِهَ الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ .

(٣٥١٩٠) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: ظاہری شکل وصورت، ظاہری شکل وصورت سے مشابهت تب کھاتی ہے جب دل، دل کے

( ٢٥٦٩١ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ مِنْ رَأْسِ

التَّوَاضُعِ أَنْ تَرُضَى بِالدُّوبِ مِنْ شَرَفِ الْمُحْجِلِسِ ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيت.

(٣٥٦٩١) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک تواضع کا بڑا حصہ یہ ہے کہ تم مجلس میں عزت کی جگہ سے کم درجہ جگہ پر راضی ہو جاؤاور جس سے ملوسلام میں بہل کرو۔

( ٣٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْتُمُ أَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا

مِنْكُمْ ، قَالُوا زِلِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَزْغَبَ فِي الآخِرَةِ.

(٣٥ ١٩٢) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم جتاب رسول اللہ مَرْاَفِقَتُافِمَ کے صحابہ مُتَحَاثِمُمُ سے روز وں میں ،نماز وں میں، جہاد میں زیادہ ہولیکن وہتم ہے بہتر تھے۔لوگوں نے پوچھا: اےابوعبدالرحمٰن! کیوں؟ آپ رہیٰتُونہ نے فرمایا: وہ دنیا میں زیادہ برغبت تح ادرآ خرت میں زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إنَّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَّةٌ ، فَأَشْفِلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ تَشْفَلُوهَا بِغَيْرِهِ.

(٣٥ ١٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود خلافي فرماتے ہيں: بيدل تو صرف برتن ہيں \_ پستم ان کوقر آن ہے جرو کسی اور چيز ہے دلول

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَابِس ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِيَاسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ ، وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ

التَّقُوك ، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ ابْرَاهِيمَ ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشْرَكَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَزَائِمُهَا ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَأَحْسَنَ الْهَدِّي هَدْىُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَشُرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَغَرَّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَهُعَ ، وَخَيْرَ الْعَلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرَ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

٦- وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمّا كَثُرَ وَأَلْهَى ، وَنَفُسْ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لاَ تُحْصِيهَا ، وَشَرَّ الْعَذِلَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَلْكُونِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلاَّ مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الْقَالِمِ الْعَنَى غِنَى النَّفُسِ ، وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ، وَرَأْسَ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ ، وَخَيْرَ مَا أَلْقِى فِى الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، وَالزَّيْبَ مِنَ النَّارِ .
والرَّيْبَ مِنَ الْكُفُو ، وَالنَّوْحَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْعُلُولَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ، وَالْكُذْرَ كُنَّ مِنَ النَّارِ .

٣- وَالشَّعُورَ مَزَامِيرُ إِيْلِيسَ ، وَالْحَمْرَ جَمَاعُ الْإِثْمِ ، وَالنَّسَاءَ حَبَائِلُ الْشَيْطَانِ ، وَالشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ، وَالشَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ وَشَرَّ الْمَآكِلِ الْحُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُقِي فَى مَنْ الْمَقَالِي الْمَقَى فِي مَنْ الْمَقَى فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَإِنَّمَا يَكِفِى أَحَدُكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَة أَذْرُعٍ وَالأَمْرُ بِآخِرِهِ ، وَأَمْلَكَ الْعَمَلِ بِهِ خَوَاتِمُهُ ، وَشَرَّ الرِّوَايَا رُوايَا الْكَذِبِ ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

٤- وَسِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوفٌ وَقِتَالَهُ كُفُرٌ ، وَأَكُلَ لَحْمِهُ مِنْ مَعَاصِى اللهِ ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَمَنْ يَتَالَى عَلَى اللهِ يَكُذَّبُهُ ، وَمَنْ يَعْفِرُ اللّهُ لَهُ ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكْظِمَ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر عَلَيْهِ ، وَمَنْ لاَ يَعْمِ فُهُ يُنْكِرُهُ ، وَمَنْ يَسْتَكُبِر يَضَعْهُ يَصْبِر عَلَيْهِ ، وَمَنْ لاَ يَعْمِ فَهُ يُنْكِرُهُ ، وَمَنْ يَسْتَكُبِر يَضَعْهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتَكُبِر يَضَعْهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتِعْ الشّهُ عَلَى اللّهَ يَعْمِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ ، وَمَنْ يَعْمِ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَنْ يَعْمُ اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَنْ يَعْمُ اللّهُ مَنْ يَعْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَعْمُ اللّهُ مَنْ يَعْمِ الللّهُ مَا اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ مَنْ يُعْمِلُونَ يَعْمِ اللّهُ مُوالِعُ السّمَامِ اللّهُ مُعْمَلِ اللّهُ مَنْ يُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَلِ اللّهُ مَنْ يُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۵۹۹) حضرت عبدالقد بروایت بے کدوہ اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے: سب سے کچی بات کلام اللہ ہے اور مضبوط ترین کڑا کلمۃ التو کی ہے اور بہترین ملت ، ملت ابراہیمی ہے اور خوبصورت قصول میں سے بیقر آن ہے اور خوبصورت راستہ ،سنت محمد میں تھے ہے۔ سب سے زیادہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور میں سے بختہ امر ہے۔ امور میں سے بدترین امور بدعات ہیں اور اچھی ہدایت ، انبیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے عزت والی موت شہداء کا قتل ہوتا ہے۔ سب سے خطر ناک گراہی ، ہدایت کے بعد کی صلالت ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع مند ہواور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ بدترین اندھا بن ، دل کا اندھا بن ، دل کا اندھا بن ، دل کا اندھا بن ، دل کا

ا۔ اوراوپر کا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ ہے بہتر ہے جو چیز کم ہواور کافی ہوائی چیز ہے بہتر ہے جوزیادہ ہواور غافل کردے۔ وَنَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لاَ تُحْصِيهَا برترين ملامت موت كوقت كى ملامت ہاور برترين ندامت، قيامت كون كى ملامت ہے۔اور بعض لوگ نماز كے ليے آخرى وقت ميں آتے ہيں۔اور بعض اللہ كا ذكر غافل دل كے ساتھ كرتے ہيں۔ غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تو ٹگری، دل کی تو ٹگری ہے۔ بہترین زاد تقویٰ ہے۔ حکمت کا بڑا حصہ ،خوف خدا ہے۔ دلوں میں جو پچھوڈ الا جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیقین ہے اور کفر کے بارے میں شک اور نوحہ، جابلیت کا عمل نن کرنا نفند میں برجنو میں بھی ہوں جنویں دیا۔

عمل ہے۔خیانت ( مال غنیمت میں )جہنم کا نگارہ ہےاورنز انہ جہنم کا داغناہے۔

سو۔ شعر، شیطان کے باجوں میں ہے ہے۔شراب، گناہوں کا مجموعہ ہے۔عورتیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ جوانی، جنون کا شعبہ ہے۔ بدترین کمائی،سود کی کمائی ہےاور بدترین کھانا یتیم کا کھانا ہے۔خوش بخت وہ ہے جودوسروں سےنصیحت حاصل کرےاور

شعبہ ہے۔ بدترین کمائی، سود کی کمائی ہے اور بدترین کھانا پیٹیم کا کھانا ہے۔خوش بخت وہ ہے جود وسروں سے نفیحت حاصل کرے اور بد بخت وہ ہے جوبطن مادر میں بد بخت لکھا گیا ہے۔تم میں ہے کسی کواتی مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کرلے۔ کیونکہ لوٹنا تو چار بالشت (زمین) کی طرف ہے۔معاملہ، آخر کامعتبر ہوتا ہے۔کسی شے پڑھل کا دارومدارخاتمہ پر ہوتا ہے۔ بدترین روایت کرنے والے،جھوٹ کے روایت کرنے والے ہیں اور جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔

و سے دب وی صوروبیف رہے دوے ہیں اور اس ہے اور اس کے گوشت کو کھانا خدا کی نافر مانیوں میں سے ہے۔اس کے مال کی سم ۔مومن کو گالی دینا گناہ ہےاور اس ہے لڑنا کفر ہےاور اس کے گوشت کو کھانا خدا کی نافر مانیوں میں سے ہے۔اس کے مال کی

حرمت اس کےخون کی حرمت کی طرح ہے۔ جواللہ پر جراکت کرتا ہے اللہ اسے جھوٹا ٹابت کرتا ہے۔ اور جومعاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھے رہے کے اپنے کے مصرف کے مصرف کے اللہ میں اور اللہ تھے گائی کے مصرف میں میں میں کہ میں میں کہ میں آپار

یچانتاوہ اس کونالیند کرتا ہے اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اس کو گرادیتے ہیں اور جونا موری جاہتا ہے اللہ تعالی اس کورسو اکرتے ہیں اور جو دنیا کی جاہت کرتا ہے۔ دنیا اس کوتھ کا دیتی ہے اور جوشیطان کی مانتا ہے خدا کی نافر مانی کرتا ہے اور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا

من الم

ال الوعذاب ديّا ہے۔ ( ٣٥٦٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَوَاحِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ وَحَقُّ تُقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَى ، وَأَنْ يُذْكُرَ فَلاَ يُنْسَى ، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلاَ يُكْفَرُ وَإِيتَاءُ الْمَالِ عَلَى حُبْهِ أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ ، وَفَصْلُ صَلاَةِ اللَّيْلِ

عَلَى صَلَاقِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَائِيةِ. (٣٥٩٥ع) حضرت مره بن شراحيل بروايت بوه كهت بين كه حضرت عبدالله في فرمايا: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ اورحق اقتاع من في الرودان كروا و بن افر النور كروا و كهت بين كه حضرت عبدالله في مايا: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ اورحق

تقاتہ میہ ہے کہ فرمال برداری کی جائے۔ نافرمانی نہ کی جائے۔ یاد کیا جائے ، بھلایا نہ جائے اورشکر کیا جائے ، نافرمانی نہ کی جائے۔ مصالح میں مصرف میں مصرف میں کئے مال مصرف میں مصرف کے اس تو صورت کے مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کے مصرف کے مصرف

اور مال کامحبت کے باوجود دینا یہ ہے کہتم مال کواس حالت میں خرج کر وجبکہ تم صحت مند ، تندرست ہو، تم عیش کرنا چا ہے ہواور نقر ہے ڈرتے ہواور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پرایسی ہے جیسے مخفی صدقہ کی اعلانہ صدقہ پر فضیلت ہوتی ہے۔

( ٢٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَنْفَعُ الصَّلَاةُ إِلَّا

› (١٠) عند عسيل بن عبى عبى الله : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :

ذِكُو اللهِ الْعَبْدَ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ. (٣٥٦٩٦) حضرت عبدالله ہے روایت ہے وہ كتے ہیں كه نمازاى كوفع و بق ہے جواس كى اطاعت كرتا ہے۔ پھر حضرت عبدالله فائ وفائ نے بيآ يت بڑھى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو وَلَذِكُو اللهِ أَكْبَرُ ﴾ پھر حضرت عبدالله ف كبار الله كا

ہی تھا ہے گیا ہے گیر میں اور اور استہامی میں المستعملی و المستعملی میں میں میں ہور سرت ہو سات با مستعملی میں ا بندے کو یا دکرنا ، ہندہ کا اپنے رہے کو یا دکرنے سے بڑا ہے۔

( ٣٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّقَاءِ ، أَوْ مِنَ الْخَيْبَةِ
أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذْنِهِ فَيُصْبِحُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ.

أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشيطانَ فِي اذْنِهِ فَيُصَبِحُ وَلَمْ يَذْكُو اللهُ. (٣٥٢٩٧) حضرت عبدالمتدفرمات بين: آ دى كى بديختى كے ليے يبى بات كافى بكروه رات اس حال ميں گزارے كه شيطان اس

(۳۵ ۲۹۷) حضرت عبداللد فرماتے ہیں: آ دمی کی بدبحق کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رات اس حال میں کزارے کہ شیطان اس کے کان میں پیشا ب کرد ہے پس وہ صبح اس حال میں کرے کہ خدا کاذ کرنہ کرے۔

( ٣٥٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَوٍ ، قَالَ سَمِعْت عَوْنٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ : قرَاً رَجُلٌ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ : ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُو لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَلاَ لَيْتَ ذَلِكَ تَمَّ. مَسْعُودٍ : ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُو لَمُ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا ﴾ يَعْلَى الإِنْسَان حضرت ابن معود ك پاس يه آيت ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُو لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا ﴾ يَرْهى ـ اس پرحفرت عبدالله نے کہا: خبروار! کاش يہ بات پوری ہوتی ۔ حضرت عبدالله نے کہا: خبروار! کاش يہ بات پوری ہوتی ۔

( ٣٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، غَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَمَالُهُ عَارِيَّةٌ ، فَالضَّيْفُ مُرْتَجِلٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ.

النائس إلا وهو صيف ، وهامه حارية ، وصفيف موحول و بحدرية المودة . (٣٥١٩٩) حضرت ابن مسعود رفاتي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں آج كے دن جس نے بھى صبح كى ہے تو وہ مہمان ہے اور اس كامال عاريت ہے۔ پس مہمان جانے والا ہے اور عاريت قابل واپسى ہے۔

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعالَى : ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ قَالَ : يُؤْتُونَ نُورُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُه مِثْلُ الْجَبَلِ ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةً وَيَتقِدُ أُخْرَى.

(۰۰ سے ۳۵۷) حضرت عبداللہ سے قول خداوندی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ قرمايا: ان لوگوں كو اس كے اعمال كے بقدرنور ديا جائے گا۔ بعض لوگوں كانور بِهاڑ كی طرح ہوگا اور ان ميں سے كم ترين نور والا يوں ہوگا كہ اس كا نور بياڑ كی طرح ہوگا اور ان ميں سے كم ترين نور والا يوں ہوگا كہ اس كا نور بياڑ كی طرح ہوگا اور بھی جھے گا اور بھی جلے گا۔

( ٢٥٧٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٤٣) ه مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ۱) كل مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلده ۱)

(۱۰ ۳۵۷) حضرت عبدالله بن مسعود «النفوي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: و نياميں خوش حال ، آخرت ميں خوشحال و نياميں ننگ حال آ خرت میں تنگ حال ، دنیامیں خوشحال ، آخرت میں تنگ حال آرام دسکون ہے ہوگا۔

( ٣٥٧.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تُوبُوا إِلَى

اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

(٣٥٤٠٢) حضرت عبدالله عارشاد خداوندي ﴿ قُو بُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ كيار ي مين منقول ٢- آپ را اللهِ عَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ كيار ي مين منقول ٢- آپ را اللهِ عَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ فرمایا: توبة نصوح بیه به که آ دمی توبه کرے پھراس گناه کودوباره نه کرے۔

( ٢٥٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادُ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، وَمَرْ

أَرَادُ الآخِرَةَ أَضَرَّ بالدُّنيا.

(۳۵۷۰۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو خض دنیا کاارادہ کرے تواس کوآ خرت کا نقصان ہوگااور جو محض آخرت کاارادہ کرے تو اس کودنیا کانقصان ہوگا۔

( ٣٥٧٠٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَهُ أَرَّاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا ، وَلاَ عَمَلِ الآخِرَةِ.

(٣٥٤٠٨) حضرت عبدالله فرمات بين كه مجھے أس آ دمي برسخت غصر آتا ہے جس كوميس اس طرح فارغ ديكھوں كه وه دنيا ، آخرة کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔

( ٣٥٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهَ مِنْ نَفْسِهِ

فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُرِحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. (٥٥-٣٥٤) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جو محض اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنفس سے اللہ کو پوراحق ولائے تو اس کو چاہیے کہ

وہ ایےلوگوں کے پاس آئے جوایے پاس آنے کو پند کرتے ہوں۔

( ٢٥٧٠٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثُمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أَعْطِيَ عَبْدٌ

مُؤْمِنٌ مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّهِ ظَنَّهُ ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ظَنَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بِيَدِهِ.

(٣٥٤٠١) حضرت عبدالله فرماتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟ کسی بند ہُ مومن کواس ہے افضل چیز عطا نہیں گا گئی کدوہ اللہ کے ساتھ حسن عن کرے اور قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبودنہیں ہے۔کوئی بندہ مومن خدا کے ساتھ حسن ظن نبیں کرتا مگریہ کداللہ تعالی اس کو خیردے دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری خیراً سی کے قبضہ میں ہے۔

( ٣٥٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَادَ الْمُجْعُلُ أَنْ

يُعَذَّبَ فِي جُحُرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ ، ثُمَّ قَرأً : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾.

( ٤- ٣٥٧) جعزت عبدالله ب روايت ب وه كيت بي قريب ب كه بعنور ب كوبهي اپن بل مين ابن آ دم كے گناه كى وجد ب عذاب دياجائے پھر آپ وَلَيْ عَنْ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ٣٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُغَالِبُوا هَذَا

"اللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَهُ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِوَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمٌ. (٨٠ ٣٥٤) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم لوگ اس رات پرغلبہ حاصل نہ مَرو

کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس جب تم میں سے کسی کواونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے بستر پرسو جائے۔ کیونکہ یہ زیادہ

( ٢٥٧.٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : هَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ يَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فِي الدُّنْيَا قُوتًا ، وَهَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَيِّ كَانَ يَأْكُلُ فِي الدُّنْيَا قُوتًا ، وَهَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ حَالٍ أَمْسَى وَأَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ فِي النَّفْسِ حَزَازَةٌ ، وَلاَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَأُمْرِ قَضَاهُ اللَّهُ : لَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ (ابو نعيم ١٣٤ ـ احمد ١١٤)

(۳۵۷۹) حضرت ابن مسعود و ایت ب و ایت ب و ه کتبتی میں لوگوں میں سے ہرایک قیامت کے دن اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ دنیا میں جو کچھ کھا تا تھاوہ قوت .....زندگی بچانے کی مقدار کھانا ..... ہوتا اورتم میں سے کسی کو دنیا کی صبح و شام ..... جس حالت کی بھی ہو..... نقصان نہیں دے گی اگراس کے دل میں در دنہ ہو۔اورتم میں سے کوئی انگارے کو بکڑے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے یہ

كام ال بات سے بہتر ہے كہ آ وى خدا كے كى فيصله شده كام كے بار بيس بيكم: كاش كديدند ہوتا۔ ( ٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ :

کسی کان نے سنانہیں اور کسی بندہ کے دل پران کا خیال نہیں گزرااور جن کوکوئی فرشتہ، رسول نہیں جانتا۔ پھر فر مایا: ہم اس بات کو (یہاں) پڑھتے ہیں:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ أَغُیُّنِ﴾

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَنِيَ عَبْدُ اللهِ بِطَيْرٍ صِيدَ بِشِرَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْت أَنِّي بِحَيْثُ صِيدَ هَذَا الطَّيْرُ ، لَا يُكَلِّمُنِي بَشَرٌ ، وَلَا أَكَلْمُهُ حَتَّى

أَلْقَى اللَّهُ.

(۳۵۷۱) حضرت عدسه طائی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس مقام شراف سے شکار کردہ ایک برندہ لایا گیا توآپ والله نے فرمایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس مقام پر رہوں جہاں اس پر ندہ کوشکار کیا گیا ہے۔ ندمجھ سے کوئی بشر کلام كرے اور نديس كى بشر سے كلام كروں يہاں تك كديس الله سے ال جاؤں۔

( ٣٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا

النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تُرَوْنَهُ فَارْجُوَا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شُرٌّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ شَقِيًّا وَإِنْ أَعْجَبَ النَّاسَ بَعْضُ عَمَلِهِ فَيِّضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَأَرْدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ الشَّقَاءُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكُرَهُونَ بَعْضَ

عَمَلِهِ قُيْصَ لَهُ مَلَكٌ فَأَرْشَدَهُ وَسَدَّدَهُ حَتَّى تُدُرِكَهُ السَّعَادَةُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُ.

(۳۵۷۱۲) حضرت خیثمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: لوگوں کوان کی خواب گاہوں کے پاس دیکھو۔ بس جبتم کسی بندے کو بہترین حالت پر مرتے دیکھوتو اس کے لیے خیر کی اُمیدرکھواور جب تم کسی بندے کو بدترین حالت میں مرتے دیکھوتو پھرتم اس پرخوف کرو۔ کیونکہ جب بدبخت ہوتا ہے .....تو اگر چہاس کے بعض اعمال لوگوں کومتعجب کرتے ہیں .....تو اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے وہ اس کو بہکا تا ہے اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بدختی اس کو پالیتی ہے جواس کا مقدر ہوتی ہےاور جب بندہ خوش بخت ہوتا ہے ....اگر چہاس کے بعض اعمال لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں ....اس کے لیے

ا کے فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے جواس کی راہنمائی کرتا ہے اور راور است پرنگاتا ہے۔ یہاں تک کداس کومقدر کی سعادت پالتی ہے۔ ( ٣٥٧١٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَوَّدُوا الْخَيْدَ

فَإِنَّمَا الْخَيْرُ فِي الْعَادَةِ.

(٣٥٤١٣) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی عادت بناؤ۔ کیونکہ عادت میر

بہتری ہے۔

( ٣٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا مِنْ نَفْسِ بَرَّةٍ وَلَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ، لَنِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ وَكَنِنُ كَانَ فَاجِرًا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمًا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزُدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

(۳۵۷۱۴) حضرت اسود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا نفس احیما ہویا برا ہوں بہر عال موت اس کے ليے زندگى سے بہتر ہے۔ اگرنفس نيك موتو ارشاد خداوندى ہے: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ اوراگرنفس برا بوتو ارش

ضراوندى ہے: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزُدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

( ٢٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِءُ سَمِينٌ نَسِينٌ اللَّهُوْآنِ. الْقُرْآنِ. الْقَارِءُ سَمِينٌ نَسِينٌ اللَّقُوْآنِ.

(۳۵۷۱۵) حظرت ابوکنف سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے خواب دیکھا۔ چنانچہ اس نے وہ خواب حضرت ابن مسعود رفی تاخو کو

بیان کر تا شروع کیا ..... وه آ دمی مونا تھا .....خطرت ابن مسعود می فود نے فرمایا: میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ قاری مونا ہو ....

راوى اعمش كتب بين ..... من ني يروايت حضرت ابرائيم سے ذكر كي توانبول نے فرمايا: موٹا آ دى قر آن كو بعلاد يتا ہے-( ٢٥٧١٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَنْدُ اللهِ: مَعَ كُلُّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ.

(۳۵۷۱۲) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ہرخوشی کے ساتھ مم ہوتا ہے۔

( ٣٥٧١٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ: أُتِى عَبُدُ اللهِ بِشَرَابٍ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : اعْطِه الْأَسُودَ ، فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، حَتَّى مَرَّ بِكُلِّهِمُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾.

(٣٥٧١) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس کوئی مشروب لایا گیا تو آپ زوائٹونے نے مایا: بید مشروب علقمہ کودے دو علقمہ نے کہا: میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ زوائٹونے نے فر مایا: بیمشروب اسود کودے دو۔ اسود نے کہا میں روزے سے ہوں۔ یہاں تک کہ سب لوگوں کے پاس سے وہ مشروب ہوآیا پھر آپ نے خود وہ مشروب پکڑااوراس کونوش فر مایا پھر

ية يت رُحى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

( ٣٥٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا شَبَّهُت مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنَيَا إِلَّا التَّغْب شُرِبَ صَفُوَّهُ وَبَقِى كَدَرُهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمُّ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَايْمُ اللهِ لَأُوْشَكَ أَنْ لَا تَجدُوهُ.

(۳۵۷۱) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں: جس قدرد نیا گزرگئ ہے اس کی مثال اُس کو ودامن کی سے جس کی صفائی ختم اور کدورت باقی ہواورتم میں سے ایک جب تک اللہ سے ڈرے گا خیر پر ہوگا اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھنے اوروہ آ دی کے پاس آئ اور اس سے شفایا لے۔ خداکی فتم! ہوسکتا ہے کہتم اس کو ضہ پاؤ۔

( ٢٥٧١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا

حَالٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ يَرَى الْعَبْدَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَهُو سَاجِدٌ.

(۳۵۷۱۹) حفرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس حالت سے زیادہ کوئی حالت پیندنہیں ہے کہ وہ بندہ کو تحدہ میں دیکھے۔

( ٣٥٧٢.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنُ مُرَّةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَالْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۵۷۲۰) حضرت عبداللہ بے روایت ہے وہ کہتے ہیں: یقیناً اللہ تعالی دنیا اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں کرتے لیکن ایمان اُسی کوعطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کوایمان عطا کرتے ہیں۔ پس جو شخص تم میں ہے رات کے وقت مشقت برداشت کرنے سے ڈرتا ہواور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بزدل ہواور مال کوخرچ کرنے میں بخیل ہوتو وہ کثرت سے سُنے کان الله وَ الْحَدُمُدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ الْحَدُمُدُ لِلَّهِ مَا لِلْهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهِ اللَّهُ ا

( ٣٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الْحَبَلَ لَيْنَادِى بِالْجَبَلِ : هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ ذَاكِرٍ لِلَّهِ.

(۳۵۷۲۱)حضرت عبدالله فرماتے ہیں بیشک پہاڑ، پہاڑ کوآ واز دے کرکہتا ہے۔ کیا آج کے دن تم پرے کوئی ضدا کا ذکر کرنے والا گڑنا ہے ؟''

# (١١) كلام أبي التّرداءِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوالدرداء ثانثة كاكلام

( ٣٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :اعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَكُمْ تَرَوْنَهُ ، وَعْدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلاً يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَنْلَى ، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى.

( ٣٥٤٢٢) من تعبدالله بن مره بروايت بوه كهتر بيل كه حفرت ابوالدرداء والنوي في الله كي عبادت اس طرح كرو كويا كهتم اس كود كيور به بواورا بيع آپ كومردول مين ثار كرو راوريه بات جان لوكدوه تعور اجوتهبين كفايت كرجائ اس كثير سه بهتر به جوتهبين ما فل كرب اور جان لوكه يكي پراني نهيل بوتي اوركناه بهلايانيين جاتا-

، ٢٥٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو ( ٣٥٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو تُدُرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، أَيْنَ الَّذِينَ كَأْنُوا مِنْ قَيْلِكُمْ ، فَجَمَعُوا كَثِيرًا وَأَمَّلُوا بَعِيدًا وَبَنَوُا شَدِيدًا، فَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ قُبُورًا.

فَأَضَبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا ، وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ فَبُورًا. (٣٥٧٢٣) حفرت رجاء بن حيوه ب روايت ہوہ کہتے ہيں كەحفرت ابوالدرداء را الله مثق كوجمع فيرمايا بھرارشاد فرمايا: اپنے خيرخواه بھائی ہے سن لوكياتم وہ جمع كرتے ہوجس كوتم كھاؤ گئيس ۔اورتم اس چيز كى أميد كرتے ہوجس كوتم پاؤ گئيس ۔اورتم و كحدينات ترجم ميں تم ن من انہيں ہے وہ لوگ كہ ال ہيں جہتم ہے سالم جھری انہوں نربرت كے جمع كم اور دور دور كى ك

اپ پیر کواہ بھان سے ن کوئیا موہ س کرتے ہو ہی وہ صادعے ہیں۔اورم اس پیری اسید کرتے ہو س کو م پادھے ہیں۔اور کی وہ کچھ بناتے ہوجس میں تم نے رہنانہیں ہے۔وہ لوگ کہاں ہیں جو تم سے پہلے تھے؟ انہوں نے بہت کچھ جمع کیا اور دور دور امیدیں باندھیں۔اور سخت (عمارتیں) بنا کیں۔ پھران کی جمع کردہ چیزیں برکار ہو گئیں اوران کی اُمیدیں ،دھوکہ ہو گئیں اوران کے گھر قبور بن گئے۔

٣٥٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا يَمُرُّ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ : أَيْنَ أَهلكِ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتِ الأَعْمَالُ. (٣٥٧٣ه) حضرت صبيب سے روايت ہے وہ كہتے ہى كہ حضرت ابوالدرداء، جس بستى يرسے بھى گزرتے، فرماتے تيرے اہل

٣٥٧٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَنْ أَكُثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ.

(۳۵۷۲۵) حفرت عبدالملک بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوالدرداءفرماتے ہیں جوموت کا کثرت ہے ذکر کرےگااس کا حسد کم ہوگااوراس کی خوثی کم ہوگی۔

( ٢٥٧٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَى تَمْقُتُ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ أَشَدَّ لَهَا مَقْتًا. (٣٥٤٢١) حفرت الوالدرداء فِيْ فَيْ سے روايت ہے وہ كہتے ہيںتم اس وقت تك كمل فقيہ نيس ہو كتے جب تك تم خداك ليے

يَكثر مَالُك وَوَلَدُك ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَغْظُمُّ حِلْمُك ، وَأَنْ يَكُثْرَ عَمَلُك ، وَأَنْ تَبَادِى النَّاسَ فِى عِبَادَةِ اللهِ ، فَإِنْ أَحْسَنْت حَمِدُت اللَّهَ ، وَإِنْ أَسَأْت اسْتَغْفَرْت اللَّهَ.

یں۔ (۳۵۷۲۷) حضرت معاویہ بن قرہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ڈٹیٹو نے فرمایا: یہ بات خیرنہیں ہے کہ تمہاری اولا داور مال کثیر ہوجائے بلکہ خیریہ ہے کہ تیراحکم بڑھ جائے اور تیراعمل زیادہ ہوجائے اور خدا کی عبادت میں تو دیگر لوگوں پر سبقت W.

لے جائے۔ پھرا گرتواچھا کام کرے تو خدا کی حد کرے اورا گرتوبرا کام کرے تواللہ ہے معانی مانگے۔

( ٣٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

(٣٥٤٢٨) حضرت ابوالدرداء جافئ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور دفکررات جرکے قیام سے بہتر ہے۔

( ٣٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ

: قيلَ لَهَا : مَا كَانَ أَفْضَلَ عَمَلِ أَبِي الدُّرْدَاءِ ، قَالَتْ : التَّفَكُّرُ.

(٣٥٧٢٩) حضرت سالم بن الي الجعد،ام درداء شي مذها عنه السيت كرت بين كهت بين كدأن (ام درداء شي ما نوعيها كيا كه حضرت ابوالدرداء مني منافظ كالفضل ترين عمل كياتها؟ انهول نے فر مايا: تفكر \_

( ٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدُّرُدَاءِ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ ٱلْسِنَّةُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحُكُونَ.

( ٣٥٤٣٠ ) حضرت ابوالدرداء زلی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں خدا کے ذکر ہے مسلسل تر رہتی ہیں وہ

جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کدوہ بنتے ہوں گے۔

( ٣٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَوْن أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الذَّرْ ذَاءِ كَانَ يَقُولُ : مَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحْت لَمْ يَرْمِني النَّاسُ فِيهَا بِدَاهِيَةٍ إِلَّا رَأَيْت أَنَّ عَلَيَّ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ.

(۳۵۷۳) حفزت ابوالدرداء جنافن کہا کرتے تھے۔ میں نے جورات بھی اس طرح گزاری ہے کہ مسح کولوگ مجھے اس رات میں

سی مسیبت میں مبتلا کرتے ہیں تومیں یہی سمحصا ہوں کہ میہ مجھ پر خدا کی نعمت ہے۔

، ٣٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ خِقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لأبي

الدرداء : يَجِيءُ الشَّيْخُ فَيُصَلِّي ، وَيَجِيءُ الشَّابُّ فَلَا يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو اللَّازُّدَاءِ : كُلُّ فِي ثَوَاب قَدْ أُعِدَّ لَهُ.

(۳۵۷۳۲) حضرت ابوعازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام در داء مڑی مذیف نے حضرت ابوالدر داء جڑی ٹی ہے کہا: بوڑھا آتا ہے تو نمازیر هتا ہے اور جوان آتا ہے تو نماز نہیں پر هتا۔ اس پر حضرت ابوالدرداء رہی شخونے فرمایا: ہر کوئی ثواب میں ہے اور اس کے کے تیار کیا گیا ہے۔

( ٣٥٧٣٣ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو ، قَالَ :حَلَّثِنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَصْرَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : أَلاَّ أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، أَحَبُّهَا إِلَى مَلِيكِكُمْ ، وَأَنْمَاهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَغْزُوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضُرِبُوا رِقَابَكُمْ وَتَضُرِبُوا رِقَابَهُمْ ، خَيْرٌ مِنْ إعْطَاءِ الذَّنَازيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ذِكُرُ اللَّهِ ، وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ.

(۳۵۷۳۳) حفزت کثیرین مرہ حفزی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوالدرداء بڑا ٹھے کو کہتے سار کیا میں تمہیں بہترین اعمال کا نہ بتاؤں جوتمہارے مالک کوزیادہ محبوب ہے اور تمہارے درجات کوزیادہ بڑھانے والا ہے۔اس ہے بھی بہتر ہے

کہتم اپنے دشمن سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو۔ دراہم ودنا نیر دینے ہے بہتر ہے؟ لوگوں نے پوچھا: اے ابوالدرداء جن فیڈ اید کیا ہے؟ آپ زوائٹو نے فرمایا: ذکر خدا۔ اوراللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

( ٣٥٧٣٤) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْلَّرْدَاءِ، قَالَ: إِنِّي لِآمُرُكُمْ بِالْأَمْرِ، وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّي أَرْجُو فِيهِ الْأَجْرَ، وَإِنَّ أَبْغَصَ النَّاسِ إِلَى أَنْ أَظْلِمَهُ الَّذِي لَا يَسْتَعِينُ عَلَى إِلَّا بِاللهِ. (٣٥٤٣) حفرت ابوالدرداء وَيُ فِي حروايت عوه كَتَ بِين كه مِن تَهْ بِين الكهام كاصَمَ ويَا بول جَبَه مِن اس كوثود بين كرت

کیکن میں اس میں اجرکی اُمیدرکھتا ہوں اور مجھے کسی پرظلم کرتے ہوئے اُس بندے پر بہت بغض آتا ہے جومیرے بارے میں صرف خدا ہے مدد مائے۔

( ٣٥٧٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ الْكِنْدِيّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الدُّنْيَا ، قَالَ : إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا. (٣٥٧٣٥) حضرت ابوالدرداء فِي فَنْ كَا بارے مِن روايت ہے کہ جب وہ دیا کا ذکر کرتے تصوفر ماتے دیا اور جو پچھاس میں

۔ ۱۹۵۳ء) عصرت ابوالدرداء حق فوج کے بارے ۔لروایت ہے کہ جب وہ دنیا کاد سرسرے بھے تو مرمانے دنیا اور بو پھوا ک پیس پےسب ملعون ہے۔

تَشْتَكِى ، قَالَ: ذُنُوبِى ، قِيلَ: أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَهِى ، قَالَ: الْجَنَّةَ ، قِيلَ: نَدْعُو لَك الطَّبِيبَ ، قَالَ: هُوَ أَضْجَعَنِى. (٣٥٤٣٦) حضرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ كہتے ہیں كه حضرت ابوالدرداء زائِق بار ہوئے تولوگوں نے ان كى عيادت

ک لوگوں نے بوجھان آ بوکس چیز کی شکایت ہے؟ فرمایا: اپنے گنا ہوں کی۔ بوجھا گیا کس چیز کی جاہت ہے؟ فرمایا: جنت کی۔ کہا گیا ہم آ پ کے لیے کوئی طبیب بلائیں؟ فرمایا: اُس نے تو جھے بستر برڈ الا ہے۔ ( ۲۵۷۲۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَائِحٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ : الْحَكَمُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْتَوسُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فَحَاتٍ مِنْ رَحُمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسُتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ.

(٣٥٤٣٧) حفرت زيد بن اسلم بروايت بوه كيت بين كه حفرت ابوالدرداء طاق ني فرمايا: تم اپن بورى زندگى خير بى اللاش كرت رموادر خداكى رحمت كي مجهو كورى و ندگى جير بي جوالله

تعالی اپنے بندوں میں ہے جس کو حیا ہے ہیں پہنچاتے ہیں۔اوراللہ ہے سوال کرو کے وہتمہارے رازوں کو چھپائے اور تمہارے تعالی اپنے بندوں میں ہے جس کو حیا ہے ہیں پہنچاتے ہیں۔اوراللہ ہے سوال کرو کے وہتمہارے رازوں کو چھپائے اور تمہارے

خوف کوامن دے۔

( ٣٥٧٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي اللَّذُ ذَاءِ ، قَالَ : نِعُمَ صَوْمَعَةُ الزَّجُلِ

بَيْتُهُ ، يَحْفَظُ فِيهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكَ وَالسُّوقَ فَإِنَّهَا تُلْغِي وَتُلْهِي.

زبان اوراپی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔اورخبر دار ، بازار سے بچو۔ کیونکہ پیلغومیں مبتلا کرتا ہےاور غافل کر دیتا ہے۔

( ٣٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُنَحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، قَالَ :مَنْ يَتَفَقَّدُ

يُفْقَد ، وَمَنْ لَا يُعِدُّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِعِ الْأُمُورِ يَعْجِزُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنْ قَارَضْت النَّاسَ قَارَضُوك ،

وَإِنْ تَرَكْتِهِمْ لَمْ يَتُرُكُوك ، قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ، قَالَ : أَقْرِضُ مِنْ عَرَضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِك.

(۳۵۷۳۹) حضرت ابوالدرداء بنی شخف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو خف جائزہ لیتا ہے وہ محروم ہوجاتا ہے اور جو خف عمکین امور میں صبر نہیں کرتا وہ عاجز ہوجاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابودرداء وہ شخف نے فر مایا: اگر تو لوگوں کو قرض دے گا تو لوگ بھی مجتمے قرض

بریں ووروں دربوں کو جھوڑ دے گا تو وہ مختے نہیں جھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت دیں گے اور اگر تو ان کو جھوڑ دے گا تو وہ مختے نہیں جھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت ابوالدرداء بڑی ٹونے فرمایا: توا بی عزت سے اپنے فقر کے دن کے لیے قرض لے لیے۔

( ٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُوقِدُ

تَحْتَ قِدْرِ لَهُ وَسَلْمَانُ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعَ أَبُو التَّرْدَاءِ فِى الْقِدْرِ صَوْتًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بنشيج كَهَيْنَةِ صَوْتِ الصَّبِيِّ ، قَالَ :ثُمَّ نَدَرَتِ الْقِدْرُ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا لَمْ يَنْصَبَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنَادِى : يَا سَلْمَانُ ، انْظُرْ إِلَى الْعَجَبِ ، انْظُرْ إِلَى مَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَى مِثْلِهِ أَنْتَ ، وَلَا أَبُوك ، فَقَالَ

سَلْمَانُ : أُمَّا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَسَمِعْت مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى.

(۳۵۷۳۰) حضرت ابوالیشتر ی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹنو کی ہانڈی کے نیچ آ گ جل ربی تقد

بھی اور حضرت سلمان ان کے پاس تھے کہ اچا تک حضرت ابوالدرداء ڈپٹٹوز نے ہانڈی میں سے ایک آواز نی۔ پھروہ آواز آنسو نگلنے کی آواز ہوگئی جیسے بچہ کی آواز ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہانڈی گر گئی اوراوندھی ہوگئی پھروہ واپس اپنی جگہ آگئی لیکن اس میں سے بچھ بھی نہیں گرا تھا۔ پس حضرت ابوالدرداء ڈپٹٹونے آواز دینی شروع کی۔ اے سلمان! عجیب بات دیکھو! ایسی چیز دیکھوجس

سے پچھ بی ہیں کراٹھا۔ پس حظرت ابوالدرداء دی ٹئونے آ واز دی شروع کی۔اےسلمان! مجیب بات دیکھو!ایسی چیز دیکھوجس کی مثل نہتم نے دیکھی نہتمہارے باپ نے دیکھی۔حضرت سلمان نے فر مایا:اگرآپ خاموش رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے سنتے۔

( ٣٥٧٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو اللَّـرْدَاءِ :إنَّ أَخُوَف

مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْت عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ، يُقَالَ لِي :قَدْ عَلِمْت فَمَا عَمِلَّت فِيمَا عَلِمْت.

(۳۵۷۳) حصرت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابوالدرداء والتی نے فرمایا: جب میں حساب کے لیے کھڑا

ہوں تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہا جائے تحقیق تحقیق مختے علم تھا تو نے اس میں کیاممل کیا ہے؟''

( ٣٥٧٤٢ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : مَرَّ ثُوْرَانِ عَلَى أَبِى التَّرْدَاءِ وَهُمَا يَعْمَلَانِ ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآخَرُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ فِي هَذَا لَمُعْتَبَرًا.

(۳۵۷۴) حضرت سالم بن البی المجعدے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دونیل حضرت ابوالدرداء جھٹنو کے پاس سے گزرے وہ دونول کام میں جتے ہوئے تھے۔ پھران میں سے ایک کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیااس پر حضرت ابوالدرداء جھٹنونے نے فرمایا: یقینا اس میں

مَعَ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ، مَا تُحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ يَمُتُ ، قَالَ : يَقِلُّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ.

( ۳۵۷ هـ) حضرت يعلى بن دليد سے روايت ہے وہ ڪہتے ہيں كہ ميں حضرت ابوالدرداء خلطؤ كے ساتھ جلا جار ہا تھا كہتے ہيں ميں نے كہا:اے ابوالدرداء خلاقو! آپ كوجس سے محبت ہے اس كے ليے آپ كيا پسند كرتے ہيں؟ فرمايا: موت ـ راوى كہتے ہيں ـ ميس نے آپ سے كہا:ليكن اگروہ ندمر ہے؟ فرمايا:اس كے بچے اور مال كم ہو۔

( ٣٥٧٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ رَبِيعَةَ اللهِ مِنَ يَزِيدَ بُنِ رَبِيعَةَ اللهِ مَنْ عَزَاتَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَذْلَجُت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرُت عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِّى خَانِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِي مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِي مِنْ فَضُلِكَ ، لاَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِّى خَانِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجْرُنِي مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِي مِنْ فَضُلِكَ ، لاَ بَرِيَّ مِنْ ذَنْبٍ فَأَعْتَذِرُ ، وَلَا ذُو قُوّةٍ فَأَنْتَصِرُ ، وَلَكِنِي مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ ، قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْبَحَ ابَهُ الْحَرُدُ وَقُو إِلَّا فَارَدُ وَقُو إِلَا فَا اللهَ اللهِ مُنْ مَنْ عَذَابِكَ مُنْتَغْفِرٌ ، قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْبَحَ ابُهُ إِنْ اللّهُ مِنْ.

(۳۵۷ مرد یے ان کوا چھا تھے ہوئے۔

اللہ ۱۹۵ کا کا طلب کا رہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابودرداء رفی ہونے فرمایا: میں ایک رات مندا ندھیرے مجد کی طرف گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا۔ وہ محدہ میں تھا اور کہدر ہا تھا۔ اے اللہ! میں خوفز دہ ہوں، پناہ کا طالب ہوں پس تو مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ اور میں ما نکنے والافقیر ہوں پس تو مجھے اپنے فضل میں سے رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو (میرا) عذر قبول کر لے اور نہ میں طاقت ور ہوں لیکن تو میری مدوفر ما۔ بلکہ میں گناہ گار اور معافی کا طلب گار ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء وی شوعے کے وقت میر کلمات اپنے شاگر دوں کو سکھانے شروع کر دیئے ان کوا چھا تبچھتے ہوئے۔

( ٣٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الشَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ ابْنَةَ أَبِى الدَّرُدَاءِ تُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكْيُتُمْ كَثِيرًا وَلَخَرَجْتُمْ تَبْكُونَ لَا تَدْرُونَ تَنْجُونَ ، أَوْ لَا تَنْجُونَ

(٣٥٧٥٥) حضرت سلمان بن مرثد بيان كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوالدرداء جن بي كى بيني كو حضرت ابوالدرداء جن بي كى جن كو حضرت ابوالدرداء جن بي اكمانہوں نے فرمایا: اگرتم وہ كچھ جان لوجو ميں جانتا ہوں تو البتة تم لوگ كم ہنسواور زيادہ روؤ۔

بید موجد مردور سے بیال میں معلوم نہ ہو کہ تم نجات پاؤ کے کہنیں۔ اور تم روتے ہوئے نکل پڑو تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم نجات پاؤ کے کہنیں۔

( ٣٥٧٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنْ شِنْتُمْ لِأَقْسِمَنَّ لَكُمْ :إِنَّ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ.

(۳۵۷۴۲) حضرت ابوالدرداء خلافی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگرتم چاہوتو میں تنہیں قتم کھا کر کہددیتا ہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے محبوب ترین وہ بندے ہیں جواللہ سے محبت کرتے ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کرواتے ہیں۔جولوگ شمس وقمراورستاروں،سایوں کا خیال القد کے ذکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الدَّرُدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ حَبَبُهُ إِلَى

بن محلة وهو أهير بمصر المها بعد قان العبد إذا عمل بطاعه الله أحبه الله ، وإذا أحبه الله حببه إلى خَلْقِهِ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ الله بَغَضَهُ إِلَى خَلْقِهِ. (٣٥٤/٤٤) حضرت ابن الي كن سروايت بوه كتب بين كه حضرت ابوالدرداء والذي نه حضرت مسلمه بن مخلدكو خط لكها جبَدوه

مصر کے امیر تھے۔اما بعد! پس بیٹک بندہ جب اللہ کی اطاعت والاعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مجت کرتے ہیں۔اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کواپی مخلوق میں محبوبیت عطا کرتے ہیں۔اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کواپی مخلوق میں سے مبغوض بنادیتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَالِى أَرَى عُلَمَانَكُمْ يَذُهَبُونَ ، وَأَرَّى جُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ، اعْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ ، مَالِى أَرَاكُمْ تَحْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُصَيِّعُونَ مَا وَكُلْتُمْ بِهِ ، لَآنَا أَعْلَمُ بِشِرَارٍ كُمْ مِنَ الْعُلْمَاءِ ، مَالِى أَرَاكُمْ تَحْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُصَيِّعُونَ مَا وَكُلْتُمْ بِهِ ، لَآنَا أَعْلَمُ بِشِرَارٍ كُمْ مِنَ الْعُلْمَاءِ ، مَالِى أَرَاكُمْ تَحْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُصَيِّعُونَ مَا وَكُلْتُمْ بِهِ ، لَآنَا أَعْلَمُ بِشِرَارٍ كُمْ مِنَ الْمُنْكَارِ بِالْخَيْلِ ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا ، وَلا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلاَّ هَجُرًّا، وَلا يَعْتِقُ مُحَرَّرُهُمْ .

(۳۵۷۹) حسنرت ابوالدرداء بنباغ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں تمہارے علاء کو دیکے رہا بول کہ وہ جارہے میں اور میں تمہارے جاہل لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ؟علم کے اٹھائے جانے ہے قبل علم سپردگ کی ہیں؟ بین تم میں شریراوگوں کواس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا کہ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جونماز کو وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو بے رٹی کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کو آزاد نہیں کرتے۔ ( ۲۵۷٤۹ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اللَّارُ دَاءِ وَهُو جَالِسٌ فَوْقَ بَیْتٍ یَلْتَقِطُ حَبًّا ، قَالَ: فَکَانَ الرَّجُلَ اسْتَحْیا مِنْهُ فَرَجَعَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُ دَاءِ : تَعَالَ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِكَ رِفْقَك بِمَعِيشَتِك. ( ۳۵۷۴۹ ) حضرت سالم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوالدرواء رہی اور گیا جبدہ مکرے کے اور

دانے چن رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ اس آدمی نے آپ سے حیا کرتے ہوئے والیسی کا راستہ لے لیا۔ اس پر حضرت ابوالدرداء زائٹونے نے فرمایا: آ جاؤ۔ کیونکہ تمہاراا پی معیشت میں نرم برتا و تمہاری سمجھدداری ہے۔

( . ٢٥٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّتَنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ أُغُمِي عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَفَاقَ ، فَإِذَا بِلاَلْ ابْنَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَاخُرُ جُ عَنِّى ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، قَالَتُ ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيلُبَثُ لُثًا ، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ.

(۳۵۷۵۰) حضرت ام درداء مین دنش بیان کرتی بیل کدایک مرتبه کا داقعہ ہے کہ حضرت ابوالدرداء روز نیز ہے ہوش ہوگئے پھر آئیل ہوٹ آیاتو ان کے بیٹے حضرت بلال ان کے پاس تھے۔ حضرت ابوالدرادء واقت نے فر مایا: اٹھوا در میرے پاس ہے باہر چلے جاؤ۔ پھر فر مایا: اٹھوا در میرے پاس ہے باہر چلے جاؤ۔ پھر فر مایا: میرے اس خواب گاہ کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ میری اس گھڑی کی طرح کس نے کام کیا ہے؟ وَنَقُلُبُ أَفِیدَ تَعَهُمُ وَ وَالْدَدُوهُمُ فِی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ حضرت ام درداء واقعہ نی کام کیا ہے؟ وی گھڑا ہے پہر بی طاری ہوٹی طاری ہوٹی۔ آپ کے دریا راتے پھر آپ کوافاقہ ہوتا اور آپ پھر یہی بات دہراتے۔ چنا نچرآپ یہ بات دہرات رہے۔ بیہوٹی طاری ہوٹی۔

يهال تَكَدَّ اللَّهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّنِنَى تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى أَبِى اللَّدُودَاءِ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا اللَّرُدَاءِ ، إنَّكُ قَدْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، وَجُلَّ إِلَى أَبِى اللَّدُودَاءِ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا اللَّرُدَاءِ ، إنَّكُ قَدْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُكَ بِهِ ، فَقَالَ : إنَّكُ مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَكُ مَالً ، وَصُمُّ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبَ الْفُوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرُدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلً ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ وَلَهِ : ﴿وَيَلُعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَّمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدْت أَنْ تُحَدِّثَنِي بِمَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْجِلِسُ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَك : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضُ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولِ أَرْبَعِ أَذْرُع ، أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُك الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَافَك وَجُلَسَاؤُك وَإِخُوانُك فَأَتْقَنُوا عَلَيْك الْبُنْيَانَ وَأَكْثَرُوا عُلَيْك التُّرَابَ ، وَتَوَكُّوك لِمَتَلَّكَ ذَلِكَ ، وَجَائِكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ ، أَسْمَاهُمَا مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ ، فَأَجْلَسَاك ، ثُمٌّ سَأَلَاك : مَا أَنْتَ وَعَلَى مَاذَا كُنُت ؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلُتَ :وَاللهِ مَا أَدْرِي ، سَمِعْت النَّاسَ ، قَالُوا :قَوْلًا ، فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ ، فَقَدْ وَاللَّهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، وَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ فَقَدُ وَاللَّهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَثْبِيتٍ مِنَ اللَّهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشُّدَّةِ وَالتَّخُويفِ ، ثُمُّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْك ، وَيَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، النَّاسُ فِيهِ قِيَامٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ عَرْش رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَذْنِيَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الظُّلُّ فَقَدُ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ قَدْ سَدَّتُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك نُورٌ السُّتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشْبَئْتُ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، فَوَرَبٌ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّ مَا أَقُولُ حَتَّى فَاعْقِلْ مَا أَقُولُ.

مصنف ابن الی شیبه متر مجم ( جلدو ۱ ) کی ایک ایک ۵۳۵ کی ۵۳۵ اس دن کے بارے میں کہاں ہوجس دن تمہیں زمین سے صرف دو ہاتھ چوڑی اور چار ہاتھ لمبی زمین نصیب ہوگ۔ اور تمہیں تمہارے وہ اہل خانہ لے کرآئیں گے جوتمہاری جدائی پیندنہیں کرتے اورتمہارے وہ ہم مجلس اور بھائی لے کرآئیس گے جوتمہاری جدائی پیند نبیں کرتے \_پس وہتم پراچھی ممارت بنا کرتم پرخوب مٹی ڈال دیں گے اور تنہبیں ﴿ذلك بہیتك ﴾ چھوڑ جائيں گے۔ اورتمہارے ماس دو گھنگریا لے بالوں والے کالے، خلے فرشتے آئمیں گے۔ان کے نام منکر اور نکیر ہوں گے۔ یہ دونو استمہیں

بٹھائیں گے پھرید دونوںتم سے پوچھیں گےتم کیا ہو؟ اورتم کس دین پر تتھاورتم اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس اگر تونے کہا: بخدا! مجھےمعلوم نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کوسنتا تھا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں بھی لوگوں کی طرح کی بات کہتا تھا۔ تو تحقیق تو ہلاک وہر بادہوگیا۔اورا گرتم نے بیکہا: بیاللہ کےرسول محد مُؤْفِقَةَ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان پراپی کتاب نازل فرمائی ہے۔اور میں ان پرائیان لایا ہوں اور جو کچھ یہ لے کرآئے ہیں اس پر بھی ایمان لایا ہوں تو تحقیق تو نجات یا گیا اور راہِ راست یا گیا۔اورتم اس بات کی خدا کی طرف سے ثابت قدمی کے بغیر ہرگز طانت نہیں رکھتے۔اس کے ساتھ ساتھ تم شدت اور تخویف بھی دیکھ رہے ہو۔ پھرتم اس دن کے بارے میں کہاں ہو۔جس دن تہمیں زمین میں سے صرف اپنے دوقد موں کے بفذر جگہ نصیب ہوگی اور یہ ایسا دن ہوگا جس کی مقدار پیاس ہزارسال کے برابر ہوگی۔اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب العالمین کے

عرش کے سامیہ کے سواکوئی سامینہیں ہوگا۔اورسورج کو قریب کردیا جائے گا۔ پس اگر تو سامیہ والوں میں سے ہوا تو بھر بخدا تو یقینا نجات یا گیااور ہدایت یا گیااوراگر تو دھوپ والوں میں ہے ہوا تو پھر بخدایقیناً تو ہلاک و ہر باد ہوگیا۔ پھر تو اس دن کے بارے میں کہاں ہے جس دن جنم کولایا جائے گا جس نے دونو ںاطراف ....مشرق ومغرب ....کوگھیررکھا ہوگا اورکہا جائے گا کہ تو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کوعبور کرے ہیں اگر تیرے پاس نور ہوگا تو تو بل صراط پرسیدها جائے گا۔ پھر تو تحقیق تو نجات یا تمیااور مدایت حاصل کر تمیااوراً کرتیرے یاس نور نہ ہوا تو تیرے ساتھ جہنم کی بعض ابابلیس یا جہنم کے کتے یا وہاں کی کوئی چیٹنے والی

جو کھ میں نے کہاہے اس کو مجھو۔ ( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِتَ مُحَمَّدٌ زَاوَلْتِ التِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعَا ، فَأَخَذْت الْعِبَادَةَ وَتُوكُت التَّجَارَةَ.

چزیں چٹ جا کیں گی تو پھر تحقیق تو ہلاک وہر باد ہوجائے گا۔ابوالدرداء کے رب کی قتم! میں نے جو پچھ کہا ہے وہ برحق ہے۔ بس

(٣٥٧٥٢) حضرت خيشمه بروايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء پين فخر مايا: ميں جناب ني كريم مِنْ اِنْفَعَ أَمَ عَامِ عَوث ہونے ہے پہلے تجارت کرتا تھا۔ جب آپ مِنْزِينَ ﷺ کی بعثت ہوئی تو میں نے عبادت ادر تجارت کو (اکٹھا کرنے کی )مسلسل مثل ک

انکن بید دنوں جمع نہیں ہوئے۔ چنانچہ میں نے عبادت کو لے لیااور تجارت کو چھوڑ دیا۔

### ( ١٢ ) ما جاء فِي لزومِ المساجِير

## مسجدوں کولا زم پکڑنے کے بارے میں روایات

( ٣٥٧٥٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ لايْنِهِ : يَا بُنَى ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ يَضْمَنْ الله لَهُ الرُّوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ. (بزار ٣٣٣)

(۳۵۷۵۳) حفزت گھر بن واسع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء نظافی نے اپنے بیٹے ہے کہااے میرے بیٹے! محبد تیرا گھر ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ سِلَفظیفِ کو کہتے ہوئے سنا:''مسجدیں متقی لوگوں کا گھر ہیں۔ پس جس کا گھر مسجد ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت دخوشی کا ضامن ہوتا ہے اور جنت کی طرف کے راستہ کے عبور کا ضامن ہوتا ہے۔

. ( ٢٥٧٥٤ ) حَلَّانَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ

(۲۵۷) حَدْثَنَا يُرِيدُ بَنِ هَارُونَ ، قَالَ : احْبُرُنَا مُحَمَّدُ بِنَ مُطَرِّفٍ ابْوَ عَسَانَ ، عَن زَيدِ بنِ اسْلَمَ ، عَن غَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوُ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاَّ كُلَّمَا غَدَا ، أَوْ رَاحَ. (بخارى ٢٧٣ـ مسلم ٣٧٣)

(۳۵۷۵۴) حفزت ابو ہریرہ بڑاٹنو جناب نبی کریم میلائٹی ہے۔روایت کرتے ہیں کہ آپ میلائٹی ہے نے فرمایا:'' جو شخص صبح کو مسجد کی طرف جائے یا شام کو مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیاری کرتے ہیں جب بھی وہ صبح شام مسجد کی طرف جائے۔

( ٣٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا ، جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ، فَإِذَا فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. (احمد ٣١٨)

(۳۵۷۵۵) حضرت معید بن میتب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ کے بندوں میں سے پچھلوگ مجدوں کے کھونے ہوتے ہیں۔فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ پس فرشتے جب ان کو کم پاتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھراگر وہ بیار

ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اورا گردہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کرتے ہیں۔ مصر مربیسی میں میں دعور ہیں ہے ہوئے ہیں ہیں وجسر ہوں میں بجد دیں میں مرد مرد میں وہیں دیں میں میں ہی

( ٣٥٧٥٦ ) حَلَّانَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَسْجِدَ حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣٥٤٥١) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات باہم بیان کرتے تھے کہ مجد، شیطان سے بیخنے

( ٣٥٧٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمِّى مُوسَى بُنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْسَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي التَّرُدَاءِ :إنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاً قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا.

(۳۵۷۵۷) حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء شائن کو خط میں تحریر فر مایا: بیشک عرش کے سامید میں ووآ دی (بھی) ہوگا جس کا

دل مجدى محبت كى وجد سے مجد ميں انكا ہوا ہوتا ہے۔ ( ٣٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :

الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، وَحَقَّ عَلَى الْمَزُودِ أَنْ يُكُومَ زَانِرَهُ. (٣٥٤٥٨) حفرت عمر سروايت ہےوہ كہتے ہيں كم عجدين زمين ميں الله كے كھر ہيں اور جس كى زيارت كى جائے اس پريہ

بات ثلَ مولَى بَكروه ا إِن زيارت كرنے والے كا اكرام كرے۔ ( ٢٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْ مَعْدِ لِنَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَي الْمُسْجِدِ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ إِلاَّ

مُسَعُودٍ القرارِى ، عن ابى الدرداءِ ، قال : ها مِن رجلٍ يعدو إلى المُسَجِدِ لِحَيْرٍ يتعلمه ، أو يعلمه إلا كُنَبَ الله لَهُ أَجُرُ مُجَاهِدٍ ، لاَ يَنْقَلِبُ إِلَّا غَانِمًا.

حتب الله له اجر مجاهد ، لا ينقلب إلا عائما. (٣٥٤٥٩) حضرت ابوالدرداء بن في سروايت بوه كتب بي كه جوكونى آ دى بھى معجد كى طرف كسى خيركوسكھنے ياسكھائے كے ليے جاتا ہے تو القد تعالى اس كے ليے ايسے مجاہد كا تو اب لكھتے ہيں جو مال غنيمت لے كرى لوشا ہے۔

( ٣٥٧٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّى فِيهِ كَانَ زَائِوًا للهِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُودِ أَنْ يُكُومَ زَائِرَهُ. (طبرانى ١٠٣٢٣) (٣٥٧٦) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تحض وضوکرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضوکرتا ہے بجر محبر کو آتا

ر ۱۳ عند ۱۳ مرت عمان سے روایت ہے وہ ہے ہیں لہ بوں اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید حق ہے کہ وہ اسے زائر کا ہے تا کہ مجد میں نماز پڑھے تو یشخص اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا سے سیر

اكرام كر \_\_ ( ٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِن يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرُوحُ ، لَا يَغُدُو ، وَيَرُوحُ اللّهِ كَمْنَا اللّهِ عَلَمْ خَيْرًا، أَوْ يُعْلَمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللّهَ، أَوْ يُذَكّرَ بِهِ إِلاّ مَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَمْثَلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ يَكُمْنُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ يَكُمْنُلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَمْلُ خَيْرًا، أَوْ يُعْلَمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللّهَ، أَوْ يُذَكّرَ بِهِ إِلاّ مَثَلُهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَمْثَلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### ( ١٣ ) كلام أبِي عبيدة بنِ الجرّاحِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوعبيده بن جراح كاكلام

( ٢٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا هُو مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَحُلِهِ مُتَوَسِّدَ الْحَقِيبَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَا تُحَدِّثَ ما تحدث - أَضِّحَابِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا يُبَلِّغُنِي الْمَقِيلَ.

- (۳۵۷۱۲) حضرت ہشام،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب،حضرت ابوعبیدہ بن جراح اولائو کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اپنے کجاوہ پر لیٹے ہوئے تھلے کو تکیہ بنائے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں آئیس حضرت عمرنے کہا آپ ان نئی چیز وں کو استعال کیوں نہیں کرتے جنھیں آپ کے ساتھی استعال کرتے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ ڈٹیاٹو نے کہا میرایہ بستر بھی میری نیند پوری کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّى امْرُوُّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَخْمَرَ ، وَلَا أَسُودَ يَفْضُلُنِى بِتَقُوّى اللهِ إِلَّا وَدِدُت أَنَّى فِى مِسْلَاخِهِ.

(۳۵۷۱۳) حفرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملک شام کے امیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا ارشاد فر مایا: الےلوگو! میں ایک قریشی مرد ہوں اور خدا کی تسم! میں اپنے سے افضل کسی سرخ یا سیاہ کوئییں جانتا جوخوف خدا کی وجہ سے مجھ پر فضیلت رکھتا ہوگریہ کہ میں اس کی ہی زندگی گز ارنا لینند کرتا ہوں۔

( ٢٥٧٦٤ ) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنُ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ فِي الْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِ. وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، إِلَّا بَادِرُوا السَّيِّنَاتِ الْقَدِيمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِيثَاتِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَسَاءً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَبَتْ سَيِّنَاتِهِ حَتَّى تُقْهِرَهُنَّ.

السماء والارض ، مع عبول حسنه تعلب سيناولو حتى تطهورهن.
(٣٥٧ ١٥٢) حفرت نمران بن قمر رجى سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت الوعبيدہ بن جراح كشكر ميں چلے جارے تھاور كهر (٣٥٧ ٢٥٠) حضرت نمران بن قمر ردار! بہت سے لوگ جو رہے تھے۔ خبر دار! بہت سے لوگ جو الے بنے دين كوميلا كرنے والے ہوتے ہيں۔ خبر دار! بہت سے لوگ جو اپنے نشس كا اكرام كرنے والے ہوتے ہيں۔ خبر دار! پرانی برائيوں كے ليے نئ نيكيال كرہ اپنے نشس كا اكرام كرنے والے ہوتے ہيں وہ اس كو ذليل كرنے والے ہوتے ہيں۔ خبر دار! پرانی برائيوں كے ليے نئ نيكيال كرہ كونكہ ائرتم ميں سے كوئى ايك زمين و آسان كے درميان كو برائى سے جردے پھروہ ایك اچھا عمل كرلے تو يہ نيكى اس كى برائيوں برائى سے جردے پھروہ ايك اچھا عمل كرلے تو يہ نيكى اس كى برائيوں برائى ہے اللہ آجا تى بات كے كہاں تك كمان كو نيچا كرديتن ہے۔

٣٥٧٦٥ ) حَلَّتُنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : فَدِمْت عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَٱنْزَلَنِي فِي نَاحِيَةِ بَيْنِهِ ، وَالْمَرَأَتُهُ فِي نَاحِيَةٍ وَبَيْنَنَا سِنْوٌ ، فَكَانَ يَحْلِبُ النَّاقَةَ فَيَجِيءُ بِالإِنَاءِ فيَضعه فِي يَدَى ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطُّلَقَاءِ :أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةَ بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ :أَرَاقِبُ بِهِ

عير مَنْ لَوْ لَقِيته سَلِيبًا لَاسْتَأْنَى عَلَى كُلِّ مَوْكَبٍ.

(۳۵۷ ۱۵) حضرت انس زاینی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابومبیدہ بن جراح بین نئو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھےاپنے گھرکے کنارے میں تھہرایا۔جبکہان کی بیوی ایک دوسرے کنارے میں تھیں۔اور ہمارے درمیان ایک پر دہ تھا۔ بس آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے اور برتن میں لے کرآتے پھراس کومیرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔اس پر طلقاء میں سے ایک آ دمی نے ن سے کہا۔ کیا آپ اس آ دی کواپی بیوی کے ساتھ اپنے گھر تھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: میں اس آ دی کو کمل طور پر

٣٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَوَّاحِ ، قَالَ : مَثَلُ قُلْبِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ كَذَا مَرَّةً وَكَذَا مَرَّةً.

(٣٥٧ ٦٦) حفزت ابوعبيده بن جراح ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەمومن كا دل چڑيا كى طرح ہوتا ہے۔ايك مرتبه ادھراورايك مرتبه أدهر ہوتا ہے۔

# ( ١٤ ) كلام أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ رضي الله عنه

### حضرت ابووا قدليثي كاكلام

٢٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ :تَابَعُنَا الْأَعْمَالَ أَيُّهَا أَفْضَلُ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَعْوَنَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. (٣٥٤٦٤) حضرت ليجيٰ بن عبدالرحنٰ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابووا قدليثی كہتے ہيں ہم نے سب اعمال پر متابعت

کرکے دیکھا کہان میں سے افضل ترین کون ساہے؟ تو ہم نے دنیا ہے بے رغبتی کرنے سے بڑھ کرطلب آخرت پرمعاون کوئی کام نہیں بایا۔

### ( ١٥ ) كلام الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

#### حضرت زبير بن عوام كاكلام

٣٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلُ.

( ۸۷ ۲۸ ) حضرت قیس ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے جوآ دمی عمل صالح کے

بارے میں پوشیدگی کر سکے تواس کو جا ہے کہ وہ پیرے۔

( ٣٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بُعِتَ إِلَى مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ

إِنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَاهَا لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ. (٣٥٤ ١٩) حضرت ہشام،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کومصر کی طرف بھیجا گیا توانبیں کہا گیا۔مصرمیں طاعون

کی وباہے۔توانہوں نے جواب میں فرمایا: ہم تو وہاں جاہی طاعون اورطعن کے لیےرہے ہیں۔

## (١٦) كلام ابن عمر رضي الله عنه

## حضرت ابن عمر شانفنه كاكلام

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الذُّنُيَا إِلَّا مَالَ بِهَا وَمَالَتُ بِهِ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(۳۵۷۷۰) حضرت جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آ دمی نہیں تھا جس نے دنیا کو پایا مگریہ کہ وہ اس کی طرف

مائل ہو گیااورد نیااس کی طرف مائل ہو گئی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر مزائٹو کے۔

( ٣٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا نَقَصَ مِنْ ذَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا.

(۳۵۷۷)حضرت ابن عمر ڈڈاٹٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دمی کوبھی دنیا ملے گی تو وہ اس کے خدا کے ہاں درجات میں

کی کردے گی اگر چہ یہ بندہ اللہ کے ہاں معزز ہو۔

( ٣٥٧٧٢ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ يَكَان، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قَالَ:ما رأيت أحدا أتقى من ابن عمر.

(٣٥٧٧٢) حضرت ابن طاوس، اُپ والد بروايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ بيں نے حضرت ابن عمر دافوز سے زيادہ متق شخص

( ٢٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَّنْ فَوْقَهُ وَلَا يُحَقِّرَ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَّنَّا.

(٣٥٧٧٣) حضرت ابن عمر مِنْ اللهُ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی اہل علم میں سے تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہے اوپر والوں

برحسدنه کرے اور اپئے سے بنچے والوں کو حقیر نہ مجھے اور اپنے علم کے ذریعہ ، مال نہ تلاش کرے۔

( ٣٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ

كتاب الزهد كتاب

حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُعِدُّ النَّاسَ حَمْقَى فِي دِينِهِ. (۳۵۷۷ ۳) حضرت ابن عمر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگ اس کواس کے دین کے بارے میں پاگل شارنہ کرنے لگیں۔

٣٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ ، مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً خَشُوهَا لِيفٌ.

ر ۳۵۷۷۵) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر ویٹاٹیز کے پاس حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہوہ نی کہدیاں بچھائے ہوئے تھے اور ایسے تکیہ پر عیک لگائے ہوئے تھے جس میں گھاس بھرا ہوا تھا۔

٣٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا قَطُّ ، فَيَقُولُ لَهَا :مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ لَهُ :أَنَا الَّتِي كُنْت مَعَك فِي الدُّنيَا ،

لاَ أَفَارِقُ حَتَّى أَدُخِلَك الْجَنَّةَ. (۲۵۷۷) حضرت ابن عمر من الله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے قبرے نکلنے کے وقت اس کی دیکھی ہوئی صورتوں میں سے بہترین صورت اس کا استقبال کرے گی۔مومن اُس سے کہے گا۔تم کون ہو؟ وہمومن سے کہے گی میں وہی ہوں جود نیامیں

تیرے ساتھ تھی ۔ میں تمہیں جنت میں داخل کر دانے تک نبیں چھوڑ وں گا۔ : ٣٥٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:قَالَ قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحُكُ بَغُضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ والإِيمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِهُم مِنَ الْجِبَالِ الْرَّوَاسِي. (٣٥٧٧) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے یو چھا گیا کہ جناب نبی کریم مِنْ فضي کے صحابہ ایک ۔ وسرے کے ساتھ بنتی کیا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا: ہاں لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں ہے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ٣٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَآهُ أَحَدٌ ظَنَّ أَنَّ بِهِ شَيْنًا مِنْ

تَتَبُّعِهِ آثَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٥٤٨٨) ايك صاحب بيان كرتے بين كه حضرت ابن عمر وزاي كو جب كوئى آ دى جناب نبى كريم مِن النظير كى سنتوں كى بيروى

کرتے دیکھاتوہ میگمان کرتا کہان پرکسی شے کااثر ہے۔ ٣٥٧٧٩ كَذَّتْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :مَا وَضَفْت لَبِنَةٌ على لبمة . وَلَا غَرَسْت نَخْلَةٌ مُنْذُ

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٥٤٥٩) حطرت عمرو يروايت ب كدحفرت ابن عمر والتي فرمات تقد جب سه جناب أن كريم أوضي أن رول مبارك

تبض ہوئی ہے میں نے ایک اینٹ ،اینٹ پرنہیں رکھی اور نہ ہی کوئی ورخت اگایا ہے۔

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّى إِلَى أَمْيَالٍ صَنَعَهَا مَوْوَانْ

مِنْ حِجَارَةِ.

(۳۵۷۸۰) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان نشا نات کے پاس نماز پڑھنے کو ناپند کرتے تھے جومروان نے پھر

( ٢٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السُّلَيْكِ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِينِ ﴾ . قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ. (٢٥٧٨) حفرت ابوبهل كهتم بين كه من في اس آيت ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَهُ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ ك

ب رے میں حضرت ابن عمر کو سنا۔ آپ رہی تنو نے فرمایا نیے سلمانوں کے بچوں کا ذکر ہے۔

( ٣٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحُمْرَانَ لَا تَلْقِيَنَ اللَّهَ بِذِمَّةٍ لَا وَفَاءَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِينَازٌ ، وَلَا دِرْهَمْ ، إنَّمَا يُجَازَى النَّاسُ بِأَعْسَالِهِمْ.

( ۳۵۷۸۲ ) حضرت ابن عمر مینافیز کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حمران سے فرمایا: تم ایکی ذمہ داری کے ساتھ خدا کہ

ملا قات نہ کرنا جس کے بورا کرنے کے لیے بچھ نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن کوئی در ہم ودینا نہیں ہوگا۔اورلوگول کو صرف ان کے

انمال کے ذریعہ جزادی جائے گی۔

( ٣٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُنْت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّي أَلْفَيْد أَصْحَابِي عَلَى أَمْرٍ ، وَإِنِّي إِنْ خَالَفْتِهِمْ خَشِيت أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ.

( ٣٥٧٨٣ ) حضرت ابن تمركے بارے ميں روايت ہے كہ وہ فرمايا كرتے تھے۔ ميں نے اپنے ساتھيوں كوايك امر پرپايا ہے۔ پہ

اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے ڈرے کہ میں میں ان کونیل سکوں۔

( ٣٥٧٨٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ قَالْ الْمَوْتُ : لَوْ كُنتُمُ الْمَوْتَ لَأَحْيِيتُكُمُ.

(٣٥٧٨٣) حضرت ابن عمر فن في على في خُلُقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِ كُمْ الله كار مين روايت ٢- آپ في في ا

فر مایا:موت \_اگرتم مرده بوتے تو میں تنہیں زندہ کردیتا۔

( ٣٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ قَالَ : جَبَلٌ زُلَا

فِي جَهَنَّمَ. (ابن جرير ٢٠١)

(٣٥٧٨٥) حضرت ابن عمرے ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے۔ آپ نے فرمايا: يوجنهم ميں زلال

يبا ژے۔

ه مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱)

( ٣٥٧٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى :

﴿إِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. (٣٥٤٨٦) حضرت نافع ، حضرت ابن عمر وَانْ وَ كَ بارے مِس روایت كرتے ہیں كدآ پ جب بھی بيآ يت پڑھتے تورو پڑتے:

(۱۵۷۸ م) عمرت بار) مسرت بار) مري و عبار عبار الله في الله في الله بيب و الله بيب و ايد يك و دو بات. الله في ال (إن تبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ في.

( ٣٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلِيطُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ اللهِ ، قَالَ : عَالَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرَ :رَأُوا بِالنَّحْدِيرِ ، وَلَا تُرَاوُوا بِالشَّرِّ.

( ٢٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ.

قَالَ :یُصَلّونَ. (۳۵۷۸) حضرت ابن عمر مین کی سے وَبِالْاسْحَادِ هُمْ یَسْتَفْفِوُ ونَ کے بارے میں روایت ہے۔فرمایا: وہ لوگ نِماز

پڑھتے ہیں۔ ( ٣٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :کَانَ ابْنُ عُمَرَ یَعْمَلُ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ .. ﷺ ﴿ نَدَرُدُ مِنْ ﴿ مَنَا مُوسَالًا عَلَمَا اللَّهِ مُنْ سَفْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :کَانَ ابْنُ عُمَرَ یَعْمَلُ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ

بِالشَّيْءِ لَا يَعْمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ. (٣٥٧٨٩) حضرت نافع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں اُنٹو اپ آپ کو بتا کرایک کام کرتے تھے جو آپ عام

( ٢٥٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى. (٣٥٤٩٠) حفرت محمد سروايت م كه حفرت عمر والت كوفت جب بحى بيدار بوت تونماز پر صفيد -

( ٣٥٧٩١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لا بْنِ عُمَرَ : تُوُفِّى زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَتَرَكَ مِنَةَ أَلْفِ درهم ، قَالَ : لِكِنُ لاَ تَتُوْكُهُ.

حَارِ ثَةً وَتَرَكَ مِنَةً أَلْفٍ درهم ، قَالَ : لَكِنُ لاَ تَتُوكُهُ. (٣٥٤٩١) حفرت ميمون سروايت ب كتب بيل كه حفرت ابن عمر سيكها كيا \_ حضرت زيد بن ثابت فوت موت اورانهول في

ا يك لا كه دربم چهوڑے \_ آپ رُفْتُو نے فرمايا: ليكن تم ايك لا كه دربم مت چهوڑنا \_ ( ٣٥٧٩٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عُنْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ ، عن نافع قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ أَلَمُ يَأْنِ

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكُرِ اللهِ ﴾. (ابو نعيم ٣٠٥) (٣٥٤٩٢) حفرت عبدالله بن عمر اللهُ في نيآيت پڙهن: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ تو رويزے۔ ( ٣٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يُنْنِيهَا وَيَقُولُ : لَكُلَّ خُفًّا يَقَعُ عَلَى خُفٌّ ، يَغْنِي خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۳۵۷ ۹۳ ) حضرت ابن عمر زایننو که بارے میں روایت ہے کہ وہ مکہ کے راستہ پر چل رہے تھے کہ انہوں نے اپنی سواری کے مرکو

جھوًا يا اور فر مايا: شايد كه نشان برنشان آجائے بعنی جناب نبي كريم مِرَافِظَةَ کي سواري كانشان ـ

﴿ ٣٥٧٩٤ ﴾ حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِتِّي ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :خَالِفُوا سُنَنَ الْمُشْرِكِينَ. ( ۳۵۷۹۴ ) حضرت آ دم بن علی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنا۔ مشرکوں کے طریقوں کی مخالفت كروبه

( ٣٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَوَرَبُكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَالَ :عَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ.

( 84 40 ) حضرت ابن عمر روز تو ح فو و ربك كنساكتهم أجمعين ك يار يين روايت بك لا الدالا الله ك بار ب میں سوال ہوگا۔

( ٣٥٧٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً

مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُم ﴾ قَالَ :حينَ لَا يُأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ ، وَلَا يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ . (حاكم ٣٨٥)

(٣٥٤٩١) حضرت ابن عمر ترات و و و إذا و قع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْض تكلمهم في ك بار

میں روایت ہے۔ جب لوگ اچھی بات کا حکم نہیں کریں گے اور بری بات سے منع نہیں کریں گے۔

( ٣٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ نَافِع ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ لَمُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى يَفُرٌ عَ مِمَّا يُوِيدُ ، أَوْ لَمْ يَتَّكَلَّمْ حَتَّى يَفُوعُ إِلَّا يَوْمًا كُنْت قَدْ أَخَذُت عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَقُوزُأْ فَأَتَى عَلَى آية ، فَقَالَ :أَتَدُرِى فِيمًا أُنْزِلَتُ ؟.

( ٣٥٤٩ ) حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جائٹے جب قراءت کرتے تو کلام کرنے کو ناپیند کرتے تھے ..... یافر مایا فارغ ہوئے تک اپنی مرادی بات نہیں کرتے تھے۔ یا فر مایا .... فارغ ... ہونے تک کلام نہیں کرتے تھے۔ مگرایک دن جب میں

ان کے پاس مصحف لے کر بیٹھا تھا اور وہ قراءت کررہے تھے۔آپ بناٹھ ایک آیت پر پہنچے تو فر مایا بتمہیں معلوم ہے بیآیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟''

( ٢٥٧٩٨ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَحَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَرُونَ أَنَّهُ يَمُوتَ ، فَقَالُوا لَهُ :أَبْشِرْ فَإِنَّكَ قَدْ حَفَرْت الْحِيَاضَ بِعَرَفَاتٍ يَشْرَعُ فِيهَا حَاثُ بَبُتِ اللهِ ، وَحَفَرْت الآبَارَ بِالْفَلَوَاتِ ، قَالَ :وَذَكَرُوا خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدو) کي هي ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدو)

، قَالَ :فَقَالُوا :إِنَّا لَنَرُجُو لَك خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا أَبُطأَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، قَالَ · يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :إذَا طَابَتِ الْمَكْسَبَةُ زَكَت النَّفَقَةَ ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ.

ی ای حید الوحمق ، ما صول ، حال برد حیب المصحف و سام المحد و سام المحد و المحد و المحد الموسوط معدالله بن عامر ك المحد ( ۳۵۷۹۸ ) حفرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے بيل كه حضرت ابن عمر السيخ چند ساتھيوں كے ہمراہ حضرت عبدالله بن عامر ك مال تشريف لے گئے جبكه وہ يمار متح اور لوگوں كا خيال بي تھاوہ مرجا كيں گے۔ چنانچيلوگوں نے انہيں كہا تمہيں بشارت ہوكہ تم نے عرفات ميں بہت سے حوض بنوائے ہيں جن سے بيت الله كے حاجى سيراب ہوں محے۔ اور آپ نے جنگلوں ميں كنوے كهدوائے۔

راوی کہتے ہیں لوگوں نے بہت ی خیر کی باتیں ذکر کرویں۔راوی کہتے ہیں پھرلوگ کہنے لگے۔ان شاءاللہ ہمیں آپ کے لیے خیر کی امید ہے۔ابن عمر دی شئے خاموش ہیٹھے رہے۔ پھر بعد میں جب آپ نے کلام فرمایا: تو کہااے ابوعبدالرحمٰن آپ کیا کہتے ہیں؟ تو

آ پ جَائِنُوْ نَ فَرَمَايا: جب كَمَانَى پاكِيزه مُوتَى جِنُوْ خَرجَ احْجِها مُوتاج ـ ابُوعْقريب تم وارد مُوكَة وَجُرتم جان لو كے۔ ( ٢٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ ثُوكُو ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ فِى خَوِبَةٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : اهْتِفْ ، فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبُهُ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اهْتِفْ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ : ذَهَبُو ا وَبَقِيَتْ أَعُمَالُهُمْ.

' (۳۵۷۹۹) حضرت تو رہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھاتی کا ایک ویراند پر گزر ہوا آپ کے ہمراہ ایک آ دی تھا۔ آپ نے فرمایا: آ واز دو۔ چنانچداس نے آ واز دی۔ لیکن حضرت ابن عمر نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر آپ جھاتو نے اس کو کہا۔ آ واز دو۔ پھر آپ نے اس کو جواب دیا۔وہ لوگ چلے گئے اور ان کے اعمال باتی رہ گئے۔

## (١٧) كلام سلمان رضى الله عنه

## حضرت سلمان والثنية كاكلام

( ٣٥٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِي لِيْ فَتَعْبُدُنِي لَا تُشُوِكُ بِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ وَاحِدَةٌ لِي فَاسَدُنُ ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَا اللَّهِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشُولُ بِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَا عَمِلُت مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكُ بِهِ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْك الْمَسْأَلَةُ والدعاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.

(۳۵۸۰۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم کو پیدا کیا تو فر مایا: ایک چیز میری ہاور ایک چیز تیری ہاورایک چیز میر سے اور تیرے درمیان ہے جو چیز میری ہوہ یہ کہتم میری عبادت کرو۔ میرے ساتھ کسی وشریک نہ کرداور جو چیز تمہاری ہے وہ یہ کہتم جو کمل کرو کے میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا اور جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ کہتم

سوال كرواوردعا ما گلواور مين قبول كرون گا۔ ( ٣٥٨.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :كَانَتِ الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ

٧٠) حدث يُرِيد بن مارون ، عني النيولي ، عن الجي عندان ، عن تستمدن ، فان ؛ فائي المراه فِرعول لعدب بِالشَّمْسِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عنها أَظَلَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، فَكَانَتُ تَرَى بَيْتَهَا مِنَ الْجَنَّةِ. (۳۵۸۰۱) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں رکھ کرعذاب دیا جاتا تھالیکن جب بیلوگ

اس ہے واپس بیٹ جاتے تو فرشتے اس عورت پراپنے پروں کا سامہ کردیتے ۔ پس وہ عورت اپنا جنت والا گھر دیکھ لیتی ۔

( ٢٥٨٠٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلام الْتَقَيَا، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إنْ لَقِيت رَبَّك فَأَخْبِرْنِي مَاذَا لَقِيت مِنْهُ وَإنْ لَقِيتك فَأَخْبَرْتُك، فَتُوْفَى

أَحَدُهُمَا فَلَقِيَهُ صَاحِبُهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : تَوَكَّلُ وَأَبْشِرْ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوكُّلِ قَطُّ ، قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ .

(۳۵۸۰۲) حفزت سعید بن میتب سے روانیت ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت عبداللہ بن سلام کی باہم ملاقات ہوئی تو ان میں

ے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اگرتم اپنے رب سے (مجھ سے پہلے ) ملوتو تم مجھے بتادینا کہ میں کیا لے کرخدا سے ملول۔اورا گرتم ے پہنے میں خداسے ملاتو میں تمہیں ملوں گا اورتمہیں بتاؤں گا۔ پھران میں سے ایک فوت ہو گیا اور وہ اپنے ساتھی کوخواب میں ملا اور

کہا۔ تو کل کرواور بشارت پالو۔ کیونکہ میں نے تو کل جیسی چیز بالکل نہیں دیکھی ۔ یہ بات اس نے تین مرتبہ کہی۔

( ٣٥٨.٣ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : احْفَظْ نَفْسَك يَفْظَانَ يَحْفَظْك نَائِمًا.

( ۳۵۸۰۳ ) حضرت سلمان کے بارے میں حضرت زید بن صوحان روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فجر ہے پہلے دور کعات ادا

کیں۔راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے فر مایا:تم بیداری میں اپنے نفس کی حفاظت کروتو وہ نیند میں تمہاری حفاظت

( ٢٥٨٠٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْر ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثُرُهُمْ كَلَامًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ.

(۳۵۸۰۴) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ مخض ہوگا جب سب سے زیادہ خداکی نافر مانی میں کلام کرنے والا ہوگا۔

( ٣٥٨٠٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَكَّى ، قَالَ : كَانَ لِسَلْمَانَ خِبَاءٌ مِنْ عَبَاءٍ.

(۳۵۸۰۵) حفزت عباده بن کی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت سلمان کا عباء کا ایک فیمہ تھا۔

( ٢٥٨٠٦ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ مِنْ

كُسْبِهِ فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(٣٥٨٠١) حفرت ابن بريده سے روايت ہے كه حضرت سلمان ، اپني كمائي سے كھانا تيار كرتے تھے۔ بھر آ پ مجذو مين كو بلاتے اوران کے ہمراد کھانا کھاتے تھے۔

( ٢٥٨٠٧ ) حَلَّنْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ خَالِي عَبَّادٍ عَلَى سَلْمَانَ ،

فر مایا: میہ چیز میرے لیے ایک درہم میں خریدی جاتی ہے۔ میں اس کو بنتا ہوں اور اس کو تین درہموں میں بیچیا ہوں۔ پھر میں ایک درہم صدقہ کردیتا ہوں اورا یک درہم اس کام میں لگا دیتا ہوں اور ایک درہم خرچ کر دیتا ہوں۔اورا گر حضرت عمر مجھے (اس ہے ) منع کریں تو بھی میں منع نہیں ہوں گا۔

( ٣٥٨.٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : نَوْلُنَا الصَّفَاحَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ

نَائِم فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَبْلُغُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ : الْطُلِقُ بِهَذَا النَّطْعِ فَأَظِلَهُ ، فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، تَوَاضَعُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ وَفَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، تَوَاضَعُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَهِ وَفَعَدُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَدْرِى ، قَالَ : ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ أَكَادُ أَرَاهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ لَمْ فَي الدُّنِيَّا ، ثُمَّ أَخَذَ عُودًا لاَ أَكَادُ أَرَاهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : يَا جَرِيرُ ، لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ لَمُ عَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّجَرُ ، فَقَالَ : أَصُولُهُ اللَّذُولُو وَالذَّهَبُ وَالذَّهَبُ وَالذَّهَبُ وَالذَّهَبُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَّهُ وَالذَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لُولُهُ وَالذَّهُ وَالذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْعَالُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(۳۵۸۰۸) حضرت جریرے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم مقام صفاح میں اتر ہے تو ہم نے (وہاں) درخت کے سائے میں ایک آ دی کوسویا ہوا دیکھا۔ قریب تھا کہ اس کوسورج پہنچ جاتا کہتے ہیں کہ میں نے غلام ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پر سایہ کر دو۔ رادی کہتے ہیں جس بیدار ہواتو وہ حضرت سلمان تھے۔ رادی کہتے ہیں میں ان کے بور اوی کہتے ہیں جس ان کے پاس آ یا اور ان کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں چر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر! اللہ کے لیے تواضع اضیار کرو۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن طلمات کیا ہیں؟ لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن طلمات کیا ہیں؟ رادی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ آپ جی ٹیڈ نے فرمایا: لوگوں کا دنیا میں با ہم ظلم کرنا۔ پھر آپ میں نئیو نے ایک کٹری

گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! تھجور کے اور دوسرے درخت کہاں ہوں گے؟ آپ مرافؤ نے فر مایا: ان کے اصول موتیوں اور سونے کے ہوں گے اور ان کے اور پھل ہوگا۔ د و دوس کے آئی اگر کے گائی اگر کے آئی اور کا میں کے دیکھیں کر کا میں کہ کہ ان کا کہ کا کہ ان کا کہ میں ہے جو م

میرا خیال نہیں تھا کہ آپ اس کواپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔فرمایا: اے جربر! اگرتم جنت میں اس کے مثل لکڑی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ

( ٣٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْعَبُدُ يَذْكُرُ اللَّهَ فِى السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ صُّرٌّ فَدَعَا اللَّهَ ، قَالَتِ الْمَلاَثِكَةُ :صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنَ امْرِءٍ ضَعِيفٍ فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لِم يَذْكُرُ اللَّهَ فِى السَّرَّاءِ ، وَلَا يَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرُّ فَدَعَا اللَّهَ • قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : صَوْتُ مُنْكَرٌ فَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُ.

(۳۵۸۰۹) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب خوشحالی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور تنگدی میں اس کی حمد وثنا کرتا ہے پھراس کو وکی تعلیف بہنچتی ہے اور دہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فر شنتے کہتے ہیں ایک کمزور بندے کی پہچانی ہوئی آ واز ہے۔ چنا نچہوہ اس کی شفاعت کرتے ہیں اور اگرخوشحالی میں خدا کو یا زمیس کرتا اور تنگدی میں خدا کی حمز نبیس کرتا پھراس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اللہ

3

كشاب الزهد

ے دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آ واز ہے چنا نجیدوہ اس کی شفاعت نہیں کرتے۔

( ٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ :عِلْمٌ لَا ، يُقَالُ بِهِ كَكُنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

(۳۵۸۱۰) حضرت حسین بن عقبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فر مایا: وہ علم جو بیان نہ کیا جائے اس فزانہ کے مثل ہے جس کوخر چی نہ کیا جائے۔ مثل ہے جس کوخر چی نہ کیا جائے۔

. ( ٢٥٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْمَانَ

كُتَبَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ إِمَّامًا مُفْسِطًا ، وَذَا مَالَ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينَهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلاً دَعْنَهُ الْمَرْأَةُ جميلة ذَاتُ حَسَبِ وَمَنْصِب إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ : أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلاً نَشَأَ فَكَانَتْ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوْتُهُ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبُهَا ، وَرَجُلاً ذَكُو اللَّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلاً ذَكُو اللَّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلاً ذَكُو اللَّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ :

أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إنَّى لَأَحِبُّك فِى اللهِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّمَا الْعِلْمُ كَالْيَنَابِيعِ فَيَنْفَعُ بِهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ ، وَمَثَلُ حِكْمَةٍ لَا يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ

كَمَثَلِ رَجُلٍ أَضَاءً لَهُ مِصْبَاحٌ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَشْتَضِينُونَ بِهِ ، وَكُلٌّ يَدُغُو إِلَيْهِ

(۳۵۸۱) حفزت موی بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء و الله کوخط لکھا: ''عرش کے سابیہ میں عادل امام ہوگا اور وہ مالدار شخص ہوگا کہ جب صدقہ کر ہے واسپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ سے خفی رکھے اور وہ آ دمی ہوگا جس کو خوبصورت اور حسب ونسب والی عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ مرد کہددے میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں اور وہ آ دمی

حوبصورت اور حسب ونسب والی عورت اپی طرف دعوت دے اور وہ مرد کہددے میں رب العامین سے حوف کرتا ہوں اور وہ آدمی ہوگا جو اس کی موت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے اعمال میں خرج ہواور وہ آدمی ہوگا جو اس کی رضا کے اعمال میں خرج ہواور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ سے آدمی ہوگا جس کا دل مجد کی محبت کی وجہ سے مسجد وں میں ہی انکار ہے اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ سے

اس کی آئی میں بہہ پڑیں۔اور وہ دوآ دمی ہوں کے جو باہم ملیں توان میں سے ایک دوسرے سے کہے: میں تم سے اللہ کے لیے محبت

اورخط میں یہ بھی لکھا علم، چشموں کی طرح ہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ جس کو چاہے اس سے نقع مند کرتے ہیں۔ اور

هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدوا) کي مسنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدوا)

وہ حکمت جو بولی نہ جائے اس کی مثال بےروح جسم کی طرح ہے اور عمل نہ کیے جانے والے علم کی مثال اس خزانہ کی طرت ہے جس ے خرچ نہ کیا جائے اور عالم کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس کے لیے راستہ میں چراغ روثن کیا جائے۔ پس اوگ اس سے روثنی حاصل کریں اور ہرا یک اس کے لیے دعا کرے۔

( ٣٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَتُولُ : إنَّ مِنَ

النَّاسِ حَامِلَ دَاءٍ وَحَامِلَ شِفَاءٍ ، وَمِفْتَاحَ خَيْرٍ وَمِفْتَاحَ شَرٍّ. (۳۵۸۱۲) حضرت جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فر مایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بیاری کواٹھانے والے ہوتے ہیں اور بعض

لوگ شفا کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خیر کی تنجی ہوتے ہیں اور بعض لوگ شرکی تنجی ہوتے ہیں۔ ( ٣٥٨١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، وَقَالٌ : أَيْنَ أَحِي ، قَالَتْ فِي الْمَسْجِد ، وَعَلَيْهِ عَبَانَةٌ لَهَا قُطُوَانِيَّةٌ ، فَٱلْقَتُ الِّذِهِ خَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُعَلِّقًا لَحُمًّا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَقَامَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ فَطَبَخَتْهُ وَخَبَزَتْ ، ثُمَّ جَانَتْ بِالطَّعَامِ ، وَأَبُو

اللَّارْدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلَّمَانُ : مَنْ يَأْكُلْ مَعِي ، فَقَالَ : تَأْكُلُ مَعَك أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَفْطَرَ ، فَقَالَ : سَلْمَانُ لَأُمُّ الدُّرْدَاءِ وَرَآهَا سَيُّنَةَ الْهَيْنَةِ : مَا لَك ، قَالَتْ : إِنَّ أَخَاك لَا يُرِيدُ النَّسَاءَ ، يَصُومُ النَّهَارَ

وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْبِسُهُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : حَبَسْتِنِي عَنْ صَلَاتِي ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : صَلَّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِعَيْنَيْك عَلَيْك حَقًّا. (٣٥٨١٣) حفرت شهر بن حوشب سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه حضرت سلمان ،حضرت ابوالدرداء كے ہال تشريف لے سيخ كيكن

انہیں موجود نہ پایا۔ تو آپ جانٹیونے ام درداء ٹی میڈیٹا کوسلام کیااور کہا: میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیام بحد میں اوران پر الميه كاقطواني چوغة قعارام درداء مخلفظ نے ان كى طرف پرانا تكمه بھينكا رانبوں نے اس پر بيٹھنے سے انكار كرديا اوراپنے عمامه كوا تارا اور اس کو پنچے ڈال کر اس پر بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابوالدرداء مزاین تشریف لائے۔ دو در ہموں کا گوشت اٹھائے ہوئے۔ چنانچی حضرت ام درواء کھڑی ہو کمیں انہوں نے اس کو پکایا اور روٹی پکائی۔ پھر کھانا لے کرآئی۔حضرت ابودر داء بناٹنو روزے ے تھے۔حضرت سلمان نے کہامیرے ساتھ کون کھائے گا؟ انہون نے کہاتمہارے ساتھ ام درداء کھائیں گی۔حضرت سلمان نے

ان کوروز وافطار کروائے بغیرنہ چھوڑا۔ پھر حضرت سلمان جا تھونے ام درداء سے کہا۔ آپ نے ان کی خستہ حالت دیکھی تھی سیمبیں کیا ہواہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا بھائی عورتوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہاں رات گزاری۔اور حضرت ابوالدرداء جائٹو اٹھنے کا ارادہ کرتے تو حضرت سلمان ان کوروک دیتے یہاں تک کہ فجر

ے پہلے کا دقت ہو گیا تو آ پ کھڑے ہوئے وضو کیا اوو چند رکعات ادا کیں۔ رادی کہتے ہیں اس پر حضرت ابوالدراء مناشؤ نے ان ے کہا۔ آپ نے مجھے میری نماز ہے رو کا ہے۔حضرت سلمان نے ان سے کہا۔ نماز پڑھواورسو جاؤ۔ روزہ رکھواور افطار کرو کیونکہ

تمبارے اہل خانہ کا بھی تم پرحق ہے اور تمباری آئکھوں کا بھی تم پرحق ہے۔

( ٢٥٨١٤ ) خَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ:حَلَّثَنَا عُثْمَان بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَرْجُو أَنْ يَنْجُوَ بِهِ ، قَالَ :

فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يُأْتِيهِ فَيَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَاهَا حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ من حَسَنَةٌ ، وَيَجِيءُ الْمُشْتِكِي يَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُوْخَذُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ ، ثُمَّ يُكُبُّ فِي النَّارِ ، أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

(۳۵۸۱۴) حضرت سلمان اور جناب نبی کریم میز نشیج نئے دیگر صحابہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا جس نے ایسے اعمال کیے ہول گے جن کے ذریعہ اس کو نجات کی امید ہوگی۔ راوی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آ دی آ کر اس کے مظالم کی شکایت کرتا رہے گا۔ پس اس کی نیکیوں سے لے کراس شکایت کرنے والے کودیا جائے گایباں تک کہ اس کی کوئی

نیکی باقی نہیں رہے گی اور پھراس کے مظالم کی شکایت کرنے والا آئے گا تو اس شکایت کرنے والے کی غلطیوں میں لے کراس آ دی کے گنا ہوں پرر کھ دی جا 'میں گی پھراس کواوند ھے منہ جہنم میں گرادیا جائے گایا اس کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔

( ٢٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ الرَّجُلَان أَحَدُهُمَا يُغْطِى الْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ الآخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۵۸۱۵) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گرایک آ دمی سفیدغلام دے کررات گز ارے اور دوسرا آ دمی قر آ ن کی

تلاوت اور ذکر خدا کرتے ہوئے گزارے تو میرے خیال میں خدا کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٢٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيُّينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ.

(۳۵۸۱۷) حفرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب رات کو بے خواب ہوتے تو کہتے انبیاء کے پرورد گاراور رسولوں کے اللہ ماک ہیں۔

( ٣٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمُغْنَمِ ذَبَحَهَا ، فَقَدَّدَ لَحُمَهَا ، وَجَعَلَ جِلْدَهَا سِقَاءً ، وَجَعَلَ صُوفَهَا حَبْلا ، فَإِنْ رَأَى رَجُلاً قَدَ اخْتَاجَ إِلَى حُبْلِ لِفَرَسِهِ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ رَأَى رَجُلاً احْتَاجَ إِلَى سِقَاءٍ أَعْطَاهُ.

(٣٥٨١٧) حفرت عبدالله بن سلمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کو جب غنیمت میں ہے بکری ملتی تو آ ہے اس کوذ کے کرتے پھراس کے گوشت کے نکڑے کرتے اوراس کے چمڑے کامشکیزہ بنالیتے اوراس کے بالوں کی ری بنالیتے بھراگر وہ کسی کو

گھوڑے کی رسی کامختاج دیکھتے تو آپ بیرس اس کودے دیتے اورا گرکسی کومشکیزہ کامختاج دیکھتے تو اس کومشکیزہ دے دیتے۔ ( ٣٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْقَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي

عَبْسِ فَأَتَى دِجُلَةَ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اشْرَبْ : فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، فَشَرِبٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :يَا أَخَا بَنِي عَبْسٍ ، أَتَرَى شَرْبَتَكَ هَذِهِ نَقَصَتْ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ شَيْئًا كَذَلِكَ الْعِلْمُ لَا يَنْقَدُ، فَابْتَغ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذُرَى ، فَقَالَ :يَا أَخَا بَنِي عَبْسِ، إنَّ الَّذِي كَانَ يَمْلِكُ خَزَائِنَةُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ :أَخَا بَنِي عَبْسِ ، إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ هَذَا وَخَوَّلَكُمُوهُ قَدْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ.

(٣٥٨١٨) حضرت ابوالبختري سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنومبس کا ایک آ دی حضرت سلمان کے ساتھ تھا۔ وہ دریائے وجلہ پرآیا تو حضرت سلمان نے اس سے کہا۔ پانی ہیو۔اس نے پانی بیا۔ پھرآپ نے اس سے کہا۔ پانی ہیو۔اس نے پانی بیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا۔ پانی بیو۔اس نے پانی بیا۔ پھرآپ بڑٹو نے اس سے کہا۔اے بنوعس کے بھائی! تو کیا دیکھتا ہے کہ تیرے اس گھونٹ نے اس د جلہ کے پانی میں کمی کی ہے؟ اس طرح علم نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ پس تواپنے لیے نفع مندعلم تلاش کر۔ پھر آپ كاگر رنهروں پر مواتو وہاں بچھكھانے تھے اور دانے مواميں اڑائے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بنوعبس كے بھائى! وہ آ دمی جواس کے خزانوں کا مالک تھا جبکہ آپ زندہ تھے۔وہ لوگ صبح وشام اس حال میں کرتے کہ ان میں ایک قفیز گندم نہ ہوتی۔ پھر آپ نے جلولاءاوراس کے بارے میں مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر فرمایا اور کہا: اے بنوعبس کے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فرماديا حالانكهالله تعالى اس پراس وتت بهي قادرتها جب محمر مَلِفَيْفَةُ فِرنده منظ مُن

( ٣٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ ، قَالَا : لاِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ :أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّي فِيهِ ، فَقَالَتْ :طَهِّرْ قَلْبَك وَصَلَّ خَيْثُ شِنْت ، فَقَالَ :أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: فَقِهُت.

(٣٥٨١٩) حضرت نافع بن جبير بروايت ب كه حضرت حذيفه اور حضرت سلمان في ايك مجمي عورت سركها كيايبال يركوئي یاک جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھیں؟ اس عورت نے کہاتم اپنے ول کو پاک کرلواور جہاں جا ہونماز پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نے اہے ساتھی ہے کہا: یہ عورت توسمجھ دار ہے۔

( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ لِى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : إنَّ السُّوقَ مَبْيَضُ الشَّيْطَانِ وَمَفْرَخُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنُ لَا تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُهَا ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْهَا فَافُعَلُ.

(۳۵۸۲۰) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فاری رہا ہیں نے فرمایا: یقینا بازار شیطان کے انڈے

دینے اور بچد نکلنے کی جگد ہے۔ یس اگرتو بیکر سکے کہتو باز ار میں پہلا داخل ہونے والا ند ہواور نکلنے والوں میں سے آخری ند ہوتو تو بید

( ٣٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج ، قَالَ : قَلْنَا لِسَلْمَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا تُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ

(٣٥٨٢١) حفرت اوس بن معمع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلمان سے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! آپ جمیں حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اورلوگوں کے سوتے

( ٣٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَّا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ عَبْدٌ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

(٣٥٨٢٢) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اوران کے ذریعہ خیر کا سوال کرے اور اللہ تعالی ان کونا کام واپس کردے۔

( ٣٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةً وَالْمُفِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ ، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ ، قَالَ : كَانَ لِي أَخْ أَكْبَرُ مِنِّي يُكَنِّي أَبَا عَزُرَةَ ، وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ سَلْمَانَ ، فَكُنت أَشْتَهِي لِقَانَهُ لِكُثْرَةِ ذِكْرِ أَخِي إِيَّاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ :هَلُ لَك فِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ؟ قَدْ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ :وَكَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِهُ مِنَ الْغَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِهُم مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، بَيْنَ رِجْلَيْهِ خِرْقَةٌ وَهُوَ يَخِيطُ زِنْبِيلًا، أَوْ يَدُبُغُ إِهَابًا، قَالَ :فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَلَسْنَا ، قَالَ :فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، عَلَيْك بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَبْلُغُ.

( ۳۵۸۲۳ ) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراایک مجھ سے بڑا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعزرہ تھی۔وہ

حضرت سلمان كاذكر بزى كثرت ہے كرتا تھا۔ تواپنے بھائى ہے حضرت سلمان كابہت زیادہ ذكر من كر مجھے آپ سے ملا قات كاشوق تھا۔رادی کہتے ہیں ایک دن میرے بھائی نے مجھے کہ کیا تمہیں ابوعبداللہ سے ملنے کا شوق ہے؟ وہ قادسیہ مقام میں فروکش ہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت سلمان جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ میں اترتے اور جب جج سے واپس آتے تو مدائن میں براؤ ڈالتے۔راوی کہتے ہیں میں نے کہا: ہاں (شوق ہے)۔راوی کہتے ہیں پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم قادسیہ میں ان کے گھر میں اُترے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک کیڑے کا مکٹرا تھا۔ وہ ٹوکری سی رہے تھے یا چیڑے کو دباغت دے رہے تھے۔راوی کہتے ہیں پس ہم نے انہیں سلام کیا اور ہم بیٹھ گئے۔راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھیتے اتم پراراد ولازم ہے کیونکہ ٣٥٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عُمَر بْنِ قَيْس ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، قَالَ : عَرَضَ أَبِى عَلَى سَلْمَانَ أَخْتَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَأَبَى وَزَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةٌ ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةً ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُدَيْفَةً وَسَلْمَانَ شَيْءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأْخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّة إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدْخَلَ حُدَيْفَةً وَسَلْمَانَ شَيْءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّة إِلَيْهِ فَلَقِيّهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدْخَلَ

حدیقة وسلمان شیء ، قاتماه یطلبه فالحیر الله فی منقله له ، فتوجه إلیه قلقیه معه رِبیل فیه بقل فد اد حل عضاه فی عُرُوةِ الزِّنبیل وَهُو عَلَی عَاتِقِهِ.
عَضَاهُ فِی عُرُوةِ الزِّنبیل وَهُو عَلَی عَاتِقِهِ.
(۳۵۸۲۳) حفرت عمرو بن الی قره کندی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر سے والدصاحب نے حضرت سلمان کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی بہن سے شادی کریں۔ آپ نے انکار کردیا اوراپی آزاد کردہ لونڈی جس کا نام بقیرہ قااس سے شادی کریں۔ آپ نے انکار کردیا اوراپی آزاد کردہ لونڈی جس کا نام بقیرہ قااس سے شادی کرئی۔ راوی کہتے ہیں

ابوقرہ کو یہ بات پیجی کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان کے درمیان کوئی معاملہ تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ، سلمان کے باس ان کو بلانے آئے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی سبزیوں کے اگانے کی جگہ میں ہیں چنانچہ وہ اس طرف گئے تو وہ ان سے ملے۔ان کے پاک ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی۔اپنی لاٹھی کو انہوں نے ٹوکری کے کڑے میں ڈالا ہوا تھا اور وہ لاٹھی ان کی گردن پڑھی۔

( ٣٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : تُعْطِى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَا مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرُشَحَ الْعَرَقُ فِي

الأرْضِ قَامَةً ، ثُمَّ يَوْ تَفِعُ حَتَّى يُغَوْغِوَ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : غَوْ غَوْ. (٣٥٨٢٥) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی حرارت دی جائے گی پھراس کو لوگوں کی کھویڑیوں کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ نیلیل کے دوکناروں کے برابر ہوجائے گا۔ رادی کہتے ہیں پھران لوگوں کو

توون فی سوپریوں سے تریب بیاجائے ہیں ہیں گدید میں سے دو حاروں سے بردا بوجائے مادوروں ہے بی بارس دوروں ہے۔ یہ برا پیند آئے گا یہاں تک کہ پیندز مین میں قد کے برابر ہوجائے گا پھراو پراٹھے گا یہاں تک کدآ دمی غرارہ کرنے گے گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا: یہاں تک کدآ دمی کہے گا:غرغر۔

( ٣٥٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةً ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْت إِلَى تَدْعُونِى إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَاد ، وَلَعَمْرِى مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ.

(۳۵۸۲۱) حفزت عبدالله بن بهیره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء دی الله نے حفزت سلمان کو خط کھا۔ اما بعد! پس بیٹک میں تمہیں ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حفزت سلمان نے ان کوتح بر فرمایا۔ اما بعد! پس بیٹک آپ نے بیتح برفر مایا کہ آپ مجھے ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میری عمر کی قسم! کوئی زمین اپنے اہل کو پاک نہیں بناتی بلکہ آدی کو اس کے مل پاک کرتے ہیں۔

# ( ١٨ ) كلام أبي ذرٌّ رضي الله عنه

## حضرت ابوذر شانني كاكلام

( ٣٥٨٢٧) حَلَّنُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْنُمْ كَثِيرًا وَلَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَاللهِ لَوْ أَغْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَلا تَقَارَرُتُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ وَتَبْكُونَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِى يَوْمَ خَلَقَنِى شَجَرَةً تُعْضَدُ وَتُؤْكَلُ ثَمَرَتِى.

(۳۵۸۲۷) حضرت ابوذر رہی تی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قتم جو کچھ میں جانتا ہوں اگرتم وہ پچھ جانتے تو البتہتم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنتے اورا گرتم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی عورتوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے اورتم اپنے بستر وں پر

اطمینان نہ کرتے اور تم گھاٹیوں کی طرف آ وازیں بلند کرتے اور روتے ہوئے نگل جاتے۔خدا کی قتم !اگر میری تخلیق کے دن مجھے ایک کٹنے اور کھائے جانے والا درخت بنادیا ہوتا۔

( ٣٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمُحَجِّلِ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ :الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السَّاكِتِ ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِى الشَّرِ ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ ظُنْ السَّوْءِ.

(ابن حبان ۱۰۱\_ حاکم ۳۳۳)

(۳۵۸۲۸) حضرت حطان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ احجھا ساتھی ، تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی ، برے ساتھی سے بہتر ہے اور خیر کا املاء کروانے والا ساکت سے بہتر ہے اور ساکت ، شرکے املاء کروانے والے سے بہتر ہے۔ اور امانت ، خاتم سے بہتر ہے اور ناتم برے گمان سے بہتر ہے۔

( ٢٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : ذُو الدُّرُهَمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِي الدِّرْهَم.

(۳۵۸۲۹) حضرت ابوذ ریزانتی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دو در ہموں والاضخص بروز قیامت ایک درہم والے سے شدید حساب میں مرمکا

-١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَلَا تَتَخِذُ

( ٣٥٨٠ ) حَدْنَنَا ابُو مُعَاوِيه ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنِ إبراهِيم التيمِي ، عَن ابِيهِ ، عَن ابِي دَرَ ، قال : قيل له : الا تتخِد أَرْضًا كَمَا اتَّخَذَ طَلُحَةُ وَالزَّبَيْرُ ، قَالَ : فَقَالَ : وَمَا أَصْنَعُ بِأَنْ أَكُونَ أَمِيرًا ، وَإِنَّمَا يَكُفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ لَبَنِ وَفِي الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ. (۳۵۸۳۰) حضرت ابوذر دبی فئر کے بارے میں روایت ہے کہ ان ہے کہا گیا کہ جس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے زمین بنائی ہے آپ کیوں نہیں بنالیت ؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا: میں امیر ہوکر کیا کروں گا؟ مجھے تو روزانہ کے لیے ایک

گھونٹ پانی یا نبیذ کاایک گھونٹ یا دودھ کا گھونٹ کا فی ہےاور ہر جمعہ کے لیےایک تفیز گندم کا فی ہے۔ ۱۳۶۰ء کی آئی کا دیک کا دیں کئی ایک میں بیر نہیں کے دیکر میں بیروس کے دیکر کا بیروٹ کے میں اور کی سے کا دسے مؤلل کا

٣٥٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيدَانَ ، قَالَ :صَحِبْت أَبَا ذَرٌّ ، فَقَالَ لِي :أَلَا أُخْبِرُك بِيَوْمٍ حَاجَتِي ، إَنَّ يَوْمَ حَاجَتِي يَوْمَ أُوضَعُ

فی حُفُرَتِی ، فَلَالِكَ يَوْهُ مُ حَاجَتِی. فی حُفُرَتِی ، فَلَالِكَ يَوْهُ مُحَاجَتِی. (۳۵۸۳) حضرت عبدالله بن سیدان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر رہا تھ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کیا

(۱۳۸۸۱) صفرت مبداللد بن سیدان سے روایت ہے وہ سہے ہیں کہ یک مقرت ابود روٹائٹو کے ساتھ تھا تو انہوں ہے بھے کہا گیا میں منہیں اپنی حاجت کا دن نہ بتا وُں؟ بیشک میری حاجت کا دن وہ ہے جب مجھے میری قبر میں رکھا جائے گا۔ پس یہ میری حاجت کا

٢٥٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَعِنْدَهُ الْمُرَأَةُ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ سَوْدَاءَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، لَوِ اتَّخَذُت امْرَأَةً هِيَ أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّي وَاللهِ لأَنْ أَتَنْخِذَ الْمُرَأَةُ يَضَعُنِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ الْمُرَأَةُ يَضَعُنِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ الْمُرَأَةُ يَتَعَيْنِي ، قَالُوا : يَا أَبَا ذَرِّ ، إنَّكَ مُرْزَوْ مَا يَكَادُ يَبْقَى لَكَ وَلَدٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يَأْخُذُهُمْ مِنَا لَهُ مَا مُنَا فَا اللَّهَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فِى دَارِ الْفَنَاءِ وَيَدَّخِرُهُم لَنَا فِى دَارِ الْبَقَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجَوَالِقِ ، قَالَ : فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٌ لَوِ اتَّخَذُت بِسَاطًا هُوَ أَلْيَنُ مِنْ بِسَاطِكَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : اللَّهُمَّ غُفُرًا ، خُذُ مَا أُوتِيت ، إنَّمَا خُلِقُنَا لِذَارٍ لَهَا نَعْمَلُ وَإِلِيْهَا نَرْجِعُ. لِذَارٍ لَهَا نَعْمَلُ وَإِلِيْهَا نَرْجِعُ.

(۳۵۸۳۲) حضرت عبداللہ بن خراش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذ روپائی کومقام ربذہ میں دیکھاان کے ساتھا کی حضرت ابوذر وہائی کو مقام ربذہ میں دیکھاان کے ساتھا کی حماء یا محباء عورت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ابوذر وہائی ایک سیاہ سائبان میں تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ابوذر وہائی ایک عورت رکھوں جو سے کہا گیا۔ اگر آپ اس عورت سے بلندعورت رکھوں جو مجھے نیچار کھے یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک عورت رکھوں جو مجھے بلند کرے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوذر وہائی !

اُ پاولاد کی طرف نے غم زوہ ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ باتی نہیں رہتا۔ راوی کہتے ہیں اس پرآپ نے فرمایا: ہم اس اللہ کی حمد وثنا بیان کرتے ہیں جو ہم سے دارالفناء میں بچے لیتا ہے اور ان کو ہمارے لیے دارالبقاء میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوذر رٹی ٹوز ٹاٹ ادر بالوں سے بے بچھونے پر ہیٹھتے تھے۔لوگوں نے ان سے کہا: اے ابوذر دہا ٹوز اگر آپ کوئی ایہ بچھونا بنا لیتے جو

آپ کے اس بچھونے سے زم ہوتا؟ اس پر انہوں نے فر مایا: اللَّهُمَّ غُفُرًا ''اے الله! مغفرت عطافر ما۔'' مجھے جودیا جائے وہ آپ لے لیس۔ کیونکہ ہم تواس گھرکے لیے عامل پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

( ٣٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :بَقَتُ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى أَبِي ذَرٌّ رَسُولًا ، قَالَ :فَجَاءَ الرَّسُولُ ، فَقَالَ :لأبِي ذَرٌّ :إنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُقُرِئُك السَّلَامَ ، ويَقُولُ لَك :اتَّق اللَّهَ وخف النَّاسِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ : مَالِى وَلِلنَّاسِ ، وَقَدْ تَرَكَّت لَهُمْ بَيْضَائَهُمْ وَصَفْرَائَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ :انْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ :فَانْطَلَقَ مَعَهُ ، قَالَ :فَلَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ إذَا طُعَيْمٌ فِي عَبَائَةٍ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَقَلِدِ انْتَشَرَ بَغْضُهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ أَبُو ذَرٌّ يَكُنِسُهُ وَيُعِيدُهُ فِي الْعَبَائَةِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :إنَّ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ، قَالَ :ثُمَّ جِيءَ بطُعَيْمٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَكَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كُلُ ، قَالَ :فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ لِمَا يَرَى مِنْ قِلَّتِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٌّ :ضَعْ يَدَك ، فَوَاللهِ لَأَنَّا بِكُثْرَتِهِ أَخُوَفُ مِنِّي بِقِلَّتِهِ ،

قَالَ :فَطَعِمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي الذَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ ، وَلاَ أَقَلَّتِ الْغُنْرَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْك يَا أَبَا ذُرٍّ. (۳۵۸۳۳) حفزت ابوالجعدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدر داء پڑھٹھ نے حضرت ابوذ ر رہوں تھے کی طرف قاصد بھیجا۔

قاصد آیا اوراس نے حضرت ابوذ رکوکہا آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداء وُٹاٹیز آپکوسلام کہتے ہیں اوروہ آپ ہے کہتے ہیں اللہ ے ڈرواورلوگوں سے فقی رہو۔اس پر حضرت ابو ذر مٹاٹھ نے فر مایا: مجھے لوگوں سے کیالینا ہے۔ میں نے ان کے لیے ان کی جاندی

سونے کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے قاصد سے فرمایا۔ گھر کی طرف چلو۔ وہ آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ پس جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا تو ایک چوغہ میں تھوڑی می کھانے کی چیز تھی جو بھری ہوئی تھی۔رادی کہتے ہیں پس حضرت ابوذر مزایش نے اس کواکشا کرنا

شروع کیااوراس کو چوف میں جمع کیا۔ پھرآپ نے فرمایا: بیشک آ دی کی فقاہت میں سے اس کا بنی معیشت کے ساتھ نری والا معاملہ كرنا ہے۔ پھر پچھتھوڑا ساكھا نالا يا گيااوران كے سامنے ركھا گيا۔ انہوں نے مجھے كہا كھاؤ۔ وہ آ دمى اس كھانے ميں ہاتھ ڈالنے كو نالىندكرتا تھا۔ كيونكدوه تھوڑادكھائى دےرہاتھا۔حضرت ابوذر چاٹھ نے اس آ دمى ہے كہاہاتھ ڈالوخدا كی شم! ہم كھانے كى قلت ہے ا تناخوفز وہنیں ہوتے جتنااس کی کثرت ہے ہوتے ہیں۔اس پرآ دمی نے کھانا کھالیا پھرحضرت ابوالدرداء دی ٹی کے یاس واپس چلا

سائییں کیااور کسی زمین نے پناہیں دی۔ ( ٣٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَرْسَلَ

گیا اوران کوساری حالت بیان کی ۔حضرت ابوالدرداء واٹونو نے فرمایا: اے ابوذر وٹاٹوز تھے سے زیادہ سیج کس آ دمی برکسی درخت نے

حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عَلَى الشَّامِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِثَلَاثُ مِنَة دِينَارِ ، فَقَالَ :اسْتَعِنْ بِهَا عَلَى حَاجَنِكَ ، فَقَالَ أَبُو ۚ ذَرِّ : ارْجِعْ بِهَا ، فَمَا وَجَدَ أَحَدًا أَغَرَّ بِاللَّهِ مِنَّا ، مَا لَنَا إِلَّا ظِلُّ نَتَوَارَى بِهِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَمٍ تَرُوحُ عَلَيْنَا ، وَمَوْلَاةٌ لَنَا تَصَدَّقَتْ عَلَيْنَا بِحِدْمَتِهَا ، ثُمَّ إنِّي لَأَتَخَوَّفُ الْفَصْلَ.

( ۳۵۸۳۳ ) حضرت ابوبکر بن منذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ نے ..... پیشام پر حکمران تھے

ه مستف ابن الی شیبه متر جم ( جلده ۱) کی مستف ابن الی شیبه متر جم ( جلده ۱) کی مستف ابن الی شیبه متر جم ( جلده ۱)

حضرت ابوذر رہے ہوئے کی طرف تین سودینار بھیجے اور فرمایا: ان سے اپنی ضرورت میں مدد کرلینا۔ حضرت ابوذر دہائی نے فرمایا: ان کو واپس لے جاؤ۔ ہم سے بڑھ کرکو کی شخص غنی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سامیہ چاہیے جس میں ہم سامیہ حاصل کریں اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو ہمیں راحت دیتا ہے اور ایک آزاد لونڈی ہے جو اپنی خدمات کا ہم پرصد قد کرتی ہے پھرمیں اس سے زیادہ چیز کا

خوف كها تا بول. ( ٢٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الرُّومِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أُمْ طُلْقٍ وَإِنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَهَا دَخَلَتُ عَلَى أَبِى ذَرٌ ، فَأَعُطَتُهُ شَيْنًا مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ ، فَجَعَلَهُ فِي طَرَفِ تُوبِهِ ، وَقَالَ : ثَوَّابُك عَلَى اللهِ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ طُلُقٍ ، كَيْفَ رَأَيْتُ هَيْنَةً أَبِى ذَرٌ ، فَقَالَتُ : يَا بُنَى ، رَأَيْتِه شَعِنًا شَاحِبًا ، وَرَأَيْت فِي يَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُو دَيْنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ يَغْزِلُ مِنْ ذَلِكَ الصُّوفِ.

نے حضرت ابوذر روز اللہ کیسی دیکھی تھی؟ انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے ان کو پراگندہ بال اوراداس حالت میں دیکھا اور میں نے ان کے ہاتھ میں دھنی ہوئی اون دیکھی اور دوباہم الٹی ککڑیاں تھیں جن سے آپ اُون کا تاکرتے تھے۔ ( ۲۵۸۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَقْنَعِ

٢٥٨) حُدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثنا سَفَيَانَ ، غَنِ المَفِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، غَن عَبِدِ اللهِ بِنِ الاَفْتِحِ الْبَاهِلِيِّ، غَنِ الأَخْتَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلُ لاَ تَرَاهُ حَلْقَةً إِلَّا فَرُّوا مِنْهُ حَتَّى انْتُهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْت فِيهَا ، فَثَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ غَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ غَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَعْمَانَ عَلَيْهَا مُؤْمِنَ أَنْهَانَ اللهِ صَلَّى اللّهُ مَلْكَ ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ

دینے گئم فَدُعُو هُمْ وَإِیّاها.
(۳۵۸۳۷) حفرت احنف بن قیس سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی سامنے سے آیا جو حلقہ بھی اس کو دیکھیا تو وہ حلقہ بھاگ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ آ دمی اس حلقہ کے پاس آیا جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ باتی لوگ فرار ہوگئے اور میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ کَا الله مُؤلِّفُو ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آ پ سے کیوں بھا گتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کوخزا نے جمع کرنے ہے منع کرتا ہوں۔ میں نے کہا: ( کیا) ہماری جا گیریں بہت زیادہ بلند ہوگئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کوہم پرخوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو بیات استہیں ہے لیکن عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہارے دین کی قبت ہوگ پس تم ان کوچھوڑ دواوران سے بچو۔

## (١٩) كلام عِمران بن حصين رضى الله عنه

## حضرت عمران بن حصيين دلاننيز كا كلام

( ٢٥٨٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَجِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ : إِنِّي أَحَدُ اللهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّ ثُك حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٣) أَحَدُّ ثُك حَدِيثًا لَعَلَّ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٥٨٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ حضرت عمران بن حصین نے مجھے كہا میں شہیں ایک حدیث بیان كرتا مول - ہوسكتا ہے كمالله تعالى شهیں آئ كے بعداس كے ذريع فع دے - جان لوالله كے بندوں میں سے بہترین بندے زیادہ حمد كرنے والے ہن۔

( ٣٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبَتْلِيَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِبَلَاءٍ كَانَ يُولَّهُ مِنْهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَأْتِيه : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى مِنْ إِتْيَانِكَ مَا نَرَى مِنْكَ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلْ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَىً أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ.

(۳۵۸۳۸) حضرت سن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ایسی بیاری مین مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کے ہوٹ قائم نہیں رہتے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں ان کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت دیکھتے ہیں می مجھے آپ کے پاس آنے سے مانع ہوتی ہے۔فرمایا: یول نہ کرو۔خدا کی قتم! بیشک جوخدا کومجوب ہے وہی مجھے مجبوب ہے۔

# (٢٠) كلام معاذِ بنِ جبلٍ رضى الله عنه

## حضرت معاذبن جبل كاكلام

( ٢٥٨٢٩ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَدِیِّ ، عَنِ الصَّنَابِحِیِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ ، عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ. (طبراني الدبزار ٣٣٣٧) أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ. (طبراني الدبزار ٣٣٣٧) أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ. (طبراني الدبزار ٣٣٣٧) حضرت معاذ ما ين علم منا عنه منا كان من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه ع

جار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جسم کے بارے میں کہ کس بات میں پرانا کیا اور عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں فنا کیا اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں کہاس پر کتنا عمل کیا۔

( ٣٥٨٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَجُلٌ مَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَيُوَدِّعُونَهُ وَيُوصُونَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إنّى مُوصِيك بِأَمْرَيْنِ إنْ حَفِظْتُهُمَا حُفِظْتَ : إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ مہوں کے مطرت معاد توسلام کیا پر الووال بہا اور وصیت ی درخواست ی تو مطرت معاد نے ان تو بہا یں جیل دو پیروں ی صیت کرتا ہوں۔اگرتم نے ان کی حفاظت کی تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ایک یہ بات کد دنیا کے حصہ سے غن نہیں ہواورتم اپنے آخرت کے حصہ کے زیادہ مختاج ہو پس تم اپنی آخرت کے حصہ کو آپنے دنیا کے حصہ پر ترجیح دو۔ کیونکہ تمہاری دنیا کا حصہ تم پرسے

گزرے گایا تہہارے پاس آئے اوروہ تہہیں شامل ہوجائے گااؤر جہاں تم اترو گے وہاں وہ تہمارے ساتھ اترے گا۔ ۲۰۸۶۱ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَاذًا قُوْمِزَّ تِنَكَ إِنِّى لاَّحِبُّك. قُرْحَةٌ فِى حَلْقِهِ ، فَقَالَ : اخْنُقْنِى خَنْقَك فَوَعِزَّ تِنَكَ إِنِّى لاَّحِبُّك.

(۳۵۸۴) حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کوان کے حلق میں ایک دانہ نکل آیا تو انہوں نے فرمایا: تم میرا گلاد بادو۔ تیری عزت کی قتم! مجھے آپ سے محبت ہے۔

٢٥٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ مِسْعَو، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ : صَلِّ وَلَا تَمُولَنَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكُ وَدَعُواتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. وَلَا تَمُولَنَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكُ وَدَعُواتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. وَلَا تَمُولُونَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكُ وَدَعُواورافطار ٢٥٨٣٢) حضرت عبدالله بن سلمه عروايت بوه كته بي كه حضرت معاذ في فرمايا: نماز پڑھواورسوجاؤ روزه ركھواورافطار كرو كمائى كروكين كناه نه كرو اورتم مروائ حال مين كرتم مسلمان مواورتم بدعاؤں سے بچو ..... يا فرمايا ....مظلوم كى بددعا سے روائي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ

قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ : الْجَلِسُ بِنَا نُؤُمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذُنُكُّرُ اللَّهَ. (٣٥٨٣٣) حضرت اسود بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے جھے کہا: تم ہمارے ساتھ بیٹھوہم ایک

(۳۵۸۴۳) حضرت اسودین ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل نے مجھے کہا:تم ہمارے ساتھ میتھوہم ایک گھڑی اللّٰد کاذکر کریں۔

## (٢١) كلام أبي هريرة رضي الله عنه

#### حضرت ابو ہر ریرہ رہائٹیڈ کا کلام

٣٥٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّ غُ لِعِبَادَتِي أَمُلاُ قَلْبَك غِنَّى ، وَأَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلاَّ تَفْعَلُ أَمُلاَ يَدَيْك شُغُلاً ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلاَّ تَفْعَلُ أَمُلاَ يَدَيْك شُغُلاً ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك . (ترمذي ٢٣٦٦ ـ احمد ٣٥٨)

(۳۵۸۴۴) حضرت ابو ہر مرہ دیا تئو ہے روایت ہو و کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔اے ابن آ دم! تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو باؤ میں تمہارے دل کوغناہے بھردوں گا اور تمہارے فقر کو ہند کر دوں گا۔وگر نہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کومشغولیا تے ہے

بھردوں گااور تیر بے فقر کو بندنہیں کروں گا۔

( ٢٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُقْبَضُرُ

الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَرَى الْبُشْرَى ، فَإِذَا قُبِضَ نَادَى ، فَلَيْسَ فِي اللَّارِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ ، وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا هِيَ تَسْمَيُّ صَوْتَهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ :الْجِنَّ وَالإِنْسَ تَعَجَّلُوا بِهِ إِلَى أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ ، قَالَ :مَا أَبْطَأُ مَا

تَمْشُونَ ، فَإِذَا أُدْحِلَ فِي لَحْدِهِ أُقْعِدَ فَأْرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمُلِءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْح وَرَيْحَانِ وَمِسْكٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، قَدَّمُنِي ، قَالَ : فَيُقَالَ : لَمْ يَأْنِ لَك ، إنَّ لَك إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لَمَّا

يَلْحَقُونَ ۚ ، وَلَكِنُ نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا نَامَ نَائِمٌ شَابٌ طَاعِمٌ نَاعِمٌ ، وَلَا فَتَاةٌ فِي الدُّنْيَا نَوْمَةً بِأَقْصَرَ ، وَلَا أَخْلَى مِنْ نَوْمَتِهِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْبُشْرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٥٨٥٥) حضرت ابو ہريرہ زائنو ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەمومن كى روح قبض نہيں ہوتى يہاں تك كه وہ بشارت ديكھ لے۔

پھر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آ واز دیتا ہے۔گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا جانو نہیں ہوتا سوائے انس وجان کے مگریہ کہ وہ اس کی

آ واز کوئن لیتا ہے۔اس کوارحم الراحمین کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ پھر جب اس کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے تم لوگ کس قدر

آ ہتہ جینتے ہو؟ پھر جب اس کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تواس کو بٹھایا جاتا ہے ادراس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ ادراس کے لیے خدا کی طرف سے تیار سامان دکھایا جائے گا اور اس کی قبر کورحمت ، ریحان اور مشک سے بھردیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ کہے گا:

اے میرے پروردگار! مجھے آ گے بھیج دے۔ کہا جائے گا ابھی تیرادفت نہیں ہے۔ تیرے کچھ بہن بھائی ہیں جوابھی تک ساتھ نہیں

ملے۔ نیکن تو آئکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے سوجا۔ حضرت ابو ہریرہ مٹاٹن کہتے ہیں۔قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری

جان ہے۔کوئی کھا تا پیتا، نازونعم والانو جوان لڑ کا یالڑ کی دنیا میں اس قدر میٹھی اور مختصر نیندنہیں سوتی جیسی وہ نیند ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپنامر بشارت کے لیے بلند کرےگا۔

( ٣٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بَابِ ، قَالَ : كُنْتُ أَفْرِغُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

مِنْ إِذَاوَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ يَا فُلَاَّنُ ، قَالَ :السُّوقَ ، قَالَ :إن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَشْتَرَى الْمَوْتَ

قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ فَافْعَلُ ، قَالَ :ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ ، فَقَالَ :لَقَدُ خِفْت اللَّهَ مِمَّا أَسْتَعْجَلُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقَدَرِ.

(٣٥٨٣١) حضرت عبيد بن باب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں حضرت ابو ہريرہ وَثَاثِمُة بِرِمشكيزہ مِيں سے يانی وال رہا تھا كہ

آب ك پاس ايك آدى كرراتو آپ راتو آپ وچها:ا علان! كهان كاراده بي اس ني كها: بازاركا- آپ داينون فرمايا: اگرتم واپس آنے ہے بل موت کوخرید سکتے ہوتو خریدلو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مٹافور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جحقیق میں هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم ( جلده ۱) کي په هي ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي د او ۱۳۵ کي د او او ۱۳۵ کي د او او او او او او او ا

ں۔ للد کا خوف رکھتا ہوں اس چیز سے جو تقدیر سے پہلے جلدی مانگی جائے۔

َ ٣٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ :رَكُعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زادهما هذا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

تحدیثا ، فقال : رکفتان خفیفتان مِما تحتیفرون زادهما هدا احب إلی مِن دبیا هم. (۳۵۸ مرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر ریرہ رہ گڑٹو کے ہمراہ ایک تازہ وفن ہونے والے

مردہ کی قبر پر سے گز راتو آپ نے فر مایا: دوملکی رکعتیں جن کوتم حقیر سمجھتے ہووہ اس کا زادِراہ ہوں تو پیہ چیز مجھے تہہاری ونیا ہے

زياده محبوب ہيں۔

" (٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِى الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِى الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَكَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ فَمَنْ يَدُرِى تَسْمِيَةً تِلْكَ الْأَضْعَافِ ﴿ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

الله لا يطلِم مِثقال دره وإن تك حسنه يصا أُجُرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ : الْجُنَّةُ. (احمد ٢٩٢)

(٣٥٨٣٨) حضرت ابوعثان بروايت ہوه كہتے ہيں كہ مجھے ابو ہريرہ رؤائن كى طرف سے يہ بات پنجى كرآ پ نے فرمايا: الله تعالیٰ مومن كوا يک نیكى كا بدله ایک لا كھ نیكیوں كے ساتھ دیتے ہيں چنانچہ ميں آ پ كے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض كيا: اے ابو ہريرہ زنائن ! مجھے آ پ سے يہ بات پنچى ہے كہ آ پ كہتے ہيں اللہ تعالیٰ مومن كوا يک نیكى كا بدله ایک لا كھ نیكیوں میں دیتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا: ہاں اور دولا کھ بھی۔ قرآنِ کریم میں اس کے متعلق ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ پس کون اس دوچند کی مقدار کو جانتا ہے؟ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فرمایا: جنت۔ د میں مین کَتَنَ اَنَ دُرُنُ وَ وَارْهُ مِنْ مِنْ عَدِ الْهُوَّادِ مِنْ أَلْدِ حَانِهِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فرمایا: جنت۔

( ٣٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ حَرِيرًا ، وَمَنْ كَسَا جَدِيدًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ إِسْتَبْرَقًا

(۳۵۸۴۹) حضرت ابوجازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رفایٹنو نے فرمایا: جو محض پرانا کیٹر ایہنائے گا اللہ تعالی

اس کواس کے بدلہ میں ریشم پہنائے گااور جو تحض نیا کپڑا پہنائے گا تواللہ تعالیٰ اس کواس کے عوض استبرق پہنائے گا۔ سیمیر سے پیمار کا میں درجہ میں درجہ کی میں درجہ کا تعالیٰ میں میں دیا ہے جو روس کا تاہم کا میں ہوئے میں گا۔

( ٣٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ آذَنَهُ ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ : لأَمْرَأَتِهِ : نَوِّمِى الصِّبْيَةَ وَأَطْفِءَ السِّرَاجَ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. (بخارى ٣٤٩٨. مسلم ١٤٢)

(۳۵۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آ دی کے پاس ایک مہمان نے اجازت طلب کی۔ اُس انصاری

ك پاس سرف اپن اوراپ بچول كے ليے كھانا تھا۔ تواس نے اپن بيوى سے كہا: بچوں كوسلا دواور چراغ بجھا دو۔ راوى كتب بي اس پرية يت نازل مونى: ﴿وَيُوْيُورُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْسُفْلِحُونَ ﴾.

( ٢٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ .مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ :مَا تَرَكَ.

(۳۵۸۵) حفرت الوبريره و التي سروايت موه كتب بيل كه جب ميت مرجاتى ميت فرشت كبتي بين اس نه آكي يا بهجا؟ اورلوگ كهته بين اس نه بيچه كيا چهورار ( ۲۵۸۵۲ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَلَى نَخُلٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَطْعِمْمَا مِنْ تَمْرٍ لَا يَأْبُرُهُ بَنُو آدَمَ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبیدے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ہمراہ ایک تھجور کے درخت کے پاس سے گز را تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں وہ تھجور کھلاجس کو بنی آ دم نے نہ لگایا ہو۔

( ٣٥٨٥٣ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حلَّاثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلاً بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَبَدًّا حَتَّى يُودَّ اللَّبَنُ فِى الضَّرْع ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى ثَنْخَرَىٰ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًّا.

(۳۵۸۵۳) حفرت ابو ہریرہ میں نفوز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مخف خوف خدا کی وجہ سے رو یا اس کوجہنم کی آ گ تب تک نہ

( ۳۵۸۵۳) قطرت ابو ہر یہ وہی تھے ہے روایت ہے وہ سہتے ہیں کہ جو صل حوف خدا می وجہ سے رویا اس کو جہم می آگ جب تک نہ کھائے گی جب تک کہ دود رہ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ مسلم کے تھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی جمع نہیں ہوسکتا۔

( ٣٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَطْفَأَ عَنْ مُؤْمِنِ سَيْنَةً فَكَأَنَمَا أَحْيَا مَوْ وُودَةً.

(۳۵۸۵۳) حفرت ابو ہر برہ وٹائٹ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو خص کی مومن سے برائی دوزکرتا ہے تو کو یااس نے زندہ در گور ہونے والی بچک کوزندہ کیا۔

( ٣٥٨٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لاَ خَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلامِ. (٣٥٨٥٥) حضرت ابو بريره رَن فَيْ عدوايت بوه كتب بين كفضول كلام مِن كونى بهترى نبين \_

( ٣٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ .

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى كُلْبٍ مُضْطَجِعٍ عِنْدَ قَلِيبٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَسُقِيه فِيهِ، فَرَعَ

خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغُرِفُ لَهُ وَيَسْقِيهِ فَحَاسَبَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ.

(٣٥٨٥٦) حفرت ابو ہريرہ والي سے دوايت ہو وہ كہتے ہيں كدايك آدى قليب كے پاس ايك كرے ہوئے كتے كے پاس سے كرراجوكتا پياس كى وجہ سے موت كتر يب تقاراس آدى نے پانى پلانے كے ليے بچھنيس پايا تواس نے اپنا موزہ اتارااوراس

حرور ہو ساچیا کی وجہ سے وہ سے حریب طاقہ ان اول سے پان بیائے سے بھالی پایا وہ اس کے لیے چلو بھرااور اس کو بلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب فرمایا اور اس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

( ٣٥٨٥٧ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاحْتَضَنْته مِنْ خَلْفِهِ وَقُلْت ؛اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اشْدُدُ.

(۳۵۸۵۷) حضرت ابوسلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ طناؤی کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ مریض تھے۔ میں نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور میں نے کہاا ہے اللہ! ابو ہریرہ طابعتی کوشفا دے دے یہ قوانہوں نے فر مایا: اے اللہ! اورشد بیدفر ما۔

## ( ٢٢ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رضى الله عنه

## حضرت عبدالله بن عمر و رايعتم كا كلام

( ٣٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ :دَعْ مَا لَسْت مِنْهُ فِى شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقُ فِيمَا لَا يَعَنِيكَ ، وَاخْزُنُ لِسَانَك كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتك.

(۳۵۸۵۸) حضرت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وکہا کرتے تھے کہ جس کام ہے تہہیں غرض نہیں ہےاس کو چھوڑ دواور غیرمتعلق معاملات میں گفتگونہ کرواورتم اپنی زبان کو یونہی خزانہ رکھوجس طرح تم اپنے خرچوں کوخزانہ رکھتے ہو۔

( ٣٥٨٥٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعْدِ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَائِدٍ الْأَزْدِى ، عَنْ غُطَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِى ، قَالَ : جَلَسْت أَنَا وَأَصْحَابٌ لِى إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : فَاسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : فَاسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الظَّلُمَةِ وَبَيْتُ الْحَقِ ، يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا عَرَّكَ بِى ، قَدْ كُنْت تَمْشِى حَوْلِى فِذَادًا ، قَالَ : فَقُلْتُ الْعَلْمُ اللهِ لِنَا أَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَرَّكَ بُن أَسَلَّ مِنْ مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَى الْقَلَى الْمُعَلِى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۳۵۸۵۹) حضرت غطیف بن حارث کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروکی خدمت میں حاضر تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبراس سے کلام کرتی ہ۔ اور کہتی ہے: اے آ دم کے بیٹے! کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اور ظلمت کا گھر ہوں اور حقیقت کا گھر ہوں؟
اے آ دم کے بیٹے! تجھے کس چیز نے میرے ساتھ دھوکہ میں ڈالا تھا؟ تم میرے گرد فدادا چلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غطیف سے بیرے ساتھ وحضرت غطیف سے میرے ساتھ وحضرت غطیف سے میرے ساتھ فیرا ساتھ وحضرت غطیف سے میرے ساتھ نے ۔ ۔۔۔۔۔۔ جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا ۔۔۔کہا۔ اگر وہ خض مومن ہو؟ غطیف نے کہا: اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کردیا جا تا ہے اور اس کی مزل کو مرمز کردیا جا تا ہے اور اس کے فض کو جنت کی طرف بلند کردیا جا تا ہے۔۔

( ٣٥٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : تُجْمَعُونَ جَمِيعًا فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا فَيَثُوزُونَ ، قَالَ : فَيُقَالَ : مَا عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ عِنْدَكُمْ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا ، قَالَ : فَيُقَالَ : صَدَقْتُمْ ، قَالَ : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَان ، وَتَبْقَى شِدَةُ وَالسُّلُطَان ، قَالَ : فَيُدُّعُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَان ، وَتَبْقَى شِدَةُ اللهِ عَلَى ذَوِى الْأَمُوالِ وَالسُّلُطَان ، قَالَ : فَكُنُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يُوضَّعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ الْحَسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمُوالِ وَالسُّلُطَان ، قَالَ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يُوضَّعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ.

(۳۵۸۱) حضرت عبداللہ بن عمرہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں :تم سب لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا چھر کہا جائے گا۔ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اے بھارے پروردگار! جمیں آ زمائش میں ڈالا گیا لیکن ہم نے صبر کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں بیجی کہا تھا کہ آپ نے مال اور سلطنت ہمارے علاوہ ویگر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بیچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ باتی لوگوں سے کافی ویر پہلے جنت میں واخل ہوجا کیں گے اور مال وسلطنت کے مالک حساب کی شدت میں باتی رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: اس دن اہل ایمان کہاں ہوں گے ؟ آپ زیاز نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کیں گی اور ان پر بادل سا بیگن ہوں گے اور یون ان پرون کی ایک گئری ہے بھی چھوٹ ہوگا۔

( ٣٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :مَا مِنْ مَلَا يَجْتَمِعُونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَلَا أَعَزَّ مِنْ مَلَئِهِمْ وَأَكْرَمَ ، وَمَا مِنْ مَلَا يَتَفَرَّقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸ ۱۱) حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی الین نہیں ہے جوجمع ہواوراللہ کا ذکر کرے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوالیں جماعت میں یا دکرتا ہے جوان کی جماعت سے معزز اور مکرم ہوتی ہےاور کوئی جماعت الین نہیں ہے جوجدا ہوجبکہ اس نے خدا کا ذکرنہ کیا ہومگریہ کہ یہ مجلس قیامت کے دن ان پرحسرت کا ذریعہ ہوگی۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا امْرَأَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو تَسْأَلُهُ :مَا الذَّنْبُ الَّذِى لَا يَغْفِرُه اللَّهُ ؟ قَالَ :مَا مِنْ ذَنْبِ ، أَوْ عَمَلِ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ يَتُوبُ مِنْهُ عَبْدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا قَابَ عَلَيْهِ.

(٣٥٨ ٦٢) حضرت ابوعثمان نهدي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے ايك عورت كوحضرت عبدالله بن عمروكے پاس بيسوال کرنے بھیجا کہ وہ کون ساگناہ ہے جس کواللہ تعالی معاف نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا: زمین وآسان کے درمیان کوئی گناہ یا ممل

ایمانہیں ہے کہ جس پرآ دی موت سے پہلے اللہ ہے توبر کر یے کہ اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْوِو قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَلْقَى اللَّهَ بِذَنْبٍ إِلَّا يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ تَلَاهُ :﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا صَغِيرًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مَعَهُ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ ذُبِحَ ذَبْحًا.

(٣٥٨ ٦٣) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی اللہ تعالیٰ ہے کسی گناہ کے ساتھ ملا قات کرے گا مگر یجیٰ بن ذكريا پهرآپ نے بيآيت تلاوت كى ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ پهرآب را الله عند من سے ايك چهونى مى چيزا الله الى اور فرمايا: ان کے پاس اس کے بقدر بھی (جرم) نہ تھا چر بھی انہیں ذی کر دیا گیا۔

( ٣٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرو قَالَ :انْتَهَيْت اللَّهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصْحَفِ، قَالَ: قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَقْرَأُ ؟ قَالَ : حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۳۵۸ ۲۴) حفرت خیشمہ ،حفزت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ رہا ہوئے کے پاس گیا جبکہ آ پ قرآ ن مجيد كود كھرے تھے۔ راوى كہتے ہيں۔ ميں نے يو چھاآ پكيا پڑھ رے ہيں؟ انہوں نے فرمايا: اپناوہ پارہ جو ميس نے آج رات قیام میں پڑھناہ۔

( ٢٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَكَيْهِ نَارٌ إِذْ شَهِقَتُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ الْكُبْرَى ، أَوَ قَالَ :مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ :قَالَ :فَرَأَى الْقَمَرَ حِينَ جَنَحَ لِلْغُرُوبِ ، فَقَالَ :وَاللهِ إِنَّهُ لَيَبْكِي الآنَ.

(٣٥٨٦٥) حضرت ابوتمران ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سامنے آگ تھی کہا جا تک میرا سانس کھنے لگاتو آپ ٹڑاٹھ نے فرمایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بیآ گ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی آگ .....یا فر مایا جہنم کی آ گ .... سے پناہ مانگتی ہے۔راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے جا ندکوغروب ہوتے وقت جھک کرد یکھاتو فر مایا: بخدا! بیہ اس وقت رور ہاہے۔

( ٢٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَوَدِدُت أَنَّى هَذِهِ الشَّجَرَةُ.

(٣٥٨ ٢١) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں بیدورخت ہوتا۔

( ٢٥٨٦٧) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه ، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ. (مسلم ٢٢٢٢) الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه ، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ. (مسلم ٢٢٨٢) حضرت عبدالله بن عروس وايت جوه كت بي كدنياموس كاقيد فانه جاور كافر كى جنت ج يس جب موس كو موت آتى جواس كو آزاد كرديا جاتا كده وجهال جا جير كر د

# ( ٢٣ ) كلام النّعمانِ بنِ بشِيرٍ رضى الله عنه

## حضرت نعمان بن بشير والفيُّهُ كا كلام

( ٣٥٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَثَلُ الْمَوْتِ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَاءٍ ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمْ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : عِنْدِى مَالُك فَخُذُ مِنْهُ مَا شِئْت ، وَمَا لَمْ تَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَك ، قَالَ : فَقَالَ الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لِلثَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الثَّالِث : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ لَا وَمُ مَا أَخُلَ ذَخِلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ مَعَهُ .

(۳۵۸ ۲۸) حضرت کا محضرت کا کی محضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سا۔ ابن آ دم اور موت کی مثال یہ ہے جیسے ایک آ دم کے تین دوست ہوں۔ وہ ان میں سے ایک دوست سے کہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دوست کیے۔ میرے پاس تیرامال ہے۔ پس تو اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو تو نہ لے سکے تو پھر وہ تیرانہیں ہے۔ پھر اس آ دمی نے دوسرے سے نو چھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا: تم جہاں ہوگے میں تبہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت نعمان نے فرمایا: پس پہنا دوست اس کا مال ہے کہ جو اس نے لیاوہ اس کا ہو اور جو اس نے نہ لیاوہ اس کا میں ہوگے جوڑ دیں گے اور تیسر ااس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہو گا۔ کے ساتھ ہو گا وہ جہاں بھی ہوا وہ جہاں وہ جائے گا یہ بھی ساتھ جائے گا۔

( ٣٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : إنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السَّوْءِ فِى زَمَانِ الْبَلَاءِ.

(٣٥٨ ١٩) حضرت نعمان بن بشرفر ماتے ہیں بیشک مکمل ملاکت ہے یہ بات کہتم آز مائش کے زمانہ میں عمل کرو۔

( ٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، قَالَ وَكَانَ وُدًّا لِلنُّعْمَانِ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى النَّبُك ، قَالَ : فَسَمِعَ النُّعْمَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ عُمَّالَ اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ عُمَّالَ يَنِي آدَمَ لَا يَمْلِكُونَ ضَمَانَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعْمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ،

فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. (۳۵۸۷۰) حضرت حبان بن زید بیان کرتے ہیں ..... بید حضرت نعمان کے بہت دوست تصاور آپ میں تو نے ان کومقام نبک پر عامل مقرر کیا تھا .... کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کو کہتے ساخبر دار! خدا کے عمال خدا پرضامین ہوں گے خبر دار! بی آ دم کے عمال۔ایے ضان کے مالک نہیں ہوں گے۔راوی کہتے ہیں پھر جب حضرت نعمان ایے منبر سے اُنر بے توبیان کے پاس آئے اور

ان کواستعفیٰ دینا جا باانہوں نے بوچھا جہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے آپ کو یوں یوں کہتے سنا ہے۔

## ( ٢٤ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ رواحة رضي الله عنه

#### حضرت عبدالله بن رواحه کا کلام

( ٣٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَتَقُولُ : وَأَخَاهُ ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدَّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ حِبنَ أَفَاقَ : مَا قُلْتُ شَيْنًا إِلَّا فِيلَ لِي :أَنْتَ كَذَاك.

(۳۵۸۷۱) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن حضرت عمرہ شیمٹ نفانے روناشروع کیااور کہنے گئیں۔ ہائے بھائی!ہائے یہ!ہائے یہ مختلف باتنیںان کے بارے میں شار کرنے گی۔

پھر جب ابن رواحہ میں تھے کوا فاقہ ہوا تو فر مایا :تم نے جو بات بھی کہی تو ( مجھے ) کہا گیا کیاتم ایسے ہو؟'' ( ٢٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ بَكَى فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لها :مَا

يُبْكِيك ؟ قَالَتُ : رَأَيْتُك تَبْكِي فَبَكَيْت ، فَقَالَ : إِنِّي أُنْبِئْت أَنِّي وَارِدٌ وَلَمُ أُنْبَأُ أَنِّي صَادِرٌ.

(۳۵۸۷۲) حضرت قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ روئے توان کی بیوی بھی رویزی۔انہوں نے بیوی ہے بوچھا متہيں كس بات نے رالايا؟ انہوں نے جواب ديا۔ ميس نے آپ كوروتے ديكھا تو ميں بھى رويزى د حضرت عبدالله نے فرمايا: مجھ

بی خبر دی گئی ہے کہ میں وار د بول گالیکن مجھے پی خبر نہیں دی گئی کہ میں صاور (عبور کروں گا) ہوں گا۔ ( ٣٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَغْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشِ ، قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْنِ لاَ تَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَذُ

( ۳۵۸۷۳ ) حضرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ

مصنف ابن الې شيبه مترجم (جلدوا) کې د مسنف ابن الې شيبه مترجم (جلدوا)

ہےا لی آئھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جوغیر متغیر ہواورا لی نعمت کا سوال کرتا ہوں جونہ ختم ہو۔

(٣٥٨٧٤) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، أَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ مُسْجِدَانِ : مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَمَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ صَلَّى فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ، وَإِذَا دَخَلَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي دَارِهِ، وَكَانَ حَيْثُمَا أَدُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ أَنَاخَ (۳۵۸۷۴) حضرت عبدالله بن رواحد کی بیوی سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن رواحد کی دومسجد می تھیں ۔ایک ان کے گھر میر

اورا یک ان کے کمرہ میں جب وہ باہر آتا جا ہے تووہ اپنے کمرے والی مجد میں نماز ادا کرتے اور جب وہ اندر آنا جا ہے تو بھراپنی گھر والى مىجدىين نمازيژ ھى اوران كو جہال بھى نماز ياليتى وہ جانور بھاليتے۔

## ( ٢٥ ) كلامر أبي أمامة رضي الله عنه

#### حضرت ابوا مامه مالنَّمُهُ كا كلام

( ٣٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ

لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَّلَ الإيمَانَ. (۳۵۸۷۵) حضرت ابوامامہ وٹناٹیؤ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور

الله کے لیے دے اور اللہ کے لیے رو کے تو تحقیق (اس کا) ایمان کامل ہو گیا۔ ( ٣٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لَا يَدُحُلُ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ.

(٣٥٨٤٦) حضرت ابوامامه وُرُاتُونِ كہتے ہیں كه اس أمت میں ہے جہنم میں صرف و چھنص داخل ہو گاجواونٹ کے نافر مان ہونے كی

طرح خدا کی اطاعت ہے نکلے گا۔

( ٣٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرِيز ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : اقَرَوُ وا الْقُرْآنَ ، لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۵۸۷۷) حضرت ابوامامہ کہتے ہیںتم لوگ قر آن کی قراءت کرویتہ ہیں یہ لنکے ہوئے قر آنِ مجید کے ننخے دھو کہ میں نہ ڈال دیں۔ کیونکہ اللہ تعالی ایسے دل کوعذ ابنہیں دے گاجس نے قرآن کو محفوظ کیا ہو۔

( ٣٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُحَدِّثُنَّا

الْحَدِيثَ كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ.

(۳۵۸۷۸) حضرت حبیب بن عبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رہوائٹی جمیں اس آ دمی کی طرح حدیث بیان

مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده ۱) کی پی مستف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده ۱) کی پی مستف ابن ابی مستقد این ابی مستقد استفاده این مستقد این این مستقد این این مستقد این این مستقد این م

کرتے تھے جس پراپنے سنے ہوئے کی ادائیگی لازم ہو۔

( ٣٥٨٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْمَذَٰنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِ دَانَهُ خَلُفَهُ عَلَى رَخْلِهِ ، فَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ حَاجٌ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِى أَمَامَةَ .

علام على رهويو ، فسيمعت بن عمر يعون ، من سره بن يعطو إلى ربن عن عيستر إلى المامه المامه المامه المامه الله على المامه الله على الله الله على الله

محسوس کرتا ہے تواس کوابوامامہ کی طرف دیکھنا جاہیے۔

بھولی بسری ہوجاؤں۔

#### (٢٦) كلام عائِشة رضى الله عنها

#### حضرت عائشه والغفا كاكلام

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : وَدِدْت أَنِّي إِذَا مِتْ كُنْت نَسْيًا مَنْسِيًّا.

آئی إذا مِتْ كنت نسْياً مَنسِياً. (۳۵۸۸) حضرت عائشہ كے بارے ميں روايت ہے كہ وہ كہا كرتی تھيں ميں يہ بات پيندكرتی ہول كہ جب ميں مرجاؤل توميں

( ٣٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَا مُوْسِر يَدِ رَبِيُ وَ يَدِيْ مِنْ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى

لِيْتَهَا شَجَرَةٌ تُسَبِّحٌ وَتَقْضِي مَا عَلَيْهَا ، وَأَنَهَا لَمْ تُخْلَقُ.

(۳۵۸۸۱) حضرت آخق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نزی مذیخانے فر مایا: کاش کہ وہ ایک درخت ہوتیں جوتیج کرتا اورا پنی مدت یوری کرتا اور بیہ پیدا ہی نہ ہوتیں۔

( ٣٥٨٨٢ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَنَهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أُخْلَقُ.

(٣٥٨٨٢) حضرت عروه بروايت بكرانهول في حضرت عائشه الأنطان كوكت سناناك كاش كميل پيداى ندك جاتى -( ٣٥٨٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ : أَقِلُوا الذَّنُوبَ فَإِنَّكُمْ لَنُ تَلْقَوُا اللَّهَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ قِلَةَ الذُّنُوبِ.

(۳۵۸۸ س) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رفیاط بھنانے فرمایا بھم گناہ کم کرو۔ کیونکہ تم ہرگز خدا کوقلت ذنوب کے مشابہ کسی چیز کے ساتھ ندملو گے۔ ( ٣٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّكُمْ لَتَدَعُونَ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ التَّوَاضُعَ.

سَبُعِينَ أَلْفًا وَهِيَ تُرَقُّعُ دِرْعَهَا.

(۳۵۸۸۵) حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مٹیالٹینٹناستر ہزارتقشیم کرتی تھیں لیکن اپنے دوپیٹہ کو

( ٣٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ.

(٢٥٨٨١) حضرت عائشہ شافیعف سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جس سے قیامت کے دن حساب میں مناقشہ کیا گیا تو اس کومعا فی

( ٣٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو الْعَلْمَ دِينِهِمْ :الْوَرَعَ.

(٣٥٨٨٧) حَفزت ابوالسفر كہتے ہيں كەحفزت عائشہ تفاہلين فئ نے فرمایا: لَوْگُوں نے اپنے دين كابرُوا حصه ليني ورع كوضا كُع

مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامٍ بُرُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى ٥٣٢٣\_ مسلم ٢٢٨٢)

(۳۵۸۸۸) حضرت عائشہ منی منتخفا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد مِنْلِفِیْکَا فی نے تین دن سے زیادہ گندم کا آٹا سیر ہوکر

( ٢٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَلْبَثْ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، مَا هُوَ إِلَّا الْتُمْرُ وَالْمَاءُ. (بخاري ١٣٥٨ مسلم ٢٢٨٢)

(۳۵۸۸۹) حضرت عائشہ ٹنالٹانغا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم مہینہ مہینداس حالت میں گزارتے کہ ہم آگ نہیں جلاتے تے۔ کھان صرف تھجوراور پانی ہوتا تھا۔

( ٢٥٨٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ

دَخُلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قُرَأَتْ : ﴿فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ثُمَّ قَرَأَتُ :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾.

٣٥٨٩) حفزت عائشہ شيئة فيئة عن روايت ہے وہ كہتى ہيں كہ جس ئے بھى قيامت كے دن حساب نہيں ہوا مگريد كہ وہ جنت ميں ل ہوگا پھرآپ شيئان نے آيات قراءت كيس: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَةُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا ﴾ پھر

پ ٹن النظائے بیآ یت تلاوت کی: ﴿ یُعُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمُ فَیُوْ خَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ ﴾ ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَائِصَةَ ، قَالَتُ : إِذَا تَمَنَّی أَحَدُکُمْ فَلَیْکُورْ فَإِنَّمَا یَسْأَلُ رَبَّهُ. ٣٥٨٩ ) حضرت عائشہ بڑھائیٹنا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جبتم میں سے کوئی تمنا کرے تو اس کوخوب کرنی جا ہے یونکہ وہ ین رب ہی سے سوال کرتا ہے۔

٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قالَتْ عَانِشَةُ :وَدِدْت أَنَّى وَرَقَةٌ مِنْ هَذَا الشَّجَرِ.

مِن هذا الشجرِ. ٣٥٨٩٢) حضرت ابراہيم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت عائشہ شئاھ نفانے فرمایا: مجھے بيہ بات محبوب ہے كہ ميں اس خت كاپية ہوتى۔

٣٥٨٩٢) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ تُوْفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا فِى رَفِّى شَىْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِى رَقِّ لِى. (مسلم ٢٢٨٢) ٣٨٩٣) حضرت عائشة بنى هذي فاست روايت مع وه مهتى بين كه جناب رسول الله مِنْ فَضَيْحَ فَي وفات اس حالت بين بهوئى كه ميرى

POAGP) مطرت عائشہ ٹڑیکٹیٹن سے روایت ہے وہ ہی ہیں کہ جناب رسول اللہ شرائنطیکیے کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میری اری میں کوئی ایسی چیز نہھی جس کو جاندار کھا سکے سوائے چند جو کے جومیری الماری میں تھے۔

٢٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَيِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَيِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبُرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَيَأْكُلُ لَحُمَّهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجُلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ. اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجُلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ.

۳۵۸۹۲) حفزت عائشہ میں فدین فرماتی ہیں کہ کافر پراس کی قبر میں اس پر گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے۔ پس وہ اس کے سر براس کے پاؤل تک گوشت کھالے گا۔ پھر گوشت چڑھایا جائے گا پھر وہ اس کے پاؤل ہے اس کے سرتک کھالے گا پھر گوشت ڈھایا جائے گا پھر وہ اس کے سرے لے کراس کے پاؤل تک کھالے گا۔ پھر یہی معاملہ ہوگا۔

٣٥٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتِنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ قَالَ : أَنْ مَنْ مَا لَنَا رَادٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَى إِنَّ اللهِ صَلَّى اللّهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا وَاللّهِ مَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا لَكُوا وَلَوْ اللّهِ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا وَادْ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمَا عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا وَادْ إِنّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّوْلِ اللهِ صَلّى اللّهُ مُن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا وَادْ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ حِلْطٌ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي عَلَى الدِّينِ ، لَقَدُ حِبْت إذًا وَخَسِرَ عَمَلِي. (بخارى ٣٧٣ـ ٣٢٤) هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المس

(٣٥٨٩٥) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کودیکھا کہ ہم جناب رسول الله نیزان کا کا ہمراہ -

کرتے تھے اور جارے پاس سبزیوں کے پتوں اور اس کیکر کے علاوہ کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک بک

کے پاخانہ کی طرح یا خانہ کرتا تھا۔جس میں کوئی پھوک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہنواسد مجھے دین کےمعاملہ پرتعزیر کرنے لگے ہیں۔ ؟ میں خائب ہوں گااور میراعمل خسارہ والا ہوگا۔

( ٣٥٨٩٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم ، قَالَ :قَالَ الزَّبُيرُ بْنُ الْعَوْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

(٣٥٨٩١) حفزت زبير بن عوام فرماتے ہيں جو تحف تم ميں سے نيگ عمل کو تفی رکھ سکے تو اس کو پيکام کرنا جا ہے۔

( ٣٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِهِ ، عَنْ صَالِح بُنِ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَوْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ قُلْتُ :هَا بَالُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنْبَةَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرًا ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُمْ فَسَخطَ. (٣٥٨٩٤) حضرت صالح بن ابراتيم سے روايت ہوہ كہتے ہيں كميں نے قبيلہ جهينہ كے ايك آدى سے سوال كيا۔ زيد بن

جہنی کا کیا معاملہ ہے؟ (شیخ محمر عوامہ کے مطابق اگلی عبارت کامفہوم واضح نہیں اور شخوں میں اضطراب ہے)

( ٣٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ : مَا أَنْتَ إِلَّا كَالنَّعَا اسْتُثيرتْ وَاتَّخذوا ظَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۚ الظُّهْرَ فَعَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ أُولِ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبُّهُ

يُمْنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثَرِ.

(۳۵۸۹۸) حضرت جریر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں تم اس شتر مرغ کی طرح ہوج اڑا دیا گیا ہوہتم جانور کی سواری کولازم بکڑ واگر وہ نہ طیقو اپناا نظام کرو۔اور بیٹک خرابی کے اعتبار سے سب سے پہلی زمین با مج

جانب والی ہوگی پھراس کے بعد پیچھے دائیں جانب والی ہوگی۔اورمحشریباں ہوگا اور ہم پیچھے ہوں گے۔

( ٢٧ ) كلام أنسِ بنِ مالِكٍ رضى الله عنه

# حضرت انس بن ما لك خِالْفَيْذُ كا كلام

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَا يَتَّقِى ال عَبْدٌ حَتَّى يَخْزَنَ مِنْ لِسَانِهِ.

(۳۵۸۹۹)حضرت انس بن ما لک پڑاٹھ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بندہ اللّٰہ تعالیٰ ہے بیں ڈرتا جب تک کہوہ اپنی زبان کوخز ا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِي حَتَّى أَنْكُونَا قُلُوبَنَا. (ترمذي ۱۳۱۸- احمد ۲۲۸)

-۳۵۹۰ کے حضرت انس والیو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ مَنِوْفِظَیْمُ (کی مَد فین) سے ابھی ہاتھ نہیں ارا کے تھے کہ ہمارے دل ہمیں منکر لگنے لگے۔

. ٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَلْدُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ
قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ لِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ : لَمْ أَرَ مِثْلَ الَّذِى بَلَغَنَّا عَنْ رَبُّنَا لَمْ نَخُرُجُ لَهُ ، عَنْ كُلِّ أَهْلٍ وَمَالِ أَنْ
تَجَاوَزَ لَنَا عَمَّا دُونَ الْكَبَائِرِ فَهَا لَنَا وَلَهَا ، قَوْلِ اللَّه : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفُّو عَنْكُمْ
سَيْنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كَرِيمًا ﴾. (ابن جرير ٣٣)

۳۵۹۰) حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے بچھے کہا ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے جو بات پنچی ہے میں تواس کی مثال ہی نہیں ویکھا۔ ہم اس کے لیے اپنے سارے اہل ومال سے نہیں نکلے۔ اگروہ ہمارے لیے اباز سے کم درجہ کو درگز رکردے تو پھر ہمیں کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِسَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفُّرُ عَنْكُمْ

أَنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كُريمًا ﴾.

٢٥٩.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوْ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ :مَا مِنْ رَوُحَةٍ ، وَلَا غَدُوةٍ إِلَّا تُنَادِى كُلُّ بُفُعَةٍ جَارَتَهَا يَا جَارَتِي ، متى مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَلَيْكَ فَمِنْ قَائِلَةٍ :نَعَمْ ، وَمِنْ قَائِلَةٍ :لَا.

۳۵۹۰۲) حضرت محمد بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت انس وٹاٹٹو کہا کرتے تھے وئی صبح یا کوئی شام نہیں گزرتی گلریہ کے زمین کا رنگڑا ،اپنے ساتھ والے ٹکڑے کوآ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی ،صدیق یا خدا کو یا دکرنے ، لے کا گزر ہواہے؟ پس بعض نکڑے کہتے ہیں ہاں اور بعض نکڑے کہتے ہیں نہیں۔

٢٥٩.٦) حَدَّثْنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ : لا إله إِلاَّ اللَّهُ.

۳۵۹۰۳) حضرت انس ول الله الداوندي ﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَسْالَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كى بارے ميں وايت ہوه كہتے ہيں كماس مرادلا الدالا اللہ ہے۔

٣٥٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ أَخًا فِي اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِي اللهِ بَنَى الله لَهُ بُرُجًا فِي اللهِ لَهُ بُرُجًا فِي النَّارِ، وَمَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً اللَّهُ بِهَا أَكُلَةً فِي النَّارِ، وَمَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً اللَّهُ بِهَا أَكُلَةً فِي النَّارِ، وَمَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ. (بخارى ٢٣٠ـ ابوداؤد ٣٨٣٤)

سے ایک مربی تقدیم کرتا ہیں دہ شخفے اپنے بیمائی طعم کر سے انتا ہے بھائی بنا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیا حنہ میں ایک مربی تقدیم کرتا ہیں دہ شخفے اپنے بیمائی طعم کر سی ن اصل کے بیر ترویز ترویز الرائیسی جنوبی ایسے وہ تعدیم

جنت میں ایک برخ تغییر کرتا ہے اور جو تخف اپنے بھائی پرطعن کر کے دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کالباس پہنا 'میں گے اور جو تخفس اپنے بھائی پرطعن کر کے کچھ کھائے گا تو حق تعالیٰ اس کو جہنم میں کھلا 'میں گے اور جو تخف اپنے بھائی پرطعن کر ہے شہرت او ریا کرے گا تو قیامت کے دن القد تعالیٰ اس کورسوائی اور دکھلا و بے کی جگہ کھڑ اکر ہے گا۔ ریا سر سے جو جو ہیں ہے ہیں جو جو میں میں میں میں میں میں میں میں ہے جو جو میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسَ ، قَالَ : مَا الْتَقَى رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَرَقَا حَتَّى يَدْعُوا بِدَعُوكَ وَيَذْكُوا اللَّهَ.

(۳۵۹۰۵) حضرت انس ٹزنٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَرافِظَةَ کے صحابہ ٹھکٹٹے میں سے کوئی دوآ دمی بھی بابم ملتے تو وہ خدا کے ذکراور بابم دعوت کے بعد جدا ہوتے تھے۔

( ٣٥٩٠٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِبَكَيْتُ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا.

(۳۵۹۰۲) حضرت انس بڑاؤو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم رونا زیادہ کر دواور ہنسہ کم کردو۔

( ٢٥٩.٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَطَلْنَا الْحَدِيثَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَطَلْنُمَ الْحَدِيثَ الْبَارِحَة ، أَمَا إِنَّ حَدِيثَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُضِنَّ بِآخِرِهِ.

(۳۵۹۰۷) حضرت حمید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات کمبی گفتگو کی۔ پھر ہم حضرت انس بن مالکہ جھٹن کے پاس گئے توانہوں نے فرویا بتم نے آج رات بہت کمبی گفتگو کی خبر دار!اول شب کی گفتگو آخر شب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔

کے توامبوں نے قرب یا بھے نے آج رات بہت میں تفتان کی حبردار!اول شب کی تفتان آخر شب کے کیے نقصان دہ ہوئی ہے۔ ( ۲۵۹۰۸ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِی بَكْرِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ : یَتَبَعُ الْمَیِّتَ تَلَاثُ

الله الله وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرُجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَعْنِى عَمَلَهُ. أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرُجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَعْنِى عَمَلَهُ.

(۳۵۹۰۸) حضرت انس بن ما لک فر ہ تے ہیں تین جیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔اس کے اہل ،اس کے مال اوراس کے قمل۔ پھراس کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز یعنی اس کا عمل باقی رہتا ہے۔

( ٢٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهِقانى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَبْئًا إلاَّ الصَّلَاةَ

(۳۵۹۰۹) حضرت انس جائے ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے علاوہ کسی چیز کونہیں جانتا۔

١ .٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ طَغْمَ الإِيسَانِ وَحَلاَوَتَهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجِبَّ فِي اللهِ ، وَأَرْ الزهد المنظماتان الي شيبه مترجم (جدوه) كي المنظم المنطق ال

يَبْغَضَ فِي اللهِ ، وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتْ لَهُ نَارٌ يَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ

(۳۵۹۱۰) حضرت انس بن ما لک بڑا تیز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تخص ان کا حامل ہوگا وہ ایمان کی حلاوت یا لےگا۔ یہ کہ اللہ اور اللہ کے دسول مُؤْتُونَعَ کَم کے ماسوا ہے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ اور یہ کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے اور اللہ کے لیے تقریب کرنے ہے کے لیے نفرت کرے اور یہ کہ اگراس کے لیے آگے جلائی جائے جس میں اس کوڈ الا جائے تو یہ اس کوخدا کے ساتھ شرک کرنے ہے۔

( ٣٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ قَالَ : كِتَابَهُ.

(٣٥٩١) حفرت انس بن ما لک را اللہ عار شاد خداوندی ﴿ وَ كُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَ مُنَاهُ طَانِرَهُ فِی عُنْقِدِ ﴾ كے بارے يس روايت عبده كتب بين كه اس مراداس كانامه اعمال ہے۔

## ( ٢٨ ) كلامر البراءِ بنِ عازِبٍ رضى الله عنه

## حضرت براء بن عازب راينين كاكلام

کہتے ہیں کہ بیدوہ دن ہے جس میں وہ ملک الموت سے ملیں گے۔کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کی روح وہ قبض کریے مگریہ کہ وہ اس کو سلام کرتا ہے۔

( ٣٥٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پاس آتے ہیں تو وہ دونوں اس آ دمی ہے کہتے ہیں: تیرا پروردگارکون ہے؟ وہ آ دمی جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ دونوں پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے: میرادین اسلام ہے۔ پھریہ پوچھتے ہیں: تیرانبی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے محد مَا النَّفَظَةُ - حضرت براء و فافو نے فرمایا: دینوی زندگی میں نابت قدمی ہے یہی مراد ہے۔

( ٣٥٩١٤ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواً الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ قَالَ : الْأَمَانَةُ فِى الصَّلَاةِ ، وَالْأَمَانَةُ فِى الْفُسُلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَالْأَمَانَةُ فِى الْكَيْلِ ، وَالْآمَانَةُ فِى الْوَزُنِ ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ فِى الْوَدَائِعِ.

(٣٥٩١٣) حضرت براء رُقَاقُوْ سے روایت ہے کہ انہوں نے فَر مایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو ُ كُمْ أَنْ تُلَوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فرمایا: نمازی بھی امانت ہوتی ہیں۔اوروزن میں بھی امانت ہوتی ہے اور جنابت کے شسل میں بھی امانت ہوتی ہے۔ ناپ میں بھی امانت ہوتی ہے آؤرسب سے بڑی ودیعتوں میں امانت ہوتی ہے۔

# ( ٢٩ ) كلامر ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه

### حضرت ابن عباس رالفيَّهُ كا كلام

( ٢٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُحِبَّ فِى اللهِ ، وَأَبْغِض فِى اللهِ ، وَوَالِ فِى اللهِ ، وَعَادِ فِى اللهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِذَلِكَ ، لَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتُ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ.

(۳۵۹۱۵) حضرت ابن عباس رفایق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو۔اللہ کے لیے نفرت کرو۔خوا کے لیے دوئی کرواورخدا کے لیے دشمنی کرو۔ کیونکہ خداکی ولایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔آ دمی کی نمازیں اور روز سے بہت زیادہ بھی ہوجا ئیں تو وہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں یا تا جب تک کہ وہ ایسانہ ہوجائے۔

( ٣٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :رَجُلْ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْعَمَلِ ، قَالَ :مَّا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْنًا.

(۳۵۹۱۲) حضرت قاسم،حضرت ابن عباس شیدهن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اُن سے پوچھا گیا: زیادہ گنا ہوں والا ، زیادہ عمل والا مخض آپ کومجبوب ہے یا کم گنا ہوں والا کم عمل والا مخض؟ انہوں نے فرمایا: میں سلامتی کو کسی بھی چیز کے برابر قرار نہیں دیتا۔

( ٣٥٩١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوَّةِ. (احمد ٢٩٢)

(۳۵۹۱۷) حضرت ابن عباس طانو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاچھی وضع قطع ،اچھی حیال ڈھال اور میانہ روی ، نبوت کے پچیس اجزاء میں سےالیک جزیے۔ ( ٣٥٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ : يُنَادِى الرَّجُلُ أَخَّاهُ ، وَيُنَادِى الرَّجُلِ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : إِنِّى قَدِ احْتَرَقُت فَأَفِضُ عَلَىَّ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَيُقَالُ له : أَجِبُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

(۳۵۹۱۸) حضرت ابن عباس ٹائٹو ہے ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ كے بارے بیں روایت ہے۔ آپ ٹائٹو نے فر مایا: آ دمی اپنے بھائی کوآ واز دے گا اور آ دمی ، آ دمی کوآ واز دے گا۔ آ دمی کہا میں تو جل گیا ہوں۔ پس تم مجھ پر پائی بہاؤ۔ راوی کہتے ہیں اس آ دمی ہے کہا جائے گاتم اس کو جواب دو۔ وہ کے گا: إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

( ٣٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ ﴾ قَالَ: الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ.

(۳۵۹۱۹) حضرت ابن عباس بن و انتها و خداوندی ﴿ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فر مایا: شیطان، ابن آدم کے دل پر بیٹے ابوتا ہے ہیں جب انسان بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آدی خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہے جاتا ہے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ فَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَفَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ قَالَ :يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت ابن عباس سے ارشاد خداوندی ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ كے بارے يس روايت ہے۔ فرمايا: يہ قيامت كادن ہے۔

( ٢٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ آنَاءَ اللَّذِلِ ﴾ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ.

(٣٥٩٢١) حفرت ابن عباس ولي في على اللَّيْلِ ﴾ ك بار عيس روايت بكرانهول في فرمايا: بدرات كادرميان ب-

( ٣٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ : أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ضَأَلْتُ ابْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمْ قَلْ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمَ الْمَا اللهِ أَكْبَرُ ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمْ الْمَوا فِيهِ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.

(۳۵۹۲۲) حفرت عنز ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹن سے سوال کیا: کون ساعمل افضل ہے؟ آ پ ڈٹاٹن نے فر مایا: اللہ کا ذکر سب سے بر اعمل ہے۔ کوئی قوم کسی گھر میں بیٹھ کرآ پس میں اللہ کی کتاب کی تدریس نہیں کرتے مگر یہ کے فرشتے ان کواپنے پروں کے ساتھ سامیے کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس عمل میں ہوتے ہیں وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ یبال تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جا کمیں۔

﴿ ٣٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنُ أَبِي حَكِيمٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ : نُفِخَ فِيهِ أَوَّلُ نَفْخَةٍ فَصَارُوا عِظَامًا وَرُفَاتًا ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ النَّانِيَةُ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

(٣٥٩٢٣) حضرت إبن عباس ولي الله السيروايت ب كهانهول في فرمايا: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فرمايا: اس دن بهلاصور پھونكا جائے گا تولوگ ہڈياں اور ريزے بن جائيں كے پھراس سي دوسراصور بهونكاجائ كا:فَإذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ

( ٣٥٩٢٤ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ﴾ قَالَ :يُحَرِّجُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

(٣٥٩٢٣) حضرت ابن عباس مِن تَعْوَدُ عِي هِي عِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُو دُوا لِمِنْلِهِ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فريايا: التدتعالى تبهار ك ليے بيہ بات ممنوع قراردے رہا ہے كہتم اس كے مثل كولوثو\_

( ٣٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قَالَ : هَذَا تَحْرِيحٌ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

(٣٥٩٢٥) حضرت ابن عباس ولفي سارشاد خداوندي (فَاتَقُو االلَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) كي بارے ميں روايت بك

انہوں نے فرمایا: پیخدا کی طرف سے ایمان والوں پرلا زم ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور آبس میں صلح صفائی رکھیں۔

( ٣٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا ، وَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى﴾.

(٣٥٩٢٢) حضرت ابن عباس مناتحة سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتباع کرنے والے کے لیے اس بات کی صانت

دی ہے کہوہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں شقی نہ بنے گا۔ پھر آپ جائٹو نے تلاوت فزمائی: ﴿ فَمَنِ اتَّبُعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴾.

( ٢٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ قَالَ :أَعُوانُ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

(٣٥٩٢٧) حضرت ابن عباس الله في ارشاد خدادندي ﴿ تَوَ فَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرَّ طُونَ ﴾ ك بارے بيس روايت بوه كہتے ہیں كديدملك الموت كے معاونين فرشتے ہیں۔

( ٣٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿إِذَا وَقَعَتِ

الْوَاقِعَةُ ﴾ قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ قَالَ : تَخْفِضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخَرِينَ. ( ٣٥٩٢٨) حضرت ابن عباس والله ع ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ ك بارے ميں روايت بفرمايا: يه قيامت كا دن بـ

﴿ لَيْسَ لِوَ قَعْمَهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَهُ رَافِعَةٌ ﴾ فرمايا: كجهاوكون كوبلندكر كى اور كجهاوكون كوبست كركى -

( ٢٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. (٣٥٩٢٩) حضرت ابن عباس سے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے۔فرمايا: يد پانچ

( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِي

عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ابن جرير ٢٩)

(٣٥٩٣٠) حضرت ابن عباس ولا تنفؤ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین بندہ مومن پر جالیس دن روتی ہے۔ ( ٣٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ رَائَى رَائَى اللَّهُ بِهِ.

کرتے ہیں۔

(مسلم ۲۲۸۹ ابن حبان ۴۰۷)

(۳۵۹۳۱) حضرت ابن عباس مخافی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا

( ٣٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُّ

الرَّحْمَن وُدُّالَ قَالَ :يُوجِبُهُمْ وَيُحَبِّبُهُم.

(٣٥٩٣٢) حضرت ابن عباس وافتى عد وسَيَجْعَلُ لَهُم الرَّحْمَن وُقًا ﴾ ك بارے ميں روايت بـ فرمايا: ان عندا محبت کرتا ہے اوران کو (لوگوں کا)محبوب بنادیتا ہے۔

( ٣٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِ أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا بشير بْنُ عُقْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :

لابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عُضُوًا ، عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْهَا زَكَاةٌ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَتَحْمِيدِهِ وَذِكْرِهِ. (۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس جان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدابن آ دم کے تینتیس اعضاء ہیں اوراس کے ہرعضو پرخدا کی

تسبیح بخمیداورذ کرکی زکو ہے۔ ( ٣٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لِكُيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفْرَحُ ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْخَيْرَ

الناب شيرم جم (جدوا) كي معنف ابن الي شيرم جم (جدوا) كي معنف ابن الي شيرم جم (جدوا)

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس ٹاٹٹنے سے ﴿لِگنِلاَ تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفُوّحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ كے بارے ميں روايت سائن من فران تو من خشر من من عملک من ليک حسن سائن کي سائن کي سائن کي کار من کار کي ان من کار کي اور سائن کي بار

ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہرآ دمی خوش ہوتا ہے اور عملین ہوتا ہے لیکن جس نے مصیبت کوصبر کر لیا اور خیر کوشکر کر لیا۔

( ٣٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ.

(٣٥٩٣٥) حضرت ابن عباس الله على المكم لا قر مجون لِلَّهِ وَقَادًا ﴾ كه بارے ميں روايت ٢ فرمايا جمهيں كيا ہو كيا

ہے کہتم اس کی عظمت کو کما حقیبیں معلوم کرتے۔

اور میں میں ہوں۔

( ٢٥٩٢٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكيدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ جُمْجُمَةً فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ :فَخَرَّ سَاجِدًا تَائِبًا مَكَانَهُ ، قَالَ

فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعُ رَأْسَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

(۳۵۹۳۷) حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی کھوپڑی دیکھی تو اس کے دل میں کوئی بات آئی۔ راوی کہتے ہیں لیکن وہ اس جگہ تو بہ کرتے ہوئے بحدہ میں گر گیا۔ راوی کہتے ہیں اس کو کہا گیا اپنا سرا تھالو۔ کیونکہ تم ہم

# ( ٢٠ ) كلام الصَّحَّاكِ بنِ قيسٍ رضى الله عنه

# حضرت ضحاك والثنة بن قيس كاكلام

( ٢٥٩٢٧) حَذَّفَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّخَاكَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْمَلُوا أَعْمَالكُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبلُ إِلَّا عَمَلاً خَالِصًّا ، لَا يَعْفُو أَحَدُّ مِنْكُمْ وَعَيْ مَثْلُكُمْ وَيَعْفُو أَحَدُّ مِنْكُمْ وَجِمَةُ عَنْ مَظْلَمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا للَّهِ وَلِو جُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِو جُوهِهِمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَحِمَةُ فَيُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِلاَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَجْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يُشْرِكُ فِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَيُولُ يَوْمَ الْفِيامَةِ : مَنْ أَشُرَكَ بِى شَيْنًا فِي عَمَلٍ عَمِلَ عَمَلاً فَهُو لِشَرِيكِهِ لَيْسَ لِي مِنْهُ شَيْءً.

اوررشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ یہ مل صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جو حص کوئی ممل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ ک لیے عمل سرے اور اس کے اندر کسی کوشریک نہ کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس شخص نے اپنے کسی عمل میں ( ٢٥٩٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمِ أَنْ يُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَان فَاكْتَنَفَاهُ

فَقَالَا لَهُ : اقْرَأُ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهِ حَيْثُ انْتَهَى عَمَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٣٨) حضرت ضحاك بن قيس فرمات بين الإلوال يخ بجول اورايخ گھر والوں كوقر آن سكھاؤ - كيونكه جس مسلمان ك لیے خدا تعالیٰ نے جنت میں داخلہ لکھ دیا ہوگا اس کے پاس دوفر شتے آئیں گے اوراس کو گھیرلیں گے پھروہ فرشتے اس آ دی ہے تہیں گے۔ پڑھتے جاؤاور بہشت کے زینے چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ دہ اس جگداتریں گے جہاں پراس کے قرآن کاعمل ختم ہوگا۔

( ٣٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّي ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْت الضَّخَّاكَ بْنَ قَيْسِ يَقُولُ : اذْكُرُوا اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْكُمْ فِي الشِّذَةِ ، فَإِنَّ يُونُسَ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا ذَاكِرًا لِلَّهِ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبْدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكْرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَذْرَكُهُ ﴿الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآنَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلٌ وَكُنْت مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

(٣٩٩٣٩) حضرت ضحاك بن قيس فرماتے ہيں: الله تعالی كوتم نرمی ميں ياد كروتو وہ فتی ميں تنہيں ياد كرے گا۔ چاننچ حضرت يولس عَلَائِنًا اللهِ خداكو يادكر نے والے عبرصالح تھے۔ پس جب وہ مجھل كے بيث ميس جلے كئے تو الله تعالى نے ارشادفر مايا: ﴿ فَكُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ اورفرعون ايك سركش اوريادِخدا كوبھو لنے والا بندہ تھا۔ پس جب وہ غرق ہونے لگا تواس نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں جس پربی اسرائیل ایمان لائے میں اور میں

مسلمانوں میں سے ہیں، حالائکہ پہلے تونے نافر مانی کی تھی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ( ٣٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ،

(۳۵۹۴۰) حضرت خالد بن عمير عدوي ہے بھی ماقبل جيسی روايت ہے۔

( ٣٥٩٤١ ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ أَبُو نَعَامَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدُ آذَنَتُ بِصُرْمِ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَأَنْتُمْ فِى دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، قَالَ قُرَّةٌ : وَلَقَدُ وَجَدُت بُرْدَةً ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ : الْتَقَطْت بُرْدَةً ، فَشَقَفْتهَا نِصْفَيْنِ فَلَبِسُت نِصْفَهَا وَأَعْطَيْت سَعْدًا نِصْفَهَا ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ أَحَدٌ الْيَوْمَ حَيٌّ إِلَّا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، وَلَتْجَرُّبُنَّ

الأُمَرَاءَ بَعْدِى ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَتْ نَبُوَّةٌ إِلاَّ تَنَاسَخَتْ حَتَى تَكُونُ مُلُكًا وَجَبُرِيَّةً ، وَلَقَدْ ذُكِرَ لِى ، قَالَ قُرَّةُ : إِنَّ الصَّخُرَةَ يُقُذَفُ بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهُوى إِلَى قَرَارِهَا ، قَالَ قُرَّةُ : أَرَاهُ ، قَالَ : سَبْعِينَ ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : سَبْعِينَ خَرِيفًا ، وَلَتُمُلُأنَّ ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ لَمَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيُأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلاَّ وَهُوَ كَظِيظٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا.

(۳۵۹۳) حضرت خالد بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عتب بن غزوان نے جمیں مغیر پرخطبد دیا تو کہا: خبر دارا بیشک دنیا آ ہستہ آ ہستہ والی جاتی ہے اورای میں سے صرف بج ہوئے پانی کی طرح باقی رہ گیا ہے۔ پس تم ایسے گھر میں ہوجس ہے تہ ہیں کو چ کرنا ہے۔
پس تم اپنے پاس موجود خبر کو لے کر ضفل ہو تحقیق میں نے تو خود کو جناب نبی کریم میلا انسی گھر میں ہوجس نے ہم راہ سات اوگوں میں سے ساتو ال اس حالت میں دیکھا کہ ہمارے پاس ان درختوں کے بیوں کے علاوہ کھانے کو پچھے نہ تھا یہاں تک کہ ہماری با چھیں زخی ہوگئیں۔
جھے ایک چا در ملی میں نے اس کو دوکٹروں میں بھاڑ لیا۔ پھر آ دھی چا در میں نے پہن کی اور آ دھی چا در میں نے دھئرت سعد کودے دی اور ان سات اوگوں میں سے ہرا کی آ دی کسی شہر پر عامل ہے اور میر سے بعد امراء کو ضرور آ زمایا جائے گا اور خدا کی تم کا در میں ہو کہ کا در جس ہے ہو کہ کہ کہ وہ وہ اس کی تہد میں سر سالوں کے بعد پہنچ گا اور اس جہنم کو ضرور بھر دیا جائے گا اور جنت کے درواز وں میں سے ہر درواز و بھی ہوجائے گا در جنت کے درواز وں میں سے ہر درواز و بھی ہوجائے گا نہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگا ہوں کہ میں اپنے دل میں بوا دل میں بوا اور خدت کے درواز دن پروہ دن آ نے گا کہ اس کا ہر درواز و تنگ ہوجائے گا نہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگا ہوں کہ میں اپنے دل میں بروں اور خدا کے بال جھوٹا ہوں۔

( ٣٥٩٤٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ : نَلَاثُ أَنَا فِيمَا سِوَاهُنَّ بَعْدُ ضَعِيفٌ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلاً فَوْلاً قَطُ إِلاَّ عَلِمْت أَنَّهُ حَقَّ ، وَلاَ صَلَّيْت صَلاةً قَطُ فَٱلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلاَ تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ فَالْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلاَ تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ فَالْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلاَ تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ فَاللهُ إِلاَّ عَلِمْت نَفْرِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الزُّهْرِتَى ، فَعَدَّثُت نَفْسِي بِغَيْرِ مَا هِي قَائِلَةً ، أَوْ يُقَالَ لَهَا حَتَّى نَفُرُ عَ مِنْهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُت بِذَلِكَ الزَّهْرِتَى ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللّهُ سَعْدًا إِنْ كَانَ لَمَامُونًا ، وَمَا كُنْت أَرَى ، أَنَّ أَحَدًا يَكُونُ هَكَذَا إِلاَّ نَبِيْ

(۳۵۹۴۲) حضرت مابشون بن ابی سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ و اپنے نے فر مایا: میں تین چیز وں کے علاوہ میں ابھی تک کمزور ہوں۔ میں نے جناب نبی کریم میں ابھی کی بات نہیں می گر یہ کہ محصاں کے برحق ہونے کاعلم ہوتا ہواوں سے اور میں نے بھی کوئی نما زنہیں پڑھی کہ اس دوران مجھے کی چیز نے اس سے عافل کیا ہو یہاں تک کہ میں نماز سے فارغ ہوجاؤں اور میں نے کسی جنازہ کی چیروی نہیں کی کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو یہاں تک کہ ہم اس سے فارغ ہوجا کیں۔ مجمد رادی کہتے ہیں میں نے یہ بات امام زہری سے بیان کی تو انہوں نے فر مایا: القد تعالیٰ حضرت سعد پر رحم کرے۔ وہ تو امن یہ فتہ تھے۔

میرے خیال میں توالی حالت نبی کی ہوتی ہے۔

( ٣٥٩٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْنًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: بَنَى عَبُدُ اللهِ بَيْنًا فِي دَارِهِ مِنْ لَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أَرَاكَ بَنَيْت شَدِيدًا وَأَمَّلُتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا. لَبِنِ ثُمَّ دَعَا عَمَّارًا، فَقَالَ: كَيْف تَرَى يَا أَبَا الْيَقُطُّأَنِ، فَقَالَ: أَرَاكَ بَنَيْت شَدِيدًا وَأَمَّلُتَ بَعِيدًا وَتَمُوتُ قَرِيبًا. لَكِنْ مُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

پھر انہوں نے حضرَت عمار کو بلایا اور تو چھا۔اے ابوالیقظان! شہیں کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے فر مایا: میرا خیال یہ ہے کہتم نے مضبوط گھر بنایا ہے اور دورکی امیدیں باندھی ہیں اور عنقریب تم مرجاؤگے۔

### ( ٣١ ) كلام حذيفة رضي الله عنه

### حضرت حذيفه طالنين كاكلام

( ٣٥٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلِ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَامَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَلَا إِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتُ ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَ ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِالْفِرَاقِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمِضْمَارَ الْيُومُ ، وَإِنَّ السِّبَاقَ عَدًا ، وَإِنَّ الْعَايَةَ النَّارُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ.

(۳۵۹۳۳) حفرت ابوعبدالرطن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت حذیفہ وی اللہ وی اللہ علی کھڑے تھے۔ آپ نے خطبہ دیااللہ تعالیٰ کی حمد و ثابیان کی پھر فرمایا: ﴿ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ خبردار! قیامت قریب آگئ ہے اور جاند پھٹ گیا ہے۔ خبردار! و نیانے جدائی کا کہدویا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جبنم ہے اور سبقت کر جائے۔ کرنے والا وہی ہے جو جنت کی طرف سبقت کر جائے۔

( ٣٥٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ الْمُومن مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخُشَى اللَّهَ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ يَعُودَ.

(۳۵۹۴۵) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہی علم کافی ہے کہ وہ خداے خوف کھائے اوراس کے جھوٹ کے لیے یہی

بات کانی ہے کہ وہ استغفراللہ کہے چھرو ہی کام کرنے لگے۔

( ٣٥٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْحَيْرُ بَيْنَ يَدَيْك ، وَالشَّرُّ لَيْسَ النِّك ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةً : فَلَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. (٣٥٩٣٦) حضرت حذیفہ جا گئے ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کوایک ہی جگہ اس طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ نگاہ ان کو پار

کرجائے گی اور بلانے والا ان کوسنائے گا اور آ واز دینے والا آ واز دے گا۔ اوے محمد! ..... پہلوں اور پچپلوں کے سامنے .....

آ پ مِنْوَفِظَةَ اَ جواب میں فرمائیں گے:''میں حاضر ہول۔ خیر آپ کے تبصنہ میں ہےاور شرآپ کی طرف نہیں ہے۔اور ہدایت یا فتہ وہی ہے جس کوآپ نے ہدایت دی ہے۔ آپ برکت والے اور بلند ہیں۔حضرت حذیفہ رہی ٹیڈنے نے فرمایا: یہی مقام مجمود ہے۔

و بن ہے من اوا پ نے ہدایت ول ہے۔ آپ برنت والے اور بدند ہیں۔ مطرت حدیقہ رق تؤ نے قر مایا: یہی مقام نمود ہے۔ معدہ معرف کے آئا اُند م تعلوم کے رہے ، الگر نے کہ ان ان ایس کرنے کے اُند کی کارڈ کارڈ کارڈ کے انداز کارڈ کارڈ

( ٣٥٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقِفٌ عَلَى الْمِحَلَقِ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ، اسْلُكُوا الطَّرِيقَ فَلَئِنْ سَلَكْتُمُوهُ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبُقًا بَعِيدًا ، وَلَيْنُ

أَخَذْتُمْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

(۳۵۹۴۷) حضرت حذیفہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ معجد میں داخل ہوتے پھروہ صفوں کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے۔ اے جماعت قراء! (سیدھے) راستہ چنتے جاؤ۔ پس اگرتم راستہ پر چلتے رہے تو تم بہت زیادہ سبقت پا جاؤگے اور اگرتم نے دائیں، بائیں کا (راستہ) لے لیا تو تم بہت زیادہ گمراہ ہوجاؤگے۔

( ٢٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى إِنْسَانًا يَكُونُ فِي مَالِى ، ثُمَّ أُغْلِقُ عَلَىّ بَابًا فَلَا يَدُخُلُ عَلَىّ أَحَدٌ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ.

(ابن المبارك ٢٠)

(٣٥٩٢٨) حضرت المسلم فى طائع المال ا

(۳۵۹۳۹) حفرت خالد بن رئیج عبسی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضرت حذیفہ وٹاٹیؤ کی تکلیف کی خبر پنجی تو بنوعبس کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور ایک گروہ انصار کا گیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابومسعود وٹاٹیؤ تھے۔راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے کسی حصہ میں پنچے۔انہوں نے پوچھا: بیکون ساوقت ہے؟ ہم نے کہا: یہ یہ وقت ہے۔انہوں نے فرمایا: میں صبح کے وقت خدا کی جہنم سے بناہ مانگنا ہوں۔ کیاتم اپنے ساتھ میرے پاس گفن لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔انہوں نے فرمایا: تم میرے گفن کوقیتی نہ بنانا۔ کیونکہ اگر تمہارے ساتھی کے لیے عنداللہ کوئی خیر ہوئی تو وہ اس کے بدلہ میں بہتر کفن یا لے گاوگر نہ یہ بھی جند ہی اتارلیا

٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْقَبْرِ حِسَابًا وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا.

· ٣٥٩٥ ) حضرت حذيف بن يمان سے روايت ہے وہ كہتے جي بيشك قبريل حساب ہے اور بروز قيامت عذاب بوگا۔

٠٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :لَمَّا أُتِيَ حُذَيْفَةُ بِكَفَنِهِ ، قَالَ :إنْ يُصِبُ أَخُوكُمْ خَيْرًا

فَعَسَى ، وَإِلَّا لَيْتُرَامَيْنَ بِهِ رَجَوَاهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٣٥٩٥) حضرت قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جب حضرت حذيفه واليو كے پاس ان كاكفن لا يا كيا تو آپ واليون فرمايا: تمہارے بھائی کوخیرنصیب ہوتی تو بہت اچھا۔وگرنہ قبر کے کنارے قیامت تک اس کوایک دوسرے کی طرف چینکتے رہیں گے۔

٣٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ.

٣٥٩٥٢) حفرت حذيفه وليُون ع ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ك بار يس روايت عفر مايا: خداتعالى ك رہ کی زیارت مراد ہے۔

٣٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِيَادًا يُحَدَّثْ عَنْ رِبُعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةً ، أَنَّهُ قَالَ :رُبَّ يَوْمٍ لَوْ أَتَانِي الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ لَا أَدْرِى عَلَى مَا أَنَا فِيهَا ، وَأَوْصَى أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :عَلَيْك بِمَا تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ.

' ۳۵۹۵۳) حضرت حذیفہ بڑٹاٹھ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بہت ہے دن ایسے تھے کہ اگر مجھے موت آ جاتی تو نصے شک نہ ہوتا ۔لیکن آج کا دن تو بہت می ایسی چیزیں مل عمی ہیں کہ مجھے ان میں ہونے کے بارے میں علم نہیں اور انہوں نے

ھزت ابومسعود کو دصیت کی فر مایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولا زم پکڑ واور خدا کے دین میں تکو گن (مختلف مزاجی ) ہے بچو۔

٢٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِيّ ، عَنْ عبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَخِ لِخُذَيْفَةَ ، قَالَ سَمِعْته مِنْ حُذَيْفَةَ مِنْ حَمْسِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ ٱلْحُشُوعْ ،

وَآخِرُ مَا تَفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ. ٣٥٩٥٣) حضرت حذيفه ولافن كايك برادرزاده عبدالعزيز بروايت بوه كتبح بيل كدانهول في حضرت حذيفه ت

بنتالیس سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہا ہو نے فرمایا:تم اپنے دین میں ہے جس چیز کوسب سے پہلے کم کرو گ وہ خشو ٹ ہاورتم جس آخری چیز کوایے دین میں ہے کم کرو گے وہ نماز ہے۔

٢٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ ، ثُمَّ الْقَسْرِيِّ ، قَالَ :

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی هم کاب الزهد کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی هم کاب الزهد

اسْتَأْذَنْت عَلَى حُذَيْفَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدْ لَحِقَنِي ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ : ظُنَنْت أَنَّكَ نَالِمٌ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَنَامَ حَتَّى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَحَدَّثْت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :

قَدْ فَعَلَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٥٩٥٥) حفزت جندب بن عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت حذیفہ زائن سے تین مرتبہا جازت ما تکی لیکن

انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس بلٹ گیا۔ پھراھا تک ان کا قاصد میرے پاس آیا۔ (مجھے لے آیا) آپ ڈٹاٹٹو نے مجھ ے یو جھا جمہیں کس چیز نے واپس کردیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے بیگان کیا کہ آ ب سوئے ہول گے۔انہوں نے فرمایا:

میں تبنیں سوتا جب تک میں سورج کے طلوع کی جگہ ندد مکھ لول۔راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات محمہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: جناب نی کریم مِنْ النظام کے ایک سے زیادہ صحابہ میں میں میں کرتے تھے۔

# ( ٣٢ ) كلام عبادة بن الصامِتِ رضى الله عنه

## حضرت عباده بن صامت طالفية كاكلام

( ٢٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ :مَيْزُوا مَا كَانَ لِي مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ.

(ابن المبارك ۵۳۳)

(٣٥٩٥٦) حضرت عباده بن صامت بروايت موه كتب بين كه جب قيامت كادن بوگا توارشاد خداوندي بوگار دنيايس ب جو کچھ میرے لیے تھااس کوجدا کرلواور باتی دنیا کوجہنم میں ڈال دو۔

( ٣٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ ، قَالَ : لِيُسَ بِشَيْءٍ ، إنَّ اللَّهَ

يَقُولُ : أَنَا خَيْرٌ شَوِيك ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَعِي شِرِكٌ فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

(۳۵۹۵۷) حفزت شہر بن حوشب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک آ دمی حفزت عبادہ بن صامت رہی ہی کے پاس حاضر ہوااور

اس نے کہا: ایک آ دمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ تفاق نے فر مایا: پیمل کچھ( کام کا) نہیں۔ارشاد خداوندی ہے: میں بہتر شریک ہوں۔ پس جس آ دمی کی میرے ساتھ شرکت ہوتو وہ چیز س ری

اُس کی ہے۔ مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے۔

( ٣٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّهُ أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ.

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدوا) كري معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدوا)

(۳۵۹۵۸) حضرت عبادہ بن صامت رہ فراتے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کداس کا مال کم ہویا اس کی موت جلدی آئے۔

## ( ٣٣ ) كلامر أبي موسى رضي الله عنه

## حضرت ابوموى والتفؤ كاكلام

( ٣٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. (ابو نعيم ٢٦١ أبن حبان ١٩٣)

العلیمان و معاوسات الموسوی التان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے جولوگ تھے انہیں اس دینار اور درہم نے ہلاک کیا تھا۔ اور یہی دو تہمیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ هِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْنَانِ ﴾ قَالَ : جَنْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ للسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ للسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةٍ للسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَضَةٍ للسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَةٍ للسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَضَةٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَضَةٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَضَةٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَالْمَانِهِ مِنْ فَعَلْمَ رَبِهِ مِنْ فَعَلْمَانِ مِنْ فَالْمَانِ مِنْ فَعَلْمَ وَبُولِمُنْ مَا لَهُ عَلَيْنَ وَمِنْ فَالْمَانِهِ مِنْ فَعَلَىٰ عَبْدُهُ لَلْمَانِهُ فَيْ فَلْمَانِهُ وَمِنْ فَنْ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَبِيهِ فَلَانَ اللَّهُ فَيْ إِلَيْنَانِهِ مِنْ فَلْمُ وَالْمَانِهِ فَي فَوْلِمُ لَا مُنْ مَالِهُ مِنْ فَيْنَانِ فَيْ فَلْ يَعْتَنَانِ مِنْ فَقَلْ لَاسَابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فَضَانِهِ مِنْ فَالْمُ وَنْنَانِ مِنْ فَلْمَانِهِ فَيْنَانِ مِنْ فَيْنَانِ فَيْنَانِهِ مِنْ فَلْمَانِهِ فَيْنَانِ مِنْ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهُ فَيْنَانِ عَلَيْنَانِ مُنْ فَلْمِنْ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِ مِنْ فَالْمَانِي فَيْنَانِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِ مِنْ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنِ الْمَانِي فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ مِنْ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ مِنْ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهُ مِنْ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهُ فَيْنِهِ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهِ فَالْمَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَيْنَانِهِ فَالْمَانِهِ فَالْمُنْفِقِي فَالْمَانِ فَالْمُنْ فَالْمُولِي فَالْمَانِهِ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنَ

لِلتَّابِعِينَ. (حاکم ۳۷۳) (۳۵۹۲۰) حضرت ابن الېموکی، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ) فر مایا: سابقین کے لیے دوسونے کی جنتی ہوں گی۔

( ٣٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الشَّمْسُ فَوْقَ رُؤُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تُطِلُّهُمْ ، أَوْ تُضَجِّبُهمْ.

(۳۵۹۷۱) حفرت ابومویٰ بنان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اورلوگوں کے اٹمال لوگوں برسامیکریں گے یاان کوسورج کے لیے چھوڑیں گے۔

( ٢٥٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوق ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ، قَالَ . فَقَامَ أَبُو مُوسَى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقَرَأَ قِرَائَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ فَجَنْنَا اللَّيْلِ إِلَى بُسُتَان خَرِبٍ ، قَالَ ، فَقَامَ أَبُو مُوسَى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقَرَأَ قِرَائَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهْمَ أَنْتَ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الْمُؤَمِّنَ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ ، سَلَامٌ تُحِبُّ السَّلَامَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِق.

(٣٥٩٦٢) حضرت مروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جم حضرت ابومولیٰ بَنْ فَرَد کے ساتھ تھے کہتے ہیں: پس ہم رات کوایک

ر سب کا باغ میں آئے۔ مسروق کہتے ہیں حضرت ابوموی والی رات کو کھڑے ہوئے ، نماز پڑھی، خوبصورت قراءت کی پھر کہا:اب اللہ! نومومن ہےاورمومن کو پیند کرتا ہے۔ مہیمن ہےاورمہیمن کو پیند کرتا ہے۔ سلام ہےاورسلامتی کو پیند کرتا ہے۔ سچا ہےاور سچے کو پند کرتا ہے۔ ( ٣٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَالِدَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : تَخُرُّ جُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِي أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوَفَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَتَقُولُونَ : فَلَانٌ وَتَذَكُّرُونَ لَهُ مَأْخُسَد عَمَلهِ ، فَتَقُ لُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَتَقُولُونَ : فَلَانٌ وَتَذَكُّرُونَ لَهُ مَأْخُسَد عَمَله ، فَتَقُ لُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَتَقُولُونَ : فَلَانٌ وَتَذَكُّرُونَ لَهُ مَا خُسَد عَمَله ، فَتَقُ لُونَ : مَنْ هَا مَعَكُمْ ؟ فَتَقُولُونَ : فَلَانٌ وَتَذَكُّرُونَ لَهُ مَا خُسَد عَمَله ، فَتَقُ لُونَ : مَنْ هَا مَعَكُمْ ؟ فَتَقُولُونَ : فَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانٌ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَيَّاكُمَ اللَّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَيَشُوقُ وَجُهُهُ فَيَأْتِي الرَّبَّ وَلِوَجْهِهِ بُرْهَانٌ مِثْلُ الشَّمْسِ، مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَيُصْعَدُ بِهَا الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوَفَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمْ قَالَ : وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخُرُجُ نَفْسُهُ وَهِي أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصْعَدُ بِهَا الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوفُونَهَا فَتَلَقَّاهُمْ

مَلَاتِكَةٌ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانٌ ، وَيَذْكُرُونَهُ بِأَسُوءِ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رُدُّوهُ فَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْئًا ، قَالَ : وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى : ﴿ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾.

(۳۵۹۲۳) حضرت ابوموکی روز این برو می مورو یت بروی مساوی سیست سی یوب البلس می سیست بروی سیست این کارور نگلی ہے تو وہ مشک سے زیادہ خوشبووالی ہوتی ہے۔
راوی کہتے ہیں پھر جن فرشتوں نے اس روح کو نگالا ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو لے کراو پر جاتے ہیں۔ پھران فرشتوں کوآ سان سے
پہلے ہی اور فرشتے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں: یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں ہے اور فرشتے اس کا ذکر
اس کے بہترین عمل کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ اس پرسوال کرنے والے فرشتے کہتے ہیں: خدا تعالیٰ تم پر بھی رحمت کرے اور جو
تہمارے ساتھ ہے اس پر بھی رحمت کرے۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی

مہارے سا ھے ہے اس پر میں رمت سرے۔ راوی سہتے ہیں چھراس کے لیے اسمان کے دروازے ھول دیئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے جیرے میں سورج کی مثل دلیل موجود ہوتی ہے۔ فر مایا: اور جودوسرا ہے اس کی روح نگلتی ہے جبکہ وہ مردارے زیادہ بد بودار ہوتی ہے۔ جوفر شنتے اس کو نکالتے ہیں وہ اس کو لیے میں اور کہتے ہیں: ایر جوز جاتے ہیں فلاں ہے۔ اوراس کے کراو پر جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں فلاں ہے۔ اوراس کے برترین عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ برترین عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں اگر کو ایس کردو۔ اس پر اللہ تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں: اس پر وہ فر شنتے کہتے ہیں پھر حضرت ابوموی بڑی وہ نے ہی تی بڑھی: ﴿ وَ لَا یَکْدُ حُلُونَ الْدُجَنَّةَ حَتَّی یَلِیجَ الْدِحَمَلُ فِی سَمَّ الْدِحِیَاطِ ﴾

رُون ﴾ يَنْ چُر سُرَتْ بُو وَنَ يُؤْمِثُ مِنْ يُنْ عُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُتُبُ أَبُّو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ إِلَى ( ٢٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُتُبُ أَبُّو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَهِدُتُكُ عَلَى أَمْرٍ وَبَلَغَنِي أَنَّك

تَعَيَّرُت، فَإِنْ كُنْت عَلَى مَا عَهِدُت فَاتَقِ اللَّهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنُّت تَعَيَّرُت فَاتَقِ اللَّهَ وَعُدُ. (٣٥٩١٣) حضرت مُحمر سروايت بوه كُتِ بين كه حضرت الوموكي ولا في في خضرت عامركو خط لكها عبدالله بن قيس كي طرف سے مامر بن عبدالله كي طرف .....جس كو پہلے عبدقيس كها جاتا تھا ....اما بعد! پس ميں نے تمهار سے ساتھ ايك بات پرعبد كيا تھا اور مجھ يہ

عام بن عبدالقدی طرف ..... من تو پہلے عبدیس ابنا جاتا تھا ..... اما بعد! پن یس مے مہارے ساتھ ایک بات پر عبد کیا تھا اور جھے یہ بت پینی ہے کتم بدل گئے ہو۔ لہذا اگرتم میرے کیے ہوئے معاہدہ پر بموتو خداہے ڈرواور مداومت رکھو۔اورا گرتم بدل گئے ہوتو خدا ے ڈرواور واپس آجاؤ۔

( ٣٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ

الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، أَلَا إِنَّ مَثْلَ الْجَلِيسِ الْصَّالِحِ كَمَثْلِ الْعِطْرِ أَلَا يُحْدِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ الْكِيرِ إِلَّا يَحْرُقُك يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمَّى الْقَلْبُ مِنْ تَقَلِّبِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلَّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِى فَضَاءٍ مِنَ الأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلِّبُهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا. (ابن المبارك ٣٥٨)

(۳۵۹۱۵) حفرت ابوموی والی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نشین، خلوت سے بہتر ہوتا ہے اور خلوت، برے ہم نشین سے بہتر ہے ۔ خبر دار! اچھے ہم نشین کی مثال عطر کی ہے اگر وہ تجھے نہ بھی دیتو بھی خوشبولگ کرتم مہک جاؤگے۔ اور خبر دار! برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی دھونی کی ہے اگر وہ تمہیں نہ جلائے تو اس کی بوتمہیں بہتے جائے گی۔ خبر دار! دل کو دل اس کے پلننے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ خبر دار! دل کی مثال زمین کے اوپر فضا میں درخت کے ساتھ لئلے ہوئے پر کی می ہے۔ کہ ہوااس کو اوپر، نیچے ک

جانب لِيُتْقَرَبَق ہے۔ ( ٢٥٩٦٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي منزله فَسَمِعَ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فَسَمِعَ فَصَاحَةً وَبَلاَغَةً ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، هَلُمَّ فَلْنَذُكُرِ اللَّهَ سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلًا ءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُرِى الأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِوَةِ مَا سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلًا ءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُرِى الْآدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطُ النَّاسَ عَنِ الآخِوَةِ مَا تَبَعُوا لَنْ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٣٥٩٦٦) حفرت انس جانو سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی جانو کے ہمراہ ان کے گھر پر تھے کہ انہوں نے کچھلوگوں کو باتیں کرتے سنا اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا: اے انس! آؤ، ہم کچھ دیراللہ کا ذکر کرلیں۔ کیونکہ بیتوا سے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنی زبان سے چمڑے کوکاٹ دے چھر آپ جائو نے فرمایا:

میں چیز نے لوگوں کو آخرت سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں اس سے روکا ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: دنیا اور خواہشات۔
آپ جائو نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ آخرت آ تکھوں سے نائب ہے اور دنیا حاضر ہے۔ اگر لوگ معائنہ کرلیں تو ان کے درمیان عدل نہ کریں اور نہ متر دد ہوں۔

( ٢٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِّكُرًا ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَبِعُوا الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِّكُورًا ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ، فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ وَهُمِ اللّهُ وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِّكُورًا ، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وَزْرًا ، فَاتَبِعُوا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُؤَنِّ فِي قَفَاهُ وَلَا يَتَبَعُكُمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعَ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنُ يُؤَنِّ فِي قَفَاهُ فَيُقْدِفُهُ فِي جَهَنَّمَ.

(٣٥٩٧٧) حضرت ابوموی اشعری رفاین ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بیشک بیقر آن تمہارے لیے اجر ہوگا اور تمہارے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا) كتاب الزهد

لیے ذکر ہوگا۔اور تمہارے اوپر بوجھ ہوگا۔ پس تم قرآن کی پیروی کرواور قرآن کواپنے چیچے نہ لگاؤ۔ کیونکہ جو محض قرآن کی پیروی

کرے گا تو وہ اس کو جنت کے باغ میں اتارد ہے گا اور جس کے پیچھے قر آن لگ جائے گاوہ اس کواس کی گدی ہے پکڑ کر جہنم میر

( ٣٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ : لَمُ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ ، قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمُ أَزَلَ بِهِ حَتَّى زَنَى قَالَ : أَنْتَ ، قَالَ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، قَالَ : أَنْتَ.

(٣٥٩٦٨) حفزت ابوموي جانو سروايت بوه كهتم بين كه جب الميس صبح كرتا بي تشكر كو بعيجا ب- ايك كهتا ب: مير

مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے شراب بی لی۔شیطان کہتا ہے تو تھیک ہے۔ ایک دوسرا کہتا ہے۔ میں مسلسل ساتھ رہا یہار تك كداس نے زنا كرليا۔ ابليس كہتا ہے: تو ٹھيك ہے۔ ايك كہتا ہے: ميں مسلسل ساتھ رہايباں تك كداس نے قتل كرليا۔ ابليس كرت

ہے۔توٹھک ہے۔

( ٢٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ ، فَقَالَ : لَا يَذُخُلَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، قَالَ :فَدَخَلْنَا زُهَا. ثَلَاثُ مِنَة رَجُلٍ فَوَعَظَنَا ، وَقَالَ :أَنْتُمْ قُرَّاءُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ ، فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَ

قَسَتُ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٣٥٩٦٩) حضرت الوالاسود ، دوايت بوه كتيم بيل كه حضرت الوموى جن في في اء كوجمع كيا- آب جن في في فرمايا: يهال وج آ ئے جس نے قرآن جمع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم تین صد کے قریب آ دی جمع ہوئے۔ پس آپ وہاہو نے ہمیں نصیحت فر مائی اور کہاتم لوگ اس شہر کے قاری ہو یم لوگ امیدیں کمبی نہ با ندھوور نہ تہہارے دل سخت ہوجائیں گے جس طرح ابل کتاب کے دل

( .٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :بَعَثَنِي أَبِي إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ :الْحَقْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَائِلُهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّى سَائِلُك ، فَلَقِيت ابْنَ سَلَامٍ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ خَاشِعْ. ( ۲۵۹۷ ) حضرت ابوبرده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے مدیند کی طرف بھیجا اور فرمایا: جناب رسول الأ شِرْنَشَيْنَ کے صحابہ سے ملواور ان سے سوال کر و۔اوریا در کھو میں تم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ میں حضرت ابن سلام کو ملا وہ ایک عاجر

آ دي تھے۔

## ( ٣٤ ) كلامر ابنِ الزّبيرِ رضى الله عنه

### حضرت ابن زبير وللنفط كاكلام

(٣٥٩٧١) حضرت مجامدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وٹاٹٹھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میخ کی طرح ہوتے۔

ر ٣٥٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْ سَجْدَتِهِ، يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْرِ.

(٣٥٩٧٢) حضرت ابعاسحات سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان ....ابن زبیر رفاضی ... کے محبدے سے برا انجدہ نہیں ویکھا۔

( ٣٥٩٧٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ قَالَ :مَا أُمِرَ بِهِ إِلا مِنْ أَخُلَاقِ النَّاسِ ، وَايْمُ اللهِ لآخُذَنَّ بِهِ فِيهِمْ مَا صَحِبْتهمْ.

(٣٥٩٤٣) حضرت عبدالله بن زبير جلين سروايت بوه كت بين ﴿ خُدِ الْعَفُو ﴾ فرمايا: آب جلين كولوگول كافلاق سے

ر ۱۲۰۰ ما ۱۰) سرت جر مدون در ری تو مصروری به بره به بین هو حید مصوری راه پیدا پ بی تو حود در در است می تاست. هم هم دیا گیا۔اور خدا کی قتم! جب تک میں لوگوں میں رہوں گامیں بھی اسی پڑممل کروں گا۔

( ٣٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَفْرَبٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ لِخَمْسَ عَشْرَةَ.

پندره روز سے صوم وصال رکھ رہے تھے۔

( ٣٥٩٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ خَطَبَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنُ بُلْدَانٍ شَتَى تَلْتَمِسُونَ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الدَّعَةِ وَصِدُقِ النَّيَّةِ.

(۳۵۹۷۵) حفزت محد بن عبیداللہ ہے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن زبیر چھنے کولوگوں کوخطبہ دیتے دیکھا۔ میں مدان مناز میں تابقہ تابقہ

آ بِ رَقَا اللهِ عَلَمْ اللهِ مَ مَعْرِقَ شَهُول سِ آ مَنْ هُواورا يَك بِرُى چِيز كَ مِثَلَاثَى بُول البَدَاتم بِرَصْن وعااورصد ق نيت لازم ہے۔ ( ٣٥٩٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلَامٌ عَلَيْك فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْك اللّهَ اللّهِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلَامٌ عَلَيْك فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْك اللّه اللّهِ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك فَإِنِّى أَحْمَدُ اللّهِ عَلَيْك اللّه عَلَيْك عَلَيْك فَا اللّه عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك اللّه عَلَيْك اللّه عَنْ النَّهُ مِنْ اللّه عَنْ الْمُعْرَوفِ ، وَالنَّهُ مَا كُولُ فِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهُ أَهُلُ البُّرِ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا اللّهِ ، وَاعْلَمْ أَنْ الْإِمَامَ مِثْلُ السُّوقِ يَأْتِيه مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَانَهُ أَهُلُ الْبُرِ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَانَهُ أَهُلُ الْمُعْورِ بِفُجُورِ هِمْ.

(٣٥٩٧٦) حضرت وہب بن كيمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب ابن زبير جان كى بيعت كى تُى تواكي عراقى آ دى نے

كتاب الزهد ﴿ وَهُ

۔ کو خط لکھا:'' تم پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اما بعد! پس ا، کی اطاعت کرنے والوں اور اہل خیر کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔اور وہ چیزیں ان میں پہچانی ج' ہیں۔امر بالمعروف، نہی عن المئکر ،خدا کی فرما نبرداری والے ممل اور جان لوکہ امام کی مثال بازار کی ہی ہے۔اس میں جو ہوگا وہی . کے پاس آئے گا۔اگرامام نیک ہوگا تو نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھ اُس کے پاس آئیں گے اوراگرامام فاجر ہوتو اہل فجو راس کے

پاس این فحور کے ساتھ آئیں گے۔

( ٣٥٩٧٧ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أُبَىّ بْ كَفْسٍ ، قَالَ : إِنَّ طَعَامَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ مَثَلًا ، وَإِنَّ مَلَّحَهُ وَقَزَّحَهُ ، عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ.

(۳۵۹۷۷) حضرت اُبی بن کعب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ابن آ دم کے کھانے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر اس میں خور نمک مصالحے ڈالے جائیں گے تو جوانجام ہوگاوہ اس سے واقف ہے۔

( ٣٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَتَّهِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قِتِلَ حَمْزَةُ وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْي ، وَقَبِّلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ \* خَيْرٌ مِنْي وَلَمْ يَجِدُ مَا نَكَفِّنُهُ ، وَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهَا مَا أَصَبْنَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّى لَأَخْشَى أَنْ نَكُونَ وَ عُجِّلَتُ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي الدُّنْيَا.

(۳۵۹۷۸) حفزت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو حفزت عبدالرحمٰن \_ فر مایا: حفزت حمز قبل کیے گئے لیکن ہمارے پاس ان کے کفن دینے کے لیے پچے موجود نہیں تھا جبکہ وہ جھے ہے بہتر تھے اور مصعہ بن عمیر کوتل کیا گیاوہ بھی جھے ہے بہتر تھے۔لیکن ہمارے پاس ان کی تکفین کے لیے پچے موجود نہ تھا۔ جبکہ ہمیں اس دنیا ہے جو ہے وہ تو ملا ہے پھر حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پاکیزہ چیزیں ہمیں دنیا ہی میں تو پیڈیگر نہیں دے دی گئیں۔

( ٣٥٩٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ فِي بُسْتَان بِمِصْرِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ جَالِسٌ مَهْمُومٌ حَزِينٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ ، إذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا صَاحِبٌ مِسْحَاةٍ قَائِمٌ بَيْنَ يَكُنْ فَقَالَ: صَاحِبُ الْسِسْحَاةِ، مَا لِي أَرَاك مَهْمُومًا حَزِينًا فَكَأَنَهُ ازْدَرَاهُ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ إنْ يَكُنُ لِلدُّنْيَا فَالدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهِ مَلِل

إِن يَكُنَ لِللَّذَيَا فَالدَّنِيَا عُرَضَ حَاضِرٌ يَاكُلَ مِنهُ البَّرُّ وَالفَّاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلَ صَادِقٌ يَخُكُمُ فِيهِ مَلِكَ قَادِرٌ ، يَفُصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ لَهَا مَفَاصِلَ مِثْلَ مَفَاصِلِ اللَّحْمِ ، مَنُ أَخْطأَ مِنْهَا شَيْئًا أَخْرَ الْحَقَ ، فَلَمَ الْمَثْلِمُونَ ، فَالَ : فَقَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ سَيُنْجِيك بِشَفَقَتِلَ الْحَقَّ ، فَلَمَّ اللَّهَ سَيْنَجِيك بِشَفَقَتِلَ الْحَقَلَ اللَّهَ سَلُوعَ بِذَلِكَ ، قَالَ : الْحَتَى سَأَلَ اللَّهَ فَلَمْ يُعْطِهِ ، وَدَعَا اللَّهَ فَلَمْ يُجِبُدُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُفِهِ وَوَلِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُفِهِ وَوَلِي

بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ، قَالَ : فَطَفِقْت أَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلَمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي ، قَالَ : فَتَجَلَّتُ وَلَمْ أُصِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(۳۵۹۷) حفر تعون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فتندابن زبیر روائٹو کے وقت میں ایک آ دمی مقریس ایک باغ میں فکر مند عُمگین بیٹھا ہواز مین پر کریدر ہاتھا کہ اس دوران اس نے اپنا سراو پراٹھایا تو ایک بیلچے والے آ دمی کواپنے سامنے کھڑے پایا۔ بیلچے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں فکر منداور عُملین پاتا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو بلکا سمجھتے ہوئے کہا: کوئی بات

نہیں۔اس پر بیلچ والے نے کہا:اگرتو بدد نیا کی خاطر ہے تو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔اور آخرت ایک سچاو قت ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کداس نے ذکر کیا کداس کے گوشت کی طرح مفاصل ہیں۔جوان میں ہے کسی شے میں غلطی کرے گاوہ حق سے غلطی کر بیٹھے گا۔

جب اس آ دمی نے یہ باتیں سنیں تو کہا میری فکر مندی مسلمانوں کے اندرونی مسکمیں ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پراس آ دمی نے کہا:عنقریب اللہ تعالیٰ تحقیم مسلمانوں پر شفقت کی وجہ سے نجات دے گا اورتم سوال کرو۔ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ سے مانگا ہو پھراس کو عطانہ کیا گیا ہو؟ اس نے اللہ سے دعا کی ہواور قبول نہ ہوئی ہو؟ خدا پر تو کل کیا ہواور خدا اس کو کافی نہ ہوا ہو؟ اور خدا پر

بھروسہ کیا ہواور خدانے اس کونجات نددی ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے کہنا شروع کیا۔اے القد! تو مجھے بھی سلامت رکھنا اور مجھے سلامت رکھنا اور مجھے سلامت رکھنا اور مجھے سلامت رکھنا اور مجھے سلامتی رکھنا۔ کہتے ہیں لیس وہ فقتہ تم ہو گیا اور مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ( . 709۸ ) حَدَّثُنَا قَبِيصَةٌ بُنُ عُقْبَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : لَقِينِي أَبُو

٬۴۵۹ حَدْنَا فِيصَهُ بَنْ عَقِبُهُ ، عَنْ مَالِكِ بَنِ مِعُولَ ، عَنِ ابْنِ ابْجُرَ ، عَنْ سَلَمُهُ بَنِ عَقِبُهُ ، فَا بَقِى شَكَّ عُرِفُ أَنْ الْهَالِمُ الْعَلَامُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِى أَنْ تَفْدِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِى أَنْ تَفْدِيهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُوَّنِى أَنْ

تعدید بنی من الموپ ، و در تعلی دباب ، قال الم بلخی . ( ۳۵۹۸ ) حضرت سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو جیفیہ کی میرے ساتھ ملا قات ہوئی تواس نے مجھے کہا:اے سلمہ! میری پیجان والیٰ جزوں میں ہےصرف یہ نماز ہی روگئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت ہے چھٹر اکرخوش نہیں کرتا اور نہ کھی کانفس ۔راوی

میری پہچان والی چیز وں میں سے صرف یہ نماز ہی رہ گئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت سے چھڑا کرخوش نہیں کر تا اور نہ کھی کانفس۔رادی کہتے ہیں پھروہ رو پڑے۔

( ٣٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ زَكَوِيَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(۳۵۹۸۱) حضرت ابو جحیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں برول کے ساتھ میٹھو۔ حکماء ہے ملواور علماء ہے بوچھو۔

( ٣٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

١٩٥٨) عدل عاصد بن بي عولى ، على مسجد ، عن يويد بن بين بي يا يا عن معزر، بِعِبِسُرهِ بِي عبو مر عسِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَرَاحُ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۵۹۸۲) حضرت بزید بن ابی زیادے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہلوگ ابوعبدالرحمٰن کا جنازہ لے کرحضرت ابو جحیفہ کے پاس سے گزرے تو آپ زائیڈنے فرمایا: راحت پا گیا اوراس سے بھی راحت پائی گئی۔ ( ٣٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ أَبِى عَيَّاشِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ قَالَ :عَذَابُ الْقَبْرِ.

(٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد ع ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا ﴾ كيار عين روايت بي كه يعذاب قبر بـ

( ٣٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قَالَ : مَعَادُهُ آخِرَتُهُ : الْجَنَّةُ.

(۳۵۹۸۳) حضرت ابوسعید سے ﴿ لَوَا دُّك إِلَى مَعَادٍ ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: معادیعیٰ اس كی آخرت

یعنی جنت ۔

( ٢٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ يَلْقَاهُ أَبُوهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدُ كُنْت آمُرُك وَأَنْهَاكَ فَعَصَيْتَنِي ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْيَوْمَ لَا أَعْصِيك ، قَالَ : فَيُقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي أَنْ لَا يَخْذُلُنِي الْيَوْمَ ، قَالَ : فَيَأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ أَنْ لَا يَخْذُلُنِي الْيَوْمَ ، قَالَ : فَيُنْطَلِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنْطَلِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا

(۳۵۹۸۵) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے والد کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوگی۔وہ حضرت ابراہیم ان سے کہیں گے تحقیق میں نے آپ کو حکم دیااورآپ کو ملاقات ہوگی۔وہ حضرت ابراہیم ان سے کہیں گے تحقیق میں نے آپ کو حکم دیااورآپ کو

إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَقَدْ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : أَفَّ أَفَّ ، ثُمَّ يَسْتَقِيمُ وَيَدَعُهُ.

منع کیالیکن آپ نے میری نافر مانی کی۔ والد کہیں گے: لیکن آج تو میں تنہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم جنت کی طرف چل دیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا۔ اے

ابراہیم!اس کوچھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے آج کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں چھر حضرت ابراہیم کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اورانہیں سلام کیے گا۔ پس حضرت ابراہیم علیائیا اس کود کمچھ کرخوش ہول گے اوراس سے کلام کریں گے۔اورایسے مصروف ہوں گے کہ اپنے والد سے

عافل ہو جائیں گے۔راوی کہتے ہیں پھر فرشتہ چلنے لگے گا اور حضرت ابراہیم علایٹلا بھی ان کے ہمراہ جنت کی طرف چلیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پران کے والدان کوآ واز دیں گے۔اے ابراہیم!راوی کہتے ہیں آپ اس کی طرف النفات کریں گے تو اس کی ضفت ہی بدل چکی ہوگی۔راوی کہتے ہیں۔اس پر حضرت ابراہیم علایٹلا کہیں گے۔اُف،اُف۔ پھر آپ علایٹلا سید ھے

ہو جا کیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔

# ( ٣٥ ) كلام ربيع بن خثيم رحمه الله

# حضرت ربيع بن حثيم كاكلام

( ٣٥٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمِ إِذَا مَوَّ بِالْمَجْلِسِ يَقُولُ : قُولُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحَةٍ ، وَلَا تَقْسُ قُلُوبُكُمْ ، وَلَا يَنَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(٣٥٩٨١) حضرت ابوليعلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كد حضرت رہ جن من جب كمي مجلس كے ياس سے روايت سے تو كتے تھے۔خیر کی بات کہوخیر کا کام کرو۔اچھے کمل پر مداومت رکھو۔تمبارے دل بخت نہ ہوجا ئیں اورتمہاری مہلت زیادہ نہ ہوجائے اور

ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا تھا۔

( ٣٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣٥٩٨٤) حضرت ابويعلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت رئيج سے كہا جاتا آپ نے صبح كس طرح كى؟ تو آپ فر ماتے: ہم نےضعف اور گنا ہگاری کی حالت میں صبح کی کہ ہم اپنے رزق کھار ہے ہیں اورا پی موتوں کا تنظار کررہے ہیں۔ ( ٣٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُنَاشَدَةَ الْعَبْدِ رَبَّه يَقُولُ : رَبِّ قَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَةَ ، قَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ كَذَا ، يَسْتَبْطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ :

رُبِّ قَدْ أَذَّيْت مَا عَلَيَّ فَأَدِّ مَا عَلَيْك.

(٣٥٩٨٨) حضرت ربيع ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه مجھے بندہ كى بيد عا،اپنے رب سے كرنا پندنبين ہے كدوہ كيے: اے الله! تو نے اپنے او پر رحمت کا فیصلہ کرلیا ہے تو نے خود پر یہ فیصلہ کرلیا ہے۔ (بیا کہہ کر) بندہ ستی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کسی کو بیا کہتے نہیں

ویکھا کہاہے میرے پروردگار! جو مجھ برلازم تھاوہ میں نے اداکر دیاہے۔ پس جو تجھ برلازم ہے وہ تو اداکروے۔

( ٣٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُشُيمٍ ، قَالَ : مَا غَائِبٌ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنَ الْمُوتِ.

( 90 909 ) حضرت رئیج بن خشیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ موت سے زیادہ بہتر کوئی غائب چیز الی نہیں جس کا مومن

( ٣٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ :هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًّا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا أَنَّى

رَضِيت بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَرَضِيت لِنَفُسِى وَلِمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ أَعُبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَخُمَدَهُ فِي الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵۹۹۰) حضرت رہیج بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی فر مایا: بیدہ باتیں ہیں جن کار بھی بن خثیم اپنی ذات کے بارے میں اقر ارکرتا ہے اور اس پر گوائی دیتا ہے اور گوائی کے لیے خدائی کافی ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے اور اسلام بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے اور اسلام

بندوں کو بدلددینے کے لیے کافی ہے اور تو اب دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اللہ پررب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پراور محمد میں فرمانی ہوں اور اس کے لیے جومیری فرمانیر داری کرے اس بات پر راضی ہوں کہ میں عبادت کروں اور میں صلمانوں بات پر راضی ہوں کہ میں عبادت کروں اور میں صلمانوں کی جماعت کی خیرخواہی کروں۔

( ٣٥٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الرَّبِيعَ بُنَ خُنَيْمٍ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنِّى سَمِعْته يَقُولُ مَرَّةً : كَمْ للتَيْم مَسْجِدًا.

(۳۵۹۹۱) حضرت ابوحیان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیج بن خثیم کو دنیا کے معاملات میں کے کا ذکر کرتے نہیں بنا ساں ایک مرتبہ میں نرانہیں کہتر بنا بیتم کی کتنی ؟ میں بی ہیں

ے کی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: یتیم کی کتنی ہی معجدیں ہیں۔ ( ۲۵۹۹۲ ) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُو بْنِ مَاعِزِ ، قَالَ : قَالَ لَى الرَّبِيعُ بْنُ

خُشَيْمٍ : يَا بَكُرُ ، اخْزُنُ عَلَيْك لِسَانَك إِلاَّ مِمَّا لَكَ ، وَلاَ عَلَيْك ، فَإِنِّي اتَّهَمُّت النََّاسَ عَلَى دِينِي ، أَطِعَ اللَّهَ فِيمَا عَلِمُت ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ ، لأَنَّا عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْد أَخُوَفُ مِنْم عَلَيْكُمْ فِي الْخَطَا،

فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالَمِهِ ، لَأَنَّا عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ أَخُوَفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِي الْخَطَا، مَا خَيْرُكُمَ الْيَوْمَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنُ آخِرِ شُرٍّ مِنْهُ ، مَا تَتَبِعُونَ الْخَيْرَ كُلَّ اتْبَاعِهِ ، وَلَا تَفِرُونَ مِنَ الشَّرِّ

حَقَّ فِرَارِهِ ، مَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَذْرَكْتُمْ ، وَلَا كُلُّ مَا تَقْرَؤُونَ تَذْرُونَ مَا هُوَ السَّرَانِرُ اللَّتِي يُخْفِينَ عَلَى النَّاسِ وَهِيَ لِلَّهِ بَوَادٍ ، ابْتَغُوْا دَوَائَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ :وَمَا دَوَاؤُهَا أَنْ تَتُوبَ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

(٣٥٩٩٢) حضرت بكربن ماعز بروايت بوه كهتم بين كدهفرت ربيع بن ختيم في مجهد كها: ال بكرا ابن زبان كوابن حفاظت

میں رکھ گروہ بات جو تیرے فائدہ میں ہو۔ تیرے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ میں نے اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو مجم پایا ہے۔ جو تہہیں معلوم ہے اس میں اللّٰہ کی اطاعت کراور جو چیز تمہارے علم میں نہ ہوتو اس کواس کے جانبے والے کے سپر دکردے۔ مجھے

تمہارے اوپر جان ہو جھ کر کیے جانے والے مل کا منطق ہے ہونے والے مل کی بنست زیادہ خوف ہے۔ تم میں ہے جوآج خیر پر ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے آخری شرے بہتر ہیں، تم لوگ خیر کی مکمل اتباع نہیں کرتے اور تم شرے کما حقہ فرارا ختیار نہیں

کرتے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مَنْرِ شَفِیْ پر جو پھھا تارا ہے تم نے اس کوسارانہیں پایا۔اور جو پچھے تم پڑھتے ہواس سارے کوتم نہیں بانتے کہ وہ کیا ہے۔وہ پوشیدہ باتیں جولوگوں برخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہیں ہتم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھر آپ نے ا پے آپ سے کہا:اس کاعلاج کیا ہے؟ یہ کہتم توبہ کرواور پھراس کی طرف عود نہ کرو۔

( ٣٥٩٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُشَيْرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يُصَلِّى لَيْلَةً فَمَرَّ بِهَذِهِ الآلِيةِ : ﴿أَمْ حَبِّبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

(٣٥٩٩٣) حفرت رئيج كي زادكرده غلام سے روايت ہے كه حضرت رئيج رات كونماز پڑھ رہے تھے كه اس آيت پر پنچے ﴿أَمْ

( ٣٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَادِ ، ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِى عَلْقَمَةَ وَكَانَ فِى مَسْجِدِهِ طَوِيقٌ ، وَإِلَى جَنْبِهِ نِسَاءٌ كُنَّ يَمْرُرُنَ فِى الْمَسْجِد ، فَلاَ يَقُولُ كَذَا وَلا كَذَا

(۳۵۹۹۳) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رئیج ،حضرت علقمہ کے پاس آتے تھے اور ان کی معجد میں راستہ تھا اور ان کے ہمراہ عور تیں بھی معجد میں ہے گزرتی تھیں لیکن وہ الیمی و لیمی باتیں نہیں کرتے تھے۔

( ٢٥٩٥٥) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ﴿ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا

قَلِيلاً﴾ قَالَ: الْقَلِيلُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَجَلِ. (٣٥٩٥) حضرت رئج بن ختيم سے ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ كے بارے بيں روايت ہے۔ فرمايا قليل سے مرادوه

مہلت ہے جوان کی موت اوران کے درمیان ہے۔ مہلت ہے جوان کی موت اوران کے درمیان ہے۔

( ٢٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُشِيْمٍ ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ قَالَ :مَاتُوا عَلَى الْمُعْصِيَةِ.

(٣٥٩٩١) حضرت رئيج بن خثيم سے ﴿ بَلَى مَنْ كُسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾ كي بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے

ہیں جواپنے کفر پرمرےاور بھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔ دیدہ ۲۵٫۵۰۷ کے دَّنْنَا وَ کیٹ ، قَالَ : حِدَّثْنَا الْاعْصَدُّ ، عَنْ مُنْذِ ، عَنْ رَبِع لَنْ خُشْدِ ، أَنَّهُ كَانَ مَكْنِيرٌ ، الْحُشْرَ بِنَفْسِهِ ؛

( ٣٥٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعٍ بُنِ خُثِيْمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْنِسُ الْحُشَّ بِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّك تُكْفَى هَذَا ، قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنُ ٱلْحُذَ بِنَصِيبِى مِنَ الْمِهْنَةِ.

(۳۵۹۹۷) حضرت ربیج بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بذات خود بیت الخلاء کوصاف کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں آنہیں

کہا گیا: آپکواس کی کفایت ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے بیہ بات پسند ہے کہ میں بھی مشقت میں ہےا پنا حصہ لول۔ سیمیں دیں میں دیا ہے دیا ہے۔

( ٣٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ :أقِلُوا الْكَلَامُ إِلَّا بِيَسْعِ : تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ ، وَسُؤَالِكَ الْخَيْرَ ، وَتَعَوُّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِّ ، وَقِرَالَّةِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٩٨) حضرت رئيع بن خشيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں نوباتوں كے علاوہ (باتى ) باتيں كم كروبشبيح تبليل بمبير بتميداور تمبارا

خیر کا سوال کرنا اور تمهارا شرہے پناہ مانگنا ،اور تمهاراامر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور قر آن کی قراءت کرنا۔

( ٣٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أَهَدُ قَالَ لَأَهْلِهِ :اصْنَعُوا لِي خَبِيصًا ، فَصُنِعَ فَذَعَا رَجُلًا بِهِ خَبَلٌ فَجَعَلَ رَبِيعٌ يُلَقِّمُهُ وَلَعَابُهُ يَسِيلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ وَخَرَجَ ، قَالَ لَهُ أَهْلُهُ :تَكَلَّفْنَا وَصَنعَنَّا ، ثُمَّ

أَطْعَمْته رجلا ما يَدُرِى هَذَا مَا أَكُلَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِى.

(۳۵۹۹۹) حضرت رئیج کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا:تم میرے لیے حلوہ بناؤ۔ چنانجے حلوہ یکایا گیا کچھرانہوں نے ایک پاگل آ دمی کو بلایااورحضرت رہتے نے اس کولقمہ بنا کردینا شروع کیااوراس کاتھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس

نے کھالیا اور چلا گیا تو گھر والوں نے حضرت رہتے ہے کہا ہم نے تکلف کیا اور تیار کیا پھرآپ نے وہ ایسے آ دمی کوکھلا دیا جس کومعلوم

بی نبیں کداس نے کیا کھایا ہے۔حضرت رہیج نے فرمایا کیکن اللہ کوتو معلوم ہے۔

( ٣٦٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ فِي مَجْلِسِ مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارِ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِىَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلُّفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ،

وَلَا أَغُضَ الْبَصَرَ ، وَلَا أَهْدِي السَّبيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا.

(٣٢٠٠٠) حضرت معنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خثیم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کئی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں مجھےخوف ہے کہ کسی آ دمی پرظلم کیا جائے اور میں اس کی مدد نہ کروں، یا کوئی آ دمی کسی آ دمی پرجھوٹ باند ھےاور مجھےاس پر

گوا ہی کا مکلّف بنایا جائے اور میں نگاہ نیجی نہ کرسکوں اور نہ راہ د کھاسکوں۔

( ٣٦..١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَأَخِي إِلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَكَ ، وَتَحْمَدَ اللَّهَ فَنَحْمَدَهُ مَعَكَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ تَقُولًا : جِنْنَا لِتَشْرَبَ فَنَشْرَبَ مَعَك ، وَلَا جِنْنَا لِتَزْنِيَ فَنَزْنِيَ مَعَك.

(۳۲۰۰۱) حضرت ابودائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حضرت رہے بن خثیم کے پاس گئے تو وہ معجد میں بیٹے ہوئے تھے۔انبوں نے فرمایا: تمہیں کیا مقصدلایا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم آئے ہیں تا کہ آپ الله کا ذکر كريں تو ہم بھى

آپ کے ہمراہ اللہ کا ذکر کریں اور آپ اللہ کی تعریف کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں۔اس پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے تم سے ینہیں کہلوایا۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو شراب ہے تا کہ ہم بھی تیرے ساتھ بیکن اور ندہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تم زنا کروتا کے ہم تیرے ساتھ زنا کریں۔

( ٢٦.٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الرَّبِيعَ يَقُولُ : عَجَبًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَإِتَكَانِهِ ثَلَاثَةً : مَلِكٌ مُمْتَنِعٌ فِي حُصُونِهِ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ وَيَدَعُ مُلْكَهُ خَلْفَهُ ، وَطَبِيبٌ نِحْرِيرٌ يُدَاوِى

النَّاسَ فَيُأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ. (ابو نعيم ١١٥)

(٣٢٠٠٢) حضرت ربيع فرماتے ہيں ملک الموت اوراس كا تين آ دميوں كے پاس آنا قابل تعجب ہے۔ (ايک) اپ قلعوں ميں بند بادشاہ كه فرشته اس كے پاس آتا ہے اوراس كى روح نكالتا ہے اوراس كے ملک كواس كے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماہر طبيب جو

( ٣٦..٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُّلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ سُرِقَتُ لَهُ فَرَسٌ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلَّى قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَأَصْبَحَ فَحَمَلَ عَلَى مَهْرِهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ سَرَقَنِى وَلَمْ أَكُنُ لأَسْرِقُهُ ، قَالَ :وَكَانَ رَبِيعٌ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَمِعَ وَفَعًا خَافَتَ.

(٣١٠٠٣) حضرت ربیج بن ختیم کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا ایک تمیں ہزار کی قیت کا گھوڑ ارات نماز پڑھتے ہوئے چور ک ہوالیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب مبلح ہوئی تو ربیج نے اس کے بیچ پرسواری شروع کردی پھر جب مبلح ہوئی تو انہوں نے کہا: اے اللہ!اس نے میری چوری کر کی حالانکہ میں نے اس کی چوری نہیں کی تھی۔راوی کہتے ہیں:حضرت ربیج قراءت بلندآ وازے کی کرتے تھے۔ جب آپ نے قدموں کی چاپ ٹی تو آہتے قراءت کرلی۔

( ٢٦..٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ لِلرَّبِعِ: أَلَا نَدْعُو لَك طَبِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُّونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا مَثْنَا وَكُلَّا مَثَنَا وَكُلَّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا مَثْنَا وَكُلَّا مَثَنَا وَرَغُيَتِهِمْ فِيهَا ، قَالَ : فَقَدْ كَانَتُ موضى وكان منهم أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَقِي ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.

منهم أطِبًاءُ ، فلا الْمُدَاوِى بَقِى ، وَلا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ الْنَاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.
(٣١٠٠٣) حفرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہوہ كتے ہيں كه حضرت رئيج سے كبا گيا ہم آ پ كے ليے حكيم و نہ بلائيں؟ آپ نے فرمايا: تم مجھے مہلت دے دو۔ بھر آ پ نے فرمايا تو كہا: ﴿وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَيْرًا ﴾ پھر آ پ نے ان لوگوں كى دنيوى زندگى پرترس اوراس زندگى كى رغبت كينيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَيْرًا ﴾ پھر آ پ نے ان لوگوں كى دنيوى زندگى پرترس اوراس زندگى كى رغبت وَكرفر مائى فرمايا: يلوگ يمار ہوئے اور بجھان ميں حكيم تھے ليكن دوائى كھانے والا بھى باقى ندر ہا اور دوائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا اور دوائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا دور دائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا دور دائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا دور دائى دينوں ہلاكت كاشكار ہوئے۔ بخدا! تم لوگ ميرے ليے كيم كونہ بلاؤ۔

( ٣٦.٠٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ كُلَّهُ ، وَإِلَيْك يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَّهُ ، نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

(۳۱۰۰۵) حضرت شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رہتے بن خشیم کے پاس گئے تو انہوں نے بید دعاما تی۔ اللہ! ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارے امور تیری طرف لوشتے ہیں اور ہرتئم کی حمد کے معبود آپ بی ہیں۔ ساری بھلا کیاں آپ ک قبضہ میں ہیں۔ ہم ہر خیر کا آپ ہی سے سوال کرتے ہیں اور ہم ہر شرسے آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں۔ ( ٣٦٠.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتُ : لَمَّا حُضِرَ الرَّبِيعُ بَكَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، لِمَ تَبْكِينَ ؟ قُولِي يا بشرى : لَقِىَ أَبِي الْخَيْرَ.

(٣١٠٠١) حفرت سرية الربيع سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ربیع کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی رو پڑی۔ آپ بیٹیؤ نے فرمایا: اے بیٹی !تم کیوں روتی ہو؟ تم کہو۔اے خوشخبری! میراوالد خیر سے ل رہا ہے۔

(٣٦..٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ صَحِبَ رَبِيعَ بُنَ خُتَيْمٍ عِشْرِينَ سَنَةً مَا سَمِعَ منه كَلِمَةً تُعَابُ.

(٣٦٠٠٤) حفرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بیان کیا جو بیس سال تک رہنے بن ختیم کے ساتھ رہا تھا کہ اس نے آپ ہے کوئی قابل عمّا ب کلمہ نہیں سا۔

رَ ٢٦٠.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشُمٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِّينَ فَنُولٌ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِّينَ فَنُولٌ مِنْ عَدْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِّينَ فَنُولٌ مِنْ عَدْدُورَةٌ له أَنْ عَدْدُورَةٌ له أَنْ عَالَ : عَدْدَهُ ﴿ وَتَصَلِينَةُ جَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له أَنْ

(٣٦٠٠٨) حفرت رسي بن فقيم سار الدفداوندى ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴿ فَرَمَايَا: يَهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ٣٦..٩) حَدَّثَنَا النِّنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ أَبِى طُعْمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَانَهُ سَائِلٌ ، قَالَ : أَطْعِمُوا هَذَا السَّائِلَ شُكَرًا ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرِّ.

(٣١٠٠٩) حضرت نسير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت رئے كے پاس جب كوئى ساكل آتا تو آپ واللہ كہتے۔اس سائل كو شكر كھلا ؤ \_ كيونك حضرت رئے كوشكر يسند تھى \_

( ٢٦.١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ فى قوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَرَّك بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قَالَ :الْجَهْلُ.

(٣٠١٠) حضرت رئيع بَن خشيم سے ارشاً وخداوندي ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَأَن مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كبارے ميں روايت ہے فرمايا: جبل نے۔

# ( ٣٦ )كلام مسروقٍ رحمه الله

# حضرت مسروق طليفيذ كاكلام

( ٣٦.١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ

لِلْمُؤْمِنِ مِنْ لَحُدٍ قَدِ اسْتَرَاحَ مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٤)

(٣١٠١١) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس لحد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ دنیا کے جموم سے راحت پالے اور عذا ب الٰہی سے امن میں ہو۔

عَظِرَا مُنْ يُلِكَ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا.

(٣٢٠١٢) حضرت ابوا حاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فج ادا کیاوہ صرف مجدے میں ہی سوتے تھے۔

( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ.

ریں ۳۲۰۱۳) حضرت مسروق ہے روایت ہےوہ کہتے ہیں دنیامیں کوئی چیز سکون دہنییں ہے سوائے خدا کے۔لیے بحدوں کے۔

( ٢٦.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ مُرَّةً ، قَالَ : مَا وَلَدَتْ هَمُدَانِيَّةٌ

(٣٧٠١٣) حضرتً مره ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سی ہمدانی عورت نے حضرت مسروق کے مثل بچینہیں جنا۔

( ٢٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا خَطَا عَبُدٌ خَطُوةً قَطُّ إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، أَوْ سَيْنَةٌ .

(٣١٠١٥) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی قدم اٹھا تا ہے تو اس کے لیے نیکی کھی جاتی ہے یابرائی۔

( ٣٦.١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَوْلٍ.

(٣٦٠١٦) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداللہ کے ہاں گفتگو ہے بڑھ کرکوئی خرچ نہیں ہے۔

( ٣٦.١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالِسٌ يَخُلُو فِيهَا يَذْكُرُ فِيهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا.

(١٠١٧) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کاحق دار ہے کداس کے لیے چندمجلسیں ایسی بول جن

میں وہ خلوت میں ہواوران میں اپنے گنا ہوں کو ی<u>ا</u> دکر ہے پھران پراستغفار کرے۔

( ٣٦.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَكُونُ ظَنَّا حِينَ يَقُولُ الْحَادِمُ :لَيْسَ فِي الْبَيْتِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحِ ، وَلاَ دِرْهَمٌ.

گھر میں نہ گندم کا قفیز ہے اور نہ بی درہم۔

( ٢٦.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونْ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جدوا) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جدوا)

الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(٣٢٠١٩) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہال سب سے زیادہ قریب حالت محبدہ میں ہوتا ہے۔

( ٣٦٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآحِرِينَ وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالآحِرَةِ فَلْيَقُرُأُ سُورَةَ الْوَافِعَةِ.

(٣١٠٢٠) حضرت مسروق فرماتے ہیں جس آ دمی کو بیہ بات پسند ہو کہ اُسے اولین اور آخرین کاعلم ہواور دنیا و آخرت کاعلم ہوتو اس كوسورة واقعه پڑھنى حاہي۔

( ٣٦٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى

مُسُرُوقٍ يَعْرِفُ وَجُهَهُ وَلَا يُسَمَّى اسْمَهُ ، قَالَ :فَشَيَّعَهُ ، قَالَ :فَكَانَ فِي آخِرِ مَنْ وَدَّعَهُ ، فَقَالَ :إنَّك قَرِيعُ

الْقُرَّاءِ وَسَيِّدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَك لَهُمْ زَيْنٌ ، وَشَيْنَك لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدُّثَنَّ نَفْسَك بِفَقْرٍ ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ.

(٣١٠٢١) حضرت عامر سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت مسروق کے پاس بیٹھتا تھاراوی اس کوشکل ہے جانتا تھا کیکن نام ہے واقف نہیں تھا۔راوی کہتے ہیں پھروہ آپ کی مشابعت میں نکلا۔راوی کہتے ہیں وہ آپ کوالوداع کہنے والوں میں آخری تھا۔تو اس نے کہا آ پ سب قاریوں میں سے بڑے اوران کے سردار ہیں۔اورآ پ کی زینت میں ان کی زینت ہے اورآ پ کی بدصورتی ،ان

کی بدصورتی ہے۔ پس آپ اپنفس سے فقراور کبی عمر کی باتیں نہ کیا کریں۔

( ٣٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مِنَ السَّلْسِلَةِ أَتَاهُ أَهْلُ

الْكُوفَةِ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ التَّجَارِ ، فَجَعَلُوا يُثُنُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :جَزَّاك اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ أَعَفَّك عَنْ أَمْوَ الِنَا ، فَقَرَأَ هَلِهِ الآيَةَ : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

(٣٦٠٢٢) حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مقام سلسلہ سے واپس آئے تو اہل کوفدان کے پاس آئے اور

ان کے پاس تا جرلوگ آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبہترین بدلہ دے۔ آپ ہمارے مالوں ك كن قدم متغنى تقدال برآب في يآيت برهى: ﴿ أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَا قِيهِ كَهَنْ مَتَعْنَاهُ مُتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنيا﴾ کیا دہ مخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا اور وہ اے حاصل کرے گا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جہے ہم نے دنیا کی

زندگی میں فائدے کی چیزیں دے دی ہیں۔

( ٣٦.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ

يَعْجَبَ بِعِلْمِهِ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللَّهَ.

(٣٢٠٢٣) حضرت مسروق بروايت بوه كتيم بين كرة دى كى جهالت كے ليے يد بات بى كافى ب كدة دى اين علم ير جب

کرنے لگےاورآ دمی کے علم کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اللہ ہے ڈ رے۔

( ٣٦.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ بِالْبَادِيَةِ لَهُ كَلْبٌ وَحِمَارٌ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمْ لِلصَّلَاةِ ، وَالْمِحَمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمْ خِبَانَهُمْ، وَالْكُلُبُ يَحْرُسُهُمْ، فَجَاءَ ثَعْلَبٌ فَأَخَذَ الدِّيكَ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الدِّيك، وَكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، قَالَ : فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطْنَ الْحِمَارِ فَقَنَلَهُ فَحَزِنُوا

لِذَهَابِ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنُ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أُصِيبَ الْكُلْبُ ، فَقَالَ :الرَّجُلُ الصَّالِحُ :عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ فَلْدُ سُبِيَ مِنْ حَوْلِهِمْ وَبَقُوا هُمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أُجِذُوا أُولَئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولَئِكَ

شَيْءٌ يَجْلُب ، قَدْ ذَهَبَ كَلْبُهُمْ وَحِمَارُهُمْ وَدِيكُهُمْ. (٣١٠٢٨) حضرت مسروق بروايت بوه كتيم بين كرجنگل مين ايك آدمي رہتا تھا جس كے پاس ايك كتا، ايك گدهااورايك مرغا تھا۔ فرماتے ہیں: مرغان کونماز کے لیےاٹھا تا تھااور گدھے پروہ پانی ادھرادھر لے جاتے تھےاوراس ہے متفع ہوتے اور وہ ان کے لیےان کے خیمہ کواٹھا تا تھا۔اور کتاان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھرایک لومڑی آئی اوراس نے مرغا پکڑا۔ان لوگوں کومرغ کے چلے جانے کاغم ہوالیکن وہ آ دی نیک تھا تو اس نے کہا ہوسکتا ہے کہاس میں خیر ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیلوگ جتنی دیراللہ نے حیابات

طرح رہے پھر بھیٹریا آیا تو اس نے گدھے کا پیٹ پھاڑ کراس کوتل کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ گدھے کے جانے پر بھی عمکین ہوئے کیکن نیک آ دمی نے کہا ہوسکتا ہے ای میں خیر ہو۔ پھر کتا بھی مر گیا۔تواس مردصالح نے کہا ہوسکتا ہے یہی بہتر ہو۔ پھر جب ان لوگوں نے

صبح کی تو دیکھا کہان کے اردگر د کے لوگ تو قید کر لیے گئے ہیں اور یہ پچ گئے ہیں۔ آپ پیشینہ فرماتے ہیں: وہ لوگ اس لیے پکڑے

گئے تھے کہ ان کے پاس آ وازیں اور چیخ و رکا تھی۔جبکہ ان لوگوں کے پاس کوئی شور مچانے والی چیز نہھی۔ان کا کتا، گدھااور مرغ تو ( ٢٦.٢٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ صَالِحٌ بِصُرَّةٍ مِنْ دَرَاهِمَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَكَقِى رَجُلاً كَفِيرَ الْمَالِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ لِفُلان وَكَثْرَةِ مَالِهِ ، جَانَهُ رَجُلٌ بِصُرَّةِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهَا إيَّاهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ تُقْبَلُ

مِنِّي حِينَ أَعْطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيِّ. ٣- قَالَ : وَخَرَجَ لَيْلَةً أُخْرَى بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا امْرَأَةً بَغِيًّا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا :أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلاَنَةَ جَانَهَا فُلَانٌ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا وَهِيَ لَا تُمْنَعُ رِجْلَهَا مِنْ أَحَدٍ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ يُقُبَلُ مِنِّي.

٣- قَالَ : فَأْتِيَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ تُقَبِّلَ مِنْك مَا أَعْطَيْت هَذَا الْغَنِي ، فَإِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نُرِيَهُ ، أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ يَتَصَدَّقُ ، فَيَرْغَبُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَبْغِي مِنَ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَعُفَّهَا.

(٣١٠٢٥) حفرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک مردصالح رات کے اندھیرے میں درہموں کی تھیلی لے کر فکلا۔وہ

اس کوصدقہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کوایک کثیر المال شخص ملااس آ دمی نے بید دراہم کی تھیلی اس کو دے دی۔ جب صبح ہوئی تو شور ہوا۔ فلان آ دی اوراس کے مال پرتم لوگ تعجب نبیں کرتے۔اس کے پاس کوئی آ دمی درہموں کی تھیلی لے کر آیا اور وہ اس کودے گیا۔ بیہ بات اس دینے والے کوئینجی تو اس پر بہت شاق گزرااس نے کہامیرا خیال نہیں ہے کہ جب میں نے تھیلی اس مالدار کو وے دی ہے تو

میری طرف ہے بہ تبول ہوا ہوگا۔

قبول ہواہوگا۔

۲۔ راوی کہتے ہیں یہ آ دمی ایک رات پھرتھیلی لے کر نکلا اور اس نے پہتھیلی ایک زانیے عورت کودے دی۔ لوگوں نے جب صبح کی تو کہنے گئے۔فلانی عورت پرتمہیں تعجب نہیں ہے۔اس کے پاس فلاں آیا اوراس کو تھیلی دے گیا حالانکہ یہ عورت تو کسی کوایے پاس آنے سے نہیں روکتی۔اس آ دمی کو یہ بات بینجی تو اس کو بہت شاق گز رااس نے کہا: میرا خیال نہیں ہے کہ بیصد قد میری طرف ہے

س-راوی کہتے ہیں بھراس آ دمی کوخواب آیا اور اس کو کہا گیائم نے غنی کو جوصد قد دیاوہ بھی تم سے قبول ہو گیا ہے کیونکہ ہماراارادہ بیتھا کہ ہم اس کو یہ بات دکھا کیں کے صدقہ کرنے والے لوگ بھی ہیں تا کہ اس کو بھی اس کا شوق ہواور جو عورت تھی وہ صرف ضرورت کی وجدے زنا کرتی تھی۔ ہماراارادہ بیتھا کہ ہم اس کوعفیفہ بنا کیں۔

( ٣٦.٢٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّى حَنَّى تَجُلِسَ

امْرَأْتُهُ خَلْفَهُ تَنْكُرِ

(٣١٠٢٦) حفزت انس بن سيرين سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفزت مسروق اس حدتك نماز يڑھتے كدان كى بيوى ان كے پیچھے بیٹھ کررونے لگتی۔

( ٣٦.٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : وَدَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَّضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٠٢٧) حفزت مروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مصیبتوں والےلوگ قیامت کے دن اس بات کو پہند کریں گے کہ ان کو قینچیوں سے کا ٹا جاتا۔

#### ( ٣٧ ) كلام مرة رحمه الله

#### حضرت مره كاكلام

( ٢٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا مُرَّةَ نَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا :مُرَّةُ الطَّيْبُ ، فَإِذَا هُوَ فِي عِلْيَةِ لَهُ قَدْ تَعَبَّدُ فِيهَا ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(٣٦٠٢٨) حفرت حصین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مرہ کے پاس آئے۔ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا: لوگوں نے کہامرۃ الطبیب؟ تووہ اپنے بالا خانہ میں تھے جس میں انہوں نے بارہ سال عبادت کی تھی۔

( ٢٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخُمْنِ بْنُ مَهْدِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ : كَانَ مُرَّةُ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ مِنَتَى رَكُعَةٍ

(٣٦٠٢٩) حفرت بيثم سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحفرت مرہ ہرروز دوسور كعات پڑھا كرتے تھے۔

( ٣٦.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ : سُنِلَ مُرَّةُ : عمَّا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِكَ ، قَالَ : الشَّطُرُ خَمْسُونَ وَمِائَتَا رَكُعَةٍ.

(٣١٠٣٠) حفرت مالك بن مغول سے روایت ہوہ كہتے ہیں كەحفرت مره سے پوچھا گيا آپ كى تتنى نماز باتى ہے؟ انہوں نے

فرمایا: آ دهی یعنی دوسو پچاس رکعات. ( ٣٦.٣١) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ قَالَ : مُتَحَرِّقَةٌ لَا تَعِی شَیْنًا. (٣١٠٣١) حضرت م و سره ﴿ وَأَفْنَدَتُهُمْ هَوَ أَوْفَدَتُهُمْ هَوَ أَوْفَدَ عَلَى شَيْعًا لِي عِنْ روارت ہے وہ کتے ہیں: عِشْ ہوں گے کی شے کی حفاظت

(٣١٠٣١) حضرت مره سے ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هُوَاءٌ ﴾ كے بارے ميں روايت ہوه كہتے ہيں: پھٹے ہول كے كى شے كى حفاظت نبيں كريں گے۔

### ( ۴۸ ) كلام الأسودِ رحمه الله

### حضرت اسود والثيلة كاكلام

( ٢٦.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: مَا كَانَ إِلاَّ رَاهِبًا مِنَ الرُّهُبَانِ . (٣٢٠٣٣) حضرت عماره ، حضرت اسود كي بار سيس روايت كرتي بين كهتم بين كدوه رابيون بين سے ايك رابب تھے -

( ٣٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الأَسْوَدِ ، فَقَالَ :كَانَ صَوَّامًا حَجَّاجًا قَرَّامًا.

حَجّاجًا قَوْاهًا. (٣٦٠٣٣) حفرت شعبی سے روایت ہے کہتے ہیں (ان سے )حضرت اسود کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: وہ

خوبروز هر كھنے والے ، خوب حج كرنے والے اور خوب قيام كرنے والے تھے۔ ( ٣٦.٢٤) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْأَسُودُ

ليَصُومُن فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ الَّذِي يُرَى أَنَّ الْجَمَلَ الْجَلَّدَ الْأَحْمَرَ يُرَنَّحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ.

(٣٦٠٣٣) حضرت منصور کے بعض شاگر دوں ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود میشید شدیدگری کے دن بھی روز ہ رکھتے تھے۔وہ دن جس کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ سرخ چمڑے والا اونٹ بھی گرمی کی وجہ سے کمز ورہو جاتا ہے۔

( ٣٦٠٣٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُنِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ

كَانَ يَقُولُ لِلْأَسُودِ :لِمَ تُعَذَّبُ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ :إِنَّمَا أُرِيدُ لَهُ الرَّاحَةَ.

(٣١٠٣٥) حضرت ملي بن مدرك بيان كرتے ہيں كەحصزت علقمه،حضرت اسود كوكہا كرتے تھے۔ آپ اس جسم كو كيوں عذاب

دیے ہیں؟ اسود كہتے تھے میں اس كى راحت جا بتا ہول۔ ( ٣٦.٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُوَدَ بُنَ يَزِيدَ قَدْ ذَهَبَتْ

إِسْدَى عَيْنَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ.

(٣٦٠٣١) حضرت حنش بن حارث كہتے ہيں كدميں نے حضرت اسود بن يزيدكود يكھا كدأن كى ايك آ نكھروزے كى وجدے

( ٣٦.٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ رِيَاحٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْأَسْوَدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْعَطَشِ فِي الْيُوْمِ الْحَارِّ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.

(٣٢٠٣٧) حفرت رياح تخفي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت اسود،سفرييں روزہ ركھا كرتے تھے۔ يہاں تك كه غير رمضان میں بخت گرمی کے دن پیاس کی وجہ سے ان کارنگ متغیر ہوجا تا تھا۔

#### ( ٣٧ ) كلام علقمة رحمه الله

### حضرت علقمه كاكلام

( ٣٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :اذْهَبُوا بنَا نَزُدُدُ إِيمَانًا.

(٣١٠٣٨) حضرت علقمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اپنا ایمان زيا وه کريں۔

( ٣٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :كَانَ مَعَ الْبَطِيءِ وَيُدْرِكُ

(٣١٠٣٩) حفزت ابن عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبی ہے علقمہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر ، یا: وهست کے ساتھ تھے کین تیز رفتارکو پکڑ لیتے تھے۔

( ٣٦٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُزَّةَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ.

( ٢١٠٠٠) حضرت مره بروايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت علقمه الله والول ميں سے تھے۔

( ٢٦.٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآن فِي لَيْلَةٍ.

(۳۲۰ ۳۱) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک رات میں قر آن پڑھا۔

. ٣٦.٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ قَالَ شَرِيكٌ : هَذَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ جَرِيرٌ :هَذَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ.

(٣١٠٣٢) حفرت علقمہ سے ﴿إِنَّ زَلُزُلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔حفرت شريك فرماتے ہيں يہ

تیامت سے پہلے دنیا بی میں ہوگا۔ حفرت جریر کہتے ہیں کہ قیامت کو ہوگا۔ ۲٦.٤٣) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ :

,٣٩) حَدَثُنَا جَرِيرَ ، عَنْ مُنصُورٍ ، عَنْ إبراهِيم ، قال . فان حَسَمُه إِنَّا رَاقَ مِنْ اَصَادَبِو مُسَلَّ انْيِسَاطًا ذَكَرَهُمُ بِينِ الْأَيَّامِ كَذَلِكَ.

ر ۱۳۲۰ مرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب اپنے ساتھیوں کوخوش اور ہشاش دیکھتے تو انہیں ای طرح کے ایام یاد دلاتے۔

( ٣٦.٤٤) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، غَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى عَمْرِو بْنِ

شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ :انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدُيًّا بِعَبْدِ اللهِ ، فَدَخَلُنَا عَلَى عَلْقَمَةَ.

(۳۲۰ ۴۴) حضرت ابومعمر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن شرحبیل کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: میں ساتریں تاریمی کر رہی جلد حدیدال میں حضرت عبد لائٹر کریں۔ سرزیاد ومشان ہے۔ جنانچہ ہم حضرت علقمہ

ہمارے ساتھ اس آ دمی کے پاس چلو جو چال ڈھال میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت علقمہ کے پاس طیخے۔

( ٣٦.٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَدْيًّا وَذَلَّا وَسَمْنًا وَأَبْطَنِهِمْ بِعَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ نَدْرِ مَنْ هُوَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى عَلْقَمَةً.

(٣١٠٣٥) حفرت ابومعمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر و بن شرحبیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا بتم ہمارے ساتھ لوگوں میں سے اس مخف کے پاس جاؤجو طریقۂ زندگی ، انداز ق گفتگو اور طرزِ عمل میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے اور حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے راز دار ہیں۔ ہمیں معلوم ندتھا کہ وہ کون ہے یہاں تک کہ ہم حضرت علقمہ کے

( ٣٦.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَصْبَحَ هَمَّامٌ مُتَرَجَّلًا ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِنَّ جُمَّةَ هَمَّامٍ لَتُخْبِرُكُمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّدُهَا اللَّيْلَةَ.

ب معام میں میں اور ایت ہودہ کہتے ہیں کہ ایک صبح حضرت ہمام تنگھی کرکے آئے تو پچھلوگوں نے کہا: حضرت (٣١٠٣١) حضرت ابراہیم سے روایت ہودہ کہتے ہیں کہ ایک صبح حضرت ہمام تنگھی کرکے آئے تو پچھلوگوں نے کہا: حضرت

( ٣٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ : هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَالْرُزُقْنِي سَهَرًا فِي طَاعَتِك.

(٣١٠٣٧) حضرت ابرابيم بروايت بوه كبت بين كهم مين ايك آدى تفاجس كو بهام بن حارث كهاجا تا تفار ومسجد مين نما

کے دوران صرف بیٹھ کر ہی سوتا تھا اور کہا کرتا تھا: اے اللہ! آ ب مجھے تھوڑی نیند سے شفادے دیں اور میری بیداری کواپنی اطاعت

( ٣٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ :(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) قَالَ :أَفْزَعَهُ

فَلَمْ يَفُو تُودُ.

(٣١٠٣٨) حضرت ابن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ) لِعنی وہ بہت زیادہ ڈریں گے گا

ان کوموت نہیں آئے گی۔

( ٢٦.٤٩ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : إنَّه

الْيُوْمَ لَميسر لِلْمَوْتِ خَفِيفٌ الْحَالِ أو الْحَالَةِ ، وَمَا أَذَعُ دَيْنًا ، وَمَا أَذَعُ عِيَالًا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ لو

هَوْلُ الْمُطَّلَعِ.

(٣٦٠٣٩) حضرت عمرو بن شرحميل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں آج كے دن موت كے ليے تيار ہول، خفيف الحال ہوں

میں نے کوئی قرض نہیں چھوڑ ااور نہی میں نے ایسے عیال چھوڑے ہیں جن کی ہلاکت کا مجھے خوف ہے۔ اگر محشر کا خوف نہ ہوتا۔

( .٣٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ:كَانَ إذَا آوَى إِلَى

فِرَاشِهِ بَكَى، ثُمَّ قَالَ :لَيْتُ أُمِّي لَمْ تَلِدُنِي، قِيلُ :لِمَّ ، قَالَ :لأَنَّا أُخْبِرْنَا أنَّا وَارِدُوهَا وَلَمْ نُخْبَرُ أَنَّا صَادِرُوهَا

(٣١٠٥٠) حفرت ابواکل ،حضرت ابوميسره کے بارے ميں روايت کرتے ہيں کہتے ہيں کدوہ جب اپنے بسترير آتے تو روپڑ۔ "

ہر كتے كاش ميرى مال في مجھے جنا بى نه بوتا - يو جھا گيا: كول - انہول في مايا: اس ليے كه بميل يي خبرتو دى كئى ہے كه بم اس

وار د ہوں کے لیکن ہمیس بنہیں بتایا گیا کہ ہم اس کو یار کریں گے۔

( ٣٦.٥١ ) حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُوا

يَرَوُنَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِيَ فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ : إنَّا جَالِدُوك مِنْةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجْلِدُون

فَقَدُ كُنْتَ أَتَوَقَّى وَأَتَوَزَّعُ ، فَقِيلَ : خَمْسُونَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُنَاقِصُونَهُ حَتَّى صَارَ إِلَى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ ، فَالْتَهَـ َ

الْقَبْرُ عَلَيْهِ نَارًا وَهَلَكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَعِيدَ ، فَقَالَ فِيمَ جَلَدْتُمُونِي ، قَالُوا :صَلَّيْت يَوْمَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَى غَرْ

وُّضُوءِ ، وَاسْتَغَاثَك الضَّعِيفُ الْمِسْكِينُ فَلَمْ تُغِثُهُ.

ر ٣١٠٥١) حضرت عمر وبن شرهبیل سے روایت ہوہ کہتے ہیں کدایک آ دی مرگیالوگوں کا خیال تھا کدیہ پر ہیز گار ہے۔ پس اس ف قبر میں کوئی آیا اور اس کو کہا گیا ہم تہمیں عذا بے خداوندی کے سوکوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا: تم بھے کس وجہ سے کوڑے مارو گے جبکہ میں خوب بچتا تھا اور پر ہیز گاری کرتا تھا؟ اس کو کہا گیا بچاس۔ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے تک آگئے۔ چنا نچہ اس کوایک کوڑا لگایا گی تو قبرآ گ سے جوڑک اٹھی اور وہ قخص بلاک ہوگیا پھراس کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو اس نے کہا: تم نے جھے کس وجہ سے کوڑا مارا

ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ایک دن تو نے بہ جانتے ہوئے نماز پڑھی کہتو بغیر وضو کے ہے اور ایک کمز ورمسکین نے تجھ سے مدد طلب کی لیکن تو نے اس کی مدد نہ کی۔

( ٣٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت هَمْدَائِيًّا قَطُّ أَحَبَّ إِلَى ۖ أَنُ أَكُونَ فِي سَلُخ جِلْدِهِ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ.

مسلع جِلدِهِ مِن عَمْرِ و بنِ سر حبيل. (٣٢٠٥٢) حضرت ابووائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن شرعبیل کے علاوہ کی ہمدانی کے جسم میں ہونے کو بھی

پندَّيْس كيا۔ ( ٣٦.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَدِ

اسْتَكُمَلَ البر: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُ مُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾. (٣٢٠٥٣) حضرت ابوميسره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جس آ دمى نے اس آيت پرعمل كيا تو تحقيق اس نے كامل نيكى كى

(٣٢٠٥٣) حضرت ابوميسره سے روايت ہے وہ ليتے ہيں كہ بس آ دى نے اس آيت پرش كيا تو حقيق اس نے كال يكى كى ﴿ ﴿ كَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ ﴾

( ٣٦.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَخَلَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسُوَدِ أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلَى أَبِى وَائِلٍ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :إِنَّ فِى الْمَوُتِ لَرَاحَةً ، فَقَالَ أَبُو وَائِلِ :إِنَّ لِى صَاحِبًا خَيْرٌ لِى مِنْك :خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيُوْمِ.

فقال: إنْ فِي المُوتِ لَرَّاحَة ، فقال ابو وَائِلٍ : إنْ لِي صَاحِبا خير لِي مِنك : حمس صلواتٍ فِي اليومِ. (٣٢٠٥٣) حضرت اعمش سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كه حضرت ابوالفعثاء سليم بن اسود، حضرت ابوداك كے باس عيادت

کے لیے آئے اور کہا: یقینا موت میں راحت ہے۔اس پرحضرت ابو وائل نے کہا: میراایک تجھ سے بہتر ساتھی ہے یعنی ایک دن میں یانچ نمازیں۔

( ٢٦.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُّو وَائِلٍ: يَا سُلَيْمَانُ، وَاللهِ لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ مَا عَصَانَا. (٣٢٠٥٥) حضرت أعمش بيان كرتے بين كه حضرت ابووائل نے مجھے كہا: أے سليمان! خداكى تتم! اگر بم نے الله كا اطاعت كى

مُوتَى تَوْوه مَارَى نَافَر مَانَى نَهُ كُرَتا ـ ( ٣٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ : إِنْ تَعْفُ عَنِّى تَعْفُ عَنْ طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَدِّيْنِى تَعَدَّيْنِى غَيْرَ ظَالِمٍ ، وَلَا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِى.

ان موق میں سے کریاں میں میں میں ہیں ہیں۔ اور اس میں کہتے تھے۔ اگر آپ جھے معاف کریں گے تو آپ (۳۲۰۵۲) حضرت عاصم ہے روایت ہے کہ حضرت ابودائل مجدہ کی حالت میں کہتے تھے۔ اگر آپ جھے معاف کریں گے تو آپ

ا پنی قدرت کے باوجود مجھے معاف کریں گے اور اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کا عذاب نہ تو ظالم والا ہوگا نہ سبقت پائے ہوگا۔ پھر آپ رونے لگے۔

( ٣٦.٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ يَذْكُرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَائِلٍ ، فَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(٣٧٠٥٧) حضرت مغيره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه خضرت ابراہيم تيمى ،حضرت ابودائل كے گھر ميں وعظ وقذ كيركرتے تھے۔ اور حضرت ابودائل پرندے كے پھڑ پھڑانے كى طرح پھڑ پھڑاتے تھے۔

(٣٦٠٥٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ : مَا شَبَّهُت قُرَّاءَ زَمَانِنَا هَذَا إِلَّا دَرَاهِمَ مُزَوَّقَةً ، أَوْ غَنَمًّا رَعَّتِ الْحِمْصُ فَنُفِخَتُ بُطُّونُهَا فَذُبِحَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَإِذَا هِيَ لَا تُنْقَى.

(۳۲۰۵۸) حضرت ابودائل ہےروایت ہے دہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے قراء کی مثال تو درا ہم مزوقہ کی ہے بیان بکریوں کی سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے بیٹ پھول جائیں۔ پس ان میں ہے کوئی بکری ذبح کی جائے تواس میں کوئی گودانہ ہو۔

ر ٢٦٠٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَتُوَضَّا ، يَقُولُ للشيطان: هَاتِ الآنَ كُلَّ حَاجَةٍ لَك.

(٣٦٠٥٩) حضرت شقیق کے بارے میں روایت ہے وہ وضوکرتے تھے تو شیطان کو کہتے تھے اپنی ہرضرورت اب لے آؤ۔

( ٣٦.٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ ، عَلَيْك بِشَقِيقٍ فَإِنِّى أَدْرَكْت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ مِنُ خِيَارِهِمْ.

(٣٦٠٦٠) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تجھے حضرت ابراہیم نے کہا:تم حضرت شقیق کولازم پکڑو۔ کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو پایادہ بہت زیادہ تھے لیکن وہ ان کواپنے سے بہترین سیجھتے تھے۔

## (٤٠) كلام مِعْضَدٍ رحمه الله

### حضرت معصد ولتثنيثه كاكلام

( ٣٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَائِمٌ، قَالَ :فَأَنَيْتُه وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ ، ثُمَّ مَضَّى فِي صَلَاتِهِ.

(٣١٠١١) حفرت ہمام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معصد کے پاس گیااور وہ تجدہ کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تووہ کہدرہے تھے۔اے اللہ! تو مجھے تھوڑی نیندے شفادے دے پھر آپانی نماز پڑھنے لگے۔

( ٢٦٠٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَلَّتْنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةُ ، قَالَ: رُمِيَ مِعْضَدٌ بِسَهْمٍ فِي

رَأْسِهِ فَنَزَعَ السَّهُمَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ. (٣١٠٦٢) حضرت علقمه سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت محصد کوان کے سرمیں تیرلگ گیا تو انہوں نے اپنے سرسے تیرنکالا

پھرا پنے ہاتھ کواس کی جگہ رکھا پھر فر مایا: بیتو جھوٹا ہے اوراللہ تعالیٰ جھوٹے میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

( ٣٦.٦٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ ، قَالَ :

فَعَسَلَهُ فَلَمْ يَذْهَبُ أَثُرُهُ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيزِيدُهُ إِلَى حُبًّا مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ . (٣١٠١٣) حضرت علقمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے کبڑوں پر حضرت معصد کاخون لگ گیا۔ کہتے ہیں: انہوں نے اس

کودھویالیکن اس کا اثر ختم نہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھاور کہتے تھے: بے شک معصد کےخون کی وجہ سے یہ کیڑ امجھے زیادہ مجبوب ہوگیا ہے۔

( ٣٦.٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : نَزَلَ مِعضَد إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ

مَا أَبَالِي صَلَيْت لِهَذِهِ مِنْ دُّونِ اللهِ ، أَوْ أَطَعْت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ . (٣٢٠٦٣) حضرت كاره بروايت بروه كمتم بين كه حضرت معصد ايك ورخت كي پاس أثر بوقر مايا: بخدا! مجھاس كى كوئى

رٍ وانہيں ہے كہ مِس الله كے سوااس كى نماز بر صول يا خداكى نافر مانى ميس كى كلوق كى اطاعت كروں -( ٢٦٠٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِمِعْضَدٍ أَنْ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي الشُّوقَ فَيَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيُنْفِقُ

٣٦.٦٥) حَدَّثُنَا جَرِير ، عَنِ الشَيبَانِيُ ، قال : كَان لِمِعَضَدُ الْخ ، قال : فَكَان يَاتِي السَوق فيشترِ ف ويبيع وينقِق عَلَيْهَا. عَلَى عِيَالِهِ وَعَلَى عِيَالِ مِعضَدٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ :هُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، نَحْنُ فِي عِيَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

(٣١٠٦٥) حفرت شيبانى بروايت بوه كتبتي بين كه حضرت معصد كاايك بھائى تھا۔ راوى كتبتي بين: وه بازار مين آتا۔ فريد وفروخت كرتااورا پنا اور معصد كے عيال پرخرچ كرتا۔ راوى كتبتا بين وه كہاكرتے تھے: يہ مجھ سے بہتر ب- ہم اس كے عيال مين سے بين۔ يہم برخرچ كرتا ب-

## ( ٤١ ) كلام أبي رزين رحمه الله

## حضرت ابورزين والثملية كاكلام

( ٣٦.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ قَالَ : عَمَلَك أَصْلِحُهُ ، فكَانَ الرَّجُلُ إذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قِيلَ : فُلَانْ طَاهِرُ النَّيَابِ.

(٣٦٠٦٦) حفرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿ وَیُنِیَا بَكَ فَطَهِّر ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا: تم اپنے عمل کو درست کرو۔ ہیں جب آ دمی اچھے عمل والا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں طاہرالٹیاب (پاکیزہ کیڑوں والا) ہے۔

(٣٦.٦٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِي رَزِينٍ ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ قَالَا :يُحْبَسُ

أُوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمُ.

(٣٦٠٦٤) حضرت مجاہداور حضرت ابورزین سے ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ کے بارے ميں روايت بے يدونوں کيتے ہيں كان كے اول كوآخرير بندر كھاجائے گا۔

( ٣٦.٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى رَزِينِ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْنِكُوا كَثِيرًا﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُوا ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى الآخِرَةِ بَكُوْا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعٌ ، فَذَلِكَ الْكَثِيرُ.

(۳۲۰۲۸) حضرت ابورزین سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلْیَضْحَکُو ا قَلِیلاً وَلْیَبْکُو ا کَیْنِدگُو ا کَیْنِدگُو ا کَیْن بین که الله تعالی فرماتے بین: دنیا تھوڑی ہے۔ پس اس میں تم جتنا چاہوہنس لو۔ پھر جب وہ لوگ آخرت کی طرف لوٹیس گے تو نہ تم ہونے والا رونارو کیں گے۔ پس بہی کثیر ہے۔

( ٢٦.٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنُ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا لِإِحُدَى الْكُبَرِ ﴾ قَالَ: جَهَنَّمُ ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ.

(٣٢٠٢٩) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشُو﴾) کے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ کہتے ہیں: میں تنہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔

( ٣٦.٧٠ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ قَالَ :تُلَوِّحُ جِلْدَهُ حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ

(۲۰۷۰) حضرت ابورزین سے ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَيرِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں یہ اس کی کھال کو ظاہر کرے گی یہال تک کہ بیاس کورات ہے بھی زیادہ شدیدالسواد چھوڑ دے گی۔

( ٣٦٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : الْعَسَّاقُ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ.

(٣١٠٤١) حضرت ابورزين سروايت إوه كتي بين الْعَسَّاقُ وه ع جوان كى پيپ ميس سے بہتا ہے۔

( ٣٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتهم يَقُولُونَ :مَا عَمِلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ عَمَلاً قَطُّ إِلَّا وَهُو يُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ.

(٣١٠٤٢) حضرَت أعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ عبدالرحمٰن بن بزید نے کبھی وکی عمل نہیں کیا مگریہ کہاس ہے ان کی مراد خدا کی رضا ہوتی تھی۔

( ٢٦.٧٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُوأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. (٣٦٠٧٣ ) حفزت عبدالرحمٰن بن يزيد ك أبار بيس روايت به كدوه سات دن مِين قرآن پڑھا كرتے تھے۔ ( ٣٦.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: مَا فَقِهَ فَوْمٌ لَمْ يَبْلُغُوا التَّقَى. (٣٦٠٧ ) حضرت زياد بن حدريت روايت عوه كتب بين جولوگ تقويل مين مبالغينيس كرتے وه فقابت حاصل نبيس كرتے ــ

( ٢٦.٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ : لَوَدِدُت أَنِّى فِي حَيْزٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَعِي مَا يُصْلِحُنِي لَا أَكَلِّمُ ، وَلَا يُكَلِّمُونِي.

رور سی کی رہی کے بیار ہیں میں اور میں ایکھیے میں بات مجبوب ہے کہ میں او ہے کی رکاوٹ ( پنجر دوغیرہ ) میں ہول اور میرے میں اور میرے

ر تا ۱۹۰۷) مسرت زیاد بن حدیر تر مانے ہیں. بھے تیہ بات جوب ہے نہ یں وہے ن راہ وی رابر ہودیرہ) یں بول ہور بیر سے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہوں۔ نہ میں لوگوں سے بات کروں اور نہ بی لوگ میرے ساتھ بات کریں۔

( ٣٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَوَخَّ ، وَإِذَا كُنْت فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثْ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِذَا جَائَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى، فَقَالَ :إنَّك تُرَائِى ، فَزِدْ وَأَطِلُ.

(۳۲۰۷۲) حضرت حارث بن قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب تو کسی دنیوی کام میں ہوتو جلدی کرواور جب تم کسی اخروی معاملہ میں ہوتو جننا ہو سکے تقمبرو۔اور جب تم نماز پڑھ رہے ہواور شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے:تم دکھلا واکررہے ہو۔تو تم

(پُهُرُكُى) تمازكوم بدلمباكرو۔ ( ٣٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ : تَجُلِسُ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمُ فِى الْمَسْجِدِ وَيُجْتَمَعُ عَلَيْكُمُ ، قَدْ رَأَيْت الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ إذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ رَجُلانِ قَامَ وَتَرَكَّهُمَا.

(۳۲۰۷۷) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خیشمہ نے فر مایا:تم اور ابراہیم متجد میں ہیٹھتے ہوا ورتم پرایک مجمعه گا سات میں میں نے اپنے میں قسم کے کا کہ میں اس کے اس میں مجمعی ساتہ تہ میں کا جو ماک ایک

مجمع لگ جاتا ہے۔ جب کہ میں نے حارث بن قیس کودیکھا کہ جب ان کے پاس دوآ دمی جمع ہوجاتے تو وہ ان کو چھوڑ کراٹھ کھڑے ہوتے۔

( ٣٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْا قُمَرِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطْرُقُ الْفُسُطَاطَ ، قَالَ :فَيَجِدُ لَهُمْ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَمَا بِالِي هَوُّلَاءِ يَأْمَنُونَ هَا كَانَ أُولَئِكَ يَخَافُونَ.

(۳۲۰۷۸) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آ دقی کخیمہ کو کھٹکھٹا تا تھا۔ رادی کہتے ہیں پس وہ ان کے لیے شہد ک تکھیوں کی سی جھنبھنا ہٹ یا تا تھا۔ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بیلوگ اس پر مامون ہیں جس پر وہ لوگ خوفز دہ تھے۔

( ٣٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قَالَ عُتْبَةُ بُنُ فَوْقَدٍ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ ، قَالَ :يُعِينُنِي عَلَى مَا أَنَا

فِيهِ مِّنْ عَمَلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : يَا عَمُرُو ، أَطِعُ أَبَاك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعَضَدٍ وَهُوَ جَالِشٌ ، فَقَالَ : لَا تُطِعُهُم ﴿وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيتِي ، قَالَ : تُطِعْهُم ﴿وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيتِي ، قَالَ :

هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ۱) كل المحال المحا فَبَكَى عُنْبُةُ ، وَقَالَ :يَا بُنَىَّ إِنِّى لَأُحِبُّك حُبَيْنِ :حُبًّا لِلَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ :فَقَالَ :عَمْرٌو :يَا أَبَتِ ، إِنَّكَ كُنْتَ أَتَيْتِنِي بِمَالَ بَلَغَ سَبْعِينَ أَلْفًا ، فَإِنْ كُنْتَ سَائِلِي عَنْهُ فَهُوَ ذَا فَخُذْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِي فَأَمْضِيه ، قَالَ

لَهُ : عُتِبَةً فَأَمْضِهِ ، قَالَ : فَأَمْضَاهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ.

(٣١٠٤٩) حضرت عبدالله بن ربيه سے روايت ہوه كہتے ہيں كه عتب بن فرقد نے عبدالله بن ربيعه سے كها: اے عبدالله! كيا

آ پاینے بھتیج کے بارے میں میری مدنہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: وہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے کہا: میں جس کام میں ہوں وومیری اس میں مدد کرے ۔ تو عبداللہ نے اس سے کہا: اے عمر و! اپنے والد کی اطاعت کر۔ راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے حضرت معصد کی

طرف دیکھا۔وہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔انہوں نے فرمایا: تو ان کی اطاعت نہ کر ﴿وَاسْجُدُ وَاقْتُوبْ ﴾ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمرو نے فرمایا: اے میرے ابا جان! میں تو محض ایک غلام ہوں جواپی گردن جھڑانے میں عمل کررہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔

اس پرعتبدد پڑے اور کہا:اے میرے بیٹے! میں تجھ سے دو تحبیش کرتا ہوں ایک اللہ کے لیے محبت اور (دوسری) والد کی اپنے بیٹے ے محبت۔ رادی کہتے ہیں پھر حضرت عمرونے کہا: اے ابا جان! آپ میرے پاس ستر ہزار کے مبلغ مال لائے تھے۔ پس اگر آپ

اس مال کے متعلق مجھ سے سوال کررہے ہیں تو وہ یہ ہے اس کو لے لو۔وگر نہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کوخر چ کروں۔عتبہ نے اس کو کہا:

تم اس کوخر چ لو۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے اس کواس طرح خرج کیا کہاس میں سے ایک درہم بھی باتی ندر ہا۔ ( ٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ ، قَالَ : خَرَجْمَا مَعَنَا أَهُلْ لِشُرَيْحِ بُنِ

هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعْنَا ، قَالَ :فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا :أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكْبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا ، قَالَ عُمَارَةُ :فَمَا ذَكَرْتَهَا مِنْ

قُوْلِهِ إلا التَّفَعُت بها.

(٣١٠٨٠) حفرت عمارہ كہتے ہيں كہ ہم مكه كى طرف فكلے اور ہمارے ساتھ حضرت شريح كے گھر والے بھى تھے۔ چنانچہ شريح

ہمارے ساتھ مشابعت میں باہرآ ئے تو فرمایا:ان کی باتوں میں یہ بات بھی تھی۔ چلنے میں خوب کوشش کرو کیونکہ تمہارے سوارتمہیں خدا کی طرف ہے کی چیز کا فائدہ نہیں دیں گے۔اور آ دمی دنیا میں ہے کوئی چیز اپنی جان ہے ہلکی نہیں چھوڑ تا۔عمارہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات یا در کھی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔

( ٣٦٠٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَاهَانَ يَقُولُ : أَمَا يَسْتَحْيي احَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ الَّتِي يَرْكُبُ وَتُوْبُهُ الَّذِي يَلُبَسُ أَكُثَرَ لِلَّهِ مِنْهُ ذِكُوًا ، فَكَانَ لَا يَفُتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ.

(٣١٠٨١) حضرت محمد بن فضيل، اپ والد بروايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ماہان حفى كو كہتے سنا: كياتم ميں ے کسی کواس بات پرحیانہیں آتی کداس کی خواری کا جانوریا اس کے پہننے کا کپڑ ااس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ ماہان تکبیر اورہکیل میں ستی نہیں کرتے تھے۔ ( ٣٦.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ
أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ ، قَالَ : فَنَظُرُت إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْخَشَيَةِ وَهُوَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى
بَلَغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَعَقَدَ بِيدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْجَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَعَقَدَ بِيدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْجَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
بَدُه، قَالَ : وَكَانَ يُورَى عَنْدَهُ الطَّهُ وَهُو عَلَى ذَلِكَ الْجَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بیکدہ، قال : و گان گری عِندہ الصَّوء باللَّیل .

(۳۲۰۸۲) حفرت ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ماہان خفی کود یکھا اور تجاج نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کوان کے دروازے پرسولی چڑھا دیا جائے۔راوی کہتے ہیں میں نے ان کواس وقت دیکھا جبکہ وہ تختہ پر تھے اور شبیح ، تبلیل اور خدا کی حمد و ثنا میں معروف تھے۔ یہاں تک کہ جب انتیس کو پہنچ تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ای حالت میں ان کو نیزہ لگا۔ پھر میں نے ان کوایک مہینہ کے بعد بھی ، اپ ہاتھ سے انتیس کا عدد شار کیے ہوئے دیکھا۔راوی کہتے ہیں رات کے وقت ان کے پاس روشنی دیکھی جاتی ہی جاتھ ہے۔

# ( ٤٢ ) أبو البخترِيُّ رحمه الله

# حضرت ابوالبختر ى إيثفيهُ

( ٣٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ رَجُلاً رَقِيقًا ، وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

(٣٦٠٨٣) حضرت عطاء بن سائب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوائظتری نرم دل تھے اور میہ جب نوحہ سنتے تو رونے

ر معدد میں اور میں واب میں میں ہونے ہیں تھ اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور دیائے وروسے لگ جاتے۔

( ٣٦.٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ قَالَ : أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَخْلِيلِ حَرَامٍ ، وَتَخْرِيمٍ حَلَالِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ.

(٣٦٠٨٣) حضرت ابوالبختر ی سے ارشاد خداوندی ﴿ اتَّبَعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ آپ کہتے میں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اور ای طرح جس خدا کے حلال

( ٣٦.٨٥) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِى : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ . أَعْلَمَ مِنِّى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ أَنَا أَعْلَمُهُمْ.

(۳۲۰۸۵) حضرت ابوالیختر کی کہتے ہیں اگر میں کسی الی جماعت میں بول جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوتو مجھے بیاس سے زیادہ پسند

ہے کہ میں ایک قوم میں ہوں جہال سب سے بڑا عالم میں ہول۔

( ٣.،٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدثنا سَعِيدٌ بْنُ صَالِحٍ أُخْبِرُنَا ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِيُّ : ثَلَاثَةٌ لأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ أَحَدُّهُمْ :قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا أَحَادِيتُ لَهَا زِينَةٌ وَبَهْجَةٌ ، وَسَثِمُوا

الْقُرْآنَ ، وَقَوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخُلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْخَوَارِجَ.

(٣٧٠٨٦) حضرت ابوالبختر ي فرماتے ہيں تين يا تيں ايسي ہيں كه مجھےان ميں سے ہونے كى بنسبت آسان سے گرنا زيادہ محبوب ہے۔وہ لوگ جوزیب وزینت کی باتوں کو میٹھا سمجھے اور قر آن سے اکتائے اور وہ قوم جو خالق کی بنا فرمانی میں مخلوق کی اطاعت كرب يعني خارجي ادرابل شام به

(٣٦.٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدَهُمْ يُثْنِي عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجُبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ : خَشَعْت لِلَّهِ.

(٣٦٠٨٧) حضرت عطاء بن سائب كہتے ہيں كەحضرت الوالبختر كاوران كے ساتھى اپنے تھے كہ جب ان ميں ہے وكي كواينى

تعریف کہتے سنتایا اس کوعجب ہونے لگتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتا اور کہتا میں خداکے لیے عاجزی کرتا ہوں۔

( ٣٦٠٨٨ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : إنَّ الْأَرْضَ لَتَفْقِدُ الْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّ الْبِقَاعَ لَتُزَّيَّنُّ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى.

(٣١٠٨٨) حضرت ابوالبختر ك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه زمين صاحب ايمان كى غيرموجودگى كومسوس كرتى ہے اور زمين كے مکڑے مومن کے لیے مزین ہوجاتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھنے کاارادہ کرتا ہے۔

### ( ٤٣ ) عمرو بن ميمونٍ رحمه الله

# حضرت عمروبن ميمون والثفايه

( ٣٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :بَادِرُوا بِالْعَمَلِ أَرْبَعًا

بِالْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ، وَبِالصِّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ ، وَبِالْفَرَاغِ قَبْلَ الشُّغُلِ ، وَلَمْ أَحْفَظِ الرَّابِعَةَ.

(٣٧٠٨٩)حفزت عمروبن ميمون كے بارے ميں روايت ہے كدوہ كہا كرتے تھے۔ چار چيزوں ميں عمل كوجندى كرو۔موت سے سلے زندگی میں، بیاری ہے قبل صحت میں، مشغولیت ہے قبل فراغت میں اور چوتھی مجھے یا زنہیں رہی۔

( ٢٦.٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ .

(٣١٠٩٠) حضرت عمرو بن ميمون سے ارشاد خداوندي ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِيرُ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ بيشيد نے فرمايا (اس سے مراد ) جنت ہے۔

( ٣٦.٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ:كَانَ يُوتَدُّ لَهُ فِي حَائِطِ الْمَسْجِد

و کان إذا سَنِمَ مِنَ الْقِيَامِ فِی الصَّلَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُرْبَطُ لَهُ حَبُلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ .
(٣١٠٩١) حفرت عروبن ميمون كے بازے ميں روايت ہے كه ان كے ليے معجد كى ديوار ميں ايك كيل لگايا جاتا تھا اور جب آپ نماز ميں قيام سے تھك جاتے اور قيام آپ كے ليے مشكل ہوجاتا تو آپ اس كيل سے سہارا لے كر هم جاتے يا اس كے ساتھ رق باندھ دى جاتى پھر آپ اس كے ساتھ دق باندھ دى جاتى پھر آپ اس كے ساتھ دھ باندھ دى جاتى پھر آپ اس كے ساتھ دھ باندھ دى جاتى پھر آپ اس كے ساتھ تھم ہر جاتے ۔

( ٢٦.٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حجَّ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون سِتِّينَ مِنْ بَيْنِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٢٠٩٢) حفرت ابواسحاق سےروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمرو بن میمون نے ساٹھ فج اور عمر اوا کیے تھے۔ (٣٦.٩٢) حَدَّثُنَا زَیْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُون فِی

(٣٦.٩٣) حَدَثنا زيد بن الحبابِ ، قال : الحبرَى أبو سِنانَ ، قال ؛ حَدَثنا أبو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَصْرِو بنِ سَيْمُونِ يَى قُوْلِهِ هِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ قَالَ : الْفَرَائِضُ.

(٣٢٠٩٣) حضرتَ عمر وبن ميمون سے ارشاد خداوندى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ) كى بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: (اس سے مراد) فرائض ہيں۔

( ٣٦.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُسْمَعُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ جَلَبَةُ الدُّودِ كَجَلَبَةِ الْوَصْحِشِ.

(۳۲۰۹۳) حضرت عمر وبن میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کا فر کے گوشت اوراس کی کھال کے درمیان سے دحشیوں کے شور وغل کی طرح کیڑوں کی خوفناک آ وازیں سنائی دیں گی۔

( ٣٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ.

(٣٢٠٩٥) حضرت صنش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کودیکھا کہ آپ کے سیندگی آ واز تھی۔

( ٣٦.٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بلج ، قَالَ :كَانَ عَمْرٌو إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنُ إِخُوانِهِ ، قَالَ :رَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا ، وَرَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا وَكَذَا. (حاكم ٥٢٧)

(٣٦٠٩٦) حضرت ابوبلج ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و جب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ملتے تو کہتے: آجی رات اللہ تعالیٰ نے اتی نماز کی تو فیق دی اور آجی رات اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کی تو فیق دی۔

#### ( ٤٤ ) الصّحّاك رحمه الله

#### حضرت ضحاك وليثميثه

( ٣٦.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْسَا ، وَمَا نَتَعَلَّمُ إِلَّا الْوَرَعَ. (٣٦٠٩٧) حفرت ضحاك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں تو اپنے آپ كود كيتا تھا كہ ہم پر ہيز گارى كے سوا كچھنيس

مكھتے تھے۔

. ( ٣٦-٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ النَّاصِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَذُرَكَنَا أَصْحَابُنَا، وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الْوَرَعَ.

(٣١٠٩٨) حضرت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں پایا کہ وہ پر ہیز گاری کے سوا مجھ نہیں سکھتے تھے۔

( ٣٦.٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : لِمَ سُمِّيَتُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى ، قَالَ : لَأَنَّهُ يَنْتَهِى إِلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمُّرِ اللهِ.

(۳۲۰۹۹) حضرت اجلح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے کہا: سدرۃ المنتبیٰ کابینام کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیونکہ تمام امورِ الہیاسی کی طرف منتبی ہوتے ہیں۔

# ( 20 ) عبد الرّحمان بن أبي ليلي رحمه الله

# عبدالرحمن بن اني ليلي والثيار

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَعُدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :الرُّوحُ بِيَدِ مَلَكٍ يَمْشِى بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ جَعَلَهُ فِيهِ.

(۳۲۱۰۰) حفرت عبدالرحن بن الى ليل ب روايت ب وه كہتے ہيں كدروح ايك فرشتے كے ہاتھ ميں ب جس كولے كروہ چاتا

ہے۔ پھر جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کواس میں ڈال دیتا ہے۔

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلَّى ، فَإِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ أَنَى فِرَاشَهُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ.

(٣٦١٠١) حفرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب کو کی شخص ملاقات کے لیے آتا تواپے بستر پر آتے اوراس پر تکلیدلگاتے۔

( ٣٦١٠٢ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ﴿ لَا عَلَىٰ وَكُوهُمُ قَالَ الْهُومُ الَّى رَبِّهِمُ . يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَهُ ﴾ قَالَ : بَعْدُ نَظرِهِمْ إلَى رَبِّهِمْ .

ان کی بیرحالت اپنے رت کی طرف دیکھنے کے بعد ہوگی۔ ۔۔۔۔۔ ریکٹ رہنے وی کارس ریکٹ ریک وہ مراریہ کارہ کو ٹیریٹ ہوں مرد برد رہ کا در ادر کا جو سے یہ

( ٣٦١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :

يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ ﴿يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ :يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ :﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

(٣٦١٠٣) حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليل سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ شرکين کہيں گے'' ہائے ہماری ہلاکت! ہميں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔'' فرمایا: اور مومن کہيں گے:'' بيدوہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کيا تھا اور جس کے بارے ميں رسولوں نے پچ کہا تھا۔''

#### ( ٤٦ ) حبيب أبو سلمة رحمه الله

#### حضرت الوسلمة حبيب والطيلأ

( ٣٦١٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِينَ ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَنَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ دَارَتُ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ.

(٣٦١٠٣) حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سَرِّفَتُیَمَ کے صحابہ کنجوی کرنے والے اور اوائے عبادت میں کمزوری کرنے والے نہ تھے۔ وہ اپنی مجالس میں شعر پڑھتے تھے اور زمانہ نجا ہلیت کی باتیں یاد کرتے تھے۔لیکن جب ان کے دین کے کسی معاملہ میں ان میں ہے کسی پرارادہ کیا جاتا تو اس کی آنکھوں کے پیوٹے یوں گھومتے گویا کہ وہ مجنون ہے۔

( ٣٦١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ صُبْحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَطُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ كَطُولُ ثَلَاثِ لِيَالٍ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ فَيُصَلُّونَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ رَجَعُوا فَنَامُوا خَتَى تَكِلَّ جُنُوبُهُمْ ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى

رَجَعُوا فَنَامُوا حَتَى لَكِلَ جَنُوبُهُمْ ، لَمْ قَامُوا فَطَنُوا حَتَى إِنَّا لَوْطُوا لِيَّلُ طَالِرَهِمْ ا الشَّمُسِ مِنُ مَطْلَعِهَا فَإِذَا هِي قَدُ طَلَعَتُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(٣٦١٠٥) حفرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہے پہلے والی رات تین راتوں کے بقد رہوگ ۔ چٹانچے خوف خدار کھنے والے اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز ہے فارغ ہوجا کیں گے واپس جا کرسوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے وہ سورج کو کہ ان کے پہلوتھک جا کیں گے۔ پھروہ اٹھ کرنماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے وہ سورج کو اس کے طلوع ہونے کی جگہ سے انتظار کرنے لگیں گے۔ لیکن پھرنا گہاں سورج مغرب سے نکلے گا۔

#### ( ٤٧ ) عون بن عبرِ اللهِ رحمه الله

### حضرت عون بن عبدالله حريثيله

( ٢٦١.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِى

إِلَى مَا عَلِمْت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمْت تَرْكَ الْيَغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ

الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ الْبِعَاءِ الزِّيَادَةِ فِيمَا قَدْ عَلِمَ قِلَّةَ الإنْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ.

( ۲۱۰ ۲۳) حفزت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کمالِ تقویٰ بدہے کہتم اپنے علم کے ذریعہ اس بات کو جانوجس کوتم نہیں جانتے تھے اور جان لو کہ تمہارے علم کانقص اس میں زیادتی کی تلاش کوترک کرنا ہے۔اپنے علم میں زیادتی کی تلاش کوترک کی من سے میں علم نفو کہ رصاب میں

كرنے كى وجه سے آ دى اين علم پر نفع كم حاصل كرتا ہے۔

وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى ٢٦١.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى

(٣٦١٠٤) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے تکبر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنی فضیلت کی وجہ سے غیر پر پکڑ کرے۔

( ٣٦١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: الذَّاكِرُ فِي الْفَافِلِينَ كَالُمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ، وَإِنَّ الْغَافِلَ فِي الْفَافِلِينَ كَالْفَارِّ ، عَنِ الْمُقَاتِلِينَ.

(۳۱۱۰۸) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غافلین میں ذاکرا یہے ہے جیسے بھا گنے والوں میں لڑنے والا ۔اور ذاکرین میں غافل اپیا ہے جیسے لڑنے والوں میں بھا گنے والا ۔

( ٣٦١.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَهُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الذَّنْبِ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ﴾ .

(٣٦١٠٩) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ ہے قبل ہی معافی کا بتا دیا: ''اللہ نے آپ کومعاف کر دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دی۔''

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا أَحَدُّ يُنْزِلُ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَبْدٌ عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ ، كُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ ، وَرَاحٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ ، إنَّك

کُوْ تَرَی الْاَجَلَ وَمَسِیرَهُ لَاٰبُغَضْت الْاَمَلَ وَغُرُّورَهُ. (۳۲۱۱۰) حضرت عون بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ موت میں کما حقینیں اُتر تا مگروہ خض جوکل کے دن کواپنی

مہلت میں نے نہ سمجھے۔ کتنے لوگ دن کااستقبال کرنے والے ہیں جواس کو پورانہیں کرپاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدوالے کل کو نہیں پہنچ پاتے۔ یقیناتم اگرمہلت اوراس کی رفتار کود کھے لیتے تو تم امیدوں اور دھوکوں نے نفرت کرنے لگتے۔ سرچیئن بربر پر وجو مرچی سے در جو روٹ میں در سرچی کے در میں در برد سے در برد سے برسے میں میں میں میں میں میں د

( ٣٦١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالَ : مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ صُورَتَهُ وَجَعَلَهُ فِى مَنْصِبٍ صَالِحٍ ، ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللهِ. هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) كي المحالي المحالي

(٣٦١١١) حضرت عون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہاجا تا تھا جس آ دمی کواللہ تعالیٰ نے اچھی صورت دی ہواوراس کوا چھے منصب میں پہنچائے بھروہ اللہ کے لیے تو اضع کرے تو شخص خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا۔

( ٣٦١١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ قَالَ :النَّظَرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ. (٣١١٢) حضرت ابن سابط عقر آن مجيد كى آيت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ك بارے يس روايت ب-

آ پ پایشیانے فرمایا:اس سے مراد چبرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔

( ٣٦١١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ :إنَّك يَا ابْنَ آذُهُمْ مَا عَبَّدْتِنِى وَرَجَوْتِنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَك عَلَى مَا كَانَ ، يَسْأَلُنِى عَبْدِى الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلَّ عَبْدِى وَهُوَ يَسْأَلُنِى

الْهُدَى وَأَنَّا الْحَكُّمُ. (٣٦١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے آ دم کے بیٹے! تو نے جتنی میری عبادت کی اور مجھ ہے امیدر کھی پس میں تحقیے جو پچھ ہو چکا ہے اس پر معاف کرتا ہوں۔ میرابندہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور میں کیسے

ا بن بنده کو گمراه کرول جبکه وه مجھ سے ہدایت مانگا ہے اور میں تھم ہول۔

( ٣٦١١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : بَشَّرَ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَوَاتِ بِنُورِ تَامُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں کو قیامت کے دن نورتام کی خوشخری دے دو۔

( ٣٦١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ سَابِطٍ : ﴿وَإِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِنَّى حَكِيمٌ ﴾ قَالَ :فِي أُمِّ الْكِتَابِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١١٥) حضرت علاء بن عبدالكريم بروايت بوه كهت بن كهانهول في ابن سابط كوقرآن مجيد كي آيت ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِی حَکِیم ﴾ کے بارے میں کہتے سا۔ آپ نے فرمایا: أم الكتاب میں ہروہ چیز ہے جو قیامت تك ہونے

( ٣٦١١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :يُدَبَّرُ أَمْرَ الدُّنيَا أَرْبَعَةٌ : جَبْرَانِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا جَبْرَائِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرِّيحِ ، وَأَمَّا مِيكَانِيلُ فَصَاحِبُ الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُوكَّلٌ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُوَ يَتَنَزَّلُ بِالْأُمْرِ عَلَيْهِمْ بِمَا يُؤْمَرُونَ.

(٣٦١١٦) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امور کی تدبیر چار فرشتے کرتے ہیں۔ جبر کیل، میکا کیل،

اسرافیل اور ملک الموت۔ جو جبر ٹیل ہے وہ لشکر وں اور ہوا والا ہے اور جو میکا ٹیل ہے وہ بارشوں اور نباتات والا ہے اور ملک الموت تو روحوں کوقبض کرنے والا ہے اور اسرافیل لوگوں پر جواحکا مات ہوتے ہیں جوانہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ لے کراُتر تا ہے۔

# ( ٤٨ ) كلامر إبراهِيم التّيمِيّ رحمه الله

# ابراجيم تيمي وليثييذ كاكلام

( ٣٦١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مَا عَرَضْت قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا لَحَشِيت أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.

(٣٦١١८) حضرت ابوحيان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم كو كہتے شاميں نے جب بھى اپ قول كواپنے عمل ير پيش كيا تو مجھے بيد دُر ہوا كہ ميں جھوٹاند بنوں۔

( ٣٦١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ، مِنْ ضَعْفٍ خَلَقْتَنَا وَإِلَى ضَعْفٍ مَا نَصِيرُ ، فَمَا شِنْتَ لَا مَا شِنْنَا ، فَشَأْ لَنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ.

(۳۱۱۸) حضرت سالم بن الی هفصه ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کو کہتے سنا: اے اللہ! ہم کمزور ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ ہے جس پرتونے ہمیں پیدا کیااوراس کمزوری کی وجہ ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے جوتو چاہے (وہی ہوتا ہے ) نہ کہ جو ہم چاہیں۔ پس تو ہمارے لیے یہ بات جاہ لے کہ ہم استفامت کے ساتھ رہیں۔

﴿ ٣٦١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِنْ كَلَامُهِ أَنْ يَقُولَ : أَيُّ حَسْرَةٍ أَكْبَرُ عَلَى اللهِ بَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِلْهِ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً مِنْهُ يَوْمَ الْفَيْمِةِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٣٦١١٩) حفرت حسين ،حفرت ابرا ہيم تھي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كدان كے كلام ميں سے يہ بات تھى: آ دى كواس سے بڑى حسرت كيا ہوگى كہ وہ اپنے غلام كوجس كواللہ نے دنيا ميں اس كا غلام بنايا تھا اور وہ غلام اللہ كے ہال بروز قيامت افضل درجہ پر ہو؟ آ دى كواس سے بڑى حسرت كس بات پر ہوگى كہ اللہ تعالیٰ نے اس كود نيا ميں مال ديا تھا۔وہ كسى اوركواس مال كا وارث بناد ہے پھروہ وارث اس مال میں اللہ کی اطاعت کرے۔ پس مال کا گناہ مالک پراوراس کا تواب دوسرے کے لیے ہو؟ اور اس سے بدی حسرت آ دمی کوکیا ہوگی کہ وہ کسی ہندے کو دیکھیے جو دنیا میں نابینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کھول دی ہے اور بہ نابینا

ہوگیا ہے؟ پھرآپ دیا ہوں نے فرمایا:تم سے پہلے جولوگ تھے وہ دنیا سے بھا گئے تھے جبکہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔اور ان لوگوں کو جومقام ملتا تھاوہ ملتا تھا۔لیکن تم لوگ دنیا کی پیروی کرتے ہواور دنیانے تم سے منہ پھیرا ہوا ہے اور تہبیں جوعذاب ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ پس تم اپنااوران لوگوں کا معاملہ قیاس کرلو۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ : ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ﴾ قَالَ :حَتَّى مِنْ أَطْرَافِ شَغْرِهِ.

(۳۱۲۰) حضرت ابرائیم می سے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْثُ مِنْ مُكُلِّ مَكَان ﴾ كے بارے میں منقول ہے كہ يہاں

تك كه بالوں كے كنارول سے بھى موت آئے گى۔ ( ٣٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ : تُبْنَا.

( ٣٦١٢١) حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمي ﴿إِنَّا هَدَنَا إلَيكَ ﴾ قال : تبنا. (٣٦١٢) حفرت ابراجيم يمي عـ ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ كـ بار \_ بي روايت ب: تُبنَا ليمي بم في رجوع كيا ـ ( ٣٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَوْتَدِى بِالرِّدَاءِ يَبُلُغُ أَلْيَتَيْهِ و ي در يروره و رو يرو ي بر مِنْ و يريم بروي ي بروي و يريم بروي ي بروي بروي بروي و يريم بروي و يريم بروي بروي ب

مِنْ خَلْفِهِ وَتَدْيَنِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَبَتِ ، لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذُت رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِكَ هَذَا ، قَالَ : يَا بَنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ لُقُمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيِّبَةً إِلاَّ لَوَدِذْت لَوْ كَانَتُ فِى أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَىّ. (٣٦١٢٢) حضرت ابرابيم يَى ، اپ والدے روايت كرتے بي كه وه الي چادراوڑ سے سے جو يچھے سے مرين تك اور

آ گے سے بہتان تک پینچی تھی۔ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا:اےابا جان!اگرآ پاپی اس چادر سے بڑی چادر لے لیں! انہوں نے فرمایا:اے میرے بیٹے! یہ بات نہ کہد۔ خدا کی قتم!زمین پر جوطیب لقہ بھی میں کھا تا ہوں تو میرادل چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے مبغوض ترین انسان کے منہ میں چلا جائے۔

( ٣٦١٢٣) حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّك رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ لَوْ أَنَّك عَمَدُت إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَوُّلَاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ لِي هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا عَمَدُت إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَوُلاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ لِي هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا حِينَ أَصَبْتِهَا ، وَلا حَدَّثُت نَفُسِي بِأَنْ أَرْجِع فَأْصِيبَ مِثْلُهَا.

(٣٦١٢٣) حفزت ابراہيم تيمى ، اپنے والد سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ والدصاحب بھرہ گئے اور انہوں نے چار ہزار ميں غلام خريدا۔ پھرا سے چار ہزار كے نفع كے ساتھ بچ ديا۔ ميں نے ان سے كہاا با جان! اگر آپ بھرہ جائيں اور غلاموں كى خريد و فروخت كريں تو خوب نفع ہوگا۔ انہوں نے كہا كہ مجھ سے اليى بات نہ كہو۔ واللہ مجھے بي نفع حاصل كر كے خوشی نہيں ہوئی اور نہ ہی مير \_ ول مين اس طرح كاورنفع حاصل كرن ما منك پيدا مولى جـ -( ٣٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ، قَالَ: مَا مِنْ مَيَّتٍ

يَمُوتُ حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إَنْ كَانُوا أَهْلَ لَهُو فَأَهْلُ لَهُو ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِكْرٍ فَأَهْلُ ذِكْرٍ. (٣١١٢٣) حضرت يزيد بن شجره سے روايت ہے وہ كتب بين كہ جوميت بھى مرتا ہے تو اس كے بم مجلس اس كے سامنے ممثل

ر منته منه به سرک پرید می مره سے دومیت کے دہ جب من جب میں مدود یک می رہ ہوجاتے ہیں۔اگر وہ اہل کہو ہوں تو اہل کہو۔اورا گراہل ذکر سے ہوں تو اہل ذکر۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عن مجاهد عَنِ ابْنِ شَجَرَةً ، قَالَ : يَقُولُ الْقَبُرُ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ ، أَوِ الْفَاجِرِ

: أَمَا ذَكُرُت ظُلُمَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت وَحُشَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت ضِيقِي ؟ أَمَا ذَكَرُت غَمِّي ؟.

(٣٦١٢٥) حضرت ابن تجره بروايت ہوه كہتے ہيں كەقبر كافرآ دى سے يا فاجرآ دى ہے كہتى ہے كياته ہيں ميرى ظلمت يد زميس ہے؟ كياته ہيں ميرى وحشت يا زميس ہے؟ كياتم ہيں ميرى تنگى يا زميس ہے؟ كياتم ہيں ميراغم يا زميس؟''

ے؛ میں میرلوطنٹیاروطنٹیاریں ہے. میں میں میرل کا برائیل ہے. میں میں ایک ہیں۔ ( ٣٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ وَكَانَ يُصَدِّقُ

فِعْلُهُ قُولُهُ.

( ٣٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَيَقُولُ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِعَمَلٍ لَهَا ، اخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ

وَأَعْمَالِ صَالِحَةٍ ، وَيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ خَافَ أَذْلَجَ.

(٣١١٢٧) حضرت كردوس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه آپ بميں صبح وشام واقعات سنايا كرتے تھے اور فرماتے تھے۔ بيثك

جنت، جنت کے مل کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔رغبت کوخوف کے ساتھ ملائے رکھو۔اچھے کا موں پر مداومت رکھو۔اوراللہ تعالیٰ سے سلیم قلوب اور صالح انمال کے ہمراہ ڈرتے رہو۔اور آپ بکٹرت بیفر مایا کرتے تھے: جوڈرتا ہے وہ جلدی اندھیرے میں ہی

( ٣٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنْبَاعِ ، عَنْ أَبِي الذَّهْقَانِ ، قَالَ : بَيْنَمَا شَابٌ

يَمُشِي مَعَ الْأَخْنَفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا انْنَ أَخِي ، إِذَا عُرِضَ لَكُ الْحَقُّ فَأَقْصِدُ لَهُ وَاللّهَ عَمَّا سِوَاهُ.

( ۱۱۲۸ m ) حفرت ابود ہفان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا یک جوان حضرت احف کے ہمراہ چلا جار ہاتھا تو آپ نے اس کوکہا: اے برا درزادہ! جب حن تمہارے سامنے آجائے تو پھرتم اس کا ارادہ کرلواوراس کے ماسواے غافل ہوجاؤ۔

#### ( ٤٨ ) يحيى بن جعدة رحمه الله

### حضرت يحيى بن جعده كاكلام

( ٣٦١٢٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُفَالَ :اعْمَلُ وَأَنَّتَ مُشْفِقٌ وَدَعَ الْعَمَلَ وَأَنْتَ تَشْتَهِيهِ ، عَمَلٌ صَالِحٌ قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ.

(۳۶۱۲۹) حضرت کیجی بن جعدہ ہےروایت ہے کہ وہ کہا کرتے بتھے تم عمل کرو درانحالیکہ تم ڈررہے ہواورعمل کوچھوڑ دو جبکہ تمہیں اس کی جاہت ہو عمل صالح تھوڑ ابھی ہوتم اس پر مداومت کرو۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ يَحْيَى :إذَا سَجَدَ ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الْكِبُرِ .

(۳۲۱۳۰) حضرت یخیٰ بن جعدہ ہے روایت ہے حضرت یخیٰ کہتے ہیں جب آ دمی مجدہ کرے اور حضرت ابن مبدی کہتے ہیں جب آ دمی اپنی بیٹانی کور کھ دیتا ہے تو وہ تکبر ہے بری ہوجا تا ہے۔

( ٣٦١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَذُكُرُونَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ رَأَى جِيرَانًا لَهُ تَحَوَّلُوا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :فَرَغْنَا ، قَالَ :وَبِهَذَا أُمِرَ الفارغ.

(٣١١٣١) حطرت أعمش بروايت بوه كتبع بين كدمين نے لوگول كوحفرت شريح كے حوالد بي ذكركرتے سنا كدانہوں نے اپنے ايك بروى كود يكھا جوجارت بہيں كيا بموا ہے؟ انہوں نے كبا: بم فارغ بوگئے بين ـ شريح نے كہا: فارغ آدى كو يہى حكم ہے؟''

( ٣٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَيْسَرَ النَّسُكِ اللِّبَاسُ وَالْمَشْيَةُ.

(٣١١٣٢) حضرت عبدالله بن عبيد بروايت بوه كتم بين كه بشك آسان ترين قرباني لباس اور جال بـ

( ٣٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :اشْتكَى عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ يَوْمًا ذُنُوبَهُ ، فَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَلَسْت التَّقِيَّ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَىَّ وَإِنِّى أُشْهِدُك عَلَى مَقْتِهِ.

(٣٦١٣٣) حضرت ابوسنان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن ابوالبذيل ايك دن اپنے گنا بول كى شكايت كرر ہے تھ تو ان سے ايك آ دى نے كہا: اے ابوالمغير د! كياتم متقى نہيں ہو۔ راوى كہتے ہيں انہوں نے كہا: اے الله! تيراا يك بنده ميرے قريب ہور ہاہے اور ميں تجھے اس كے غصہ پر گواہ بنا تا ہوں۔ ( ٣٦١٣٤) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَلَّتُنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ جُولِ ، فَجَنْت سَرِيعًا وَقَدْ سُجِّي بِغَوْبِهِ ، فَأَنَا عِنْدَ رَأْسِ أَخِي أَسْتَغْفِرُ لَهُ وَأَسْتَرُجِعُ إِذْ كُشِفَ النَّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْنَا : وَعَلَيْكُ السَّلَامُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْنَا : وَعَلَيْكُ السَّلَامُ سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ أَيْشَرَ مِمَّا تَظُونَ ، وَلَا تَتَكِلُوا ، وَإِنِّي أَسْتَأَوْنَ ، وَكَبَالِ فَهَا تَطُونَ وَلَا يَعْدَوْنَ ، وَلاَ تَتَكِلُوا ، وَإِنِّي أَسْتَأَوْنَ ، وَلَا يَعْدَلُ مَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَى أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَى أَنْ أَنْ لَا أَبْوَع حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ وَكُونَ أَسُوعَ أَمْ هَذِهِ .

(۳۱۱۳۳) حضرت ربعی بن حراش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہے پاس کوئی آیا اور بھے کہا تہارا بھائی مرگیا ہے۔ پس میں جلدی سے آیا۔ اس کواس کے کپڑوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے سرکے پاس کھڑا اس کے لیے استعفار کرر ہاتھا۔ اور اناللہ بڑھ رہاتھا کہ اچا تک اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا اور اس نے کہا: السلام علیم! ہم نے جواب میں کہا۔ وعلیک السلام سبحان اللہ۔ اس نے کہا: السلام اللہ بارسے اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ میں تبہارے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ وہاں میر ااستقبال بارسیم اور ربحان کے ساتھا ور ایسے اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ میں تبہارے بھی آسان معاملہ پایا۔ بروردگار نے کیا جو غصہ بیں نہیں تھا۔ اور جھے سندس اور ریشم کا سبزلباس بہنایا۔ اور میں نے تمہازے گمان سے بھی آسان معاملہ پایا۔ اور تم مجھے بروں اور بثارت دوں ۔ تم جھے دوں اور بثارت دوں ۔ تم جھے جناب رسول اللہ بِرَافِظَةَ کی طرف لے چلو۔ کیونکہ آپ بِراس نے ایک کئری پڑی اور پھینک دی۔ راوی کہتے ہیں۔ جھے یہ بات گا۔ پھر سے صاحب اس جگہ وفت ہوگئے۔ راوی کہتے ہیں اس نے ایک کئری پڑی اور پھینک دی۔ راوی کہتے ہیں۔ جھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ زیادہ تیز تھے یا ہے۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقَوْا يُوصِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِثَلَاثٍ ، وَإِذًا غَابُوا كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

(۳۱۱۳۵) حفرت ابوعون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیر جب باہم ملتے تھے تو ان میں سے بعض بعض کو تین با توں کی وصیت کرتے تھے اور جب بیرغائب ہوتے تو پھرا کی دوسر ہے کو بیتح ریر کرتے۔ جو شخص اپنی آخرت کے لیے مل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے اس کو کافی ہوجاتے ہیں۔ جو شخص اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کی طرف سے کفایت کرجاتے ہیں۔ جو شخص اپنی خلوت کو درست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جلوت کو درست کردیتے ہیں۔

( ٣٦١٣٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، أَنَّهُ رَأَى صَاحِبًا لَهُ فِى النَّوْمِ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ رَأَيْت أَفْضَلَ حِينَ اظَنَّت الْأَمْرَ ، قَالَ :سَجَدَاتُ الْمَسْجِدِ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في محال معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

(۳۲۱۳۲) حضرت عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کوخواب میں دیکھا۔ تو اس سے پوچھا جب تم نہ میں کہ ایک میں دیتیمہ فیل نظام کی جانب نے کا نہیں کہ دیتے ہے۔

نے معاملہ دیکھاتو کون می چیز تمہیں سب سے انفعل نظر آئی ؟ انہوں نے کہا: متجد کے چند تجدے۔

پروردگار کے پاس اس کی سفارش کرے۔راوی کہتے ہیں۔اس آ دمی نے نماز پڑھی اور فرشتے کے لیے دعا کی۔راوی کہتے ہیں:اس عابد نے خدا سے بید عابھی کی کداس کی روح بیفر شتہ قبض کرے تا کہ ملک الموت سے بلکی تکلیف ہو۔ چنانچہ جب اس آ دمی کی موت آئی تو کی فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے اپنے رب سے بیدرخواست کی ہے کہ وہ تیرے بارے میں میری بھی شفاعت قبول کریں جس طرح انہوں نے میرے بارے میں تیری شفاعت قبول کی تھی اور یہ کہ میں ہی تمہاری روح قبض کروں۔ پس جیسے تم

جا ہو عے میں تبہاری روح قبض کروں گا۔ راوی کہتے ہیں پھراس عابد نے مجدہ کیااوراس کی آئے تھے ہے آنسو نکلااور وہ مرگیا۔

## (٥٠) كلام عبيدِ بنِ عميرٍ رحمه الله

### حضرت عبيد بن عمير كاكلام

( ٣٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا جَاءَ الشِّتَاءُ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(٣٦١٣٨) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے جب سر دى كاموسم آتا تو وہ كہتے اے ابل قرآن التمہارى نمازوں كے ليے رات لمبى ہوگئ ہے اورتمہار بے روزوں كے ليے دن چھونا ہوگيا ہے۔ پس تم غنيمت سمجھو۔

( ٣٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ مَضَى.

(٣٦١٣٩) حفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم ميں سے جوخوب محنت كرنے والا ہے وہ پہلے لوگوں ميں سے كھيلنے والے كى طرح ہے۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَوَقَّعُونَ الْأَخْبَارَ ، فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، سُلِكَ بِهِ غَيْرُ طُرِيقِنَا.

(٣٦١٨٠) حظرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيتك قبروں والے خبروں كے منتظرر ہتے ہيں۔ پھر جب ان كے پاس خبر ين بيس آتيں تو وہ اناللہ وانااليہ راجعون كہتے ہيں۔ يہ ارے راستہ كے ملاوہ پر چل پڑے ہيں۔

( ٣٦١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَرَّأَ :﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَّا﴾.

(٣٦١٢١) حضرت بعيد بنغمير بروايت ہوه كہتے ہيں كه قيامت كون ايك بڑے لمج آ دفى كولا ياجائے گا اوراس كوميز ان ميں ركھا جائے گا تو اللہ كے ہاں اس كا وزن مجھر كے پر جتنا بھى نہيں ہوگا۔ پھر آپ نے بير آيت پڑھى: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ زُنّا ﴾.

( ٣٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ : الَّذِى لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ

(٣٦١٣٢) حضرت عبيد بن عمير عقر آن مجيد كي آيت ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كه بارے ميں منقول ہے۔ وہ كہتے ہيں ياس آدى كے بارے ميں ہے جوكى بھى مجلس ميں بيٹھے پھراٹھے تواللہ ہے معانی كاطلبگار رہے۔

( ٣٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرَّهِ إِسْنَاعُ الْوُضُوءِ فِي

الْمَكَارِهِ وَمِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخُلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا ، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ.

(٣٦١٣٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه أيمان كى حپائى اور نيكى ميں سے بدبات ہے كہ ناپنديدہ اوقات ميں وضوكوخوب اچھى طرح كرنا۔ ايمان كى حپائى اور نيكى ميں سے بدبات ہے كه آدمى كى حسين عورت كے ساتھ خلوت ميں ہو پھراس

كوچھور دے۔اس كوسرف الله كے ليے جھوڑ دے۔

( ٣٦١٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْقُوى الشَّدِيدُ يُوزَنُ فَلَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، يَدُّفَعُ الْمَلَكُ مِنْ أُولَنِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا

دُفُعَةً وَاحِدَةً فِی جَهَنَّمَ. (٣٦١٣٣) حضرت عبيد بن عمير سے ارشادِ خداوندی ﴿عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں يہ زيادہ كھانے والا اور زيادہ پينے والا ہے۔ طاقتو راور بخت جان كيكن وزن كياجائے تو وہ جو كے وزن كے برابر بھى نہيں ہوتا۔ فرشتہ اس جيسے

سْرِلُوگُوں کوایک بی مرتبہ میں جہنم میں پھینک دےگا۔ ( ٢٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ ﴿لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ قَالَ :

١٨١) حدد وربيع ، عن سفيان ، عن سفتور ، عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير هوبعل اواب حبيط » قال . الذي يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْحَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُهَا.

(٣٦١٢٥) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہوہ كہتے ہيں: يدوه آ دى ہے جواپئے گناہوں كوظوت ميں يادكرتا ہے بھران پراستغفاركرتا ہے۔

( ٢٦١٤٦) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ قَالَ :مِنْ صَافِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَقُلِكُ عَانِيًّا ، أَوْ يُجِيبَ دَاعِيًّا ، أَوْ يَشْفِي سَقِيمًا ، أَوْ يُعْطِي سَائِلًا.

(٣٦١٣٦) حفرت عبيد بن عمير ع ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْن ﴾ ك بار عيل روايت بوه كتب بين اس كى شان ميس به بات بكره وقيدى كور بائى و يتابي وعاكر في والى كرتاب بيايكاركوشفاه يتابي باسوال كرف والى كوعطا كرتاب بيابياركوشفاه يتابي باسوال كرف والى كوعطا كرتاب ( ٣٦١٤٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ اللهِ

٢١٧) محدث ابو معاويه ، عن الاعمس ، عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير ، قال : إنكم محتوبون عِند اللهِ بِأَسْمَانِكُمْ وَسِيمَاكُمْ ومجالسكم وَحُلاكُمْ. ١٤٣٧) عفرت نسدين عمير بروايت بروه كت بن كرتم الله كريان، اخ نامول ، افي نشانيول، اخ بمرمجلسول اور

(٣٦١٩٧) حضرت نعبيد بن عمير سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہتم اللہ کے ہاں، اپنے ناموں، اپنی نشانیوں، اپنے ہم مجلسوں اور اسٹر ظامری حلبوں سمیت لکھیرہوں کر ہو

ا بِي ظَامِرى طَيُولَ سَمِيت لَكُتِي مُوتَ مُور ( ٣٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﴿مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ

 مراد فقر ہےاور الضراء سے مراد تکلیف ہے۔ پھر فر مایا: السراء سے مراد نری ہےاور الضراء سے مرادخی ہے۔

( ٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلِ ثَلَاثَةُ أَخِلاَّءِ

بَغْصُهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ بَغْضٍ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ بِهِ نَازِلَةٌ فَلَقِى أَخَصَّ الثَّلَاثَةِ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي

كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَفْعَلُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْخَاصَّةِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَلْدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، فَقَالَ : أَنْطَلِقُ مَعَك حَتَّى تَبُلُغَ الْمَكَانَ الَّذِي تُرِيدُ،

فِإِذَا بَلَغْتَ رَجَعْتُ وَتَرَكْتُك ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخَسُّ الثَّلَاثَةِ ، فَقَالَ :يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدْ نَوَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا

أُحِبُ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ مَعَك حَيْثُمَا ذَهَبُت ، وَأَذْخُلُ مَعَك حَيْثُمَا ذَخَلُت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَالُهُ ، خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَتَبَعْهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالثَّانِي أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ،

وَالنَّالِثُ عَمَلُهُ هُوَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَيَدْخُلُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَخَلَ.

(٣٦١٢٩) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہو و كہتے ہيں كمايك آ دى كے تين دوست تھے۔ان ميں سے بعض بعض سے زياد و

خاص تھے۔آپ ریشین کہتے ہیں: پس اس آ دمی برکوئی مصیبت نازل ہوگئی۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں میں سے خاص ترین کو ملا اور کہا:

اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیب اتری ہے اور میں تم سے مدد لینا پسند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں توبیکا منہیں کرتا۔ بس بید

آ دی اس کے بعد والے خاص دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے۔ اور میں تم ہے مدد لینا

پند کرتا ہوں۔اس دوست نے کہا: میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تم جانا چا ہو۔ پھر جب تم پہنچ جاؤ گے تو میں واپس آ جاؤں گائمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھریہ آ دی سب سے گھٹیا دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھ پرالی

الييم مسيبت اترى إين آپ كى مددلينا جا بتا بول -اس دوست نے كها: ميں تمهار بساتھ جاؤں گا جبال تم جاؤ كاور جبال تم

داخل ہو گے وہاں میں داخل ہوگا۔حضرت عبید فر ماتے ہیں: پس بہلا دوست اس کا مال ہے جس کواس نے اپنے گھر والوں میں چھوڑ

دیا ہے۔اس مال میں سے کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں گئی۔ دوسرا دوست اس کے اہل وخاندان ہے جواس کے ساتھ اس کی قبر تک

جاتے ہیں پھراس کوچھوڑ کرواپس آ جاتے ہیں۔ تیسرا دوست اس کے ممل ہیں جواس کے ساتھ ہیں جہاں وہ جائے گا اور اس کے

ساتھاندر جا کیں گے جہاں وہ داخل ہوں گے۔

( ٣٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشُّمُس مِنْ مَغُربها.

(٣١١٥٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہو ه ﴿ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك ﴾ كي تفير من فرماتے بين: سورج كاغروب کی چگہ ہے طلوع ہوتا۔

( ٣٦١٥١ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إنَّ الملَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا

أَحَلَّ فَاسْتَجِلُّوهُ ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ وَتَرَكَ من ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُجِلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهَا ، فَذَلِكَ عَفُوْ مِنَ اللهِ عَفَاهُ ، ثُمَّ يَتْلُوْ :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَسُأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣١١٥١) حضرت عبيد بن عمير بروايت ہوه كہتے ہيں كه بلا شبه الله تعالى في حلال كيا ہا ورحرام كيا ہے۔ پس جس چيز كوالله في حلال كيا ہے اور حرام كيا ہے۔ پس جس چيز كوالله في حلال كيا ہے تم اس كوحلال جانو اور جس چيز كوالله في حرام كيا ہے تم اس سے اجتناب كرو۔ اور ان ميں سے بعض چيز وں كوالله تعالى في جيور ويا ہے نه ان كوحرام قرار ويا ہے۔ يہ خدا كى طرف سے معافى ہے پھر آپ مرشيد في سے تعالى في حرام قرار ويا ہے۔ يہ خدا كى طرف سے معافى ہے پھر آپ مرشيد في سے آئر آ يت تك ۔ آئر آ يت تك ۔

( ٣٦١٥٢) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لله فِي الْعَبِدِ حَاجَة مَا كَانَتْ لِلْعَبْدِ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ.

(٣٦١٥٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كەاللەتغالى كوئھى بنده كى تب تك ضرورت رہتى ہے جب تك بنده خدا كى طرف حاجت مندر ہتاہے۔

( ٣٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتُو كَّفُونَ لِلْمَيِّتَ كَمَا يُتَلَقِّى الرَّاكِبُ يَسُّأَلُونَهُ ، فَإِذَا سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانْ مِمَّنْ قَدُّ مَاتَ ، فَيَقُولُ :أَلَمْ يَأْتِكُمْ ، فَيَقُولُونَ :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ.

(٣١١٥٣) حفرت عبيد بن عمير بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ بلاشبر قبروں والے بھى ميت كااس طرح استقبال كرتے ہيں جس طرح كى سوار كااستقبال كرتے ہيں كہ بلاشبر قبروں والے بھى ميت كااس طرح استقبال كيا جوا؟ جو طرح كى سوار كااستقبال كيا جا تا ہے۔ وہ اس سوال كرتے ہيں۔ تو بير ميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں۔ تو بير ميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں: إِنَّا لِلَيْهِ وَإِنَّا الِيْهِ وَاجْعُونَ۔ اس كواس كے تھكانہ ہاويہ كی طرف لے جايا گيا۔

( ٣٦١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكُ بُنُ مِغُولَ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ.

(٣١١٥٣) حفرت عبيد بن عمير، اپ والد ب روايت كرتے بين كه بينك قبركهتى ب-ابان آدم! تونے مير بيك كيا تيارى كى ہے؟ كيا تهميس به بات معلوم نيس ب كه بين فر بت كا گھر ہوں۔ تنها كى كا گھر ہوں۔ كيڑ مكورُ وں كا گھر ہوں؟ "
و ٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ نُوحٌ لَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ مِنْ قُومِهِ فَي خُونُوهُ حَتَّى يَبِحَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَي فِيقَ حِينَ يَفِيقُ وَهُو يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَهُو يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللهُ عَنْ مَعْرِت بيد بن عمير بيروايت ہوں كہتے بيل كه حضرت نوح كوا پي قوم ميں سے ايسے آدى سے بھی واسط پڑا كماس

نے آپ علایظا کا گلاگھونٹ دیا۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوافاقہ ہوا تو آپ یہ کہدرے تھے۔اے میرے پروردگار!میری قوم کومعاف کردے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔

( ٣٦١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْته يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيِّ : إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا أَصَابَهُمَ الْغَرَقُ ، قَالَ : وَكَانَتُ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، قَالَ : قَرَفَعْتُهُ إِلَى حَقْوِهًا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتُهُ إِلَى صَدْرِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعْتُهُ إِلَى ثَدْيِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : لَوْ كُنْت رَاحِمًا مِنْهُمْ أَحَدًا رَحِمُتَهَا ، يَعْنِي بِرَحْمَتِهَا الصَّبِيَّ.

(٣١١٥٦) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے كہ حضرت نوح كى قوم پر جب غرق كا سلاب آيا كہتے ہيں كه ان لوگوں كے ہمراہ ا ايك عورت تقى جس كے پاس بچەتھا۔ راوى كہتے ہيں: اس عورت نے بچه كو كمرتك او پراتھايا۔ جب پانى كمرتك پہنچا تو اس نے بچه كو اپنے سينة تك بلند كرليا پھر جب پانى سينه كو پہنچا تو اس نے بچه كوا ہے بہتان تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فر مايا: اگر ميں ان لوگوں ميں ہے كى پردم كرتا تو ميں اس عورت پردم كرتا ، يعنى اس كی طرف سے بچه پردم كی وجہ ہے۔

( ٢٦١٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أبى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشُدَهُ فِيهِ.

(٣٦١٥٧) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب اللہ تعالیٰ كى بندے كے ساتھ خير كاارادہ كرتا ہے تو اس كودين ميں تجھ عطا كرتا ہے اوراس كودين كى راہنمائى القائر تا ہے۔

( ٢٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ اِبْرَاهِيمَ ، يُفَالَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِنْت ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ وَالِدِى فَيُقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْك ، فَإِذَا أَلَحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُوَ صَبِّعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، فَيَظْيِبُ نَفْسُهُ عَنْهُ ، فَيُنْطَلَقُ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُنْطَلَقُ بِأَبِيهِ إِلَى النَّارِ.

(۱۵۸ س) حضرت عبید بن عمیر بے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علائلا کو قیامت کے دن کہا جائے گا۔ جنت کے دروازوں میں ہے۔ بس دروازوں میں ہے۔ بس دروازوں میں ہے۔ بس دروازوں میں ہے۔ بسی علی جائے گا۔ ہنت کے پروردگار! میر بے والد؟ حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا یہ تیر بے ساتھ والوں میں ہے ہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم سوال کرنے میں اصرار کریں گے تو ان ہے کہا جائے گا۔ اپنے والدکود کھو۔ راوی کہتے ہیں ہیں جب وہ دیکھیں گے تو وہ بجو بنا ہوگا۔ اس برحضرت ابراہیم کہتے ہیں ہیں جب وہ دیکھیں گے تو وہ بجو بنا ہوگا۔ اس برحضرت ابراہیم کہتے ہیں گئی جب کے اور حضرت ابراہیم جنت کی طرف لے جائے جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔

( ٣٦١٥٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :

يَجِيءُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُطُرُ رِمَاحُهُمْ وَسُيُوفُهُمْ دَمًّا ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : كَمَا أَنْتُمْ حَتَى تُحَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيُقُولُونَ : وَهَلْ أَعْطَيْتُمُونَا شَيْئًا تُحَاسِبُونَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا اللّهُ عَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلّا اللّهَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلّا اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّه

اَّکُوارُهُمُ الَّتِی هَاجَوُوا عَلَیْهَا ، قَالَ : فَیَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِحَمْسِ مِنَةِ عَام.
(٣٦١٥٩) حنرت مبیدین عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مہاجر فقراءاس حال میں آئیں گے کہ ان کے نیز ہاوران کی تلواریں خون نیکا رہی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا۔ تم اس حالت میں رہویہاں تک کہتم سے حساب لیاجائے۔ راوی کہتے ہیں وہ عرض کریں گے۔ کیا آپ نے ہمیں کچھ دیاہے کہ جس کا آپ حساب لیس گے؟ راوی کہتے ہیں

سماب ہو جائے۔ دودن ہے ہیں رہ مرن مریں سے دیا ہی ہے ہیں چھوری ہے جہ من مام پ سماب میں زادراہ رکھا تھا۔ پس اس معاملہ میں دیکھا جائے گا تو ان کے پاس صرف وہ برتن ہوں گے جن میں انہوں نے ہجرت کے سفر میں زادراہ رکھا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس بیلوگ جنت میں باقی لوگوں سے پانچ سوسال قبل داخل ہوں گے۔

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ كارے پس روايت ہوہ كہتے ہيں: اواب: ٥٥ آ دى (٣١١٢٠) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ كے بارے پس روايت ہوہ كہتے ہيں: اواب: ٥٥ آ دى

(۳۲۱۲۰) حضرت عبید بن عمیرے ﴿ إِنَّهُ تَحَانَ لِلْأَوَّ ابِینَ غَفُورًا ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: اواب: وہ آ دمی ہوتا ہے جوابیخ گناہوں کوخلوت میں یا دکرتا ہے اور پھران پراستغفار کرتا ہے۔ مصریح ہے ہوتا ہے موس سے میں یا ڈیسٹ سے دیکے سوجی سے دیوجوں کے دور دی جورد سے ان کا ک

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ أَصْحَابَ الْهِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِنَتْ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْحَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ مُجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ وَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ وَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَتُ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً فَا فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً فَا فَا خَوْمَ كُولَ كُولِكُوا جَمِيعًا.

(٣٦١٦١) حفزت عبيد بن عمير ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کااراد وفر مایا تو ان پ سمندر سے بیدا کردہ ابا بیلوں کے مثل پرندے بھیجے۔ان میں سے ہرا یک پرندے نے تین سفید وسیاہ پھر اٹھائے ہوئے تھے۔ دو پھراُس کے پنجوں میں اورا یک پھراس کی چونچ میں۔آپ جیشے فرماتے ہیں: پس یہ پرندےآئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان لفار سے سرار میں اور ایک پھراس کی جونچ میں۔آپ جیشے فرماتے ہیں: پس یہ پرندےآئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان

اصحاب الفیل کے سروں پرصف بنالی پھر چیخ ماری اورا پنی چونچوں اور پنجوں میں موجود پیھر وں کوگرادیا۔ جو پیھر بھی کسی آ دی کے سر پر گلتاوہ اس کی دہر سے باہر نکل آتا اور جسم کے جس حصہ پر بھی پڑتا دوسر ہے حصہ سے باہر آجا تا۔ راوی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شدید ہوابھیجی جو پیھروں پر مگی تو اس نے ( ان کی ) شدت کواورزیادہ کردیا پس وہ سارے لوگ بلاک ہو گئے۔

#### ( ٥١ ) خيثمة بن عبدِ الرّحمانِ رحمه الله

### خيثمه بن عبدالرحمٰن

( ٣٦١٦٢ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيثَمَة، قَالَ: كَانَ، يُقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: مَا غَلَينِي عَلَيْهِ ابْر آدَمَ فَكُنْ يَغْلِينِي عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَأْخُذَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَصْعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. (٣٢١٢٢) حضرت خيثمہ کے بارے مِن روايت ہے کہوہ کہا کرتے تھے شيطان کہتا ہے: آ دم کا بيٹا مجھ پرغالب آتا ہے ليکن تمن

چیزوں میں مجھ پر غالب نہیں آتا۔ بغیرت کے مال لے یاحق کے باوجود مال سے روکے یابغیرت کے مال کوکہیں لگائے۔

( ٣٦١٦٣ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : كَيْفَ يَغْلِبُنِي ابْنُ آدَمَ وَإِذَا رَضِىَ جِنْت حَتَّى أَكُونَ فِى قَلْبِهِ ، وَإِذَا غَضِبَ طِرْت حَتَّى أَكُونَ فِى رَأْسِهِ.

(هناد ۱۳۰۳ احمد ۱۳

(٣٦١٦٣) حفزت فيثمه كے بارے ميں روايت ہے وہ كہا كرتے تھے شيطان كہتا ہے: آ دم كا بيٹا مجھ پر كس طرح غلبہ پاسكتا ہے۔ جب وہ راضى ہوتا ہے تو ميں آتا ہوں يہاں تک كہ ميں اس كے دل ميں بيٹھ جاتا ہوں اور جب وہ غضبنا ك ہوتا ہے تو ميں اڑتا ہور يہاں تک كہ ميں اس كے ہر ميں آ جاتا ہوں۔

( ٣٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَيثَمَة يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلَ الْدَلْدَانَ \* كَانِهُ قَالَ مُنَادِهِ مُهَادِهِ \* ثَالَةً مِنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَيثُمَة يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَوْمِ مِنْ مِنْ الْمُعْتَ

الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ قَالَ :يُنَادِى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخُرُجُ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِنَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمِهِۥ ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ.

(٣٦١٦٣) حفرت اساعيل بن اني خالد سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ میں نے حضرت خيثمہ کو کہتے سنا ارشاد خداوندی ﴿ يَوْهُ يَجْعَلُ الْوِلْلَذَانَ شِيبًا ﴾ کے بارے میں فرمایا: قیامت کے دن آ واز دینے والا آ واز دے گا۔ جہنم کے مستحق باہر آ جا کیں ہر ہزا، میں سے نوسوننا نوے۔ پس اس بات کی وجہ سے بیج بوڑھے ہوجا کیں گے۔

( ٣٦١٦٥) حَلَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: دَعَانِى خَيْثَمَةُ، فَلَمَّا جِنْت إِذَا أَصْحَارُ الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ، فَحَقَّرُت نَفْسِى فَرَجَعْت، قَالَ: فَلَقِينِى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمُ تَجِءُ، قَالَ، فَلُقِينِى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمُ تَجِءُ، قَالَ، قُلْتُ : قَدْ جِنْت وَلَكِنُ قَدْ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعَمَائِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرُت نَفْسِى، قَالَ قَالَ، قُلْتُ وَلَكِ أَنْتُ وَاللهِ أَخَبُ إِلَى مِنْهُمُ ، قَالَ : وَكُنّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ بِالسَّلَةِ مِنْ تَحْتِ السَّرِيرِ ، وَقَالَ : كُلُوا وَاللهِ مَا أَشْتَهِيهِ ، وَلَا أَصْنَعُهُ إِلَّا لَكُمْ.

(٣١١٧٥) حفزت أعمش ،حفزت خيثمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كہ مجھے حفزت خيثمه نے بلايا۔ جب ميں

آیاتو کچھ دستاراورشال والےلوگ گھوڑوں پرآئے۔ میں نے اپنے کو حقیر سمجھااور واپس ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں پھراس کے بعد آپ کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو فرمایا بتمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں آئے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھالیکن میں نے دستاراورشال والےلوگ دیکھے جو گھوڑوں پرسوار تھے تو میں نے اپنے آپ کو حقیر جاتا۔ اس پر حضرت خیشمہ نے فرمایا: خدا کی تسم! تم مجھے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضرت خیشہ کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے تخت کے نیچے سے ایک تو کری نکا لتے اور فرماتے: کھاؤ، خداکی تسم! مجھے اس کی خواہش نہیں ہوتی لیکن میں بیتمہارے لیے تیار کرتا ہوں۔

( ٣٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ قَوْمُهُ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ يُؤْذُونَهِ ، وَلاَ أَدْخِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَذًى ، وَلَانَا أَبْغَضُ فِيهِمْ مِنَ وَلاَ وَاللهِ مَا طَلَمِنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحَاجَةٍ إِلاَّ قَضَيْتَهَا ، وَلاَ أَدْخِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَذًى ، وَلَانَا أَبْغَضُ فِيهِمْ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسُود ، وَلَمْ يَرَوْنَ ذَاكَ أَلَا إِنَّهُ وَاللهِ مَا يُحِبُّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا.

(٣٦١٦٢) حفرت اعمش ،حفرت خیشمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کدان کی قوم والے ان کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ نے فر مایا: پہلوگ بچھے تکلیف دیتے ہیں جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ خدا کی تیم !ان میں سے سی نے مجھے کوئی ضرورت مانگی ہو گر یہ کہ میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اور میں ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن (پھر بھی) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی بڑھ کرم بنونس ہوں۔ اور پہلوگ یہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ مگریہ بات ہے کہ بخدا کسی ایمان والے ہے بھی منافق محبت نہیں کرتا۔

(٣٦١٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبِ ، عَبُدُك الْمُؤْمِنُ تَزُوِى عَنْهُ الدُّنْيَا وَتُعَرِّضُهُ لِلْبَلَاءِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثَوَابِهِ ، فَإِذَا رَأُوا ثَوَابَهُ ، قَالُوا : يَا رَبِ، لَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبُدُك الْكَافِرُ تَزُوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبُسُطُ لَهُ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : عَبُدُك الْكَافِرُ تَزُوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبُسُطُ لَهُ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثُوابِه ، فَإِذَا رَأَوُا ثُوابِه ، قَالُوا : يَا رَبِّ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا .

(۱۱۷۷) حفرت خیشہ بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا: اب پروردگار! تیرے مومن بندہ بدہ ان دورہوگی جاور اس کومصائب کے لیے آ گے کردیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: اللہ تعالی نے (دوسرے) فرشتوں سے کہا: ان کومومن کا بدلہ دکھاؤ۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے مومن کا بدلہ دکھاؤ کہنے گئے: اب پروردگار! مومن کودنیا ہیں جوحالت بھی پہنچے ہاس کونقصان دہ نہیں ہے۔ راوی کہتے تھے: اورفرشتوں نے عرض کیا: اب پروردگار! تیرے کافر بندے سے مصائب دور ہو گئے اوراس کے لیے دنی کشادہ ہوگئی۔ راوی کہتے ہیں: حق تعالی نے فرشتوں سے کہا: ان کے لیے کافر کا بدلہ ظاہر کرو۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے کافر کا بدلہ دکھاتو کہنے لگا۔ اب پروردگار! کافرکودنیا ہیں جو بھی ملے اس کے لیے نفع مندنہیں ہے۔

( ٣٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَيَطُرُدُ بِالرَّجُلِ الشَّيْطَانَ مِنَ الآدُرِ . (ابن المبارك ٣٣١)

(٣٦١٧٨) حضرت خيثمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: بلاشبه الله تعالیٰ ایك آ دمی كی وجہ سے شیطان كوئنی گھروں سے دور

رر یے یں۔

( ٣٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَيْشَمَة ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةٍ فُقَرَاءِ قَوْمِهِ.

(٣٦١٦٩) حضرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کوان کی قوم کے فقراء کے مقبرہ میں دفن کیا جائے۔

( ٣٦١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طُلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَكَانَ رَجُلٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَغْنِي نَفْسَهُ.

(۳۷۱۷۰) حفرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے: میں ایک ایسے آ دمی کا مکان جانتا ہوں جو سال میں دو مرتبہ موت کی تمنا کرتا ہے۔میرا خیال یہ ہے کہ وہ خودکومراد لیتے تھے۔

( ٣٦١٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مِسْغَرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : طُوبَى لِلْمُؤْمِنِ كَيْفَ يُحْفَظُ فِي ذُرْيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(٣٦١٤١) حفرت خيثمه بروايت ہوہ كہتے ہيں كەمۇن كے ليے بثارت ہے كەاس كے بعداس كانسل كى مس طرح حفاظت كى حاتى ہے۔

﴿ ٣٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :مَا تَقْرَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِي التَّوْرَاةِ :يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

(٣ ١١٧٢) حضرت خيشمہ ہےروايت ہوہ كہتے ہيں كهتم لوگ قر آنِ مجيد ميں جو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كالفاظ پڑھتے ہوتو تورات ميں اس كى جگه يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ كالفاظ ہيں۔

# ( ٥٢ ) فِي ثوابِ التسبيحِ والحمدِ تبيح اورحمر ك ثواب كے بارے ميں

( ٣٦١٧٣ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَانْ أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلاَّ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَّذَ \* وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ

(٣٦١٤٣) حضرت ابو بريره بن في صدوايت بوه كتب بيل كه جناب رسول الله مَرْافِظَةُ في ارشاد فرمايا: "الريس سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهول توبيه مجه براس چيز سے زياده مجوب بجس پرسورج طلوع بوتا ب\_ ( ٣٦١٧٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْسَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

(٣١١٧٣) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه مِنْوَفِقِیَّةِ نے ارشاوفر مایا '' دو کلے ایسے ہیں جو

زبان بربلكي، ميزان مين بهارى اوررحمن كومبوب بين يعنى سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

( ٣٦١٧٥ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : لأَنْ أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِبرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١١٥٥) حضرت عبدالله بروايت بوه كتب بين كه بين الرسُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أُوراللَّهُ أَكْبَرُ كهون تويه جھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے كہ میں ان كی تعداد كے بقدرراو خدامین دینارخرج كروں۔

( ٣٦١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ ، قَالَ : هَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ وَلِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ كَيْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ كَيْمَا اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ كَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا طَابِعٌ مِنْ مِسْكٍ فَلَمْ تُكْسَرُ حَتَّى يُوّافِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦١٤٦) حضرت ثابت بنانی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ

( ٣٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ طَلُقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لأَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهَا حَيْلًا بَأَرْسَانِهَا.

(۱۷۷۷ ۳) حفرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بی کلمات کبول تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں ان کی تعداد کے بقدرلگام ملکے ہوئے گھوڑوں کو (راہ خدامیں ) بھیجوں۔

( ٣٦١٧٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ ، أَوْ تَسِيلَ مَعَهُ حِبَالُ الدُّنِيَا ذَهَبًا

(٣٦١٧٨) حضرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ مومن كے صحيفہ ميں خداكى حمد كى ايك تنتيج اس سے بہتر ہے كہ اس كے ساتھ

سونے کے پہاڑچنیں یا بہیں۔

( ٣٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ لَقُوحٍ صَفِيٌّ فِي عَامٍ أَزِبَةَ ، أَوَ قَالَ : لَزِبَةَ.

(٣ ١١٤٩) حفرت وليد، ابوالاحوص كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالاحوص كو كہتے سا۔ حاجت كى طلب میں ایک سبیج دود ه دالی منتخب اؤنمی سے بہتر ہے جوشدت والے سال میں مہیا ہو۔

( ٣٦١٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالٍ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبِّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ.

( ٣ ١١٨٠ ) حسرت مبيد فر مات ميں كريس چند تسبيحات كرلول يہ مجھے اس سے زياده محبوب ہے كہ ميں ان كى گنتی كے بقدر راو خدا

مین دینارخرچ کرول به

( ٣٦١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُرِ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: سَمِعْت مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ :صَلَّتْ عَلَيْهِ.

(٣١١٨١) حضرت مصعب بن سعد فرمات بين جب بنده سُبتحان الله كبتا بتو فرشة وبحمده كبت بين اورجب بنده

سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ كَبَاجِ وَفرشت اس كي ليرحمت كي دعاكرت بير ( ٣٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ،

قَالَ الْمَلَكُ : كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ،

كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اكْتُبُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟

فَيَقُولُ :اكْتُبْ لَهُ رَحْمَتِي كَبِيرًا . (٣١١٨٢) حفرت ابوسعيد بروايت بوه كتيم بي جب بنده الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا كَهَا بِقوفرشته كهمّا ب مين (اسكو) كيب

المحول؟ المدفر مات بين تم اس كوميرى كثير رحمت لكهواور جب بنده كبتا ب سُبْحَانَ الله كيثيرًا - تو فرشته كبتا بي مي كييكهول؟ الندفر مات بین تم اس کے لیے میری کثیر رحمت تکھو۔اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرا۔فرشتہ کہتا ہے میں کیے تکھوں؟ الله فرماتے بیں تم اس کے لیے میری بڑی رحمت تکھو۔

( ٣٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، غَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِئَآ تَسْبِيحَةٍ فَتَكُونَ لَهُ بِأَلْفٌ حَسَنَةٍ.

(٣١١٨٣) حضرت عمرو بن ميمون بروايت بوه كهتم بيل كدكياتم ميل كوكي ايك ال بات سے عاجز بے كدوه ايك سومرتبر

تسبیح برم ھے کہاں کے لیے ہزار نیکیاں ہوں۔

النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَكُو أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُوْآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْنًا يُجْزِءُ عن النَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ. النَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. اللهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. اللهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلهَ إِللهَ اللهُ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ مَنْ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالْعَالِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا عَوْلَ وَلا قُولَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا اللهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

كركيا كدوه قرآن سے كھنيس لے سكتا اوراس نے آب مَلِفَظَةً ہے كى الى چيز كا سوال كيا جوقرآن كى طرف سے كفايت كرجائے۔ آب مِنْفَظَةً نے اس كوكها: "تم كهو! سُنْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا وَقَهَ إِلاَّ بِاللهِ.

٣٦١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مسلم ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيجِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوْلاَ يُحِبُّ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوْلاَ يُحِبُّ أَخَدُكُمُ أَنْ لاَ يُزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَن شَىءٌ يُذَكِّرُ بِهِ.

(٣٦١٨٥) حفرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مَيَلَظُفَيْظَ نے ارشاد فرمايا: ''جولوگ ہيت خداوندي کی وجہ سے خدا کی تبیع جميد اور تبليل پڑھتے ہيں تو ان کی بيت بيجات عرش کے گردمنڈ لاتی رہتی ہيں۔ان تسبيحات کی شہد کی کھيوں کی طرح کی بعنبصنا ہٹ ہوتی ہے۔ بيا ہے پڑھنے والے کو ياد کرتی ہيں کيا تم ميں سے کوئی ايک بيد بات پندنہيں کرتا که رحمٰن

کے پاس کوئی چیز ہوجواس کوسلسل یا دکرتی رہے؟"

٣٦١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : سَفِعْتُ هَانِيءَ بْنُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِر ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِخْدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بِالنَّامِ فَإِنْهِن يَاتِين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلا تَعْفُلُنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ.

(٣٦١٨٦) حفرت يسيره ..... جو بجرت كرنے واليوں ميں ہے ايك تھيں ..... ہے روايت ہے۔ وہ كہتی ہيں كہ جناب رسول الله اَنْظَيَّةً نِهِ بميں ارشاد فرمايا: ' متم پرتسيج بمجمير اور تقذيس لازم ہے اورتم انگليوں كے ساتھ شار كرو۔ آپ مَانِظَیَّةً نے فرمایا: كيونكه بيہ انگلياں قيامت كے دن بلوائى جائيں گی اور پوچھی جائيں گی ۔ تم غافل نہ ہونا كہ پھر رحمت ہے بھلادی جاؤ۔

٣٦١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عُمَرَ الصينى ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْآغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلاَ نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلاَ نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ

سَبَقَكُمْ ، وَلَا يُدْرِكُكُمْ مَنُ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِى تَعْمَلُونَ بِهِ : تُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبُّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلُّ صَلاقٍ.

(٣٦١٨٧) حضرت ابوالدرداء رفي فن سروايت بوه كهتيم بي ميں نے عرض كيا: يارسول الله مَتَرَفَّقَ فَإِ غَي لوگ تو اجر لے گئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ای طرح نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روز پے رکھتے ہیں وہ بھی روز پے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم حج

كرتے بيں وہ بھى يول بى مج كرتے بيں اور وہ صدقہ بھى كرتے بيں جبكہ بميں صدقه كرنے كو بچھنيں ملتا۔ راوى كہتے ہيں:

آب فَرْ الْفَصْحَةِ فَ ارشاد فر مايا: "كيا مين تمهيل كوكى الى چيز نه بتا دول كه جبتم اس كوكروتو تم خود پرسبقت كرنے والے كو پالواور تمبارے بعد والے تمہیں نہ پاسکیں گے گراُسی عمل کے ذریعہ جوتم نے کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور تينتيس مرتبهالحمد لتداور چونتيس مرتبها للدا كبريزها كروبه

( ٣٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ.

( ٣١٨٨ ) حضرت ابوالدرداء تزايز بھي جناب نبي كريم مِلِّنَفِيْجَ ہے ايسي بي روايت كرتے ہيں۔

( ٣٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لْأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عِذَّتَهُنَّ ذَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٦١٨٩) حضرت بلال بن بياف ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فر مايا: ميں چندتسبيجات ہڑھاوں يہ مجھے اس

ے زیادہ پند ہے کہ میں ان کی تعداد کے بقدرراہ ضدامیں دیارخرچ کروں۔

( ٣٦١٩ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِتٌى بْنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ

يَحْيَى بْنِ يَغْمُرُ ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدَّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِكُلِّ تُسبيحةِ صَدَقَةً.

( ٣١٩٠ ) حضرت ابوذر، جناب ني كريم مُؤْفِي الصحيح عند من كرت بين كدآب مُؤْفِي فَعْ فَارشُ وفر مايا: برتبيج كي بدله من صدقه

( ٣٦١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيوِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخيِرُك بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبِرْنِي بِأَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُّ الْكَلَامُ الَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٣ ٦١٤١) حضرت ابوذ رجن تن سروايت بوه كتب بيل كه جناب رسول الله مَنْ الله عَنْ مَحْد عَرْ مايا: كيا مين تهميس خدا تعالى كا

محبوب ترین کلام نه بتاؤں؟" ابوذر مزافظ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مِرْفِظْتُ اِنْ کیوں نہیں۔ آپ مجھے خدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام بتادیں۔ آپ مَانْفَقَعَ أَنْ فرمایا: خدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام سجان الله و بحمد ہ ہے۔

( ٣٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إنَّ مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ سُبْحَةَ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْعَمَلِ التَّجْدِيفَ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ،

قَالَ :تَسْبِيحُ الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ :يَكُونُ الْقَوْمُ بِخَيْرِ فَإِذَا سُنِلُوا ، قَالُوا :بشُرٌّ.

(٣٦١٩٢) حضرت كعب بروايت بوه كہتے ہيں كما عمال ميں سے بہترين عمل سبحة الحديث ہاورا عمال ميں سے بدترين عمل تجدیف ہے۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! سبحة الحدیث کیا ہے؟ آپ پریٹیوٹ نے فرمایا: آ دمی تہیج کرے جبکہ

باتی لوگ با تیں کررہے ہوں۔راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا:تجدیف کیا ہے؟ آپ پاٹھیٹے نے فرمایا: لوگ خیر کے ساتھ ہول کیکن جب سوال کیا جائے تو شرکا جواب دیں۔

( ٣٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَسَكَّتَ سَكْنَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ أَصَبْت بِسَكْتَتِي هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، قَالَ :قُلُنَا ، وَمَا أَصَبْت ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٦١٩٣) حفزت معيد بن ميتب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم حضزت معد بن مالك كے پاس تھے پھروہ ايك لمحه خاموش رہاور پھر کہنے لگے محقیق میں نے اپنی اس خاموثی میں وہ کچھ یالیا ہے جس کونیل اور فرات سیراب کرتے ہیں۔راوی کہتے ہیں جم نِ كَهَا: آ بِ لُوكِيا لِلا بِ؟ انهول نِ فرمايا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبَرُ .

### ( ٥٣ ) ما جاء فِي فضلِ ذِكْرِ اللهِ

### ذ كرالله كي فضيلت مين جوروايات بين

( ٣٦١٩٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إلا أن تَضْرِبُ بِسَيْفِكَ حُتَّى يَنْقَطِعَ ، ثُمَّ تَضُرِبُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَلَاثًا.

(٣١١٩٣) حضرت معاذين جبل بروايت بوه كتبة بين كدجنا برسول الله مَلِينْ اللهُ عَارشاد فرمايا: "ابن آ دم كاكو كي عمل ذكر

الله عبر وكراس كوآ ك سے نجات دين والانهيں ب\_اوگول نے كہا: مارسول الله مُؤَفِّفَةَ أِنه بى جباد فى سبيل الله؟ آپ مِؤْفِينَا

نے فر مایا:'' نہ ہی جہاد فی سمبیل اللہ ۔گریہ کہ توا پنی تلوار سے مارتار ہے یہاں تک کدوہ ٹوٹ جائے۔ پھرتو ( دوسری تلوار ) مارتار ہے یُہَاں تک کہ وہ بھی ٹوٹ جائے ۔ تین مرتبہ یہ بات فر مائی ۔

( ٣٦١٩٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، ذِكْرُ اللهِ اللهُ وَاعْطَاء النَّمَا اللهُ وَاعْطَاء النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ الشَّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَتَّحا. (٣٧١٩٥) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ منج وشام خدا کا ذکر کرنا ، راو خدا میں تلواریں توڑنے اور ڈھیروں

( 1940 مع ) مطرت محبدالله بن ممر و سے روایت ہے وہ ہے این کہن وسلم حدا ہو سرسرما اراؤ حدایاں موارین و رہے اور دیبرور مال دینے سے بہتر ہے۔

( ٣٦١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِهِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ مُعَافٍ، قَالَ: لَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

ر ۱۱۹۲) حضرت معاذ ہوائی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گر میں خدا کا ذکر صبح کے طلوع شمس تک کروں تو یہ بات مجھے اس سے

زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے طلوع آفتا ب تک عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کرراہ خدا میں حملہ کرتار ہوں۔ پرین میں ویر مجروع ویں میں دو ویز دیں ہے جات کا دیاجہ کا میں دیجہ اور میں میں دیاجہ میں

( ٣٦١٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْطِى انْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ آخَرُ يَقُوزُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ ، لرَأَيْتُ أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(٣٦١٩٧) حفزت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگر ایک آ دمی اس حال میں رات گزارے کہ راہِ خدا میں سونا خیرات کرے اور دوسرا آ دمی اس حال میں رات گزارے کہ قر آن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو میرا خیال میہ ہے کہ خدا کو یاد

کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ أَبِي الْوَازِعِ ، جَابِرِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرٌ يُغْطِيهَا وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ كَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَ.

(٣٦١٩٨) حضرت ابوبرزہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گردوآ دمیوں میں ہے ایک اپنی جھولی میں دینارڈ ال کردے رہا ہوادر دوسرا خدا کاذ کر کررہا ہوتو ذکر خدا کرنے والا افضل ہے۔

رُومُرَاطُدُا وَدَرُكُرُومُ رَصُورُ وَكُورُ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ﴿ عَنْ أَبِى جَفْفَرٍ ﴾ قَالَ :مَا مِنْ شِيمَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الشُّكُو وَالذَّكُورِ.

(٣١١٩٩) حَفرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشکر اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی عادت محبوب نہیں ہے۔

( ٣٦٢.) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَيني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللّهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضُعَكُونَ. "

(۱۲۷۰۰) حضرت ابوالدرداء وفات کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: جن لوگوں کی زبانیں ذکر خدا ہے تر رہتی ہیں وہ

جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سکرار ہے ہوں گے۔

( ٣٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ بَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُوٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كُثْرَتْ ، فَٱنْبِنْنِى مِنْهَا بِمَا اَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا مِنْ ذِكْوِ اللهِ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے عرض کیا: یا رسول الله مَالِنَفَظَةً اِ بِشک اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتادیں جس سے میں جمٹ جاؤں۔ آپ مِرْافظَظَةً نے فرمایا: ''تمہاری زبان بمیشد ذکر خدا سے تروننی جا ہے۔

( ٣٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :أَنِيرُوا بِذِكْرِ اللهِ وَاجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ جُزْءًا.

(٣٦٢٠٢) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ذکر خدا سے نور پکڑواور اپنے گھروں کے لیے اپنی نمازوں میں سے حصد بناؤ۔

( ٣٦٢.٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرَوُنَ بُيُّوتَ أَهْلِ الذَّكْرِ تُضِيءٌ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ الْكُوَاكِبُ لَأَهْلِ الأَرْضِ.

(٣٧٢٠٣) حضرت ابو ہریرہ والنوں ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل ساء کے لیے اہل ذکر کے گھر اس طرح حمیکتے ہیں جیے اہٰں زمین کے لیے ستارے حمیکتے ہیں۔

( ٣٦٢.٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَخْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ لَكَانَ هَذَا أَغْظَمَ ، أَوْ أَفْضَلَ أَجْرًا ، يَعْنِي الذَّاكِرَ.

(۳۶۱۹ ۴۷) حضرت سعید بن مستب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے ارشاد فرمایا: اگر دوآ دمی ہوں ان میں ہے ایک راہ خدامیں گھوڑے پرسوار حملہ کرر ہا ہواور دوسرااللہ کا ذکر کرر ہا ہوتو یہذا کراجر کے اعتبار سے افضل اور بڑھیا ہوگا۔

( ٣٦٢.٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قِيلَ لَأَبِى الدَّرُدَاءِ : إِنَّ أَبَا سعد بن مُنْبَهٍ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِنَةَ مُحَرَّرٍ ، قَالَ : أَمَا أَنَّ مِنَةَ مُحَرَّرٍ فِى مَالِ رَجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إِيمَانٌ مَلْزُومٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَا يَزَالُ لِسَانُك رَطُبًا مِنُّ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۲۲۰۵) حضرت سالم بن ابی البعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رقیانیڈ سے کہا گیا کہ حضرت ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آزاد کیے ہیں۔حضرت نے فر مایا: خبر دار! کسی ایک آدمی کے مال میں سوآزاد ہوتا بڑی بات ہے لیکن کیا میں متہبیں اس سے بھی افضل بات نہ بتاؤں؟ رات، دن ایمان سے جمٹارہ۔اور تیری زبان خدا کے ذکر ہے سلسل تر رہے۔

( ٣٦٢.٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاقٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(٣٦٢٠٦) حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کادل ذکر کرتا ہے تب تک آ دمی نماز میں ہوتا ہے اگر چہ

یہ آ دمی بازار میں ہواورا گراس کے ہونٹ بھی حرکت کریں تو بیاورا چھا ہے۔

( ٣٦٢.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ.

(٣١٢٠٤) حفرت معاذ بن جبل بروايت بوه كت بين كرآب مُؤْفِقَةً في مُؤْفِقَةً في فرمايا: "جوآ دى اس بات كو پسندكر يكوه جنت

كَ بِاغْ مِن هِرِ فَوَاسَ كُورْ كُرَاللَّهُ كُثْرَت سَكِرَنا چَاہِ۔ (٣٦٢.٨٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا ذَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاقٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ. صَلَاقٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ.

(٣٦٢٠٨) حفرت مروق بروایت ہوہ کتے ہیں کہ جب تک آ دی کاول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اگر چدوہ

بازار میں ہو۔

( ٣٦٢.٩ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْعَبْدُ مَا ذَكَرَ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَّلَاةٍ.

(٣٦٢٠٩) حضرت ابوعبيده سے روايت ہوه كہتے ہيں كه بنده جب تك ذكركرتا بيتو وه نماز ميں موتا ہے۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ رَبِيع بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۲۲۱۰) حضرت عبدالله بن مسعود را الله و ایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی دس مرتبہ بیکلمات کہتا ہے: لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله المحمد و ہوعلی کل شیء قدیر توبیاس کے لیے چار غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ راوی کے خیال میں آپ نے بیجی کہا تھا۔ حضرت اساعیل علایتلا کی اولا دے۔

( ٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنَّ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ . (٣٩٢١١) حضرت براء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِئلِفَظِیَقِ نے ارشاد فرمایا: جوِّحف لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله الحمد و ہوعلی کل ثی ءقد مریکے توبیکلمات کہناا کیٹ فلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَال ، عَنْ أَم الذَّرُدَاءِ ، قَالَت : مَنْ قَالَ مِنَةَ مَرَّةٍ غُدُوةً ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَرَّةٍ غُدُوةً ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلَا إِلَهُ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

( ٣٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سُوَيْد بُنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لاَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَاتَلُنَ عَنْ قَائِلِهِنَّ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(٣٦٢١٣) حضرت سويد بن جهل بروايت بوه كہتے ہيں كہ جو تحض عصر كے بعد لا الدالا الله ، له الملك وله الحمد و بوعلى كل ثى ، قد ير كبر كا توبيكلمات اپنے كہنے والے كے ليے كل تك جھكڑتے رہيں گے۔

( ٣٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بُنِ جُهَيْلِ ، عَنْ سُوَيْد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَخُوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(٣١٢١٣) خفرت مسلم مولی سوید بن جھیل ہے بھی الی حدیث منقول ہے۔

( ٣٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنصارى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الأَنْ وَكُدَهُ لِهُ سَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، أَوْ كَعِدْلِ رَقَبِهٍ . أَوْ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ .

( ٢٦٢٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثِنى تَعْلَبُهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَاصِ ، قَالَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقَّ ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يَلْتَقِيَا فِي طَرِيقٍ لكَانَ الَّذِي يَذْكُرُ اللّهَ (٣٦٢١٦) حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہوہ کہتے ہیں کداگر دوآ دمی ہوں۔ان میں سے ایک مشرق کی جانب سے آئے اور دوسرا خدا سے آئے اور دوسرا خدا کے ایش سونا ہو۔ جووہ حقدار جگہ پرخرج کرتا آئے اور دوسرا خدا کا ذکر کرتا رہے۔ یہاں تک کہ بید دونوں راستہ میں مل جائیں توان دونوں میں افضل وہ ہوگا جواللہ کا ذکر کررہا ہے۔

( ٣٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ لَيْبَاهِى بِمَجْلِينِكُمْ أَهْلَ السَّمَاءِ.

(٣٩٢١٤) حَفرت عَبداً لرَحْن بن ما بط صروايت بوه كَتِ بين كَه جنا برسول الله عَرَفَقَ فَعْ كوا يك علقه كي طرف لے جايا گيا جوالله كا ذكر كرر ب تق ـ تو آ پ يَؤْفَقَ فَعْ ارشا وفر مايا: ' ب شك الله تعالى ، تمهارى مجلس كي وجه ابل آ مان پرفخر كرر به بين ـ (٢٦٢٨) حَدَّثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ السَّامِينِ : لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهُ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْفَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ عَنِي مَنْ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَ لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْفَدَاةَ إِلَى أَنْ تَطُلُع الشَّمْسُ ، وَ لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مَنْ حِينٍ يُصَلُّونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَ لأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّهَ مِنْ حِينٍ يُصَلُّونَ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، وَ لأَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى تَغُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَنْ الْمُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ الْمَاسِلِ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ الْمَاسِلِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ الْمَاسِلُ عَلَى الْمُ الْعُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْمُونَ عَلَى الْمَوْنَ عَلَى الْمُولَى الْمُونَ عَلَى الْمُعْنِ الْمُعْرَالِ اللهِ الْمُؤْمِنَ عَلَى مُنْ الْمُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعْمَلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ ال

(۳۱۲۱۸) حفرت محمد بن ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے لوگوں میں ہوں جو سے کی نماز پڑھنے سے لے کر طلوع آفاب تک اللہ کاذکر کریں تو مجھے سے بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں گھوڑوں کی پشت پر ہوں اور طلوع آفاب تک راہ خدا اس سے زیادہ ہوں ۔ اور اگر میں ایسے لوگوں میں ہوں جو عصر کی نماز پڑھنے سے لے کرغروب آفاب تک راہ خدا آفاب تک راہ خدا میں جہاد کر کریں تو مجھے بیعبات اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کرغروب آفاب تک راہ خدا میں جہاد کروں۔

# ( ۵۶ ) فِی کثرةِ الاِستِغفارِ والتوبةِ توبهاوراستغفار کی کثرت کے بارے میں

( ٣٦٢١٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِنْةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٣١٩) حضرت ابو ہریرہ ڈکائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتاب رسول اللہ مُرَائِشَیَکَۃُ نے ارشادفر مایا:''میں ہردن اللہ تعالیٰ سے سومر تبہتو ہاوراستغفار کرتا ہوں۔ ( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِنْةَ مَرَّةٍ.

(٣٩٢٧) حضرت ابن عمر ولا تفقه حديث بيان كرتے ہيں كه جناب رسول الله مَنْ النَّفَظَةَ نے ارشاد فر مايا: ''ا بے لوگو! اپنے پرورد گارے تو به كرو \_ كيونكه ميں بھى اس سے ايك دن سومر تبدتو به كرتا ہوں -

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيّْعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرُ لِى وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢) حضرت ابن عمر و التي بي روايت بوه كتب بين كه اگر جناب رسول الله فيؤه في ايك بى مجلس مين به بات شارك جاتى كه آب مؤهف في فرمات سے "ال مير بري پروردگار! تو مجھ معاف كرد ب اور ميرى توبة بول فرما - بيتك تو توبة بول كرنے والا ،معاف كرنے والا ب توبيسوم تبثار بوتى -

( ٣٦٢٢) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : حَلَّثِنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ تُبُ عَلَىَّ وَاغْفِرْ لِى إنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ مِنْهَ مَرَّةٍ.
التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنْهَ مَرَّةٍ.

( ٣٦٢٢٣ ) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِى الْحُرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : مَا أَصْبَحْت غَدَاةً قَطُّ إِلّاً اسْتَغْفِرْتِ اللّهَ فِيهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣١٢٢٣) حضرت سعيد بن الى برده، النه والد، النه وادا سروايت كرت بين كدانهول في فرمايا: بهم بين به بين به بين كه الله بين كم سرول الله و الله بين ال

﴿٣٩٢٢٣) حفرت عبدالله بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابوالدرداء روائٹو فرمایا کرتے تھے۔خوشخبری ہے اس آ دی کے لیے جس کے محیفہ میں کچھاستغفار پایا جائے۔ ( ٣٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يَعُدُ. (ترمذي ٣٥٣٧ـ احمد ١٣٢)

(٣٩٢٢٥) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اُلله مَثَرِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: "بیشک الله تعالی اپنے بندہ کی توبہ تب تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دوبارہ نہیں کرتا۔

( ٣٦٢٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُوْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَازِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَةً مَرَّةٍ. (٣٦٢٢٢) حضرت حذيف سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہن نے جناب ني كريم مَ إِنْ اَنْ عَلَى ثَانِ كَا يَتُ كَا يَتُ كَا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَقُ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(٣٦٢٢٧) حضرت ابوسَعيد خدری سے روايت ہے وہ كَبَّے ہيں كہ جو شخص أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَتَّى الْقَيَّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِاخْ مرتبه كہمّا ہے تواس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔اگر چِداس كے كناه سمندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

# ( ٥٥ ) كلام عمر بن عبدِ العزيز

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كاكلام

( ٣٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ بِخُنَاصِرَة فَسَمِعْنه يَقُولُ :أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ.

(۳۹۲۲۸) حفزت علی بن زید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مقامِ خناصرہ میں حفزت عمر بن عبدالعزیز کوخطبہ دیتے سا۔ چنانچہ میں نے آپ کو کہتے سنا بہترین عبادت فرائض کی اوائیگی ہےاور حرام چیز وں سے اجتناب ہے۔

( ٣٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَزْهَرَ بَيَّاعِ الْخُمُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَة يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَرُقُو عٌ.

(٣٦٢٩) حفرت از ہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔انہوں نے پیوند لگی قبیص پہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُوَ نَاجِلُ الْجِسْمِ يَخَطُّبُ كَمَا كَانَ يَخُطُّبُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغُفِرَ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَأَقُوامٍ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا وَضَعَهَا اللَّهُ فِي رِقَابِهِمْ وَكَتَبَهَا عَلَيْهِمْ.

( ۳۱۲۳۰) حفزت عمر بن الولید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز ایک جمعہ کو با برتشریف لائے ۔۔۔۔ آپ کا جسم بہت کمزور تھا ۔۔۔۔ آپ خطبہ دیتے تھے۔ پھر فر مایا: اے لوگو! تم میں سے جو اچھا کام کر ہے تو اس کو اللہ کے تھے۔ پھر فر مایا: اے لوگو! تم میں سے جو برا کام کر ہے تو اس کو اللہ سے معافی مانگی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات الازی ہے کہ وہ اعمال کریں اور اللہ ان اعمال کو ان کی گردنوں پر رکھ دے اور ان اعمال کو ان لوگوں پر لکھ دے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعرف ، فَقَالَ :رَأَيْت عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، وَذَكَرَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ :غَنْظٌ لَيْسَ كَالْغَنْظِ وَكَظٌّ لَيْسَ كَالْكَظِّ.

(٣٦٢٣) حضرت معرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام عرفہ میں ویکھا و داوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور ان پر دوسبز کپڑے تھے۔ آپ میٹیا نے موت کا ذکر کیا تو فر مایا: وہ بخت تکلیف ہے کیا نام سخت تکا بیف می افر جمہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ بخت غم ہے کیکن عام سخت غمول کی طرح نہیں ہے۔

( ٣٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَرَى ، أَنَّهُ أَشَدُّ حَوُفًا لِلَهِ مِنْ عُسَرَ بْنِ عَبْلِهِ الْعَزِيزِ.

(٣٩٢٣٢) حضرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشید سے زیادہ خوف خداہ الا کوئی'۔ آ دمی نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيد ، فَأَنْضَيْتُمَ الظَّهْرَ وَأَخْلَقُتُمَ الشَّابِ ، وَكَبْسَ السَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ رَاحِلَتُهُ ، وَلَكِنَّ السَّعِيدَ مَنْ تُقُبِّلَ مِنْهُ.

(٣٦٢٣٣) حضرت يکيٰ بن سعيد سے روايت ہے وہ کہتے ہيں مجھے بيہ بات پینجی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متا م ہو نه میں لوگوں کو خطبدار شادفر مایا۔ کہا:ا بےلوگو!تم دوراور قریب ہے آئے ہو، چنانچہتم نے جانو ربھی لاغر کردیے ہیں اور کپڑ ہیتمی پرائے کر لیے ہیں لیکن خوش بخت وہ آ دی نہیں ہے جس کی سواری آئے نکل گئی بلکہ خوش بخت وہ ہے جس کی قبولیت ہوگئی۔

( ٢٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :ذِكْرُ النَّعَمِ شُكْرُهَا.

(٣٦٢٣٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت بوه كيتر بين العمول كاذكركر تابهي ان كاشكر ب

( ٣٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وثيابه فِيمَا بَيْنَ الْكَفْبِ وَالشِّرَاكِ.

(٣٦٢٣٥) حضرت عمر و بن مهاجر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قمیص اور آپ کے کپڑ نے نخنوں اور تسمہ باند ھنے کی جگہ کے درمیان تھے۔

( ٣٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ

أَحَبِّ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْقَصْدَ فِي الْجِلَّةِ ، وَالْعَفُوَ فِي الْمَقْدِرَةِ ، وَالرَّفْقَ فِي الْوِلَايَةِ ، وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي الدُّنيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بندہ کے ساتھ دنیا میں زمی کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ زمی کریں گے۔

( ٣٦٢٣٧ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَصْلِحُ ، نُ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٢٣٤) حفرت عبيد بن عبد الملك بروايت بوه كہتے ہيں كەحفرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے:اب الله!اس

آ دمی کو درست کر دے جس کی درستگی میں اُمت محمد سی درشتگی ہے۔اوراےاللہ!اس آ دمی کو ہلاک کردے جس کی ہلا کت میں اُمت محمد بیرکی درشتگی ہے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا

بَعَرَفَةَ وَهُوَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَعْنِي يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إِحْسَانًا ، وَرَاجِعُ

بِعَرَفَهُ وَهُو يَدَعُو وَهُو يَقُولُ بِأَصْبِعِهِ هَكَدًا ، يُعَنِّى يَشِيرُ بِهَا ؛اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ بِمُسِينِهِمُ إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرٌ إصْبَعَهُ :اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِك.

(٣٦٢٣٨) حفرت عبيد بن عبد الملك برواّيت ب-وه كهتم بي كه مجھاس آ دمي نے بتايا جس نے حضرت عمر بن عبد العزيز كو

ر ۱۸۸۸ مرف میں وقوف کرتے دیکھا تھا اور آپ پر بیٹیا دعا کررہ تھے۔اور آپ اپنی انگل سے یوں اشارہ کررہ تھے۔اے اللہ!اُمت

مقام طرکہ یں وبوٹ سرے دیکھا ھا اورا پ جونی اور کا سروہے سے۔ اور اپ پی اس سے یوں سمارہ کررہ ہے۔ اسے ملد اوس محد محد مِنَوَ اَنْفَظَةً اِ کے ساتھ اچھا کی کرنے واٹ کے کا چھا کی کواور زیادہ کر اور اُمت محمد مِنَوْفَظَةَ کے ساتھ برائی کرنے والے کوتو ہے کی طرف

پھیردے پھرآپ ولٹھانے اپنی انگلی کو پھیرا۔اے اللہ!اورتوان کے پیچیے سے اپنی رحمت کا احاط فرمالے۔

( ٣٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بُنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُزُ

٣٠) حالت على بن تعبير أيا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا يَمْنَعُك أَنْ تمضى لِلَّذِي تُرِيدٌ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَ

أُبَالِى لَوْ غَلَتْ بِى وَبِكَ فِيهِ الْقُدُورُ ، قَالَ : وَحَقَّ هَذَا مِنْكَ يَا بُنَىّ ، قَالَ : نَعَمْ وَاللهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ لِي مِنْ ذُرِّيَتِى مَنْ يُعِينُنِى عَلَى أَمْرِ رَبِّى ، يَا بُنَى ، لَوْ بَكَهْت النَّاسَ بِالَّذِى تَقُولُ لَمْ آمَنُ أَنْ يُنْكِرُ وهَا ، فَإِذَا أَنْكُرُوهَا لَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنَ السَّيْفِ ، وَلَا خَيْرٌ فِى خَيْرٍ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالسَّيْفِ ، يَا بُنَى ، إنِّى أُرَوِّضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ ، فَإِنْ يَظُلُ بِى عُمْرٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْئًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَى مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الذِى أُرِيدُ.

الَّذِى أُرِيدُ.

(۳۹۲۳۹) حفرت نافع بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمر نے حفرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا: اے امیر المومنین!

آپ کواپن ارادہ کے پورے کرنے سے کیا شے رکاوٹ ہے۔ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھاس بات ک کوئی پروانہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ذریعہ بانڈیاں اُبلیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات تیری طرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: تی ہاں، خدا کی قتم! آپ ویشیز نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری ضرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: تی ہاں، خدا کی قتم! آپ ویشیز نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری نسل میں ایس اوگ بیدا فرمائے جو تھم خداوندی میں میری معاونت کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے! اگر میں یہ بات جو تم نے کہی ہے۔ لوگوں کے پاس اچا تک لے کرآتا تا تو ان کی طرف سے اس بات کے انکار سے ججھے امن نہیں تھا۔ پھر جب وہ انکار کرتے تو میرے لیے کھوار کے ذریعہ آئے۔ اے میرے بیٹے! میں لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آنے والی اوفی کو تا ہو کرنے کی طرح کا معاملہ کرد ہا ہوں۔ چنا نچھا گرمیری عربی ہوئی تو جھے امید ہے لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آنے والی اوفی کو تو کرنے کی طرح کا معاملہ کرد ہا ہوں۔ چنا نچھا گرمیری عربی ہوئی تو جھے امید ہے

كالله تعالى مرك ليكى چيزكونا فذكرد كا اوراگر محى پرموت نے حمله كرديا تو بحى الله تعالى مرك اراده كوجائت بيل. ( ٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَكِيمٍ ، قَالَ : غَضِبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، و كَانَتُ فِيهِ حِدَةٌ ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأُوهُ فَدُ سَكَنَ غَضَبُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ فِيه ، وَمَا وَلاَّك قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ فِيه ، وَمَا وَلاَّك اللَّهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَضَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا اللّهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَضَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا

عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : مَا يُغْنِى عَنِّى سَعَةُ جَوْفِى إِنْ لَهُ أُرَدِّهُ فِيهِ الْغَضَبَ حَتَى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَى ۚ أَكُرَهُهُ.

(٣٦٢٣٠) حفرت اساعيل بن عبدالحكيم بروايت ہوہ كہتے ہيں كدا يك دن حضرت عمر بن عبدالعزيز كوخصة يا اوران كا غصر شديد مو گيا اوران ميں چھتيزى بھی تھی۔ آپ كا بيٹا عبدالملك موجود تھا۔ چنا نچ جب اس نے آپ كوديكھا كه آپ كا خصة شذا ہو گيا ہواك نے كہا: اے اميرالمونين! آپ، اپنے او پر خداكی نعت كی قدركريں اور جس جگه الله تعالى نے آپ كوركھا ہے آپ اى جگه رہيں۔ الله تعالى نے آپ كوجو كومت كا اختيار ديا ہے تو بندوں كے معاملہ ميں آپ كا غصة جہال تك پہنچا تھا آپ كواس كا اختيار نبيں

ر ہیں۔اللہ تعالی نے آپ لوجو حکومت کا ختیار دیا ہے تو بندوں کے معاملہ میں آپ کا غصہ جہاں تک پہنچا تھا آپ کواس کا ختیار ہیں جومیں دیکھتا ہوں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا:تم نے کیسے یہ بات کہی؟ چنانچ عبدالملک نے بات دہرائی۔حضرت عمر نے پوچھا:اے عبدالملک! تمہیں غصر نہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا:میری اس وسعت قلبی کا کیا فائدہ؟ اگر میں اپنے غصہ کو واپس نہ کروں

تا كەاس كى دجەسے كوئى ئاپىندىيە ەبات ظاہر نە بو؟ "

( ٣٦٢٤١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدُ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ-وَأَمَرَانِهِمْ عِدْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاك كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ \*

واهرابِهِم عِنْ صَارِيهِم عَلَى الْمَبِي عَلَى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ

آ خرت کے مل کے دنیا کو تلاش کرتے ہیں اور پھھ قصہ گولوگوں نے جناب نبی کریم میر فیضی کا فیرح اپنے خلفاءاورامراء پر درو دہیجے۔ کی بدعت نکال لی ہے۔ پس جب تمہارے پاس میرایہ خط آئے تو تو لوگوں کو حکم دے کہ وہ جناب نبی کریم میر فیضی کی اور دیگر انہیاء ہ

در درجیجیں۔اور عام مسلمان لوگوں کے لیے دعا ہےاوران کےعلاوہ کوچھوڑ دیں۔ میں میں مصرف میں مصرف میں میں میں میں اور اس کے علاوہ کوچھوڑ دیں۔

( ٣٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَعَاضَهُ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ صَبْرًا إِلَّا كَانَ الَّذِى عَاضَهُ خَيْرًا مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ.

( ۳ ۱۲۴۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر بھی نعمت کرتا ہے پھراس کواس آ دمی ہے واپس لے لیۃ

ر میں ہے واپس لیتا ہے اس کوصبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جوصبر دیا ہوتا ہے وہ واپس لی ہو کی نعمت ۔۔۔

بہتر ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مَوْهَب ، عَنْ صَالِح بْنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ : بَيْنَهَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْر

الْعَزِيزِ بِالسُّوَيُدَاءِ فَأَذَّنْتَ لِلْعِشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكُّعَتُ الْعَنْقِ بَصَلَّى رَكُّعَتُ خَفِيفَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَاخْتَبَى ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا وَيَقُوا ، كُلَّمَا مَرَّ بِآيَةِ تَخُوِيفٍ تَضَرَّعَ خَفِيفَ تَضَرَّعَ

وَكُلَّمَا مَرَّ بِآلِيةِ رَخْمَةٍ دَعَا حَتَى أَذَّنْتُ لِلْفَجُرِ.

(٣١٢٨٣) حضرت صالح بن سعيد مؤذن بروايت ب- وه كهت بي كديس حضرت عمر بن عبد العزيز ويتطية كم جمراه مقا

سویداء میں تھا۔ چنانچیمیں نے عشاء کی اذان دی اورانہوں نے نماز ادا کی کچرمحل میں چلے گئے۔ کچرتھوڑی دیر ہی تھبرے تھے ک باہر آ گئے کچر دوہلکی می رکعتیں پڑھیں اور کچر گھٹے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں ) بیٹھ گئے۔اورسورۂ انفال پڑھنا شروع کرد ک<sup>ی</sup>

آ پ داشتار مسلسل سور و انفال د ہراتے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب بھی کمی تخویف والی آیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور جد کسی رحمت کی آیت سے گزرتے دعا کرتے۔ یہاں تک کہ میں نے فجر کی اذان دے دی۔

( ٣٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ،

٣٦) خَدَّنَنَا ابن نَميرٍ ، عَن طَلَحَهُ بِنِ يَحْيَى ، قَالَ ؛ فَنَتُ جَالِسًا عِنْدُ عَمْرُ بَنِ عَبِهِ العَرِيرِ فَلَمَّلُ عَلَيْهِ ٣٦) الأَعْلَى بْنُ هِلَالٍ ، فَقَالَ :أَبْقَاكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامَ الْبَقَاءُ خَيْرًا لَك ، قَالَ :قَدْ فُرِ عَ مِنْ ذَلِكَ يَا . كتاب الزهد مصنف این البیشیه متر جم (جلدوا) کی الم

النَّصْرِ ، وَلَكِنْ قُلْ :أَحْيَاكَ اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَتَوَفَّاكَ مَعَ الْأَبْرَارِ.

(٣١٢٣٣) حفرت طلح بن يجيٰ ب روايت بوه كہتے ہيں كديس حفرت عمر بن عبدالعزيز كے باس بيضا ہوا تھا كدان كے باس حضرت عبدالاعلىٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا: اے امیر المونین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔اللہ آپ کو ہاتی رکھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر!اس دعا ہے تو فراغت ہو چکی ہے۔لیکن تم بیددعا کرو۔اللہ تنہمیں طیب زندگی عطا

کرے اور تمہیں نیک اوگوں کے ساتھ وفات دے۔

( ٣٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ فِي الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا الْمَعَاصِي ظَهَرَتُ فَلَمْ تُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ

(٣٦٢٨٥) حفرت عمر بن عبدالعزيز بروايت بوه كتب بين بيشك الله تعالى عام لوگول كو فاص لوگول كمل كى وجه سے

مؤاخذہ نہیں کرتے لیکن جب گناہ سرعام ہوتے ہیں اوران پرا نکارنہیں کیا جاتا تو پھرسب لوگ سزا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔ ( ٣٦٢٤٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ

يَعُذُ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكُثَرَ مِمَّا يَصُلُحُ.

(٣٦،٣٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت ہو و كہتے ہيں جوآ دنى ،اپنے كلام كواپنے عمل سے شارنبيں كرتااس كى خطائيں زیادہ ہوتی ہیں اور جوآ دی علم کے بغیر عمل کرتا ہے تواس کے خراب عمل اس کے سیجے عملوں سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ بَذِيمَةَ، قَالَ :رَأَيْتِه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ أَخْسَنُ النَّاسِ لِبَاسًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا وَمِنْ أُخْيَل النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، أَوْ أُخْيَلَ

النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ يَمْشِي مِشْيَةَ الرُّهْبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَك أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ غُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ. (٣٦٢/٧ ) حضرت على بن بذيمه بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومدينہ ميں ديكھا تھا۔ وہ سب سے

خوبصورت لباس والے تھے۔اورسب سے عمدہ خوشبووالے تھے۔اوراپنی حیال میں سب سے زیادہ نخرے والے تھے۔ بھر میں نے ان کواس کے بعدرا ہوں کی می چال چلتے ( بھی ) دیکھا ہے۔ بس جو مخص تہہیں میہ کہے کہ جال انسان کی فطری عادت ہے تواس کی عمر بن عبدالعزيز كے بعد تقیدیق ندكرنا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : زَرَعْت زَرْعًا فَمَرَّ بِهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَفْسَدُوهُ ، قَالَ :فَعَوَّضَهُ مِنْهُ عَشْرَةَ آلَافِ.

( ٣٦٢٨ ) حضرت غيلان بن ميسره سے روايت ہے كدا يك آ دمى حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس آيا اوراس نے كها: ميس نے

تھیتی کاشت کی تھی لیکن اس کے پاس سے اہل شام کالشکر گزرا اور اس بینے کھیتی خراب کردی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آ دمی کودس ہزار معاوضہ ادا کیا۔

( ٣٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزْوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يَضْبِطُ سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۲۲۹ س) حضرت اوزاعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالیے یا نے اپنے عامل کوسفر جہاد میں بیوصیت کی تھی کہ وہ صرف الیی سواری پر ہی سوار ہوجس کی رفتار کو شکر میں موجود کمزور ترین سواری بھی یا سکے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، أَنَّ عُمَو بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ ، قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلِّى لَهُ رَجُلاً عَلَى الْبَرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۲۲۵۰) حضرت طلحہ بن میجی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصد روانہ کیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر کے اِیک آزاد کردہ غلام نے آپ کی اجازت کے بغیرا یک آ دمی کوڈاک کے گھوڑے پرسوار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ریشین نے اس کو بلایا اور فرمایا: تم اس طرح رہویہاں تک کہتم اس کی قیمت لگا وَاور پھراس کو بیت المال میں جمع کرو۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً يَنْخُسُ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ الثَّقَالَ.

(٣٧٢٥١) حضرت جميع بن عبدالله سے روايت ہے كہ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے قاصد كواس بات سے منع فر ما يا كہ لاتھى كے ايك جانب لو ہالگايا جائے جس كے ذريعہ جانوركو ما را جائے۔راوى كہتے ہيں۔ آپ نے بھارى لگاموں سے بھى منع كيا۔

### ( ٥٦ ) عامِر بن عبدِ قيسٍ رحمه الله

### حضرت عامر بن عبدقيس إلينيلا

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبِدِ قَيْسِ : الْعَيْشُ فِي أَرْبَعِ : النِّسَاءُ وَاللّهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْزًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي بِمَا وَارَيْتِ بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّوْمُ فَقَدُ غَلَبَانِي ، وَاللهِ لَأَضِرَّنَ بِهِمَا جَهْدِي ، قَالَ الْحَسَنُ : فَأَضَرَّ وَاللهِ بِهِمَا.

( ۱۲۵۲ ) حفرت عامر بن عبدقیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں عیش جار چیز وں میں ہے :عور تیں ،لباس ، کھانا ، نیند \_ پس عور تیں تو خدا کی تئم میر سے لیے کسی عورت اور کسی بکری کو و کھنا برابر ہے اور لباس تو خدا کی تئم! مجھے اپنی ستر چھپانے کو جو کپڑ املا ہے تو جھے کسی اور کپڑ ہے کی پروانہیں ہے ۔اور کھانا اور نیندتو تحقیق بیدونوں مجھ پرغالب ہیں ۔ بخدا! میں ان دونوں کے ساتھ اپنی مشقت کو تکلیف

دول گارحفرت حسن كہتے ہيں: بخدا! انہوں نے دونوں كونقصان ديا۔

( ٣٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَىّ عَامِرٌ فِي الْبَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا جَرَّةٌ فِيهَا شَرَابُهُ وَطُهُورُهُ ، وَسَلَّةٌ فِيهَا طَعَّامُهُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حن بروايت ہو و كہتے ہيں كەحفرت عامركے پاس كھر ميں گيا توان كے پاس صرف ايك كھڑا تھا جس ميں ان كے وضواور پينے كا يانی تھايا ايك توكرا تھا جس ميں ان كا كھانا تھا۔

( ٣٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ تَفِنِ الْبَعِيرِ.

(٣٩٢٥٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبدقیس کے جسم کا جو حصہ زبین کولگتا تھا وہ اونٹ کے حصہ کی طرح (سخت) تھا۔

( ٣٦٢٥٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشُرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ فَقَعَدْت عَلَى بَايِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَرَى الْغُسُلَ يُعْجِبُكُ ، فَقَالَ : رُبَّمَا اغْتَسَلْت ، قَالَ : مَا حَاجَتُك ؟ قُلْتُ : جنت للْحَدِيثِ ، قَالَ : وَعَهُدُك بى أُحِبُّ الْحَدِيثِ .

(٣١٢٥٥) حفرت سہم بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عامر بن عبدقیس کے پاس حاضر ہوااور میں ان کے درواز ہے پر بیٹے گیا۔ پن وہ مسل کر کے باہر آئے تو میں نے کہا: میرے خیال میں آپ کوشسل پند ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں اکثر عنسل کرتا ہوں۔ پھر پوچھا: تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا: میں حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تمہارا میرے بارے میں بہذیال ہے کہ مجھے حدیث ہے جبت ہے؟''

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قِيلَ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَلَا تَزَوَّجُ ، قَالَ :مَا عِنْدِى نَشَاطٌ ، وَمَا عِنْدِى مِنْ مَالٍ ، فَمَا أَغُرُّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً.

(۳۹۲۵۲) حضرت محمد بن سیرین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ ہے کہا گیا۔ آپ نے شادی کیول نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا: مجھے (اس کی) طلب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ چنانچہ میں کسی مسلمان عورت کو دھو کہ نہیں دے سکتا۔

( ٣٦٢٥٧ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ قَيْسٍ لابْنَى عَمَّ لَهُ : فَوْضًا أَمْرَكُمَا إِلَى اللهِ.

(٣١٢٥٤) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ چیزت عام بن عبدقیس نے اپنے دو چیإزاد بھائیوں سے کہا:تم اپنا

عاملهالله کے سیر دکردو۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتِنَا ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ :إِنَّمَا أَجِدُنِى آسَفُ عَلَى الْبَصُرَةِ لَأَرْبَعِ خِصَالٍ :تَجَاوُبُ مُؤَذِّنِهَا ، وَظَمَّا الْهَوَاجِرِ ، وَلَأَنَّ بِهَا أَخُدَانِى ، وَلَأَنَّ بِهَا وَطَنِى.

(٣٦٢٥٨) حفرت عامر بن عبدالله فره تے بین که میں اپنے آپ کوبھرہ کی جار باتوں کی وجہ سے خمگین پاتا ہوں۔اس کے موذنوں کا ایک دوسرے کو جواب دینا۔اور سخت گرمیوں کی دوپہر کی پیاس ،اوریہ کہ وہاں میرے دوست بیں اوریہ کہ وہ میرا وطن ہے۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : لَمَّا سُيْرَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : شَيَّعَهُ إِخُوانَّهُ ، فَقَالَ : بِظَهْرِ الْمِرْبَدِ : إِنِّى دَاعٍ فَأَمِّنُوا ، فَقَالُوا : هَاتِ فَقَدُ كُنَّا نَشْتَهِى هَذَا مِنْك ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ سَانَنِى وَكَذَبَ عَلَى وَأَخْرَجَنِى مِنْ مِصْرِى وَفَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوانِى اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ.

(۱۲۵۹ سے) حفرت سعید جریری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عامر بن عبداللہ کو جلاوطن کیا گیا توان کے بچھ بھائی ان کی مشابعت کے لیے نکھے۔ چنانجوں نے ظہر مربد میں جاکر کہا: میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ بھائیوں نے کہا: مائلیں۔ ہم تو خود آپ ہے یہی چاہتے ہیں۔ آپ طِیشیز نے دعا کی: اے اللہ! جس نے میرے ساتھ براکیا اور مجھ پر جھوٹ بولا اور مجھے میرے شہر سے جلاوطن کی اور میرے اور دوریا دوفر مااور اس کے جم کے اللہ! تواس کے مال، اور اس کے اولا دکوزیا دوفر مااور اس کے جم کو صحت مندر کھاور اس کی عمر مجی فرما۔

( ٣٦٢٦) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِى مَنْ رَأَى عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ دَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ فِى يَدِهِ كَذَا وَصَفَ جَعْفَرٌ ، وَمَسَحَ إِخُدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ﴾ قَالَ فَدَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ.

(٣٩٢٩٠) حضرت ما لک بن دینار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے خود عام بن عبد قیس کو دیکھا تھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل منگوایا اور پھراس کواپنے ہاتھ میں ڈالا اورایک ہاتھ کو دوسرے پر ملا پھر قرآن مجید کی بیآیت پڑھی: ﴿ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُنِ وَصِبْغِ لِلاَ بِکِلینَ ﴾ راوکی کہتے ہیں پھرانہوں نے اپنے سراور داڑھی پر تیل انگیا۔

( ٣٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فُلاَنْ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ فِي الرَّحْبَةِ وَإِذَا ذِمْنَّ يُظْلَمُ ، قَالَ : فَأَلْقَى عَامِرٌ رِدَانَهُ وَقَالَ : أَلَاّ أَرَى ذِمَّةَ اللهِ

تَخْفَرُون وَأَنَا حَى ، فَاسْتَنْقَذَهُ.

(٣٦٢٦) حضرت مالک بن دینار،ایک آدمی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ، اپنے گھر کے صحن میں تھے کہ ایک ذمی پرظلم ہور ہاتھا۔ رادی کہتے ہیں۔ پس حضرت عامر نے اپنی چا در پھینک دی اور فر مایا: کیا میں اللہ کے ذمہ کوٹو شتے ہوئے دیکھار ہوں اور میں زندہ رہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کو بچالیا۔

( ٢٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : لَا يهلك النَّاسُ عَنُ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ النَّيْكُ بَنُ الْعَلْمُ عَنَّا الْيَوْمَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّهُ مَحْصِيٌّ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَمِلْت فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا أَسْرَعَ إِدْرَاكًا ، وَلَا أَحْسَنَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبِ عَظيم.

(٣٦٢٦٢) حضرت فضیل بن زیدرقاشی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں ۔لوگ تجھے تیری ذات نے عافل نہ کردیں ۔ کیونکہ (تیرا) معاملہ تیر ہے ساتھ ہوگا نہ کہ ان میں جو پچھ کروگ معاملہ تیر ہے ساتھ ہوگا نہ کہ ان میں جو پچھ کروگ وہ سارا تمہارے اوپر شار ہوگا اورتم کسی چیز کواس نیکی ہے زیادہ تیز پانے والا اورا چھا طلب کرنے والانہیں پاؤگے جو بڑے گناہ کے بعد ہو۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَعِ الذِّكْرَ.

(٣٦٢٦٣) حفزت قسامه بن زهير سے روايت ہوه كہتے جيں كه دلوں كوراحت پہنچاؤ ذكر كی۔

## ( ٥٧ ) مطرّف بن الشُّخّيرِ رحمه الله

## حفزت مطرف ابن شخير وليثفيذ

( ٣٦٢٦٤) حَذَّنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي غَيْلاَنَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بُنُ الْشِّحِيرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّلُطَانِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجْرِى بِهِ أَفْلاَمُهُمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِحَقِّ أَطُلُبُ بِهِ غَيْرَ طَاعَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي اللَّهُمْ لا تُحْذِيفِي فَإِنَّك عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمْ لا تُحْذِيفِي فَإِنَّك بِي عَالِمْ ، اللَّهُمْ لا تُعَدِينِي فَإِنَّك عَلَى قَادِرْ.

(٣٦٢٦٣) حفرت ابوغيلان سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حفرت مطرف ابن الشخير بيدعا كيا كرتے تھے۔ اے الله! ميں آپ سے بادشاہ كے شرسے بناہ مانگتا ہوں۔ اور اس چيز كے شرسے جس پراُن كے قلم چليں۔ اور ميں آپ سے بناہ مانگتا ہوں اس بات كى كہ ميں ايباحق بولوں جس سے ميں آپ كی فرمانبر دارى كے سوا کچھ طلب كروں اور ميں آپ سے مانگتا ہوں اس بات سے كہ ميں

لوگوں کے سامنے کسی ایسی چیز کے ذریعہ ذینت حاصل کروں جو مجھے آپ کے ہاں بدنما کردے اور میں آپ سے اس بات کی بناہ مانگتا ہوں کہ میں اینے او پرآنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے آپ سے آپ کی نافر مانی پر مدد طلب کروں۔اور میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھانی مخلوق میں سے کسی کے لیے عبرت بنادیں۔اور میں آپ سے اس بات کی پٹاہ مانگتا ہوں کہ آپ ميرے جانے والوں ميں سے كى كومجھ سے زيادہ خوش بخت كرديں۔اے الله! آپ مجھے رسوانہ كرنا۔ كيونك آپ مجھے جانتے ييں۔اےاللہ! آپ مجھےعذاب ندوینا كيونكه آپ مجھ پر قادر ہيں۔

( ٣٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتْ مِنَّا وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْنَى بِهِ غَيْرُنَا.

(٣٦٢٦٥) حضرت غيلان بن جرير كہتے ہيں كەانہوں نے حضرت مطرف كو كہتے سنا۔ (يوں لگتا ہے) گويا كەدل ہمار ہے نہيں ہيں اورگو ہا کہ حدیث ہے مقصود ہمارے سواکوئی اور ہے۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِئًى ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : لَوْ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي ، أَفِي الْجَنَّةِ أَمْ فِي النَّارِ أَمْ أَصِيرُ تُرَابًا ، اخْتَرُت أَنْ أَصِيرَ تُرابًا.

(٣٦٢٦١) حضرت غيلان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت مطرف كو كہتے سنا: اگر ميرے پاس ميرے رب كا كوئى

قاصد آئے اور مجھے بیا ختیار دے کہ یا جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں یا میں مٹی ہوجاؤں؟ تومیں مٹی ہونا بسند کروں گا۔

( ٣٦٢٦٧ ) حَذَّتْنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفٌ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ :هَذِهِ آيَةَ الْقُرَّاءِ.

(٣٦٢٦٤) حفرت مطرف يروايت إوه كمت بين كه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَفَامُوا الصَّلاةَ ﴾ آخرتك فرمایا: پیقار بول کی آیت ہے۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرَّفٌ :مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَحْمَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِ أَهُونُ مِنْ بَعْضٍ.

(٣٦٢٦٨) حضرت ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگول میں سے ہرایک اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ کرنے میں بیوتو ف ہے۔ کیکن بعض لوگول کی بیوتو فی بعض سے کم درجہ ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّى صَلَاةَ يَوْمٍ ، اللَّهُمَّ تَفَتَّلُ مِنِّي صَوْمَ يَوْمٍ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي حَسَنَةً ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

(٣١٢٦٩) حفزت ثابت بروايت بوه كيتم بين كه حفزت مطرف كها كرتے تھے۔ا بالله! آپ مجھ سے ايك دن كى نماز

قبول فرمالیں، اے اللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کا روزہ قبول کرلیں۔ اے اللہ! آپ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ پھر آپ میہ

(تلاوت) فرمایا کرتے۔'' ہے شک اللہ تقویٰ والوں کاعمل قبول کرتا ہے۔''

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ عَلَى مَا نَهُ مُرَى ، فَإِنْ هَجَمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِى نَفُسٌ وَاحِدَةٌ ، لَا أَدْرِى عَلَى مَا تَهُجُمُ خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ. أَ

( ۳ ۱۲۷ ) حضرت مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں اگر میرے پاس دونفس ہوتے تو میں ان میں ایک کودوسرے سے پہلے آ گے بھیجنا۔ پس اگر وہ خیر پر پہنچنا تو میں دوسرے کو بھی اس کے پیچھے کردیتا وگرنہ میں دوسرے کوروک لیتا۔لیکن نفس تو ایک بی ہے۔ مجھے معدوم

َمْهِسَ ہےكہ يَخِيرَ پَهِنِچُگاياشْرَپِ؟'' (٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ مُطَّرِفًا ، قَالَ :لَوْ وُزِنَ رَجَاءُ الْمُؤْمِن وخَوْفَهُ مَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷۲۷) حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مطرف نے فر مایا۔ اگر مومن کی امیداور اس کا خوف وزن کیا جائے تو ان میں ہے کوئی دوسرے پر غالب نہیں ہوگا۔

( ٣٦٢٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، ذَكَرَ أُنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَمُقَالًا فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْض عَنَّا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، قَالَ : يَقُولُ مُطرِّفٌ وَهُو فِي نَاحِيةِ الْحَلْقَةِ : اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا هَ قَالَ : فَأَبْكَى الْقُوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

(۳۱۲۷۲) حضرت محمد بن واسع از دی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حسن، حضرت مطرف اور فلاں ، فلاں لوگ محمد بن واسع نے کئی لوگوں کا ذکر کیا .....موجود تھے۔ چنا نچے حضرت سعید بن ابوالحسن نے کلام کیا راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا دویا تین مرتبہ کہا راوی کہتے ہیں حضرت مطرف حلقہ کے کنارہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کہنے نگے۔ اے اللہ! اگر تم ہم سے راضی نہیں ہوجات کو جمیں معاف کردے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے سارے لوگ روپڑے۔

( ٣٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :هُمُ النَّاسُ وَهُمُ النَّسْنَاسُ ، وَأَنَاسٌ غُمِسُوا فِي مَاءِ النَّاسِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ وہ لنگور تھے۔ اور ایسے لوگ تھے جنہیں انسانوں کے پانی میں غوطہ دیا گیا تھا۔

( ٣٦٢٧٤ ) حَلَّتَنَا شَاذَاتَ ، عَنْ مَهُدِيٌّ ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّف قَالَ : عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ.

(٣٦٢٧ ) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے بفتر رہوتی ہیں۔

( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ فِي قَوْلِهِ : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٍ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(٣٦٢٥٥) حفرت مطرف ابن الشخير عقول خداوندى ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كيار يسروايت به وه كهتي بين ان يربهت كم اليمارات آتى بكه جس بين وه وتي بين \_

( ٣٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ :خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.

(٣ ١٣٧ ) حفرت مطرف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ امور میں سے سب سے بہتر میاندروی والے أمور ہیں۔

( ٣٦٢٧٧ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَبْدَنِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ بِاللَّيْلِ فَأَضَاءَ لَهُ سَوْطَهُ.

(٣٦٢٧) حفرت ثابت، حفرت مطرف كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہوہ الني بستى سے چلے \_راوى كہتے ہيں وہ رات كے وقت چلتے تقے اور ان كى لائنى ان كے ليےروشنى كرتى تقى \_

( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا ، قَالَ : لَوْ كَانَتُ لِي الدُّنيَا فَأَحَذَهَا اللَّهُ مِنِّي بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْقِينِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ قَدْ أَعْطَانِي بِهَا ثَمَنًا.

(٣٦٢٧٨) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حفرت مطرف نے فر مایا: اگر ساری دنیا میرے پاس ہوتی پھر اللہ تعالی یہ دنیا جھ سے پانی کے اُس گھونٹ کے عوض لے لیتے جو قیامت کے دن آپ مجھے بلاتے تو تحقیق مجھے (میری دنیا کی) قیمت مل جاتی۔

( ٣٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكَرْنَا اللَّهَ وَدَعُوْنَاهُ ، فَقَالَ : وَإِلَٰهِ لَئِنْ كَانَ هِذَا مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ فِي الذِّكْرِ لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ هِمَّا يَحُدُثُ فِي

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَقَدُ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ حَيْرًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ.

(٣٧٢٤٩) حفرت ثابت بروايت بوه كهت بي كه بم حضرت مطرف كياس تقد چنانچه بم في الله كاذكر كيااورالله على وعاكى بهر آب في من الله عنه باراوقت خداكى ياديش كررا بوتحقيق الله في تهار ب ساتھ خير كااراده كيا ب اوراگر آف والحدن رات تمهار بي بول تو بھى الله في تمهار بي ساتھ خير كااراده كيا ہے۔ان ميں سے جو بھى بوتو تم اس پر الله كي تعريف كرو۔

( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، فَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطُرُّفًا كَانَ يَقُولُ :إِنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ بِاللهِ. (٣١٢٨٠) حفرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تعفرت مطرف کہا کرتے تھے: پیٹک صدیث اور شم خدا کے ساتھ ہے۔ ( ٣٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَوِّفًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ الْحَيْرُ فِي كُفِّ أَحَدِنَا مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُفُرِغَهُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُفْرِغُهُ فِي قَلْبِهِ.

(٣٦٢٨١) حضرت ثابت ہے روایت ہے کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اگر خیر ہم میں سے کسی ایک کی بھیلی میں (بھی) ہوتو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کواپنے دل میں ڈال لے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے دل میں ڈالیس۔

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لاَ يَرَاهُ فَخَتَلَهُ أَلَمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانَا وَنَحْنُ لاَ بَرَاهُ وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا.

(٣١٢٨٢) حفرت ثابت سے روایت ہے كہ حفرت مطرف فرمایا كرتے تھے كہ اگر كوئى آ دمى شكار كود كھے لے اوراس كوشكار نے نہ ديكھا ہواور شكارى گھات لگا لے تو ہوسكتا ہے كہ شكارى شكار پكڑ لے؟ لوگوں نے كہا كيون نبيس د حفرت مطرف نے فرمایا: پس شيطان بھى ہميں ديكھا ہے ليكن ہم اس كونبيں ديكھ ياتے چنا نچه دہ ہميں ياليتا ہے۔

( ٣٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ مُطَرِّفٌ :نَظَرْت فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ ، وَنَظَرْت مَا مِلَاكُهُ فَإِذَا مِلاَكُهُ الدُّعَاءُ.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرماتے ہیں: میں نے اس معاملہ کی ابتدا کو دیکھا کہ یہ کس سے ہے؟ تو وہ ابتداء خدا تعالی ہے اور میں نے بید یکھا کہ اس کی انتہاء کس پر ہوگی؟ تو وہ بھی خدا تعالی ہے اور میں نے اس بات میں غور کیا کہ اس کا ملاک (قوام) کیا شے ہے؟ تو اس کا قوام دعاہے۔

( ٣٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ الشَّخِيرِ ، قَالَ :لَيْعُظُمُ حَلَالُ اللهِ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا ، يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْكُلُبِ :أَخْزَاهُ اللَّهُ وَلِلْحِمَارِ ، أَوِ الشَّاةِ

(٣٦٢٨٥) حفرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بید بات کرتے تھے کہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوآ دمیوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

چنانچہ جب حضرت مذعوراور حضرت عامر بن عبداللہ کوجلاوطن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت مذعور، حضرت مطرف سے ملے اوران سے مذاکرہ شروع کردیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں۔ میں کہنے لگا۔ اے میرے بھائی! تم نے جھے کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ جبکہ ستارے ڈوب گئے اور رات جارہی ہے؟ وہ فرمانے لگے۔ اے اللہ! تیرے لیے پھرانہوں نے حضرت مطرف سے ایک گھڑی اور مذاکرہ کیا۔ مطرف نے پھر کہا۔ اے میرے بھائی! آپ نے جھے کی وجہ سے روک رکھا ہے جبکہ ستارے ڈوب چکے ہیں اور رات جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے۔ پھر جب ہم نے مجھے کی تو جھے خبر ملی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تب میں نے ان کی خود پر رات کی فضیلت بہجائی۔

( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :مَا أَرْمَلَةٌ جَالِسَةٌ عَلَى ذَيْلِهَا بِأَخْوَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنِّىً.

(٣٦٢٨ ٢) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا ہے درواز ول پر پیٹھی ہیوہ عورتوں ہے بھی زیادہ میں جماعت کا محتاج ہوں۔

( ٣٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :مَا أُوتِيَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ.

(٣٦٢٨٧) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔لوگوں کوعقل سے افضل چیز کوئی نہیں دی گئی۔

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفَ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ
كَأْنِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَأَتَيْت عَلَى مَقَابِرَ مِنَ الْحَي ، فَإِذَا أَهْلُ الْقُبُورِ جُلُوسٌ ، فَجَعَلْتُ أُسَلَمُ
وَأَمْضِى ، قَالُوا : يَا عَبُدَ اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ : أُرِيدُ الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، وَالْوا : نَعَمُ وَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلامٌ سَلامٌ يَوْمُ وَلَا اللَّهُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ عَلَى اللَّهُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ وَمُنِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلامٌ سَلامٌ يَوْمُ

(٣٦٢٨٨) حضرت مطرف بروايت ہوہ كہتے ہيں كہ مين نے خواب ميں ديكھا گويا كہ ميں جعد كاراد ب باہر نكلا ہوں اور ميں محلّہ كے تبرستان كے پاس آيا تو ديكھا كہ اہل قبور بيٹھے ہوئے ہيں۔ ميں نے ان كوسلام كركے گزرتا چاہا تو وہ كہنے لگے۔اب عبداللہ! كہاں كا ارادہ ہے؟ ميں نے كہا۔ ميرا جعد كا ارادہ ہے۔ مطرف كہتے ہيں پھر ميں نے پوچھا: تبہيں معلوم ہے جعد كيا ہے؟ انہوں نے كہا: ہاں دن كيا كہتے ہيں۔ مطرف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: پرند سے اس دن كيا كہتے ہيں۔ مطرف كہتے ہيں۔ ميں نے پوچھا: پرند سے اس دن كيا كہتے ہيں انہوں نے كہا: پرندے كہتے ہيں۔ سلام، اچھادن ہے۔

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيُرْحَمُ.

بِرَّحُمَةِ الْعُصْفُورِ.

(٣١٢٨٩) حضرت مطرف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالی ج یا کے رحم کی وجہ سے رحم فرماتے ہیں۔

( ٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ :مَا مَرَرُت بِأَهْلِ مَجْلِسِ فَسَمِعْت أَحَدًا يُثْنِي عَلَىَّ خَيْرًا ، قَالَ :فَيَأْخُذُ ذَلِكَ فِي.

( ۱۲۹۰ س) حضرتُ ثابت كہتے ہيں ميں نے حضرت مطرف كو كہتے ساميں كسى مجلس والوں كے پاس نہيں گزرتا جن ميں سے وئى مير سے ليے خير كى بات كہدر باہو۔ كہتے ہيں ہيں يہ مجھول ميں اتر جاتى ہے۔

( ٣٦٢٩١ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَّرِفٍ قَالَ : إنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ.

(۳۲۲۹) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیشک اس موت نے اہل نعیم پران کی نعتوں کوخراب کردیا ہے۔ پس تم (خداہے)ایمی نعت طلب کر دجس میں موت نہ ہو۔

( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ مُورَقُ الْعِجُلِىّ :أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَيِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ لَمُ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَسْت بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا ، قَالَ ، وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :الصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

(٣٦٢٩٢) حضرت معلى بن زياد بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كه حضرت مورق عجلى فرماتے ہيں كداك كام ہے جس كوميں وسسال علاق كرم الله على بن زياد بيان كرتے ہيں كہ حضرت مورق عجلى الله على ا

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ حَفْصَةً بِنُتِ سِيرِينَ ، قَالَتُ : كَانَ مُوَرِّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوُمًّا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتُ : ثُمَّ سَأَلَتِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ مُورِّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوُمًّا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتُ : ثُمَّ سَأَلَتِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ أَهُلُك كَيْف وَلَالِهِ قَدُ خَشِيت أَنْ أَهُلُك كَيْف وَلَالِهِ قَدُ خَشِيت أَنْ يَحْبسُونِي عَلَى هَلَكَةٍ.

(٣٩٢٩٣) حضرت هفصه بنت سيرين سے روايت ہے وہ کہتی ہيں کہ حضرت مورق ہماری ملاقات کو آتے تھے۔ چنانچہوہ ايک دن ہميں ملئے آئے اور انہوں نے سلام کيا۔ ميں نے ان کوسلام کا جواب ديا۔ کہتی ہيں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ بوچھا اور ميں نے ان سے پچھ بوچھا۔ آپ کے الل خانہ کيے ہيں؟ اور آپ کے بچے کيے ہيں؟ انہوں نے جواب ديا وہ خوب ہيں۔ ميں نے کہا۔ پھرتو آپ اپ درب کی حمد بيان کريں۔ انہوں نے فرمايا: خداکی قتم! ميں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہيں وہ مجھے ہلاکت يرمجبوس نہ کرديں۔

( ٣٦٢٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ ؛ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخَ مِنْ مُورِقٌ الْعِجْلِتِي يَتْجُرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ ، فَلَا تَأْتِي عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخَ مِنْ إِخُوانِهِ فَيُعْطِيهِ أَرْبَعَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَيَقُولُ : ضَعْهَا لَنَا عِنْدَكَ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ إِخُوانِهِ فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، فَلَا لَنَا عِنْدُكَ بَهَا ، وَيَقُولُ الآخِرُ ؛ لَا حَاجَةً لِي فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا ، وَيَقُولُ الآخِرُ ؛ لَا حَاجَةً لِي فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا .

(٣١٢٩٣) حضرت جعفر بن سليمان سے روايت ہو و كہتے ہيں كہ بميں امار بعض اصحاب نے بيان كيا وہ كہتے ہيں كہ حضرت مؤرق عجلى تجارت كرتے تھا ورائبيں مال حاصل ہوتا تھا۔ ليكن پھران پرايك جمعہ بھى نہيں گزرتا تھا كدان كے پاس اُس مال ميں سے پچھمو جود ہو۔ راوى كہتے ہيں۔ ان كے بھائيوں ميں سے كوئى بھائى ان كوماتا تو يداس كو جارسو، پانچ سويا تمين سود د د ية اور كہتے۔ اس كوم اپنی اپنی موار سے بلتے تو فر ماتے۔ كہتے۔ اس كوم اپنی باس امار سے ليے ركھاو۔ يہال تك كہميں اس كی ضرورت پڑے۔ پھراس كے بعداس سے ملتے تو فر ماتے۔ يتم لے لود دوسرا آ دمى كہتا۔ مجھان كي ضرورت نہيں ہے۔ اس پر يہ كہتے۔ خداك تمم اہم يہ بيے بھى بھى نہيں ليں گرديتم لے لو۔ دوسرا آ دمى كہتا۔ مجھان كي ضرورت نہيں ہے۔ اس پر يہ كہتے۔ خداك تمم اہم يہ بيے بھى بھى نہيں ليں گرديتم لے و مدائي اللّه مُن مُن قَالَ : قَالَ مُورّقٌ الْعِمْ لِتَى اللّه مُنْ وَجَدُت لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُنيك مَنكُر لِهُ اللّه مُنْ وَجَدُت لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُنيك مَنكُر لِهُ لِهُ عَلَى حَشَبَةٍ فِي الْبُحْرِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا رُبُّ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يُنْجِيَهُ.

(٣٦٢٩٥) حفزت قادہ ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت مؤرق عجلی فرماتے ہیں۔ میں نے دنیا میں مومن کی مثال اس آ دمی کی طرح دیکھی ہے جو سمندر میں ایک تختہ پر ہمیٹھا ہوا کہ رہا ہو۔اے اللہ ،ا اللہ . شایر کہ اللہ تعالیٰ اس کونجات وے دیں۔

( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَرْ مُورِّقٍ ، قَالَ : الْمُتَمَسِّكُ بِطَاعَةِ اللهِ إِذَا جَبُنَ النَّاسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ.

(٣٦٢٩٦) حفزت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کے ساتھ تمسک کرنے والا جب لوگ اس سے بزول ہوجاتے ہیں، بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَّقًا الْعِجْلِيّ يَقُولُ :مَا رَأَيْت رَجُلاً أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلاَ أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(٣٦٢٩٧) حضرت عاصم احول سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مؤرق عجلی کو کہتے سا۔ میں نے کوئی آ دی اپنی بزرگی میں بجھ داری کرنے والا ادر بجھ داری میں بزرگی کرنے والامحمر ویشیو سے افضل نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقٍ ، قَالَ :إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُمْ تَعْريضًا.

(٣١٢٩٨) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ،اشارۃ بات کرنا ہوتا تھا۔

## ( ٥٨ ) كلامر صفوان بن محرز رحمه الله

### حضرت صفوان بن محرز كاكلام

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ صَفْوَانُ بُنُ مُحْرِزِ :إذَا أَكُلْتُ رَغِيفًا أَشُرُّ بِهِ صُلْبِي وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَعَلَى الدُّنيَا وَأَهْلِهَا الْعَفَاءُ.

(٣١٢٩٩) حضرت حسن بروايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت صفوان بن محرز فرماتے تھے۔ ميں جبرونی كھا تا ہوں تو (مقصد يہ

ہوتا ہے کہ ) میں اس کے ذریعہ اپنی کمر کوسید ھار کھوں اور پانی کا کوزہ پیتا ہوں۔ دنیا اور اہل دنیا پر ہلا کت آنے والی ہے۔

(٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جُرِيرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ هُوَ وَإِخْوَانَهُ وَيَتَحَدَّثُونَ قُلا يَرَوُنَ تِلْكَ الرَّقَةَ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا صَفْوَانُ ، حَدَّثُ أَصْحَابَك ، قَالَ : فَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَيَرِقُ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُو عُهُمْ كَأَنَّهَا أَفُواهُ الْمَزَادة.

(۱۳۰۰) حفرت غیلان بن جریر، حفرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ بہ ہیں کہ حفرت صفوان اور ان کے بعائی استھے ہوتے اور باہم گفتگو کرتے لیکن وہ رفت کے آٹارند دیکھتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرلوگ کہتے۔ اے صفوان! آپ اپنے ساتھیوں سے کوئی گفتگو کریں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت صفوان کہتے۔ الحمد لللہ۔ اس پرلو ء ں پر رفت طاری ہوجاتی اور ان کے آنویوں بہہ پڑتے۔ گویا کہ شکیزوں کے منہ ہیں۔

( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَكَى ، حتى أرى لقد اندق ۖ قُضيض زَوْرِة:﴿وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

(۳۹۳۰۱) حضرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب بیآیت پڑھتے تو رو پڑتے یہاں تک کہان کا سینہ کتی جاتا

تھا۔''اورظالم لوگ عن قریب جان کیں گے کہ وہ کس راتے پرچل رہے تھے۔''

( ٣٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ صَفُوَانَ بُنَ مُحْرِزٍ كَانَ لَهُ خُصَّ فِيهِ جِذْعٌ ، فَانْكَسَرَ الْجِذْعُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَلَا تُصُلِحُهُ ؟ فَقَالَ :دَعُهُ فَإِنَّمَا أَمُوتُ غَدًا.

(٣٦٣٠٢) حفرت ثابت بروايت بى كەحفرت صفوان بن محرز كاكانىكى كرەتھا جس مين شهير تھا۔ پھرشبير توكيا تو ان سے كہا گيا۔ آپ اس كودرست كون نبيل كر ليت ؟ انهول نے فرمايا: تم اس كوچھوڑو كونكه ميں نے بھى كل مرجانا ہے۔ (٣٦٣٠) حَدِّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَفَوَّانَ بُنِ مَا يَوْ مَدُورَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَنْشَانًا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا ﴾ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجْزَ الزُّحُفَ مُحُورَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَنْشَانًا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا ﴾ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجْزَ الزُّحُفَ مُحُورَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّا أَنْشَانًا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا ﴾ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجْزَ الزُّحُفَ

صَيَّرُهُنَّ اللَّهُ كُمَا تَسْمَعُونَ.

(٣٦٣٠٣) حضرت صفوان بن محرز سے ارشادِ خداوندی: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتَوَابًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں۔خدا کی تیم! ان میں سے پچھ بوڑھیاں ہوں گی۔انہیں اللہ تعالیٰ ایسا کردے گا جیسا کہتم نے سنا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُعَلَّى بُنَ زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَ لِصَفُوَانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ سِرْبٌ يَبْكِي فِيهِ ، وَكَانَ يَقُولُ :قَدْ أَرَى مَكَانَ الشَّهَادَةِ لَوْ تَشَاء ، يَغْنِي نَفْسِه.

(۳۲۳۰۳) حضرت معلیٰ بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز کا ایک تہہ خانہ تھا۔ جس میں وہ رویا کرتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھے اگرنفس چاہبے تو میں شہادت کا مکان دیکھ سکتا ہوں۔

## ( ٥٩ ) حدِيث طلقِ بنِ حبِيبٍ رحمه الله حضرت طلق بن صبيب كا كلام

( ٣٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : قَالَ حدثنا مسعر قَالَ : حَدَّثِنِي عُتَبَةٌ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ طُلُقِ بُنِ حَبِيبٍ ، فَالَ : ارْبُعٌ مَنْ أُوتِيَهُنَّ أُوتِي خَيْرَ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ : مَنْ أُوتِيَ لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَجَسَدًا عَلَى

الْبِلاءِ صَابِرًا ، وَزَوْجًا مُوْمِنَةً لاَ تَبْغِيهِ فِي نَفْسِهَا خَوْنًا. (ابن ابي الدنيا ٣٣ـ طبراني ١١٢٧٥)

(۳۱۳۰۵) حفزت طلق بن حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں چار چیزیں ایس ہیں کہ وہ جس کودی جائیں تو اس کودنیا ، آخرت کی خیر دی گئی۔ جس آ دمی کوذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور مصائب پر صبر کرنے والاجسم اور ایسی صاحب ایمان ہوی ملے جواینے بارے میں شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے۔

( ٣٦٣.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن طَلْقِ بُنِ حَبِيبِ ، قَالَ : إِنَّ حَقُوقَ اللهِ أَثْقُلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُخْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِّحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ. وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ.

(٣٦٣٠٦) حضرت طلق بن صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے وزنی ہیں کہ بندے ان کو قائم کریں، اور خداکی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندے ان کوشار کریں ۔ لہٰذاتم صبح کوبھی تو بہ کرواور شام کوبھی تو بہ کرو۔

( ٣٦٣.٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلْتُو مُ بُنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ :عِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَحِلْمُ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ.

(٣٦٣٠٤) حضرت گلثوم بن جبر كہتے ہيں كه بَصرہ ميں متمنى كہتا تھا \_طلق بنّ حبيب كى عبادت ،عبادت نے أورمسلم بن يبار كا حلا ( ٣٦٣.٨) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :قلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيب : صِفْ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ : النَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مُعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مُعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۱۰۸۰۸) حضرت عاصم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن صبیب سے کہا آپ ہمیں تقویٰ کے بارے میں بنا کمیں۔ بنا کمیں۔ فرمایا: تقویٰ خداکی فرما نبرداری کا ممل ہے۔ اس کی رحمت کی امید پراوراس کے نور کی روشنی میں اور تقویٰ خداکی نا فرمانی کو خداکے خوف سے خدائی نور کی وجہ سے ترک کرنے کا نام ہے۔

( ٣٦٣.٩) حَذَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي صَفُوانُ بُنُ مُحْرِز ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُ : مَثَلُ الَّذِي يَعِظُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يَفِيءُ لِغَيْرِهِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ، لِيُبْصِرُ أَحَدُكُمْ مَا يُجْعَلُ فِي بَطْنِهِ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا مَاتَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا يَنْفَتِقُ مِنْهَا بَطْنُهَا ، وَلَيَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءً كَفَّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٠٣٩) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب نے فرمایا: اس آ دمی کی مثال جو وعظ کہتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے روشی کرتا ہے اور اپنا آپ کوجلاتا ہے۔ جاہے کہتم میں سے (ہر) ایک اپنے بیت میں جانے والی چیز کو دیکھے۔ کیونکہ جب جانو رم جاتا ہے تو سب سے پہنے اس کا بیٹ پھٹٹا ہے۔ اور تم میں سے (ہر)ایک، اپنے اور جنت کے درمیان خونِ مسلم کی ایک مٹھی کے بھی حاکل ہونے سے ڈرے۔

( ٢٦٢١) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمْيُو ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبَانُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّتَنِى رَجُلٌ مِنْ عُرْيَنَةَ ، قَالَ : حَرَجَ جَنَدُ الْبَجِلِيُّ فِي سَفَوِ لَهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُوَدَّعُ بَعْطُهُمْ بَعْظُ ، قَالَ : أَلَا تَرَى ، الْمَحُرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ وَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ ، أَلَا ، إِنَّهُ لَا فَقُرَ بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْبَعْرَ بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْمَالِقَ بَعْنَى بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْمُعْرَاتِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٦٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي مَسْجِدِ مِنَّى ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْضَ ، وَخَلَقَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ نَنِي آدَمَ يَأْتِي

سواری برسوار ہوئے اور چل بڑے۔

سَجَرَةً مِنْ تِلْكَ الشَّجَرِ إِلَّا أَصَابَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَوْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلَ الشَّجَرَ كَذَلِكَ حَتَّى تَكَلَّمَتُ فَجَرَةُ بَنِي آدَمَ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ قَوْلُهُمْ (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فَافْشَعَرَّتِ الأَرْضُ فَشَاكَ الشَّجَرُ.

(۱۳۱۳) مجدمنی میں اہل شام کے فقہاء میں سے ایک آ دی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین میں موجود درختوں کو پیدا فر مایا۔ اور اولا و آ دم میں سے جوکوئی بھی ان درختوں میں سے کسی درخت کے پاس آتا تھا تو وہ اس درخت سے خیر بی پاتا تھا۔ یا اس کے لیے یہ بہتر بی ہوتا تھا چنا نچ درختوں کی مسلسل بھی حالت رہی یہاں تک کہ اولا و آدم میں سے فجار نے یہ بڑی بات بولی کہ اللہ نے اولا و بنائی ہے۔ اس پر زمین کا نے اتھی اور درختوں میں کا نے پیدا ہوگئے۔

( ٢٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى قَحْلَمٍ ، قَالَ :أَتِى ابْنُ زِيَادٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا حَبُّ حِنْطَةٍ أَمْثَالُ النَّوَى وُجِدَتُ فِى بَغْضِ بُيُوتِ آل كِسُرَى مَكْتُوبٌ مَعْهَا :هَذَا نَبْتُ زَمَانٍ كَذَا وَكَذَا ، يَغْنِى :نَبْتُ زَمَانٍ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ.

(۳۱۳۱۲) حفرت ابوقحذم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابن زیاد کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں تھجور کی تھیلی کے برابرگندم کے دانے تھے۔ اور بیتھیلی خاندانِ کسر کی میں سے بعض کے گھر میں پائی گئی تھی اور اس کے ہمراہ بیتح ریتھی۔ یہ فلاں ، فلاں زمانہ کی پیداوار ہے لینی وہ اس زمانہ میں پیدا ہوئی تھی جس میں خداکی فرمانبر داری کی جاتی تھی۔

( ٣٦٣١٣) حَلَّمُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ ، وَكَانَ مَغْمُورًا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْبَلَةِ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ الْمَلَةِ ، فَقَالَ : هَبْ هَؤُلَاءِ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مَا ابْتَدَعُت ، قَالَ : فَبَلَغَ مِنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَقَ تَرْقُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا يَعْلَمُونَ مَا ابْتَدَعُت ، أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا ابْتَدَعْت ، قَالَ : فَبَلَغَ مِنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَقَ تَرْقُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : لَا أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْسِلَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي فِي الْمُسْرِيَةِ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي مِنْ أَنْبِياءِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، وَكَانَ لاَ يَسْتَنْكِرُ بِالْوَحْيِ : أَنْ قُلُ لِفُلَانِ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ أَنْبِياءِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، وَكَانَ لاَ يَسْتَنْكِرُ بِالْوَحْيِ : أَنْ قُلُ لِفُلَانٍ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَكُونَ وَيَكُنَ كُنُ وَيُمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَوْتُونِ لَكَنْ كَوْنَ كُولُونَ كَيْفَ بِمَنْ أَضْلَلْت مِنْ عِبَادِى ، فَلَخَلَ النَّارَ .

(۳۱۳۱۳) حفرت خالدر بھی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بن امرائیل میں ایک آ دمی تھا اور علم سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک بدعت ایجاد کی۔ پھراس نے لوگوں کو دعوت دی اور اس کی اتباع ہونے گئی۔ ایک رات اس کو یہ خیال آیا اس نے کہا۔ ان لوگوں کو تو بدیس چھوڑو۔ انہیں تو میری ایجاد کاعلم نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالی کومیری اس بیدا کر دہ بدعت کاعلم نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنی تو بدیس یہاں تک بین گیا کہ اس نے اپنی اسلی کی ہٹری کو جلالیا اور اس میں ایک رسی ڈال کر مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا۔ میں اس کو تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ میری تو بہول نہ ہوجائے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے بن اسرائیل کے نہیوں میں سے ایک نبی کو دمی کی کہ آپ فلال سے کہدو۔ اگر تیرا گناہ میرے، تیرے در میان ہوتا تو میں تجھے معاف کردیتا لیکن میرے جن بندوں کوتو نے گراہ کیا ہوگا؟ چنانچے وہ جنہم میں داخل ہوا۔

( ٣٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْخَلِيلِ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللهِ . ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ قَالَ :أَعْلَمُهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

(٣٦٣١٣) حفرت عبدالله بن مروان سے روایت ہوہ کہتے ہیں میں نے ابوظیل صالح کوار شاو خداوندی ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ کے بارے میں سارانہوں نے فرمایا: خدا کا سب سے براعالم وہ ہے جواس سے سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوتا ہے۔

## (٦٠) كلام وهب بن منبَّهٍ رحمه الله

#### حضرت ابن منبه كاكلام

( ٢٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَاءِ ، عَنُ وَهْبِ بُنِ مُنَبَّهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَاهِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، كَيْفَ ذِكْرُكِ لِلْمَوْتِ ، قَالَ : مَا أَرْفَعُ قَدَمًا ، وَلَا أَضَعُ أَخْرَى إِلَّا رَأَيْتَ أَنِى مَيْتُ ، قَالَ : كَيْفَ دَأْبُ نَشَاطِكَ ، قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَن أَحَدًا سَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ تَأْتِى عَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّى قَالَ إِنَّ مَلْكِي حَتَّى يَنَبُتَ الْبَقُلُ مِنْ دُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إنَّك إِنْ تَضْحَكُ وَأَنْتَ مُعْتَرِفُ لِلَّهِ بِخَطِيئَتِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ تَضْحَكُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَانْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَانْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَلَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، وَلاَ تُنَازِعُهَا أَهُلَهَا ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ وَلَا تُنَازِعُهَا أَهُلَهَا ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ وَلَا لَكُولُ لِلْهُ مَنْ مَالَى الرَّاهِ مُ عَلَى شَى عَلَى شَى عَلَى اللَّذَي عُلَا عَلَيْهِ مَنْ وَلَعْمَ وَالْعَلْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ مَكُولُ وَضَعَتُ طَيِّيًا ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَى عَلَى شَى وَ لِمُ اللهُمْ وَحِفظًا عَلَيْهِمْ .

(۳۱۳۵) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی ایک راہب کے پاس سے گزرا اور پو چھا۔ اے راہب! تیراموت کو یا وکرتا کیسا ہے؟ اس راہب نے کہا۔ میں جوقد مرکھتا ہوں یا اٹھا تا ہوں تو خود کو مردہ ہی تجھتا ہوں۔ اس آدی نے پو چھا۔ تیری نشاط کی حالت کیسی ہے؟ راہب نے کہا: میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدی جنت ، جہنم کاذکر سے اور اس پرایک گھڑی بھی ایسی آئے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اس پراس آدی نے کہا: میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میر سے آنسوؤل سے سبزی اُئی ہے۔ راہب نے کہا۔ اگر تم ہنو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوتو یکس اس سے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہوجبکہ تم اپنے عمل پر گھمنڈ میں جبتل ہو۔ بیشک گھمنڈ کرنے والے کی نماز اس کے سرسے او پڑنیس جاتی۔ پھر آدی نے کہا: تم کو جو جاؤ کہ اُئر کے وصیت کردو۔ تو راہب نے کہا: تم دنیا میں بے رخبی اختیار کرواور اہل دنیا سے دنیا نہ چھینواور شہد کی تھی کی طرح ہو جاؤ کہ اُئر کھاتی ہو تھیں اور اُس کو مارتی ہو تا ہو کہوکار کھتے ہیں اور اس کو مارتی ہو ترتی ہے۔ اور نہ اس کو تو شاس کو کھوکار کھتے ہیں اور اس کو مارتی ہو ترتی ہے۔ اور اس کو مارتی کے ای خورتی ہیں اور اس کو مارتی ہو تا ہی کو کوکار کھتے ہیں اور اس کو مارتی ہو تی ہورتی ہو تا کہ کہا تھیں ہورتی ہورتی ہورتی ہو تیں اور اس کو مارتی ہورتی ہو تا ہور کو مارتی ہورتی کی اس کے ساتھ در کھتا ہے۔ کہ وہ اس کو کھوکار کھتے ہیں اور اس کو مارتی ہورتی ہورتی ہورتی ہورتی ہورتی کی کہا کہ کہا تھی کہ ان کی کھیس کی کا کہ اپنے اہل کے ساتھ در کھتا ہے۔ کہ وہ اس کو کھوکار کھتے ہیں اور اس کو کھوکار کھتے ہیں اور اس کو کھوکار کھتے ہیں اور اس کو کھیس کی کہ کی کھیس کی کہا کے کہ کو کو کو کو کار کھتے ہیں اور اس کو کھیس کی کہ کو کورتی کو کھیس کی کی کھیس کی کہ کورتی ہو کورتی کورتی کی کورتی کی کورتی کی کی کورتی کی کورتی کر کورتی کی کورتی کی کورتی کورتی کورتی کی کھیں کی کورتی کورتی کورتی کی کورتی کی کھیل کی کورتی کورتی کی کورتی کی کورتی کی کورتی کورتی کی کورتی کی کورتی کی کورتی کورتی کورتی کی کورتی کی کورتی کی کورتی کورتی کورتی کر کی کورتی کر کورتی کورتی کورتی کر کورتی کرتی کی کورتی کرتی کورتی کرتی کورتی کورتی ک

میں مگروہ ان کے لیے خیر خوابی اور حفاظت ہی کرتا ہے۔

(۱۳۱۷) حفرت جعفر بن برقان سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پیچی کہ حضرت ابن منبہ کہا کرتے تھے۔ اخلاق میں سے سب سے بڑا معاون دین کے لیے دنیا میں بے رغبتی ہے۔ اور دین کے لیے سب سے زیادہ ردی بات ، خواہشات کی بیروی ہے۔ اور دنیا میں رغبت سے مال وجاہ کی محبت ہے اور مال وجاہ کی محبت سے حرام کا حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال تھے سے خدا تعالی تا راض ہوتے ہیں اور غضب خداوندی ایسی بیاری ہے جس کی رضا خداوندی کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ ایسی دوائے جس کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں دیتی جو آدمی اپنے رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کونا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنے رب کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کونا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنے رب کوراضی نہیں کر پاتا۔ اگر انسان دین کی ہو جھ محسوس ہونے والی جیز جھوڑ دے گاتو قریب ہے کہ اس کے پاس بچھ بھی باتی ندر ہے۔

( ٣٦٣١٧ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنَبَّهٍ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُتنِى وَرَجَوْتنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُتنِى وَرَجَوْتنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ ، وَحَقَّ عَلَى أَنْ لَا أُضِلَّ عَبُدِى وَهُو حَرِيصٌ عَلَى الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ.

(٣١٣١٧) حضرت قاسم بن ابوبزہ ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن منبہ کو کہتے سنا کہ ہم نے (سابقہ) کتب میں سے بات پائی ہے کہ خدا تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آ دم! تم جب تک میری عبادت کر داور مجھ سے امیدر کھوتو جیسا بھی ہو میں تنہیں معاف کردوں گااور یہ بات مجھ پرتت ہے کہ میں اپنے اس بندے کو گمراہ نہ کردں جو بندہ ہدایت کا حریص ہو۔ میں تھم ہوں۔

( ٣٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مَغْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ مُنَّهُ ٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدُعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرُمِى بِغَيْرِ وَتُرِ .

(۱۳۱۸) حضرت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی بغیرعمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر پھینکتا ہے۔

( ٣٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ :

أَوْحَى الله إِلَى عُزَيْرٍ يَا عُزَيْرٌ ، لَا تَخْلِفُ بِى كَاذِبًا فَإِنِّى لَا أَرْضَى عَمَّنُ يَخْلِفُ بِى كَاذِبًا ، يَا عُزَيْرُ بِرَّ ، وَالدَيْك فَإِنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالدَيْك فَإِنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالدَيْهِ وَضِيت ، وَإِذَا رَضِيت بَارَكْت ، وَإِذَا بَارَكْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِع ، يَا عُزَيْرُ ، لَا تَعْقَ وَالِدَيْه مَنْ يَعُقُ وَالِدَيْه غَضِبْت وَإِذَا غَضِبْت لَعَنْت ، وَإِذَا لَعَنْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِع.

یوں کے بعد اللہ میں بیسی وربید سے بعد کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیمی طرف وحی کی۔اے عزیما جھ پرجھوٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیمی کی طرف وحی کی۔اے عزیما جھ پرجھوٹی فتم نہ کھاؤ۔ کیونکہ جو جھ پرجھوٹی فتم کھا تا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔اے عزیما تھ واللہ ین کی فرما نبرداری کرو۔ کیونکہ جو آدی اپنے واللہ ین کی فرما نبرداری کرتا ہے۔ میں اس سے راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں ،برکت و بتا ہوں۔اور جب میں برکت و بتا ہوں تو چوتھی نسل تک پہنچتی ہے۔اے عزیم اپنے واللہ ین کی نافر مانی نہ کرنا۔ کیونکہ جوابیخ واللہ ین کی تافر مانی کرتا میں اس سے۔تو میں (اس سے) ناراض ہوتا ہوں اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جاتی ہے۔

( ٣٦٢٠) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ الْفَزَارِى ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون ، عَنُ وَهُبِ بْنِ مُنَّهُ مُنَّهُ ، قَالَ : قَالَ دَاوُد : يَا رَبِ ، ابْنُ آدَمَ لَيْسَ مِنْهُ شَغْرَةٌ إِلاَّ تَحْتَهَا مِنْك نِعْمَةٌ ، وَفَوْقَهَا مِنْك نِعْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِؤكَ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنِّى أَعْظِى الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ، اداء شَكَرَ ذَلِكَ لِى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ مِنِّى.

(۳۹۳۲۰) حفزت وہب بن مدبہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت داؤد نے عرض کیا۔ اے پر در دگار! آ دم کے بیٹے کے ہر بال کے نیچ بھی آپ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں سے دیں گے؟ ہر بال کے نیچ بھی آپ کی نعت ہے ادراس کے اوپر بھی ایک نعت ہے۔ پس وہ آپ کو ، آپ کی عطاؤں کا بدلہ کہاں سے دیں گے؟ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کووحی کی۔ بیشک میں کثیر عطاکر تا ہوں اور تھوڑ سے پر راضی ہوجا تا ہوں۔ میری ان نعمتوں کا ادائے شکر بیہ ہے کہ یہ بات معلوم کی جائے کہ جوکوئی بھی نعت ہے وہ میری طرف سے ہے۔

( ٢٦٣١) حَدَّثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : فَدَعَا مُوسَى هَارُونَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَهَبَ لِى مُنْبَهٍ ، قَالَ : فَدَعَا مُوسَى هَارُونَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَهَبَ لِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِي نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهَبُهُ لَكُمَا قَالَ : فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِينِي نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِي نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ : فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِينِي إِسُّ الْمِيلَ بَهُ مُنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيتِي . وَهَارُونُ ، كَذَا أَصُنَعُ بِمَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيتِي .

(٣٩٣١) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ کوابیانور دیا تھا جود وسروں کے لیے آگ ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھرمویٰ نے حضرت ہارون کو بلایا اور کہا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے جمجھے ایسانور عطا کیا ہے جودوسروں کے لیے آگ ہوتا ہے۔ اور حضرت مویٰ عَلایٹِلام نے بیہ جمجھے ہدیہ کیا تھا اور میں بیتم دونوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون کے دونوں بیٹے بنی اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نئی نکال دی تو آگ اتری اور ان کوجلا دیا۔راوی کہتے ہیں۔ پھران سے کہا گیا۔اے موئی وہارون! میرے اہل طاعت میں سے جومیری نافر مانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔تو پھر میں اپنے نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کیساسلوک کروں گا؟''

( ٣٦٢٢٢) حَدَّنَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِیٌّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِیِّ ، عَنِ ابْنِ مُنْبَهٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ رَجُلْ عَبَدَ اللَّهَ زَمَانًا ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِلَهِ سَبُعِينَ سَبْتًا يَكُمُ سُبُتٍ إِخْدَى عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : يَأْكُلُ كُلَّ سَبْتٍ إِخْدَى عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلَ مُنْ عِنْدُكِ خَيْرٌ لُاعْطِيتِ حَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلَ اللهِ عَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلَ

إِلَيْهِ سَاعَتَيْدٍ مَلَكٌ ، فَقَالَ لَهُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّ سَاعَتَكَ هَذِهِ الَّتِي أزريت عَلَى نَفْسِكَ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِكَ كُلُّهَا الَّتِي مَضَتُ ، وَقَدْ أَعْطَاك اللَّهُ حَاجَتَكَ الَّتِي سَأَلْت.

(٣٦٣٢) حضرت ابن منبہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا اس نے ایک زمانہ اللہ کا عبادت کی۔ پھراس نے اللہ تعالیٰ ہے کوئی عاجت ما تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ عاجت اس کو نہ دی۔ پہرائی خطرف متوجہ تعا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے اللہ ہے کوئی عاجت ما تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ عاجت اس کو نہ دی۔ چنا نچے وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ موااور اس نے کہا۔ اے نفس! تیری وجہ سے جھے دیا جا تا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی خیر ہوتی تو تھے تیری عاجت دے دی وجاتی لیکن تیرے پاس کوئی خیر ہوتی تو تھے تیری عاجت دے دی وجاتی لیکن تیرے پاس کوئی خیر ہوتی تو تھے اللہ تعالیٰ نے تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت تیری عاجت سے بہتر ہے۔ تحقیق تھے اللہ تعالیٰ نے تیری عاجت تیری عاجت دے دی ہے۔ دی حاجت دے دی سے دی سے دی حاجت سے بہتر ہے۔ تحقیق تھے اللہ تعالیٰ نے تیری عاجت دے دی ہے۔

( ٣٦٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : حدَّنِنَى مَنُ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهِ ، أَنَّهُ جَلَسَ هُوَ وَطَاوُسٌ وَنَحُوُهُمَا مِنْ أَهْلِ فَلِكَ الزَّمَانِ فَذَكَرُوا أَيُّ أَمْرِ اللهِ أَسْرَعُ ، فَقَالَ بَغُضُهُمْ : قَوْلُ اللهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، وَقَالَ بَعُضُهُمْ : السَّرِيرُ خِينَ أَتِى بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَبَّهِ : أَسْرَعُ أَمْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَافَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ السَّرِيرُ خِينَ أَتِى بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَبِّهِ : أَسْرَعُ أَمْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَافَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَوْدِ فِي نِيلٍ مِصْرَ ، قَالَ : فَمَا خَرَّ مِنْ حَافِّتِهَا إِلَّا فِي جَوْفِهِ.

(٣٦٣٣) حضرت ابن منبہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ، طاؤس اور ان جیسے اور اُس زمانہ کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا ذکر چھٹرا کہ کون سا امر خداوندی سب سے تیز تھا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا: ارشاد خداوندی کلمنے البُکسِ اور بعض نے کہا۔ تحت جب حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا اس پر حضرت ابن منبہ نے فرمایا: الله تعالی خداوندی کلکمنے البُکسِ اور بعض نے کہا۔ تحت جب حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا اس پر حضرت ابن منبہ نے فرمایا: الله تعالی محصر کے نیل کی مجھلی کو تکم ویا۔ ابن مدبہ کے حکموں میں سے تیز ترین یہ تھا کہ حصرت ایونس ، شتی کے کنارے یہ تھے جب الله تعالی نے مصر کے نیل کی مجھلی کو تیمنے میں جا کر گرے۔

( ٣٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَبَّهٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ نَاجَى رَبَّة عِنْدَ الشَّجَرَةِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ.

(٣٦٣٢٣) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن موی علیقال نے اپنے پروردگار سے درخت کے پاس مناجات کی تھی اس دن انہوں نے اُون کا جب،اُون کا جا نگیا اوراُون کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٣٢٥ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ :مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُحِبَّ الْحَمْدَ وَيُغضَ الذَّمَّ.

(٣٦٣٢٥) حفرت ابن عوف بروايت ب- وه كهتم بي كد حفرت ابن منهد في فرمايا: منافق كي خصلتول ميس بي بات بيات بيات بي كدوه تعريف كو بيند كرتا بالدر تا بيات بيند كرتا بالمائيند كرتا بيند كركا بيند كرتا بيند كركا بيند كرتا بيند كركا بي كركا بي كركا بيند كركا بيند كركا بيند ك

# ( ٦١ ) حدِيث أبِي قِلابة رحمه الله

### حضرت ابوقلا به كاكلام

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النَّجُومِ الَّتِي يُهْتَذَى بِهَا ، وَالْأَعُلَامِ الَّتِي يُقْتَدَى بِهَا ، إِذَا تَغَيَّبُتُ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا ، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

(٣٦٣٢٦) حَضرت ابوقلا به كَتْح ريمين بيه بات تقى فرمايا: علماء كى مثال ، ان ستاروں كى ما نند ہے جن سے راہ نمائى لى جا تى ہے۔ اور ان نشانيوں كى طرح ہے جن سے راہ يا بى حاصل كى جاتى ہے۔ جب بيستارے لوگوں سے اوجھل ہوجاتے ہيں تو لوگ جيران ہوجاتے ہيں اور جب وہ ان ستاروں كوچھوڑ ديتے ہيں تو گمراہ ہوجاتے ہيں۔

( ٢٦٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك الطَّيبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَّاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ ، وَإِذَا أَرَدْت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَتَوَقَانِي غَيْرَ مَفْتُونِ. (٣٤٣٢٤) حضرت ابوقلابے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ سے طیبات کا سُوال

کرتا ہوں اور ترکیمنسرات کا سوال کرتا ہوں اورمسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہآ پ میری تو بہ قبول کرلیں اور جب آپ اینے بندوں کے ساتھ کسی آز مائش کا ارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر موت دے دینا۔

( ٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إِيْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظِرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا أُخُرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ : وَعِزَّتِى لَا أَحْجُب عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے

مہلت ما گل۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت وے دی۔ ابلیس نے کہا: تیری عزت کی قتم! میں آ دم کے بیٹے کے پیٹ یاول میں تب تک رہوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت کی قتم! جب تک اس میں روح ہوگی میں اس سے تو بہ بندنہیں کروں گا۔

( ٣٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ :قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ :لَوُ كَانَ أَبُو فِلاَبَةَ مِنَ الْعُجْمِ كَانَ موبز موبزان.

(٣٦٣٢٩) حضرت مسلم بن بيار كہتے ہيں كها گر حضرت ابوقلا به عجميوں ميں ہے ہوتے تو قاضي القصا ة ہوتے \_

( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَيُّوبَ وَذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ ، فَقَالَ :كَانَ وَاللهِ مِنَ ِالْفُقَهَاءِ وَذَوِى الْأَلْبَابِ.

(٣٦٣٠) حضرت مادبن زيد كہتے ہيں كەميں نے حضرت ايوب كو كہتے سنااوروہ حضرت ابوقلا به كاذكركرر بے تھے فرمایا: خداكی قتم اوہ ذك عقل اور فقباء ميں سے تھے۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْمُرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : خَيْرُ أُمُورِكُمْ أَوْسَاطُهَا. (ابو نعيم ٢٨٢)

(٣١٣٣) حضرت ابوقلا به سے روایت ہوہ کہتے ہیں تمہارے کاموں میں سے بہترین کام درمیانہ کام ہے۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَا الْخَلْقُ فِي قَبْضَةِ اللهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ هَاهُنَا مِنْ أَحَدِكُمْ.

(٣٦٣٣٢) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے قبضہ میں اس طرح ہے جیسے تم میں ہے کسی کے سامنے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔

( ٢٦٢٢٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِياسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ ، يَغْنِي الْمَاضِينَ أَسْلَمَهُمْ صَدُرًا وَأَقَلَهُمْ غِيبَةً.

(٣٦٣٣٣) حضرت اياس بن معاويه، اپن والديروايت كرتے بيں كه پېلےلوگوں كے ہاں افضل وہ ہوتا تھا جوسب سے زيادہ سليم الصدر، كم نيبت كرنے والا ہوتا تھا۔

( ٣٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بُنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُرُ فِي قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قَالَ : مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.

(٣١٣٣٣) حفرت عقبه بن الى يزيد كتي بيل كه مين في حضرت زيد بن اسلم كوارشاد خداوندى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِ مِنَ بِالأَسْحَادِ ﴾ كارت مين كهتي سنا دانبول في فرمايا: جولوگ في كي نماز مين حاضر بوت بين \_

# (٦٢) كلام الحسنِ البصرِيُّ رحمه الله

#### حضرت حسن بصرى والثيلة كاكلام

( ٣٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمَّهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَى يَهُمَّ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمَّهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَى يَهُمَّ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا كَفَّ عَنْهُ. (٣٦٣٥) حفرت صن صروايت عود كتب بي كدالله تعالى اس بند عررتم فرمائ جوابي تصدواراده پر كم الهوجائ \_ كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود اراده برابوتو بنده اس سي كونكه جوبنده بي عمل كرتا جود بنده بي عمل كرتا جود بي عمل كرتا جود بي عمل كرتا بي كرتا بي عمل كرتا بي عمل كرتا بي عمل كرتا بي عمل كرتا

( ٣٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَلُ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنَيْك ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.
الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

(٣٦٣٣٦) حفزت عمران تعير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں نے حفزت حسن سے كسى چيز كا سوال كيا تو ميں نے كبا بے شك فقہاء يوں يوں كہتے ہيں۔ حضرت حسن نے فرمايا: كيا تو نے اپنى آئكھوں سے كوئى فقير ديكھا ہے۔ فقير تو وہ ہوتا ہے جود نيا ہے ب رغبت ہوتا ہے اور اپنے دين ميں صاحب بصيرت ہوتا ہے اور اپنے رب كى عبادت پر مداومت كرنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَمَ عَلَى حَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَمَ عَلَى حَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَمَ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَمَ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. الله عَلَمَ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. اللهُ عَلَمَ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. اللهُ وَلَا يَعْرَبُ مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى مَعْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

( ٣٦٣٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَأَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ أحدكم بِأَمْرٍ تَدَبَّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ سَكَتَ ، وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ بِشَنْيَ عِ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَبْدَاهُ.

(٣٦٣٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کر بے تو وہ اس میں تد ہر کر لے۔ پس اگر وہ خیر کا معاملہ ہوتو پھر اس کو یو لے اور اگر اس کے علاوہ ہوتو خاموش رہے۔اور منافق کا دل اس کی زبان کے کنارہ پر ہوتا ہے۔ پس وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے بول ویتا ہے اور ظاہر

کردیتا ہے۔

( ٣٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ.

(٣٦٣٣٩) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی اچھا کرتا ہے اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے توعمل بھی برا کرتا ہے۔

(٣٦٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. بِالْعِبَادَةِ ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

(۳۱۳۴۰) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کی علم کی طلب الی کرو جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور عبادت کی طلب الی کرو جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کونکہ جو محض علم کے بغیر عمل کرتا ہے۔ طلب الی کرو جو علم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیونکہ جو محض علم کے بغیر عمل کرتا ہے۔ (۲۲۲۱) حَدَّثُنَا فَبِیصَةً ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ : کَانَ الْحَسَنُ رَجُلاً مَحْزُونًا.

(٣٦٣٨) حفرت يونس بروايت بوه كتبة بين كه حفرت حسن الكي ممكين آ دي تھے۔

( ٣٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُت أَقْوَامًا لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُسِرُّوا مِن الْعَمَلَ شَيْنًا إِلَّا أَسَرُُّوهُ.

(٣٦٣٣٢) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسےلوگوں کو پایا ہے جو مملوں میں ہے جس کو خفیہ کرنا چاہتے تھاس کو خفیہ کر لیتے تھے۔

( ٣٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لِيعُمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً فِي بَدَنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيعُمَلُ السَّيِّنَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهُنَّا فِي بَدَنِهِ.

(٣٦٣٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹک آ دمی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ آ دمی کے دل میں نو راوراس کے بدن میں قوت بن جاتی ہے۔اور بیٹک آ دمی ایک گناہ کرتا ہے تو وہ آ دمی کے دل میں ظلمت اوراس کے بدن میں کمزوری بن جاتی ہے۔ ( ٣٦٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

٣٦٣١٤ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بَنَ هَارُونَ ، عَنَ سَفَيَانَ بَنِ حَسَّيْنِ ، عَنِ الْحَسَّنِ ، قَالَ : كَانَ اصْحَابُ رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْنَقُواْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ :هَلُّ أَتَاكَ أَنَّكَ وَارِدٌ ؟ فَيَقُولُ :نَعَمُ ، فَيَقُولُ :هَلُ أَتَاكَ أَنَّكَ خَارِجٌ مِنْهَا ؟ فَيَقُولُ :لَا ، فَيَقُولُ :فَفِيمَ الضَّحِكُ إِذًا.

(٣٦٣٨) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میر فین کے سحابہ کرام دی کا تیز جب باہم ملتے تو ایک آ دی، اپ ساتھی ہے کہتا۔ کیا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہتم وار دہو گے۔وہ کہتا ہے باں۔ پھر پہلا پوچستا۔ کیا تمہیں یہ بات بھی پینچی ہے کہتم اس سے خارج ہو؟وہ کہتا نہیں۔اس پر پہلا کہتا۔ تو تب پھر کس بات کی وجہ سے ہنمی ہے؟'' ( ٣٦٣٤٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ أَبِي هِلَال ، قَالَ :حدَّثِنِي دَاوُد صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ قُسِمَ لَهُ رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمُّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ خُيْرَ لَهُ إِلَّا عَاجِزْ ، أَوْ غَبِيُّ الرَّأْي.

(٣٦٣٥٥) حفرت حسن بقري كرساتهي معفرت داود كہتے ہيں كه حضرت حسن نے فر مايا: خدا كافتم! كوئى بندہ ايمانہيں ہے جس

کے لیےروز ،روز کارز ق تقسیم کیا گیا ہے۔لیکن وہ اس بات کوئییں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا گیا ہے۔مگر عاجز اور کم ذہمن۔

( ٣٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارِكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَاللهِ مَا هِيَ بِأَشَرُ آيَامِ الْمُؤْمِنِ آيَامٌ وَرُكُونِ آيَامٌ وَكُونُ مِنْ مَعَادِهِ وَكُفِّرَتُ بِهَا خَطَايَاهُ.

(٣٦٣٣٦) حفرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تم اید موکن کے بدترین ایام نیس ہوتے۔وہ ایام جس میں اس کے لیے اس کی مہلت کو ترب کیا جاتا ہے اور جن دنوں میں اس کے لیے اس کی مہلت کو ترب کیا جاتا ہے اور جن دنوں میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔

( ٣٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشَدَّ تَوَلِّيًا مِنْ قَالِ : إِذَا تَوَلِّي.

(٣١٣٨) حضرت حسن بروايت بوه كتب بين كدمين في قارى كروايس بلنف سوزياده واليس بلنف وال كونبين و يكها-

( ٣٦٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَثَابِتْ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ حَسَكٌ وَسَعْدَانُ ، الزَّلَّالُونَ وَالزَّلَّالَاتُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بل صراط پر کا نئے اور خار دار پودے ہیں۔اس دن پھیلنے والے مردوعورت بہت زیادہ ہوں گے۔

( ٣٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَانِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لِيَطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَيَغْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنِيَا لَوْ كَانَتُ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الآخِرَةِ.

(۳۹۳۷ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک آ دمی علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے پھراس پڑمل کرتا ہے تو بیاس کے لیےاس تمام دنیا ہے بہتر ہے جواس کو ملے اوروہ اس کواپنی آخرت کے لیے دے دے۔

( ٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ شُمَيْطِ بُنِ عَجُلانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصُبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِي حَزِينًا ، وَيَكْفِيهِ مَا يَكْفِي الْعُنَيْزَةَ.

(۳۱۳۵۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں بلاشبہ مومن صبح بھی ممکنین حالت میں کرتا ہے اور مومن شام بھی ممکنین حالت میں کرتا ہے اور مومن کووہی کافی ہے جوعنیز ہ کو کافی ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إذَا رَأَيْتُ

- (٣٢٣٥١) حفرت الوب كتبة بين كدييس في حفرت حسن كو كتبة سنا كه جب توكسي آ دمي كود نيا ميس رغبت كرتا و يكهي تو تواس ب
  - آخرت میں رغبت کیا کر۔
- ( ٣٦٢٥٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشُهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قَالَ : عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.
- (٣٦٣٥٢) حفرت حسن سے ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كہتے ہيں جان لوكه ہر قرض خواه، اپنے مقروض كي جان چيور ويتا ہے۔ مقروض كي جان چيور ويتا ہے۔ سوائے جہنم كے غريم (قرض خواه) كے۔
- ( ٣٦٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْوِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ قَالَ : أَفْسَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فِي بَرِّ الْأَرْضِ وَبَحْرِهَا بِأَعْمَالِهِمُ الْحَبِيثَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَرْجِعُ مَنْ بَعْدَهُمْ.
- (۱۳۵۳) حفرت قرہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن کو کہتے سا: ﴿ ظَهُرَ الْفُسَادُ فِي الْبُرِ ۗ وَالْبُحْوِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ فرمایا: الله تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گندے ملوں کی وجہ سے ختک اور ترزمین میں ان کے کسبنٹ آیڈ ی الکھ کے قدم کے لیے فساد ہر پاکردیالکھ کے موری یعنی ان کے بعدوالے رجوع کریں۔
- ( ٣٦٣٥٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ فِى كِتَابِ اللهِ : ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ جَعَلْتُهُمَا لَكَ وَلَمْ يَكُونَا لَكَ : وَصِيَّةٌ فِى مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِغَيْرِكَ ، وَدَعْوَةً الْمُسْلِمِينَ لَكَ وَأَنْتَ فِى مَنْزِلِ لَا تَسْتَغْتِبُ فِيهِ مِنْ سَءَ ، وَلَا تَزِيدُ فِى حَسَنِ.
- (۲۲۳۵۲) حفزت حن سے روایت کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینی کہ اللہ کی (کمی) گتاب میں ہے آ دم کے بیٹے! میں فے دو چیزیں تیرے لیے کردی ہیں لیکن وہ تیرے لیے ہیں ہیں۔ تیرے مال میں معروف طریقہ سے وصت ۔ جبکہ ملکت غیر کو حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کا تیرے لیے دعا کرنا۔ جبکہ تو ایسی جگہ ہوتا ہے نہ تو تو کسی برائی کی وجہ سے تھکتا ہے اور نہ کسی اچھائی میں برحتا ہے۔
- ( ٣٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، فَقَالَ: لَمَّا تُوُفِّى سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًا شَدِيدًا، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: مَا سَمِعْت اللَّهَ عَابَ الْحُزْنَ عَلَى يَعْفُو بَ.
- (٣٩٣٥٥) حفرت يونس سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب حضرت سعيد بن حسن كى وفات ہوئى تو حضرت حسن پراس كى وجه سے بہت گہراغم ہوا۔ چنانچهان سے اس حوالہ سے بات كى گئى۔ تو فر مايا: ميں نے وہ حالت بن ركھى ہے جواللہ نے حضرت يعقو ب كغم كے بارے بيان كى ہے۔

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِئُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ ذَخَلَ الْمَقَابِرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِى خَرَجَتُ مِنَ الدُّنُيَا وَهِىَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ :أَذْخِلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا منى اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ.

(٣٦٣٥٦) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو خض قبرستان میں جائے اوریہ کے: اے اللہ! اے بوسیدہ جسموں کے پروردگار! اوران بوسیدہ بٹریوں کے پروردگار! اوران بوسیدہ بٹریوں کے پروردگار جود نیا ہے اس حالت میں نکلی تھیں کہ آپ پرایمان رکھتی تھیں۔ آپ ان پراپی طرف

پر در دو اور سلامتی نازل فرما۔ تو ایسے آ دی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہر مومن استغفار کرتا ہے۔ سے رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو ایسے آ دمی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہر مومن استغفار کرتا ہے۔

( ٣٦٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ فَوَامٌ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنيَا ، وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنيَا ، وَإِنَّمَا شَقَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَحَذُوا هَذَا الْأَمْرُ عِن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِن يَفْجَوُهُ الشَّيْءُ وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصُلَةٍ إِلَيْك ، هَيْهَاتَ حِيلَ فَيُحْجِدُ فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنِّي الشَّنِيءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد بَيْنِي وَبَيْنَك ، وَيَفُرُطُ مِنْهُ الشَّنَىءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد غير هذا وَاللهِ لاَ أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْتُقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَيْرِهُمْ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَوْمٌ أَوْتُقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَوْمٌ أَوْتُقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَوْمُ الْمُؤْمِنِ أَسِيرٌ فِي الدُّنُيَا يَسْعَى فِي فِكَاكِ رَقَيَةٍ ، لاَ يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَى يَلْقَى اللّهُ ، يَعْلَمُ أَنَهُ مَأْخُوذٌ

عَكَيْهِ فِی ذَلِكَ كُلِّهِ. (۳۱۱-۵۷) حفرت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں بیٹک مؤٹن اپنفس پرنگران ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حساب انہی لوگوں پر ہلکا ہوگا جود نیا میں اپنفسوں کا محاسبہ کریں گے اور قیامت کے دن حساب انہی

اورایمان والے سے وکی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ اپنے نئس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ منیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میر سے پاس اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے۔ خدا کی قتم امیں اس کی طرف بھی نہیں لوثوں گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ یقینا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے پختہ کیا ہے اور ان کے اور ان کے ہلاک شدہ سامان کے درمیان حائل ہے۔ مومن و نیا میں قیدی ہوتا ہے جو اپنی گردن چھڑا نے میں کوشاں رہتا ہے اور خدا تعالی سے ملئے تک کسی شے سے مامون نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سب میں قابل مواخذہ ہے۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ رَبِّهِ أَبَا كَعْبٍ يَقُولُ :سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنِيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي غِزِّهَا ، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا ، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ ،

وَجُهُوا هَٰذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجُّهَهَا اللَّهُ.

حدثنا أبو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۱۳۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں مومن دنیا میں مسافر کی طرح ہے جود نیا کی عزت میں رغبت نہیں کر تا اور اس کی ذلت پر جزع نہیں کر تا ۔ لوگوں کی ایک حالت ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک حالت ہوتی ہے ۔ ان برتر یوں کوجس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے تم بھی ان کواسی طرف متوجہ کردو۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلَّى ، وَلَا بِالتَّمَنِّى ، إنَّ الإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَةُ الْعَمَلُ.

(۳۶۳۵۹) حضرت زکر ما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہوتھیز کو کہتے سنا کہ بے شک ایمان زینت اور تمنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جودل میں میٹھ جائے اور اس کی تصدیق عمل کرتا ہو۔

( ٣٦٣٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ ، قَالَ ، مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ بِرُذَوْنٌ يُهَمْلِحُ ، فَقَالَ :أَوَّهُ قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ السَّاعَةَ إِذَا أَفَبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِغَمِّ.

(۳۲۳۷۰) حضرت محمد بن جحادہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس سے ایک غیر عربی گھوڑا ناز ونخرے سے چلانا ہواگز راتو آپ نے فرمایا:اوہ! کیا تو جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی توغم کے ساتھ آئے گی۔

( ٣٦٣١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَجَّلُوا الْخَوْفَ فِي الدُّنْيَا فَأَمَّنَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَّافِقِينَ أَخَّرُوا الْخَوْفَ فِي الدُّنْيَا فَأَخَافَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(٣٦٣٦) حفزت حسن کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اہل ایمان کے لیے دنیامیں پہلے ہی خوف مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کوقیامت کے دن امن میں رکھے گا۔اور بیٹک منافقین نے خوف کو دنیا سے مؤخر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کوقیامت کے دن خوفز دہ کریں گے۔

( ٢٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَمِلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَتَمَنُّوا.

(٣٦٣٦٢) حضرت حسن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ كچھلوگوں نے عمل كياليكن انہوں نے تمنانبيں كى \_

( ٣٦٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَقْوَامًا بَكَتُ أَعْيُنُهُمْ وَلَمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبُكِ قَلْبُهُ.

(٣٦٣٦٣) حفرت مبارک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔ بیٹک کچھلوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں روتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں روتے ۔ پس جس آ دمی کی آنکھیں رو کیس تو اس کا دل بھی رونا چاہیے۔

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْيَسُهُمْ مَنْ بَكَى.

( ٣١٣ ١٨ ) حفرت حسن بروايت بوه كهتم بيل كديهل لوگول مين عقلمندرين انسان وه موتا تهاجوروتا تها-

( ٣٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذْرَكُت أَقْوَامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَيَخْزُنُونَ ٱلْسِنتَهُمْ ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامًا خَزَّنُوا أُورَاقَهُمْ وَأُرْسَلُوا ٱلْسِنتَهُمْ.

(٣٦٣٦٥) حضرت سن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كدميں نے ايسے لوگوں كو پايا ہے جوابينے اوراق خرج كرتے تھے اوراپنى ز بانیں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعدا پیے لوگوں کو پایا جوا پنے اوراق کومحفوظ رکھتے تھے اورا پی زبانوں کو بھیجے تھے۔ ( ٢٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حلَمَاءُ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْفَهُوا ،

هَذَا نَهَارُهُمْ فَكَيْفَ لَيْلُهُمْ ، خَيْرُ لَيْلِ أَجْرُوا دُمُوعَهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ وَصَفُّوا أَقْدَامَهُمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللهِ فِي

(٣٦٣٦٦) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حلماء (ایسے ہوتے ہیں کہ ) اگران کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے

تو وہ پوقو فی نہیں کرتے۔ بیتو ان کا دن ہے۔اوران کی رات کیسی ہوتی ہے؟ بہترین رات۔وہ اپنے آنسو، اپنی گالول پر بہاتے ہیں اوراینے قدموں سے مقیں بناتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہے اپنی گر دنوں کے چیٹرانے کی کوشش کرتے ہیں۔

( ٣٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ شِعْرِ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ : لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ.

ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ وَاللهِ ، إنَّهُ لَيَكُونُ حَى وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.

(٣٦٣٦٤) حفرت عاصم بروايت ہو ہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن كو بھى كسى شعركومثال بيان كرتے نبيس سنا سوائ

اس شعرکے میت تو وہ ہوتا ہے جو زندہ میں میت ہوتا ہے

صرف وہی میت نہیں جو مرگیا اور راحت پا گیا پھرراوی کہنے گلے: خدا کی شم! آپ نے یچ کہا۔آپ زندہ تھے کیکن دل مردہ تھا۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ :مَا زَالَ الْحَسَنُ يَبْتَغِي الْحِكْمَةَ حَتَّى نَطَقَ بِهَا. (٣١٣١٨) حفرت أعمش بروايت بوه كهتم بين كه حفرت حسن مسلسل حكمت كوتلاش كرت ربتے تھے۔ جب أنبين حكمت

کی بات حاصل ہوتی تواہے بیان فرماتے۔

( ٢٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ قَالَ : هِيَ وَاللهِ لِكُلِّ وَاصِفٍ كَذُوبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ.

(٣٦٣٦٩) حضرت صن سے ارشاد خداوندی ﴿ لَكُمُّ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ كے بارے ميں روايت بي فرمات ميں : خداكى

فتم ایہ ہرجھوٹے واصف کے لیے قیامت تک ویل وادی ہے۔

( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ ، قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ :إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَسَعُهُمْ ، فَقَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ مَوْتًا ، قَالَ :إِذًا لَا يُهَنِّنَهُمَ الْعَيْشُ ، قَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ أَمَلاً.

(۳۲۳۷) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم اوران کی اولا دکو پیدا فر مایا۔ تو فرشتوں نے کہا: پیلوگ زمین میں نہیں ساسکیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں نے کہا: تب تو پھران کی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں اُمید کو پیدا کرنے والا ہوں۔

( ٢٦٢٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ. (٣٦٢٧١) حفرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور وفکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔

( ٣٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ : يَسُرُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدِمَ مِنْ تَقَى إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ إِنَّا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

( ٣ ١٣٧٢ ) حفرت ابوسفيان سعدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كديل نے حضرت حسن كوييشعر بطور مثال بڑھتے سا۔ "جوان آ دى كودہ نيك عمل جواس نے آگے بھيجاخوش كردے گا۔ جب وہ اس بيارى كو بيجان لے گاجواس كے ليے قاتل ہے۔ "

( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ : أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَمِثْلِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ إِلَّا إِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

(٣٩٣٧) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نیکڑ نظافی نے اپنے سحابہ میک کنٹے سے فر مایا: ''تمباری مثال لوگوں میں ایس ہے جیسی کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے فر مایا: کھانا صرف نمک کے ساتھ ہی اچھا گئا ہے؟ ''

( ٣٦٣٧١ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِتَى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكَتُهُمْ وَاللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَعِيشُ عُمْرَهُ مَا طُوِىَ لَهُ ثَوْبٌ قَطُّ ، وَلَا أَمَرَ أَهْلَهُ بِصَّنْعَةِ طَعَامٍ لَهُ قَطُّ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْءٌ فَطُّ.

(٣٦٣٧) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تتم امیں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں ہے ایک اپنی پوری عمر سُر اردینائیکن اس کے کپٹروں کو بھی نہیں لپیٹا جاتا تھا اور نہ ہی اس نے بھی اپنے اہل کو کھانا بنانے کا کہا اور نہ ہی اس کے اور زمین کے درمیان بھی کوئی چیز ھائل ہوتی ہے۔

( ٢٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا عُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرِّيَّتُهُ رَأَى

فَضُلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، فَقَالَ : رَبِّ لَوْ سَوَّيْت بَيْنَهُمْ ، قَالَ : يَا آدَم ، إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أُشْكَرَ ، يَرَى ذُو الْفَضْلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي. (عبدالرزاق ١٩٥٤)

( ٣٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسُرُّوقٍ ، قَالَ : مَا دَخَلَ بَيْتًا حِبَرَةٌ إِلَّا دَخَلَتُهُ غَبَرَةٌ .

(٣٦٣٧٦) حفرت مروق مروايت به وه كتب بين كه جم الهر مين بهى خوتى واظل بوتى بهاس الهر مين غبار بهى والحل بوتا بد (٣٦٣٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى ذُو يَنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ اللَّهُ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ اللَّهُ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ السَّعَامَةَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ.

(٣٩٣٧) حضرت عائشہ ٹھی ہندہ فا فر ماتی ہیں کہ میں کسی ایسے آ دی کوئیں جانتی جس کواللہ نے لوگوں کے معاملہ سے محفوظ رکھا ہو۔ اور وہ اسپنے سے پہلوں کے طریقتہ پراستفامت اختیار کیے ہوجس طرح حضرت عبداللہ بن عمر جاڑئے نے استفامت فر مائی۔

( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُّو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ :إنِّى لأحِبُّك فِي اللهِ ، قَالَ :أَحَبَّك الَّذِي أَحْبَيْتِنِي لَهُ.

قَالَ :أَحَبَكُ الَّذِى أَحْبَتِنِى لَهُ. (٣٦٣٨) حضرت سفيان سروايت بوه كت بيل كدايك آوى في حضرت محد بن واسع عض كيار ميل آپ سائلة

کے لیے مجت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا جس کی وجہ سے تو مجھ سے مجت کرتا ہے وہ جھھ سے محبت کرے۔ ( ٣٦٣٧٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ ذَلِكَ یَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ قَالَ ﴿ ٢٢٧٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ ذَلِكَ یَوْمُ النَّعَابُنِ ﴾ قَالَ ﴿

٢٠١٠ كُونَكُ اللَّهُ الْجُنَّةِ الْجُنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ. إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجُنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ.

(٣٦٣٧٩) حضرت مجاہدے ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَامُنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ فرماتے ہيں (بيدوہ دن ہے) جب اہل جنت، جنت ميں اوراہل جہنم ، چہنم ميں داخل ہول گے۔

( ٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ ، مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ شَيْحًا فَقَهًا مُتَعَبِّدًا مِنْ يَنِي ثَوْرِ.

ں مصرت ابن شرمہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قبیلہ بنوثور سے زیادہ شیوخ فقباءاور عابدین والا

( ٣٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ فِينَا ثَلَاثُونَ رُجُلا ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ دُونَ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ.

(٣١٣٨١) حفرت ابويعلى بروايت بوه كت بين كرجم من تمين وى تقدان مين يكونى آ وى ربيع بن فيتم سركم ورجه ندهاد (٣٦٣٨) حفرت ابويعلى بروايت بورون من الله المرون ال وَقَالَ : هَذَا طَعَامُ الصَّبْيَانِ.

(٣٦٣٨٢) حضرت ابراجيم كے بارے ميں روايت ہے كهان كے پاس حلوه لا يا گيا تو انہوں نے وہ نہ كھايا اور فرمايا: يہ بچوں كا

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ مُنبَّهٍ ، قَالَ :الإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقُوى ، وَمَالُهُ الْفِقْهُ ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ.

( ٣٦٣٨٣ ) حضرت ابن منبه سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه ايمان بر ہند ہوتا ہے اور اس كالباس تقوى ہے اور اس كامال فقہ ہے اوراس کی زینت حیاہے۔

( ٣٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ إِذَا دَخُلَ الْمُسْجِدَ ذَكُرَ اللَّهَ.

(٣١٣٨٣) حضرت ابواسحاق بروايت إه كتي بين كه حضرت عمروبن ميمون جب مجديين داخل موت تو خدايا دآجاتا

( ٢٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا تَعَلَّمُت فَتَعَلَّمُ لِنَفْسِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتُ مِنْهُمَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ : وَكَانَ يَعُدُّ الْحَدِيثَ حَرْفًا حَرْفًا .

(٣١٣٨٥) حضرت طاؤس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کر وتو تم اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانت ختم ہوگئ ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حدیث کوایک ایک حرف کر کے ثمار کرتے تھے۔

( ٢٦٢٨٦ ) حَذَّتَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ السَّائِلَ يَقُولُ : مَنْ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا الْقَرْضُ الْحَسَنُ.

(٣١٣٨٦) ايك شيخ كے بارے ميں روايت ہے كہ وہ جب كسى سوال كرنے والے كو سنتے جو كہتا كون الله كوقرض حسن دے گا۔ وہ فرمات: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِيقَرض حسن بـ

( ٣٦٣٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُنَيْمٍ يُحِبُّ الْحَلُوَى

فَيَقُولُ لَنَا : اصْنَعُوا لِي طَعَامًا فَنَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا كَثِيرًا فَيَدْعُو فَرُّوخًا وَفُلَانًا فَيُطْعِمُهُمْ رَبِيعٌ بِيَدِهِ وَيَسْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيُشْرَبُ هُو فَضُلَ شَرَابِهِمَا ، فَيُقَالَ لَهُ : مَا يَدُرِيَانِ هَذَانِ مَا تُطْعِمُهُمَا فَيَقُولُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِي.

(٣٦٣٨٧) حضرت سريدريج سے روايت ہے وہ کہتے ہيں كہ حضرت ربيع بن فيٹم كوطوہ پيند تھا۔ پس وہ بميں كہتے۔ ميرے ليے

کھانا بناؤ۔ چنانچہ ہم ان کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کرتے۔ پھروہ حضرت فروخ اور فلاں کو بلا لیتے۔اور حضرت رہے ان کواپنے اتب کھالہ ترین ترین خدران کا سے اسدامشر وہ سیتر حضرت بیچ کو کہ آگا۔ ان دونوں کو کہا ہے، آب لان کو کہا کھالتے ہیں؟

ہاتھ سے کھلاتے پلاتے۔اورخودان کا بچاہوامشر وب پیتے۔حفرت رہیج کوکہا گیا۔ان دونوں کو کیا بتہ،آپان کو کیا کھلاتے ہیں؟ اس پرحضرت رہیج کہتے ۔لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔

( ٣٦٣٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بخترى الطَّائِنِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اغْبِطَ الْأَحْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْأَمْوَاتَ ، وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهُدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَة وَاسْتَصْعِبُ عند مَعْصِيَةٍ ، وَأَحِبَّ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقْوَاهُمْ.

(۳۷۳۸)حضرت بختری طائی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔جن چیزوں کی وجہ سے مردے رشک کرتے ہیں اس کی وجہ سے زندے بھی رشک کریں۔ جان لو کہ عبادت زہد کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کے وقت نرم ہوجا، گناہ کے وقت مشکل ہوجاا ورلوگوں سے ان کے تقویل کے بقدرمجبت کر۔

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ الْقُرُآنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(٣١٣٨٩) حضرت ابوا تحق فرماتے ہیں كہ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمى نے مسجد میں جالیس سال تک قرآن پڑھایا۔

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ مُوسَى بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبُحْرِ لَقَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ.

(۳۱۳۹۰) حفرت سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر موکن ، سمندر کے اندرایک کنارے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ (وہاں پر بھی )اس چیز کومقرر کریں گے جواس کو تکلیف دے۔

(٣٦٣٩) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَهُ مَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٣٩) حضرت ابن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَلِّفَتِ فَجَانِ ارشاد فر مایا:'' تم لوگ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔

( ٢٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٣٣٧ـ مسلم ١٩٩١)

(٣٦٣٩٢) حضرت ابن عمر إذا تُخو ب روايت بوه كتبته بين كه جناب رسول الله مَنْ النَّفَظَ فَيْ فِي مايا: " ظلم قيامت كه دن ظلمات كي شكل مين بوگا-

( ٣٦٣٩٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَيْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى سَلْمَانُ : أَنَدْرِى مَا الظَّلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا.

(٣٩٣٩٣) حفرت جرير سے روايت ہو و كہتے ہيں كه حضرت سلمان نے مجھے پوچھا۔ كيا تو جانتا ہے كہ قيامت كے دن ظلمات كيا ہوں گئى؟ بيلوگوں كادنيا ميں باہم ظلم كرنا ہے۔

( ٢٦٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عليه السلام : قُلُ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذْكُرُونِى فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِى ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنَهُمْ.

(٣٩٣٩) حفرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود کو اللہ تعالیٰ نے دحی کی کہ آپ ظالموں سے کہو۔ وہ مجھے یاد نہ کیا کریں۔ کیونکہ سے بچھ پرحق ہے کہ جو مجھے یاد کر سے میں اس کو یاد کروں اور ان ظالموں کومیرا یاد کرتا ہے ہے کہ میں ان پر لعت کروں۔

( ٣٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ بِجَادٍ ، قَالَ : أَنْذُرْتُكُمْ سَوْفَ أَقُومُ سَوْفَ أَصَلَى سَوُّفَ أَصُومُ.

(٣٦٣٩٥) حضرت ثمامه بن بجاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں (ایسی بات کرنے سے) ڈرا تا ہوں کہ میں عنقریب قیام کروں گا۔ میں عنقریب نماز پڑھوں گا۔ میں عنقریب روزہ رکھوں گا۔

( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا فِي غَدٍ.

(٣٦٣٩٦) جناب نبي كريم مَنْ الضَّفَةَ كَ صحابه مين سے أيك ئے روايت ئے۔ وہ كہتے ہيں كہم آج كا كام كل پر نہ جھوڑو۔ كيونكه تنهيد كل كے دن كيا ہونے والا ہے اس كا يہ نبيس ہے۔

( ٣٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكُنِنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَخَذَه لَا يَزِيدُ فِيهِ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَلا وَلا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(٣٦٣٩٧) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُلِّلِفَظِيَّةَ کے صحابہ ٹذائش میں ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں

تھا کہ جب وہ آپ مِنْ اِنْ اُلَا ہے کوئی حدیث سنتا تو اس کو لے لیتا۔ نداس میں زیادتی کرتا اور نداس سے کی کرتا اور ندہی حضرت

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي زِرٌّ :ارْحَلُ بِنَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ نُسَبِّحُ ، يَعْنِي نُصَلِّي.

(٣٦٣٩٨) حضرت مویٰ بن قیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زرنے فرمایا: ہمارے ساتھ اس مجد میں چلو۔ تا کہ ہم زن روعیہ

( ٣٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قَالَ :أَصْحَابُ الْفَوَاحِشِ.

(٣١٣٩٩) حفرت سلم بن كهيل سے ارشاد خداوندى ﴿ لَئِنْ لَهُ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں (اس سے مراد) اصحاب الفواحش ہيں۔

(٣٦٤.) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ (فَإِذَا جَائَتِ الطَّاشَّةُ الْكُبْرَى) قَالَ :إذَا قِيلَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت عمرو بن قیس کندی سے روایت ہے: وہ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں كہ يہ تب ہوگا جب ارشاد ہوگا كدان كوجنم كی طرف لے جاؤ۔

( ٣٦٤.١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِينَ يَنْفُخُونَ الْكِيرَ فَسَقَطً.

(٣٦٣٠١) حضرت ابوحیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود خلاقی کا گزراُن لوگوں پر سے ہوا جو دعوکنی میں پھونک رہے تھاتو آپ گریڑے۔

(٣٦٤.٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : أَنْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقَ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا.

(۳۱۴۰۲) حفزت علیم بن جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی سے کہا: تم مجھے وصیت کرو۔اس نے کہا: گناہ ، کے بعد نیکی کرو۔ بیاس گناہ کومٹاد ہے گی اورلوگوں سے اخلاق حنہ کے ساتھ ملو۔

( ٣٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِينَ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى حُثَالُةٌ كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لاَ يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا. (بخارى ١٦٢)

(٣٦١٠٠٣) حضرت مرداس اسلمي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں۔ نيك اوگ ايك ايك كركے چلے جائيں سے يہاں تك كر تھجورا اور

جو کے بھوسہ کی طرح بھوسہ رہ جائے گا۔ اللہ تع کی کوان کی کوئی پروانہ ہوگی۔

( ٣٦٤.٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، قَالَ سَمِعْت زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ قَالَ : لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، قَالَ : النُّشُرَى فِى ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ :عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِى الْقَبْرِ ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ.

(٣١٨٠٢) حفرت سفيان بروايت بوه كتب بين كدمين في حضرت زيد بن اللم كواس آيت ﴿ لَا تَخَافُوا مَا أَهَامَكُمْ ﴾

کے بارے میں کہتے سنا کہ جوتمہارے آ گے آنے والا ہے اس سے خوف نہ کھاؤ۔ اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہواس پرغم نہ کرو۔ وَ أَنْهُهُ ۚ وَا مِالْحَنَّةَ الَّهِمِ كُنْتُهُمْ تُهُ عَدُونَ فرمایا: شارت تین جگہوں رہوگی موت کے وقت قرمیں جی اٹھنے کے وقت

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فرمايا:بثارت تِمن جَّلبول پرہوگ \_موت كےوقت \_قبر مِس \_ بَى اَضْے كےوقت \_ ( ٣٦٤-٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَفْبِ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي

الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ ، وَهَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِي خُيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣٦٢٠٥) حفرت محر بن كعب بروايت بوه كتبع بيل كه جب الله تعالى كى بندے كے ساتھ خير كااراده كرتے بيل تواس كو دين ميں تمجھ عطا كرتے بيل اور دنيا سے بے رغبت بناديتے بيل اوراس كواپنے عيوب دكھاديتے بيل برج شخص كويہ چيزيں دے دى

دین کان بھاتھا سرتے ہیں اور دنیا سے بے رحبت بنادیعے ہیں اورا ل تواپیے کیوب دھادیے ہیں۔ ک میں تو یہ بیڑی رہے در گئیں تو اس کود نیاء آخرے کی خیردے دی گئی۔

( ٣٦٤.٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعُفِقًى ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :مَا جَانَتِ الصَّلَاةُ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهَا بِالْأَشْوَاقِ ، وَلَا جَانَتْ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا مُسْتَعِدٌ.

(٣٦٣٠ ) حضرت عدی بن حاتم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جب بھی آتی ہےتو مجھے اس کا شوق ہوتا ہے اور نماز جب بھی آنی ہےتو میں تیار ہوتا ہوں۔

( ٣٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَفْقُربُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، أَنَّهُ قَالَ : انْظُرَ الَّذِي تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْرُكُهُ الْيَوْمَ . وَانْظُرَ الَّذِي تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْرُكُهُ الْيَوْمَ .

(۳۶۴۰۷) حضرت ابوعازم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا:تم دیکھو کہ جس چیز کوتم آخرت میں اپنے ساتھ بونا پسند کرتے ہوتو پھرتم اس کوآج ہی آ گے بھیج دو۔اورتم اس چیز کو دیکھو جس کاتم و ہاں ساتھ ہونا پسندنبیں کرتے تو اس کوتم آج جی ترک کردو۔

( ٣٦٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون سَمِعَ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : كُنْت أَمْشِى خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا أَذُلُّك عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزٍ ٱلْجَنَّةِ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. (ابن ماجه ٣٨٢٥ ـ احمد ١٣٥)

(٣١٣٠٨) حفزت عمرو بن ميمون بروايت بكرانبول في حضرت ابوذر دائ كو كتبة سنا- مين جناب ني كريم وَالْفَاهِ كَ

یکھیے چل رہاتھا کہ آپ شِلِّنْظِیَّا نے فرمایا:'' کیا میں تنہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ کا نہ بتاؤں؟'' میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔آپ نے فرمایا: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ

( ٣٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عن أبي موسى قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِي وَأَنَا خُلُفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْد اللهِ بُن قَيْس : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ .

(٣١٢٠٩) حفرت ابوموى سروايت بوه كهت بين كه بم جناب بي كريم مُلِالْفَيْمَ كَ ماته تقد بين آپ ك يَجِهِ تقااور آپ نے بجھے تقااور آپ نے بجھے تا كه بين كه برالله بن تي بين كه بين كه

(طبرانی ۳۹۰۰)

(٣٦٣١) حفرت عامر بن سعد بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كدميرى حضرت ابوايوب انسارى سے ملاقات ہوئى تو انبول نے مجھے كہا۔ كيا ميں تمہيں اس كام كا نہ كہوں جس كا مجھے جناب رسول الله مَرْ اَنْ اَنْ عَلَيْ اَللهُ عَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَمْ تَ سے كہا كروں۔ كيونكديہ جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزاند ہے۔

( ٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيُنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تَكُيْرُونَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ. (طبراني ٣٨٥٥ عبد بن حميد ٢٣٩)

(٣٦٣١) حفزت زيد بن ثابت سے روايت ہے كہ جناب رسول الله مَلِّقَطَةً فرمايا كرتے تھے۔ '' كيا ميں تنہيں جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزان كانہ بتاؤں؟ تم لوگ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. كثرت سے پڑھا كرو۔

( ٣٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(نسائی ۱۰۱۹- احمد ۵۲۰)

(٣٦٣١) حضرت ابو ہريره، جناب نبي كريم مِرَّفَظَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِرَّفظَةَ نے فرمايا: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ جنت كِخزانوں ميں سے ايك خزانہ ہے۔ ( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۲۸ طبرانی ۳۷۱)

- (٣٦٣١٣) حفرت معاذ بن جبل، جناب في كريم عَلِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ
- ( ٣١٤١٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : انْظُرْ كُلَّ عَمَلٍ كَرِهْتِ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتُرُّكُهُ ثُمَّ لَا يَضُرُكَ مَنَى مَا مِتَّ.
- (۳۱۳۱۳) حفرت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہرائ عمل کودیکھوجس کی وجہ ہے تم موت کونا پیند کرتے ہو۔ پس تم اس کوچھوڑ دو۔ پھرتم جب بھی مروتہ ہیں کو کی نقصان نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٤١٥) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ أَنَّهُ قَالَ : يَسِيرُ الدُّنْيَا يُشْعِلُ عَنْ كَثِيرِ الآجِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك تَجِدُ الرَّجُلَ يَشْعَلُ نَفْسَهُ بِهَمِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُ اهْتِمَامًا مِنْ صَاحِبِ الْهُمِّ بِهَمِّ نَفْسِهِ.
- (٣٦٣٥) خطرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے تھوڑی می دنیا، بہت زیادہ آخرت ہے مشغول کردیت ہے۔ پھر فرمایا: تم ایسے آ دمی کو پاؤ گے جوغیر کی فکر میں اپنے آپ سے مشغول ہوگا۔ جبکہ اس کو دوسرے کی فکر سے زیادہ اپنے نفس کی فکررکھنی چاہیے تھی۔
- ( ٣٦٤١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجِدُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتُوكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتُوكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ نَمُ أَنُوكُ مَا تُعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ تَرْكُهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتُوكُهُ
- (۳۲۲۱) حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہے وہ کہا کرتے تھے کہتم ایک آ دمی کود کھتے ہو جو گناہ کررہا ہے۔ پس جب اس ہا جائے تہ ہیں موت پسند ہے؟ وہ کہتا ہے۔ نہیں اور کیسے پسند ہو جبکہ میرے پاس جو ہے وہ ہے۔ پھراس سے کہا جائے۔ کیا تم ان گناہ کے مملوں کو ترکنہیں کرتے ؟ تو وہ کہتا ہے میں ان کو چھوڑ نانہیں جا ہتا۔ اور میں یہ بھی نہیں جا ہتا کہ میں مرجاؤں۔ یہاں تک کہیں ان کوچھوڑ دول۔
- ( ٣٦٤١٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ ، عَنْ أَبِي سَهُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قُوْلِهِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ : تَرْصُدُهُمُ وَاللهِ ، قَالَ : وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُرُّ إِذْ اسْتَقْبَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : أَبَلَغَكَ أَنَّ بِالطَّوِيقِ رَصَدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَخُذْ حَذَرَك إِذًا .

(٣٦٨١) حفرت سن سار شادِ خداوندى ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴾ ك بار ميں روايت ب وه كيتے ہيں كه خدا كي شم اجہم ، مجرموں كا گھات لگائے گی فرمایا كه اى دوران ایك آدى گزرر باہوگا كه اس كے سامنے ایك آدى آئے گا اور (اس سے) كہا كہ كار كي تہم ہيں يہ بات بجنى ب كراسته من گھات لگا ہوا ہے؟ وه كها - بال - بہلا آدى كه گا - بجرتم ابنا بجاؤكرو - ) كها كار تركي حكة نَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سِنَان يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَيْنَاهُ تَسِيلان وَشَفَتَاهُ تَحَوَّكُ.

(٣٦٣١٨) حفزت حسين بن على بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حفزت ابوسنان كو جعد كے دن ديكھا كدان كى آ تكھيں بہہ رہی تھيں اوران كے ہونٹ حركت كرر ہے تھے۔

( ٣٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الرَّجُلِ شَرِيكَهُ حَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَطُّعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ.

(٣١٨١٩) حفرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ كوئى آ دمى تب تك مقى نہيں بن سكتا جب تك كدوہ اپنفس سے اس سے بھی سخت محاسبه نہ كر ہے جيسا وہ اپنے شريك سے كرتا ہے۔ يہاں تك كدوہ ديكھے كداس كا كھانا ،اس كا بينا ،اس كالباس كہال سے ہے؟''

( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوَكِّ النِّهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَّ يُبْخَسُونَ﴾ قَالَ :مَنْ عَمِلَ لِلدُّنيَا وُقِّيهِ فِى الدُّنيَا.

(٣٦٣٠) حفرت سعيد بن جبير ارشاد خداوندى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ كي بار ييس روايت بوه كتي بين جوجف دنيا كے ليے كل كرتا ہواس كودنيا بين بى اس كا بورا بدل دے دياجا تا ہے۔

( ٣٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ،قَالَ :قالُوا لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ :أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ :إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، قَالُوا : فَمَا بَهِيَ مِمَّا تَسْتَلِذُّ ، قَالَ :الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَانِ.

(٣٦٣٢) حضرت سفیان بن عیدنه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن المنکد رہے پو چھا آپ کوکون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے فر مایا: مومن کوخوش کرنا۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون کی چیز باقی رہ گئی ہے جس سے آپ لذت حاصل کریں؟ انہوں نے فر مایا: بھائیوں کا اکرام۔

( ٣٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ قَيْسُ بُنُ السَّكَنِ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ :أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ.

(٣٩٣٢) حضرت عمارہ بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن سکن مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھنے لگ گئے پھر فر مایا:مسجد قبط ز دہ ہوگئی ،مبحد قبط ز دہ ہوگئی۔ ( ٣٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : لَوْ رَأَيْتَ قَوْمًا رَأَيْتُهُمْ لَا يَقَطَّعَتْ كَبِدُك عَلَيْهِمْ.

(٣٦٣٢٣) حضرت مالك بن مغول، حضرت ابوهيمن كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه انہوں نے مجھے كہا: اگرتم ان لوگوں كو د كھے ليتے جن كوميں نے ديكھا ہے تو تم ان پر اپنا كليج نكڑے كر ليتے۔

( ٢٦٤٢٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَكْتُمُ سَيُّنَاتِك.

(٣٦٣٢٣) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اپنی نیکیوں کواس سے زیادہ چھپاؤ کہ جتنائم اپنی برائیوں کو چھیاتے ہو۔

( ٣٦٤٢٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ مِنَتَى آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِى الْمُصْحَفِ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.

(٣٦٣٢٥) حفرت عمرو بن قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جو محف قرآن پاك كى دوصد آيات كى تلاوت اس طرح كرتا ہے كدو دقر آن كود كيدر ہاہوتا ہے تو كوئى آ دمى اس دن اس شخص سے افضل كام كرنے والانہيں ہوتا۔

( ٣٦٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعُلَمَ بِفُتيَا مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَمِعْته يَقُولُ : مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا إِلَّا حِمَارًا.

(٣٦٣٢٦) حفرت عمروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زیدے بڑاعالم فتوی نہیں دیکھااور میں نے انہیں سے کہتے ساکہ میں دنیا میں سے صرف ایک گدھے کا مالک ہوں۔

( ٣٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى فِى قَوْلِهِ : ﴿ الْآ الْوَلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ قَالَ :هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

(٣٦٢٢) حضرت ابوالفَّى سے ارشاد خداوندى ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كے بارے میں روایت ہے کہتے ہیں بیدہ الوگ ہیں جنہیں جب دیکھا جائے تو خدایا د آ جائے۔

( ٣٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلنَّاسِ عِنْدَهُ.

(۳۲۲۸) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس موجودا پی حالت کو دیکھے تو اس کو یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے پاس لوگوں کی کیا حالت ہے۔

( ٣٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ فَلُوبُهُمْ ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ .

(٣١٣٢٩) حفرت كابد ع ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بَهُم ﴾ كي بار يس روايت ب فرمايا بيموت ب-

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَالِمٍ ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يُأْتِيَكَ الْكِقِينُ﴾ قَالَ : الْكِقِينُ :

(٣١٨٣٠) حضرت سالم سے ﴿وَاعْبُدُ رَبُّك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ ﴾ كے بارے ميں روايت بـ فرمايا: الْيَقِينُ سے مراد

موت ہے۔

( ٣٦٤٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُشَيْمٍ جَاؤُوهُ بِرَمُلٍ ، أَو اشْتُرِى لَهُ رَمُلٌ فَطُرِحَ فِي بَيُّتِهِ ، أَوْ فِي ذَارِهِ ، يَغْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ .

(٣٩٨٣١) حُفرت ريج بين منذر، اپن والد بروايت كرت بين كرحفرت ريع بن فتيم ك پاس لوگ ككريال كرآ كي

ان کے لیے کنگریاں خریدی تئیں بس بیان سے گھریاان کے کمرہ میں ڈالی تئیں۔ بیغی وہ اس پر بیٹھتے تھے۔

( ٣٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَ عَمَلُ الرَّبِيعِ سِرًّا.

(٣٦٣٣٢) حضرت ربيع بن عثيم كي سربيه سے روايت ہے وہ كہتى ہيں كد حضرت ربيع كاعمل مخفى موتا تھا۔

( ٣٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ قَالَ : مَا يَسِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ

(٣٦٨٣٣) حضرت ابن عباس والثين سے ارشاد خداوندي ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں۔ يدوه

پانى ہے جوكا فرى جلداوراس كے گوشت كے ورميان چاتا ہے۔ ( ٣٦٤٣٤ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ يَوْمَنِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوى نَصُّ لُ ذَاكَ وَ هَا أَوْ الْحَالَةِ فَهُ قَالَ : عُلَا مِ مَا عَلَيْهِ فَيَالُو مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْه

يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عُلِمَ وَاللهِ ، أَنَّهُ صَادِفٌ هُنَاكَ حَيَاةٌ طُويلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آخر مَا عَلَيْهِ.
(٣١٣٣٣) حَفْرت سَن سے ﴿يَوْمَنِذٍ يَتَذَكَّوُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِى ﴾ كبار ٢ مين روايت ہے وہ كتے ہيں۔ خداك تم !اس ومعلوم ، وجائے گاكہ وہ الكن زندگى كقريب ہے كہ جس ميں آخركا رموت نهيں ہے۔ (٣١٤٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَأَطُافَ بِهِ أَهْلُ مَمْلَكِتِهِ فَقَالُوا : لِمَنْ تَذَعَ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ بَعُدَكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ ، لَا تَجْهَلُوا فَإِنَّكُمْ فِي مِلْكِ مَنْ لَا يُعَالَى الْمُلُوكِ حَضَرَتْهُ أَوْ كَبِيرٌ.

(٣٦٢ ٣٥) حفزت حسن سے روایت ہے کہ بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اہل مملکت اس کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ آپ، اپنے بعد شہروں اور لوگوں کوکس کے لیے چیوڑ رہے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے جواب دیا۔اے لوگو! تم جابل ندر ہنا۔تم سب اس ذات کی ملکیت میں ہوجس کواس کی پروانہیں ہے کہ اس کی ملک سے یہ چیز

کوئی چھوٹا لے یا کوئی بڑا لے۔

- ( ٣٦٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ إِذَا قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ لِلَّهِ. (٣٦٣٣١) حضرت حسن سےروایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دی اللہ کے لیے کہتا ہواور جب تک آ دی اللہ کے لیے مل کرتاہے تب تک وہ خیر پر رہتا ہے۔
- ( ٣٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ لَك سِرًّا ، وَإِنَّ لَكَ عَلَانِيَةً ، فَسِرُّكَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ ، وَإِنَّ لَكَ عَمَلًا وَإِنَّ لَكَ قَوْلًا فَعَمَلُك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ قَوْلِك.
- (٣٦٣٣٧) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كو كہتے سنا:اے آ دم كے بيٹے! تيراا يك پوشيد ہ حال ہےاورایک تیرا ظاہری حال ہے۔ پس تیراپوشیدہ حال، تیرے ظاہر سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔ ایک تیراعمل ہےاورایک ۔ تیراقول ہے۔ پس تیراعمل، تیرے قول سے زیادہ تیرے بتھند میں ہے۔
- ( ٣٦٤٣٨ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيك وَتَدَعُ الْجِذُلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.
- (٣٦٣٨) حضرت ابوالا فهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كه ميں نے حضرت حن كو كہتے سارا سے ابن آ دم! تجھے اپنے بھائى كى آ كھكا تنكادكھانى ديتا ہے اوراپنى آئىھىيں موجود شہتر بھى تو چھوڑ ديتا ہے۔
- ( ٣٦٤٢٩ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمْ يُثْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ : خَشَعْتُ لِلَّهِ.
- (٣٦٨٣٩) حضرت عطاء بن سائب بيان كرتے ہيں كەحضرت ابوالبختري اوران كے ساتھي جب كسي كواپنے بارے ميں تعريف کہتے سنتے یا نہیں عجب محسوں ہوتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتے اور کہتے ۔ میں اللہ کے لیے خشوع کرتا ہوں۔
- ( ٢٦٤٤٠ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ قِيلَ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيَنَامُ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : لَوْ غَفَلَ لَوَجَدَهَا كُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ قَلْبِهِ.
- (٣٦٨٨٠) حفرت ابت سے روایت ہے۔ وہ کتے ہیں کہ حضرت حسن سے پوچھا گیا۔اے ابوسعید! کیا شیطان سوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اگروہ غافل ہوتا تواس بات کو ہرمومن اپنے دل میں محسوس کرتا۔
- ( ٣٦٤٤١ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ ، أَنَّهُ قَالَ :لِلشَّرِّ أَهْلٌ وَلِلْحَيْرِ أَهْلٌ وَمَنْ تَوَكُّ شَبْئًا كُفيَهُ.
- (٣٦٣٨) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كەحضرت حسن بيان كرتے ہيں۔شر كے اہل بھی ہيں اور خير كے اہل بھی ہیں۔ جو خص کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کواس کی کفایت ہوجاتی ہے۔

( ٣٦٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا اَسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(٣٦٣٣) حطرت كعب بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كەخداكى قتم !كسى بندہ كى تعريف زمين ميں نہيں تظہرتى يہاں تك كه وہ اس كے ليے آسان ميں قرار بكڑليتى ہے۔

( ٣٦٤٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُويْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِى الْعَمَلِ أَنُ لَا تُؤخّرُوا عَمَلَ الْيُومِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمُ إِذَا فَعَلْتُمُ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمَ الْاَعْمَالُ فَلَمْ تَدُرُوا أَيُّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمُ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ الْاَعْمَالُ فَلَمْ تَدُرُوا أَيْهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمُ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآخِرَةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنيَا ، فَإِنَّ الدُّنيَا تَفْنَى ، وَإِنَّ الآخِرَةَ تَبْقَى ، كُونُوا مِنَ اللهِ عَلَى وَجَلٍ وَتَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ فَإِنَّهُ لِيَنْ الدُّنيَا ، فَإِنَّ الدُّنيَا ، فَإِنَّ الدُّنِي الْقُلُوبِ.

(٣٦٢٣٣) حضرت ضحاک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دائی نے حصرت ابوموی کوتح برفر مایا: اما بعد!

بیشک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے تو بہت سے اعمال تمبارے او پر جمع ہوجا کی بیشک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے۔ پس جب تمہیں دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جائے۔
گے جمہیں پیتنہیں چلے گا کہ تم ان میں سے کس کولو۔ پھر تم ضیاع کرو گے۔ پس جب تمہیں دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جائے۔
ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہو۔ اور دوسرا آخرت کے لیے ہو۔ تو تم آخرت کے کام کود نیا کے کام پر ترجیح دو۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقد کی طرف سے خوف پر مہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیھو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
اور آخرت باقی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر مہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیھو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔
( ٣٦٤٤٤ ) حَدَّفَنَا جُورِیوْ ، عَنْ فَاہُو سَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ دُراء ی دُاء ی اللَّه بِهِ .

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس والتي سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تحص ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا کریں گے۔

( ٣٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى زَكَرِيَّا ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٦٣٥) حضرت عبداللہ بن ابی ذکریا ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پینچی کہ جب آ دی اپنے کی عمل میں ریا کاری کرتا ہے تواس کے اس سے پہلے والے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٤٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ . (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ٢٢٨٩) (٣٦٣٦) حضرت جندب علتى فرماتے بين كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْفَظَةٍ فَى ارشاد فرمايا: "جَوْفُص نامورى عِلْمَا ہے۔ اللهُ تعالى

ر معلم میں اور جو تھی میں رہائے ہیں مدبول کی در رہے ہائے اور مادر ہوتا ہے۔ اس کورسوا کرتے ہیں اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ د کھلا وا کرتے ہیں۔

- ( ٣٦٤٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ:مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَحَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَعَظَّمَ تَطَاوُلًا وَضَعَهُ اللَّهُ.
- (٣٦٣٨) حضرت عبدالله فرماتے ہيں جو تحض ناموري جاہتا ہے تو الله اس كورسوائی دیتے ہيں اور جو تحض ڈركر تو اضع اختيار كرتا ہے الله اس كو بلندكرتے ہيں اور جو دراز ہوكر برا بنتا جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس كوكراد ہے ہيں۔
- ( ٣٦٤٤٨ ) حَدَّثْنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَيْخِ يُكَنَّى أَبَا يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعُ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. (احمد ٢٢٣)
- (٣٦٣٨) حضرت عبدالله بن عمره ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمايا: '' جو محض لوگوں ميں نامور كها چاہتا ہے تو الله تعالىٰ اس كو قيامت كے دن سارى مخلوق ميں رسوا كرے گااوراس كوحقير اور صغير كريں گے۔
- ( ٣٦٤٤٩ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاء ى رَاء ى اللَّهُ بهِ. (ترمذى ٢٣٨١ ـ ابن ماجه ٢٠٧١)
- (۳۲۴۷۹) حفزت ابوسعید ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ سَرَائِ ﷺ نے ارشاد فر مایا:'' جو محض ناموری چاہتا ہے تو اللہ اس کورسوا کر دیتا ہے اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ د کھلا وا کرتا ہے۔
- ( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكُت أَقُوامًا مَا كَانُوا يَشْبَعُونَ ذَلِكَ الشِّبَعَ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَأْكُلُ حَتَّى إِذًا رُدَّ نَفَسُهُ أَمْسَكَ ذَابِلاً نَاحِلاً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ
- (۳۲۴۵۰) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس طرح سے پیٹ سیراب کر کے نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور ، نحیف اور پہلے کی طرح چست ہوتے تھے۔
- ( ٢٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ خَرَجْنَا ، وَمَا نَعُدُّ الدُّنْيَا شَيْئًا.
- (٣٦٣٥) حفرت اشعث ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حفزت حسن کے پاس جاتے تو ہم اس عال میں باہرآتے کہ ہم د نیا کو بچھنیں سبچھتے تھے۔
- ( ٣٦٤٥٢ ) حَلَّتْنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قَالَ : مِنَ الإيمَان.
- (٣٦٣٥٢) حفر تصن سے قرآن مجيد كى آيت ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ كى بارے يس منقول ہے كماس سے مرادايمان سے محروم بونا ہے۔

( ٣٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : مِنْ أَشُرَاطِ ، أَوِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ المَوْتُ خِيَارَكُمْ فَيَلْقُطُهُمْ كَمَا يَلْقُطُ أَحَدُكُمْ أَطَايِبَ الرُّطِبِ مِنَ الطَّبَقِ.

(٣١٣٥٣) حفرت ابوموىٰ ہےروایت ہوہ كہتے ہیں كەحفرت حسن نے فرمایا: قرب قیامت كى علامات میں ہے یہ بات ہے كہ موت تم میں ہے كوئى بلیث میں ہے عمدہ مجوریں ہے كہ موت تم میں ہے كوئى بلیث میں ہے عمدہ مجوریں

ماليتا ہے۔ ماليتا ہے۔ مسلم سائن کا ایک اور میں اور میں تاکہ میں میں کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا کا کا کا کا کا

( ٣٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَلَّامِ بُنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أَهِينُوا الدُّنُيا فَوَاللهِ لَأَهْنَأَ مَا تَكُونُ إِذَا أَهَنْتَهَا.

(٣٦٣٥٣) حضرت سلام بن مسكين سے روايت ہو ہ كہتے ہيں كہ حضرت حسن نے فر مايا : تم دنيا كى اہانت كرو۔ خدا كى قتم ! يہتم پر اتن بى الكى بوگى جتناتم اس كو بلكا كرو گے۔

( ٣٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَوَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ بَيُوتُهُمْ.

(٣٦٣٥٥) حضرت حسن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے عبادت خانے ان کے گھر ہیں۔

( ٣٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٦٣٥١) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ کے بارے میں روایت میں کہتا ہوں کا میں میں میں میں اور شکر ظارد و مُورِثُ قال الْکُونُ اللہ میں میں جہنم میں

ے۔وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے۔اور ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ سے مرادجہنم ہے۔ ( ٣٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْثُ ، غَنِ الْحَسَنِ ﴿يَوْمَنِذٍ يَنَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْت لِحَيَاتِي ﴾ قَالَ: عَلِمَ وَاللهِ أَنَّهُ صَادِف هُنَاكَ حَيَاةٌ طَوِيلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آخر ما عَلَيْهِ (٣٦٣٥٤) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندول ﴿ يَوْمَنِدْ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوك يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْت

لِحَيَاتِی ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرماتے ہیں: خداکی قتم اوہ یہ بات جان لے گا کہ یہاں ایسی کمی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

( ٣٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ ، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

(٣٦٣٥٨) حضرت من سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ وہ اپنی مبحدوں میں اپنی دنیا کے امور کی بات کریں گے۔اس میں خدا کے لیے کوئی حاجت نہیں ہوگی ۔ پس تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا۔

( ٣٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿

قَالَ : عَنَى بِهِ شَقَاءَ الدُّنْيَا فَلَا تَلْقَى ابْنَ آدَمَ إِلَّا شَقِيًّا نَاصِبًا.

(٣٦٢٥٩) حفرت حسن سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلَا يُخْوِ جَنَّكُمّا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے جو سات میں کردی '' درای بخت'' سامہ تکسی میں کہند سام گئی کے سین میں میں میں میں است

ہیں۔اس سے خداکی مراد' دنیا کی بدیختی'' ہے۔ پس تو کسی ابن آ دم کوئیس ملے گامگریہ کہ وہ بربخت اور نامراد ہوگا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قرَأَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قَالَ :

مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي وَلَدِهِمَا خَيْرًا ، حَفِظُهُمَا اللَّهُ بِحِفْظِ أَبِيهِمَا.

(٣١٣٠٠) حضرت ابوموی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے بیآیت ﴿ وَ کَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا ﴾ الاوت کی۔

فرمایا: میں نے سے بات سی کہاںٹد نے ان کے بچے میں خیر کاؤ کر کیا ہو۔اللہ نے ان کی حفاظت ان کے والد کی وجہ سے فرمائی۔ سید دور وہ بیت میں میں میں میں میں است

( ٣٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شَهِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. (٣٦٣١) حفرت صن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کی قیمت ہے۔

( ٣٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : اتَّقُوْا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنُوا فِيمَا رَزَقَهُمْ.

(٣٦٣٦٢) حضرت اساعیل بن الی خالد سے روایت ہے کہ حضرت حسن کہا کرتے تھے۔ جو چیز اللہ نے لوگوں پرحرام کی ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے لوگوں کو دی ہے اس میں اچھائی کرتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ قَالَ فِي الدُّنيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

(٣٦٣٦٣) حفزت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿رَبُّنَا آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَةً وَفِی الآخِوَةِ حَسَنَةً ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔فرمایا: دنیا میں علم اور عبادت اور آخرت میں جنت۔

( ٣٦٤٦٤ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكِ مِنَ الدُّنيَا﴾ قَالَ :قَدَّمَ الْفَضْلَ وَأَمْسِكُ مَا يُبُلِّغُكَ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنْيَا ﴾ كے بارے ميں روايت بفر مايا: اضافي چيز آ گے بھيج دواوراتن چيز روكو جو تنہيں (منزل پر) پہنچادے۔

( ٣٦٤٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ يَدُمُ الْقَنَامَةِ.

المالات المستحضرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ كے بارے بيس روايت ہے۔ فرمايا: قيامت كون بل صراط يريه موگا۔ ( ٢٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْإِشْهَبِ ، قَالَ : قرَأَ الْحَسَنُ حَتَّى بَلَغَ : ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قَالَ: إنَّمَا قَلَّ لَانَّهُ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ.

(٣٦٣٦١) حطرت ابوالاهب يس روايت ب- وه كتب بن كدحظرت حن في قرأت شروع كي يهال تك كد ﴿وَلاَ

يَذْكُونونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ تك پنجي فرمايا: يتحور صرف الله يس كديفير الله كيار بهت) بوت بي-

( ٣٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : قرأَ الْحَسَنُ : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ قَالَ : تَابُوا مِنَ الشَّرُكِ وَبَرِنُوا مِنَ النَّفَاقِ.

(٣٦٣٦٧) حفرت ابوالا شبب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قر آن مجید کی آیت ﴿التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ ﴾ تلاوت کی تو فرمایا: انہوں نے شرک سے تو بہ کی اور وہ نفاق سے بری ہوئے۔

( ٣٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَلَلِكَ أَفْضَلُهُمْ وَخَيْرٌهُمْ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنَّ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لَا لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ فَلَلِكَ شَرُّهُمُ.

(٣٦٣٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں۔علاء تین طرح کے ہیں۔بعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے عالم ہیں۔ یہ علاء میں ہے فضل اور بہتر ہیں۔اوربعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے عالم ہیں۔ یہ بھی بہتر ہیں۔اوربعض علاءوہ ہیں جونداپیے نفس کے لیے ہیں اور ندکمی غیر کے لیے۔ یہ علاء میں سے بدترین ہیں۔

(۳۱۴۷۰) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوابی گھر والوں کواس بات پر پکا کرتے تھے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کریں گے۔

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّهُ تَلَا : ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ الآيَةَ ، قَالَ : كَانَ حُوتٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عليهم فِي يَوْمٍ وَأَحَلَهُ لَهُمْ فِي سِوَى ذَلِكَ ، فَكَانَ يَأْتِيهِمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ الْمَخَاضُ ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَحَدٍ ، فَجَعَلُوا يَهُمُّونَ وَيُمُسِكُونَ حَتَّى أَخَذُوهُ فَأَكَلُوا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلَةً أَكَلَهَا قَوْمُ لُوطٍ أَبْقَى خِزْيًا فِى الدُّنْيَا وَأَشَدَّ عُقُوبَةً فِى الآخِرَةِ ، وَايْمُ اللهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الدُّنْيَا وَأَشَدَّ عُقُوبَةً فِى الآخِرَةِ ، وَايْمُ اللهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظُمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدَ قَوْمِى السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

الا ۱۳۲۲ ) حفرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ﴿وَاسْأَلَهُمْ عَنِ الْقُرْیَةِ الَّتِی کَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحْوِ إِذْ یَعُدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَالِیهِمْ حِیتَانَهُمْ یَوْمَ سَیْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ پوری آیت طاوت کی ۔ تو فرمایا: یہ ایک مجھل تھی جس کواللہ تعالی نے ایک دن ان برحرام کیا تھا اور اس کے علاوہ بقیہ دنوں میں اس کولوگوں کے لیے حلال کیا تھا۔ پس یہ پھلی ان کے پاس اس دن حاملہ اونٹنی کی طرح کی آ جاتی تھیں۔ جو کسی کوئیس روکی تھی۔ چنا نچھان لوگوں نے ارادہ کیا اور (اس کو) روکنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑ لیتے اور پھر کھا لیتے۔ خدا کی تم اس کھانے سے بڑھ کرکوئی کھانا نہیں ہے جولوگوں نے بھی کھایا ہو۔ اس نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کوچھوڑ دیا۔ اور خدا کی تم ! مومن تو خدا کے ہاں چھلی سے زیادہ حرمت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کا وعدہ کررکھا ہے اور قیامت زیادہ وحشت ناک اور ہوکر رہنے والی ہے۔

( ٣٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَظُنَّهُ قَالَ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ زَاجِرًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُّرُهُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(٣٦٢٤٢) حفزت محمد نے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کے ساتھ خیر ک ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے اپنفس کی طرف سے ایک زاجرمقرر کردیتے ہیں جواس کو خیر کا تھم ویتا ہے اور اس کومئر ہے روکتا ہے۔

( ٣٦٤٧٣ ) حَذَّثَنَا رَيْدْ بْنُ الحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلُومُ وَ وَكُونُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طَلْقِ بْنِ كُلُومُ وَكُونُ عَبْدِ وَحِلْمُ ابْنِ يَسَارٍ.

(٣١٩٤٣) حطرت كلثوم بن جبير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه بھرہ ميں متنى كہا كرتا تھا۔حضرت حسن كى فقہ،حضرت محمد بن سيرين كاورع ،حضرت طلق بن حبيب كى عبادت اورابن بيار كاحلم (بے مثال) ہے۔

( ٣٦٤٧٤) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِتِي يَقُولُ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَفْقَهَ فِى وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِى فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :اصْرِفُوهُ حَيْثُ شِنْتُمْ فَنَجِدُونَهُ أَشُدَّكُمْ وَرَعًا وَأَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مؤرق عجل كہتے ہيں كديس نے حضرت محمد طبیعید سے بڑھ كرا پی فقد میں پر ہيز گاری كرنے والا، اور اپنی پہیز گاری كرنے والا، اور اپنی پہیر دو۔ تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ پہيز گاری ميں فقدر كھنے والانبيں و يكھا۔ حضرت ابوقلاب كہتے ہيں۔ تم اس كو جبال بھی پھير دو۔ تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ

پر بیز گاری کرنے والا اورتم میں سے اپنفس کا سب سے زیادہ مالک ہوگا۔

( ٣٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ الدرن مِنَ الدِّينِ.

(٣١٨٧٥) حظرت محمد بروايت ہوہ كہتے ہيں كدميں دين ميں كوئى ميل كچيل نہيں جانتا۔

( ٣٦٤٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ

الْخُزَاعِیُّ ، قَالَ : إِنَّ نَفُسَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ كَانَتُ أَهُوَنَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفُسِ ذُبَابٍ. (٣٤،٤٦) حضرت عمران بن عبدالله بيان كرتے بين كه حضرت سعيد بن ميتب كانفس ، الله كه معامله بين ان يكھى سے بھى

ر ۱ ۱٬۵۲۳ کا مصرت مران بن عبدالله بیان ترخیح بین که مصرت شعید بن مسیب ۴ سن الله کے معامله بن آن پر سی سے بن زیادہ ہلکا تھا۔

( ٣٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي مَجْلِسِهِ :اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلِّمُ.

(٣٦٣٧) حضرت کچیٰ بن سعید ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب اپنی مجلس میں اکثریہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! سلامتی فریا۔اے اللہ! سلامتی فریا۔

( ٣٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : مَا نَظَرَ

اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ قَطَّ إِلَا ، قَالَ : طِبْتِ لَا هُلِكَ فَازْدَادَتْ عَلَى مَا كَانَتْ طِيبًا حَتَّى يَدُخُلَهَا أَهْلُهَا. (طبرانی ۵۵) (۳ ۲۲۵۸) حضرت كعب كهتے بين كدالله نے جنت كی طرف بھی نہيں ديكھا مَّريد كفر مايا: تم اپنا اللہ كے ليے اچھى ہوجاؤ۔ چنانچه وہ اپنی اچھائى كے باوجود مزيد اچھى ہوتى ہے يہاں تك كدابل جنت جنت ميں داخل ہوجا كيں گے۔

( ٣٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَغْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
رَكَاحِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ كَغْبِ ، قَالَ : قَالَ انْهَاهِمُ نَا رَبِ ، إِنِّ لَكُوْنُو لَذُ لَا أَنَ كَا خَوْلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّه

رَبَاحِ الْأَنْصَارِکِّ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَا رَبِ ، إِنِّى لَيَحْزُنُنِى أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِى الأَرْضِ يَغْبُدُك غَيْرِى ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَّانِكَةً تُصَلَّى مَعَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ.

(٣٦٨٤٩) حفرت كعب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت ابراہيم نے عرض كيا۔اب پروردگار! مجھےاس بات سے ثم ہوتا ہے كدروئے زمين پرمير سے علاوہ تيرى عبادت كوكى نه كرے۔ چنانچه الله تعالیٰ نے فرشتوں كو بھيجا جو حضرت ابراہيم كے ساتھ ہوتے تھے اوران كے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ.

(۳۱۴۸۰) حفزت کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کچھ ملعون ہے سوائے خیر کے سکھنے اور سکھانے والے کے۔ ( ٣٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ كَعْبًا قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَقُرْشِ مَرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ :عَلَى مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا.

(٣٦٣٨) حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت کعب نے ارشادِ خداوندی (وَفُوسٍ مَرْفُوعَةٍ) کے بارے میں فرمایا: جالیس سال کی مسافت تک۔

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : يُوْنَى بِالرَّئِيسِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ لَهُ : أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَرَى مَنْزِلَةً وَمَنَازِلَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَالَ لَهُ :هَذِهِ مُنْزِلَةً فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةً فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مْنَازِلِهِمْ ، وَيُكْسَى مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ ، ويغلَّفه مِنْ رِيح الْجَنَّةِ ، وَيُشْرِقُ وَجُهُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَمَرِ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلاَ إِلَّا قَالُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ :أَبْشِرُ يَا فُلاَنُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا ، وَأَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْبَيَاضِ مِثْلُ مَا عَلَا وَجُهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِبَيَاضِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّئِيسِ فِي الشَّرِّ فَيْقَالَ لَهُ :أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَرَى مَنْزِلَتُهُ وَمَنَّازِلَ أَصْحَابِهِ ، فَيُقَالَ : هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهَوَانِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ شَوًّا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، قَالَ :فَيَسُوكُمُ وَجُهُهُ وَتَوْرَقُ عَيْنَاهُ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوةٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَخْرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلاَ إِلاَّ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الشَّرِّ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْك ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعَاذَكُمَ اللَّهُ مِنِّي ، فَيَقُولُ لَهُمُ : أَمَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُذَكِّرُهُمَ الشَّرَّ الَّذِي كَانُوا يُجَامِعُونَهُ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَمَا يزَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ السَّوَادِ مِثْلُ مَا عَلا وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَوُّلَاءِ أَهْلُ النَّارِ.

(٣١٣٨٢) حفرت كعب سے روایت ہوہ كہتے ہیں كہ قیامت كے دن فیر میں سر دارى كرنے والے ایک سر واركولا یا جائے گا اور اس كو كہا جائے گا۔ اپنے رب كو جواب دو۔ پھراس كواس كے رب كى طرف لے جایا جائے گا اوراس سے جاب نہیں كیا جائے گا۔ پھر اس كو جنت كى طرف جانے كا حكم دیا جائے گا چنا نچہ وہ اپنى اور اپنے ساتھ فیر كے كاموں میں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كی منز يُس د يَصِ گا۔ اور اس كو كہا جائے گا يہ فلاں كى منزل ہے اور يہ فلاں كى منزل ہے۔ چنا نچہ جو پچھاللڈ تعالى نے اس كے ليے جنت الی ہی سفیدی پڑھ جائے گی جیسی اس کے چبرے پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہلوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی ہے پہچانیں

گے اور کہیں تھے۔ بہلوگ اہل جنت ہیں۔

(اورشریروں کے سروار کو لا یا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا۔ تو اپنے رب کو جواب دے۔ پس اس کو اس کے رب ک طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس سے پردہ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ (وہاں) اپنی اور اپنی ساتھےوں کی منزل دیکھے گا۔ اس کو کہا جائے گا۔ یہ فلال کی منزل ہے اور بیفلال کی منزل ہے پس وہ وہاں خدا کی طرف سے تیار کردہ ذلت کود کھے گا اور وہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر دیکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اس کا چبرہ سیاہ اور آئیمیس نیلی ہوجا کیں گی اور اس کے سر پر آگ گی ٹو بی رکھی جائے گی۔ پھر یہ بابر آئے گا تو اس کو جو جماعت بھی دیکھے گی وہ اس سے خدا کی پناہ مانگے گی۔ پھر وہ اپنی اس مانتھ شریش معاونت وشرکت کرتے تھے۔ رادی کہتے ہیں۔ وہ کہا۔ اللہ تعالی تمہیں مجھ سے پناہ نہ دے پھر بیان سے وہ لوگ کہیں گے۔ ہم تھ سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ رادی کہتے ہیں۔ وہ ہے گا۔ اللہ تعالی تمہیں مجھ سے پناہ نہ دے پھر بیان سے کہا۔ اس معاونت سے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے چبر سے پر چڑھی ہوئی سیابی کی میان کی وجہ سے پہچان کیں گا اور لوگ ان کو اور لوگ کی سیابی کی وجہ سے پہچان کیں گا اور لوگ کہیں گے۔ یہ جہنم والے ہیں۔ گے۔ یہ جہنم والے ہیں۔

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبِي : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْنًا مِنْ زِينَةِ الدُّنِيَا وَزَهُرَتِهَا فَلْيَأْتُ أَمُولُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَلْيَصْطَبِرُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَوَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْك إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ ثُمَّ قَرَأَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٣٨٣) حضرت ہشام بن عروہ ب روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہمیں ،میرے والدصاحب نے کہاتھا جبتم میں ہے کوئی دنیا کی زینت اور خوب صورتی کو دیکھے تو اس کو جا ہے کہ وہ ال ہے گھر والوں کے پاس آئے اور ان کونماز پڑھنے اور اس پرتشبر نے کا حکم و يَونكدالله تعالى في النَّه في مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزُوّا جَا مِنْهُم ﴾ جرآ ب الله في الله عنه ال

( ٣٦٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعْلَمُ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ قَاعْلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ تَذُلُّ عَلَى أُخْتِهَا.

(٣٦٢٨٣) حضرت بشام بن عروه، اپن والد بروايت كرتے بيں كه انہوں نے فرمایا: جبتم كسى آ دى كوئيكى كرتے ديجھوتو جان اوكداس كے پاس اور بھى نيكياں بيں كيونكه نيكى ، نيكى پرولالت كرتى ہے۔ اور جبتم كسى آ دى كوگناه كرتے و يجھوتو جان لوكہ اس كے پاس اور بھى گناه بيس كيونكه گناه پرولالت كرتا ہے۔

#### ( ٦٣ ) كلام طاوس رحمه الله

#### حضرت طاوس حِلْتُعَيْدُ کِ آثار

( ٣٦٤٨٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُر ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:حُلو الدُّنْيَا مُوْ الآخِرَةِ ، وَمُرُّ الدُّنْيَا حُلو الآخِرَةِ.

(٣٦٨٨٥) حضرت طاوى فرماتے بيں كددنيا كى مشاس آخرت كى كروابث ہاوردنيا كى كرواہث آخرت كى مشاس ہے۔

( ٢٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَحُرُّزُ دِينَهُ إِلَّا حُفْرَتُهُ.

(٣١٢٨ ع) حفرت طاوى فرماتے ہيں كمومن كورين كواس كى قبرى بياسكتى ب

( ٣٦٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي نَافِعٌ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ بشر بْنِ عَاصِم ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسٌ : مَا رَأَيْت مِثْلَ أَحْدٍ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ رَأَيْت رَجُلاً لَوْ قِيلَ لِي : مَنْ أَفْضَلُ مَنْ تَعْرِفُ قُلْتُ : فَلَانْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَمَكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فِاحته فَرَأَيْته فِي نِطْعٍ مَا أَدْرِى أَيُّ طَاقَيْهِ أَسْرَعٌ حَتَى مَاتَ عَرَقًا.

(٣٦٨٨) .... گذارش: حضرت طاوس كے اس اثر كا ترجمہ بالكل واضح نہيں ہوسكا مصنف ابن افي شيبہ كے

منتق محمنوامات الركرافي من فرمات مين "وتتمة الخبر لم يتضح لي معناه" ؟؟

( ٣٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَالرَّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ.

(٣١٨٨) حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کی قیص ازار ہے او پر اوران کی جا درقیص ہے او پر ہوتی تھی۔

- ( ٣٠٤٨٩ ) حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : أَلَا رَحُلْ يَقُومُ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ قَدُ كُتِبَ لَهُ مِنَةُ حَسَنَةٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۳۱۴۸۹) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو مخص رات کونماز میں دس آیات کی تلاوت کرے تو صبح میں اس کے لئے سویا اس سے زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

#### ( ٦٤ ) سعِيد بن جبيرٍ رحمه الله

### حفرت سعید بن جبیر دایشید کے آثار

- ( ٣٦٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنان ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: التَّوَكَّلُ عَلَى اللهِ حِمَاعُ الإِيمَانِ. (٣٦٢٩٠) حفرت سعيد بن جير طِيْعِيْ فرمات بِي كمالله يرتوكل كرنا ايمان كى بنياد ہے۔
- ( ٣٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْك وَحُسُنَ الظَّنِّ بِك.
- (٣٦٣٩) حضرت سعيد بن جبير ويقيد فرماتے تھے كدا الله! ميں تجھ سے تجھ پر تيج بھرو سے كی صفت كا سوال كرتا ہوں اور تير سے ساتھ يا گمان كرنے كا سوال كرتا ہوں۔ ساتھ يا گمان كرنے كا سوال كرتا ہوں۔
- ( ٣٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ سَقَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاسْأَلَنَ ، عَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ :لِمَهُ ؟ فَقَالَ :شَرِبُته وَأَنَا أَسْتَلِذُهُ.
- (٣٦٢٩٢) حضرت بكير بن نتيق فرماتے ہيں كديس نے حضرت سعيد بن جبير كوا يك بيالے ميں شہد كا ايك گھونٹ بلايا تو انہوں نے مجھ سے فرمايا كديس نے اس مجھ سے فرمايا كديس نے اس كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھا كى ہے۔ كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھا كى ہے۔
- ( ٣٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ ، عَنْ عُمَرَ نُنِ ذَرٍّ ، قَالَ:قرَأْت كِتَابَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِى:يَا أَبَا عُمَرَ ، كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
- (۳۶۳۹۳) حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کاوہ خط پڑھا جوانہوں نے میرے والد کی طرف لکھا،اس میں مکتوب تھا کہ ہرود دن جس میں مسلمان زندہ رہےوہ اس کے لئے غنیمت ہے۔
- ( ٣٦٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ﴿بَلُ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قَالَ مَرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

- (۳۱٬۹۴۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ مَلْ مَكُو ُ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن
- ﴿ ٣٦٤٩٥ ﴾ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ ( ٣٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ كَحَامِي الْمُحْتَسِبِينَ.
- ر ٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جير فرمات بي كفلت والول مي الله كاذكركرن والاايت بي جيئ قيديول كي حفاظت كرف والار ٣٦٣٩٥) حضرت سعيد بن جُبَيْرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُوَ رَمَا هُوَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ قَالَ: وَمَا هُوَ
- (٣٩٣٩) حضرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كراس سے مرادلعب بـ -(٣٦٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ﴿ فَسُحُقًّا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ :
- (٣١٢٩٤) حفرت سعيد بن جيرقر آن مجيد كي آيت ﴿فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كي تغير مي فرمات بي كماس عمراد جہنم کی ایک داری ہے۔
- ( ٣٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ قَالَ :مَنْ أَمِرَ بِمَغْصِيَةٍ فَلْيَهُرُّبُ.
- (٣١٣٩٨) حفرت سعيد بن جبرقر آن مجيد كي آيت ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَهُ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كەاللەكى زىين بهت وسىع ہے، جيسے معصيت كاحكم ديا جائے وہ بھاگ جائے۔
- ( ٣٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ بِضُمًّا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.
- (٣١٣٩٩) حفرت قاسم بن الى الوب فرمات بين كه حفرت سعيد بن جبير نے قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُو جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ كوبيس ت زياده مرتبده برايا-
  - ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْرَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ :تُبُ
  - (٣١٥٠٠) حفرت معيد بن جير قرآن مجيد كآيت ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ كافسير مين فرمات بين كه بم نوبك .
- ( ٢٦٥.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ قَالَ : شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوَ اعْتَذَرَ.
- (٣٢٥٠١) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ أَنْ كَانْسِير مِن فرمات بين انسان اپنے

نفس پر گواہ خواہ عذر پیش کر لے۔

(٣٦٥.٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قَالَ :مَنْسِيَّونَ مُضَيَّعُونَ

(٣٦٥٠٢) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفسير ميس فرماتي بين كدوه بهلاد يجيّع جائين كي، ضائع كرديّ جائين كي-

( ٣٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ فَالَ: مَا نَسوا. (٣٦٥٠٣ ) حفرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ كي تفيريس فرمات بي كدجووه جول عجيد .

### ( ٦٥ ) حرِيث أبي عبيدة رحمه الله

### حضرت ابوعبیدہ کے آثار

( ٣٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :يَقُولُ ، يَعْنِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَفَقَّهُونَ بِغَيْرٍ عِبَادَتِى ، يَكُبَسُونَ مُسُوكَ الطَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ إِيَّاكَ يَخُدَعُونَ فَبِى حَلَفْتَ لَاتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً فِى الدُّنْيَا تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً. (ابن المبارك ٥٠)

(٣٦٥٠٣) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جومیری عبادت کے بغیر بجھدار بنتا جاہتے ہیں؟ وہ بھیڑی کھال اوڑھتے ہیں لیکن ان کے دل ایلوے (ایک کڑوا پھل) سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیاوہ میری وجہ سے دھوک میں ہیں ہیں وہ بھیے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں دنیا میں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا جوان میں ہیں ہے بردیار کو بھی حیران وسرگرداں کردے گا۔

( ٣٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ جَبَّارًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، قَالَ : لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَفَ خَلُقِهِ فَدَخَلَتْ بَقَّةٌ فِى أَنْفِهِ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ :اضَّرِبُوا رَأْسِي ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى نَثَرُوا دِمَاغَهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت ابوعبید ، فرماتے ہیں کہ ایک متکبراور سرکش مخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں آسان میں موجود ساری مخلوق کونہیں دیکھ لیتا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے اس پراپنی ایک کمزور ترین مخلوق کومسلط کردیا۔ ایک جوں اس کے ناک میں داخل ہوئی اور اس کی موت کا سبب بن گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر مارو، لوگوں نے اس کے سر پر اتنامارا کہ اس کا د ماغ ظاہر ہوگیا۔ ( ٢٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ رَبِيع ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْحُكُمّ الْعَدُلَ لَيُسَكِّنُ الْأَصُوَاتَ عَنِ اللهِ ، وَإِنَّ الْحُكْمَ الْجَائِرَ تَكُنُرُ مِنْهُ الشَّكَاةُ إِلَى اللهِ.

(۳۲۵۰۲) حضرت ابوعبید وفر ماتے ہیں کہ انصاف کی حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والی آواز وں کو خاموش کرادیتی ہے اور ظلم والی حکومت سے اللہ کی طرف جانے والی شکامیتیں ہوھ جاتی ہیں۔

( ٣٦٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قَالَ : كَانُوا سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ وَسَبْعِينَ أَلْفًا.

(٣٦٥٠٤) حفرت ابومبيده قرآن مجيد کي آيت ﴿إِنَّ هَوُ لَاءِ كَشِهُ فِلِيلُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که وہ جھلا کھستر ہزار لوگ تھے۔

# ( ٦٦ ) كلام عبدِ الأعلى رحمه الله

# حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار

( ٣٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ : ما من أهل دار إِلَّا ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين.

(٣١٥٠٩) حضرت عبدالاعلى تيمى فرماتے ہيں كەموت كا فرشته ہرگھر ميں دن ميں دومرتبه جھا نكتا ہے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ :الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنَتَا السَّمْعَ مِنْ بَنِى آدَمَ ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَذْخِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ ، قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّي.

(٣٩٥١٠) حضرت عبدالاعلى تيمى فرماتے ميں كه جنت اور دوزخ أنسان كى باتوں كومنتى ميں، جب انسان جنت كا سوال كرتا ہے اور جنت كہتى ہے كه الله! اسے مجھ ميں داخل فر مااور انسان جب جہنم سے پناہ مائلتا ہے تو جہنم كہتى ہے كه اے الله! اسے مجھ سے پناہ عطافر ما۔ ( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَؤُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُبَيِّنُ الْقِرَانَةَ مِنَ الرُّقَّةِ.

(۳۱۵۱۱) حضرت اعمش فرمائتے ہیں کہ حُضرت ابوصالح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔بعض اوقات ان پراتی رفت طاری ہوجاتی کہ قراءت کوواضح نہ کر سکتے تھے۔

(٣٦٥١٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ هَكَذَا وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عِنْدَ صَدُرِهِ.

(٣٦٥١٢) حضرت ابوصالح نے ایک مرتبہ فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو بوں جمع کیا جائے گا، آیہ فر ماکر انہوں نے اپناسر جھکایا اور سینے کے پاس اپنے داکمیں ہاتھ کو ہاکیں ہاتھ پر کھا۔

( ٣٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ﴿يَا وَيُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيُّنِ ، فَإِذَا جَائَتِ النَّفُخَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالُوا : ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كى آيت ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَلِدِنا ﴾ كَيْفَير مِين فرماتے بين كدوه خيال كرتے تھے كدونوں فخوں كے درميان اہل قبورے عذاب كوم كرديا جائے گا۔ جب دوسرا فخد آئے گا تووہ كہيں گے ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَلِدِنا ﴾ .

( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً فَأَطَافَ بِهَا مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبُ فِيهِ حَتَّى يَفْتُلُهُ الْهَرَمُ.

(٣١٥١٣) حفرت ابوصالح فرمائتے ہیں كەطوبى جنت ميں ايك درخت ہے، اگركوئى سواركسى جوان اونٹ پرسوار ہواوراس درخت كا چكرلگانا چاہتے وہ بوڑھا ہوكر مرجائے گالىكن دوبارہ اس جگہنيں پہنچ سكتا جہاں سے چلاتھا۔

( ٣١٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُّو سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَ الرَّسُلَ فَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ : وَيَبْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفُتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدْ رَأَيْتُمْ قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفُتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدْ رَأَيْتُمْ إِنَّى اللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ مَنْ أَطَاعِنِي وَأَذْخَلُتِ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّى آمُرُكُمْ أَنْ تَذْخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ اللَّهُ عَنْقُ مِنْهُا ، فَمَنْ دُخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتَهُ ، وَمَنْ نَكَصَ فَلَمْ يَذُخُلُهَا كَانَتُ هَلَكَتَهُ.

(٣١٥١٥) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كہ قیامت كے دن ان لوگوں سے حساب ليا جائے گا جن كی طرف رسول بھیج جاتے تھے۔ ان كی اطاعت كرنے والے جنت ميں اور نا فرمانی كرنے والے جنبم میں جائيں گے، پھر بچوں، فتر ت رسل كے زمانے ميں انتقال كرجانے والوں اور مغلوب العقل لوگ باقی رہ جائيں گے۔ اللہ تعالی ان سے فرمائے گا كہتم نے د كھے ليا كہ بیں نے اپنی

اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اوراپنی نافر مانی کرنے والوں کوجہنم میں داخل کردیا۔ میں تنہیں عکم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ پھرجہنم سےان کے لئے پچھ گردنیں نکلیں گی ، جواس میں داخل ہونے لگے گا وہ نجات پالے گا اور جو پیچھے ہے گا وہ ملاک ہوجائے گا۔

( ٣٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قَالَ :حَسَنَةٌ ﴿إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قَالَ :تَنْتَظِرُ الثَّوَابَ مِنْ رَبُّهَا.

(٣٧٥١٢) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں كەقر آن مجيدكى آيت ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ سےمراد خوبصورت چېرساور ﴿ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سےمراد خوبصورت چېرساور ﴿ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سےمراد خوبصورت چېرساور ﴿ إلَى

# ( ٦٧ ) يحيى بن وتَّابٍ رحمه الله

# حضرت لیجیٰ بن و ثاب بِلِیْفیاۂ کے آ ثار

( ٢٦٥١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَهُ يُحَاطِبُ رَجُلاً مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلاَتِهِ. (٣١٥١٤) حفرت يَجِي جبنماز رِاحة تَصْق نماز مِن الي توجهوتي جيه كي آدي سے بات كرر به مول ـ

( ٣٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ جِنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وُجُوهِهُمْ أَيَّامًا.

(٣٦٥١٨) حضرت يجيٰ بن و ثاب فرماتے ہيں كه اسلاف جب كى جنازے كود كھتے تھے تو كئى دن تك ان كے چېروں پراس كے آثار باقى ريخے تھے۔ آثار باقى رہتے تھے۔

( ٣٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ مَكَثَ سَاعَةً تُغْرَفُ عَلَيْهِ كَابَةُ الصَّلَاةِ.

(٣٦٥١٩)حضرت يجي بن وثاب جب نماز پوري كر ليتے تھے كافی دير تك ان كے چېرے پرنماز كے آثار د كھائی ديتے تھے۔

# ( ٦٨ ) كلام أبي إدريس رحمه الله

### حضرت ابوا در لیں راہی کے آثار

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : لَقِيت الضَّحَّاكَ بِخُرَاسَانَ وَعَلَىَّ فَرْوٌ لِي خَلِقٌ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ :قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ :قَلْبٌ نَقِىٌّ فِي ثِيَابٍ دَنِسَةٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبٍ دَنِسٍ فِي ثِيَابٍ نَقِيَّةٍ.

(٣٦٥٢٠) حفزت ضرارين مره كہتے ہيں كہ ميں خراسان ميں حضرت ضحاك ہے ملاءاس وقت ميرے بدن پر پرانالباس تھا۔

حضرت ضحاک نے مجھ سے فر مایا کہ حضرت ابوادر لیس فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں میں موجود صاف دل صاف کپڑوں میں موجود مبلدل سے بہتر ہے۔۔۔

( ٣٦٥٢١ ) حَلَّتُنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ نَظُرِى عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٦٥٢١) حضرت ابوادرلیں دعا ما نگا کرتے تھے کہا ہے اللہ! میرے دیکھنے کوعبرت ،میری خاموثی کونظراور میری کو یا کی کوذکر بناد ہے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيُّ : كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُمَ الْيُوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ قِيهِ ، إِنْ سَابَنَتَهُمْ سَابُوك ، وَإِنْ نَاقَدُتَهُمْ نَاقَدُوكَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتُرُّكُوك.

(٣٦٥٢٢) حضرت ابوسلم خولانی فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے ہے کی طرح تھے جس میں کوئی کا ننا نہ ہو۔ آج وہ ایک ایسے کا ننے کی طرح ہیں جس میں کوئی پیے نہیں ہے۔ اگرتم انہیں گالی دو گے تو وہ تمہیں خوب گالیاں دیں گے اور اگرتم ان سے عیب بیان کر و گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کرو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى أَبِى إِذْرِيسَ الْحَوُلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَائِشِهِمْ.

(٣٧٥٢٣) حضرت ابن شباب فرماتے ہیں كہ ایک دن میں حضرت ابوادرلیں خولانی كی مجلس میں بیضاوہ كوئی واقعہ بیان كرر ہے تھے۔ انہوں نے فرمایا كه كیا میں تہمیں اس شخص كے بارے میں نہ بتاؤں جس كا كھانا تمام لوگوں میں زیادہ یا كیزہ تھا؟ جب لوگوں نے ان كی طرف دیكھا تو فرمانے لگے كہ حضرت بچی بن ذكر یا كا كھانا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ یا كیزہ تھا۔ وہ تنبائی میں كھاتے تھے كيونكہ انہیں ہے بات بسندنگھی كہ وہ لوگوں كے ساتھ ان كی زندگی میں شریك ہوں۔

( ٣٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِتُ : مَا عَمِلْت عَمَلًا أَبَالِي مَنْ رَآنِي إِلَّا حَاجَتِي إِلَى أَهْلِي وَحَاجَتِي إِلَى الْفَائِطِ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابوسلم خولانی فرماًتے ہیں كەمیں نے دواعمال كے سواكوئی ايساعمل نہيں كيا جس كے بارے میں مجھے اس بات كى پرواموكەكوئى دىكھے لے گاا كيساني ہيوى سے حاجت كا پوراكر نااور دوسرا بيت الخلاء جانا۔

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سَتْرَ

عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

(٣٦٥٢٥) حضرت ابوادریس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پردہ دری نہیں فرماتے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر

( ٢٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، غَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعْ لَا يُقْبَلُنَ فِي أَرْبَع : مَالُ الْيَتِيمِ وَالْغُلُولُ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلُنَ فِي حَجِّ ، وَلَا عُمُوةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَذَكُو حَرْفًا آخَرَ. (٣٦٥٢٦) حضرت ابومسلم خولانی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں میں قابلی قبول نہیں بیتیم کا مال، دھوکہ، خیانت اور چوری، چ، عمرے، جہادا درایک چیز میں قابل قبول نہیں۔ (راوی نے چوتھی چیز کا نام نہیں لیا)

# ( ٦٩ ) حديث أبي عثمان النهدي رحمه الله

# حضرت ابوعثمان نہدی ولیٹھایڈ کے آثار

( ٣٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : إِنِّي لأَعْلَمُ حِينَ يَذُكُرُنِي رَبِّي ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذْكُرُ وِنِي أَذْكُرْ كُمْ ﴾ فَإِذَا ذَكُرْت اللَّهَ ذَكَرَنِي. (٣٦٥٢٧) حفرت ابوعثان نهدى فرمات بي كه جب الله تعالى مجھ يا دفرمات بين تو مجھ علم موجاتا ب-ان سے لوگوں نے پوچھا کہوہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم مجھے یاد کرو میں تنہیں یاد کروں گا۔ پس جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو الله تعالى مجھے يا د فرماتے ہيں۔

( ٢٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَرْجَى عِنْدِى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾. (٣٦٥٢٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كہ قر آن مجيد كے اندرمير ے خيال ميں امت كے لئے اس سے زيادہ اميد دلانے والى آيت كُولَى تَبِيل - الله تعالى فرمات بي ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَو سَيْنًا ﴾.

# (٧٠) أبو العالِيةِ رحمه الله

## حضرت ابوعاليه طِينْفيدْ كي آثار

( ٣٦٥٢٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ : قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ.

(٣٩٥٢٩) حفزت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي تفير مي فرمات بي كه وه رات كو

( ٣٦٥٣ ) حَدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَنَّتُمْ ، أَنْتُمْ أَصْحَابُ الذُّنُوب.

(٣٢٥٣٠) حضرت ابوعالية قرآن مجيد كآيت ﴿ لَا يَمَتُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ كَتْغير ميل فرماتے بيں كه اس سے مرادتم نہيں تم تا گذاه الله

( ٣٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلاً يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، فَقَالَ : إِنَّ الطُّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ.

(٣٦٥٣١) حَفْرت ابوعاليد في الكي آدى كود يكها جووضوكرر باتها، جب وه وضوكر چكاتواس في كها كدا الله مجهي توبدكر في والول مين سي بنا اور مجهي ياك موف والول مين سي بنا- بين كرحفرت ابوعاليد في فرمايا كدياني كي ذريع ياكي حاصل كرنا

اچھی بات ہے کیکن اصل بات گنا ہوں سے یاک ہونا ہے۔

( ٣٦٥٣٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ آخِرَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَخْرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٦٥٣٢) حفزت ابوعاليه كامعمول تھا كه جب بھى دودن كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرتا چاہتے تو اسے شام تك مؤخر فرماتے اورا كر بھى رات كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرنے لگتے تو اسے مبح تك مؤخر فرماتے۔

( ٣٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ لِى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلُت لَهُ.

(٣٦٥٣٣) حفزت ابوعاليه فرماتے ہيں كہ مجھ ہے دسول الله مَثَلِقَطَةَ كے اصحاب نے فرمایا كہ اللہ كے غير كے لئے عمل ندكروور نه الله تنه بيں اس كے حوالے كرد ہے گا جس كے لئے تم نے عمل كيا تھا۔

( ٣٠٥٣٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُقَالَ لَهُ : زُفَرُ يَذُكُمُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْتَرٍ ، قَالَ : الصَّعْقَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣١٥٣٨) حفرت قيس بن جبر فرمات بي كه صعقه شيطان كى طرف سے ب

( ٣٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسِينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :مَا أَتَتُ عَلَى عَبْدٍ لَيْلَةٌ فَطُّ إِلاَّ، قَالَتُ :ابْنَ آدُمْ ، أَحُدِثُ فِيَّ خَيْرًا فَإِنِّى لَنْ أَعُودَ عَلَيْك أَبَدًّا.

(٣٦٥٣٥) حضرت مویٰ جہنی نقل کرتے ہیں کہ ہرآنے والی رات بیاعلان کرتی ہے کداے ابن آ دم! مجھ میں خیر کا کام انجام دے دے کیونکہ میں دوبارہ کبھی تیرے پاس لوٹ کرنہیں آؤل گی۔

### ( ٧١ ) حدِيث إبراهيم رحمه الله

# حضرت ابراہیم مخعی پیشید کے آثار

( ٣٦٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : سَمِعْت إبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ عَبْدًا اكْتَتَمَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يَكْتَتِمُ بِالْفُجُورِ لِأَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٦٥٣٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر بندہ عبادت کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپا تا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اے ظاہر کردےگا۔

( ٣٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحْيُونَ الزِّيَادَةَ وَيَكُرَهُونَ النَّقُصَانَ ، وَيَقُولُ : شَيْءٌ دِيمَةٌ.

(٣١٥٣٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كداسلاف عبادت ميں زياده كوستحب قر ارديتے تصاور كى كوكروہ بتاتے تھے۔

( ٣٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :زَعَمُوا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جِنَازَةً ، أَوْ سَمِعَنَّا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِينَا أَيَّامًا لَأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ، وَأَنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ فِي جَنَائِزِكُمْ بِحَدِيثِ دُنْيَاكُمْ.

(٣٦٥٣٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب ہم كى جنازہ ميں شريك ہوتے ياكى كے انقال كے بارے ميں سنتے تو كئ دن تك ہم پراس كے اثرات رہتے ۔ كيونكہ ہم جانتے تھے كہ اب اس پر ايسا معاملہ وقوع پذريہ و چكا ہے جواسے جنت يا جہنم ميں لے جاسكتا ہے۔ اور تم جنازوں ميں دنيا كى باتيں كرتے ہو!

( ٣٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَيْنَا رَجُلٌ عَابِلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِذْ عَمَدَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا فِي النَّارِ حَتَّى نَشَّتُ.

(٣٦٥٣٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار آدی ایک عورات کے پاس تھا، اس کے دل میں براخیال آیا اور اس فورت کے پاس تھا، اس کے دل میں براخیال آیا اور اس فورت کی ران پر ہاتھ لگایا، پھرا سے تنبہ ہوا اور اس نے اپنے اس ہاتھ کو آگ میں رکھا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ مِل کر را کھ ہوگیا۔ (٣٦٥٤) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُب ، عَنْ خَالِد بُنِ حَوْشَبِ ، قَالَ !بُواهِمُ : قَلَما قَرَأْت هَذِهِ الآیةَ إِلَّا ذَكُوت بَرْدُ الشَّرَاب : ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(٣١٥٠٠) حفرت ابراجيم فرمات بي كه جب بهي بين بير آيت بره عتابول بمحص تعندُ الإن يادا جاتب ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ ﴾.

( ٣٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ بَكَى فِى مَرَضِهِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا

عِمْرَانَ ، مَا يُبْكِيك ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأَنَا أَنْتَظِرُ رَسُولًا مِنْ رَبِّي يُبَشِّرُنِي إِمَّا بِهَذِهِ وَإِمَّا بِهَذِهِ.

(٣٦٥٣١) حضرت ابراجيم نخعی اپنے مرض الوفات ميں روئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کداے ابوعمران! آپ کوکس چيز نے رلا يا؟ انہوں نے فر مايا کد ميں کيوں نه روؤں حالانکہ ميں اپنے رب کے قاصد کا انتظار کر رہا ہوں تا کہ وہ جھے يا تو اس چيز کی (جنت کی ) يا اس چيز کی (جہنم کی ) بشارت دے!

( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ خُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّهِ فِى زَرْعٍ ، فَقَالَ :الْجَوْرُ فِى طَرِيقٍ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِى اللَّذِينِ.

(٣٦٥٣٢) حفزت واصل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تخفی نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ دہ اپنی سواریوں کو کھیت میں سے لے کر گزرر ہاتھا،انہوں نے فرمایا کہ راستہ میں ظلم کرنا دین میں ظلم کرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ قَالَ :الغساق : مَا يَتَقَطَّعُ مِنْ جُلُودِهِمْ ، وَمَا يَسِيلُ مِنْ بَشَرِهِمْ.

(٣٦٥٣٣) حفرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿ حَمِیمًا وَغَسَّاقًا ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غساق وہ چیز ہے جوان کی کی ہوئی کھالوں سےاس کی جلد پر بہے گی۔

( ٣٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ يُنَبُّ الإِنْسَانِ يَوْمَنِدٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ قَالاَ : بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ.

(٣٦٥٨٣) حضرَت ابراہيم اور حضرت مجاہد قرآن مجيد كي آيت ﴿ يُنَبَّ الإِنْسَان يَوْمَنِيْدٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه انسان كے اس كے اول وآخرا عمال كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قَالَ: أَشْيَاءُ يُصَابُونَ بِهَا فِي الدُّنيَا.

(٣٦٥٨٥) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كى آيت ﴿وَكُنُدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ كَاتْقير ميں فرماتے ہيں كديده چيزيں ہيں جوانہيں دنيا ميں پيش آئيں گا۔

( ٣٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ :لاَ يَرَانِي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(٣٦٨٣٦) حضرت اعمش فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نخعى جب قرآن پڑھ رہے ہوتے اوران كے پاس كوئى آدمى آتا تواسے ڈھانپ دیتے اور فرماتے كەمىن نہيں چاہتا كہ وہ مجھے ہروقت اس ميں سے پڑھتا ہواد كچھے۔

( ٣٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ إبْرَاهِيمُ ، أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :

فَطلَى وَجْهَهُ بِطِلاءٍ وَشَرِبَ دَوَاءً وَلَمْ يُأْتِهِمْ ، فَتَرَكُوهُ.

- (٣١٥٣٧) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ا؛ اہیم ہے کہا کہ گیا کہ انہیں مختار بن الی عبید نے بلایا ہے، انہوں نے اپنے چبرے پرطلاء ل لیا، اور دوالی اور اس کے یاس نہیں گئے۔انہوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔
- ( ٣٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِتْي ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَغَى شَيْنًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِى بِهِ اللهِ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكُفِيهِ.
- (٣٦٥/٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تخص علم كوالله كى رضا كے لئے حاصل كرے گااللہ تعالىٰ اسے وہ چيز عطافر مائے گا جواس كے لئے كافی ہوجائے گی۔ -
  - ( ٣٥٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْحُشُوعُ فِي الْقَلْبِ.
    - (٣٦٥٣٩) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه خشوع دل ميں ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٥٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشْفَقَ ثِيَابًا وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.
  - (٣٦٥٥٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەتم سے پہلے لوگ زيادہ پرانے كيٹروں والے اورزيادہ نرم دلوں والے ہوتے تھے۔
- ( ٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، إذَا قَالَ الرَّجُلُّ حِينَ يُصْبِحُ :أَعُوذُ بالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَشُرَ مَرَّاتٍ أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا قَالَهُ مُمُسِيًّا أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.
- (٣١٥٥١) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو محف صبح كے وقت دى مرتبہ بيكلمات پڑھے الله تعالىٰ شام تك اے شيطان سے محفوظ ركھے گا اور جو شام كو پڑھے اللہ تعالىٰ صبح تك اسے شيطان سے محفوظ ركھے گا (ترجمہ) ميں سننے والے اور جاننے والے اللہ كى پناہ چاہتا ہوں شيطان مردود كے شرسے۔
  - ( ٣٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدّمِ.
    - (٣١٥٥٢) حفرت مغير وفر ماتے ہيں كەحضرت ابراہيم كي قيص پاؤں كے تلوے پر ہوتی تھی۔
  - ( ٣٠.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ قَالَ :يَتُوبُونَ.
  - (٣١٥٥٣) حضرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہوہ تو بيرتے ہيں۔

### ( ۷۲ ) الشَّعبيّ

## حضرت شعبی الٹیمائے کے آثار

( ٣٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَيْبَان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ يَشُرُفُ قَوْمٌ فِي

الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ فِى النَّارِ فَيَقُولُونَ : مَا لَكُمْ فِى النَّارِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلاَ نَعْمَلُ بِهِ.

(٣١٥٥٣) حفرت تعلى فرماتے بین كه پچھلوگ جنت ہے جہنم میں جھانكیں گے تو وہاں انہیں بچھلوگ نظر آئیں گے وہ ان سے كہيں گے كہتم جہنم میں سکھاتے تھے؟! وہ كہیں گے كہ بم تمہیں تو سکھا یہ كہيں گے كہ بم تمہیں تو سکھا یہ كرتے تھے ہوئم ہمین خورمگل نہیں كیا كرتے تھے۔

( ٣٦٥٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ :الدَّرَّجُ.

(٣١٥٥٥) حضرت معنى قرآن مجيدى آيت ﴿وَمُعَادِعَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كَاتْفِيرِ مِي فرمات بن كراس عمراد

( ٣٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ قَالَ : الذَّرَجُ ، وَسُقُفًا ، قَالَ :الْجُزُوعُ وَزُنْحُرُفًا ، قَالَ :الذَّهَبُ.

(٣١٥٥١) حضرت فعى قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمَعَادِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تفيريس فرماتي بين كماس مرادسيرهيان

ين -اورسففاً عمرادت بين اورزُ خُوفاً عمرادسونا ب-

( ٣٦٥٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : انَّ الْأَقْدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُمَثُلِ النَّبُلِ فِى الْقَرْنِ ، وَالسَّعِيدُ مَنُّ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا يَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ مَلَكُ يُنَادِى : أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانِ ثَقُلُتُ مَوَازِينَهُ ، فَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

(٣٦۵٥٧) حفرت عبيداللہ بن عيز ارفرماتے ہيں كہ قيامت كے دن پاؤں ايسے ہوں گے جيسے تيروں كے تقيلے ہيں تير ہوتے ہيں۔ اس دن خوش نصيب وہ ہوگا جسے اپنا پاؤں ركھنے كے لئے جگہ لل جائے۔ ميزان كے پاس ايک فرشته اعلان كرر ہا ہوگا كہ فلاں بين فلال كا نامه اعمال وزنى ہوگيا وہ آج خوش نصيب ہوگيا اور آج كے بعد بھى وہ بدشمتى كاشكارنہيں ہوگا۔ اور فلال بين فلال كے بعد بھى وہ بدشمتى كاشكارنہيں ہوگا۔ اور فلال بين فلال كے

انمال کا تر از وہلکا ہو گیا اور وہ بقست ہو گیا اور آج کے بعد بھی سعادت کا چیرہ نہ دیکھ سکے گا۔

( ٣٦٥٥٨ ) حَلَّانَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَنِعْمَةُ اللهِ عَلَىَّ فِيمَا زَوَى عَنِّى مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَىَّ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا.

(٣٩٥٨) ايك انصارى صاحب فرمايا كرتے تھے كەاللەتغالى كى دەد نيادى نعمت جواس نے مجھے عطانبيس كى ، مجھے الله تعالى كى اس نعمت سے زياد د بالا ترمحسوس ہوتی ہے جواس نے مجھے عطاكى ہے۔

( ٢٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِيَاسٍ مِمَّنْ سَمِعَ ثُمَّ

(٣١٥٥٩) حفرت عبدالملك بن اياس ان لوگول ميس سے تھے جوسنتے اور خاموش موجاتے۔

( ٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(٣١٥٦٠) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں كہ اہل كوفہ ميں مجھےسب سے پہنديدہ چارلوگ ہيں:طلحہ، زبيد،محمد بن عبدالرحمٰن اور یخی بن عیادیہ

( ٣٦٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَلْحَةَ : إِنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَكُرَهُ الْآنِينَ ، قَالَ : فَمَا سُمِعَ لَهُ أَنِينٌ حَتَّى مَاتَ.

(٣٦٥٦١) حضرت ليده فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت طلحہ ہے كہا كه حضرت طاوس رونے كى آ واز كونا پيند فرماتے تھے۔انہوں نے کہاموت تک ان کے رونے کی آواز نہیں سی تی۔

( ٣٦٥٦٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مِسْعَر، قَالَ:أَعْطَانِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ كِتَابًا فِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى ابْنَهُ، قَالَ: يَا بُني، كُنْ مِنْ نَأَيْهِ مِمَّنْ نَأَى عَنْهُ تَغَنِّيًّا وَنَزَاهَةٌ، وَدُنُوهِ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينْ وَرَحْمَةٌ، لَيْسَ نَآيَهُ كِبَرًا، وَلاَ عَظَمَةً، وَلَيْسَ دُنُوُّهُ خَدْعًا، وَلاَ خِيَانَةً ، لاَ يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ، لاَ يَفُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلاَ يَنْسَى إخْصَاءَ مَا قَدْ عَمِلَهُ، إِنْ ذُكِرَ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ، وَاسْتَغْفَرَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، يَقُولُ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي ، يَسْأَلُ لِيَعْلَمَ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصْمُتُ لِيَسْلَمَ ، وَيُخالِطُ لِيَفْهَمَ، إنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَّاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْفَافِلِينَ ، لأنَّهُ يَذْكُرُ إذَا غَفَلُوا، وَلاَ يَنْسَى إِذَا ذَكُرُوا، قَالَ حُسَيْنٌ: وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَمْزُجُ الْعِلْمَ بِحِلْمِ زَهَادَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كَرَغْيَتِهِ فِيمَا يَبْقَى.

(٣١٥٦٢) حضرت معرفر ماتے ہیں کہ مجھے زید تمی نے ایک خطادیا جس میں لکھا تھا کہ ایک آدی نے اپنے بینے کوفیسے تک کہا ہے میرے بیٹے!ایبا مخض بن جا جولوگوں سے بے نیازی اور یا کدامنی کے لئے دورر ہے، نرمی اور رحمت اس کے قریب ہو، اس کا دور ہونا تکبر پانخوت کی وجہ سے ندہو۔ اس کا قریب ہونا دھو کہ دینے یا خیانت کرنے کے لئے ندہو۔ شک والا کام کرنے میں جلدی ند گرے۔ جبال تک ہو سکے معاف کردے۔ جواہے نہ جانتا ہوا*س کے تعریف کرنے سے دھو کہ میں نہ پڑ*ے اور جو دہ کر چکا ہے اے نہ بھولے۔اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی باتیں اسے خوف میں مبتلا کردیں اور جود ہنیں جانتے اس پراستغفار کرے علم کے حصول کے لئے سوال کرے، فائدہ پہنچانے کے لئے بات کرے، سلامتی کے حصول کے لئے خاموش رہے، بات سمجھنے کے لئے میل جول رکھے،اگروہ غافلین میں ہے ہوتو ذاکرین میں ہے شار کیا جائے اوراگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے ،اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جب لوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ ابن عتیبہ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ علم کو بردیاری کے ساتھ ملائے ، فنا ہونے والی چیزوں میں اس کی بے رغبتی ان چیزوں میں رغبت جیسی ہو جویاتی رہنے والی ہیں۔

( ٣٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بُنِ عَفَلَة ، قَالَ : إذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْسَى أَهْلُ النَّارِ جُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ نَارٍ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ فَلاَ يُضُرَّبُ مِنْهُ عِرْقٌ إِلاَّ وَفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَعْمُ جُعِلَ ذَلِكَ التَّابُوتُ فِى تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يَصُوبُ مَنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله أَنَّ فِى النَّارِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ هِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَكُ مَنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَكُ مَنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿لَكُ مَنْ النَّارِ الطَّالِمِينَ ﴾.

(٣١٥ ١٣) حفرت مويد بن غفله فرماتے ہيں كہ جب اللّه تعالى الل جہنم كو بھلائے جانے كا ارادہ فرما كيں ہے ہرا يك كے لئے اس كى جمامت كے بقدرا كي تابوت بنا كيں ہے پھراس پرتالالكا ديا جائے كا۔اس تابوت ہيں آگ كے كيل ہوں ہے۔ پھراس تابوت كو آگ كے دوسر بنا بوت ميں ڈال ديا جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيد تالے لگاد يے جاكيں ہے۔ پھران كے درميان تابوت كو آگ كے دوسر بنا بوت ميں ڈال ديا جائے گا۔ پھراس پرآگ كے مزيد تالے لگاد يے جاكي و من مان كا بي مطلب آگ بحثر كادى جائے گا۔ پھر ہمخص يہ مجھے گا كرآگ ميں اس كے سواكو كي نہيں ہے۔الله رب العزت كاس فرمان كا بي مطلب ہم الله من فوق في في من خلق من جھتم مِهاد ومن فرق في في فوان وكر كي الظّالِمين كے .

( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُصلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُويُرَتِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ الدُّويْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ بَيْنَهُمْ. (٣٢٥٦٣) حضرت محد بن منكد رفر مات بيل كه الله تعالى بند الله على على وجه الله كا واوراس كه بعد الله على على وجه الله كا واوراس كه بعد وها في بعد والول كوبعى بعدا في عطافر مات بيل و جب تك وه على بنده ان كردميان بوتا ہے وہ الله كي حفاظت بيل ہوتے ہيں۔

( ٣٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيَن ، عَنْ أَبِى خَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدّيلِيِّ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيَّحْبَسُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِالذَّنْبِ عَمِلَهُ مِنْةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لَيَرَى أَزُوَاجَهُ وَخَدَمَهُ.

(٣٦۵٧٥) حضرت ابوحرب بن الى اسود دىلى فرماتے ہيں كه آ دى كواس كے گناه كى وجہ سے جنت كے درواز سے پر ايك سوسال كے لئے روك لياجائے گا اور وہ جنت ميں اپنى ہيويوں اور خادموں كود كيھے گا۔

ُ (٣٦٥٦٠) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ بَخْتَرِتَى الطَّائِتَى ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :أُغْبِطَ الأَحْيَاءُ بِمَا يُغْبَطُ بِهِ الأَمْوَاتُ وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَصْعِبْ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَحِبَ

النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقْوَاهُمْ.

- (٣٦٥٦٦) حضرت بختری طائی فرماتے ہیں کہ زندوں پراس چیز کارشک کروجس کامردوں پررشک کیا جاتا ہے، یادر کھو کہ عبادت زہد کے بغیر درست نہیں ہوتی۔اطاعت کے وقت بہت ہوجاؤ ،معصیت کے وقت مشقت محسوں کرو،اورلوگوں سے ان کے تقویٰ کے مطابق مہت کرو۔
- ( ٣٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ نُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : حينَ يُسَاقُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّادِ .
- (٣٦٥٦٤) حفرت قاسم بن وليدقر آن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كديداس موقع كي بات بجب جنت والول كوجنهم والول كوجنهم كي طرف لي جايا جائي ال
  - ( ٢٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءَ عَمَلِهِ.
    - (٣٦٥٦٨) حضرت عثان بن عفان بزائم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر محض کواس کے مل کی جا در بہنا کیں گے۔
- ( ٣٦٥٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدٌ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ · فَالَ عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَانَهُ ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ.
- (٣٦٥٦٩) حضرت عثمان بن عفان ولونو فرمائتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مخص کواس کے مل کی چاور بہنا کیں گے۔اگر اچھا ہوگا تو اچھی جا دراوراگر براہوگا تو بری جادر۔
- ( ٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفُسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قَالَ :سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى أَمْرِ اللهِ ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتُ .
- (٣٦٥٤٠) حفرت عثمان ولا في قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَجَاءَتْ مُحُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَانِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ كي تفسر مين فرمات بين كه ايك با تكنه والا برنفس كوانله كي المرك المرف بالحكا اورايك كواه اس كے اعمال كي كوابي دے گا۔
- ( ٣٦٥٧١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَيْمَنُ الْهُرِءِ وَأَنْشَأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَـْهِ
- (٣١٥٤) حفرت عدى بن حاتم ويافي فرماتے ہيں كه آدى كى سب سے مبارك اورسب سے منحوں چيز وہ ہے جواس كے جبر ول كے درميان ہے۔
- ( ٣٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَغْرُوفُهُ مُنْكَرُّ زَمَانٍ قَذْ خَلا ، وَمُنْكَرُهُ مَغْرُوفُ زَمَانٍ مَا أَتَى.

(٣١٥٤٢) حفرت عدى بن حاتم ول في فرمات بي كرتم ايك ايساز مان مين بوجس كى نيكى گزشته زمان كى برائى باوراس كى برائى آن والي زمان كى برائى جاوراس كى برائى آن والي زمان كى نيكى ب

(٣٦٥٧٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي مَنْصُور ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : حَرَجْت إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسْت فِيهَا إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ ، فَجَاءً رَجُلَّ إِلَى قَبْرٍ فَسَوَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَخِى ، قَالَ : أَخْ لَك ، قَالَ : أَخْ لِي فِي الإِسْلَامِ رَأَيْتِه الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَكُلَّ فَقُلْتُ : فَقَالَ : أَخْ لَك ، قَالَ : قَدْ قُلْتِهَا ، لأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ فَكُلَّ اللهِ مَنْ الدَّوْنُونِي فَإِنَّ فَلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لأَنْ أَكُونَ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ اللهِ يَرْ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ اللهُ اللهِ مَن الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا ، أَلَمْ تَرَ حِينَ كَانُوا يَدُونُونِنِي فَإِنَّ فَلَانًا قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لأَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ اللهُ اللهِ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٣١٥٧٣) حفرت زيد بن وہب فرماتے ہيں كہ ميں ايك مرتبة قبرستان گيا اورايك ديوار كے ساتھ بيٹھ گيا۔ استے ميں ايك آدمی آيا اوراس نے ايك قبر كوسيدھا كيا اور پھر ميرے پاس بيٹھ گيا۔ ميں نے اس سے پوچھا كہ بيكس كی قبر ہے؟ اس نے بتايا كہ يہ مير سے بھائی كی قبر ہے۔ ميں نے اب كہ تبارات كو خواب ميں ديكھا ہوائی كی قبر ہے۔ ميں نے اب كہ تبارات كو خواب ميں ديكھا اور ميں نے اس سے كہا كہ اے فلال تو زندہ رہے! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہيں۔ اس نے كہا كہ تو نے جو جملہ كہا ہے، اگر ميں اس كے كہنے پر قادر ہو جا دَل تو يہ كہا كہ جب اوگ مجھے دفن كے كہنے پر قادر جو جا دَل تو يہ كہ كہ لے سارى زمين بھی صدقہ كرنا پڑے تو صدقہ كردوں۔ كيا تم نے ديكھا كہ جب لوگ مجھے دفن كر رہے ہے تھے تو ايك آدمی نے گھڑے ہوکردوركعت نماز پڑھی تھی۔ اگر مجھے وہ دوركعت پڑھنے كی قدرت بل جائے تو وہ مجھے دنیا اور جو كھر نیا ميں ہے سے نیا دہ محبوب ہوگا۔

( ٣٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا 'بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : للمُقَنَّطِين حبسٌ يَطَأُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ.

(۳۱۵۷۳) حفزت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو قیامت کے دن محبوس رکھا جائے گا اور لوگ ان کے چبروں کوروندیں گے۔

( ٣٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ خَبَّابٌ: أَنَّهَا سَتَكُونُ صَيْحَاتٌ فَأَصِيخُوا لَهَا.

(٣١٥٤٥) حفرت خباب فرماتے ہیں كہ عنقر يب چينيں ہوں گی ان كے لئے تياري كرلو۔

( ٣٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمان عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى :طُفُت هَذِهِ الأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت أكثر مُنَهَجَّدًا ، وَلَا أَبْكَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(٣٦٤٤٦) حضرت ابن الى بكره فرماتے ہيں كه ميں نے ان شهروں ميں چكر لگايا ہے، ميں اہل بصره سے زيادہ تبجد كز اراور زيادہ

ذکرکرنے والاکوئی نہیں دیکھا۔

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَكَ يَجِيءُ إِلَى أَحَدِكُمْ كُلَّ غَدَاةٍ بِصَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُقُمْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا فَإِنَّهُ إِذَا أَمْلَى فِي أُوَّلِ صَحِيفَتِهِ وَآخِرِهَا خَيْرًا كَانَ عَسَى أَنْ يُكفى مَا بَيْنَهُمَا.

(٣١٥٧٤) حضرت ابوعبدالرحمن ملمي فرماتے ہيں كه جرضي فرشته تمهارے پاس سفيد نامدا عمال كے كرآتا ہے اوراس ميں خير كھوا تا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے اٹھ جاتا ہے اور جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتن ہے تو اس میں خیر تکھوا تا ہ، بس جب اعمال نامے کے شروع اور آخر میں خیر ہوتو امید ہے کہ ان دونوں حصوں کی خیر درمیانی حصے کو بھی کفایت کر جائے گی۔ ( ٣٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : يَمُرُّونَ عَلَى النَّارِ وَهِيَ خَامِدَةٌ فَيَقُولُونَ :أَيْنَ النَّارُ الَّتِي وُعِدْنَا ، قَالَ :مَرَرْتُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ.

(٣١٥٧٨) حفرت خالد بن معدان كہتے ہيں كہلوگ آگ كے پاس سے گزريں كے تو وہ بھى بوئى ہوگى۔وہ كہيں كے وہ آگ کہاں ہے جس کا ہم سے دعدہ کیا گیا تھا؟ان سے کہا جائے گا کہ جبتم اس کے پاس سے گزرے تھے تو وہ بھی ہوئی تھی۔

( ٣٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ سَوِيدُ بْنُ عامر بْنِ حُذَيْمٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهِ حِينٌ لَا يُدَخَّنُ فِي تَنُّورِهِ ، فَكَتُ إِلَيْهِ بِمَالِ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، قَالَتُ :فَافُعَلُ قَالَ :فَتَصَدَّقَ بِهَا الرَّجُلُ وَأَعْطَاهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، ثُمَّ الْحَتَاجُوا ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :لُوْ أَنَّكَ نَظَرُت إِلَى تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَأَخَذْتِهَا فَإِنَّا قَدَ احْتَجْنَا إِلَيْهَا ، فَأَعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتْ ، فَقَالَتُ أَيْضًا ، فَأَعْرَضَ عنها حَتَّى اسْتَبَانَ لَهَا ، أَنَّهُ قَدْ أَمْضَاهَا ، قَالَ : فَجَعَلَتْ تَلُومُهُ ، قَالَ : فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِخَالِدِ بْن الْوَلِيدِ فَكُلَّمَهَا ، فَقَالَ : إنَّكَ قَدْ آذَيْتِه فَكَأَنَّمَا أغراها بِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَيْضًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُجْبَسَ عَنِ الْعَنَقِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا أَنَّ لِي مَا ظَهَرَ عَلَى الأَرْضِ ، وَلَوْ أَنْ خَيْرَة مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبْرَزَتْ أَصَابِعَهَا لَأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ لَوُجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَّ لَكُنَّ لأَنْ أَدْعَكُنَّ لَهُنَّ أَخْرَى مِنْ أَنْ أَدْعَهُنَّ لِكُنَّ ، فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ كَفَّتْ عَنْهُ. (ابو نعيم ٢٣٣)

(٣١٥٤٩) حفرت عبد الرحمٰن بن سابط فرمائتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر بن حذیم مصر کے امیر تھے۔حضرت عمر بن خطاب دلی تئے کہ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہان پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہان کا چولہانہیں جلا۔ حضرت عمر ڈپٹنونے ان کے اور ان کے اہل وعیال کی کفالت کے لئے کچھ مال بھیجا۔حضرت سعید بن عامر رہا ٹیٹو نے اپنی اہلیہ سے فر مایا کہ کیوں نہ ہم بیہ مال ایسے تا جرکودے دیں جواس میں ہمارے لئے نفع کما ہے؟ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ پھر آپ نے وہ مال صدقہ کر دیا اور اپنی پاس پھے بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر پھے ور سے بعد انہیں احتیاج ہوئی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر ور النہ نہیں احتیاج ہوئی اور اس کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر ور النہ نہوں نے بھر اعراض کیا۔ پھر جب انہوں نے و یکھا کہ تو جنہیں کر دہ کی بات پر توجہ نہ دی۔ ان کی اہلیہ نے پھر وہی بات دہرائی ، انہوں نے پھراعراض کیا۔ پھر جب انہوں نے و یکھا کہ تو جنہیں کر دہ تو آئیں ملامت کرنے لگیں۔ حضرت سعید بن عامر والنہ نے حضرت خالد بن ولید والنہ سے مدو چاہی۔ حضرت خالد بن ولید والنہ نے ان سے بھی بہی بات فر مائی۔ نے ان سے بھی بہی بات فر مائی۔ نے ان سے بھی بہی بات فر مائی۔ جب اس آ دی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بات بالکل پند جب اس آ دی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بات بالکل پند خبیاس کہ قیامت کے دن مجھے دہیا کی ہر چیز ہی کیوں نہیں کہ قیامت کے دن مجھے دنیا کی ہر چیز ہی کیوں نہیں جہاے درا گرا یک حورا پنی انگلیاں زمین والوں کے لئے ظاہر کر دیتو ان کی خوشبوسب کومسوں ہوگی۔

( .٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمِّى ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صُنْدُوقٍ مِنْ صَنَادِيقِ الْحَذَّائِين ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَالَسْت إِخُوانَك ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : لَوْ فَارَقَ ذِكُرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ قَلْبِي.

(۳۲۵۸۰) حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ ایک آدی رہتے بن راشد کے پاس سے گزرا، وہ موچیوں کے ایک کھو کھے کے پاس بیٹھے تھے۔اس آدمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجد چلیں اور مسلمان بھا ئیوں سے بات چیت کریں تو اچھا ہو۔ حضرت رہتے نے ان سے فرمایا کہ اگر موت کی یا دا کید کھے کے لئے بھی میرے دل سے جدا ہوتو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل خراب ہوجائے گا۔

( ٣٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي زَمِيلَ رَبِيعِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ :لَوُ أَنِّى أَعْلَمُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَبِّى لَعَلِّى أَتَكَلَّفُهُ ، قَالَ :فَرَأَى فِي مَنَامِهِ الشُّكْرَ وَالذِّكْرَ.

(٣١٥٨١) حفرت الماعيل بن شعيب فرماتے ہيں كه حفرت ابوزميل رئيج بن راشدا يك مرتبه مكه كی طرف جارہے تھے، انہوں نے فرمايا كه اگر مجھے معلوم ہوجائے كه مير ب رب كومير اكون سائمل سب سے زيادہ مجبوب ہے تو ميں اس كابہت زيادہ اہتمام كروں گا۔

رائی کند رہے کو ہاد جات کہ میر کے رب ویر ہوگا تا کا سب سے ربادہ بوب ہوت کا دیاں کا جات ربادہ انہا م کروں کا۔ گھرانہوں نے خواب میں شکر اور ذکر کود یکھا۔

( ٣٦٥٨٢ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَبِيعُ بُنُ أَبِي رَاشِدٍ فِي السُّدَّةِ فِي السُّوقِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَصَافَحَنِى ، فَقَالَ :يَا أَبَا ذَرٌّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ فَقَدُ سَأَلَهُ أَمْرًا عَظِيمًا.

(٣٦٥٨٢) حضرت عمر بن ذركہتے ہيں كەحضرت رئيج بن الى راشد مجھے سدہ كے ايك بازار ميں ملے \_انہوں نے مجھ ہے مصافحہ كيا اور فرما يا كدا ہے ابوذ راجو خض اللہ تعالیٰ ہے اس كی رضا كو ما نگرا ہے وہ اللہ ہے درحقیقت بہت عظیم چیز ما نگرا ہے ۔

( ٣٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ هَرِمَ بْنَ حَيَّانَ الْعَبْدِيَّ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، قَالُوا :لَهُ :

يَا هَرِمُ، أَوْصِنى، قَالَ: أُوصِيكُمْ أَنْ تَقُضُوا عَنِّى دَيْنِى، قَالُوا: بِمَ تُوصِى، قَالَ: فَتَلَا آخِرَ سُورَةِ النَّحْلِ ﴿ ادْعُ اللّهِ مَعُ الّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾. إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ حَتَّى بَلغَ ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾.

(٣١٥٨٣) حفرت عون بن شداد كہتے ہيں كہ جب ہرم بن حيان عبدى كے وصال كا وقت آيا تو لوگوں نے ان ہے كہا كہ اے ہرم! وصيت فرماد يحكي - انہوں نے كہا كہ يك ہميں كہتے جرم! وصيت فرماد يحكي - انہوں نے كہا كہ ميں تہميں وصيت كرتا ہول كہ تم ميرا قرض اداكر دينا۔ پھرلوگوں نے كہا كہ آپ ہميں كيے زندگى گزارنے كى وصيت كرتے ہيں؟ انہوں نے سورة النحل كى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْمِعِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْعَسَنَةِ ﴾

ے كر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ ﴾ تك الاوت فرمائى۔ ( ٣٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ هَرِهٌ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

زَمَانِ يَتَمَوَّدُ فِيهِ صَغِيرُهُمْ وَيَأْمَلُ فِيهِ كَبِيرُهُمْ وَتَقُرُّبُ فِيهِ آجَالُهُمْ. (٣١٥٨٣) حفزت ہرم بيدعا ما نگا كرتے تھے كہا كاللہ! ميں ایسے زمانے كے شرسے پناه ما نگتا ہوں جس ميں ان كاجوان سركثی

ر ۱۵۸۱۰) مفرت ہرم بید کا ما تا سرنے سے ایرائے اللہ! بیل ایسے زمانے نے سرسے پناہ ما تساہوں بس میں ان کا جوان سری ب کاشکار ہے، بوڑھاامیدوں میں مبتلا ہےاوران کی موتیں قریب آگئیں ہیں۔ بریس مریب سرب وروس ہریں رویج درس جری ہے سرویج سردی کو میں بری کا موجہ بریس کا علام میں مدر مریب مریب دیرد

( ٣٦٥٨٥ ) حَذَّنَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَصْبَغَ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِى نَصْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ عَلَى الْخَيْلِ، فَغَضِبَ عَلَى رَّجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ فَوُجِئَتُ ، عُنُقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا نَصَحْتُمُونِى حِينَ قُلْتُ: وَلَا كَفَفْتُمُونِى عَنْ غَضَبِى ، وَاللهِ لَا آلِى لَكُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا طَاقَةَ لِى بِالرَّعِيَّةِ فَابْعَثْ إِلَى عَمَلَك.

(٣١٥٨٥) حفرت ابونظر ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ہم بن حیان کوا یک شکر کی قیادت دے کر روانہ فر مایا۔ پھر ہم م دشنوں کے ایک آ دمی پر غضب ناک ہوئے اور اسے قبل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فر مایا کہ اللہ تہمیں خیر سے محروم رکھے، جب میں نے بیہ بات کی تو تم نے مجھے تھے کیوں نہ کی ، اور تم نے مجھے میرے غصے سے کیوں نہ دوکا ، خدا کی قتم میں تبہارے کسی معاملے کا قائد نہیں بنوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر الموشین! میں رعیت کے کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا۔ آب اس کام کے لئے کسی اور کو بھیج دیجئے۔

( ٣٦٥٨٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(٣٩٥٨٦) حضرت ہرم بن حيان فرمايا كرتے تھے كہ ميں جہنم كوالى چيزنہيں سمجھتا جس سے بھا گئے والے كو نيندآئے اور جنت كوالىي چيزنہيں سمجھتا جس كوحاصل كرنے والاسويائے۔

( ٣٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :كَانَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ عَامِلاً عَلَى بَغْضِ رَسَاتِيقِ الْأَهْوَازِ فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَالَ :فَقَامَ هَرِمُ بُنُ حَيَّانَ يَخْطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ إِذْ ، قَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا عَلَى أَنْفِهِ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ هَرِمْ بِيَدِهِ : اذْهَبْ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ هَرِمْ :أَيْنَ كُنْت ، فَقَالَ :أَلَمْ تَرَ يِينَ قُمْت فَأَمْسَكْت عَلَى أَنْفِى فَأَشَوْتَ إِلَىَّ بِيَدِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ :أَخُرُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

ر سات المست المست على الرحم المن المستور المن المستور المستور

( ٣٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكُو ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعِ اللَّهُ لِمُؤْمِنِ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا ، وَلَا يَسْأَلُهُ إِلَّا مَا يُوَافِقُ رِضَاهُ.

(٣٦٥٨٨) بكر فرماتے ہیں كەبروز قیامت الله تعالی مومن كی ہر حاجت كو پوراكرے گا۔اوراس كی مرضی مے موافق اس سے سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ مُورَقُ الْعِجْلِيّ غلَى مَجْلِسِ الْحَيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَسَأْلُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ : أَكُلُّ حَالِكَ صَالِحٌ، قَالَ :وَدِدْنَا ، أَنَّ الْعُشْرَ مِنْهُ يَصْلُحُ.

(٣٦٥٨٩) سعيد جريري ويليو فرماتے بين كه مورق العجلى فنبيله فى كمجلس كر ريتو ان كوسلام كيا۔ انہوں نے سلام كاجواب ديا اورايك آدى نے ان سے بوچھا كه 'آپ كى حالت بالكل درست ہے؟'' تو انہوں نے جواب ديا كه ' ميں تو چاہتا ہوں كه اس كا دسوال حصد بى تھيك ہوجائے۔

( ٣٦٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِى الْغَضَبِ تَقِى الطَّمَعِ. (٣١٥٩٠) بَرَ إِلِيْهِ فرماتے بي كمآ دي پر بيزگاراس وقت تكنيس بوسكتا جب تك كه غصراورلا في سے ندیجے۔

### (٧٢) كلام مجاهدٍ رحمه الله

# حضرت مجامد رالشيد كي تار

( ٣٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فَلَأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ قَالَ :فِي الْقَبْرِ.

(٣٦٥٩١) بجابد طِیْنی سے آیت کریمہ ﴿فَلَانْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ کی تغییر میں مروی ہے کہ بیقبر کے بارے میں ہے۔

( ٣٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ قَالَ : مَنْ خَافَ اللَّهَ عِنْدَ مَقَامِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِي الدُّنْيَا.

(٣٦٥٩٢) مجاہدے آیت کریمہ ﴿وَکِلْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ جو مخص دنیا میں گناہ پراصرار کرنے سے اللہ سے ڈرے۔

( ٣٦٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْت مُجَاهِدًا ظَنَنْت أَنَّهُ خوبندة ، قَدْ ضَلَّ حِمَارُهُ فَهُوَ مُهْتَدُ.

(٣٦٥٩٣) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجاہد کودیکھا تو یہ تمجھا کہ نتایدید کوئی کمہارہے جس کا گدھا گم ہوگی ہے جس کوبیة تلاش کرر ہاہے۔

( ٣٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِى مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ الدُّنِيَا فَلَا أَعُودُ إلَيْهَا أَبَدًا.

(٣٦٥٩٣) حضرت مجاہد کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا ہے کوئی دن گز رجاتا ہے تو وہ بیکہتا ہے کہ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس دنیا سے نکال دیا ہے اب میں مجھی اس کی طرف لوٹ کرنہیں آؤں گا۔

( ٣٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ.

(٣١٥٩٥) حضرت مجامد بيليني المرض بنقصها مِنْ أَطْرَافِها في كَفْير مِين مْدُور ب كداس عمرادموت بـ

( ٣٦٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ ذُو حَاجَةٍ عِنْدَهُمْ رَأْسُ شَاةٍ ، فَأَصَابُوا شَيْئًا فَقَالُوا :لُو بَعَثْنَا بِهَذَا الرَّأْسِ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوجُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِهِ فَلَمْ يَزَلُ يَدُورُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ.

(٣٦٥٩٦) حفزت مجاً بدفر ماتے ہیں کہ مدینہ میں ضرورت منداہل بیت رہتے تھے۔ان کے پاس بکری کا سرتھا۔ان کو کچھوسعت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سرکوکسی اپنے سے زیادہ مختاج کو دے دیں۔تو انہوں نے اس کو بھیج دیا تو وہ سریدینہ کے گھروں میں گھومتار ہاحتی کہ انہی کے پاس لوٹ آیا کہ جن سے وہ لکلاتھا۔

( ٣٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فَمَا بَقِىَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ ، مَا الْمُجْتَهِدُ فِيكُمَ الْيَوْمَ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ.

(٣٦٥٩٤) حضرتُ مجاہد رہی فَر ماتے ہیں کہ علاء ختم ہو چکے ہیں اور صرف طالب علم ہی باتی رہ گئے ہیں۔ تم میں آج مجاہدہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں کھیل کو کرنے والا۔ ( ٢٦٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا الْتَقَى الرَّجُلُ المَّامِعِيْ ، قَالَ : هَا لَذَا مِنَ الْمُتَجِدِ ، قَالَ : هَا سَمِعْت قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾.

(٣٦٥٩٨) حضرت مجامد كاارشاد ہے كہ جب كوئى آ دى دوسر ہول كرمسكرا تا ہے تواس كے گناہ ايسے بى جھڑ جاتے ہيں كہ جيسے بوا خشك بتوں كوجھاڑ ديتى ہے۔ رادى كہتے ہيں كہ كى نے سوال كيا كہ بيتو بہت چھوٹا سائل ہے۔ توانہوں نے جواب ديا كہ كيا تو نے الله تعالى كاار شادئيس سنا: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَكَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ كداگر آ ب روئے زمين كى تمام اشياء بھى صرف كرد ہے توان ميں آپس ميں الفت نہ بيداكر كتے۔

( ٣٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ اِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ.

(٣٦٥٩٩) حفرت مجامد والثيلا فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ میں جارآ دمی سب سے اچھے لگتے ہیں :طلحہ، زبید ،محمد بن عبدالرحمٰن اور یجیٰ بن عباد۔

( ٣٦٦٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَوُ لَمْ يُصِبُ مِنْ أَخِيهِ إِلاَّ أَنَّ حَيَانَهُ مِنْهُ يَعْمَعُهُ مِنَ الْمُعَاصِى.

(٣١١٠٠) حضرت مجاہد ویشیط فرماتے ہیں بے شک مسلمان اگراہے بھائی ہے کوئی بھلائی نہ بھی ملے تو یہ بھلائی کافی ہے کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ ہے نج جاتا ہے۔

( ٣٦٦.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣٧٦٠١)حضرت مجامد ويشينه كاارشاد ہے كہ مجھ والانخص وہ ہے جواللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : هِتُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ قَالَ :هُوَ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

(٣٦٢٠٢) حضرت مجاہد ہے قرآن پاک کی آیت ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا ﴾ کی تفسیر منقول ہے کہ ووآ دی توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔

( ٣٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فى قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا﴾ قَالَ :الطَّائِعُ الْمُؤْمِنُ.

(٣١٢٠٣) حضرت مجابد الله تعالى كارشاد ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُوْهًا ﴾ كبارك

میں منقول ہے کہ اس سے مراد تا بع دار ،مومن هخص ہے۔

- ( ٣٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.
- و ٢٦٠٠٣) حضرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كم بارے ميں منقول بكروه لوگ تمام رات نبیں سوتے تھے۔
- ( ٣٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ قَالَ : مَقْصُورَاتٌ قُلُوبُهُنَّ وَأَبْصَارُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِي خِيَّامِ اللَّوْلُؤِ لَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.
- (٣٢٢٠٥) حفرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيَامِ ﴾ كي تغيرين منقول ہے كدوه الى حورين ہول گی کہ جوموتیوں کے خیموں میں ہول گی اوران کے دل وجان اور آئکھیں صرف اپنے خاوندوں پر منحصر ہول گی۔وہ ان کے علادہ کسی اور ہے محبت نہیں کریں گی۔
- ( ٣٦٦.٦) حَدَّنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قَالَ : يَحَارُ فِيهِنَّ الْبَصَرُ. (٣٢١٠٢) حضرت مجابدٍ سے الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿وَحُورٌ عِینٌ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ ان حوروں کے دیکھنے میں مستحد آ تکھیں چندھیارہی ہوں گی۔
- ( ٢٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنيا. (٣٢٢٠٤ ) حضرت مجامِ سے الله تعالى كارشاد ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ كيار عين منقول بكراس سودنيا كامال
- مرادين ہے۔ ( ٢٦٦٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَشِيلاً ﴾ قَالَ :أَخْلِصُ لَهُ إِخْلاصًا. ( ٣٦٢٠٨) حفرت مجاہدے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَشِيلاً ﴾ کی تفير میں منقول ہے کہ اللہ کے لیے اظامی پیرا کرو۔ ( ٢٦٦٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ إِلَّا تَبْكِى عَلَيْهِ الْأَرْضُ أُرْبَعِينَ صَبَاحًا.
- ر المرين المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعَاصِي فَيَحْتَجِزُ عنها.
- یہ و اللہ اللہ اللہ اللہ کے ارشاد ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنتَانِ ﴾ کی تغیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے كه جو بوقت گناه الله كو يا دكرے اور گناه سے احتر از كرلے۔

( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ قَالَ : الآنِيَةُ : الْأَقْدَاحُ ، وَالْأَكُوابُ : الكوكباتُ ، وَتَقْدِيرًا :أَنَّهَا لَيْسَتَ بِالْمَلَّاى الَّتِي تَفِيضُ ، وَلَا نَاقِصَةَ الْقَدْرِ.

(٣٦٢١١) حضرت مجابد سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرَا فَوَارِيرَا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ كَتَغير مين منقول بكرة نيه مراددي كرتن اور الاكواب عمراد

### ( ٧٤ ) كلام عكرمة

( ٣٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ :الدُّنيا كُلُّهَا قَرِيبٌ ، كُلُّهَا جَهَالَةٌ. (٣١٦١٢) حمرت عكرمه وللوزي الله تعالى ارشاد ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ كأفسر من

منقول ہے کدونیاتمام کی تمام قریب ہے اور تمام کی تمام جہالت ہے۔

( ٣٦٦١٣ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ قَالَ :السَّهَرُ. (٣١٦١٣) حفرت عكرمه ولأور فرمات بين الله تعالى كارشاد فرسيماهم في ومجوهم المسمادشب بيداري بـ

( ٣٦٦١٤ ) حَلَّتُنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ وَاذْكُو رَبَّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ قَالَ :إذَا عَصَيْت ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :إذَا غَضِبْت.

(٣٦٢١٣) حضرت عكرمدفر مات بي كدالله تعالى ﴿وَاذْكُو رَبُّك إذَا نَسِيتَ ﴾ كامطلب بي حدجب توالله كى نافر مانى كرب

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تجھے غصر آئے۔ ( ٣٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ

الْحَنَاجِرَ﴾ قَالَ :إنَّ الْقُلُوبَ لَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ زَالَتْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ ، وَلَكِنْ إنَّمَا هُوَ الْفَزَعُ. (٣٦٦١٥) حضرت عكرمة رآن مجيد كي آيت ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِوَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كـ دل الرحركت كري تو سانس نکل جائے ،وہ صرف گھبراہٹ ہوگی۔

( ٣٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكِّيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ كَمَّا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قَالَ :الْكُفَّارُ إِذَا دَخَلُوا الْقُبُورَ فَعَايَنُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْجِزْي يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(٣٦٢١٦) حضرت عكرمد الله تعالى كارشاد ﴿ كُمَّا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ ك بار يس منقول بك کا فرلوگ جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں اوراس عذاب کو دیکھتے ہیں جواللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے تو وہ اللہ کی رحمت

ہے مایوں ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرو بَيَّاعِ الْمُلَاء ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا ﴾ قَالَ : قُيُودًا.

(٣١٢١٤) حضرت عكرمه فرماتے بيل كه الله تعالى كارشاد ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً ﴾ مراد بيريال بيل-

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أَحَدُّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنَفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فَدُ نَفَعَنِى ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكُرَهُ فُضُولَ الْكَلَامُ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَئِكَ فِي مَعِيشَئِكَ عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمْرًا بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهُيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَئِكَ فِي مَعِيشَئِكَ النّبِينَ ﴾ وَأَنْ شَوَى الْيَعِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ النّبي لَا بُدُّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ شَوَى الْيَعِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ الّذِي لَا بُدُ لَكُ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ شَوَى الْيَعِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمْلَى صَدُرَ نَهَارِهِ وَأَنَّ شَوْلَ إِلاَ لَذَيْهِ رَقِيبٍ ، وَلَا دُنْيَاهُ .

(٣٦٦١٨) حصرت يعلى بن عبيد فرماتے بين كدا كي مرتبه محمد بن سوقد بهارے پاس آئ اور فرمايا كه ميس تم كواكي بات بتا تا بهوں اميد ہے كدوہ تم كونفع دے گی۔ اس ليے كداس بات ہے بھے كونفع ہوا ہے۔ انہوں نے فرمايا كه عطابان رباح نے جميس فرمايا كه ''ا مير ہے بھتيج تم ہے پہلے لوگ نفعول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كدتو الله تعالیٰ كی کتاب قر آن پاك كی تلاوت كر ہے يا كی مير کے بھتيج تم ہے پہلے لوگ نفعول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كدتو الله تعالیٰ كی کتاب قر آن پاك كی تلاوت كر ہے يا كی نئيك كام كا تلكم كرے يا برائی ہے روكے اور بيد كرتو اپني شرورى معيشت كو ضاطر بھتدر ضرورت بات كر ہے۔ كيا تم لوگ قر آن پاك كی آئيت ﴿ عَلَيْكُمُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ آئيت ﴿ عَلَيْكُمُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَلَى اللهُ مَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ كُلُولُ مَا كُلُولُ عَلَى اللهُ مَالِ عَلَيْ مِن اللهُ مَالُ مَا مُول كَامُول كاموں كامحيقہ كولا جائے تواس عيل اکثر با تيں ايكي بول كہ جن كا ندرين ہے كوئی تعلق ہاور نہى دنیا ہے۔

( ٣٦٦١٩ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الرَّديني عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : مَا هَاجَتِ الرِّيحُ إِلَّا بِعَذَابٍ وَرَحْمَةٍ.

(٣٦٧١٩) خَفرت يجي بن يعمر فرمات بين كه تيز ہواعذاب يارحت بي كي وجه سے چاتی ہے۔

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ﴿أَمِ اتَّحَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهُدًا﴾ قَالَ : الْعَهُدُ الصَّلَاةُ.

(٣٢٢٠) حضرت مقاتل بن حيان فرمات بي كمالله تعالى كارشاد ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾ عمراد عبد نماز بـ - (٣٢٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ : كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقُوا يُوصِي بَعْضُهُمْ بَعْضُ بِعَلَاثٍ ، وَإِذَا عَابُوا كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ بِثَلَاثٍ : مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلاَئِيَتَهُ.

(٣٦٢٢) حضرت البي عون فرماتے ہيں اچھے لوگ جب ملا كرتے تھے تو تمن چيزوں كي نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھى تين چيزوں كو نفيحت كيا كرتے تھے اور جب دور ہوتے تھے تو بھى تين چيزوں كو لكھ كر بھيجا كرتے تھے۔ ﴿ جَوْحُصُ ٱخْرَت كے ليے عمل كرتا ہے الله اس كى دنيا كى كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جَوَحُصُ الْبِي بوشيدہ حالت كو حُصُ الله كودرست كرتا ہے الله اس كواگوں سے كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جَوْحُصُ الْبِي بوشيدہ حالت كودرست كرة يتا ہے۔ ﴾ جو حُصُ الله كودرست كرديتا ہے۔ ﴾ جو حُصُ الله كان خالم كى خالم كى خالم كى خالم على درست كرديتا ہے۔

( ٣٦٦٢٢ ) حَلَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ لَا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ خَالِدُ : مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَنْزِعْ تَوْبَهُ ، عَنْ ظَهْرِهِ.

(٣٦٦٢٢) حفزت خالد بن ابی عمران فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر مہینہ میں صرف تین دن افطار کرتے تھے۔ خالد فرماتے ہیں چالیس سال تک انہوں نے اپنی کمرے کپڑ انہیں اتارا۔

( ٣٦٦٢٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ وَهِ شَامٌ جَمِيعًا ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ جُدَيْفَةَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسٌ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَإِنِّى أَنْ يَضَعُ إصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ ، وَكَانُونٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ نَارٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْخَلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنيَا وَتَسُأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْخَلُ عَلَى بِإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنيَا وَتَسُأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي الرِ جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَطَنَتَا أَنَهُ دَعَاهُ إِلَى الْقَضَاءِ.

(٣٦٩٢٣) محد بن سير ين فرماتے بين كه بم ابوعبيده كے پاس ان كے گنبد ميں بيشے ہوئے تصوّا يك آ دى ان كے پاس آ يا اور ان كے ساتھ ان كے بستر پر بيٹھ گيا۔ اس نے ابوعبيده واللہ ہوئيد ہے بوشيدہ طور پر كوئى بات كى جو بم نتمجھ سكے۔ ابوعبيده نے اس سے كہا كه اپنی انگی اس آ گ ميں ڈ الو۔ ہمارے درميان ايک انگيٹھی ميں آ گ جل رہی تھی۔ اس آ دى نے كہا '' سجان اللہ'' تو ابوعبيده نے فرمايا كيتو ميرے ليے اس دنيا كى آ گ ميں ايک انگل كے بارے ميں بھی بخل كرتا ہے اور جھ سے سوال كرتا ہے كہ ميں اپنی تمام جسم كوجہنم كى آ گ ميں ڈ ال دوں۔ راوى كہتے ہيں كہ ہمارے خيال ميں اس آ دى نے ابوعبيده كوقاضى بنے كى دعوت دى تھى۔

( ٣٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا وَسَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّا.

(٣٩٩٣٣) حفرت قاسم طِیْتین کارشاد ہے کہ عبیداللہ بن عدی بن خیار کاارشاد ہے کہ 'اےاللہ ہمیں سلامتی میں رکھاور موشین کو ہم سے سلامتی میں رکھ۔

( ٣٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَةُ رُؤُوسُهُمْ فِي السَّمَاءِ وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (٣٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں که 'الزبانیه' ہے مراد فرشتے ہیں کہ جن کے سرآ سان میں اور پاؤں زمین میں ہیں۔

( ٣٦٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ قَالَ :يُكْتَبُ مِنْ قَوْلِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ.

(٣٦٢٢٦) حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ كَتَفير منقول ہے كمآ دى كى ہراچھى اور برى بات كسى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ مَا عَلَيْهِ وَمَاللهُ.

(٣١٦٢٧) حفرت عكرمه جلي الشي مروى ہے كه اس كے نفع اور نقصان كى ہر بات كھى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هُجَعُوهَا.

(٣٦٢٨) حفرت سعيد بن صن سے اللہ تعالیٰ كارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ كَ تفير بين منقول ہے كه بهت كم بن كوئى اليكن ما يَهُجَعُونَ ﴾ كَ تفير بين منقول ہے كه بهت كم بن كوئى اليك رات آتى تقى كه جس بين ووسوتے بول \_

( ٢٦٦٢٩ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلَّ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ إِذْ عَشَرَ بِهِ ، فَقَالَ : تَعِسُت ، فَقَالَ : صَاحِبُ الْيُمِينِ : مَا هِيَ بِحَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا هِيَ عِسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا يَرَكُ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ . بَسَيْنَةٍ فَاكْتُبُهُا ، فَنُودِي صَاحِبُ الشَّمَالِ ، إِنَّ مَا تَرَكُ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ .

(٣٦٦٢٩) حفرت حسان بن عطيه فرماتے بين كه الكيد د فعداكي آدى كد سے پرسوار تھا اچا كك وہ گر كيا تو اس نے كہا كہ بين كد سے كر كيا۔ تو دائيں جانب ك فرشتے نے كہا كہ يہ كوئى يكى تو نہيں ہے كہ جس كو ميں ككھوں اور بائيں جانب كے فرشتے نے كہا كہ يہ كوئ كى دجس قول كوداياں جھوڑ دے اس كوكھ لو۔ كوئ كى برائى ہے كہ جس كوئ كى داياں جھوڑ دے اس كوكھ لو۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً ، قَالَ : مَنْ عَادَى أُولِيَاءَ اللهِ فَقَدُ آذَنَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ حَادٌّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ حَادٌّ اللَّه فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْعَةِ اللهِ عَتَى يَثْبَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَثِبُ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ إِلْهَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٣٦٦٣٠) حفرت حسان بن عطيه كاارشاد ہے كہ جو محص اللہ كے دوستوں ہے دشمنی كرتا ہے تواللہ اس سے اعلانِ جنگ كرتا ہے اور

جس شخص کی سفارش اللہ کے قانون وحدود میں آڑے بنتی ہے تو وہ مخص اللہ کے تھم میں رکاوٹ بن رہا ہے اور جوکو کی شخص کی ایسے جھڑے کی معاونت کرتا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو وہ اس جھڑے ہے نکلنے تک اللہ کے غصہ میں رہتا ہے اور جوشخص کی مسلمان پر ایسی تہمت لگا تا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو اللہ اس کو ہلا کت کی دلدل میں پھنسادیتا ہے جتی کہ وہ خود اس سے راستہ زکال لے۔ اور جوکوئی شخص کسی کمزور کے حق میں جھڑا کرتا ہے تا کہ اس کو اس کا حق دلوا دے تو اللہ ایسے دن کہ جب قدم لڑکھڑا کمیں گے اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تر دذہیں کرتا ہوائے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے کے وقت کیونکہ وہ موت اور اس کی تکلیف سے گھرا تا ہے جبکہ اس سے کوئی چارہ کا رنہیں۔

( ٣٦٦٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زِيتون ، عَنِ اَبْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ لَغُوَّ إِلَّا لِمُصَلِّ ، أَوْ ذَاكِرِ رَبِّهِ ، أَوْ سَائِلِ خَيْرٍ ، أَوْ مُفْطِيه.

(۱۳۱ ۳ ۳) حضرت ابن محرمریز فرماتے ہیں کہ مجدمیں نمازی یا اللہ کے ذکریا کسی اچھی چیز کی طلب یا عط کے علاوہ تمام باتیں لغہ ہیں

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ رَجَاء بْنِ أَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلْبَزَّازِ أَتَلْدِى مَنْ هَذَا هَذَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَا نَشْتَرِى بِلَرَاهِمِنَا ، لَيْسَ بِدِينِنَا.

(٣٦٠١٣٢) حضرت ابن محريز ايک مرتبدايک کپڑا فروش کے پاس گئے اور اس سے پچھ فريدا تو ايک آ دمی نے کپڑے فروش سے کہا کہ ميتو جانتا ہے ميکون ہيں؟ توبيا بن محريز ہيں تو وہ کپڑا فروش کھڑا ہو گيا۔حضرت ابن محريز نے فرمايا کہ ہم اپنے درا ہم کے بدله ميں خريد نے آئے ہيں اپنے دين کے بدلے فريد نے نہيں آئے۔

( ٣٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالرَّمْلَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَذْرَكْت النَّاسَ وَإِذَا مَّاتَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى تَوَقَى فُلَانًا عَلَى الإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدُّ الْيُوْمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٣١٦٣٣) حضرت موی بن عقبہ ولینے فرماتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین میں تھے کہ میں نے ابن محریز ولیٹین کویہ کہتے ہوئے سنا کہ ''میں نے وہ لوگ بھی دیکھیے ہیں جب کوئی مسلمان مرتا تو لوگ کہتے کہ تمام تحریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں نے فلا شخف کواسلام پر موت عطاکی۔ پھرییز مانہ ختم ہوگیا اور اب کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا۔

( ٣٦٦٢٤) حَلَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ مُجَمِّعِ بْنُ جارِية يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مَوْتًا سَجِيجًا.

(٣٦٢٣٣) حضرت مجمع بن جاربه ويشيد دعا كياكرتے تھے كدا الله ميں تجھ سے زم دآسان موت كاسوال كرتا ہوں۔

( ٣٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِى قَوْلِهِ : (خَافِضَةٌ) مَنِ انْخَفَضَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَرْتَفِعُ أَبَدًا ، وَمَنَ ارْتَفَعَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَنْخَفِضُ أَبَدًا.

(٣٦٦٣٥) حضرت اسامہ بن زیداہے والدے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( خیافِضَدہ ؓ) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جوشخص اس دن پست ہوگیا وہ بھی بھی بلندنہیں ہوسکے گا اور جوشخص اس دن بلندی حاصل کرے گاوہ بھی بھی پست بنہ ہوگا۔

( ٣٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَالَ :المحسنون الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا.

(٣٦٣٣٦) حضرت عمرو بن اوس ولينيو فرماتے ہيں كها حسان كرنے والے وولوگ ہوتے ہيں جوظلم نہيں كرتے اورا كران پرظلم كيا جائے تو بدله نہيں ليتے \_

(٣٦٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :قَالَ فُلَانٌ :تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(٣٦٢٣٧) حضرت ابوعلاء بن الشخير فرماتے ہيں كەفلال شخص نے كہا:تم لوگ تواپئى قبروں برچلتے ہو۔ میں نے كہا: ہاں۔اس نے كہا: تو پھركيسے تم ير ہارش اتر بے!!!

( ٣٦٦٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْمُحُوتُ ﴾ قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضَ تُسَبِّحُ ، قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ : فَأَخْرَجَهُ حَتَّى قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ : فَأَخْرَجَهُ حَتَّى قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قالَ : فَأَخْرَجَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ أَلْقَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ الشَّاعِيَةِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلَقُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَرَقُهَا قَدْ يَبِسَتْ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى تَحْرَبُهُ وَيَقِيلُ لَهُ : أَنَحْزَنُ عَلَى شَجَرَةٍ ، وَلَا تَحْزَنُ عَلَى مِنْهِ أَلْفٍ ، أَوْ يَزِيدُونَ يُعَذَّبُونَ .

(٣٦٠٣٨) حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَالْتَقَمّهُ الْحُوثُ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب پیغیر کو مجھل نے نقل لیا تو ان کو سات بین میں لیے جا کرر کھ دیا۔ وہاں انہوں نے زمین کو تبیج کرتے ہوئے سا۔ اس بات نے ان کو تبیج کرنے پر برا عیجنتہ کیا تو انہوں نے ﴿ لَا إِلٰهَ إِلٰهَ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْت مِن الظّالِمِينَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھی برا عیجنتہ کیا تو انہوں نے ﴿ لَا إِلٰهَ إِلٰهُ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْت مِن الظّالِمِينَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھی نے پیغیر کو ذکالا اور زمین پر بغیر بالوں اور نا خنوب کے بیدائش بچے کی طرح ڈال دیا۔ الله تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت سات کرنے کے لیے ان کے پاس اُ گا دیا۔ اور وہ اس درخت کے بیچ کیڑے مورڈے کھایا کرتے تھے۔ ایک د فعد وہ اس کی شکایت سائے میں سوے ہوئے تھے کہ اس درخت کا ایک پیت جو کہ خشک ہو چکا تھا گرا تو پیغیم علیکی کیوں نہیں ہوتا جا ورا یک لاکھ یا اس سے زائد پڑمگین کیوں نہیں ہوتا جن کو عذا ب

( ٣٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو هِلَالِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمِ الرَّاسِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ أَبُو الصَّهْبَاءِ : طَلَبْت الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ فَأَعْيَانِي إِلَّا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَعَلِمْت ، أَنَّهُ قَدْ خِيرَ لِي : وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ أُوتِيَ رِزْقَ يَوْمِ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَظُنَّ ، أَنَّهُ قَد خِيرَ لَهُ إِلَّا كَانَ عَاجِزًا ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأْيِ.

(٣١٦٣٩) حضرت ابوالصبها فرماتے ہیں کہ میں نے مال کوحلال طریقہ سے تلاش کیا تو اس نے مجھے تھکا دیا سوائے یومیدروزی کے تو میں نے جان لیا کدمیرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے۔اللہ کی قسم جس شخص کو یومیدروزی دی جاتی ہے اور وہ میبیں سمجھتا كهاس كے ساتھ بھلائي والامعامله كيا كيا ہے تو و چھن ناتص رائے ركھتا ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكُيْرِ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنَّكَ لَتَلْقَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً ، وَالآخَرُ أَكُرَمُهُمَا عَلَى اللهِ بَوْنًا بَهِيدًا ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا جَزْءٍ ، قَالَ : يَكُونُ أُوْرَعَهُمَا فِي مَحَارِمِهِ.

(٣٢٦٢٠) حضرت عبدالله بن مطرف فرماتے ہیں كه تو دو خصوں كود يكھے گا كدان ميں سے ايك زياده نماز اور روز سے والا ہوگا اور دوسراان میں سے اللہ کے نز دیک زیادہ معزز ہوگا لوگوں نے سوال کیا کہ اے اباجزء یہ کیسے ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ دہ محرمات سے زیادہ بچنے والا ہوتا ہے۔

( ٢٦٦٤١) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الصَّخَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَبَشِّرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ قَالَ : الْمُتَوَاضِعِينَ . (٣٦٢٢) حفرت ضحاك يالله الله عنال كارشاد ﴿ وَبَشْرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ كم بارك مين مروى بكراس مرادعا جزى

کرنے والےلوگ ہیں۔

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ قَالَ : الذِّلَّةُ لِلَّهِ.

(٣٦٢٣٢) حضرت ضحاك بيتي الله تعالى كارتاد ﴿ وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه عاجز ؟ اصرف الله

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ﴿يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ قَالَ : يُذَابُ بِهِ.

(٣٦٦٣٣) حفرت شحاك قرآنِ بإك كي آيت ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ كي تغيير كرتي بين كهاس كوزيعه

( ٣٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ :لَمْ يَكُنِ اللَّغُوُّ مِنْ حَالِهِمْ ، وَلَا بَالِهِمْ.

(٣٦٢٣٣) حضرت نتحاك الله كقول ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاهُ ﴾ كَتَفير مِين فرمات بين كه لغوبات ندان كول

میں ہوتی ہےاور نہ ہی حالت سے ظاہر ہوتی ہے۔

( ٣٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :لَوْلَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِى أَنْ أَكُونَ مَريضًا.

(٣٦٦٣٥) حضرت ضحاك فرماتے بین كدا گرقر آن پاک كى تلاوت نه ہوتى توميں مریض بنتازیادہ پسند كرتا۔

( ٣٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْسٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ قَالَ :أَمِنُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ، وَلَا يَجُوعُوا ، وَلَا يَجُوعُوا ، وَلَا يَعُرُوا .

(٣٧٠،٣٦) حضرت نبحاک اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فِی مَقَامِ أَمِینِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے ہے اور بردھاپے ہے تحفوظ ہوں گے اور نہ توان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی سردی لگے گی۔

( ٢٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا ﴾ قَالَ: عَامِلٌ إِلَى رَبِّكَ عَمَلًا.

(٣٦١٢٥) حفرت نعاك بِين الله كارشاد ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا ﴾ كَتفير مِن فرمات بين كه اپ رب ك

( ٣٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بِسِطَامٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ (لَهُمَّ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قَالَ : يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ.

(٣٦ ١٣٨) حضرت نتحاك قرآن پاك كي آيت ﴿ لَهُمُ الْكِشُوكَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كي تغيير مين فرماتے بين كدوه بيجان لے كدموت ہے قبل اس كا تحكانہ كبال ہے۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ قَالَ :أُمَّةُ مُّحَمَّدٍ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

(٣٧٦٣٩) حَفرت ضحاك بن مزام الله تعالى كارشاد ﴿فَاسْتَبِقُوا الْعَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ كي تفير مي فرماتي بين كدال عدم الدامت محديد كابراج عااور برافرد ب-

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْضِ يقول عَنِ الضَّخَاكِ قَالَ :﴿إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قَالَ :الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ.

(٣١٧٥٠) حضرت ابوالفيض ويشيخ حضرت ضحاك في قل كرت بين كه الله تعالى كول ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ في المُتَقِينَ ﴾

( ٣٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِيي

أَشْرَسُ بْنُ حَسَّانِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَبِّهِ ، قَالَ : كَانَ هَارُونُ هُوَ الَّذِي يُجَمِّرُ الْكَنَائِسَ. (٣١١٥١) حفرت وبب بن منبفرمات بين كه بارون وليني وهخص تقع جوكنيول كوجلاديا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ما أَدْرِى مَا حَسْبُ إِيمَانِ عَبْدٍ لَا يَدَعُ شَيْئًا يَكُرَهُهُ اللَّهُ.

(٣٦٢٥٢) حضرت مسلم بن بيار كاارشاد ہے كہ مجھے نہيں معلوم كەال مخص كے ايمان كاكيا درجہ ہوگا كہ جوالي چيزوں كونہيں چھوڑتا كہ جن كواللہ ناپيند كرتے ہيں۔

( ٣٠ ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا بَوَّأَ قِيلَ لَهُ : لِيَهُنكَ الطُّهُرُ .

(٣١٢٥٣) حفرت سلم بن بيارفر ماتے ہيں كه اسلاف ميں سے جبكوئى بيارى صحت ياب ہوتا تواسے كہاجاتا تھا: يمارى سے ياك ہوناتہارے ليے راحت كاسب بنے۔

( ٢٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ :

لَا تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى رَجًّا يَمُوتُ دُونَهُ.

(٣١٦٥٣) حفرت حماد فرماتے ہیں كہ ثابت نے بتايا ہے كدابو بكر كی مثال شعر كی ہى ہے۔ "تو بميشدا ہے محبوب كو پكار تارہا۔ يبال تك كدتو خودمحبوب بن گيا،اور كبھى انسان الىي چيز كی خواہش كرتا ہے كداس سے حصول سے قبل اس كوموت آ جاتى ہے۔

( ٣٦٦٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدْت تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلًا إِذًا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ عَذَابِ الدَّنْيَا وَضِعْفُ عَذَابِ الآنِيَا وَضِعْفُ عَذَابِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا.

(٣٦١٠٥٥) حضرت ما لك بن دينار فرمات بي كدين في جابر بن زيد الله كارشاد ﴿ وَلُولُا أَنْ ثَبَّتُنَاكَ لَقَدُ كِدُت تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلاً إِذًا لَأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ مين ضعف الحيات اورضعف الحمات كي تفير بوچي توانبول في جواب ديا كدونيا كعذاب كادگنا اور آخرت كعذاب كادگنا مراد ب يجرتو البين ليكولي مدد كارنيس يائي ا

( ٣٦٦٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ سَمِعْت ثَابِتًا ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى

(٣٧٧٥٢) حفرت ثابت من النو فرمات ميس كه بم لوگ حضرت جابر بن زيد كے پاس تھے آپ بالله نے ايك اون د كيوكر

فر مایا: اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں ہرگز اس اونٹ کی عبادت نہیں کروں گا میں پھر بھی مامون نہیں ہوں گا اس کی عبادت کے بھنے ہے۔

( ٣٦٦٥٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَشْبَهَ الْقُوْمَ بَعْضُهُمُ

(٣٦٧٥٤) حفرت حسن رفافؤ كاارشاد ہے كہ قوم ايك دوسرے كے مشابنہيں ہوتى اور ندى گزشته رات موجود ہ كے مشاببهہ ہوتى ہے۔

( ٣٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَكْثَرُ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ.

(٣٧١٥٨) حضرت الى العاليه ويشي فرمات ميں كه جنت كا كثر خوشبودار بود بررنگ كے ميں۔

( ٣٦٦٥٩ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاْحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ بَنْ خُثَيْمٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ إِذْنْ حَتَّى يَفُرُ عَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِيهِ ، قَالَ :وقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ يَا أَبَا يَزِيدَ ، إِنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآكَ أَحَبَّك ، وَمَا رَأَيْتُك إِلَّا ذَكَرُت الْمُخْيِتِينَ. (احمد ٢٠٨ ـ ابو نعيم ٢٠١)

(٣٦٢٥٩) حضرت ابوعبید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رہتے بن ضیم جَب عبدالله کے پائی آتے تو کسی کوان کے پائی جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تا وہ تیکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہوجا کیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ان کوعبدالله نے کہا کہ اے ابویزید اگررسول الله آپ کو دیکھتے تو آپ سے عبت کرتے اور میں نے آپ کوعاجزین کاذکر کرتے ہی دیکھا ہے۔

( ٣٦٦٠) حَذَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولَ ، عَنْ طَلْحَةً ، قَالَ : قِيلَ مَنِ الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ يَنْقَطِعُ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى شَكَرَ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَأَمَّا الَّذِى يُهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُو ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَأَمَّا الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ يَنْقَطِعُ فَهِى أَلْفَةُ اللهِ الَّتِى أَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۲۱۰) حضرت طلحہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون کی چیز کے جوقط اور فراوانی دونوں حالتوں میں پھلتی پھولتی ہے؟ اور وہ کون ک شے ہے جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہے؟ اور وہ کون کی چیز ہے جوشہد ہے بھی پیٹھی ہے اور بھی ختم نہیں ہوتی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں پھلتی اور پھولتی ہے وہ مومن ہے کہ اگر اس کول جائے تو شکر کرتا ہے اوراگر آنیائش میں پڑجائے تو صبر کرتا ہے اور وہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سو کھ جاتی ہے وہ کا فرہے یا گناہ گار خض ہے کہ جس کودیا جائے تو شکر نہیں کرتا اور اگر آنیائش میں پڑجائے تو صبر نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جوشہد سے بھی زیادہ میٹھی اور بھی ختم نہ ہونے والی ہاللہ تعالی کی الفت ہے جس نے تمام مونین کے دلوں میں محبت پیدا کردی ہے۔

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا مِمَّنُ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ عُرِضُوا عَلَى اللهِ فَجِيءَ بِالْمُرَّأَةِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَجَانَتُ رِيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّجَاتِ حَتَّى رَبِحُ فَكَ النَّهُ عِنَا الْمُتَبَرِّجَاتِ حَتَّى الْتُهُمَّةِ اللهِ فَجَالَتُ اللهِ فَجَالَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّجَاتِ حَتَّى الْمُعَبِّرِ جَاتِ حَتَّى الْمُو إِلَى مَا لَكُ مُوا فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ .

(٣٦٩٦٢) حضرت ابونا مرفر ماتے ہیں کہ غالبًا کسی عورت نے بید دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دیں گے کیونکہ میں نے نہ کھی چوری کی اور نہ ہی بھی زنا کیا اور نہ ہی بھی بین نے اپنی اولا دکوئل کیا اور نہ میں نے کوئی اپنی طرف سے الزام تراشا ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جارہا ہے کہ' اٹھا اور اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے اے کم کوزیادہ اور زیادہ کو کم کرنے والی، اس نے خواب میں دیوری کا گوشت کھانے والی، تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب بلکہ میں رجوع کرتی ہوں، میں رجوع کرتی ہوں، میں رجوع کرتی ہوں۔

( ٣٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلُّ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتْرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٧) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہاں عورتوں کے لیے قیامت کے دن جو کمزور ہڈیوں کے باوجودموٹی بنتی ہیں۔

( ٣٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ كَانَ رَجُلاً عَابِدًا ، فَنَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ أَوْ رَجُلانِ فِى مَنَامِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ : الَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ لِلَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ : الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ تُرْضِى الرَّحْمَن وَتُسْخِطُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ لِلَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ :إنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُرْضِى الشَّيْطَانَ وَيُسْخَطُ الرَّحْمَنِ.

(٣٦٢٦٣) حضرت تابت سے مروی ہے کہ ابو تا مرایک عابد آ دمی تھے تو ایک دن نماز عشاء پڑھنے ہے قبل سو گئے۔ تو ان کے پاس دوفر شنے آئے یا دوار دمی والے نے دوفر شنے آئے یا دوار دمی والے نے دوفر شنے آئے یا دوار دمی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سرکے پاس اور دوسر اپاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر سروالے یا کون والے نے سروالے پاؤں والے نے سروالے سے کہا کہ نماز سے قبل سوجانا پیشیطان کوراضی کرتا ہے اور دمن کوتا راض کرتا ہے۔

ُ ( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ أَشَيْمَ ، أَنَّهُ قَالَ : واللهِ مَا أَدْرِى بِأَى يَوْمِى أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا :يَوْمٌ أَبَاكِرُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، أَوْ يَوْمٌ خَرَجُت فِيهِ لِبَغْضِ حَاجَتِى فَعَرَضَ لِى ذِكُرُ اللهِ.

(٣٦٦٦٥) حفرت صله بن اشیم بیشید فرماتے بیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دودنوں میں ہے کون سامیرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ایک وہ دن کہ جب میں اللہ کے ذکر سے دن کی ابتداء کروں اور ایک وہ دن کہ جب میں اپنی کسی حاجت کے لیے نکلوں تو مجھے اللہ کا ذکر در پیش ہو۔

( ٣٦٦٦٦ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ :مَا عَزَبَتْ عَنِّى سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَا أَنْ وُجِعْت ظَهْرِى مِنْ قِيَامٍ لَيْلِ فَطُّ.

(٣٦٢٦٢) حضرت ابور فاعد ويشيخ فرمات بين كدجب سے مجھ كورسول الله عليق الله الله عليق مره بقره سكھ الى باس وقت سے مجھے يہ سورت بھولى نہيں ہواور جو بجھ ميں ات كے قيام كى سورت بھولى نہيں ہواور جو بجھ ميں ات كے قيام كى وجہ سے كمركى تكليف محسوس نہيں كى۔

( ٢٦٦٦٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةٌ رَأَيْتُ أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى فَأَوْلَتُ رُوْيَاى أَنْ آجُدُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ فَآنَا أَكُدُ فَأُولَتُ رُوْيَاى أَنْ آخُذَ طُرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ فَآنَا أَكُدُ بَعْدَهُ الْعَمَلَ كُذَّا اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۳۲۲۲۷) حضرت صلے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابور فاعدا یک تینز رفتار اونٹنی پرسوار ہوں اور میں ایک بوجھل اونٹ پر ہوں۔ میں ان کے بیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کر جھول رہا ہے۔ میرے اس خواب کی بیتعبیر کی گئی کہ میں ابو رفاعہ کی پیروی کروں گا اور اس میں مشقت اٹھاؤں گا۔

( ٢٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ ،

أَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَخِّنُ فِي السَّفَرِ لأَصْحَابِهِ الْمَاءَ وَيَعْمِدُ إِلَى الْبَارِدِ فَيتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أحسوا مِنْ هَذَا ، فَسَأحس مِنْ هَذَا.

(٣٦٧٦٨) حضرت حميد بن ہلال فرماتے ہيں كەحضرت ابورفاعه سفر ہيں اپنے ساتھيوں كے ليے پانی گرم كرتے تھے اورخود ٹھنڈے پانی سے وضوكرتے تھے۔ پھرفر ماتے كەتم اسے محسوس كرواور ميں اسے محسوس كروں گا۔

( ٢٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ لَقَدْ كَانَ مَذْعُورٌ لَمُمْتَحَنَ الْقَلْبِ.

(٣٦٢٦٩) حضرت مطرف ويطيع فرمات بين كها كراس امت مين كوئي صاف اوريا كيزه دل والا آ دي موتا تووه ندعور جين \_

( ٣٦٦٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرِّفٌ :رَآنِي أَنَا وَمَذْعُورًا رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَيْنِ ، فَسَمِعَهَا مَذْعُورٌ فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَّةَ فِى وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُنَا وَلَا يَعْلَمُنَا.

( ٣٦٧٥) حفرت مطرف ریشین کارشاد ہے کہ میں اپنے آپ کواور فیٹور کوالیک آ دمی شار کرتا ہوں۔ پھر فر مایا کہ جس کو یہ بات اچھی گئے کہ وہ دوجنتی آ دمیوں کودیکھے تو وہ ان دونوں کو دیکھ لے۔اس بات کو فیٹور نے س لیا تو میں نے ناپسندیدگی کے اثر ات ان کے چہرے یردیکھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہم کو جانتا ہے اور یہ ہم کوئیس جانتا۔

## ( ٧٥ ) ما قالوا فِي البكاءِ مِن خشيةِ اللهِ

### الله کے خوف سے رونے کا بیان

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيب أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ هَذَا الْمَكَانُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْرَى الدُّمُوعِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِي مِنَ الدُّمُوعِ.

(٣١٦٤١) حضرت ابورجاء وليفيد فرماتے ہيں كه ابن عباس كي آنسو بہنے كى جگه آنسوؤں كے بہنے سے بوسيدہ تسموں كى طرح ہو چكي تھيں۔

( ٢٦٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُفِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الشَّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلَانِ.

(٣٦٧٧٢) حضرت مغيره بن سعد بن اخرم كا كهنا ہے كەعبدالله جب بازار ميں لو ہاروں كے پاس سے گزرتے تو ان كى آگ ئے۔ نكالى ہوئى چيز د ل كود كيھ كران كے آنسونكل آيا كرتے تھے۔

اله اله المول يرون و يهران عا حوص الما ير عصد الموس عن أبي صالح، قال: لَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكُرٍ فَسَمِعُوا

الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : هَكَذَا كُنَّا ، ثُمَّ فَسَتِ الْقُلُوبُ.

(٣٦٦٤٣) حضرت الى صالح فرماتے ہیں كہ جب اہل يمن اليو بكر كے زمانے ميں تشريف لائے اور انہوں نے قرآن ساتورونے لگے۔ ابو بكر نے فرمایا ہم بھی اس طرح ہواكرتے تھے پھر دل سخت ہو گئے۔

( ٣٦٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ مِعَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِنِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : ادْعُوا ، إِذَا صَلَّى أَخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ أَلْفَى الدَّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْا ، فَلَ النَّاسَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ أَلْفَى الدَّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَلَ عَوْلَ وَ وَيَدُعُو حَتَّى انْتَهَتِ الدَّعُوةُ إِلَى ، فَدَعُوت وَأَنَا مَمْلُوك ، فَرَأَيْتِه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً لَا تَبْرِيهِ النَّذِي مَقُولُونَ كَم هو غَلِيظٌ.

(٣٦٦٤٣) حضرت ابواسید کے مولی ابوسعید سے منقول ہے کہ عمر نے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کو مجد سے نکال دیا اور ہماری طرف کو چل پڑے۔ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو ''درۃ'' کورکھا اور بیٹھ گئے ، فرمانے لگے کہ دعا کروتو وہ سب لوگ دنا کر نے لگے۔ بھروہ باری باری دعا کر نے لگے۔ یہاں تک کہ دعا کی میری باری آگئی اور میں نے بھی دعا کی اور میں اس وقت غلام تھا۔ میں نے عمر بڑا تھو کو دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اتناروئے کہ کوئی عورت جس کا بچہ کم ہوگیا ہووہ بھی اتنا نہیں روتی ۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ''کیا بہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت غصہ والا ہے۔

( ٣٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَفِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ ، فَإِنَّهُ لِيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّحْمَن فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَمَسَّنَهُ النَّارُ أَبَدًا، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثَلَّهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرِقْهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابِتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتٌ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عن هَذِهِ يَبِسَ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابِتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتٌ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا ، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِى سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِن اجْتِهَادٍ فِى غَيْرِ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ ، فَانْظُرُوا أَعْمَالُكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَا جِ الْأَنْبِياءِ وَسُنَتِهِمْ. (ابو نعيم ٢٥٠)

 سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفِّ وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةً يُوسُفَ : ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(٣٦٧٤ ) حضرت عبدالله بن شدادفر مات بي كه من في عمر وفائد كى بچكيول كى آوازى جبكه من آخرى صف مين تفااوروه سورة يوسف كى آيت ﴿إِنَّهَا أَشْكُو بَقِي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ ﴾ تلاوت كررب تھے۔

( ٣٦٦٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِێَ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ﴿وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآيَةُ فَدَمَعَتُ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، لَقَدْ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِ أُنْزِلَتُ ، فَنَسَخَتُهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

( ٣٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : ابكو وَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

(٣٧٧٤٨)حضرت ابوبكر منافظه كارشاد ہے كە "تم روپا كرواگررونه سكوتورونے كى صورت بناليا كرو۔

( ٣٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةٍ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَّى إِذَا ذُكِرَ يُوسُفُ سَمِعْت نَشِيجَهُ.

(٣٦٧٤٩) حضرت علقمہ بن وقاص فر ماتے ہیں عمرعشاء کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آخری صف میں تھا حتی کہ جب یوسف علایشا کا ذکر آیا تو میں نے ان کی چکی کی آوازئی۔

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ نَعُودُهُ ، فَقَالَ فِي هَذَا التَّابُوتِ ، ثَمَانُونَ أَلْفًا مَا شَدَدْتِهَا بِخَيْطٍ ، وَلَا مَنَعْتِهَا مِنْ سَائِلِ ، فَقَالُوا : عَلَامَ تَبْكِي ، قَالَ مَضَى أَصْحَابِي وَلَمْ تُنْقِصُهُمُ الدُّنِيَا شَيْنًا وَبَقِينَا حَتَّى مَا نَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا إِلَّا التَّوَابَ.

(۳۷۸۸) حصرت شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم خباب کے پاس عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس صندوق میں ای بزار ۸۰۰۰۰ گر ہیں باندھ کررکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان ہے کسی سائل کونہیں روکا۔ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کس بات پرروتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کا بچھ بھی نہیں بگاڑا تھا اور اب ہم باتی رہ گئے ہیں حتی

كداب بم اس كى سوائے مٹى كے اور كوئى جگه نبيس و كھتے۔

- ( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَجِيهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَرَوُوا سَجْدَةً فَسَجَدُوا ، فَنَادِتُهُمْ :هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَأَيْنَ الْبُكَاءُ.
- (٣٦٢٨١) حفرت عبدالله بن عبيده فرمات بين كه صفيه آپ عليقي الله كى بيونى نے لوگوں كود يكھا كه انہوں نے آيت مجده تلاوت كى چرىجده كيا تو انہوں نے آواز دى كه بيتو محض مجده اور دعا ہے ليكن رونا كہاں چلاگيا؟''
- ( ٣٦٦٨٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ دَاوُدَ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْبُخْتَرِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعُبَّادِ مَوَّ عَلَى كُورِ حَدَّادٍ مَكْشُوفٍ ، فَقَامَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ.
- (٣٦٦٨٢) حصرت بخترى بن زياد بن خارجه فرماتے ہيں كەعباد قبيله كاايك آ دى كى لومار كى كىلى ہوئى دوكان كے پاس سے گزرا تو كھڑا ہوكرد كيھنے لگا۔ پھر جتنادىراللندنے چاہاوہ ديكھتار ہابالآخرا يك چيخ مارى اور مرگيا۔
- ( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو وَهُوَ يَنْكِى فَنَظَرْت إِلَيْهِ ، فَقَالَ :أَتَعْجَبُ أَبْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمْ :ايهُ ، ايهُ ، إنَّ هَذَا الْقَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.
- (٣٦٦٨٣) حضرت ابن بريدہ كاارشاد ہے كہ اگرتمام روئے زمين والوں كے رونے كا داود غلالِتَا كے رونے سے تقابل كيا جائے تو پھر بھی اس كے برابز نہيں ہوسكتا اور اگر داود غلالِتَا كے رونے كا اورتمام زمين والوں كے رونے كا آ دم غلالِتَا كيا جائے جس وقت ان كوزمين كى طرف اتارديا گيا تھا تو پھر آ دم غلالِتَا كا كارونا بڑھ جائے گا۔
- ( ٣٦٦٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُجِيزُ الْقِوَانَةَ مِنَ الرِّقَّةِ. (٣٢٠٨٥ ) حضرت أعمش بريشيد فرمات بين كه ابوصالح بيشيد بم كونماز پڙهايا كرتے تصاور رفت قبلي كي وجه سے ان سے قراءت نہ كي جاتى تقى \_
- ( ٣٦٦٨٦ ) حَدَّنْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :حَدَّثَنِي فُلانٌ :قَالَ :أَتَيْتُ رَبِيعَةَ وَهُوَ

يُبْكِي عَلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧٧٨) حضرت علی بن احرفرماتے ہیں کہ مجھ کوفلاں شخص نے بتایا ہے کہ میں رسیعہ کے پاس آیا تو وہ نماز میں رور ہے تھے۔

( ٣٦٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْوِزٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ

الآيَةَ بَكَى - يَتَّى أَرَى أَنَّ قَصَصَ زُورِهِ سَيَنْدَقُ : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ ﴾.

(٣١٢٨٥) حصرت صفوان بن محرز كتب بي كدربيد في جب قرآن بإك كي آيت ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ﴾ تلاوت كى تورويز حتى كه مجھاس طرح محسوس ہور ہاتھا كدان كاسين پس رہا ہے۔

( ٣٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمَّهِ وَكَانَتُ تَسْحَقُ الْكُحْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ يُطْفِءُ السَّرَاجَ وَيَبْكِى حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ.

(٣٦٩٨٨) محضرت يعلى بن عطاء ويشيد اپني والده سے جو كەعبدالله بن عمرو كے ليے سرمد پيسا كرتى تھيں نقل كرتے ہيں كەعبدالله بن عمروچ اغ كو بجھاديا كرتے تھے اوررويا كرتے تھے حتى كدان كى أنكھيں خراب ہو گئيں۔

ر ٢٦٦٨٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدُةَ ، عَنْ عَبِيد اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : اقْرَأُ عَلَيْ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أُنْزِلَ ،

قَالَ: إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، قَالَ: فَقَرَأْت النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغُت : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِسَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا﴾ رَفَعُت رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا﴾ رَفَعُت رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. (٣٢٢٨٩) حَصْرَتُ عَبِراللهُ فَي مِنْ اللهُ عَلَيْقِيلًا فَعَمُ دِيا كَهُ مِحْتَ الله وت مناوَ تُوانَبُول فَي عَرْضَ كِيا كَمِينَ آبِ كُو وَانْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقِيلًا فَي عَلَى مَا اللهُ عَلَيْقِيلًا فَي عَلَى مَعْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقِيلًا فَي عَلَى مَا وَتَ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

سناؤں جبکہ آپ پر ہی تواتر اجتو آپ علاقی لا اللہ علی جا ہتا ہوں کہ کی دوسرے سنوں عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے س سور قالنساء شروع کی یہاں تک کہ جب میں ﴿فَکَیْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَی هَوُ لَاءِ شَهِیدًا ﴾ پہنچا تو میں نے اپناسراٹھایایا کی نے مجھ کوایک جانب سے ٹولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہدرے تھے۔

( ٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
 بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٣١٧٩٠) حضرت عبدالله والثوثة سے مرفوعاً اس طرح مروى ہے۔

( ٣٦٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :لَقَدْ أَدْرَكُت سِتِّينَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا أَصْغَرُهُمَ الْحَارِثُ بُنُ سُويْد وَسَمِعْته يَقُرَأُ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ قَالَ :فَبَكى ، ثُمَّ قَالَ :إِنْ هَذَا لِإخْصَاء شَدِيدٌ.

(٣٦٢٩١) حضرت ابرا بيم تيمي وينفيل كمت بيس كديس في عبدالله ولافور كساته ما تحد ساتهول واس معجد ميس بايا جس ميس عسب ع

چھوٹے'' حارث بن سوید' تتھاور میں نے سنا کہوہ ﴿إِذَا زُكُنِ لَتُ ..... النے ﴾ کی تلاوت کرر ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب (فَمَنُ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ ) پر پنٹيج تورو پڑے پھر فر مايا کہ بيتو بہت خت حساب ہے۔

( ٣٦٦٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ الْمَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَقُرَأُ آيَةً وَيَبُكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَتِّلِ اللَّهُ تَلْمُ عَلَى رَجُلٍ يَقُرُأُ آيَةً وَيَبُكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَتِّلِ اللَّهُ وَالَ يَقُولُ اللَّهُ تِيلًا ﴾ قَالَ : هَذَا التَّرْتِيلُ .

(٣٦٢٩٢) حفرت حسن مروى ہے كہ آ ب علاق الله ك صحاب ميں سے ايك شخص دوسرے كے پاس سے گزراجو آيت كرى پڑھ رہا تھا اوردورہا تھا اوراى كو باربار پڑھ رہا تھا تو انہوں نے قرمایا كہ كياتم لوگوں نے الله كاارشاد ﴿ وَرَقُلِ الْقُوْ آنَ تَوْتِيلاً ﴾ نہيں سنا يہى ہے وہ ترتيل۔

(٣٦٩٣) حَذَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُون ، عَنِ الْجُرَيْرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِیِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لَأَنْ أَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَسِيلَ دمعِي عَلَى وَجُنَتِي أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنَصَدَّقَ بِوَزْنِي ذَهَبًا وَالَّذِي نَفُسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقُطُرَ قَطُرَةً مِنْ أَنْ دُمُوعِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَتَمَشَّهُ النَّارُ أَبَدًا خَتَّى يَعُودَ قَطْرُ السَّمَاءِ الَّذِي وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا .

(٣٦٦٩٣) حفرت عبدالله بن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعب واٹو کو کہتے ہوئے ساکہ میں اللہ کے خوف سے دوؤں یہاں تک کہ آنسومیرے دخیار پر بہنے لگیں یہ مجھ کواس سے زیادہ پہند ہے۔ میں اپنو وزن کے بقدر سوناصدقہ کروں قتم ہاں ذات کی کہ جس کے بقفہ میں کعب وٹا ٹیو کی جان ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرامی کہ جس کے جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں جھو کتی جب تک آسان سے پانی کا زمین پر ٹیکا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا جائے اوروہ ہر گرنہیں جاسکا۔

( ٢٦٦٩٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ مِنُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِى عَلَيْهِ الثَّلَائَةُ الْأَيَّامُ لَا يَجِدُ شَيْنًا يَأْكُلُهُ فَيَجِدُ الْجِلْدَةَ فَيَشُوِيهَا فَيَجْتَزِءُ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا عَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَشَدَّ بِهِ بَطُنَهُ.

(٣٦٦٩٣) مبدی بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے محد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ علیقی آپٹا کا صحابی تین تین دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتا تھا تو چیزا لے کراس کو بھون لیتا اور نکڑے کر لیتا اور جب کوئی چیز بھی نہ ملتی تو پھروں ہے اپنے پیپ کو ماندھ لیتا تھا۔

( ٣٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: كَانَ فِي

ينيى إسْرَائِيلَ رِجَالٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ مَغْمُورُونَ فِيهِمْ ، قَدُ قَرَوُوا الْكِتَابَ وَعَلِمُوا عِلْمًا ، وَإِنَّهُمْ طَلَبُوا بِقِوالَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِي الدُّنيَا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِيرًا.
بِقِوالَتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ، وَإِنَّهُمَ البَتَدَعُوا بِدَعًا أَخَذُوا بِهَا الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِي الدُّنيَا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِيرًا.
(٣١٢٩٥) حضرت وہب بن منب فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں چند جائل نوجوان تھے۔انہوں نے کتاب کو پڑھا اور عم صاصل کیا اور انہوں نے ہی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور مال دنیا میں طلب کرتے ہیں وہ خود بھی گراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔

( ٣٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو اللَّارُدَاءِ ، إِنَّ الْقَلْبَ يَرْبُدُ كَمَا يَرْبُدُ الْحَدِيدُ ، قِيلَ :وَمَا جَلَاؤُهُ ، قَالَ :يُذْكَرُ اللَّهُ.

(٣١٦٩٦) حضرت ابوداؤد كاارشاد بكدل كوبهى لوب كى طرح زنگ لگ جاتا بدان سے سوال كيا كميا كد پھراس كے ليے كيا علاج بيتوانبوں نے جواب ديا كم آدى القدكاذ كركرے۔

( ٣٦٦٩٧) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدُّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَأَيُّوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُوانِ فَجَانَا جميعا فَلَمْ يَسْتَطِيعًا أَن يَدُنُوا منه مِنْ رِيحِهِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ : لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِمَ لَا يَوْبُ مِنْ قَوْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَظُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا يَوْبُ مِنْ قَوْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَظُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَبِتُ لَيْلَةً قَطُّ شِبَعًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِعٍ فَصَدَّقْنِي ، فَصُدِّقَ وَهُمَا يَسُمِعَانِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَبِّى لَمُ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدَّقْنِي فَصُدُقْ وَهُمَا يَسُمِعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدَّقْنِي فَصُدُقْ وَهُمَا يَسُمِعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَلْبَسُ قَمِيصًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدُقْنِي فَصُدُقْ وَهُمَا يَسُمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِي لَهُ أَرْفُعُ رَأْسِي حَتَّى تَكُشِفَ عَنِي ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنِي ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنِي ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ عَنْي ، قَالَ : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى تَكُشِفَ اللَّهُ عَنْهُ .

(۳۲۱۹۷) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ ایوب کے دو بھائی تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آئے تو ایوب سے آف والی بوکی وجہ سے اس کے قریب نہ ہو سکے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب غلای ایس کوئی بھلائی دیکھتے تو اس کو اس بھلائی دی ہو ہے اس تو ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب غلای ایس کوئی بھلائی دی ہو ہے اس تو ل کی وجہ سے اتنا شدت سے روئے کہ اتنا بھی نہ روئے تھے۔ پھر ایوب علائل نے فرمایا کہ' اسے اللہ اگر تو جانتا ہے میں کسی بھی رات پیٹ بھر کرنہیں سویا جبکہ میں ایک بھو کے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھد بق کر چنا نچہان کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں س رہے تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہوں تو میری تھد بق کر چنا نچہاس کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں س رہے تھے۔ پھر ایوب غلای اللہ بھی ایک ہو میں گئی ہوروں کو اس کہ اللہ اللہ بھی کہ بھی ہوروں کی کہ اے اللہ! ایس اس وقت تک سرنہیں اٹھاؤں گا کہ جب تک تو میر نے میں کو نہیں دور کر دی گھرانہوں نے اس وقت تک اپنا سرنہیں اٹھایا کہ جب تک اللہ نے این کا میں دور کر دیا۔

( ٢٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : حَدَّثْت ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهسا

السلام كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ فَلِيُعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيَتَّخِذ فَلْيَدَّهِنْ وَلْيَمْسَحُ شَفَتَيْهِ مِنْ دُهْنِهِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَلَا يَرَى أَنَّهُ صَائِمٌ ، وَإِذَا صَلَّى فِى بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذ عَلَيْهِ سُنْرَةً فَإِنَّهُ يَفْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرِّزُقَ.

(٣٦٦٩٨) حفرت ہلال بن يوسف فرماتے ہيں كيمينى علايقا سے بيات منقول ہے كہ جبتم ميں سے كوئى آ دمى صدقہ كرے تو دائميں ہاتھ سے كرے اور اپنے بائيں ہاتھ سے بھى اس كو پوشيدہ رکھے۔اور جبتم ميں سے كسى كاروزے كادن ہوتو تيل لگايا كرے اور اپنے ہونٹوں كوتيل سے سے كرليا كرے تاكد كھنے والے كو بير گمان ندہوكہ بيروزے دار ہے۔اور جبتم ميں كوئى آ دمى اپنے گھر ميں نماز پڑھے تو كوئى ستر ہ ضرور بناليا كرے كيونكہ دزق كى طرح ثنا بھى تقسيم كى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٩٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَى الرَّبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ مُقْبِلًا ، قَالَ : ﴿ بَشَرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ أمَّا وَاللهِ لَوْ رَآكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبَّك.

(٣٦٢٩٩) حفرت بكربن ماعز بيشيط فرمات بين كه عبدالله بن مسعود والثي جب رئي بن خثيم كوآت بوئ و كيمية تو كيت كه عاجزى كرنے والوں كونوشنجرى سناد والله كي قتم اگرآپ كورسول الله مؤلفظة وكيمية توآپ سے عبت كرتے۔

( ٣٦٧٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْم ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُو بْنِ مَاعِزِ ، قَالَ : جَانَتُ بِنْتُ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْم ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْتَاهُ أَذْهَبُ أَلْعُبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالُ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْتَاهُ أَذْهَبُ أَلْعُبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالُ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبْتَاهُ أَذْهَبُ الْعُبَى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى حَيْرًا.

اتُوكُهَا ، قَالَ : لاَ يُوجَدُ فِي صَحِيفَتِى أَنِّى قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِى الْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى حَيْرًا.

اتُوكُهَا ، قَالَ : لاَ يُوجَدُ فِي صَحِيفَتِى أَنِّى قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِى الْعَبِى ، لَكِنَ اذْهَبِى فَقَوْلِى جَيْرًا وَافْعَلِى حَيْرًا.

( ٣١٤- ٣١ ) حضرت بكر بن ما عز بِيشِيْ فرمات بي كدريَج بنت عَثْم كى بيْنِي وَلَي مَن وقت ان كي پاس ماهي بيشي مهوع تقواس في الله عنها كواب الله بين الله عنها كواب الله بين اله بين الله بين المؤلفة الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين المؤلفة الله بين المؤلفة الله بين الله بين الله بين المؤلفة المؤ

( ٣٦٧.١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : يَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ يَا بَكُرُ الْحَدُونُ عَلَيْكُ إِنَّا سَعِيدُ بْنُ عَلَيْكُ إِنَّا مِمَّا لَك ، وَلاَ عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِى دِينِى ، أَطِعَ اللَّهَ فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا الْحَدُونُ عَلَيْكُمْ فِى الْخَطَأ ، مَا خَيْرُ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، السَّوُ ثِنَ بِهِ عَلَيْك فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ ، لَآنًا فِى الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِى الْخَطأ ، مَا خَيْرُ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِرِ شَرَّ مِنْهُ ، مَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقُرَوُ وَنَ تَذُرُونَ مَا هُوَ ، السَّرَائِرُ الَّتِى يَخْفِينَ مِنَ النَّاسِ وَهُنَّ لِلَّهِ بَوَادٍ ، الْتَمِسُوا ذَوَانَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا ذَوَانَهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

(۱۰۱۱) حفرت رئیج فرماتے تھے کہ اے بکر بن ماعز! پئی زبان کومفید کاموں میں استعال کرو۔ نقصان دہ باتوں ہے بچو۔ میں لوگوں کوا پئی دین داری کے بارے میں لاعلم سمجھتا ہوں۔ ان چیز وں میں اللہ کی اطاعت کروجنھیں تم جانے ہو۔ جو بات تم تک پنچے اے اس کے جانے داری جے برموتو ف کرو۔ اس لیے کہ جان ہو جھ کر غلطی کرنا خطا ہے زیادہ خطرناک ہے۔ تمہاری ہر چیز خیر نہیں بلکہ شرے بہتر ہے۔ حضور میافظی تھی ہو تھے نہیں ہو۔ جو چیزیں شرے بہتر ہے۔ حضور میافظی تھی کودی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پہنچیں اور وہ سب پچھ جوتم پڑھتے ہو بچھتے نہیں ہو۔ جو چیزیں لوگوں کے لیے ظاہر ہیں۔ ان کا علاج ڈھونڈ و پھر اپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تو بہر داور پھر گناہ نہ کرو۔

(٣٦٧.٢) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَهَى الرَّبِيعُ بْنُ خُشُمْ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ ، لَوُ قَعَدْت فَحَدُّنَا الْيُوْمَ ، قَالَ : فَقَعَدَ فَجَاءَ حَجَرٌ فَشَجَّهُ ، فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ .

(٣١٤٠٢) حفرت بمرفرماتے ہیں کہ جب رہ بی بن فقیم اپنی قوم کی معجد میں سے تو ان کولوگوں نے کہا کہ اے رہے آج ہمارے پاس بیٹے کربات چیت کرو ۔ بمرفرماتے ہیں کہ رہ ان کے پاس بیٹے تو کسی جگہ سے پھر آ یا اور اس نے ان کا سرزخی کردیا تو انہوں نے فرمایا کہ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ جم فض کے پاس اپنے رب کی طرف سے فیجت آگئی پمروہ درک گیا۔

( ٣٦٧.٣) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُشِمٍ يَقُولُ : لَا حَيْرَ فِي الْكَلَامُ إِلَّا فِي تِسْعِ : تَهْلِيلُ اللهِ وَتَسْبِيحُ اللهِ وَتَكْبِيرُ اللهِ وَتَحْمِيدُ اللهِ وَسُؤَالُك الْخَيْرُ وَتَعَوَّذُك مِنَ الشَّرِ وَأَمْرُك بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِك ، عَنِ الْمُنْكِرِ وَقِرَانَتُك الْقُرْآنَ.

(٣٦٤٠٣) حضرت ربع بن ختيم فرماتے تھے كەكى كلام ميں خيرنہيں سوائے نو چيزوں كے:الله كى تبليل ،الله كى تبيع ،الله كى تبلير ،الله كى حمد ،اور تيراكوئى اچھا سوال كرنا ،اور تيراشر سے بناہ مائگنا اور تيرا بھلائى كا تلم كرنا ،اور تيرا برائى سے روكنا ،اور تيرا قرآن پاك كى تلاوت كرنا۔

( ٣٦٧.٤ ) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا يَزِيدَ ، يَقُولُ : أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَشَظِرُ آجَالَنَا.

(٣١٧٠٣) حضرت بكر فرماتے ہیں كہ جب رہتے ہے بوچھا جاتا كه آپ نے كيسى ضبح كى اے ابويز يدتووہ جواب ديتے كه ہم نے كمزوروں اور گناه گاروں كى سي صبح كى \_ ہم اپنارزق كھاتے ہیں اورا پئی موت كا نظار كرتے ہیں \_

( ٣٦٧.٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُمْ ، قَالَ :فَالَ ابْنُ الْكُوَّاءِ لِرَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ : مَا نَرَاكَ تَذُمُّ أَحَدًا ، وَلاَ تَعِيبُهُ ، قَالَ :وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْكُوَّاءِ ، مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ فَأَتَفَرَّعُ مِنْ ذَمِّي إِلَى ذُمِّ النَّاسِ ، إنَّ النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ عَلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوبِهِمْ.

(۳۱۷-۵) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ ابن الکواء ویشیئ نے رہتے بن خٹیم ہے کہا کہ ہم آپ کود کھتے ہیں کہ نہ تو آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور نہ بی کسی پرکوئی عیب لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے لیے ہلاکت ہوا ہے ابن الکواء میں تو اپ نفس ہے بھی راضی نہیں کہ میں اپنی برائی سے فراغت پاکرلوگوں کی برائی کروں لوگ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بے خوف رہتے ہیں۔

( ٣٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ :النَّاسُ رَجُلَانِ :مؤمن ، وأما الجَّاهل ؛ فلا تُجاهله.

(٣٦٧٠١) حضرت رئيج فرماتے بي كوگ ووطرح كے بين مومن اور جابل مومن كوتكيف ندواور جابل سے جہالت ندكرو۔ (٣٦٧٠) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرِ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : أَلَا تُذَاوِى ، قَالَ : قَدْ

َ ﴿ ﴿ وَكُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَكُوْتُ عَادًا وَثُمُّودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ فَلِكَ كَثِيرًا ، فَعَرَفْت انَّهُ قَدْ كَانَتُ فِيهِمْ أَوْجَاعٌ وَلَهُمْ أَطِبَّاءُ فَمَاتَ الْمُدَاوِى وَالْمُدَاوَى.

( ٢٠٠٧ ) حضرت بكر والنين سے مروى ہے كہ جب رہتے ہے سوال كيا گيا كه آب دوااستعال كيون نبيل كرتے توانبوں نے جواب ديا كداول ميں نے اس كاارادہ كيا تھا پھر ميں قوم عا داور تو مثموداوراصحاب رس اوراس كے درميان بہت كى اقوام كوياد كيا تو مجھكويہ بات معلوم ہوگئى كہ ان لوگوں ميں بھى تكاليف تھيں اور معالج بھى تھے۔ پس علاج كرنے والا اور كروانے والا وونوں ہى چل ہے ہیں۔

( ٣٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اعْمَلُوا خَيْرًا وَقُولُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِح ، وَإِذَا أَسَأْتُمْ فَتُوبُوا وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ فَزِيدُوا ، مَا عَلِمْتُمْ فَأَقِيمُوا ، وَمَا شَكَكْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى اللهِ ، الْمُؤْمِنُ فَلَا تُؤْذُوهُ ، وَالْجَاهِلُ فَلَا تَجَاهَلُوهُ ، وَلَا يَطُلُ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَفْسُوا قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا : سَمِفْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ.

( ٣٦٧ - ٥٨ عفرت بكر برانيخ فرماتے ہيں كدر بح بن ضيم صبح كوكها كرتے تھے كدا چھا عمال كرواورا تھي بات كہو۔اور نيك آ دمى ك صحبت پر مداومت كرواور جب تم كوئى گناه كرلوتو تو بهكرواور جب تم كوئى نيكى كرلوتو مزيد آ گے بردھو جومل كرداس پرقائم رہو،اور جس چيز ميں تم شك كرواس كواللہ كے سپر دكردو۔مومن كوتكليف نه دواور جابل سے جہالت مت كرو۔اور تمہارى اميدي لمجى نه ہونے پائيں ورنددل سخت ہوجائيں گے۔ ﴿ولا ،تكونوا ... اللح ﴾اوران لوگوں كى طرح نه ہوجاؤ جنہوں نے كہا كہ بم نے من ليااوروہ نہيں سنتے تھے۔

( ٣٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْدٍ ، قَالَ : ﴿ ﴿ رَبِيعُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَذَا الْمَوْتِ

الَّذِي لَمْ تَذُوقُوا قَبْلَهُ مِثْلَهُ.

- (٣٦٧٠٩) حضرت بر ويشيد فرمات بين كدرت ويشيد فرمات سے كموت كوكثرت سے يادكيا كروجس سے قبل تم اس طرح كى الكيف نبيں چكھو گے۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْت مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُونًا أَهُونَ سِيرَةً ، وَلاَ أَقَلَّ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ.
- (۱۷۱۰) حفرت عمیر بن اسحاق کاارشاد ہے کہ جولوگ مجھ سے پہلے گز رچکے ہیں میں نے ان سے زیادہ صحابہ کرام کودیکھا ہے پس میں نے کوئی قوم بھی ان سے زیادہ برد باراورزی کرنے والی نہیں دیکھی۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا مَالَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ فَاطْلُبُوا الْحَوَاثِجَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ وَقَرَأَ :﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.
- (٣١٤١) حضرت على كاارشاد ہے كہ جب سائے ڈھل جائيں اور ہوائيں چلنے لگيس تو اپنی ضرورتوں كواللہ سے مانگو كيونكہ يہ تو به كرنے والوں كی گھڑى ہے اور قرآن كی يہ آيت تلاوت فرمائى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ بے شك الله تعالی تو بہ كرنے والوں كومعاف كرنے والا ہے۔
- ( ٢٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ أُكَيْلَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لَا قَالَ : هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، هُوَ أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي . بَنِ يَزِيدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لَا قَالَ : هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، هُوَ أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي . وَمِهِ الرَّمْن بن بن يد ك درميان كي جَمَّرُ القاتوان كو علقمه نے كہا كه أكريس آپ كوگال دول تو آپ بھي وگال دول تو آپ بھي وگال دول تو آپ بھي وگال دي گي تو انبول نے جواب ديا كرنيس دول گا۔ انبول نے فرمايا كه بي آ دى مجمع اچھا ہے۔ اور محمد عالم الله عنه عنه عنه الله عنه
- ( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :كَانَ لَأَبِي وَائِلٍ خُصُّ يَكُونُ فِيهِ وَدَابَّتُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَزُو نَقَضَ الْخُصَّ ، وَإِذَا رَجَعَ بَنَاهُ.
- (۳۱۷۱۳) حضرت عاصم بن بهدله کهتے ہیں که ابی وائل رہا تاہ کی ایک لکڑی کی جھونپر دی تھی جس میں وہ خوداوران کی سواری ہوتی تھی۔ جب غزوہ کاارادہ کرتے تواس جھونپر کی کوگرادیتے اور جب واپس آتے تو اس کو بنالیتے۔
- ( ٣٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :صَارَتْ.
- (٣١٤١٣) حضرت ابوجوزاء وليفيز عقر آن پاك كى آيت ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِوْصَادًا ﴾ كى تغير ميں ذكور ہے كه آيت ميں كانت سے مرادصارت ہے۔

( ٣٦٧١٥ ) حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْد ، يَعْنِى ابْنَ مَثْعَبَةَ وَهُوَ يَشْتَكِى ، فَقُلْنَا لَهُ : كَيْفَ تَجَدُك؟ فَقَالَ : إِنِّى لَفِي عَافِيَةٍ مِنْ رَبِّي.

(٣١٤١٥) حفرت الى حيان كے والد كاار شاد ہے كہ بم سويد يعنى ابن مععبہ كے پاس محكے جبكہ وہ تكليف ميں تھے۔ بم نے ان سے بوچھا كه آپ خودكوكيسامحسوس كرتے ہيں تو انہوں نے جواب ديا كہ ميں اپنے رب كی طرف سے عافيت ميں ہوں۔

( ٣٦٧١٦) حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَا مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مُغُرز إِبرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكُ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلاَ كَبِيرَةٍ ، وَلاَ مُغُرز إِبرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلاَ يَابِسَةٍ إِلاَّ مَلَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَعْمَلِهَا كُلَّ مَلَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ يَعْمَلِهَا كُلَّ مَا لَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مَا يَعْمَلُهُا كُلُّ مَاللَّهُ بِعَمَلِهَا كُلَّ مَا لَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مَا لَهُ مَا يَعْمَلُهُ اللَّهُ بِعَمَلِهَا كُلَّ مَا لِهُ مِنْ مُؤْمِنَةً إِذَا رَطُهُتُ ، وَيُتُوسَتِهَا إِذَا يَبِسَتُ .

(٣١٤١٦) حفرت عبدالتد بن حارث كاارشاد ہے كه كوئى چھوٹا يا بزا درخت اوركوئى سوئى كے گاڑنے كے بقدرختك يا تروتازہ جگه الكي نہيں جس برفرشته مقرر نه ہو۔ وہ اللہ كے پاس اس كے روزانه كے اعمال نه لے كرجاتا ہو۔ اس كى تروتازگى كے وقت كے اعمال مجمى ادراس كى ختى كى حالت كے اعمال بھى۔

( ٣،٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَيِّ لِيَجِيءَ فَيَسُبَّ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدُ فَيَسُكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ قَامَ فَنَفَضَ رِدَانَهُ فَدَخَلَ.

(٣٦٤١٤) حضرت ابراہیم تمی فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص حارث بن سوید کو برا بھلا کہتا تو خاموش رہتے۔ جب وہ خاموش ہوتا تو جا درجھاڑ کرچل دیتے۔

( ٣٦٧١ ) حَذَّنَنَا الأَحْوَصُ بُنُ جَوَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّارِ اللَّهُنِيِّ، عَنْ وَهْبِ بُنِ
مُنَبِّهِ، قَالَ:أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ: إِنِّى لَمُ أُحِلَّ رِضُوانِى لأَهْلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ فَرْيَةٍ فَطُ فَأَحَوَّلُوا مِنْ رِضُوانِى إِلَى سَخَطِى ، وَإِنِّى لَمُ أُحِلَّ سَخَطِى لأَهْلِ بَيْتٍ
قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ فَطُ، وَلاَ لأَهْلِ قَرْيَةٍ قَطُّ فَأْحَوْلُ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِى.

(۳۱۷۱۸) حفرت وہب بن منہ مِلِیمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی ولی پروجی کی کہ میں کسی بھی گھر والوں یا مکان والوں یا بنی والوں یا بنی والوں پر اپنی دالوں پر اپنی ناراضگی کی طرف ند آجا کیں اور میں کسی بھی مکان والوں یا گھر والوں پاہنتی والوں پر اپنی ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھر تا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی سے رضا مندی کی طرف ند آجا کیں۔

( ٣٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي كَنْ عَمْدِ و بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا خَلاَ أَنْ يَقُولَ لِجَلِيسَيْهِ:اسْمَعَا رَحِمَكُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ يُمُلِى عَلَيْهِمَا خَيْرًا. (٣١٤١٩) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل فرماتے ہیں كرتم كواس میں كیا حرج ہے كہ جب وہ اكيلا موتوا ہے فرشتوں كو كے كهموالله

تم پر رحم کرے پھران کو اچھی چیز لکھوا ناشر دع کر دے۔

( ٢٦٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كان إِذَا قَرَأَ : ﴿ الْهَاكُمُ التَكَاثُرُ ﴾ قَالَ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ ﴿ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ : وَعِيدٌ بِعُدَ وَعِيدٍ عِلْمَ الْيَقِينِ . (٣١٧٢٠) حضرت سن مروى بجب انهول في ﴿ أَلْهَاكُمُ التَكَاثُو ﴾ پرها تو فرما يا كداموال اور اولا ديس مراد ب پُر ﴿ حَتَى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پرها تو فرما يا كداموال اور اولا ديس مراد ب پُر ﴿ حَتَى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پرها تو فرما يا كداموال اور اولا ديس مراد ب پُر ﴿ حَتَى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پرها تو فرما يا كداموال اور اولا ديس مراد ب پُر ﴿ حَتَى زُرْتُهُ الْمُقَابِرَ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ برها تو فرما يا كدي تو وعيد ب عِلْمَ الْيَقِينِ كَ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَاقُهَا وَالْمُولُ وَيُقَالُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴾ قَالَ : أَنْفُسْ هُو خَلَقَهَا وَأَمُوالٌ هُو رَزَقَهَا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿ وَالإِنْجِيلُ ﴾ . حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلُ ﴾ .

(٣١٧٢٢) حفرت رئيج بن تغيم بالتين قرآن بإكى آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَوَّك بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كَتفير مِن فرمات بين كه جهل نے دهوكه بين وال ركھاہے۔

(٣٦٧٢٣) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَذْهَبُ بِخَادِمِهِ إِلَى السُّوقِ فَيُلْقِى عَلَيْهَا الآيَةَ نَعْدَ الآيَهِ مِنَ الْقُرْ آنِ يُعَلِّمُهَا ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِنِّى فِنَائِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهَا.

(٣٦٧٢٣) حفرت ابوجعفر محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد ولينيز اپنے ايک خادم کو بازار کی طرف لے جاتے تھے اور اس کوقر آن کی آيات سناتے اور سکھاتے تھے اور رات کواس کی قيام گاہ کے پاس کھڑے ہواس کو سناتے تھے۔

( ٣٦٧٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :أَلَا إِنَّ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ وَالْعِنَّ عِنَّ اللِّسَانِ ، لَا عِنَّ الْقَلْبِ ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا وَيَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَا يَزِدُنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا وَيَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں كہ خبر دار برد بارى ،حياء زبان كى عاجزى (نه كه دل كى) اور فقه ايمان كا حصه ہیں۔ اوراشياء دنيا كم كرتى ہيں اور آخرت بوھاتى ہيں اورا تناد نيانہيں گھٹاتى جتنا كه آخرت كو بڑھاتى ہيں۔خبر دار بے حيائى افخش ً يوكى اور بيان يس منافقت به چيزي دنياتوزياده كرتى بين كيكن آخرت كهناديق بين اور بددنيا ا تانبين بوها تين جتنا آخرت كوكم كرديق بين . ( ٣٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَسْرُوق ، عَنْ مُنْدِرٍ التَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتُ ﴾ قَالَ : تَحَلَّى مِنْهَا أَهْلُهَا فَلَمْ تَحْدِبُ وَلَمْ تُصَرَّ.

(٣٦٧٢٥) حضرت رئيج بن ختيم قرآن مجيد كى آيت ﴿ وَإِذَا الْبِعضَارُ عُطَلَتُ ﴾ كى تفيير ميں فرماتے ہيں كەمراد ہے كەادىنيوں كے مالك نەان كادودھ دھوئيں گےاور نه بى ان كے دودھ كى حفاظت كے ليے ان كے تقن باندھيں گے۔

( ٣٦٧٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ طَرِيف قَالَ : رَأَيْتُ رَبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ يَحْمِلُ عَرَقَةً إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ.

(٣٦٧٢٢) حفرت طريف بيٹيو فرماتے ہيں كہ ميں نے رئيج بن ختيم كو مجور كے پټول كا ٹوكراا پنى بھو پھى كے گھر لے جاتے ہوئے ديكھا۔

( ٢٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ : مَا لَمْ يُرَدُ بِهِ وَجُهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ.

(٣١٤٢٧) حضرت ربيع بن خشيم كارشاد ب كه جس كام ميں الله كي رضامقصود نه بهووه نيست و نا بود بهوجا تا ہے۔

( ٣٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَرَكْت خَلْفِى شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا آسَى عَلَيْهِ غَيْرَ ظَمَّا الْهَوَاجِرِ وَغَيْرَ مَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣١٧٢٨) حضرت سعيد بن جبير رفي فر مات بين كه جب ابن عمر رفي فؤ كوتكليف بينجي توانهوں نے فر مايا كه ميں نے اپنے بعد كوئى ايى چيز نہيں چھوڑى كى جس كى ميں اميد كروں سوائے خت ً رمى كى بياس اور مير انماز كى طرف چل كر جانا۔

( ٣٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَخَا بِلالِ مُؤَذَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّاسُ ثَلاَثَةٌ أَثْلَاثٍ : فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ، قَالَ : السَّالِمُ السَّاكِتُ ، وَالْغَانِمُ الَّذِى يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى ، عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَذَلِكَ فِى زِيَادَةٍ مِنَ اللهِ ، وَالشَّاجِبُ : النَّاطِقُ بِالْخَنَا وَالْمُعِينُ عَلَى الظَّلْمِ.

(٣١٧٢٩) حضرت آ دم بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے مؤذن رسول بلال بھائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگ تین اقسام کے ہیں۔ایک سالم دوسراغانم اور تیسراہا لک۔ پھر فر مایا کہ سالم تو وہ ہے جو چپ رہااور غانم وہ ہے جس نے بھلائی کا تھم دیااور برائی سے روکا پس بیآ دمی اللّٰہ کی طرف سے نفع میں ہے اور ہلاک ہونے والا شخص وہ ہے جو بدز بانی کرے اورظلم پر مدد کرے۔

( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي مُفْجَبًّا بِخَلَفِ

بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ : إِنَّكَ لَتَعْجَبُ بِهِذَا الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، إِنَّهُ نَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ فَلَمُ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِي ، قَالَ : فَلَا يُونِي عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِي ، قَالَ : أَنْدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۱۷۳۰) حضرت رئیج بن الی راشد ولیتید فرماتے ہیں کہ میرے والد محتر م خلف بن حوشب پر بہت تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابا جان آپ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے یہ شخص اجھے راست پر چلا اور اس پر قائم رہا۔ ابی راشد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کنیت ابوم زوق تھی تو ان کور نے بیٹے بیٹے کہا کہ آپ اس کنیت کو تبدیل کرلیں۔ ابی راشد کہتے ہیں کہ خلف ولیٹید نے ان سے کہا کہ بھر آپ ہی جھے کوئی کنیت وے د جیجے تو انہوں نے کہا آپ ابوعید الرحمٰن ہیں۔ ابی عرام میں۔

( ٣٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ الإِسْلَامُ ، وَمَا الإِسْلَامُ ، قَالَ : الإِسْلَامُ السِّرُّ وَالْعَلَانِيَةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُك لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْك كُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ ذِى عَهْدٍ.

(٣١٧٣) حضرت حسن جانئ كاارشاد ہے كه اسلام! اسلام كيا ہے؟ اسلام بيہ ہے كه پوشيده اور علانيه دونوں حالتوں ميں آ دمى كا دل الله كے احكامات كے تابع ہو،اور تجھ سے ہرمسلمان اور معاہدے والافخف محفوظ ہو۔

( ٢٦٧٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ بَلَغَنِي : أَنَّ الْعَمَلَ فِي يَوْمِ الْقَدْرِ كَالْعَمَلِ فِي لَيْلَةِهِ. (٣١٧٣٢) حضرت حن بن حرفر ماتے ہیں کہ جھکویہ بات پینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو عمل کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی اس دن کو عمل کرنے کا بھی ہے۔

( ٣٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ خَيْئَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تُخَبِّرُوا رِزْقَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّ الَّذِى أَتَاك بِهِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ؟ ابْنُ مُرْيَمَ : لاَ تُخَرُّثُ ، وَلَا تَزْرُعُ تَغْدُو وَتَرُّوحُ إِلَى رِزْقِ اللهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : وَمَا يَكُفِى الطَّيْرُ ؟ فَانْظُرُ إِلَى اللّهِ مَنْ أَلُو مُ شِبَاعًا. إِلَى حُمُّرٍ وَحُشِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ تَغُدُّو إِلَى رِزْقِ اللهِ وَتَرُّوحُ شِبَاعًا.

(٣١٧٣٣) حفرت فَينر فرماتے ہيں كوئيسى بن مريم علائلا كاارشاد ہے كه آج كورزق ميں ہے كل كے ليے جمع نه كر كے رکھو۔ اس ليے كه جس ذات نے آج ديا ہے وہ كل بھى دے عتى ہے۔ اگر تيرے ذبن ميں سوال ہو كہ يہ كيسے ہوسكتا ہے تو پرندوں كود كچھ لے جونہ تو ہال چلاتے ہيں اور نه بى بھيتى باڑى كرتے ہيں شبح كو نكلتے ہيں اور شام كواللہ كے رزق كے ساتھ ہى والپس آتے ہيں۔ پھر اگر تو كہ كہ يہ پرندوں كى مثال كافى نہيں تو جنگلى گرھوں كود كھے لے اور نيل گائے كود كھے لے جو شبح اللہ كے رزق كى طرف نكلتے ہيں اور شام كوسير ہوكر واپس آتے ہيں۔

( ٣٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُغْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مَفْطِرُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، مُفْطِرُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتُو إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحَمْتُو إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًّا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكِّيتًا ، وَلاَ رَبِي مَنْ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(۳۱۷۳۳) حضرت عبدالله بن مسعود زائد کااشاد ہے کہ حالی قرآن کو چاہیے کہ دہ اپنی رات سے پہچانا جائے جس وقت لوگ سو
رہے ہوں اور اپنے دن سے بھی بہچانا جائے جس وقت لوگ جبح کا آغاز کررہے ہوں اور اپنے غم سے بہچانا جائے جب لوگ خوش ہو
رہے ہوں ، اور اپنے رونے سے بہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں ، اور اپنی خاموثی سے بہچانا جائے جس وقت لوگ باتوں میں
مشغول ہوں ، اور اپنے خشوع سے بہچانا جائے جس وقت لوگ تکبر کرتے ہوں اور حامل قرآن کے لیے مناسب ہے کہ وہ رونے
والا ، ممکن ، ہرد بار ، حکمت والا اور خاموش طبع ہواور حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ (حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ کامات
فرمائے ) شور می نے والا اور چینے چلانے والا اور غصہ کرنے والا ہو۔

( ٣٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :جَاءَ أَبُو وَانِلِ يَعُودُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنِيْمٍ ، فَقَالَ : مَا جِنْت إلَيْك إِلَّا تَسَمَغُّت صَوْتَ النَّاعِيَةِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ : مَا أَنَا إِلَّا عَلَى شَهْرٍ يُكْتَبُ لِى فِيهِ خُمْسُونَ وَمِئَةُ صَلَاةٍ.

(٣٦٧٣٥) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں كه ابودائل وائٹو ربیع بن تقیم كے پاس ان كى عیادت كے ليےتشريف لائے اور كہا كه میں توس ليے آیا تھا كہ میں نے موت كی خبرد ہے والے كى آواز بن تھى تو ربیع نے جواب دیا كہ میں ایک ماہ ہے ایسى حالت پر ہوں كەمىرے ليے ایک موبچاس نمازوں'' • ۱۵''كا تو اب لكھا جارہا ہے۔

( ٣٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ يَفُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ ، الرَّحِيلَ أَيُّهَا النَّاسِ ، سَبَقْتُمْ إِلَى الْمَاءِ ، الدُّلُجَةَ الدُّلُجَةَ ، مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَاءِ يَظْمَا ، وَمَنْ يَسْبِقُ إِلَى الشَّمْسِ يَضْحَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ.

(٣٦٢٣٦) حفرت ابوجعفر خطمی مرات بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادامحتر معمیر بن حبیب رات کواٹھ کر کہا کرتے تھے کہ اے لوگو! کوچ کروتم کو پانی کی طرف بردھا دیا گیا ہے۔کوچ کروکوچ کرو، جوشخص پانی کی طرف بردھایا گیاوہ بیاسارہ جاتا ہے اور جوشخص سورج کی طرف بردھا گیاوہ دھوپ میں جاتا ہے۔کوچ کرو،کوچ کرو۔

( ٣٦٧٣٧ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ عَمَيْرَ بْنَ خَبِيبِ كَانَ لَهُ مَوْلَى يُعَلِّمُ يَنِيهِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ ، فَجَعَلَ يُذَاكِرُهُمُ النِّسَاءَ وَالدُّنِيَّا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ :يَا زِبَادُ ، لَقَدُّ ظُلِّلَتُ عَلَى يَنِى قُبَّةِ الشَّيْطَانِ ، اكْشِطُوهَا.

- (٣١٧٣) حضرت عمير بن حبيب طبيعية كاليك غلام تقاجوان كے بيٹے كوتر آن اور كتاب كى تعليم ديا كرتا تقاوه ان سے دنيا اور عورتوں كى باتيں كرنے لگ جاتا تھا۔ تو اس كوعمير بن حبيب نے كہا كدا ہے ذياد! تو نے تو ہمار ہے بچوں كے او پر شيطان كا گنبد بناديا ہے اس كواتار دے۔
- ( ٣٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عدى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ : إِذَا حَدَّثَت عَنِ اللهِ حَدِيثًا فَأَمْسِكُ فَاعْلَمْ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ.
- (٣٩٧٣٨) حضرت مسلم بن بيار ويشينه فرماتے ہيں كه جب توالله تعالی كى كى بات كوفقل كرنے كااراده كرے تورك جااور پہلے اس كاسياق وسباق معلوم كرلے۔
- ( ٣٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَامَّةُ كَلَامُ الحسن سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.
- (٣٦٧٣٩) حضرت عاصم وينيل فرمات بين كدهن وينفو كا اكثر كلام يهي موتا تها: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَعْدِهِ مُنْ اللهِ وَالْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ.
- ( ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ :مَنْ أَصْفَى صُفِّى لَهُ ، وَمَنْ خَلَّطَ خُلِّطَ عَلَيْهِ.
- ( ٣٩٤ ٣٠) حضرت مطرف بن عبدالله بن شخير مرايشية فرمات ميں كه جو خف صفاءِ قلب ميں لگ جاتا ہے اس كوصفائي مل جاتی ہے اور جو خف ملاوٹ اختيار كرتا ہے اس پر ملاوٹ ڈال دى جاتی ہے۔
- (٣٦٧٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصَى رَجُلَّ ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، أَظْهِرَ الْيَأْسَ مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ غِنَى ، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهُ فَقُر حَاضِرٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُودِّ عَلَى النَّكَ تَعُودُ ، وَإِنَّ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْك مُنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُودِّ عَلَى النَّهُ مَ خَيْرًا مِنْك أَمْس وَغَدًّا خَيْرًا مِنْك الْيَوْمَ فَافْعَلْ.
- (٣١٥٣) حضرت عبدالملک بن عمير بيشيد كاارشاد بك ايك آدى نے اپنے بينے كولفيحت كى كدلوگوں ك باتھوں ميں موجود چيز كااميدى ظاہر كراس ليے كه يكي غنائب اوراپ آپ كوحاجات كے مائكنے ہے بچا كيونكه يكى اس زمانه كافقر باوراپ آپ كوان باتوں ہے بچا كيونكه يكى اس زمانه كافقر باوراپ آپ كوان باتوں ہے بچا جن كى معذرت كرنى پڑے اور جب تو نماز پڑھے تو اليى نماز پڑھ كہ جيسے بير آخرى نماز ب بيرمت جھ كدو بار و بھى موقع ملے گا۔اوراگر تواس طرح كرسكتا ہوتيرا آج كل ہے بہتر اور آئدہ كاون آج ہے بہتر بوتو اس طرح سروركر۔
- ( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُجَاهِدٌ : أَلَا أُنْبَنُك بِالْأَوَّابِ الْحَفِيظِ ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ الَّذِيُّ يَذْكُو ذَنْبُهُ إذَا خَلَا فَيَسْتَغْفِوُ اللَّهَ مِنْهُ.

(٣٦٤/٣) حضرت بونس بن خباب بریشید فرماتے ہیں کہ مجھ کو مجاہد نے فرمایا کہ میں جھ کوتو بہ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں ندبتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بیوہ مخص ہوتا ہے جوا کیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللّٰہ ہے معافی ما نگتا ہے۔

( ٣٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ سَمِعْت زُهَيْرًا أَبَا حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يُشَبَّهُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٧ ٣١) حفرت ابوا سحاق بهداني جيشيد فرمات بين كه حسن بصرى مِيشِيدٌ آپ كے صحابے بہت متشابه مقے۔

( ٣٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَيُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاً : قَدْ وَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ فَمَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا أَجْمَع مِنَ الْحَسَنِ.

(۳۶۷۴۳) حضرت حمید میشید اور پونس بن عبید میشید فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے فقہاء دیکھے ہیں لیکن ان میں حسن میشید جیسا حامع شخصیت کاما لک نہیں دیکھا۔

( ٣٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ ، أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا الْحَسَنِ فَاسُأَلُوهُ ، فَقَالُوا :نَسْأَلُك يَا أَبَا حُمْزَةَ وَتَقُولُ :سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إنَّا سَمِعْنَا وَسَمِعَ فَنَسِينَا وَحَفِظ.

(٣٦٧٤٥) حضرت انس ما لک رفاظ ہے کوئی مسکہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہمارے غلام حسن سے دریا فت کرو ۔ لوگوں نے کہا کہاے ابو مخرہ ہم آپ سے مسکلہ پوچھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے غلام حسن سے پوچھو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بھی سنااوراس نے بھی سنالیکن ہم بھول گئے اور اس نے یا در کھا۔

( ٣٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُوسَى الْقَارِءِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ يُعَلِّمُ بِلَا شَيْءٍ.

(٣٦٧٣١) حفرت طلحه بن عبدالله فرماتے ہیں که" زاذان"بغیر کسی چیز کے تعلیم دیا کرتے تھے۔

( ٢٦٧٤٧) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ إِذَا أَوْسِ إِذَا أَوْسِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةُ قَمْحٍ عَلَى مِفْلَى، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ النَّارَ قَدْ مَنَعَيْنِى النَّوْمَ: ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَّاةِ. أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةُ قَمْحٍ عَلَى مِفْلَى، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ النَّارَ قَدْ مَنَعَيْنِى النَّوْمَ: ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَّاةِ فَي السَّلَادِ بَنَ السَّارَ فَلَا اللَّهُ الل

( ٣٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَفْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ وَإِنَّ أَخْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّ أَبْخُلَ النَّاسِ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ.

(٣٩٧٨) حضرت عمر مؤاتین کا آرشاد ہے کہ لوگوں میں ہے سب نے زیادہ خی وہ مخص ہے جواس پر سخاوت کرے کہ جس ہے تواب کی امید نہ ہو۔ اور لوگوں میں ہے سب سے برد باروہ مخص ہے جوقد رت کے باوجود معاف کرد ہے اور لوگوں میں ہے سب سے بنیل وہ مخص ہے کہ جوسلام کرنے میں بھی بخل کر ہے۔ اور لوگوں میں ہے سب سے زیادہ عاجز وہ مخص ہے جواللہ سے دعا کرنے میں بھی عاجز ہو۔
میں بھی عاجز ہو۔

( ٣٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ :قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِى سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ :انْظُرُوا عَبْدِى يَعْبُدُنِى وَرُوحُهُ عِنْدِى.

(۳۹۷۳) حضرت حسن رہی تھی کا ارشاد ہے کہ جب آ دمی سجدہ میں سوجا تا ہے تو اللہ اس پراپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھومیرے اس بندے کی طرف وہ میری عبادت کر رہا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے۔

(٣٦٧٥.) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : لَفَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلاء دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(۳۱۷۵۰) حفرت مطرف مطرف میشید فرمات میں که علم کا مرتبہ میرے نزدیک عبادت کے مرتبہ سے زیادہ ہے اور دین کا سرمایہ پر ہیزگاری ہے۔

(٣٦٧٥١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٧٥١) حفرت ابن مسعود والله فرماتے ہیں كه الل مصیبت لوگ قیامت كے دن بیتمنا كریں گے كه كاش ان كے جسم قینچیوں سے كاٹ دیے جاتے۔

( ٣٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان ، وَمَا أُزْرُهُمْ إِلَّا الْبُرُودُ ، وَمَا أَرْدِيَتُهُمْ إِلَّا النَّمَارُ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ :نَعِرَتِى خَيْرٌ مِنْ نَمِرَتِك.

(٣١٧٥٢) حفرت ہشام ویشیڈ اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ عثان دہائی خلیفہ بنے تو لوگوں کی ازار بند صرف جا در ہی جوا کرتی ہی اور اس کے اور میں ہوا کرتی ہی اور اس کی اور صنیاں بھی دھاری دار جا در کی ہی ہوتی تھیں ۔ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ میری جا در ہے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

( ٣٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الشَّيْخ ، يَعْنِى الْحَسَنَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ رَأْيًا بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْهُ.

(٣١٧٥٣) حضرت ابوقاده مِلِيُّين عدوى نے فرمايا ہے كہتم اس يَشخ يعنى حسن بصرى مِيشيد كى صحبت لازم بكڑو كيونكه ميس نے ان كى

رائے سے زیادہ کسی کوبھی عمر بن خطاب رٹیٹنڈ کی رائے کے مشابہ نہیں ویکھنا۔

( ٣٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : مَا كُنْت لأؤمِّنَ عَلَى دُعَاءِ أَحَدٍ حَتَّى أَسْمَعَ مَا يَقُولُ إلاَّ الْحَهَنَ.

(٣١٧٥٣) حفرت مطرف وليفيذ فرمات مين كه مين كي دعا پر بھي بغير ہے آمين نہيں كہتا سوائے حسن بھرى كي دعا كے۔

( ٣٦٧٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، كَانَ أَبُو بَرْزَةَ يَتَقَهَّلُ ، وَكَانَ عَائِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمُزَنِى يَلْبُسُ لِلَاسًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَتَى أَحَدُهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى أَخِيك يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا وَيَرْغَبُ، عَنْ لِبَاسِكَ ، قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلَان ، مِنْ فَضْلِ فُلَانٍ كَذَا ! إِنَّ مِنْ فَضْلِ فُلَانِ كَذَا ، قَالَ : وَأَتَى الآخَرَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكُ.

(۳۱۷۵۵) حفزت ثابت جیڑی فرماتے ہیں کہ ابو برزہ چیڑی آلودہ رہتے تھے اورعا ئدین عمر ومزنی عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بھائی کی طرف نہیں دیکھتے جواس اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور آپ کے لباس سے اعراض کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان جیسا کون ہوسکتا ہے اس کی توبید یوفسیلت بھی ہے، اس کو یہ بیم رتبہ حاصل ہے۔ پھروہ دوسرے کے پاس آیا تو اس نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔

( ٣٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ :﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿المِ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.

(٣١٧٥٦) حفرت اساء بنت يزيد فرماتى بين كرآب علي قرايا به كرالله كاسم اعظم ان دوآيوں ميں بن هوو إلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ اورسورة فاتحداورسورة آل عمران كى بيرآيت ﴿الم اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُو الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ﴾.

( ٣٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدْ سَأَلُت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

(٣١٧٥٧) حفزت عبدالله بن بريده بليتيرا بن والدي على كرت بين كه آب طليقي النائية أن وي كويدها كرت بوئ سالله و الكفه و الكه و الكه

( ٣٦٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خُزَيْمَةَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُّلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَثَانُ بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: لَقَدُ سَأَلْت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْاعْظِمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

(٣٦٧٥٨) حضرَت انس بن ما لك وفي فر مات بين كدر سول الله مَنْ وَحَدَك ، لا مَنْ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( ٣٦٧٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ دَاعِيًّا دَعَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَسَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ بَدِينً السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لقد كِذْت ، أَوْ كَادَ أَنْ تَذْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ.

(٣١٧٥٩) حفرت اين سابط ويفيز سے مروى ہے كه كى دعاكر نے والے نے نبى كريم عليق ولا كے زمانديس يوں دعاكى: إنَّى أَسُنَالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِى لاَ إِلاَ إِلَا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمُوا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تُو آ بِعَلِيقِ لَوْ الْأَرْضِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تَوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقْيَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ.

(٣ ١٧ ٢٠) حضرت ابودرداءاورابن عباس فرماتي بين كدالله تعالى كاسم اعظم "رب رب" ب-

( ٣٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قرَأَ رَجُلُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ كَغُبُّ :لَقَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا الإِسْمُ الَّذِي إذَا دُعِيَ بِهِ استجَابَ.

(٣١٤ ٦١) حضرت عبدالملك بن عمير ريشي فرمات بين كما يك آدى نے سورة بقرہ اور آل عمران تلاوت كى تو كعب نے ارشاد فرمايا

کدائ محض نے الی دوسور تیں تلاوت کی ہیں کہ جن میں ایسااسم ہے کداگر اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو تبول ہوتی ہے۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ اللَّهُ.

(٣١٤ ١٢ ) حضرت جاير بن زيد تؤتؤ فرمائة بين كدالله تعالى كاسم اعظم "الله" ب-

( ٣٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ : اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَرَا ، أَوْ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّر ﴾ إلى آخِرِهَا.

( ٣٦٧٦٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ مَرَّ بِحِمْصِ وَأَهْلُهَا يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَسَمِعَ ضَوُّضَاء ، فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْضَاءَ ؟ قَالَ :حِمْصِ يَقْتَسِمُهَا أَهْلَهَا بَيْنَهُم فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى لَمْ يُدُرَ مَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ.

(۱۷۱۳) حضرت ضمر ورایشین فرماتے بیں کہ ابور بھانہ والیشین ایک مرتبہ ایک غلہ کے قریب سے گزرے جے غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے بتھ انہوں نے شور کی آ وازئی تو پوچھا کہ بیشور کیسا ہے؟ توجواب دیا کہ بیغلہ ہے جس کو غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے بیں ۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اس غلہ کوان کے لیے آ زمائش نہ بنا اور اس کو باربار کہتے رہے ۔ یہاں تک کہ نامعلوم کب ان کی آ وازختم ہوئی۔

( ٣٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْوةً ، أَنَّ أَبُا رَيْحَانَةً كَانَ مُوابِطًا بِالْجَزِيرَةِ فِي مَيَّافَارِقِينَ ، فَاشْتَرَى رَسَنَّا مِنْ بَعِلِي مِنْ أَهْلِهَا بِأَفْلَسَ ، فَلَمَّا قَفَلَ ، وَكَانُوا بِالرَّسْتَنِ نَزَلَ عَنْ دَاتِيهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَضَيْتِ النَّبِطِيّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْتَخْرَ جَ نَفَقَةٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ ، هَلْ قَضَيْتِ النَّبِطِيّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ﴾ قَالَ :هَذَا الَّذِي فَضَحَهُمُ.

(٣٦٧٦١) حضرت حسن بن فَرْ مَاتِ بِي ﴿ كُلاَّ بَلُ لاَ يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ كَاتَفْير مِن كَمَاى چيز نے ثم كو ہلاك كرديا ہے۔ ( ٣٦٧٦٧ ) حَذَثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ ﴿ لِئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ قَالَ : هُمَ الزُّنَاةُ.

(٣٦٧٦٤) حفزت ما لک بن وينار طيفي فرماتے ہيں كہ ميں نے عكرمہ بايلائے اللہ كے ارشاد ﴿ لَيْنَ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَّضٌ ﴾ كي تفسير پوچھي توانبوں نے جواب ديا كه ان سے مرادز انی ہیں۔

( ٣٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلَقَانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قوله تعالى : ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَا كُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ قَالَ :عَلِمَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ نَفُسٍ مَا هِى عَامِلَةٌ ، وَمَا هِى صَانِعَةٌ وَإِلَى مَا هِى صَائِرَةٌ.

(٣٠٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :التَّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ.

( ٣١٤ ١٩) حضرت عمر والفي نے ارشادفر مایا: نرمی ہرمعاملہ میں بہتر ہے سوائے ان معاملات کے جن کا تعلق آخرت ہے ہے۔

( ٣٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فتواخَّ ، وَإِذَا كُنْت فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَقَالَ :إنَّك تُرَائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.

( ۳۷۷۷ ) حضرت حارث بن قیس بیشید کاارشاد ہے کہ جب تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتو جلدی ہے نمٹا لےاورا گرآ خرت کے کسی کام میں مشغول ہوتو جتنا ہو سکے تھبر کرسکون سے کر۔اور جب تیرے پاس نماز میں شیطان آئے اور کیے کہ تو توریا کررہا ہے تو نماززیادہ پڑھاور کمبی کرکے پڑھ۔

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ جَانَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا ، فَقَالَ :أَهُلُهُ :مَا يَصُنَعُ هَذَا بِالسُّكْرِ ، فَقَالَ :لَكِنْ أَنَا أَصْنَعُ بِهِ.

(٣٦٧٤) حضرت ربیج بن خشیم میشید کے بارے میں مروی ہے کدان کے پاس ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے کہا کداس کوشکر دے دوان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شکر کا کیا کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس سے بچھے نہ بچھے کروں گا۔

( ٣٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَيْمُونُ بْنُ أَبِي جَرِير ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي ابْنِ عُمَرَ اسْتَكُسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارا ، قَالَ :اقْطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ ، قَالَ :فَتَكَرَّهَ ذَلِكَ مُنْ مَنْ بَنِي ابْنِ عُمَرَ اسْتَكُسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارا ، قَالَ :اقْطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ

الْفَتَى ، فَقَالَ لَهُ ۚ اَبُنُ عُمَرَ : وَيُحَكُ ، انْظُرُ لَا تَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يجعلونَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِهِمْ

وَ عَلَى ظُهُورِهِمْ.

- (۲۷۷۲) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھاٹھ کے ایک بیٹے نے انہیں ازار پیننے کو دیا۔ حضرت ابن عمر جھاٹھ نے فر مایا کہاس کوکاٹ کر پہنو۔اس آ دمی نے اس بات کونا پسند کیا تو حصرت ابن عمر جھٹنو نے فرمایا کدان لوگوں میں سے نہ ہوجا و جواللد کے رزق کو بیت اورجسموں تک محدودر کھتے ہیں
- ( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَوٌ ، عَنْ مَيْمُون ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :وَيُلَّ لِلَّذِى لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا يَغْمَلُ سِتَّ مِرَارٍ.
- (٣٦٧٧٣) حضرت ابودرداء روايش كارشاد ہے كدنہ جانے والے كے ليے ايك مرتبہ ہلاكت ہے اور جان كرعمل نہ كرنے والے کے لیے چھمرتبہ ہلاکت ہے۔
- ( ٣٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ وَهْب بْنِ مُّنَّةٍ ، قَالَ : نَجِدٌ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ : أَنَاسٌ يَدِينُونَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ ، يَخْتِلُونَ الذُّنيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الصَّأْنِ ، قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّنابِ ، أَلْسِنَتهمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْفُسُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، قَالَ : أَفَيِي يَغْتَرُّونَ ، وَإِيَّاكَ يَخْدَعُونَ ، أَقْسَمْت لَا بْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِينَةً يَعُودُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ.
- (٣١٧٧) حضرت وہب بن منبه فرماتے ہیں كہم نے اللہ تعالى كى اتارى ہوئى كتاب ميں يه بات پڑھى ہے كہ لوگ "بغير عبادت کے ہی دین دار بے بیٹھے میں ، آخرت کے عمل میں بھی دنیا شامل کر لیتے ہیں ،لوگ بھیڑ کی کھالوں کالباس بہتے میں جبکہ ان کے دل جھیڑیوں کی طرح ہیں ،ان کی زبانیں شہد ہے پیٹھی ہیں جبکہان کے دل ایلوے ہے بھی کڑوے ہیں۔ کیا بیلوگ مجھے ے دغابازی کرتے ہیں اور مجھ کو دھوکا دیتے ہیں کہ مجھے تم ہے میں ان پر ایساعذاب بھیجوں گا کہ ان کے برد بارلوگ بھی حیران ہوجا نیں گے۔
- ( ٣٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَفْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَأْكَلَةً وَمَطْعَمَةً وَمَثَّرَبَهُ وَمَلْبَسَهُ.
- (۳۷۷۵) حضرت میمون پیشید فرماتے ہیں که آ دمی اس وفت تک پر ہیز گارنہیں بن سکتا کہ جب تک اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کرے جیسا کہ وہ اپنے شریک کامحا سبر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے کھانے ، پینے اور لباس کے ذرائع کونہ جان لے۔
- ( ٣٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ صَلاَةً وَكَانَ لَا يَصُومُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
- (٣١٧٧٦) حضرت عبدالله بن يزيد ويشيد اين والدك بارب ميل نقل كرت بيل كدوه لوگول ميس سے زياده نمازي تصاور صرف عاشور <u>ے کاروز ہرکھا کرتے تھے</u>۔

( ٣٦٧٧٧ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، قَالَ : قَالَ : يَا بُنَى ، قُمْ فَصَلَّ مِنَ السَّحَرِ ، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَلَا تَذَعُ رَكْعَتَى الْفَجُر.

(٣١٧٧) حضرت سلمہ بن نسط وی کا ارشاد ہے کہ اے میرے بیٹے اٹھ اور سحری کے وقت نماز پڑھا کر۔اگر تجھ میں یہ قدرت نہ ہوتو فجرکی دورکعتوں کو ہرگز نہ چھوڑ۔

( ٣٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَنْبَسُ بُنُ عُقْبَةَ التَّيْمِيُّ ، تَيْمُ الرَّبَابُ ، لَيَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ الْعَصَافِيرَ لِيَقَعَنْ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ ، مَا يَحْسِبَنَهُ إِلَّا جِذْمَ حَانِطٍ.

(۳۷۷۷۸) حضرت یزید بن حیان پیشید فرماتے ہیں کئے نہس بن عقبہ التیمی پیشید ( لیعنی تیم الرباب ) جب بحدہ کرتے یہاں تک کہ چڑیال:ان کی کمر پر پیٹے جاتیں اورا ترتیں۔ چڑیاں ان کومٹ ایک دیوار کا نکڑا ہی سجھتی تھیں۔

( ٢٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُنَيْمٍ فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قَالَ :مِنْ كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

(۱۷۷۹ ش) حضرت رئیج بن ختیم مِیْتَیا ہے اللّٰہ تعالیٰ کے قول ﴿ وَ مَنْ یَتَقِی ٱللّٰہ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ کی تفیر میں منقول ہے کہ ہر اس راستہ سے کہ جولوگوں کے لیے مشکل ہو۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَّةَ ﴾ قَالَ :يَحْذَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ.

(٣٦٧٨٠) حفزت معيد بن جبير رفي الله كارشاد ﴿أُمَّنُ هُو قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدُرُ الآخِرَةَ﴾ كـ بارے مِن فرماتے میں كمآ خرت كے مذاب سے ڈرتا ہے۔

( ٣٦٧٨١ ) حَلَّقْنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ قَالَ : إِذَا أَطْبَقَتِ النَّارُ عَلَيْهِمُ.

( ٣٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت حَيًّا أَكْثَرَ جُلُوسًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ التَّوْرِيِّينَ وَالْعُرَنِيِّينَ.

(٣٦٧٨٢) حضرت ابوبكر زبيدي پيشيدا پنے والد سے نقل كرتے ہيں كہ ميں نے كسى زندہ شخص كوبھى توريين اور عزئيين سے زيادہ مسجد ميں قيام كرنے والانہيں ديكھا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشُهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَحِيك ،

وَتَدَعُ الْجَذَلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

(٣١٧٨٣) حضرت حسن بن الله فرمات بي كدا الماين آدم! توالي بهائي كي آنكه مين تنكيكوهمي ديكها بادرا في آنكه مين باك المستر المستر الماين المستر الماين المستر ا

( ٣٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ لِسَانَ الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ عَلْمِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ إِلَى قَلْمِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ، وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ فِي طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرُجِعُ إِلَى قَلْمِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ هِهِ .

(٣١٧٨٣) حضرت حسن و الني كارشاد بكداوكول كامقوله بكدانا آدى كى زبان اس كدل كے يتحص (ماتحت) بوتى ب جب وہ يو كناراده كرتا ب تو اپ دل سے يو چھتا ہے۔ اگراس كا نقع بوتو بات كهدد يتا باورا گرنقصان بوتو خاموش ربتا ہے۔ اور جائل آدى كادل اس كى زبان سے ايك طرف ميں بوتا ہوہ اپ دل سے نبيس پو چھتا جومند ميں آجا سے كهدد يتا ہے۔ اور جائل آدى كادل اس كى زبان سے ايك طرف ميں بوتا ہوہ اپ دل سے نبيس پو چھتا جومند ميں آجا سے كهدد يتا ہے۔ ( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو اللَّدُ دُاءِ : مَنْ يُنْبِعُ نَفُسَهُ كُلَّ مَا يَرَى فِي النَّاسِ يَطُلُ حُرْنَهُ وَ لَا يُشْفَ عَيْظُهُ.

(٣١٧٨٥) حضرت ابودرداء وفي فرمات ميں كه جواپي نفس كولوگوں كے پاس موجودا شياء كے ييجھي لگا ويتا ہے اس كاغم زياده موجاتا ہے اوراس كاغصة كمنہيں موتا۔

( ٢٦٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى حَمْزَةً ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ فَرْقَدَ السَّبَخِىَّ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَا يَأْكُلُ كَذَا ، فَقَالَ :كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَالسَّمُنَ وَكَذَا وَكَذَا .

(٣٦٤٨٦) حضرت ابوحزہ وہوں کا ارشاد ہے کہ میں نے ابراہیم پریٹھیئے سے عرض کی کہ ''فَوْ قَلَدَ السَّبَخِتَی'' نہ تو گوشت کھا تا ہے اور نہ ہی فلاں فلاں چیزیں کھا تا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ آ پ علیقی لیٹا کے صحاب اس سے اچھے تھے اور وہ گوشت اور کھی اور ای طرح فلاں فلاں چیزیں بھی کھاتے تھے۔

( ٢٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك لَنْ تُؤَاخَذَ إِلاَّ بِمَا رَكِبْت عَلَى عَمْد.

(٣٦٧٨٧) حضرت حسن داننو كارشاد ب كدا سابن آدم! تجه سے صرف اس عمل كامواخذه ہوگا كد جس كا تونے عمد أارتكاب كيا ہوگا۔

﴿ ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْخُبْزِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْجُوعَ حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقْعُدُونَ بِهِ. (٣١٧٨٨) حفزت حسن ولي فرات بين كدا يك بستى والول پر الله تعالى في وسعت كى يبال تك وه روثيوں سے استنجا ، كر في ك لگے پھرالله تعالى في ان پر بھوك مسلط كى يبال تك كه وه اى كوكھانے لگے جس كوده گراتے تھے۔

( ٣٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُكُثِرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَانَّهُ عَاتَبَهُ ،

قَقَالَ لَهُ عَمْرُ : اذْهَبُ فَتَعَلَمُ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى قَالَ :فَذَهَبُ الرَّجُلُ فَفَقَدُهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَانَّهُ عَاتَبَهُ فَقَالَ :وَجَدُت فِي كِتَابِ اللّهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابٍ عُمَرَ.

(٣٦٧٨٩) حضرت من النافو فرماتے ہیں كەاكمة وى اكثر عمر ولائو كے دروازے پرآیا كرتا تھا تو عمر ولائو نے اس سے كہا كہ جا اور الله كى كتاب كيھروہ عمر ولائو كور الله كى كتاب كيھروہ عمر ولائو كور الله كى كتاب كيھروہ عمر ولائو كور الله كى كتاب عمر ولائو كار الله كى كتاب على وہ چيز حاصل كى جس نے مجھ كوعمر ولائو كے دروازے سے مستغنى اس كو ڈانٹنے كے تو اس نے جواب دیا كہ میں نے اللہ كى كتاب على وہ چيز حاصل كى جس نے مجھ كوعمر ولائو كے دروازے سے مستغنى

( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُصِبُ كَبِيرَةً تُفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَعَقْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ \* يُحَمَّدُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ

(۳۱۷۹۰) حسن و الله کارشاد ہے کہ آ دمی ہمیشہ بھلائی ہی میں ہوتا ہے جب تک کدہ اوکی ابیا کبیرہ گناہ نہ کرلے کہ جواس کی عقل وول کو خراب کردے؟ اور حضر تحسن کا ارشاد ہے ایمان تو ایمان ہے! اس لیے کہ جو محض مومن ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

( ٣٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَناً فَخَدُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً سَتَناً فَلا تَأْخُذُوا عَنْهُ

فَخُذُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْناً فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ. (٣٦٤٩١) حفرت حسن رَفَاتِوْ فرماتے بین کہ جو تحض اچھی بات کرے اور اس کاعمل اچھا ہواس سے بات قبول کرواور جو تحض اجھی

بات کرےاورعمل براہوتواس ہے بات کوقبول نہ کرو۔ ( ۳۷۷۹ ) حَدََّذَا أَنَّهُ أَنِّهَ أَنَّهُ أَنَّهُ مَنْ مَنْ أَنَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَن

( ٣٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّ مِنَ النِّفَاقِ اخْتِلَافَ اللِّسَانِ وَالْفَلْبِ ، وَاخْتِلَافَ السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَاخْتِلَافَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

(٣٦٧٩٢) حضرت حسن «الثاني فرماتے ہيں كەمنافقت ميں سے ہے دل اور زبان كااختلاف اور ظاہراور پوشيده كااختلاف اوراندر اور باہر كااختلاف \_

( ٣٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفْصُ الضَّبَعِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مْلَيْكَةَ . قَالَ عُمَرُ :يَا كَعَبِ حَدَّثُنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصُنَّ كَثِيرُ الشَّوْكِ أَدْجِلَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ فَأَحَذَتُ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقٍ ، ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذُبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى.

( ٣٧٧٩٣) حفرت عمر رہی تو نے کعب جانو ہے عرض کی کداے کعب جمیں موت کے بارے میں پچھے بتا کیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اے امیر المونین! بیتو نہنی کی مثل ہے کہ جس کے بہت سے کانٹے ہوں جس کوکسی آ دمی کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور جرکا ٹنارگ میں پوست ہوجائے۔ پھرکوئی آ دمی اس کوزور سے کھنچے اور جو نکال لے دو تو تکال لے اور جو رہ جائے دورہ جائے۔

( ٣٦٧٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا يَنِي آدَمَ ، إِنَّا قَدُ أَنْصَنْنَا لَكُمْ مُنْذُ خَلَقُنَاكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرأ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَرُّا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، رَمِنْ وَجَدَ شَرَّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَ وَجَدَ شَرَّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَدُدُ ذَهَا عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَرُرًا فَلْيَحْمَدَ اللّهَ ، رَمِنْ وَجَدَ شَرَّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَتُ وَتَعَالَمُ مُ اللّهَ يَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَرُرًا فَلْيَحْمَدُ اللّهَ ، رَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ فَدَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهَ ، وَمِنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَعُولُونَا إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ فَكُنْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَاعِلَا عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَيْك

(٣٦٧٩٣) حضرت حسان بن عطیه بیشید کارشاد ہے کہ مجھ کو یہ بات پیٹی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تاری ہواور ہم تمہارے بارے میں خاموش رہے۔ پس آج تم خاموش رہواور ہم تمہارے اعمال نامہ دیکھے وہ صرف اپنے آپ کو اعمال نامہ دیکھے وہ صرف اپنے آپ کو بی ملامت کرے دیکھ یہ تو تمہارے ہی اعمال نامہ دیکھے وہ صرف اپنے آپ کو بی ملامت کرے۔ کیونکہ بیتو تمہارے ہی اعمال نامے ہیں جو ہم تم کو دالیس کررہے ہیں۔

( ٣٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنْ أَبَا رَبْحَانَةَ اسْتَأْذَنَ من صَاحِبِ مُسلَّحَتِهِ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ ، فَقَالَ ! يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، كُمْ تُرِيدُ أَنْ أُوَّجُلَكَ ، قَالَ : لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْت إِلَى فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْت إِلَى مُسَلِّحِيهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمَفْدِسِ . وَلاَ أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَّقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمَعْدِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمَعْدِهِ وَلَمْ يَأْتِ

(٣١٧٩٥) حضرت ضمر ووالشير فرماتے ہيں كدابور يحانہ مراثين نے اپن تو پوالے رفيق سے گھر جانے كى اجازت ما كلى - اس نے كہا كدا ابور يحاند آ پ كب تك واليس آ جا كيں گے - انہوں نے جوابد يا كدا يك رات ميں - پھر جب آ ئے تو مسجد ميں چلے گئے اور شيح تك نماز پڑھتے رہے - پھرا پئى سوارى منگوائى اور تو پ خانے كى طرف جل ديئے - لوگوں نے كہا كدا ب ابور يحانہ كيا آ ب فراخ چائے گھر جانے كى اجازت نہيں لى تقى ؟ انہوں نے جواب ديا كہ مجھكومير سے امير نے صرف ايك رات كى اجازت دى تقى - پس نہ تو ميں جھوٹ بواتا ہوں اور نہ بى وعدہ خلافى كرتا ہوں - راوى فرماتے ہيں كدوہ اپنے تو پ خانہ كی طرف چل نظے اور اپنے گھر والوں كے پائيس كے اور ابور بحانے كى مزل اُس وقت بيت المقدى تقى -

ا ٢٦٢٩٦ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلامٍ

صَكَّ غُلَامًا لَهُ صَكَّةً ، فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ : اقْتَصَّ مِنِّي ، وَيَقُولُ الْفُلَامُ : لَا أَقْتَصُّ مِنْك يَا سَيِّدِي ، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كُلُّ ذَنْبٍ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا صَكَّةَ الْوَجْدِ.

(٣١٤٩٦) حضرت بِحَيِّى بن كثير فرمات مِي يعبدالله بن سلام نے اپنے ایک غلام کوطمانچه مارا۔ پس وہ رونے گے اور كہنے گے كہ مجھ سے بدلہ ہیں سلام نے قرمایا كداللہ تعالی ہرگناہ كومعاف كرد ہے كاسوائے چيرے كے تھيٹر كے۔

( ٣٦٧٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣١٧٩٧) حضرت كعب شي فرماتے ہيں كه برآ دمى كى ابتداء ميں قدر ومنزلت ہوتى ہے۔ پھراگروہ تواضع كرے تو الله اس كى قدركو بڑھاد ہے ہيں اوراگر تكبركر سے تواللہ اس كى قدر ومنزلت كوگراد ہے ہيں۔

( ٣٦٠٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : ذَاكَ لِمَنْ أَرَاْدَ اللَّهُ هُوَانَهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَاْدَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ فَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْنَاتِهِ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿وَعُدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

(٣١٧٩) حضرت حسن بِيَنِيْن سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُنْجُزَ بِهِ ﴾ كَ تفسير ميں منقول ہے كہ جس كوالله كے ذليل كرنے كا اراده كركيا ہو ليكن جس تحض كوعزت دينے كا اراده ہوتو الله تعالىٰ اس كى غلطيوں سے درگز ركر ديتے ہيں اور جنت ميں تھكاند ديتے ہيں جيسا كرالله كا ارشاد ہے: ﴿ وَعُدُ الصَّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُّونَ ﴾ .

( ٣٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَال ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو انْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(٣١٤٩٩) حضرت ابوصا کح فرماتے ہیں که ابوعلاء پر ید بن عبداللہ بن الشخیر قرآن پڑھتے ہوئے بے بوش ہوجایا کرتے تھے۔

( ٣٦٨.) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَلاَءِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ لَهُ أَحْيَانًا :أَغْنِ عَنَّا مُصْحَفُك سَائِرَ الْيَوْمِ

(۳۶۸۰۰) حضرت سعید جریری بیشید فرماتے ہیں کہ ابوالعلاء قرآن پڑھتے تو مطرف کہا کرتے تھے کہ تیرے مصحف نے ہم کو سارے دن ہے متعنی کردیا ہے۔

( ٣٦٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ:أَتَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ، قَالَ :وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ.

(۳۱۸۰۱) حضرت ہارون بن عنتر ہ اپنے والد ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کون ساعمل سب سے

بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاںٹد کا ذکر کرنا فر مایا کہ جس شخص کواس کا عمل پیچھے ڈال دے اس کواس کا حسب ونسب آ گ نہیں بڑھا سکتا۔

( ٣٦٨.٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْن أَبِى الْحُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَذُلْكُمْ عَلَى خَيْرٍ أَخْلَقِ أَهْلِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَخَبُ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى مَالِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

(طبرانی ۳۳۳ عبدالرزاق ۲۰۲۳۷)

(٣٦٨٠٣) حضرت عبدالله بن ابی الحسین والو فرماتے ہیں کدرسول الله میر نظم کیا ہواور اس محض کو دنیا اور آخرت میں سب اچھے اخلاق والا نہ بتاؤں؟ بیدہ و محض ہے جواس کو معاف کردے جس نے اس برظلم کیا ہواوراس محض کو عطا کرے جس نے اس کومروم رکھا ہواور اس سے رشتہ جوڑے جس نے قطع رحی کی ہواور جس محض کو بیا چھی بات اچھی گئتی ہے کہ اس کی عمر دراز اور عمل زیادہ ہوتو وہ اینے اللہ سے ڈرے اور صلہ رحی اختیار کرے۔

(٣٦٨.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قَالَ :يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٨٠٣) حفرت ابوجوزا الشينة قرآنِ پاک کي آيت ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّادِ يُفْتَنُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که يُعَذَّ بُونَ يعني ان يوعذاب ديا جائے گا۔

( ٣٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عن عمرو بن مالك ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ قَالَ :الْمُنَاقَشَةُ فِي الْأَعْمَالِ.

(٣١٨٠٣) حضرتُ ابوالجوزاء مِينَّيْ الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْمِحسَابِ ﴾ كَتَفير مِن كَهَ بين كهاس عمراد اثمال مِن مناقشہ ہے۔

( ٣٦٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ ۚ نَقُلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقد قَالَ سَعِيدٌ :أَخَفُّ عَلَى الْمُنَافِقِ.

(٣٦٨٠٥) حضرت ابوالجوزاء طِینِطیز فرماتے ہیں کہ پچھروں کو منتقل کرنا منافق پرقر آنِ پاک کی تلاوت سے زیادہ آسان ہےاور سعید طِینٹیز فرماتے ہیں کہ منافق پر زیادہ ہلکاہے۔

( ٣٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿وَمَا حَلَقْتِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ﴾ قَالَ : أَنَا أَرْزُقُهُمْ وَأَنَا أُطْعِمُهُمْ ، مَا حَلَقْتهمُ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ. (٣٦٨٠٦) حفرت ابوالجوزاء طِیْنِیا فرماتے ہیں قرآنِ پاک کی اس آیت کی تغییر میں ﴿وَمَا حَلَفْت الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِیَعُبُدُونِ مَا أُدِیدُ مِنْهُمُ مِنْ دِزْقِ ، وَمَا أُدِیدُ أَنْ یُطُعِمُونَ ﴾ کہیں ہی ان کورزق دیتا ہوں اور کھلاتا ہوں اور میں نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

( ٣٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُول :لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ السَّلام كَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ يَأْكُلُ الشَّوْكَ.

(٣٦٨٠٤) حضرت ابوالجوزاء طِيتْيَا قرآنِ باكً كَي آيت ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ كى تلاوت برفر مانے لگے كدوہ شخص مس طرح موٹا ہوسكتا ہے كہ جوكا نٹول كو كھائے۔

( ٣٦٨.٨) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : غَوَّا أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينَة ، قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُضُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، وَإِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَلَى أَهُلِ مَا يَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهِ ، إِنّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللّهُمُ إِنّهُ لَكُمَا اللّهُ ولَا يَتَهُ لِعَبْدِ إِلّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَسَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ بِمَا عَمِلْتَ بَعُدَهُمَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاصُّ : وَاللهِ لَا يَكُتُبُ اللّهُ ولَايَتَهُ لِعَبْدٍ إِلّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَاللّهِ بَأَحْسَرِ عَمَلِهِ .

(۳۲۸۰۸) حضرت محمہ بن سلم بیٹی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن میسرہ بیٹی نے بتایا کہ ابوایوب توانٹو نے ایک شہر پر تملہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ باں پھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ باں پھر فرماتے ہیں کا اس کا مال اس تمام جانے والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کر دیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دی آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کر دیا جاتا ہے تو ابوایوب نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کہ تو تمال کے جانے والے تمام لوگوں کے سامنے ابتدائے دن میں چیش کر دیا جاتا ہے تو ابوایوب نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کہ تو اس کے جانے والے میں یہ بات آپ دونوں کو بی تو کہ دیا ہموں۔ ابوایوب انصاری بی تو نے دعا کی کہ اس اللہ کی تعرب ہوئے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے بناہ مانگنا میں تجھ سے عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ کے سامنے اپنے ان کے بعد کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے بناہ مانگنا ہموں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ گونے کہا کہ اللہ کی تشریف کی ۔

( ٣٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : وَادِيَان عَرِيضَانِ لَا يُدُرَكُ غَوْرُهُمَا سَلَكَ النَّاسُ فِيهِمَا فَاعْمَلُ عَمَلًا تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُنْجِيك إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَتَوَكَّلُ تَوَكُّلُ رَجُلِ تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُصِيبُك إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك ...

(٣٦٨٠٩) حضرتُ مسلم بن بيارفرماتے ہيں كەدودادياں ہيں جو چوڑى ہيں اوران كى گهرائى بھى معلوم نہيں ہے۔لوگ اس ميں چل رہے ہيں۔پس تو ايماعمل كر كەتو جانتا ہے كہ تيرى نجات صرف نيك عمل ميں ہاوراييا مردانہ تو كل كر كەتو جانتا ہے كہ تجھ كو معلوم ہے كہ تجھے صرف وہى تكليف پہنچ سكتى ہے كہ جس كا تجھ سے اللہ نے دعدہ كيا ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرِ الَّذِى يَرُوِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ. قَالَ :مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَفِيهَا مَنْ يُدْفَعُ ، عَنْ أَهْلِهَا بِهِ ، وَإِنَّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ.

(۳۱۸۱۰) حفرت ابراہیم ویشیز فرماتے ہیں کہ ہربستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بستی والوں سے عذاب مثالیا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو واکل انہی میں سے ہیں۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى شَرَّاعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجزَّارِ ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ قَالَ : كَضِيقِ الزُّجْ فِى الرَّمْحِ.

(٣٧٨١١) حضرت يجي بن جزار مِيْنِيدُ فرمات بي قرآنِ پاک كي آيت ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا ﴾ كي تفسير ميس كه جيس نيزے كانجلاحصداد پروالے حصد كے ليے تنگ موتا ہے۔

( ٣٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْآسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ :لَوْ كُنْتَ بَيْنَ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ.

(٣٩٨١٢) حفزت مسلم بنَّ بیار فرماتے ہیں کدا گرتو کسی بادشاہ کے سامنے کسی ضرورت کو مائلے گا تو تجھ کو یہ بات بھی انچھی لگے گ کہ تواس کے لیے جھکے۔

( ٣٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمِيلِدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى قُلْدُ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَرَى عَجُوزًا عَوْراء كَبِيرَةَ الْعَيْنِ وَالْأَخْرَى قَلْدُ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهِ مِنْ شَرِّكَ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ : أَنَا الدُّنِيَا ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالُمْ فِي اللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَتُ : قَالَ سَرَّكَ أَنْ يُعِيذَكِ اللَّهُ مِنْ شَرَّى فَأَبْغِضِ الدِّرْهَمَ.

(٣٦٨١٣) حَضَرت علاء بن زياد عدوى بين الله في مائت بين كدمين نے خواب مين ديكھا كدمين ايك ادهيز عمر كانى بوهيا كود كيور بابول اوراس كى دوسرى آنكھ بىن نظنے كے قريب ہى تھى ۔ اوراس كے او پر زبر جداور دوسرے كئى قتم كے بجيب وغريب زيورات بتھے۔ مين نے پوچھا كہ تو كون ہے؟ اس نے جواب و يا كہ مين و نيا ہوں۔ مين نے كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى بناہ ما نگما ہوں۔ اس نے كہا كہ مين تيرے شرسے الله كى بناہ ما نگما ہوں۔ اس نے كہا كہ مين و بيات الجھى كى بناہ ما نگما ہوں۔ اس نے كہا كہ مين ركھ۔

( ٣٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مُسْلِمًا عِنْدَالدَّرْهَمِ.

(٣٧٨١٣) حضرت مسلم بن دينار ويشيد فرماتے بيل كه جابر بن زيد درا بم سے پر بيز كرتے مقے۔

( ٣٦٨١٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَهِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ قَالَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

(٣١٨١٥) حفرت ابوعياض مِلْيَّيْ عقر آن بإك كَى آيت ﴿ وَنُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مروى على المُنسَمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مروى المُنسَمِينِ وَذَاتَ المُنسَمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مروى المُنسَمِينِ وَذَاتَ المُنسَمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مرود من المُنسَمَالِ المُنسَمِينَ وَذَاتَ المُنسَمَالِ ﴾ كَتَفير مِن مرود من المُنسَمَالِ المُنسَمِينَ وَذَاتَ المُنسَمَالِ المُنسَمِينَ وَفَاتَ المُنسَمَالِ ﴾ كَن المُنسَمِينَ وَذَاتَ المُنسَمَالِ المِن المُنسَمِينَ وَالْ المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ وَالمُنسَمِينَ مِن مُن المُنسَمِينَ وَاللَّهُ مِن المُنسَمِينَ وَمُن المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ مَن المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ مَن المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ المُنسَمِينَ المُنسَمِينَ مَنْ المُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن من المُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ من المُنسَمِينَ مِن مُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن مِن المُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن مِن المُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن مِن المُنسَمِينَ مِن مُنسَمِينَ مِن مُنسَمِينَ مِن المُنسَمِينَ مِن المُنسَ

( ٣٦٨١٦) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكُوِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ سَعُدِ بُنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَذَّتُنِي أَسْمَاءُ ابْنَةً عُمَيْسِ ، أَنَّ جَعُفَرًا جَانَهَا إِذْ هُمْ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِى ، فَقَالَتْ :مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَّى مُتْرَفًا مِنَ الْحَبَشَّةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفَتُهُ الرِّيخُ ، قَالَتُ : أَكِلُك إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْمَلِكُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

(٣٦٨١٦) حفزت اساء بنت عميس بني هذا فافر ماتى بين كدمير كي پاس جعفر وظائلواس وقت آئے جب وہ حبشه ميں متھا ور وہ رور ہے تھے تو اساء نے پوچھا كه آپ كوكيا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا كہ ميں نے ایک آ دى كو دیکھا ہے نازوقع والا اور جسامت والا وہ ایک عورت کے پاس سے گزراا وراس عورت کے پاس موجود آئے كواس نے گرادیا۔ پھراس آئے كوہوا اُڑا كر لے گئی تو اساء شدہ نظا نے فرمایا كہ ميں تو جھكواس دن كے مير دكرتى ہوں كہ جس دن بادشاہ كرى پر جيٹھے گا اور ظالم سے مظلوم كاحق دلوائے گا۔

( ٣٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إِنِّى أَشُمُّ الرَّيْحَانَ أَذْكُرُ بِهِ الْجَنَّةَ.

(٣١٨١٧) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود حِيثنا فرماتے ہيں كہ ميں ريحان خوشبوسو گھتا ہوں تو جنت ياد آتى ہے۔

( ٣٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ :أَفْتِنَا أَيُّهَا الْعَالِمُ ، قَالَ :الْعَالِمُ هَنْ يَخَافُ اللَّهَ.

(٣١٨١٨) حضرت ما لك بن مغول ولينيمذ فرماتے ہيں كەكسى آ دمى نے شعبى سے كہا كەجمىس بنا كيس كەعالم كون ہے؟ انہوں نے جواب دیا كەعالم وہ ہے جواللہ سے ڈرے۔

( ٣٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ صَبِيَّهُ شَيْئًا فَيُخْرِجُهُ فَيَرَاهُ الْمِسْكِينُ فَيَدْكِى عَلَى أَهْلِهِ وَيَرَاهُ الْيَتِيمُ فَيَدْكِى عَلَى أَهْلِهِ .

(٣٩٨١٩) حضرت عمرو بن قيس پيڻين کاارشاد ہے کہ لوگ اس بات کو ناپئد بھھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے بچہ کوکوئی چیز دے پھروہ اس چیز کو لے کر باہر نکلے اور اس کوکوئی مسکین د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کر روئے یا کوئی پیٹیم د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کرروئے۔ ( ٣٦٨٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : لاَ يَفْقَهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلاَءَ نِعْمَةٌ وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.

(٣٦٨٢٠) حضرت سفيان ولينعيز سے مروى ہے كەكوئى آ دى اس وقت تك فقيه نبيس شار كيا جا سكنا كه جب تك وه مصيبت كونعت اور كشارگى كومصيت نه مجھنے لگے۔

( ٢٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُفَرِّحُوا أَنْفُسَهُمْ.

(٣٩٨٢١) حضرت سفيان بيشيد فرماً تے ہيں كه لوگوں كويہ بات عجيب محسوں ہوتی تھی كه ده اين نفوں كونوش كريں۔

( ٣٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَلُبٌ لَيْسَ فِيهِ حُزْنٌ مِثْلُ بَيْتٍ خَرِب.

(٣٩٨٢٢) حضرت ما لك بن دينار والثيلة فرمات بين كه جس دل مين كوئي غم نه بهوه ه ديران گھر كى طرح ہے۔

( ٣٦٨٢٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ شُمَيْطٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيّ ، أَوْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ الذُّنيَا زَهِدَ فِيهَا ، وَلَا يَغُفُلُ الرجل الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْهُوَ ، فَإِذَا تَفَكَّرَ حَزِنَ.

(۳۲۸۲۳) بدیل بن میسر عقیلی یا مطرالوراق پرتینی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رب کو پیچان لیاوہ اس سے محبت کرنے لگااور جو شخص دنیا کودل کی آئکھ سے دکھ لیتا ہے وہ اس میس زیدا ختیار کر لیتا ہے اور مومن جب تک بے کار کام میں نہ لگے غافل نہیں ہوتا۔ جب وہ سوچتا ہے توخمگین ہوتا ہے۔

( ٣٦٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِي سيار ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَسْلُبُ الْيَتِيمَ وَيَكْسُو الْأَرْمَلَةَ مِثْلُ الَّذِي يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْر حِلِّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْر حِلِّهِ.

(٣٦٨٢٣) حضرت حصين والنيلا فرماتے ہيں كہ جو محض كى يتيم ہے مال جھين كركسى مختاج كو پہنا تا ہے اس كى مثال اس مخض كى ى ہے جو حرام طريقہ ہے كما تا ہے اور حرام جگہ برخرج كرتا ہے۔

( ٢٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْعَذَابِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ :يَا رَبِّ فِيهِمُ الصَّبْيَانُ. (دارمي ٣٣٣٥)

(٣٩٨٢٥) حضرت عمرو بن قيس ويشيد فرماتے ہيں كەاللەتعالى زمين پر بسنے والوں كے حق ميں عذاب كاحكم كرتے ہيں تو فرشنے كہتے ہيں كدا بے اللہ! ان ميں تو بچے بھی ہیں۔

( ٢٦٨٢٦ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ :مَا أَكْثَرَ أَحَدُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ الْأَرْيِيَ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ.

(٣٦٨٢٦) حضرت ثابت رُفَاقَة فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آ دمی موت کو کثرت ہے یا دکرتا ہے توبہ بات اس کے ممل میں ہی نظر

آ حاتی ہے

(٣٦٨٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :كان ثَابِتٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت أَعْطَيْتْ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي. الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي.

(٣٦٨٢٧) حضرت تابت والثير دعا كياكرتے تھے كه اے الله اگر كسى كوقبر ميں نماز كى اجازت ہوتو مجھے ميرى قبر ميں نماز كى اجازت

( ٣٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :وَلَمْ يَقُلُ شَهِدُته :إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا ، وَإِنَّ ثَابِتًا مِنْ مَفَاتِيحِ الْحَيْرِ .

(٣٦٨٢٩) حضرت جمادا ہے والد نے قل کرتے ہیں کہ انس رہی تھ کا ارشاد ہے (کیکن انہوں نے بینیں کہا کہ میں بھی پاس تھا) کہ ہر چیز کی ایک جانی ہے اور ثابت بھلائی کی جانی ہے۔

( ٣٦٨٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَصَابَتُ يَنِي إِسْرَائِيلَ مَجَاعَةٌ ، فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : وَدِدُت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَلَ دَقِيقٌ لِي فَأَطْعِمُهُ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : فَأَعْطِي عَلَى نِيَّتِهِ. رَجُلٌ عَلَى رَبِيهِ فَعَلَى نِيَّتِهِ. (٣٦٨٣٠) حضرت اساعيل بن الى خالد مِيتَّةُ فرمات بي كه بني امرائيل كوايك مرتبه بحوك في ستايا - ايك آدى دوسر عسك پاس سي گزراتواس في كها كهرى خوابش به كه بي حراآ ثابن جائيا ور مين تمام بن امرائيل كوكھانا كھلاؤں تو الله تعالى في اس كى نيت يراس كوا جرعطا كرديا ـ

( ٣٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : الْيِحِكُمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يُأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

(٣٩٨٣) حضرت سعيد بن ابي برده ويشيئة فرماتے ہيں كه كہاجاتا ہے كه حكمت كى بات مومن كائم شده سامان ہے جس جگه پاليتا ہے اس كوحاصل كرليتا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :﴿ الْقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قَالَ :هَا يُوعَدُونَ. (٣٦٨٣٢) حَفرت ابن جُرِيَ وَاللَّهُ اللهُ تَعَالَى كَارْشَاد ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ كَاتْفير مِن فرماتے بين كرجس چزكان

سے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ٣٦٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :الزَّهُدُ فِى الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ ، وَلَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَذُكِرَ ، أَنَّ الْأُوْزَاعِیَّ كَانَ يَقُولُ : الزَّهُدُ فِی الدُّنْیَا تَوْكُ الْمَحْمَدَةِ ، یَقُولُ : تَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَك النَّاسُ عَلَیْهِ ، وَذُکِرَ ، أَنَّ الزَّهْرِیَّ كَانَ یَقُولُ :الزَّهْدُ فِی الدُّنْیَا مَا لَمْ یَغْلِبَ الْحَرَامُ صَبْرَك ، وَمَا لَمْ یَغْلِبَ الْحَلَالُ شُکْرَك.

(٣١٨٣٣) حضرت سفيان پيٹينه فرماتے ہيں كد نيا ميں زہداميدوں كوكم كرنے سے ہےتا كداون كے كپڑے پہننا۔اوريہ بات بھی مذكور ہے كداوزا فی پیٹینه فرمایا كرتے تھے كدونیا ميں زہدتعریف كوچھوڑ دینا ہے فرمایا كرتے تھے كدتو آخرت كے ليے عمل كريہ ارادہ نہ كركدلوگ تيرى اس عمل پرتعریف كريں گے۔اورز ہری پیٹین فرمایا كرتے تھے كدونیا ميں زہداس وقت تک ہے كہ جب تک حرام تیرے صبر پرغالب نہ آجائے اور حلال تیرے شكر پرغالب نہ آجائے۔

( ٣٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ يَنْبَغِى لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التَّوَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٣) حضرت ايوب فرماتے بين كه عالم كے ليے مناسب ہے كه عاجزى كے طور پراہے سر يرمثى ۋالے۔

( ٢٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :عِنْدِى مِنَ الرُّخَصِ رُخَصٌ لَوْ حَدَّثَتُكُمْ بِهَا لَاتَّكَلُتُمْ.

(٣٦٨٣٥) حضرت ثابت فرماتے ہیں كەمىرے پاس رخصت نے متعلقہ ایسی احادیث ہیں كہ اگر میں تم كوبیان كردوں تو تم عمل میں ست ہوجاؤ گے۔

( ٣٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ يَنِي عَدِثَى قَدْ أَدُرَكُت بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّى حَتَّى مَا يأتى فِرَاشَهُ إِلَّا حَبُوًا.

(٣٩٨٣١) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی عدی کے بعض ایسے آ دمیوں کوبھی دیکھا ہے کہ ان میں کوئی اس وقت تک نماز پڑھتار بتاتھا جب تک کہ تھسٹ کر بستر تک آ سکتاتھا۔

( ٣٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إنَّ لِلَّهِ فِي الأَرْضِ آنية لَا يَقُبَلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبَ الرَّقِيقَ الصَّافِيَ ، قَالَ : الصُّلْبُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ ، الصَّافِي النَّقِيُّ مِنَ الدَّرَنِ.

(٣١٨٣٧) حُفرت عبدالله بن ما لك فرمات ميں كه الله تعالى كے ليے زمين ميں بعض برتن ايسے ميں جن ميں سے الله صرف سخت ، نرم اور صاف كوقبول فرماتا ہے \_ يعنى جواس كى اطاعت ميں سخت ہوں \_اس كے ذكر كے وقت زم ہوں اور ميل كجيل سے

صاف ہوں۔

( ٣٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أُوسٍ ، قَالَ :كَانَ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ ، قَالَ :فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٨) عثان بن عبدالله بن اوس بطنظ فرماتے ہیں كه نبیوں ميں ايك نبي يوں دعا كرتے تھے كه اے الله! ميرى اس طرح حفاظت فرما كه جس طرح بيچ كي حفاظت كي جاتى ہے۔ فرماتے ہیں كه مجھے اس بات سے رونا آگیا۔

( ٢٦٨٣٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُهُ وَيَكُثُرُ عِلْمُهُ فَلْيَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَجْلِسٍ عَشِيرَتِهِ.

(٣٦٨٣٩) حضرت ابوابوب فرماتے ہيں كہ جوخض بيہ چاہتا ہے كہ اس كاحلم بڑھ جائے اوراس كاعمل زيادہ ہوتو اس كو چاہيے كہ اپنے قبيلہ كے علاوہ كسى كے پاس بيٹھا كرے۔

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَجُد الْقَوْمِ.

(۳۷۸۴۰) حضرت الممش فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنازوں پر جایا کرتے تھے کیکن قوم کی حالت کی وجہ ہے ہم کو میں ہمیں آتا تھا کہ تعزیت کس ہے کریں۔

( ٣٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نَتْبُعُ الْجِنَازَةَ فَمَا نَرَى حَوْلَ السَّرِيرِ إِلَّا مُتَقَنَّعًا بَاكِيًا ، أَوْ مُتَفَكِّرًا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ.

(٣٦٨٣١) حفرت ثابت بنانی پایٹیلا فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ پس ہم تختہ کے اردگر دصرف سروں پر چا دراوڑھ کررونے والوں کو ہی دیکھتے تھے یا کوئی بہت ممکین ۔ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ٣٦٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : الْتَقَى رَجُلَانِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَنُسْتَغْفِرُهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقَضِى لَأَحَدِهِمَا ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَلَسَّعُونُ أَنَا اللَّهَ غَفَرٌ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا فِي السُّوقِ. مَاتَ قَبْلُ صَاحِبِهِ ، فَأَتَاهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَشُعَوْتَ أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا فِي السُّوقِ.

(٣٦٨٣٢) حضرت افي قلابے فرماتے ہيں كەدوآ دى بازار ميں ايك دوسرے سے ملے توانيك نے كہا كەاب ميرے بھائى آؤالقد سے دعاداستغفار كرتے ہيں لوگوں كى ففلت ميں ہوسكتا ہے ہمارى بخشش ہوجائے توانہوں نے اسى طرح كيا۔ پھران ميں سے ايك كے متعلق فيصلہ كيا گيااوروہ اپنے دوسرے ساتھى سے پہلے فوت ہوگيا۔ پھروہ دوسرے كوخواب ميں آيااور كہا كەاب ميرے بھائى كيا آپ جانے ہيں كەللىد تعالى نے ہمارى اس رات بخشش كردى تھى جس رات ہم بازار ميں ملے تھے؟''

( ٣٦٨٤٣ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِٰيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :مَنْ أَتَى السُّوقَ لَا يُأْتِيهَا إِلَّا لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا

غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا.

(٣٦٨٣٣) حفرت ابى زينب ويشيد فرماتے ہيں كه جو محض بازار ميں صرف الله كاذكركرنے كے ليے آتا ہے اس كے ليے بازار ميں موجود تمام افراد كے بقدر مغفرت كردى جاتى ہے۔

( ٣٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَبُكَانِي الْحَجَّاجُ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا وَهُوَ يَخْطُبُ فَسَمِعْته يَقُولُ : امْرُوُّ زَوَّدَ نَفْسَهُ ، امْرُوَّ وَعَظَ نَفْسَهُ ، امْرُوَّ لَمْ يَأْتَمِنُ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، امْرُوَّ أَخَذَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، امْرُوَّ كَانَ لِلسَانِهِ وَقَلْبِهِ زَاجِرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ : فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٣) حضرت ما لک بن دينار پڙهيڙ فرماتے ہيں کہ جھے کو حجاج نے اس مجد ميں ژلا ديا جب وہ خطبہ دے رہاتھا ميں نے سنا کہ . وہ کہدر ہاتھا کہ بعض لوگ اپنے کوزادراہ بناتے ہيں اور بعض لوگ اپنے نفس کونسیحت کرتے ہيں اور بعض لوگ اپنے نفس کواپنے ليے امين نہ سجھتے اور بعض لوگ اپنے ليے اپنے نفس ميں حصہ بچاليتے ہيں اور بعض لوگوں کانفس ان کے دل اور زبان کواللہ سے رو کتا ليمن ڈرا تا ہے۔ فرمايا کہ جھے اس سے رونا آگيا۔

( ٣٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكُنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ طَاوُوسًا فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَى شَيْحٌ كَبِيرٌ ظَنَنْت ، أَنَّهُ طَاوُوسٌ ، قُلْتُ : أَنْتَ طَاوُوسٌ ؟ قَالَ : لاَ ، أَنَا ابْنَهُ ، قُلْتُ : لَيْنُ كُنْت ابْنَهُ فَقَدْ حَرِفَ أَبُوك ، قَالَ : يَقُولُ هُو : إِنَّ الْعَالِمَ لاَ يَخْرَفُ ، قَالَ : قُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِى عَلَى أَبِيك ، كُنْت ابْنَهُ فَقَدْ حَرِفَ أَبُوك ، قَالَ : يَقُولُ هُو : إِنَّ الْعَالِمَ لاَ يَخْرَفُ ، قَالَ : قُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِى عَلَى أَبِيك ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِى ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُ وَأَوْجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لِى أَوْجَزُت لك ، فَقَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِى مَجْلِسِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ : خَفِ اللّهَ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ فَقَالَ : لاَ تَحْدُ اللّهُ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ الْعَلْمَ الْعَرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ : خَفِ اللّهَ مَخَافَةً حَتَّى لاَ يَكُونَ أَوْدَ فَوْفَ عِنْدَكَ مِنْهُ ، وَارْجَه رَجَاءً هُو أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك.

(٣٦٨٥٥) حضرت ابوعبداللہ مِنْ فرماتے ہیں کہ میں طاؤس ہِنْ فیزے پاس آیا پھر میں ان کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو میرے پاس ایک بہت بوڑھ فیخص آیا میں سمجھا کہ یہی طاؤس ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ ہی طاؤس ہیں؟اس نے جواب دیا کہ نہیں میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تو ان کا بیٹا ہے تو پھر تو تیرے والدصاحب کا ذہن خراب ہو چکا ہوگا۔اس نے جواب دیا کہ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے والدصاحب و یا کہ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے والدصاحب میرے لیا کہ والدصاحب فرماتے ہیں کہ محمد کو اجازت مل گئی۔ پس میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھواور جلدی اور میرے لیا اجازت طلب کرو۔ فرماتے ہیں کہ مجھوکوا جازت مل گئی۔ پس میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھواور جلدی اور مختر کلام کروں گا۔انہوں نے کہا کہ تو سوال نہ کر میں تجھ مختر کلام کرو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ جلدی کلام کر تے چلیں گئے تو میں بھی مختر کلام کروں گا۔انہوں نے کہا کہ تو سوال نہ کر میں تجھ کواس خلاص میں قرآن ، تو رات ، انجیل کی تعلیم دید دیا ہوں۔اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ اس کے علاوہ کسی کا بھی خوف تجھے نہ رہے۔

اس کے خوف سے زیادہ تو اس سے امیدر کھاور لوگوں کے لیے وہی پیند کر جوابے لیے پند کرتا ہے۔

( ٣٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُجِبُّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْعَمَلِ ، قَالَ :وَقَالَ

مُحَمَّدٌ : أَرَأَيْت إِنْ نَشِطَ لَيْلَةً وَكَسِلَ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٨٣٦) حفرت الى حره مِيْقِيدُ كالرشاد ہے كەحسن ﴿ اللهُ عَمل مِين مدادمت كويسند كرتے تھے۔ الى حره كہتے ہيں كەمحد نے يو چھا كه آپ كاكيا خيال ہے كدا مِك آدى الك رات نشاط اور انبساط سے عبادت كرے اور دوسرى رات ستى سے كرے؟ تو انہوں نے اس ميں كو كى حررج محسور نہيں كيا۔

( ٣١٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :اغْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْت لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ، وَاحْسُبْ نَفْسَك فِي الْمَوْتَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةً.

(٣٦٨٣٤) حَضَرَت زيد بن ارقم كاارشاد بكرالله كى عبادت اس طرح كرجيے كدتواہے د كيور ہا ہے۔ پس اگر تواہے بيس د كيور ہا تو وہ تو تجھے د كيون رہا ہے اور اپنے آپ كومردول ميں شاركراور مظلوم كى بدوعا ہے ني اس ليے كدوه ضرور قبول ہوتى ہے۔

( ٣٦٨٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ حَمَّادٍ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمُ الْخَوُلانِيِّ ، قَالَ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ بِهِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌّ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشُ بِهِ معه أَحَدٌ عَيْرُهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ.

(٣٦٨٣٨) حضرت افي مسلم خولانی وليٹيز فرماتے ہیں کہ علاء تین قتم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ اس نے خود بھی اپنے علم سے جلا حاصل کی اورلوگوں نے بھی نفع اٹھایا اور دوسرے وہ کہ اس نے تو نفع اٹھایا لیکن لوگوں نے نفع نہیں اٹھایا اور تیسرے وہ علاء ہیں کہ لوگوں نے ان سے نفع حاصل کیالیکن وہ خود ہلاک ہو گئے۔

( ٣٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَيْك بُنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، ضَعْ قَدَمَك عَلَى أَرْضِكَ وَاعْلَمْ ، أَنَّهَا بَعُدَ قَلِيلٍ قَبْرُك.

(٣٦٨٣٩) حفرت زريك بن ابي زريك ويشي فرمات بين كدمين في في كوفر مات بوع سنا كدا ابن آدم! اپن قدم! اپن قدم ابي قدم اپن زمين پر كه اور يه بات ذبين شين كرك كه بحد يم تيرى قبر بهوگ -

( ٣٦٨٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَيْكُ بُنُ أَبِي زُرَيْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك نَظِرٌ إِلَى عَمَلِكَ فَزِن خَيْرَهُ وَشَرَّهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْنًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ هُوَ صَغُرَ ، فَإِنَّك إِذَا رَأَيْتِه سَرَّك مَكَانَهُ ، وَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ فَصْدًا وَوَجَّهَ وَلاَ تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرِ فَإِنَّك إِذَا رَأَيْتِه سَانَك مَكَانَهُ ، وَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ فَصْدًا وَوَجَّهَ فَطُلا ، وَجَهُوا هَذِهِ الْفُصُولَ حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ ، وَصَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوصَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ فَضَلا ، وَجَهُوا هَذِهِ الْفُصَدَةُ وَجَهَهَا اللّهُ ، وَصَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللّهُ بِهَا أَنْ تُوصَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كُانُوا يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْفَصْلِ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَضَرَّ بِاللَّذُنِيَا فَفَضَحَهَا ، فَوَاللهِ مَا وُجِدَ بَعُدُ ذُو لُبٌ فَرِحًا.

(٣٦٨٥١) حضرت الى العبيدين مِلْتُنظيد فرمات ميں كما كرلوگ تحقيد بيلنے ہے پيس ديں پھر بھى اپنا حصہ لے اور اپنے حق كامطالبه كر اور اپنے دین كوبھی محفوظ ركھ۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : حَرَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الدُّنيَا حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى أَيْنَ مَصِيرُهَا.

(٣٦٨٥٢) حضرت على بني فؤ فرمات بين كه برنفس برد نيا كوچهور ناحرام ب جب تك كده ه يدندجان ك كداس كانجام كيا بوگا-

( ٣٦٨٥٣ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ بُنُ فَضَالَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُرٌ ، عَنْ عَدِى بُنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ مِنْ صَدُرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ : كَانُوا إذْ أَثْنُوا عَلَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُؤَاحِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْفِرُ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

(٣٦٨٥٣) حضرت عدى بن ارطاة ويشين اس امت كے كى ابتدائى آ دى كے بارے ميں نقل كرتے ہيں كہ لوگ جب ان كى تعريف كرتے عيں كہ لوگ جب ان كى تعريف كرتے عصور انہوں نے سن ليا تو دعا كى كه اے اللہ! جو بيہ كہتے ہيں كہ ميرااس ميں مواخذہ نہ كرنا اور جو بينہيں جانتے وہ معاف كرد بنا۔

( ٣٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِتَى ، عَنْ مُنْذِر التَّوْرِيَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعُرُوفِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ بُدُّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

' ۳۷۸۵۳) حضرت محمد بن علی ابن حنیفه فر ماتے ہیں جو نیکی والی زندگی نهگز ارے وہ عقلمندنہیں ہے اور جوکو کی جپارہ کارنہیں پا تا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ اور کشاد گی پیدا فر مادیتے ہیں۔

( ٣٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُّ بُنُ مُفَضَّلٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ غُمَرَ بُنِ قَنَادَةً ،

عَنْ محمود بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ. (ترمذي ٢٠٣٦ ـ احمد ٢٢٢)

(٣٦٨٥٥) حضرت محمود بن ربیج و النو فرماتے میں كدرسول الله عليق النه اكا ارشاد ہے كداللہ تعالى جس محبت كرتے میں اس كود نیا اللہ اللہ على اللہ اللہ على اللہ على

( ٣٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ :لَيْسَ بَأْسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخْلُو وَحْدَهُ.

(٣٦٨٥٦) حضرت حصين وليتُريز بلال بن بياف ئے روايت كرتے ہيں كه مومن كوتنہائى ہے زيادہ كوئى چيزا جھى نہيں گئى۔

( ٣٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اللَّذُنيَا دَارُ مِنْ لَا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مِنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَهَا يَعْمَلُ مِنْ لَا عَقُلَ لَهُ.

(٣٦٨٥٤) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كدونياس كا گھر ہے كہ جس كاكوئى گھرنہيں اوراس كامال ہے كہ جس كاكوئى مال نہيں اوراس ونيا كے ليے وہی شخص عمل كرتا ہے جس میں عقل نہیں۔

( ٣٦٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُعْفِى ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام : بَيْتِي الْمَسْجِدُ ، وَطِيبِي الْمَاءُ ، وَإِدَامِي الْجُوعُ ، وَشِعَارِى الْخَوْفُ ، وَدَايَّتِي رِجُلَاى ، وَمُصْطَلَاى فِي الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِي بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَائِي الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِي وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَأَمْسِي وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَأَمْ بِحَيْرٍ ، فَمَنْ أَغْنَى مِنِّي.

(٣١٨٥٨) حفرت عيلى بن مريم علايتام كاارشاد ئے كه ميرا گھر مىجد ہا اور ميرى خوشبوپانى ہا اور ميراسالن بھوك ہاور ميراشعار خوف خدا ہا اور ميرى سوارى ميرے پاؤں ہيں۔ اور گرميوں ميں جس جگه سور خ نظاتا ہے وہى ميرى سرديوں ميں تاپنے كى جگه ہے۔ اور ميرا چراغ چاند ہے اور ميرے اہل مجلس كمزور اور مسكين ہيں اور ميں شام اس حالت ميں كرتا ہوں كه ميرے پاس كوئى چيز نہيں ہوتى اور ميں صبح اس حالت ميں كرتا ہوں ميرے پاس كوئى چيز نہيں ہوتى اور بالكل ٹھيك ہوں تو چر مجھ ہے زيادہ غنى كون ہوسكتا ہے؟''

( ٢٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي السِّرِّ فَنَسْمَعُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِهَا فَيُعْجِبُنَا أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ :لَكُمْ أَجْرَانِ :أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. (طيالسي ٢٣٣٠- ابن حبان ٣٤٥)

(٣٦٨٥٩) حفرت صبيب بن الى ثابت ويشيط فرمات بين كدآب مِينَّظَيَّةِ كَصَابِكُرام نے سوال كيا كدا بـ الله كرسول نيونظيظ ہم كوئى كام چيپ كركرتے بين چرہم لوگوں كواس كے بارے ميں باتيں كرتے ہوئے سنتے بين تو ہم كو ہمارا بھلائى ميں ذكر كيا جانا اچھامحسوں ہوتا ہے؟ تو آپ علاِنظارُ لا نے جواب ديا كرتمہارے ليے دواجر بين ايك پوشيده كا اجراورا يك علانيكا اجر- ( ٣٦٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ صَاحِبِهِ بِجُمُّعَةٍ فَفَضَّلُوا الَّذِى مَاتَ وَكَانَ فِى أَنْفُسِهِمُ أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بَقِى الآخَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ جُمُعَةً ، صَلَّى كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَضَّلَ الثاني.

(٣٦٨٦٠) حضرت حسن الأنو فرماتے ہیں كه آپ مَوْفَظَةُ كے دوصحابيوں ميں سے ایک دوسرے سے ایک جمعہ پہلے فوت ہوگیا تو لوگوں نے مرنے والے کوفضیلت دی۔ان کے ذہنوں میں تھا كہ بیدوسرے سے بہتر ہے۔ پھریہ بات رسول اللہ مَوْفَظَةَ كو بیان کی گئ تو آپ نَوْفَظَةَ نے فرمایا: كه كیا دوسرا اول سے ایک جمعہ زیادہ نہیں زندہ رہا اور اس نے اتن اتنی تمازیں زیادہ پڑھیں۔گویا كہ آپ نِوْفِظَةَ دوسرے كواس اوّل ہرتر جج دے رہے تھے۔

( ٣٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الضَّبِّيُّ ، عَنْ شَيْخ ، عَنْ أَبِى اللَّذَرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفَاقِ ، قَالَ :قِيلَ :يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ ، وَمَا خُشُوعُ النَّفَاقِ ، قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعِ.

(٣٦٨٦١) حضرت ابودرداء بڑاٹئو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے منافقت والے خشوع سے پناہ مانگو۔سوال کیا گیا کہ اے ابودر داء خشوع میں منافقت کیا چیز ہے؟ توجواب دیا کہ تو د کھے کہ جسم میں تو خشوع ہے لیکن دل میں خشوع نہیں ہے۔

( ٢٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، قَالَ:لَمَّا قِيلَ لِذَاوُدَ: قَدْ غُفِرَ لَك ، قَالَ :فَكَيْفَ لِي بِالرَّجُلِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :نَسْتَوْهِبُك مِنْهُ فَيَهَبَك لَنَا ، فَإِنَّهَا لَتُرْجَى فِي الدُّنيا.

(٣١٨٦٢) حفرت زيدعمی فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علائیا ہے کہا گیا کہ آپ کی مغفرت کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس آ دمی کا کیا ہوگا۔ان سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کواس سے طلب کیا تو اس نے آپ کو ہمیں دے دیا۔ یہ دنیا میں زیادہ قابل امید ہے۔

( ٣٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْعَبْشَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْسَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، فَذْ بُدُّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

(٣١٨ ٦٣) حفرت مبل بن حظام عبى فرمات بين كه جب بھى كوئى قوم الله كے ذكر كے ليے اسم الله عن آسان سے اليك منادى آواز ديتا ہے كہ الله وقتم بارى مغفرت كردى كئى اور تمهارى علطيوں كواچھائيوں سے تبديل كرديا عيا۔

( ٣٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيَرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّاهٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَغْدُو فِي طَلَبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ. (٣٦٨ ٦٣) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير كاارشاد ب كه كهاجاتا تفا كهم مومن كا كمشده سامان ب\_ بياس كي صلب مين صبح نكلتا ہے اور جب بچھ نہ بچھ کی جاتا ہے تو جمع كرليتا ہے۔

( ٢٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٨٦٥) حفرتُ عبدالعزيز الى رواد والله فرمات بين كه اصحابِ بغيم مَرْ النَّهُ كَا عادات مِن بَحِهم الآ اورائني ظامر مون لَكَ تَوَ اللهِ اللهُ ال

( ٣٦٨٦٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، أَنَّ قَوْمًّا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَفُوَى اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِيَّاىَ وَالْمِزَاحَ ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْقَبِيحَ وَيُورِثُ الضَّغِينَةَ ، وَتَجَالَسُوا بِالْقُرْآنِ وَتَحَدَّثُوا بِهِ ، فَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ ، سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ.

(٣٦،٦٦٦) حضرت ابن الى رواد فرماتے ہیں كەلك قوم عمر بن عبدالعزيز والله كالمصاحب ہوئى تو انہوں نے فرمایا كەصرف ايك الله عند و درجى كاكوئى شريك نبيں ہوادركينه بيداكرتا ہے۔ الله عند الله عند الله عنداكرتا ہے اور آن كى مجالس لگایا كرواوراس ہى سے متعلقہ باتيں كيا كرو۔ پھراگرتم كو بوجھل محسوس ہوتو لوگوں كى باتوں ميں كوئى بات كرايا كرو۔ الله كے نام كے ساتھ زمين برچلو۔

( ٣٦٨٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّك إِنِ اتَّقَيْت اللَّهَ كَفَاك النَّاسَ فَإِنَ اتَّقَيْت النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا ، عَنْك مِنَ اللهِ شَيْنًا ، فَعَلَيْك بِتَقُوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ.

(٣٦٨٦٧) حفرت عائشہ بنی مذین نے معاویہ کی طرف خط بھیجا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔اس لیے اگر تو اللہ ہے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ ہے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس سے ڈرے گا تو وہ لوگوں سے تیری کفایت کرے گا اور اگر تو لوگوں سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس تیرے اوپراللہ کا ڈرلازم ہے۔'' اما بعد''

( ٣٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَجَرَّعَ عُبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ أَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا لِلَّهِ ابْتِفَاءَ وَجُهِ اللهِ. (بخارى ١٣١٨)

(٣٦٨٦٨) حصرت عبدالله بن عمر دين فرماتے ہيں كەكسى آ دى نے بھى اجر كے اعتبار سے الله كے ہاں اس شخص سے زيادہ بہتر گھونٹ نہيں پيا كہ جس نے صرف الله كى رضا كے ليے اور اس كى خوشنودى حاصل كرنے كے ليے غصه بي ليا ہو۔ ( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا تُعَلَّمُ للدنيا ، وَلَا تَفْقَهُ لِلرَّيَاءِ ، وَلَا تَكُونَنَّ ضَحَّاكًا مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، وَلَا مَشَّاءً فِي غَيْرِ أَرَّبٍ.

(۳۱۸ ۲۹) حضرت سلیمان بن موی برشید فرماتے ہیں کددنیا کے لیے تعلیم مت سیکھ اور ریا کاری کے لیے فقہ مت حاصل کر۔اور ہرگز بغیر کمی تعجب کے مت بنس اور نہ ہی بغیر کسی ضرورت کے سفر کر۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ، عَنْ صَالِحِ بَنِ رُسُتُم، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، قَالَ: صَحِبْت ابْنَ عَبَاسٍ مِنْ مَكَّة الْمَالِيَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّة ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْزِلاً قَامَ شَطْرَ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ النَّشِيجَ ، قُلْتُ: إِنَّى الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّة ، وَيَقُرَأ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَعِيدُ ﴾ . وَمَا النَّشِيجُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالبُكَاءُ ، وَيَقُرَأ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَعِيدُ ﴾ . وَمَا النَّشِيجُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالبُكَاءُ ، وَيَقُرَأ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَعِيدُ ﴾ . وَمَا النَّشِيعُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالبُكاءُ ، وَيَقُرَأ : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ الْمَوْتِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَمِا عَلَى الْمَوْتِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَمِالَ لِللَّهُ الْمُولِي الْمَوْتِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَمِالَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُولِةِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَلِكُ مَا كُنْت مِنْهُ وَحِدَةً مَا لَكُونَ فِي الْمَوْتِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَحِدَا مَا لَا وَتَعْمِ مِالِ لَالَ وَقَ مَا الْمَوْتِ بِالْعَقِ فَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُولِةِ بِالْعَقِ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ وَحِدَا مُنْ مَا لَكُونَ فَي مِالَ لَهُ وَلِكُ مَا كُنْت مِنْهُ وَلِي الْمُولِةِ مِنْ مِالِكُونَ لَا النَّعِيلُ فَاللَّهُ مَا كُنْت مِنْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولِةُ فَي مِالْمُ لَكُونُ مِن مِنْهُ مَا الْمُولِةُ فَلِكُ مَا كُنْ الْمَالِ الْمَالِحِ فَي مِاللُهُ مَا الْمُولِقِ الْمَالِكُ مَا لَهُ الْمَوْتِ اللْمُولِقُ اللَّهُ مَا الْمُولِقُ الْمَالِلُ اللْمُولِقُ الْمَالُولُ الْمَالِ اللْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

( ٣٦٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ :كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام ، وَيَحْيَى ابْنَى خَالَةٍ ، وَكَانَ عِيسَى يَلْبَسُ الصُّوفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْوَبُو ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَا عَبُدٌ ، وَلَا أَمَةٌ ، وَلَا مَأُوعَى يَأْوِيَانِ إِلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيْلُ أُويَانِ إِلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيْلُ أُويَا، فَلَمَّا أَرَادًا أَنْ يَفْتَرِقًا، قَالَ لَهُ يَحْيَى: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ أَغْضَبَ، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ مَالًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَعَسَى.

( ٣٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ قَالَ :كَأْسٌ مِنْ خَمْرِ جَارِيَةٍ.

(٣١٨٤٢) حضرت قاده رفي عَنْ آن ياك كي آيت ﴿وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ ﴾ كي تفسير مين منقول ہے كه بي كلاس ببتي بوئي

( ٣٦٨٧٣) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُرَكَتُهُ الْوَفَاةُ فَجَعَّلَ يَقُولُ : وَا لَهْفَاهُ رَا لَهُ فَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لم تَلَهَفُ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكْفِينِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْهُ أَنْ سَكَتُ فَلَمُ أَسْأَلُهُولَا أَنَا حِينَ سَأَلْتُهُ النَّهُ اللهُ عَلَى يَدِى مَا فِي يَذِى وَجَانِنِي الْمَوْتُ .

( ٣٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آيَةٌ أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الأمة : ﴿قَلَ أَوْنَبُنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرُ :الآنَ يَا رَبُّ.

(٣٦٨٧٣) حضرت مجامد طِیْنِ فرمائتے ہیں كداس امت كے بارے میں بيآیت نازل ہوئی ﴿قل أَوْ نَبَنْكُمْ بِنَحْيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ توعمر جائون في نازل ہوئی ﴿قل أَوْ نَبَنْكُمْ بِنَحْيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ توعمر جائون نے فرمایا كدا سے اللہ اس وقت ۔

( ٣٦٨٧٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَان الشَّحَّامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ ، قَالَ : قَدِمْت مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ قَنْطَرَةٌ ، فَأَخَذُت فَانْطُلِقَ بِي إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْمُهَلَّبِ ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبُصُوةِ ، فَرَحَّب بِي ، وَقَالَ : حَاجَتُك يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِي إِنِ السَّتَطُعْت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ ، قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ ؟ قَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيادٍ ، قَالَ : اسْتَطُعْت أَنْ أَكُونَ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ ، قَالَ : وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ ؟ قَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيادٍ ، قَالَ : اسْتَطُعْت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلاَّ وَظَهُرُك عَلَى عَمَلِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعُدُ ، فِإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلاَّ وَظَهُرُك عَلِيقٌ ، وَبَطُنُك خَمِيصٌ ، وَكَفُّك نَقِيَّةٌ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، فَإِنَّك إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ خَلِيكَ سَبِيلٌ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الْإِيرُ بَيْظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآيَة ، قَالَ مَوْوَانُ : صَدَق وَاللهِ وَنَصَحَ ، ثُمُّ قَالَ : حَاجَتُك يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِى أَنْ تُلُحِقَنِى بِأَهْلِى ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ.

(٣١٨٧٥) حفزت محد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں مکہ ہے آیا تو راستہ میں خندق پرایک بل تھا میں اس بل پرچل پڑا۔وہ بل مجھے مروان بن مہلب کے پاس لے گیا جوبھرہ کے امیر تھے۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور فرمایا اے عبداللہ آپ کی کوئی حاجت ہو؟ میں

نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ ای طرح ہوجاؤں کہ جس طرح بن عدی کے بھائی نے کہا تھا۔انہوں نے سوال کیا کہ بن عدی کے بھائی کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ 'علاء بن بزید' ہیں۔علاء بن بزید نے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست کو کسی کام پر عامل مقرر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ 'امابعد' اگر تو طاقت رکھے کہ تو رات اس حالت میں گزار ہے کہ تیری کم ہمکی ہواور تیرا پیٹ خالی ہواور تیری ہے سلیاں مسلمانوں کے خون اوراموال ہے پاک ہوں تو اگر تو نے بیکام کرلیا تو تجھ پرکوئی راستنہیں۔راست تو ان لوگوں پر ہے کہ جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور نصیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور نصیحت کی۔ پھر مروان نے کہا کہ بالکل بچ فرمایا اور نصیحت کی۔ پھر مروان نے بو چھا کہ آ ہے کی کوئی ضرورت ہے ابوعبداللہ؟ تو میں نے کہا کہ میری ضرورت بیہ کہ تو مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے۔ تواس نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔

( ٣٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَمُ يَخُلُقَ اللَّهُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنِ إلَّا وَهُوَ فِي جِذْمِهَا تَلَذَّذُهُمُ وَتَنَعَّمُهُمُ.

(٣٦٨٤٦) حضرت ابن سابط مِیشِی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ نے تمام اچھی آ وازیں اس ہی کی جڑسے پیدا کی ہیں جو جنتیوں کومخطوظ کرے گا اور آسودہ کرے گا۔

( ٣٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ عُلَمَاءَ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا لَأَحَدِهِمْ : مَا أَمَلُكَ ؟ قَالَ : مَّا يَأْتِي عَلَىَّ شَهْرٌ إِلَّا ظُنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهِ ، قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَمَلُ ، فَقَالُوا لِلآخِرِ : مَا أَمَلُك ، قَالَ : مَا تُأْتِي عَلَىَّ جُمُعَةٌ إِلَّا ظُنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهَا ، قَالُوا لِلثَّالِثِ : وَمَا أَمَلُ هُ مِنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

أَمَلُك ؟ قَالَ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

(٣١٨٧٧) حفرت حسن را ناز کو که تين علاء اکشے ہوئے تو انہوں نے ايک دوسرے ہے کہا کہ تيری اميد کتنی ہے؟ تو ايک نے جواب ديا کہ ميرا خيال ہے کہ ميں ايک مبينہ زندہ رہ سکوں پھر مرجاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ يہ تو بری اميد ہے۔ پھر دوسرے سے بوچھا کہ تجھے تنی اميد ہے؟ اس نے جواب ديا کہ ميرا خيال ہے کہ ميں ايک جمعه تک رہ سکوں گا پھر مرجاؤں گا۔ انہوں نے تيسرے سے سوال کيا کہ تيری کيا اميد ہے؟ تو اس نے جواب ديا کہ اس شخص کو کيا اميد ہو گئی ہے کہ جس کی جان ہی کی دوسرے کے ياس ہو؟''

( ٢٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَضُرِبُ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ رَجُلِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، فَحَضَرَه أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ : امْنَعُونِي ، قَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا نَمْنَعُك مِنْ أَمْ فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّمَا كُنَّا نَمْنَعُك رَيْنُت وَيُنتك وَيَّنُت أَمْنِ الدُّنْيَا ، فَآمَّا هَذَا فَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّى كُنْت وَيُنتك وَيَّنُت أَمْنِ الدُّنْيَا ، أَمَّا هَذَا فَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فِي الدُّنِيَا ، أَمَّا هَذَا فَلاَ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَدْخُلُ مَعَك فِي الدُّيْلَ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك اللّهِ مَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك اللّهِ مَا وَاللهِ لَوْ شَعَرُت لَكُنْت آثَرَ الثَّلَاثَةِ عِنْدِى ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ :

۱۹۸۷ کورت کی میوود معلی کارشاد ہے کہ ابن آ دم کی مثال اس خص کی ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آگیا تواس کے اہل وعیال اوراس کا مال اور کمل اس کے پاس آئے تواس نے اپنے اہل وعیال سے کہا کہ اس موت کو مجھ سے دور کروتو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دنیا کے امور میں سے منع کر سکتے ہیں لیکن اس موت کو نہیں روک سکتے ۔ پھر اس نے اپنے مال سے کہا کہ مجھ سے اس کو دور کروتو اس نے جواب دیا کہ میں تو تیری صرف دنیا ہی کی زینت تھا لیکن اس امر کو میں تجھ سے دور نہیں کر سکتا ۔ پھر اس سے کم اس سے کم اس سے کم اس سے کم اس سے کا میں تیرے سے اس کو بھر وسد دلایا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں کہ تیرے ساتھ قبر میں داخل ہوجاؤں گا اور جس جگہ بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا تو اس آدی نے کہا کہ کاش میں پہلے یہ بات مان لیتا کہ تو میر سے زد یک ان سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ راوی فر ماتے ہیں کہ حسن جی ٹیز نے فر مایا کہ ایس میں سے اس کو دوسروں پرتر جے دو۔

( ٣٦٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسِ النَّعْلَبِيِّ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ :اتَّقِ تُوفَّهُ ، إنَّمَا النَّوَقِّي بِالنَّقُوَى ، ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، تُوبُوا يُتَب عَلَيْكُمُّ .

(٣٦٨٧٩) حضرت كردوس نغلبى ويشينه فرماتے ہيں كەتورات ميں سه بات تكھى ہے كەلىند سے ڈرونج جاؤگے۔ كيونكه بچاؤ صرف تقوىٰ ميں ہى ہے۔رحم كروتم پر بھى رحم كيا جائے گا۔تو بەكروتمهارى توبةبول كى جائے گى۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى مَمْلُوكَهُ فَوْقَهُ مِثْلَ الْكُوْكِ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي فِي الدُّنْيَا ، فَمَا أَنْزَلَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ، قَالَ : كَانَ هَذَا أَخْسَنَ عَمَلاً مِنْك.

(٣٦٨٨٠) حضرت البي نضر و ويشيئ سے مروى ہے كہ ايك آ دى پر ميں داخل ہوا تو اس نے اپنے غلام كواپ سے او پرستارے كى طرح ديكھا تو اس نے سوال كيا كہ اس اللہ بيتو ميراد نيا ميں غلام تھا اس كواس مرتبہ پركس نے پہنچاديا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے عمل جھے تھے۔

( ٣٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنُ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ :لَوُ رَأَيْت الَّذِى رَأَيْت لَاحْتَرَقَتُ كَبِدُك عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ :إِنْ كَانَ اللَّيْلُ لَيَطُولُ عَلَىَّ حَتَّى أُصْبِحَ فَأَرَاهُ.

(٣١٨٨١) حضرت ابوحسين بيتيد فرمات بين كـ اگرتم وه ديكهوجو ميں نے ديكھا ہے تو تمہارا جگر جل كررا كه ہو جائے - حضرت ابراہيم بيتشيز نے فرمايا: اگررات مجھ برطويل ہوجائے حتیٰ كہ ميں صبح كرلوں تو ميں اس چيز كوديكھوں گا-

( ٣٦٨٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ:تُوفِيَتِ النَّوَارُ امْرَأَةُ الْفَرَزُدَقِ، فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ يَاأَبًا فِرَاسٍ ، قَالَ :شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مُنْذُ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : فَلَمَّا دُفِنَتْ قَامَ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ : معنف ابن الى ثيب مترجم (جدوا) كل كل كل كل كل كال الذهد

أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابُّ وَأَضْيَقَا عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزُدَقَا إِلَى النَّارِ مَعْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي إِذَا جَانَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ دارم مَنْ مَشَى

(٣٦٨٨٣) حفرت ابومویٰ تیمی پرتینی فرماتے ہیں کہ''نواز'' فرز دق کی بیوی کا انقال ہوگیا تو اس کے جنازہ میں بھرہ کے بہت کے لائے اور ان میں حسن پرتینی بھی ہتھے۔ حسن پرتینی نے فرز دق سے پوچھا کہا ہے ابوفراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہائی'' ۸۰' سال سے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس کی بیوی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو فرز دق اس کی قبر پر کھڑا ہوگیا اور پیشعر پڑھے:

- 🛈 اگر مجھ سے عافیت والا معاملہ نہ ہوا تو قبر کے بعد قبر سے بھی زیادہ آگ اور تنگی سے میں ڈرتا ہوں۔
  - کہ جب بروز قیامت ایک بخت ہا نکنے والا اورایک قائد فرز دق کو ہا تک رہے ہوں گے۔
- 👚 اولا دِدارم میں ہے دہ شخص برباد ہو گیا کہ جس کواندھا کر کے ،طوق بیبنا کر جنم کی طرف لے جایا گیا۔

تم كتاب الزهد والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد و آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا.

## ·



## ضروري يادداشت

| 4                                       |
|-----------------------------------------|
|                                         |
|                                         |
| •                                       |
|                                         |
|                                         |
| ······                                  |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |



| <b>6</b> 3(  | ری پادرانت                              | منرور            | Z O                                     | <b>}</b> \{\}_4                         | .91 %                                   | XXXX                                    | مترجم (جلد•۱)                           | غسابن الي شير |            |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| •••••        | •••••                                   | •••••            | ***********                             | •••••                                   | **********                              |                                         | ••••••                                  |               | ******     |
| •••••        | •••••                                   | ••••••           | ************                            | *******                                 |                                         |                                         |                                         |               | ********   |
| ***********  | •••••                                   |                  | ••••••                                  | *************************************** | ••••••                                  | •••••                                   |                                         |               | •••••      |
| •••••        |                                         |                  | •••••                                   | •••••                                   | •••••••                                 |                                         | •••••                                   |               | ••••••     |
|              | ••••••                                  | ••••••           | ••••••                                  | ************                            | ••••••                                  | *************************************** |                                         |               | ••••••     |
| •••••        | ••••••                                  | ••••••           | •••••                                   | *************                           | ••••••                                  |                                         | •••••••                                 | ••••••        | ••••••     |
| ***********  | *************                           | *************    | *************************************** | ••••••                                  | ••••••                                  | ***********                             | *************************************** | ************  | ••••••     |
| ••••••       | *************                           |                  | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••••                                  | 4***********                            | *************************************** | ************  | ••••••     |
| ••••••       | ••••••                                  | *************    | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••••••                                | ************                            | *************************************** | ***********   |            |
| ************ | **************                          | ************     |                                         | ••••••                                  | *************************************** | ••••••                                  | *************************************** | ************* | ••••••     |
| •••••••      | *************                           | •••••••          | •••••••                                 | ••••••                                  | •••••                                   | *************                           | *************************************** | ************* | ••••••     |
| ***********  | 1111111111111111111                     | *************    | *************                           | ••••••••                                | ******                                  | •••••••                                 | **************                          | ************* | *********  |
| ***********  | ****************                        | ************     | *************                           | ************                            | *************                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ****************                        | ************* | 1111111111 |
|              |                                         | **************** | ************                            | ******************************          | *************                           |                                         | ******************                      | ••••••••      | ********   |
| •••••        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |                                         |                                         |                                         |                                         | ••••••                                  |               | •••••      |
| •••••        | *************                           |                  | •••••                                   | **********                              |                                         | ••••••                                  |                                         |               | •••••••    |
| ••••••       | ••••••                                  | ************     | •••••                                   |                                         |                                         | ***********                             | ************                            |               | •••••      |
| •••••••      | ••••••                                  | ************     |                                         | •••••                                   | ••••••                                  | ••••••                                  | *************************************** |               |            |
| •••••••      | *************************************** | ***********      |                                         | ••••••                                  | •••••                                   | ••••••                                  | *************************************** | •••••••       | ••••••     |
| •••••••      | •••••••                                 | ************     | ••••••                                  | •••••••                                 | *************************************** | ••••••                                  | **************                          | **********    |            |
| ***********  | *************************************** | ************     |                                         |                                         | *************                           | •••••••                                 | ••••••                                  | ••••••        | ••••••     |
| ••••••       | ••••••                                  | •••••••          | ************                            | ••••••••                                | •••••                                   |                                         | •••••••••                               | ************  | ********   |
| ••••••       | *************************************** |                  | **************                          | ••••••                                  | •••••                                   | •••••••                                 | •••••••••                               | ************* | ••••••     |
| ••••••••     | ****************                        | ••••••           | ••••••                                  | **************                          | ••••••                                  | *************                           | ••••••                                  | •••••         | ••••••     |

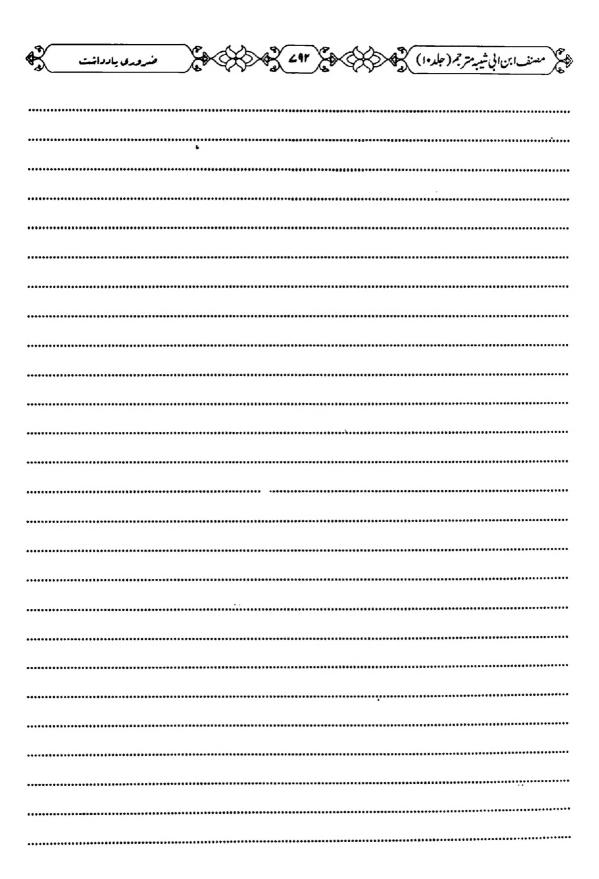



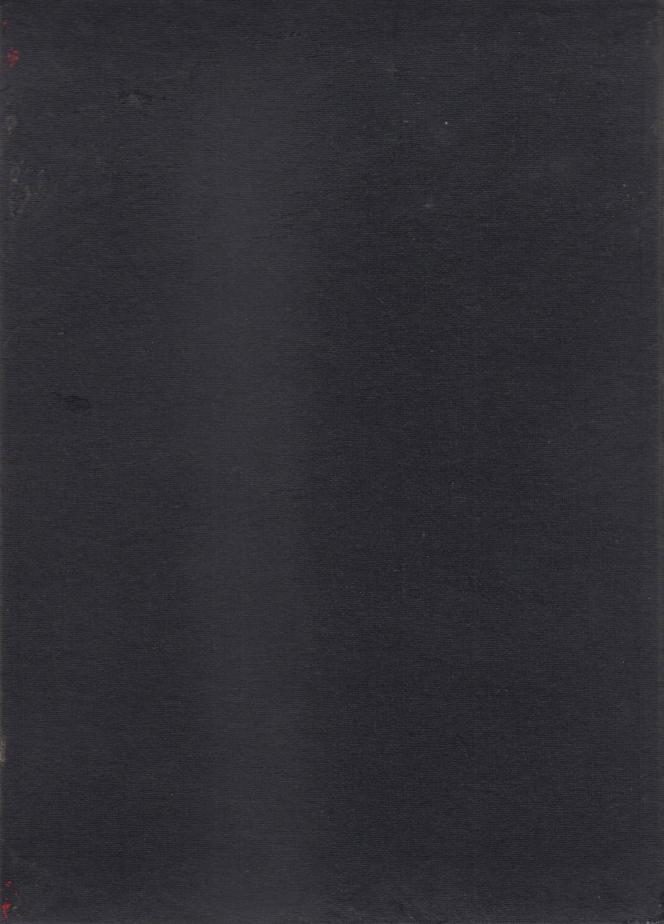